

من ظرار الم محرث والما تخريظ وراجاتي الله المعرف والما تخريظ وراجاتي الله المحرث والما تخريظ وراجاتي الله المحدود المعرف المعرف

Election of the second second

مُ اللَّهِ عَجُلِسُ الْمُ يَحْفُلُوا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْحِيْمِ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْم



## عرض مرتب

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ، امابعد !احساب قادیا نیت کی اس جلد (۱۸ویں) میں حضرت مولا نامحم منظور نعمانی " ( تکھنو ) ، جناب شیخ محمد یعقوب سنوری پٹیالوگ اور جناب علامہ نسیری بھیروی کے روقا دیا نیت پر سات کتب ورسائل شائع کرنے کی اللہ رب العزت نے قیق سے سرفر ازفر مایا ہے۔ جن کے نام درج فیل ہیں۔

حضرت مولا نامحم منظور نعمانی "اکابر دیوبند میں سے تھے۔حضرت مولا نامحمہ انورشاہ مشمیری کے شاگ ، دارالعلوم دیوبند کی شور کی کے رکن ، ماہنا مدالفر قان لکھنو کے بانی مدیراور متعدد کتابوں کے مصل سے تھے۔ آپ کی فن حدیث میں سات جلدوں پر مشمل معارف الحدیث ایک یادگار کتاب ہے۔ آپ مصنف وخطیب ہونے کے علاوہ مناظر اور متعلم بھی تھے۔ آپ کے یادگار کتاب ہے۔ آپ مصنف وخطیب ہونے کے علاوہ مناظر اور متعلم بھی تھے۔ آپ کے رد قادیا نیت پر پور رسائل اس جلد میں شائع کرنے کی سعادت حاصل کررہے ہیں۔ ہر دسالہ کو دمصنف مرحوم نے اپنے قلم نے تعارف کھا ہے۔ لوہ ماری چھٹی ہوگئی۔

#### أة الرحم الرحيم!

ماب قادیا نیت جلدا نهاره (۱۸)

رت مو لا نا محمر منظو رنعما نی لکھنوئ رست مولا نامحمر لیفتوب پٹیالوئ بعلامہ نصیر بھیروئ بی۔اے ۵ دوپے

پرلیں لا ہور فلس تحفظ ختم نبوت صدر دفتر حضوری باغ روؤ ملتان تعارف محقيق لاثاني وعشره كامله

جناب شیخ محمد بعقوب بی بیالہ کے باس تھے۔ آپ کی روقادیا نیت پردو کتابی ہمیں میسر آئیں۔اس جلد میں شائع کرنے کی سعادت حاصل کررہے ہیں۔

متحقيق لاثاني

بركتاب اه اكتوبر ١٩٢٤ء مين بهلي بارشائع بهوئي ۔ اس مين آپ نے مرزا قادياني كے نکاح آسانی (محمدی بیکم) کے واقعہ کی تفصیلات کواسے انداز میں مرتب کردیا ہے کہ اس کی کوئی جزئی چھوٹے نہیں پائی۔مرزا کے الہام، اقرار اور خود اس کے قائم کردہ معیاروں کی رو ہے مرزا قادیانی کے کذب اوراس کے عقا کد کوشر بعت اسلامیہ کے خالف ثابت کیاہے۔

عشر وكالمدوراصل تحقيق لا تاني كابى حصدوم بيد جيالكنام "عشره كالمد" عشاكع کیا گیا۔ دونوں کنا بیں اپنے اندر بیشان امتیازی رکھتی ہیں کہان پر حفرت مولا نافلیل احمر محدث سہار نپوریؓ کی تقریظ ہے۔ بیاد لاً ۲۳۳۱ھ میں شائع ہوئی۔ بعد میں ریحانة الہند حضرت پیخ الحدیث مولا نامحدزكريا كاندهلوك نے كتب خانہ يحوى مدرسه مظا برعلوم سبار نيور سے ان كوشائع كيا۔

مجلس تحفظ ختم نبوت کو بیرسعادت بھی حاصل ہے کہان دونوں کتابوں کا سو،سونسخہ انڈیا سے حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ نے پاکتان میں تقتیم کے لئے مرکز ملتان میں تججوایا۔اس لحاظ ہے بیدونوں کتابیں ہمارے لئے'' تیرکات اکابر'' کا درجہ رکھتی ہیں۔حضرت مولا ناظیل احد سہار بیوری ،حضرت شیخ الحدیث سہار بیوری کے ماں سے جن کتابوں نے شرف تبولیت کا اعز از عاصل کیا ہو وہ ہمارے لئے کس درجہ تسکین قلب کا باعث ہو یکتی ہیں۔امید ہے کہ قار کین سے جوعرض کرنا جا ہے تھاو وعرض کردیا ہے۔ ہاں البتہ کتاب عشر ہ کاملہ کی پیخو بی بھی ہے کہ اس کے دس صل قائم کئے ہیں۔ ہر صل میں دس دلائل ہیں۔ یوں مرز اقادیانی کے كذب يراس كتاب مين سودلاكل جمع كري مرزا قادياني كوسو فيصد كذاب ووجال مكاروعيار، مر دو دومر متر ثابت کیا گیاہے۔

قادیا نیوں نے تفیمات کے نام سے عشرہ کا ملہ کا جواب شائع کیا۔ بارقہ صغمیہ کے نام براس کا جواب الجواب علام نصيري بي -اے نے شائع کيا وہ بھي اس جلد ميں اس کتاب كساته شامل اشاعت ب- حق تعالى شرف قبوليت سيسر فراز فرمائي - آميس بحدمة النبي الكريم! فقير!اللهوسمايا،٩ارذيالحبه٢٣١ه، بمطابق٩رجنوري٤٠٠٠ء

اجمالی فهرست.

. قادیانت *برغورکرنے کاسیدها* 

۳..... قادياني كيون سلمان نبين؟

٣ ..... مسئلة ولي وحيات من عليها

س کفرواسلام کے حدوداور قادیا

۵..... محقیق لاثانی

۲..... عشره كالمه

ے..... بارق<sup>ر</sup>ضینمیہ

#### بسر اله الرئس الرئيم!

## اجمالى فهرست ....اختساب قاديا نيت جلد ١٨

| ۷     | حضرت مولانا محمر منظور نعماني " | ا قادیانیت پرغورکرنے کاسیدهاداسته    |
|-------|---------------------------------|--------------------------------------|
| ra    | " "                             | ۲ قادمانی کیون مطمان تیمن؟           |
| 72    | " "                             | ٣ مئله زول ميح وحيات ميع عليه السلام |
| 1•1"  | " "                             | ۳۰ کفرواسلام که حدوداور قادیا نیت    |
| irz   | جناب شيخ تحمد يعقوب پٽيالوگ     | ۵ محقیق لاط نی                       |
| miq - | " "                             | ۲ عشره کامله                         |
| ۵+9   | علامەنصىرى بھيروڭ               | ے بارق <sup>رض</sup> غمیہ            |

# فشحقيق لاثاني وعشره كامله

ے فیالہ کے بای تھے۔آپ کی ردقادیا نیت پردو کتا ہیں ہمیں میسر ناسعادت حاصل کررہے ہیں۔

ں اویل پہلی بارشائع ہوئی۔اس میں آپ نے مرز اقادیانی کے میں کہ بیارشائع ہوئی۔اس میں آپ نے مرز اقادیانی کے میں کوئی البام، اقرار اور خود اس کے قائم کردہ معیاروں کی رو سے مفائد کوشریعت اسلامیہ کے خالف ثابت کیا ہے۔

لا تانی کائی حصد دوم ہے۔ جسے الگ نام''عشرہ کا ملہ'' سے شاکع بشان اتھانی کائی حصد دوم ہے۔ جسے الگ نام''عشرہ کا ملہ'' سے شاکع بشان اتھانی کی دور سے مولا ناخلیل احمد محدث استان عمل شائع ہوئی۔ بعد میں ریحانہ البند حضرت شنخ الحدیث میں استان کی میں استان کی سال کی سازت کی میں استان میں کے لئے مرکز ملتان میں الشیم کے لئے مرکز ملتان میں الشیم میں جارت میں دھنرت کی ہاں سے جن کتابوں نے شرف کی شنخ الحدیث سہار نیور کئے ہاں سے جن کتابوں نے شرف کے ہاں سے جن کتابوں نے شرف کا اس سے جن کتابوں نے شرف کا اس سے جن کتابوں نے شرف کا اس سے جن کتابوں نے شرف کی شنخ الحدیث ہیں۔ اسید کے ہیں۔ اسید کی بیت حال میں البتہ کتاب عشرہ کا ملہ کی بین فو بی کے ہیں۔ ہرفصل میں در واکل ہیں۔ یوں مرز ا قادیا نی کے ہیں۔ ہرفصل میں در واکل ہیں۔ یوں مرز ا قادیا نی کے میں در حال کی کوسو فیصد کنراب ود جال ، مکار وعیار، مکار وعیار،

اکے نام سے عشرہ کا ملہ کا جواب شائع کیا۔ بارقۂ ضغمیہ کے میری بی اس کتاب میں اس کتاب مالی بی اس کتاب کا فی اس میں اس کتاب کا فی الی شرف قبولیت سے سرفراز فرمائیں۔ آمیسن بسط رمة رائفر مائیں۔ آمیسن بسط رہ در دری د ۲۰۰۰ء



Y

.



# قادیانیت پرغور کرنے کاسیدهاراسته

مولا نامحد منظورنعماني

تعارف

جنوری ۱۹۵۳ء میں اس عاجز کو کانپور میں ایک نجی مجلس میں قادیانیت پر ایک گفتگوکر نے کا تفاق ہوا۔ جس میں، میں نے صرف یہی بتلایا تھا کہ مرز اغلام احمد قادیانی کو جانچنے کا اور قادیانیت پرغور کرنے کا سیدھا اور آسان راستہ کیا ہے؟۔ جس سے ہر عامی سے عامی بھی ان کو جانچ پر کھ سکے۔

جب یہ گفتگو قلمبند ہوکر ماہنامہ الفرقان لکھنؤ میں شائع ہوئی تو بکثرت خطوط آئے کہ اس کومستقل رسالہ کی شکل میں بھی شائع کیا جائے۔ جمبئی کے ایک تبلیغی ادارے کی طرف سے خصوصیت سے اس کا شخت تقاضا کیا گیا اور اس کے سیکرٹری صاحب نے بار بار لکھا۔ اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دے۔ دراصل انہی کے مسلسل تقاضوں نے اس پر آ مادہ کیا۔ ورنہ بالکل ارادہ نہ تھا۔ بہر حال اب اس رسالہ کی شکل میں اس کوشائع کیا جار ہا ہے۔ اللہ تعالی اپنے بندوں کو اس سے فاکدہ بہنچائے۔ اس کے مطالعہ کے وقت ناظرین کو پیلی فی کھی طبیع کرایا گیا ہے۔ اللہ قائن میں شائع ہوئی تھی اور اس کو بعدید اس رسالہ کی شکل میں طبیع کرایا گیا ہے۔

اس گفتگو کے آب وابچہ میں بھی ناظرین کوبعض مقامات پرشاید پچھے غیرمتو قع قتم کی بختی محسوس ہو ایکن اس کے لئے یہ عاجز کسی معذرت کی ضرورت نہیں سجھتا۔ جو محفض مرزا غلام احمد قادیا نی اوران کی امت کے بارہ میں وہ جانتا ہے جو یہ عاجز جانتا ہے اس کی گفتگو میں اگران لوگوں کے بارہ میں تختی ہوجائے تو دوسروں کواسے معذور سجھنا جا ہے۔

محد منظور نعماني ..... ذيقعد ١٥ ١٣٥ ه

تمهيد

بسم الله الرحمن الرحيم!

الحمدالله وحده والصلوة والسلام على من لانبى بعده!

جنورى كه دوسر عبفته مين كانپور ساك أوجوان اس عابز ك پاس آئ اور
انہوں نے بتا يا كران ك بعض عزيز قادياني ميں اور وہ دوسر عزيز وں اور قرابت داروں سے

اس موقع پر پیش کروں۔اس مقصد کے لئے ساتھ رکھ لینا کافی سمجھا تھااوروہ میرے ساتھ جو گفتگواس عاجز نے اس مجلس نوعیت وعظ وتقریر کی بھی نہتھی۔ بلکہ ایک مجا تھا کہ جولوگ قادیا نیت کے بارہ میں غور تھا کہ جولوگ قادیا نیت کے بارہ میں غور آ جائے۔اللہ تعالی کا بدیز اضل ہے کہ ال سمجھنا ہراس مخف کے لئے بڑا آسان کردب اس کے لئے صحح اور سیدھارات بھی اختیا، بڑی ذہانت کی۔ بلکہ معمولی ہے معمولی مخوب سمجھ سکتا ہے۔

استح یک کے ہارہ میںغور کرنے کامیرے:

بونکہ مختلف مقامات سے اس کے کے بعد سے بلکہ اس سے بھی کچھ پہلے سے

بت پرغور کرنے کا سیدھاراستہ

مولا نامحد منظور نعماني

تعارف

اس عاجز کو کانپور میں ایک نجی مجلس میں قادیا نیت پر ایک ، میں نے صرف یمی بتلایا تھا کہ مرز اغلام احمد قادیا نی کوجا نجنے مااور آسان راستہ کیا ہے؟۔جس سے ہرعای سے عامی بھی

ر ماہنامہ الفرقان کھنؤ میں شائع ہوئی تو بکثرت خطوط آئے کہ شائع کیا جائے ہوئی تو بکثرت خطوط آئے کہ ایک تبلیغی ادارے کی طرف سے یا گیااوراس کے بیکرٹری صاحب نے بار بار لکھا۔ اللہ تعالی ان کو کے مسلسل تقاضوں نے اس پر آمادہ کیا۔ ورنہ بالکل ارادہ نہ تھا۔ کی مسلسل تقاضوں نے اس پر آمادہ کیا۔ ورنہ بالکل ارادہ نہ تھا۔ کی اس کوشائع کیا جارہا ہے۔ اللہ تعالی اپنے بندوں کو اس سے کے وقت ناظرین کو بیٹو فار کھنا چاہئے کہ پہلے یہ گفتگو ماہنامہ والعینہ اس رسالہ کی شکل میں طبع کرایا گیا ہے۔

یم بھی ناظرین کوبعض مقامات پرشاید کچھ غیرمتوقع قتم کی تخق اجز کمی معذرت کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ جو شخص مرزا غلام احمد ں وہ جانتا ہے جو بیاعا جز جانتا ہے اس کی گفتگو میں اگران لوگوں کواسے معذور سمجھنا جا ہے۔

محد منظور نعمانی ..... ذیقعد ۲۵ ساره

تمهيد

سم الله الرحمن الرحيم!

الصلوة والسلام على من لانبى بعده! فقد من كانبور ساكي نوجوان اس عاجزك باس آئ اور يزقادياني بين اوروه دوسرع زيرون اورقر ابت دارون س

بھی اس سلسلہ میں با بیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے اور لوگیں کے بھی گمراہ ہونے کا خطرہ ہے۔
انہوں نے جھے۔ خوانش کی کہ میں ان کے ساتھ چل کر انہیں سمجھانے کی کوشش کروں۔ میں نے
ان سے کہا کہ جب آ دی کسی عقیدہ اور ند ہب کواختیار کر لیز ہے اور لوگوں کو عام طور ہے اس کے
متعلق یہ بات معموم ہوجاتی ہے تو میرا عام تجر بداور اندازہ یہ ہے کہ پھروہ ایک طالب اور متنایشی
متعلق یہ بات معموم ہوجاتی ہے تو میرا عام تجر بداور اندازہ یہ ہے کہ پھروہ ایک طالب اور متنایشی
متعلق یہ بات معموم ہوجاتی ہے تھا نہیں ہوتا اور کسی بات پر انصاف اور سے ان کے ساتھ فور نہیں کرتا۔ بلکداس
کا حال یہ ہوجاتا ہے کہ اس کے عقیدہ اور فد جب کے خلاف خواہ کسی ہی روشن دلیلیں پیش کردی
جا کیں لیکن وہ ان سے اثر نہیں لیتا اور اپنی بات پر قائم رہنا چا ہتا ہے۔ اس لئے آ پ کے جو کرزیز
قادیا نیت اختیار کر چکے ہیں ان سے تو جھے کوئی خاص امید نہیں ۔ لیکن جو لوگ ابھی قادیا نی ہوئے
نہیں ہیں اور وہ غور کرنا چا ہے جیں تو انشاء اللہ ان کے لئے میر ابات کرنا مفید ہوگا۔

بہر حال میں ان صاحب کے ساتھ کا نپور جلا گیا اور ایک مختصر نجی مجلس میں جس میں غالبًا دس بارہ حضرات ہوں گے۔اس موضوع پر گفتگو کرنے کا اتفاق ہوا۔

میں نے مناسب سمجھا کہ اس موقع پر قادیا نیت کے متعلق ایک اصولی گفتگو کروں اور اس تح یک بارہ میں غور کرنے کامیر سے زویک جوضیح ،سید ھااور آسان راستہ ہے۔بس ای کو اس موقع پر پیش کروں۔اس مقصد کے لئے میں نے خود مرز انلام احمد قادیانی کی دو چار کتابوں کا ساتھ در کھ لینا کافی سمجھا تھااور و میر ہے ساتھ تھیں۔

جو گفتگواس عا جزنے اس مجلس میں کی وہ بحث و مناظر کے طرز کی نہ تھی اور اس کی نوعیت وعظ و تقریر کی بھی نہ تھی۔ بلکہ ایک مجلس گفتگوتھی جس کا مقصد جیسا کہ عرض کیا صرف یہی تھا کہ جولوگ قادیا نیت کے بارہ میں غور کرنا چاہیں ان کے سامنے تھے طریقہ اور سیدھا راستہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بزا اضل ہے کہ اس نے قادیا نہیت کی حقیقت اور قادیا نیوں کی گرائی کو سمجھنا ہراس شخص کے لئے بڑا آ سان کر دیا ہے جو نیک نیتی اور ایمان داری سے جھنا چاہور اس کے لئے سیح ارسیدھا راستہ بھی اختیار کرے۔ نہ اس کے لئے بڑے سے علم کی ضرورت ہے نہ بڑی ذہانت کی۔ بلکہ عمولی ہے معمولی عقل رکھنے والا آ دمی بھی اگر جھنا چا ہے تو بغضلہ تعالیٰ خوب مجھ سکتا ہے۔

۔ چونکہ مختلف مقامات سے اس کی اطلاعات ال رہی ہیں کہ قادیانی تحریک جوملک کی تقسیم کے بعد سے بلکداس سے بھی کچھ پہلے سے ہندوستان میں ختم سی ہوچکی تھی۔ اب پھراس کوزندہ کرنے کی کوشش کی جارہی ہے اور اوھر چنو مہینوں سے قادیا نی مبلغین پکھر سرگرنی دکھارہے ہیں۔
اس لئے بیمناسب معوم ہوتا ہے کہ جو پکھاس عاجز نے اس مجلس میں کہا تھا اس کو قلمبند کرکے شائع بھی کردیا جائے۔ تاکہ قادیا نیت کے بارے میں غور کرنے کا بیٹھے اور سیدھا اور مختصر طریقہ زیادہ سے زیادہ عام مسلمانوں کے علم میں آجائے اور اس نے ندہب کی حقیقت کو مجھنا سمجھانا لوگوں کے لئے آسان ہوجائے۔

اگر چہواقعہ یہ ہے کہ پروفیسر الیاس برنی نے (اللہ تعالیٰ آئیس بڑائے خیروے)
قادیانی ندہب لکھ کرقادیا نیت کے سلسلہ میں کچھ لکھنے کی ضرورت کومیر سنزویک ہمیشہ کے لئے
ختم کردیا ہے اور یہ عا بڑا ب اس سلسلہ میں کسی نتی تحریراور تصنیف کی قطعاً ضرورت نہیں ہمجھتا لیکن
یہ تفتگو چونکہ بہت مخصر ہونے کے ساتھ بہت زیادہ عام نہم اورا پے مقصد کے لئے انشاء اللہ بالکل
کانی وافی ہے۔ اس لئے اس کوشائع کرنا مفید معلوم ہوا۔ امید ہے کہ اس کی روشنی میں فورکر کے ہر
مخص سے جان سکے گا کہ قادیا نیت کتنی غلط اور مہل چیز ہے اور کسی شخص کا قادیا نی ہونا اور مرزا غلام
احمد قادیا نی کو نبی یا مسیح موجود وغیرہ ماننا دینی اور اعتقادی گراہی کے علاوہ اپنی مقتل اور انسانی
شرافت پہھی کیماظلم ہے۔

يحميل دين اورختم نبوت

اس الفتگویس اس عاجز نے پہلے بھیل دین اورخم نبوت کے مسئلہ پر پچھروشی ڈالی تھی۔
کم از کم اجمالا اور اشارۃ اتنا یہاں بھی بتلادینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اپنی افتگو کے اس ابتدائی حصہ بیس اس عاجز نے اللہ تعالی کی طرف ہو دین کی بھیل اور اس کی حفاظت کی صفاخت کے بار د میں قرآن مجید کا بیان اور تاریخ کی شہادت ذکر کرنے کے بعداس چیز پر روشنی ڈالی تھی کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ان دونوں باتوں کا اعلان فر ماکر ہمیشہ کے لئے ہر نبوت کی ضرورت کے نتم ہوجانے کا اعلان فر ماد یا۔ کیونکہ جب دین: 'الیوم اکد ملت لکم دینکم (المائدہ: ۳) 'کی شہادت کے مطابق بالکل ممل ہو چکا اور اس میں اب بھی کئی ترمیم اور اضافہ کی ضرورت نہیں ہوگی ور 'ناللہ لمحافظون (المحد: ۹) ''کے مطابق وہ جوں کا توں قیامت تک محفوظ بھی رہے گاتو کوئی نیا نبی اب آئے کیوں؟۔

بھر اللہ تعالی نے اپنی کتاب پاک میں صراحنا حضور علی ہے خاتم النہین ہونے کا اعلان بھی فرمادیا اور پھر رسول النہ علیہ نے اتنی حدیثوں میں جن کا شار بھی مشکل ہے اپنی اس

آئے گااور پھر پوری است محمد میکا ہمیشہ ہے بھی اپنے کوھبی کہااس کے منعلق بھی پھر خور کرنے کی دعویداروں کو کذاب سمجھا گیااس طرح حضور مطابق بحیل دین اور ختم نبوت کے سلسلے میں کلام کیا تھااوراس کا خلاصہ بس اتنائی تھا۔

حيثيت كوصاف صاف بيان فرمايا كه نبوت كاسلس

م لیا کھا اور اس کا طلاصہ ک استابی کھا۔ جوحصرات ان چیزوں کی تفصیل معل

مضمون کی طرف رجوع فرما تمیں۔ اس عاجز ۔ ثر تیب کے ساتھ بیان کی تھیں جس تر تیب و تفصہ چکا تھا۔ چونکہ ناظرین الفرقان اس کو پڑھ چکے ا کرتا ہوں۔ البتہ ختم نبوت کے متعلق بیاصولی با متعلق جو کچھ فہاں کہا تھا اس کو تلخیص واختصار کی اور وہی دراصل قادیا نیت کے متعلق اصل بحث، جو کچھ میں نے وہاں اس سلسلہ میں

کاغذ پر بھی نوٹ کرلیا تھااورای کی مدوسے اب اگر پھیل افادیت کے نقطہ نگاہ سے

میں نہیں کہی تقی توانشاءاللہ موقع پراس کوھاشیہ میں مرز اغلام احمد قاد مانی کی جانچ ا

مجلس کے حاضرین میں جو چند قا

ہوئے کہا:

ہوتے ہا۔ آپ حضرات کو جیسا کہ میری اب ہمارے ایمان کا جز ہے۔ لیکن میں تھوڑی دیر بالفرض نبوت ختم نہ ہوئی ہوتی اور انبیا علیم السا قادیا بی جیسے کئی محض کے نبی ہونے کا کوئی امکا حاراصولی باتیں پیش کرتا ہوں۔ان کی روشن میں

ادھر چنامہینوں سے قادیانی مبلغین کچھر گری دکھار ہے ہیں۔ کہ جو کچھاس عاجز نے اس مجلس میں کہا تھا اس کو قلمبند کرکے بیت کے بارے میں غور کرنے کا بیٹیج اور سیدھا اور مخضر طریقہ علم میں آجائے اور اس نئے مذہب کی حقیقت کو سمجھا تا

پروفیسرالیاس برنی نے (اللہ تعالی آئیس جزائے خبردے)
سلسلہ میں کچھ لکھنے کی ضرورت کومیر سنزدیک جمیشہ کے لئے
سلسلہ میں کئی تحریراورتھنیف کی قطعاً ضرورت نہیں جھتا لیکن
اتھ بہت زیادہ عام فہم اورا پے مقصد کے لئے انشاء اللہ بالکل
فی کرنا مفید معلوم ہوا۔ امید ہے کہ اس کی روشنی میں غور کر کے ہر
فی فلط اور مہل چیز ہے اور کی محض کا قادیانی ہونا اور مرزا ناام
و ماننا دینی اور اعتقادی گمرائی کے علاوہ اپنی عقل اور انسانی

نے پہلے بحیل دین اور خم نبوت کے مسلہ پر پچھرو ڈنی ذالی تھی۔
می بتا دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اپنی اُفتگو کے اس ابتدائی الرف سے دین کی تحییل اور اس کی حفاظت کی صانت کے بار د تہادت ذکر کرنے کے بعد اس چیز پر روشی ڈالی تھی کہ اللہ تعالی کا اعلان فر ماکر ہمیشہ کے لئے ہر نبوت کی ضرورت کے ختم ہدین د' الیدوم اکہ ملت لکم دین کم (المائدہ: ۳) ''کی اور اس بیس اب بھی کسی ترمیم اور اضافہ کی ضرورت نہیں ہوگی وی اور اس بیس اب بھی کسی ترمیم اور اضافہ کی ضرورت نہیں ہوگی وی ''کے مطابق وہ جوں کا توں قیامت تک محفوظ ہی رہے گا تو

ماب پاک میں صراحناً حضور میں ہونے کا اللہ نے اتی حدیثوں میں جن کا شار بھی مشکل ہے اپنی اس

حیثیت کوصاف صاف بیان فر مایا کہ نبوت کا سلسلہ مجھ پرفتم کر دیا گیا اور میرے بعد کوئی نیا نجی نبیل آئے گا اور پھر پوری است محمد سیکا ہمیشہ ہے۔ یہی ایمان اور یہی عقیدہ دیا اور جس زمانہ میں کسی نے اپنے کوئلی کہا اس کے منطق بھی کچھٹور کرنے کی ضرورت نہیں مجھی گئی۔ بلکہ جس طرح خدائی کے دعویداروں کو کذاب سمجھا گیا اس طرح حضو و کا لیکھٹے کے بعد ہر رئی نبوت کوامت نے کذاب سمجھا۔ محیل دین اور ختم نبوت کے سلسلے میں میں نے اس مجلس میں بس انہی چند پہلوؤں پر

جوحفرات ان چیزوں کی تفصیل معلوم کرنا چاہیں وہ الفرقان بابت ماہ سفر کے محولہ بالا مضمون کی طرف رجوع فرمائیں۔ اس عاجز نے اس مجلس میں بیسب با تیں اس تفصیل بلکہ اس ترتیب کے ساتھ بیان کی تھیں جس ترتیب و تفصیل سے چند ہی روز پہلے اپنے اس مضمون میں لکھ چکا تھا۔ چونکہ ناظرین الفرقان اس کو پڑھ چکے ہیں اس لئے یہاں صرف ان ہی اشارات پر اکتفا کرتا ہوں۔ البتہ ختم نبوت کے متعلق بیاصولی بات کہنے کے بعد مرز اغلام احمد قادیانی کی جانچ کے متعلق جو کچھ و باں کہا تھا اس کو تخیص واختصار کی کسی کوشش کے بغیز اس تفصیل سے درج کرتا ہوں اور وہی دراصل قادیا نبیت کے متعلق اصل بحث ہے۔

جو کچھ میں نے وہاں اس سلسلہ میں کہا تھا اس کو پہلے سے ذہن میں مرتب کرلیا تھا اور کاغذ بربھی نوٹ کرلیا تھا اور اس کی مدد سے اب اس کو تلمبند کرر ہا ہوں۔

اگر تحمیل افادیت کے نقطہ نگاہ ہے کوئی ایسی بات لکھنا مناسب سمجھوں گا جواس مجلس میں نہیں کہی تھی توانشاءاللہ موقع پراس کو حاشیہ میں لکھ دوں گا۔ مرز اغلام احمد قادیانی کی جانج

مجلس کے حاضرین میں جو چند قادیانی حضرات تھے میں نے ان کومخاطب کرتے۔ ہوئے کہا:

آپ حفرات کو جیبا کہ میری اب تک کی گفتگو ہے معلوم ہوا واقعہ یہ ہے کہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا جز ہے۔ لیکن میں تھوڑی ور کے لئے اس سے صرف نظر کر کے کہتا ہوں کہ اگر بالفرض نبوت ختم نہ ہوئی ہوتی اور انہیا علیہم السلام کی آمد کا سلسلہ جاری ہوتا تب بھی مرز افلام احمد ڈوور ٹی جیسے کسی مخص کے نبی ہونے کا کوئی امکان نبیس تھا۔ میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے جاراصہ لی باتیں پیش کرتا ہوں۔ ان کی روشن میں ہر مخص مرز اقادیانی کو بڑی آسانی سے جائے سکت ہے اور میرے نزدیک قادیا نیت پرغور کرنے کا یمی سیح اور سیدھا اور آسان ترین راستہ ہے۔ جو چارا صولی بائیں میں اس وقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ دو اور دو بپار کی طرح بالکل بدیمی اصول ہیں۔

جإراصولي باتيس

ىيىلى بات پېلى بات

میری پہلی اصولی بات جس ہے کوئی بھی افکارنہیں کرسکتا ہے ہے کہ ہر ہے نبی کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے سے پہلے سب بنیوں کا احتر ام کرے اور دوسر ہے لوگوں کو بھی ان کے ادب واحتر ام کی تعلیم دے۔ کیونکہ ہر پیغیر اللہ کانا ئب اوراس کا نمائدہ ہوتا ہے۔ کی پیغیر کی اہانت اور ہتک کرنا کسی ادفیٰ درجہ کے موس کا بھی کا منہیں ۔ لیکن مرزا قادیانی کو ہم و کیھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے ہے اور جلیل القدر نبی سیدنا حضرت عسیٰ علیہ السلام کی شان میں ہوی غیرشریفانہ باتیں کہی اور کسی ہیں۔ چونکہ یہ جمل بحث ومناظرہ کی مجلس نہیں ہے اور میں آپ حضرات کو باتیں کہی اور کسی جی ۔ چونکہ یہ جمل بحث ومناظرہ کی مجلس نہیں ہے اور میں آپ حضرات کو باتیں کہی اور کسی جی اور میں آپ حضرات کو باتیں کہی اور کسی جی در تر نے کاصرف طریقہ اور راستہ بتانا چا بتا ہوں۔ اس لئے مرزا قادیانی کی صرف ایک عبارت بطور نمونہ چیش کرتا ہوں:

وهايي كماب (دافع البلاءم ماشيه زائن ج٨١ص ٢٢٠) ير لكصة مين:

''مسیح کی راست بازی اپنے زمانہ کے دوسر سے راستباز وں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی۔ بلکہ یکی نبی کواس پر ایک فضیلت ہے۔ کیونکہ وہ شراب نہیں بیتا تھا اور بھی نہیں سنا گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آکر اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملا تھایا ہاتھوں اور سر کے بالوں سے اس کے جسم کوچھوا تھایا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اسی وجہ سے خدانے قرآن میں یکی کانام حصور رکھا گرمیج کا بینام ندر کھا۔ کیونکہ ایسے قصے اس نام کے رکھنے سے مانع تھے۔''

اس عبارت میں مرزا قادیانی نے حضرت مسیح بن مریم علیہ السلام پر چند ہمتیں رکھی میں۔اول یہ کدوہ نثراب پینے تھے۔دوم یہ کہوہ فاحشہ اور بدکار عورتوں سے ان کی ناپاک کمائی سے حاصل کیا ہوا عطرا پنے سر پر ملواتے تھے اور ان کے ہاتھوں اور سر کے بالوں سے اپنے بدن کو مجھواتے تھے۔تیسر بے سکہ فیصل جوان عورتیں ان کی خدمت کرتی تھیں۔

یا پاکتہنیں حضرت عیسی علیہ السا مستا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت کی وجہ سے نہیں فر مایا ا۔ یہ گندی ہاتیں جواس مخص نے یہال

مجھے معلوم نہیں کہ آپ لوگوں کا احساس ان کے بہت بلند ہے۔کسی شریف اور نیک آ دمی کے متع اور جس شخص میں ایمان کا کوئی ذرہ ہووہ اللہ۔ باتیں زبان نے نہیں نکال سکتا۔

قادیانی تاویل: میں خود ہی آپ علیہ السلام کے متعلق جوالی غیر شریفانہ ہا تیں ا متعلق عام طور سے بیہ کہد دیا کرتے ہیں کہ ریسہ عمیا ہے لیکن ریحض دھو کہاور بناوٹ ہے۔خص وہ دافع البلاء کی ہے اور دافع البلاء کے خاطب ز کتاب پڑھ کر دیکھ لے۔اس کے علاوہ جوگند مضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کی ہیں واقعی قصے ہیں کہاللہ نے انہی کی وجہ سے قرآن کا وقعی قصے ہیں کہاللہ نے انہی کی وجہ سے قرآن کا اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کے اللہ کی تابیکی اس ظالم کے اللہ کے اللہ کے اللہ کی اللہ کے اللہ کی اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کی اللہ کے اللہ کی کی دیا ہے۔

قرآن پراوراللدتعالی پربھی تھو پتا ہے۔ کہتا۔ قرآن پراوراللدتعالی پربھی تھو پتا ہے۔ کہتا۔ وقع الی عما یقولون علواً کبیرا (اس میں حصور نہ کہنے سے مینتجہ نکالا یائے کہ معاذا القدر پیغیروں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت سیدالرسلین حضرت محمقات کے متعلق بھی مین طا کے لئے بھی حصور کالفظ کہیں استعال نہیں کیا گیا کے التے بھی حصور کالفظ کہیں استعال نہیں کیا گیا کے امتی اس کا سب سے بڑا مجزہ کہتے ہیں۔

یت پرخورکرنے کا بھی بھیج اور سیدھااور آسان ترین راستہ ہے۔ جو ک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ دو اور دو چار کی طرح بالکل

## جإراصولى باتني

ت جس سے کوئی بھی انکارنہیں کرسکتا ہے ہے کہ ہر سے نبی کے لئے پہلے سب نبیوں کا احترام کرے اور دوسر بوگوں کو بھی ان کے لئے لئے ہر پیغیبر اللہ کانا ئب اوراس کا نما کدہ ہوتا ہے۔ کسی پیغیبر کی اہانت مومن کا بھی کام نہیں ۔ لیکن مرزا قادیانی کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں یہ نہیں میدنا حضرت عیسی علیہ السلام کی شان میں بڑی غیر شریفانہ میں سیدنا حضرت عیسی علیہ السلام کی شان میں بڑی غیر شریفانہ میں محل بجل نہیں ہے اور میں آپ حضرات کو میرف طریقہ اور راستہ بتانا چا ہتا ہوں۔ اس لئے مرزا قادیانی کی صرف طریقہ اور راستہ بتانا چا ہتا ہوں۔ اس لئے مرزا قادیانی کی کرتا ہوں:

للامن ما ماشيه فرائن ج٨١٥ ، ٢٢٠) بر لكصة بن.

ری اپنے زمانہ کے دوسرے راستہازوں سے بڑھ کر ٹابت نہیں المعنیات ہے۔ کیونکہ وہ شراب نہیں پنیا تھااور بھی نہیں ساگیا کہ المکائی کے مال سے اس کے سر پرعطر ملا تھایا ہاتھوں اور سر کے یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اس وجہ محصور رکھا مگرمیج کا بینام ندر کھا۔ کیونکہ ایسے قصواس نام کے

ا قادیانی نے حضرت میں بن مریم علیہ السلام پر چند تبھیں رکھی ۔۔دوم میں کمدہ فاحشاور بدکار عور توں سے ان کی ناپاک کمائی سے تے بقے اور ان کے ہاتھوں اور سر کے بالوں سے اپنے بدن کو تی جوان عور تیں ان کی خدمت کرتی تھیں۔

یناپاک ہمنیں حضرت عیسی عاید السلام جیسے پاک پیمبر پر رکھنے کے بعد بی حض سے بھی استاہ کے داند تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت عیسی علید السلام کے متعلق حصور کا لفظ انہی قصوں کی وجہ نہیں فرمایا۔

یدگندی باتیں جواس محض نے یہاں حفزت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہی ہیں مجھے معلوم نہیں کہ آپ لوگوں کا حساس ان کے متعلق کیا ہے۔ میں تو یہ بہت ابند ہے کسی شریف اور نیک آ دی کے متعلق بھی ایسی باتد ہے کسی شریف اور نیک آ دی ہووہ اللہ کے کسی پنجبر کے متعلق ایسی گندی اور بے حیائی کی اور جس شخص میں ایمان کا کوئی ذرہ ہووہ اللہ کے کسی پنجبر کے متعلق ایسی گندی اور بے حیائی کی باتیں زبان نیمین نکال سکتا۔

قادیانی تاویل: میں خود ہی آپ کو یہ بھی بتلا دوں کرمرزا قادیانی نے حضرت عیمیٰ علیہ السام کے متعلق جواری غیرشریفانہ باتیں اپنی کتابوں میں کھی ہیں۔قادیانی حضرات ان کے متعلق عام طور سے یہ کہدیا کرتے ہیں کہ بیسب عیسائی یا دریوں کے مقابلہ میں الزامی طور پر لکھا گیا ہے۔ لیکن می محض دھو کہ اور بناوٹ ہے۔ خصوصاً میں نے اس وقت جوعبارت پڑھ کرسنائی ہے وہ واقع البلاء کی ہے اور دافع البلاء کے مخاطب زیادہ تر علی کے اسلام ہیں۔ جس کا جی چا ہے پوری کتاب پڑھ کر دیکھ لے۔ اس کے علاوہ جو گندی اور فحش باتیں انہوں نے اس عبارت میں سیدتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کی ہیں وہ تو ان کے نزدیک (معاذ اللہ) ایسے سے اور واقعی قصے ہیں کہ اللہ نے انہی کی وجہ ہے تر آن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حصور کے خطاب سے واقعی قصے ہیں کہ اللہ نے انہی کی وجہ سے تر آن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حصور کے خطاب سے

ا جوگندی ناپاکتہتیں اس ظالم نے سیدنا حضرت عیسی علیہ السلام پر لگائیں سے ان کو قرآن پر اور اللہ تعالیٰ پر بھی تھو بہا ہے۔ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہی باتوں کی وجہ سے ان کو قرآن میں حصور نہیں کہا۔ کیونکہ حصور کے معنی ہیں اپنی خواہش نفس کورو کنے والا۔ 'سبد اللہ و تعالیٰ عما یقولون علو آکبیں ا (اسرا: ۳۶) ''حالا نکدا گرعیسیٰ علیہ السلام کوقرآن یاک میں حصور نہ کہنے سے یہ تیجہ نکالا یائے کہ معاذ اللہ یہ گندے قصاس کا سبب ہیں تو پھر تمام جلیل القدر پنج ہروں ،حضر سے نوح علیہ السلام ،حضر سے ابراہیم علیہ السلام ،حضر سے موری علیہ السلام ،ورخود سیدالم سیدالم سین حضر سے محصور کالفظ کہیں استعال نہیں کیا گیا۔ یہ ہاس خض کی قرآن ورائی کانمونہ جس کواس کے لئے بھی حصور کالفظ کہیں استعال نہیں کیا گیا۔ یہ ہاس خض کی قرآن ورائی کانمونہ جس کواس کے امتی اس کا سب سے بڑا مجزہ کہتے ہیں۔

محروم رکھااوروہ قرآن میں حضرت عیسیٰ کا نام حصور ندر کھنے کوان گندی تہتوں کے ثبوت کے طور پر پیش کرر ہے ہیں ۔پس اس کو پا در یوں کے مقابلہ کاصرف الزامی جواب کیسے کہا عاسکتا ہے؟۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ دافع البلاء کی اس عبات سے یہ بات بھی واضح طور پر معلوم ہوگئ

بلکہ میں تو تہتا ہوں کہ دافع البلاء کی اس عبات سے یہ بات بھی دافع طور پر معلوم ہوئی کہ اس محض نے لینی مرزا قادیانی نے اگر کسی کتاب میں عیسائیوں کے مقابلہ میں بھی الی باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہی ہیں تو وہ صرف الزامی نہیں ہیں۔ بلکہ یہ ان کے اپنے خیالات اوراپنے دعوے ہیں۔

میں مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قریب قریب کی گندی باتیں اس سے بھی زیادہ نامہذب اور گندے الفاظ میں ضمیمہ انجام آتھم میں لکھی ہیں۔اگر چہاس متم کی چیزوں کا پڑھنا اور سننا ہر مسلمان کے لئے تکلیف وہ ہے۔لیکن چونکہ آپ کو اس کی ضرورت ہے۔اس لئے میں اس کو بھی ریڑھے دیتا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ:

''آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زنا کاراور کہی عورتیں تھیں نہایت پاک وجود ظہور پذیر ہوا، گرشاید یہ بھی خدائی کے لئے ایک شرط ہوگی۔ آپ کا تجریوں ہے ( یعنی رنڈیوں اے ) میلان اور صحبت بھی شایداس وجہ سے ہوکہ جدی مناسبت درمیان ہے۔ ورنہ کوئی پر ہیز گارانسان ایک جوان کنجری کو یہ موقع نہیں دسے سکتا کہ وہ اس کے سر پر اپنے ناپاک ہاتھ لگا و ہاور زنا کاری کی کمائی کا پلیدعطر اس کے سر پر البنے ناپاک ہاتھ لگا و سام جھے والے سمجھے والے سمجھے لیں کہ ایبا انسان کس چلن کا آ دمی ہوسکتا ہے۔'' (ضمیر انجام آتھ میں کہ ماشینر ائن جااس ۱۹۱)

اس عبارت میں بھی مرزا قادیانی نے وہی باتیں کمی ہیں جودافع البلاء سے میں ابھی آ پکوسناچکا ہوں۔ بلکہ یہاں کاطرز بیان اورزیادہ غیرشریفانداورسوقیانہ ہے اور کچی بات یہ ہے کہ کہا ہوں۔ یک دینے کوجی جا ہتا ہے۔

میں جانتا ہوں کہ ضمیمہ انجام آتھ می اس عبارت کے خاص مخاطب بعض عیسائی یا دری ہیں۔ لیکن دافع البلاء کی عبارت پڑھنے کے بعد ضمیمہ انجام آتھ می اس عبارت کے متعلق بھی یہ نہیں کہا جاسکتا کہ بیصرف الزامی باتیں ہیں جوعیسائیوں کے بیوع کے حق میں کہی گئی ہیں۔

کیونکہ دافع البلاء ہے علوم ہو چکا کہ داقعہ میں دہ میں کو پاکے کو درخدا کو بھی اپنی گواہی میں لاتے ہیں۔ ای لے سامنے دافع البلاء کی عبارت پیش کرنے کہ ارادہ کیا تو اس کے پڑھدی کہ اس میں وہی بات زیاد کی عبارت نے اس کی تعمد این کردی ہے کہ میصرف کی عبارت نے اس کی تعمد این کردی ہے کہ میصرف کے متعلق مرزا قادیانی کے میدعوے ہیں۔

بہر حال بیآ پ نے بچھ لیا ہوگا کے مرزا قاہ علیہ السلام کی شان میں کیسی گندی اور اہانت آ میز صاحب ایمان بھی نہیں ہوسکتا ہے۔ بلکہ شرافت وتبا شریف اور مہذب انسان بھی نہیں کہا جاسکتا۔

اس موقع پر حاضرین مجلس میں سے کسی ص قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق السی ہا؟ میں نے کہا .....میرے زو یک اس کی اص

یہ ہے کہ وہ میں موعود ہیں ایعنی صدیثوں میں آخر ا خبریں دی گئی ہیں وہ ہی ان کے مصداق ہیں اورا فج سے بہت بڑھے ہوئے ہیں اور بعض خاص مشابہتوا ان ہی کوعیسیٰ اور میں کہا گیا ہے۔لیکن اس کے لئے مقابلہ میں ان کی سیرت اور ان کا کر دار گھنیا نہ ہو۔ بکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو اس لئے گرانا چا۔ کر اسکیس کہ سیرت اور کر دار کے لحاظ ہے سے تاصر کی میں ہجتا ہوں۔

یے مرزا قادیانی کامشہورشعر بھی ہے کہ: ابن مریم کے اس سے بہتر :

المن عیسی کانام حصور ندر کھنے کوان گندی تہتوں کے ثبوت کے طور پر پادر یوں کے مقابلہ کا صرف الزامی جواب کیسے کہا جاسکتا ہے؟۔ پ کہ دافع البلاء کی اس عبات سے یہ بات بھی واضح طور پر معلوم ہوگئی بیانی نے اگر کسی کتاب میں عیسائیوں کے مقابلہ میں بھی الی با تیں تعلق کہی ہیں تو وہ صرف الزامی نہیں ہیں۔ بلکہ بیان کے اپنے

پر کہتا ہوں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قریب سے بھی زیادہ نامہذب اور گندے الفاظ میں ضمیمہ انجام آئھم میں لکھی کا پڑھنا اور سننا ہر سلمان کے لئے تکلیف وہ ہے۔لیکن چونکہ آپ کو میں اس کو بھی پڑھے دیتا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ:

ابھی نہایت پاک اورمطہر ہے۔ تین دادیاں اور نانیاں آپ کی نیا ہے گئی نہایت پاک اورمطہر ہے۔ تین دادیاں اور نانیاں آپ کی نی کے خون ہے آپ کا وجودظہور پذیر ہوا، گرشاید ریہ بھی خدائی کے ریول سے (یعنی رنڈیوں اے ) میلان اورصحبت بھی شایداس وجہ ن ہے۔ ورنہ کوئی پر ہیز گارانسان ایک جوان تجری کو یہ موقع نہیں نے باپاک ہاتھ لگا و ساور زنا کاری کی کمائی کا پلید عطر اس کے سر پر پیروں پر ملے۔ سجھنے والے سمجھ لیس کہ ایسا انسان سی چلن کا آ دی ایسانسان سی چلن کا آ دی (ضمیرانجام آ کھم ص کے ماشیر فردائن جااص ۲۹۱)

ی مرزا قادیانی نے وہی باتیں کہی ہیں جودافع ابلاء سے میں ابھی کاطرز بیان اورزیادہ غیرشر یفانداور سوقیانہ ہے اور کی بات میہ کوئی جا ہیا ہے۔ لوجی جا ہتا ہے۔

مدانجام آتھم کی اس عبارت کے خاص مخاطب بعض عیسائی پاوری پر چنے کے بعد ضمیمہ انجام آتھم کی اس عبارت کے متعلق بھی یہ ماہا تیں ہیں جوعیسائیوں کے بیوع کے حق میں کھی ٹی ہیں۔ ماہا تیں ہیں جوعیسائیوں کے بیوع کے حق میں کھی ٹی ہیں۔

۔ یزی کو کنجری بولتے ہیں۔ چونکہ یو پی کے اکثر لوگ اس محاور ہے کو کس میں بیمبارت پڑھتے وقت بہتشر ت کردی گئ تھی۔

کونکددافع البلاء سے علوم ہو چکا کہ واقعہ میں وہ عینی علیہ لسلام کوابیا ہی سیجھے: ہیں۔ بلکہ قرآن پاک کواورخدا کو بھی اپنی گواہی میں لاتے ہیں۔ اس لئے میں نے اس سلسلہ میں آپ حضرات کے سامنے دافع البلاء کی عبارت پیش کرنے کو ارادہ کیا تھا۔ انجام آتھم کے ضمیمہ کی بیعبارت تو میں نے صرف اس لئے پڑے دی کہ اس میں وہی بات زیادہ گندے طریقہ پر کہی گئی ہے اور دافع البلاء کی عبارت نے اس کی تھدین کردی ہے کہ بیصرف الزامی با تیں نہیں ہیں۔ بلکہ عینی علیه السلام کے متعلق مرزا قادیانی کے بیدی ہیں۔

بہر حال بیآ ب نے بجھ لیا ہوگا کہ مرزا قادیانی نے ان عبارتوں میں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کیسی گندی اور اہانت آمیز با تیں کہی ہیں۔ پس ابیا شخص نبی کیا معنی؟ صاحب ایمان بھی نہیں ہوسکتا ہے۔ بلکہ شرافت و تہذیب کے عام معیار کے مطابق اس کوایک شریف اور مہذب انسان بھی نہیں کہا جاسکتا۔

اسموقع پرحاضرین مجلس میں سے کسی صاحب نے بوچھا کہ آپ بتاا سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق الی باتیں کیوں تکھیں؟۔

میں نے کہا ۔۔۔۔۔میر ۔۔ےزو کی اس کی اصل وجہ سے کے مرزا قادیانی کا ایک اہم دعوئ سے کہ وہ میسے موعود ہیں ایعنی حدیثوں میں آخرز مانہ میں حضرت سے علیہ السلام کی آمد کی جو خبر یں دی گئی ہیں وہ ہی ان کے مصداق ہیں اور اپنی شان میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہے بہت برھے ہوئے ہیں اور بعض خاص مشابہتوں اور مناسبتوں کی وجہ سے حدیثوں میں مجاز آن بی کوعیسیٰ اور میں کہا گیا ہے ۔لیکن اس کے لئے بیضروری تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں ان کی سیرت اور ان کا کردار گھٹیانہ ہو۔ بلکہ بلند اور بڑھیا ہوتو میر اخیال ہے کہ وہ سید تا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کواس لئے گرانا چاہتے ہیں کہ اپنے بوتو ف معتقدوں کو یہ باور کر اسکیں کہ سیرت اور کردار کے لحاظ ہے میں عاصری کے مقابلہ میں بلند ہوں اے بہر حال میں کر اسکیں کہ سیرت اور کردار کے لحاظ ہے میں عاصری کے مقابلہ میں میں بلند ہوں اے بہر حال میں کر سیرت اور کردار کے لحاظ ہے میں عاصری کے مقابلہ میں میں بلند ہوں اے بہر حال میں کر سیرت اور کردار کے لحاظ ہے میں عاصری کے مقابلہ میں میں بلند ہوں اے بہر حال میں کہ سیمت ابوں۔

لے مرزا قادیانی کامشہورشعر بھی ہے کہ: ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے (دافع البلاء میں ۲۰ بخزائن ج۱۸می ۲۲۰۰) مرزا قادیان کی جانچ کے لئے جوچاراصولی باتیں میں آپ حضرات کے سامنے پین کرنا چاہتا ہوں ان میں سے پہلی تو بھی جو میں بیش کر چکا ورآپ س چکے۔اب آ کے سننے: دوسری بات

دوسری اصولی بات یہ ہے کہ اللہ کے سچے پیغیبر کے لئے یہ ناممکن ہے کہ وہ اپنے دعوے کی سچائی اور اپنی بڑائی ٹابت کرنے کے لئے بھولے ہے بھی بھی جھوٹ بولے یہ مگر مرزا قادیانی اس معالمے میں بڑے بے باک ہیں اور بہت بے نکلفی اور دیدہ دلیری سے صاف صرت مجھوٹ بول جاتے ہیں۔اگر آپ چاہیں تواس کی بہت کی مثالیں میں ان کی کتابوں سے پیش کرسکتا ہوں۔لیکن چونکہ میر اصطبح نظر اس وقت صرف اتنا ہی ہے کہ مرزا قادیانی کی جائے اور اصولی طریقہ آپ حضرات کو ہتا دوں۔اس لئے میں اس سلسلہ میں بھی مرزا قادیانی کی غلط بیانی کی صرف ایک موثی سی مثال آپ کے سامنے پیش کر دینا کافی سجھتا ہوں۔

مرزا قادیانی کے صرح جھوٹ کی ایک مثال

"مولوی غلام دشگیرقسوری نے اپنی ایک کتاب میں اور مولوی اساعیل علی گڑھوالے مے میری نبیت قطعی حکم لگایا کہ اگروہ کا ذب ہے تو ہم سے پہلے مرے گا اور ضرور ہم سے پہلے مرے گا۔ کیونکہ وہ کا ذب ہے۔ گر جب ان تالیفات کو دنیا میں شائع کر چکے تو پھر بہت جلد آپ ہی مرکا ۔ "کام مرکا ۔ "
ہی مرکا ۔ "

اس عبارت بیں مرزا قادیانی نے مولوی غلام دیکیرصاحب قصوری مرحوم اور مولانا محمد اساعیل علی گڑھی مرحوم کے متعلق جو بیہ بات کھی ہے کہ: ''انہوں نے اپنی کتابوں میں بیقطعی عظم لگایا تھا کہ وہ ( یعنی مرزا قادیانی ) اگر کاذب ہے تو وہ ہم سے پہلے مرے گا اور ضرور ہم سے پہلے مرے گا۔ کیونکہ وہ کاذب ہے اور یہ کہا تی جن تالیفات میں انہوں نے بیہ بات کھی تھی وہ شائع بھی ہو چکی ہیں۔''

یہ سب مرزا قادیانی کا تراشا ہوا جھوٹ ہے۔ان دونوں مرحوم بزرگوں کی الیک کوئی کتاب روئے زمین پرموجو ذہیں ہےاور بھی شائع نہیں ہوئی جس میں انہوں نے یہ بات کسی ہو۔ آپ میں ہے جس کا بی چاہے اس کی تحقیق کرلے۔مرزا قادیانی کی زندگی میں بھی ان سے یہ مطالبہ کیا گیااور پھران کے ماننے والوں کو ہمیشہ اس کے لئے چیلتے کیا گیا کہ ان دونوں بزرگوں کی وہ شائع شدہ کتابیں وکھاؤ۔ جن میں بیمضمون موجود ہو۔لیکن آج تک کوئی نہیں دکھلا سکا اور نہ

قامت تک کوئی دکھلاسکتا ہے۔ کیونکہ جیسا کہ اورافتراہ ہے۔

ل مرزا قادیانی کے یہاں الا دلچیں رکھنے والے بعض حفزات نے ان کا کتابیں صرف ای موضوع پرکھی ہیں۔الا قادیانی اس متم کی غلط بیانیاں صرف انسا قرآن وحدیث کے متعلق بھی اس متم کی فا ایک مثال اس کی بھی ہدیتہ ناظرین ہے: ایک مثال اس کی بھی ہدیتہ ناظرین ہے:

کے متعلق ان کی ایک غلط بیانی اہمی نقل کا اسادیث کی وہ پیشین کوئیاں پوری ہوشی کا اسادی ہوتیں کا اسادی ہوتیں کا اسادی ہوتیں کا جائے ہوئی کی جائے وہ اس کو کا اسادی ہوتیں کی جائے وہ اس کی خت تو ہیں کی جائے وہ اس کی خت تو ہیں کی جائے وہ اللاخیال کیا جائے گا۔''

جولوگ قرآن اورا حادیث کا معنق مرزا قاریانی کیسی بے با کاند قامت تک کوئی دکھلاسکتا ہے۔ کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو مطابا بیمرز اقادیانی کا عاص محبوث اورافترا میں۔

اوران کی کذب بیانی کی بیک مثال نیس ہے۔ بلکہ واقعہ بیہ کہ جو محض مرزا
قادیانی کی کتابوں کو محقق اور تقیدی نگاہ ہے دیکھے گاہ ان میں اس کی بیسوں، پہاسوں مثالیس
پائے گا کہ واپی برائی اور سپائی فابت کرنے کے لئے بالکل بے اصل اور بے بنیا داور خلاف واقعہ
با تیں بڑی دیدہ دلیری ہے لکھ جاتے ہیں ہے۔ ایسا محض پی فیبرتو کیا معنی ایک دیانت دار مصنف بھی
نیس سجھا جاسکتا۔ میں اللہ تعالی کا ایک نہا ہے تھیراور گنہگار بندہ ہوں۔ قریب ۲۲،۲۲ سال سے
تحریر و تھنیف کا کام کرتا ہوں اور اندازہ یہ ہے کہ مستقل تصانیف کی شکل میں اور الفرقان میں
میرے قلم کے لکھے ہوئے کہ ۲، ہزار صفحات ضرور شائع ہو تھے ہوں گے۔ میں کہ سکتا ہوں کہ
الجمد رئد میں بھی اس معالمے میں مرزا قادیانی ہے کہیں زیادہ دیانت دار ہوں اور میرا کوئی مخالف
میرے لکھے ہوئے ان ۲۰۵۵ ہزار صفحات میں اس شم کی خلا بیانی کی ایک مثال بھی نہیں نکال سکا۔

ا مرزا قادیانی کے یہاں اس میم کی فلط بیانیوں کی اتنی بہتات ہے کہ مناظرہ سے دی کہ مناظرہ سے دی کہ مناظرہ سے دی کہ مناظرہ سے دی کہ کے دان کی کتابوں سے اس میم کی فلط بیانیاں چھانٹ کر مشتقل کتا بیں صرف ای موضوع پر کبھی ہیں۔ان رسالوں میں گذبات مرزامشہور رسالہ ہے۔ چمر مرزا قادیانی اس میم کی فلط بیانیاں صرف انسانوں ہی کے حق میں نہیں کرتے۔ بلکہ اللہ ورسول اور قرآن وحدیث کے متعلق بھی اس میم کی فلط بیانی کرنے میں وہ بڑے جری اور بے باک ہیں۔ ایک مثال اس کی بھی ہدیے ناظرین ہے:

اسی کتاب اربعین نمرس میں (جس سے مولا ناقصوری مرحوم اور مولا ناعلی گڑھی مرحوم کے متعلق ان کی ایک غلط بیانی ابھی نقل کی گئی ہے) کلھتے ہیں: ''ضرور تھا کہ قرآن شریف اور اصادیت کی وہ پیشین گوئیاں پوری ہوتیں جن میں کلھا تھا کہ سے موجود جب فلاہر ہوگا تو اسلامی علاء کے ہاتھ سے دکھا ٹھائے گا۔ وہ اس کو کافر قرار دیں کے اور اس کے قبل کے لئے فتوے دیئے جا کیس کے اور اس کے قبل کے لئے فتوے دیئے جا کیس کے اور اس کی خت تو ہین کی جائے گی اور اس کو وائر ہاسلام سے خارج اور دین کا جاہ کرنے والا خیال کیا جائے گا۔'

جولوگ قرآن اوراحادیث کالحمد لله علم رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کرقرآن اوراحادیث کمتعلق مرزا قاویانی کی کیسی ہے با کانہ غلامیانی ہے۔ ئی کے لئے جو چاراصولی با تیل میں آپ حفرات کے سامنے پیش ل آق بھی تھی جومیں چیش کر چکا ورآپ ن چکے۔اب آگے سنئے:

یہ ہے کہ اللہ کے سے پینمبر کے لئے یہ ناممکن ہے کہ وہ اپنے بت کرنے کے لئے بھولے ہے بھی بھی جھوٹ ہولے مگر مرزا ہے باک ہیں اور بہت بے تکلفی اور دیدہ دلیری سے صاف اگر آپ چاہیں تواس کی بہت مثالیں میں ان کی کہ ابوں سے املم نظراس وقت صرف اتنا ہی ہے کہ مرزا قادیانی کی جائچ سے اور اصولی طریقہ آپ حضرات کو بتلا دوں۔ اس لئے میں کی علا بیانی کی صرف ایک موٹی مثال آپ کے سامنے پیش

ئ كى ايك مثال

وری نے اپنی ایک کتاب میں اور مولوی اساعیل علی گڑھوا لے اروہ کاذب ہے تو ہم سے پہلے مرے گا اور ضرور ہم سے پہلے رجب ان تالیفات کو ونیا میں شائع کر چکے تو پھر بہت جلد آپ (اربعین نبر سم ۹ بڑائن جام ۳۹۲)

ادیائی نے مولوی غلام دنتگیر صاحب قصوری مرحوم اور مولا نامحر نوید بات لکھی ہے کہ: ''انہوں نے اپنی کتابوں میں بیقطعی تھم گرکا ذہ ہے تو وہ ہم سے پہلے مرے گا اور ضرور ہم سے پہلے یہ کہ اپنی جن تالیفات میں انہوں نے بیہ بات لکھی تھی وہ شائع

ر اشا ہوا جموٹ ہے۔ان دونوں مرحوم بزرگوں کی ایسی کوئی ادر بھی شائع نہیں ہوئی جس میں انہوں نے یہ بات کھی ہو۔ کی تحقیق کر لے۔مرز اقادیانی کی زندگی میں بھی ان سے یہ ان کوئی کی میں بھی ان سے یہ ان کوئی کی میں میں اس کے لئے چیلنے کیا گیا کہ ان دونوں بزرگوں کی میں مضمون موجود ہو۔لیکن آج تک کوئی نہیں دکھلا سکا اور نہ بہر حال مرزا قادیانی کی بیکروری بھی آئی گئے جس کے ہوتے ہوئے ان کوکی بڑے درجہ کاانسان نہیں سمجھا جاسکتا۔

تيسرىبات

تیسری اصولی بات مرزا قادیانی کی جائج کے لئے جو آپ کے سامنے پیش کرنا
چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے بعض اہم پیشین گوئیاں ایک کیں جن کوخود اپنے جھوٹے یا
سپچ ہونے کا خاص نشان اور معیار قرار دیا اور بڑے دعوے ہے کہا کہ اگر یہ پوری نہ ہوں تو
میں جھوٹا ہوں اور ایسا ہوں اور ویسا ہوں اور اللہ تعالی نے ان کی اس قسم کی زیادہ تر پیشین
گوئیوں کو غلط ٹابت کر کے ان کا جھوٹا اور مفتری ہونا ظاہر کر دیا۔ یہ محض اللہ تعالی کا نفشل
واحسان ہے۔ ورنہ بہت ی پیشین گوئیاں را الوں ، جفاروں کی اور علم جوتش سے واقفیت رکھنے
والے پیڈتوں کی پوری ہوجاتی ہیں۔ اس لئے اگر بالفرض مرزا قادیانی کی یہ پیشین گوئیاں سو
فیصدی بالکل ٹھیک ٹھیک پوری ہوجاتی ہیں۔ اس لئے اگر بالفرض مرزا قادیانی کی یہ پیشین گوئیاں سو
فیصدی بالکل ٹھیک ٹھیک پوری ہوجاتی ہیں۔ اس کے اگر بالفرض مرزا قادیانی کی یہ پیشین گوئیاں سو
مدیثوں میں دجال کے متعلق آتا ہے کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور بارش برسا کے اور مردہ کو
زئدہ کر کے دکھائے گا اور اس کے باوجود دجال ہوگا۔

بہر حال ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن مجید میں حضوط اللہ کے خاتم النہیں ہونے کا اعلان ہو جو جانے کے اعد جو حض نبوت کا دعوی کر ہے۔ خواہ اس کے ہاتھ یہ کیے ہی کر شیمے ظاہر ہوں اور خواہ اس کی پیشین گوئیاں سوفیصدی پوری ہوں چھر بھی وہ ہرگز سچا نبی بلکہ کذا بو وجال ہے۔ اس لئے اگر بالفرض مرزا قادیانی کی سے پیشین گوئیاں پوری بھی ہوجا تیں جب بھی ہمارے ایمان اور عقیدہ پر الحمد للہ کوئی اثر نہ بڑتا لیکن اللہ تعالی کا فعنل ہے کہ اس نے ان کی معرکہ کی پیشین گوئیوں کوئیوں کوئیوں کوئیوں کوئیوں کوئیوں کوئیوں کوئیوں کوئیوں کوئیوں کے اس نے ہمارے ہیں ہے۔ کہ اس نے ان کی معرکہ کی پیشین گوئیوں کوئیوں کی کر بھی کھی کوئیوں کو

میں اسلسلہ میں ان کی صرف دو پیشین گوئیوں کواس وقت آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا جا ہتا ہوں:

یں مدیب بالمنظمی کوئی ذی عبداللہ آتھم عیسائی کی موت سے متعلق ہے۔ مرزا قادیانی نے اس کی میعاد ۵رجون ۱۸۹۳ء سے پندر ومہینہ تک ( مینی ۵رتمبر۱۸۹۳ء تک) مقرر کی تھی ۔ پھر انہوں نے اپنی کاب (شہادة القرآن میں ۷۔ بزائن ۲۲ص ۳۷۵) پر جو تقبر۱۸۹۳ء کی کھی ہوئی ہے

ا بی صداقت کے نشان اور معیار کے طور پر اپنی اگر اس بدت کے اندر لینی ۵ر تمبر ۱۸۹۳ء تک مرجائے متنی اس لئے اس کامر جاتا کچر مستجد بھی نہ تعا۔) ا تھا۔ اس لئے بوڑھا عبداللہ آتھم اس مدت میں آ محرر نے کے بعد ۲۷رجولائی ۱۸۹۹ء کومرا خودم میں اس کی موت کی بہتاریخ ککھی ہے۔

جھے یہ معلوم ہے کہ مرزا قادیانی نے ا موئی کے بارہ میں بعد کوکیا کیا فضول اور مہمل تاولیہ آ دمی کو ان لوگوں کو اس شم کی باتوں سے ان کی ج یقین ہوتا ہے۔ سیدھی بات ہے۔ کوئی منطق فلسفہ جس کا سجھنا اور بوجھنا مشکل ہو۔ مرزا قادیانی نے ہونے کا معیار قرار دیا تھا۔ اب اگر آ تھم ۵ر تمبر ۱۸۳۲ ہونے کا معیار قرار دیا تھا۔ اب اگر آ تھم ۵ر تمبر ۱۸۳۲ ہیتا رہا تو اس کی اس دو سالہ زندگی کا ہر سانس اور کا ذب اور جھوٹے ہوئے کا ثبوت ہے اور اس میں کا ذب اور جھوٹے ہوئے کا ثبوت ہے اور اس میں کا ذب اور جھوٹے ہوئے کا ثبوت ہے اور اس میں کا ذب اور جھوٹے ہوئے کا ثبوت ہے اور اس میں کا ذب اور جھوٹے ہوئے کا ثبوت ہے اور اس میں پالکل صاف سیدھی اور مختصری ہے۔

محرى بتيم كاقصه

ُ دوسری پیشین گوئی جومیں آپ حفرا کے نکاح سے متعلق ان کی سب سے زیادہ مشہورا سمآبوں میں اپنی صداقت کا خاص آ سانی نشان ہمان کردوں۔

مرزا قادیانی کےایک قرابت دارمرز بیکم ان کیاڑ کی تھی۔مرزا قادیانی کے دل میں ا

۔۔۔ کی پید کمزوری مجتی ایک ہے جس کے ہوتے ہوئے ان کو کسی بڑے

مرزا قادیانی کی جانج کے لئے جوآپ کے سامنے پیش کرنا فادیانی کی جانج کے لئے جوآپ کے سامنے پیش کرنا نے بعض اہم پیشین گوئیاں ایسی کیس جن کوخود اپنے جھوٹے یا میار قرار دیا اور بڑے دعوے سے کہا کہ اگرید پوری نہ ہوں تو ویسا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قسم کی زیادہ تر پیشین کا حضل کی خصونا اور مفتری ہونا ظاہر کر دیا۔ یہ حض اللہ تعالیٰ کا فضل بن گوئیاں ر مالوں ، جفاروں کی اور علم جوتش سے واقفیت رکھنے ہیں۔ اس لئے اگر بالفرض مرزا قادیانی کی یہ پیشین گوئیاں سو وجا تیں تب بھی ہم ان کواس قسم کا استدراج سیجھتے۔ جیسا کہ وجا تیں تب بھی ہم ان کواس قسم کا استدراج سیجھتے۔ جیسا کہ وجود دجالی کا دعوی کرے گا اور بارش برسائے اور مردہ کو باوجود دجالی ہوگا۔

ب كقرآن مجيد ميس حضو والله ك خاتم النيين مونے كا علان دعوىٰ كرے۔خواہ اس كے ہاتھ په كيسے بى كرشے ظاہر ہوں اور كى پورى ہوں چربھى دہ ہر كزسچا نى نہيں بلكه كذاب و د جال ہے۔ كى يہ چينين كوكياں پورى بھى ہوجا تيں جب بھى ہمارے ايمان اليكن اللہ تعالى كافضل ہے كہ اس نے ان كى معركه كى چيشين كى كمرور بندول كواس آزمائش سے بحاليا۔

ا کی صرف دو پیشین گوئیول کواس وقت آپ حضرات کے سامنے

فبداللہ آ تھم عیسائی کی موت سے متعلق ہے۔ مرزا قادیانی نے یہ پیر دہ مہینہ تک (یعنی ۵رسمبر۱۸۹۴ء تک) مقرر کی تھی۔ پھر ان میں ۱۸۹ء تک ) مقرر کی تھی۔ پھر ان میں ۱۸۹ء کی تعلی ہوئی ہے

ا بی صداقت کے نشان اور معیار کے طور پر اپنی اس پیشین گوئی کو پھر دہرایا کہ آتھ مضرور بالضرور اس بدت کے اندر لین ۵رمتبر ۱۸۹۳ء تک مرجائے گا۔ (اور چونک آتھ می عمر ۵۰ برس کے قریب متعی اس لئے اس کامر جاتا کچھ مستبعد بھی نہ تھا۔) لیکن اللہ تعالیٰ کومرز اقادیا نی کوجوٹا ٹابت کرنا تھا۔ اس لئے اس کامر جاتا کچھ مستبعد بھی نہ تھا۔) لیکن اللہ تعالیٰ کومرز اقادیا نی کوجوٹا ٹابت کرنا تھا۔ اس لئے بوڑھا عبداللہ آتھ میں بدت میں بھی نہیں مرا۔ بلکہ اس معیاد سے قریباً دوبرس گزرنے کے بعد ۲۲رجولائی ۱۸۹۱ء کومرا۔ خودمرز اقادیانی نے (انجام آتھ میں انجزائن جااس) میں اس کی موت کی بیتاریخ لکھی ہے۔

جمعے یہ معلوم ہے کہ مرزا قادیانی نے اور ان کی امت کے مناظروں نے اس پیشین گوئی کے بارہ میں بعد کو کیا کیا فضول اور مہمل تاولیس کی ہیں ۔لیکن میرا خیال ہے کہ ہرضی الفطرت آ دی کو ان لوگوں کو اس قتم کی باتوں ہے ان کی ہٹ دھری کا اور حق پری ہے دوری کا اور زیادہ یعین ہوتا ہے۔سیدھی بات ہے۔کوئی منطق فلنفہ کا مسکنہیں ہے اورکوئی کہیلی اور چیستان نہیں ہے جس کا سمجھنا اور بوجھنا مشکل ہو۔مرزا قادیانی نے پیشین گوئی کی تھی کہ آتھ مھم ۵ رجون ۱۸۹۳ء ہے ۵ ارمہیدنہ تک یعنی ۵ رخم ہر ۱۸۹۳ء ہے مادت یا کا ذب ہونے کا معیار قرار دیا تھا۔ اب اگر آتھم ۵ رخم ہر ان کا اور اس کو انہوں نے اپنے صادت یا کا ذب ہونے کا معیار قرار دیا تھا۔ اب اگر آتھم ۵ رخم ہر ان گادیائی اپنے ہوئے اور اس کی اس دو سال بعد تک اور جب عیار ہاتو اس کی اس دو سالہ زندگی کا ہر سانس اور ہر لمحہ مرزا قادیائی کے اقرار کے مطابق ان کے علیات ان کی کا ذب اور جبوٹے ہوئے ورکر نے والوں اور سمجھنے کا ارادہ رکھنے والوں کے لئے بات کی کوشش کرنا ہے۔ بہر حال خور کرنے والوں اور سمجھنے کا ارادہ در کھنے والوں کے لئے بات بالکل صاف سیدھی اور مختصری ہے۔

محمرى بتيكم كأقصه

دوسری پیشین گوئی جومیس آپ حفزات کے سامنے پیش کرنا جاہتا ہوں وہ تحدی بیگم کے نکاح سے متعلق ان کی سب سے زیادہ مشہوراور معرکہ کی پیشین گوئی ہے جس کوانہوں نے اپنی کتابوں میں اپنی صداقت کا خاص آسانی نشان اور معیار قرار دیا تھا۔ میں پہلے اس کا مختصر واقعہ میان کردوں۔

مرزا قادیانی کے ایک قرابت دارمرزااحمد بیک ہوشیار پور کے رہنے دالے تھے۔ محمدی بیگم ان کی لڑک تھی۔ مرزا قادیانی کے دل میں اس سے نکاح کرنے کی خواہش بیدا ہوئی۔ چنانچہ

ا اسلطان محمد سے محمدی بیگم کی شادی کی بات چیا اطلاع ہوئی تو انہوں نے اس میں رکاوٹ النے کی با کمیں۔ جب سے تمام کوششیں بھی نا کام رہیں تو مرز ا

گیں۔ جب بیتمام کو تصلیل بھی نا کام رہیں کو مرزا حوالے سے پیشین گوئی شائع کردی کہ اگر سلطان روز نکاح سے اڑھائی سال کے اندراور محمدی بیٹم کابا

اورلڑی ہیوہ ہو کر پھرمیر نے نکاح میں ضرور آئے گی۔ اللہ کی شان کہ مجمدی بیکم کا نکاح سلطان

بھی برابرای زور وشور سے یہ پیشین گوئی کرتے ر بالصرورمیرے نکاح میں آئے گی۔ بیاللہ تعالیٰ کی الا میری یہ بات غلط ہوجائے۔ یعنی اگر محمدی بیکم میر۔ مقررہ میعاد تک ندمرے تو میں جھوٹا اور ایسااور ویسا۔

عادتک ندسر سے ویں ہونا ادرائیا اور دیا۔ بیتو میں نے آ پکواصل قصہ بہت مختصر

قادیانی کے اس سلسلہ کے دعووَں اوران کی پیشیز عمارتیں بھی وہ جن کوانہوں نے خدا کے الہام کی حیثہ

ً بیمیرے ہاتھ میں مرزا قادیانی کی کتار

جبد سلطان محد کے ساتھ محمدی بیٹم کے نکاح کو چار نے اپنے کچھود والہا مات کھھے ہیں جونز بی زبان میں لکھودیا ہے۔ان میں چندسطروں کا ایک الہام ہے قادیا نی کے بیان کے مطابق )ان کے خدانے ان الممینان دلایا ہے کہ محمدی بیٹم بھرضرور تہارے نکار

ر میں درایا ہے تعدی کا ہر رور ہور است کردیا ہے۔اب کوئی طاقت اس کوروک نہیں عق۔

"فسيكفيكهم الله **بي**ردها

زوجنكها الحق من ربك فلا تكونن من رمك فعال لما يريد انا رادوها اليك " اب خومرزا قادياتي كالكما بوااس الها انہوں نے پیام دیالے لیکن احمد بیک راض نہیں ہوئے اور انکار کردیا ہے۔ مرز اقادیانی نے احمد بیک کومتاثر اور مرعوب کرنے کے لئے بزے زورے دوباتوں کا اعلان کیا:

ایک یدکند محمدی بیگم کامیر ، نکاح مین آنا مجھے خداکی دحی اور الہام ہے معلوم ہو چا ہے اور میں نے خداکے حکم سے بیہ بیام دیا ہے اور خدانے مجھے بتایا ہے کہ بین کاح ضرور ہوگا۔ '' اور دوسری بات بید کہ:''اس کے گھر والے اگرا تکارکریں گے تو طرح طرح کی آفتوں اور مصیبتوں میں مبتال ہوں گے اور خودمحمدی بیگم بر بھی مصیبتیں آئیں گی۔''

(آ مُنه كمالات اسلام ٥٤١،٥٤١ فرائن ج هم ايناً)

مرزا قادیانی نے ان باتوں کواپے خطوط اور اپنی کتابوں اور اشتہاروں میں ایسے ذور سے لکھا کہ احمد بیگ آرکیا دی ہوتا تو ڈر کے نکاح کربی دیتا لیکن اس نے اٹر نہیں لیا اور وہ برابر انکار کرتا رہا اور مرزا قادیا نی طرح طرح سے کوششیں اور ہرشم کی تدبیریں استعال کرتے رہے جن کی تفصیل بہت لمبی ہے اور بڑی عبر تناک اور شرمناک ہے اور مجھے اس قسم کی باتوں سے اب طبعی انقباض ہوتا ہے۔ اس لئے میں ان سب واہیات قصوں کوچھوڑتا ہوں اور صرف اصل معاملہ بی آپ کے سامنے چیش کرتا جا ہتا ہوں ہے۔ مرزا قادیا نی کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بی معاملہ ایک مدت تک اس طرح جاتا رہا کہ مرزا قادیا نی محمدی بیگم کے والد احمد بیگ کورام کرنے کی کوششیں اور تدبیریں کرتے رہے۔ اس کوخطوط لکھتے رہے اور الہاموں کے حوالہ سے اس کو دھمکیاں بھی دیتے رہے۔ گروہ انکار پر جمارہا۔ یہاں تک کہ پی ضلع لا ہور کے رہنے والے ایک ورام کرنے ایک کورام کرنے والے ایک کورام کو الے ایک کورام کرنے والے ایک کورام کو الے ایک کورام کی میں میں کہ بھی دیتے رہے۔ گروہ انکار پر جمارہا۔ یہاں تک کہ پی ضلع لا ہور کے رہنے والے ایک ورام کرنے والے ایک کورام کو میں کرنے کی میں کو مین کورام کورام کی کیا جم کورام کی کورام کی کورام کورام کورام کورام کی کورام کورام کورام کورام کی کورام کی کیا جم کورام کورام کورام کورام کورام کورام کی کیا جم کورام کورام کورام کورام کورام کورام کورام کورام کورام کی کورام کی کی کورام ک

ا اوراس سلسله میں احمد بیگ کو پچھز مین اور باغ دینے کالا کچ بھی دیا گیا۔ (آئینہ کمالات اسلام ص۵۲، خزائن ج۵ص ایشاً)

ع شایداس انکار کی وجہ بیہ ہوگی کہ محمدی بیگم بالکل کمسن اور کو تقی اور مرز اقادیانی کی عمد اس وقت پچاس برس سے او پر ہو پچکی تھی۔

سے جوحضرات اس قصد کی ان شرمنا کے تفصیلات سے بھی واقفیت حاصل کرنا جاہیں و فیصلہ آسانی، المہامات مرزا، مرزا اور محمد کی بیگم اور ترک مرزائیت وغیرہ رسائل دیکھیں۔ واقعہ یہ ہے کہ تنہا محمد کی بیگم کا واقعہ ہرا یک مصنف مزاج اور حق پرست کو یہ یقین دلانے کے لئے کا فی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیا فی نبوت اور البہام کے دعووں میں کا ذب اور مفتری ہونے کے علاوہ نہایت کہ مرزا غلام احمد قادیا فی نبوت اور البہام کے دعووں میں کا ذب اور مفتری ہونے کے علاوہ نہایت کرنے میں کوئی کس نہیں چھوڑی۔ (بیتمام رسائل احتساب قادیا نبیت میں شائع ہو پچے ہیں۔ مرتب)

احمد بیگ راضی نہیں ہوئے اور انکار کردیا ہے۔ مرز اقادیانی نے احمد کے لئے بڑے نزورے دو باتوں کا اعلان کیا: ایٹیم کامیر ے نکاح میں آنا جھے خداکی وہی اور الہام سے معلوم ہو چا

ں ہیلم کامیرے، نکاح میں آنا بھے خدا کی دحی اور الہام سے معلوم ہو چا سے بدییام دیا ہے اور خدانے مجھے بتایا ہے کہ بید نکاح ضرور ہوگا۔'' یہ کہ:''اس کے گھر والے اگرا نکار کریں گے تو طرح طزح کی آفتوں ہاور خودمجمدی بیگم پر بھی مصیبتیں آئیں گی۔''

(آئید کمالات اسلام ۵۷۳،۵۷۳،۵۷۳ کا میں ایسان کا کو ایسان)
ان باتوں کو اپنے خطوط اور اپنی کتابوں اور اشتہاروں میں ایسے زور
ان ہوتا تو ڈرکے نکاح کر ہی دیتا کیکن اس نے اثر نہیں لیا اور وہ برابر
ارح طرح سے کوششیں اور برقتم کی تدبیر سی استعال کرتے رہے
ار بری عبر تناک اور شرمناک ہے اور مجھے اس قتم کی باتوں سے اب
نیم میں ان سب وابیات قصوں کوچوڑ تا ہوں اور صرف اصل معاملہ
اہتا ہوں ہے۔ مرز اقادیانی کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاملہ
ار با کہ مرز اقادیانی محمدی بیگم کے والد احمد بیگ کو رام کرنے کی
ار با کہ مرز اقادیانی محمدی بیگم کے والد احمد بیگ کو رام کرنے کی
ان اور بر جمار بار یہاں تک کہ پی ضلع لا ہور کے رہنے والے ایک
ان احمد بیگ کو بچھز مین اور باغ دینے کا لا کے بھی دیا گیا۔ (آئینہ

ں وجہ بیہ ہوگی کہ محمدی بیگم بالکل تمسن لؤ کی تھی اور مرزا قاد<sub>ی</sub>نی کی عمر وچکی تھی۔

ن ج٥ص الصناً)

قصہ کی ان شرمناک تفصیلات سے بھی واقفیت حاصل کرنا چاہیں و را اور محمدی بیگم اور ترک مرزائیت وغیرہ رسائل دیکھیں۔ واقعہ یہ مصنف مزاج اور حق پرست کویہ یقین دلانے کے لئے کافی ہے ورالبام کے دعوؤں میں کاذب اور مفتری ہونے کے علاوہ نہایت ل کی حکمت اور قدرت نے اس کوذلیل اور جھوٹا ثابت کرنے میں رسائل احتساب قادیا نیت میں شائع ہو چکے ہیں۔ مرتب)

مخص سلطان محمہ سے محمدی بیگم کی شادی کی بات چیت ہونے گئی۔ جب مرزا قادیانی کواس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے اس میں رکاوٹ النے کی بجیب وغریب تدبیریں اور بڑی بڑی کوششیں کیس۔ جب بیتمام کوششیں بھی ناکام رہیں تو مرزا قادیانی نے حسب عادت خدا کے الہام کے حوالے سے پیشین گوئی شائع کردی کہ اگر سلطان محمہ سے محمدی بیگم کا نکاح ہوا تو سلطان محمہ روز نکاح سے اٹھ مال کے اندراور محمدی بیگم کا باپ احمد بیگ تین سال کے اندرم جا کیں گے اور لڑکی ہیوہ ہوکر پھر میرے نکاح میں ضرور آئے گی۔

الله کی شان کہ مجمدی بیگم کا نکاح سلطان محمد سے ہوگیا۔لیکن مرزا قادیانی اس کے بعد بھی برابر اس زور وشور سے بیپشین گوئی کرتے رہے کہ سلطان محمد مرے گا اور محمدی بیگم ضرور بالضرور میرے نکاح میں آئے گی۔ بیاللہ تعالی کی تقدیر مبرم ہے۔کوئی اسے بدل نہیں سکتا اور اگر میری یہ بات غلط ہوجائے۔ یعنی اگر محمدی بیگم میرے نکاح میں ندا سے اور اس طرح سلطان محمد اگر مقررہ میعاد تک ندمرے تو میں جھوٹا اور ایسا اور و پیا۔

یہ تو میں نے آپ کواصل قصہ بہت مخضر طور سے اپنی زبان میں سادیا۔ اب آپ مرزا قادیانی کے اس سلسلہ کے دعووں اور ان کی پیشین گوئیوں کی دوا کیے عبار تیں بھی س لیجئے اور عبار تیں بھی وہ جن کوانہوں نے خدا کے الہام کی حیثیت سے لکھا ہے:

سیمرے ہاتھ میں مرزا قادیانی کی کتاب انجام آتھ ہے جواس وقت کی کھی ہوئی ہے جہد سلطان محمد کے ساتھ محمدی بیگم کے نکاح کوچار پانچ سال ہو چکے ہیں۔ اس میں مرزا قادیانی نے اپنے کچھو والہا مات کھے ہیں جونو بی زبان میں ہیں اور خود ہی ساتھ ساتھ اردو میں ترجمہ بھی کھو دیا ہے۔ ان میں جندسطوں کا ایک الہام ہے جس کا تعلق محمدی بیگم سے ہے جس میں (مرزا قادیانی کے بیان کے مطابق ) ان کے خدانے ان کو بتا یا ہے اور ہزے نوردار الفاظ میں یقین اور اطمینان دلایا ہے کہ محمدی بیگم پھر ضرور تہارے فاح میں آئے گی۔ بلکہ ہم نے اس کا نکاح تم سے کردیا ہے۔ اب کوئی طاقت اس کوروک نہیں عتی۔ الہام کے الفظ یہ ہیں:

"فسيكفيكهم الله بهردها اليك امر من لدنا اناكنا فاعلين زوجنكها الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الاتبديل لكلمات الله ان ربك فعال لما يريد انا رادوها اليك"

اب خودمرزا قادیانی کالکهاموااس الهام کاتر جمدائد:

"سوخداان کے لئے تیجے کفایت کرے گا اور اس عورت کو تیری طرف والی لائے۔ گا۔ یہ امر ہماری طرف ہے ہے اور ہم ہی تر نے والے ہیں بعد والیسی کے ہم نے نکاح کر دیا۔ تیرے دب ی طرف ہے تیج ہے۔ پس تو ٹک کرنے والوں میں ہے مت ہو۔خدا کے کلے بدلا نہیں کرتے۔ تیرارب جس بات کو چاہتا ہے وہ بالضروراس کوکر دیتا ہے۔ کوئی نہیں جواس کوروک سکے۔ ہم اس کووالیس لانے والے ہیں۔" (انجام آ تھم ص ۲۰۱۰ بڑائن جااص الیناً)

گویامرزا قادیائی اپناس البهام کوشائع کر کے دنیا کو بتاارہ ہیں کہا گرچہ تھری بیٹم کا نکاح سلطان مجمد ہے ہوگیا اور میر سے نخالف اس برخوشیاں منارہ ہیں۔ لیکن میرا فدا اپنی وجی کے ذریعہ جھے بتلارہا ہے کہ وہ میر سے ان مخالفوں سے میری طرف سے انتقام لینے کے لئے اوران کوشکست دینے کے لئے کائی ہے اوراس کا اٹل فیصلہ ہے کہ وہ اس عورت کو یعنی مجمدی بیگم کو بھر میری طرف واپس کر سے گا۔ یعنی سلطان محمد میری زندگی میں مرسے گا اور محمدی بیگم بیوہ ہو کر بھر میر سے نکاح میں آئے گی اور میر سے اللہ نے جھے اطلاع دی ہے کہ اس کا یہ نکاح ہم نے تم سے کر دیا ہے (زوج تکھا) اور بین خدائی فیصلہ اور خدائی اطلاع ہے جس میں کسی شک وشبہ کی گئوائش نہیں ۔ اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ ان میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس کوکوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ ضرور مجمدی بیگم کومیری طرف واپس کر سے گا اور آخر کا روہ میر سے نکاح میں ضرور یا لفرور آئے گی۔

الغرض یہ ہے کہ مرزا قادیانی کا الہام اور ان کی پیشین گوئی محمدی بیگم کے نکاح میں آئے کے متعلق ہے۔

پھرآپ کون اور زیادہ تعجب ہوگا کہ اس خفس نے اپنے اس واہیات معاملہ میں ایک جگدرسول الله الله الله کا کہ اس خفس نے اپنے اس واہیات معاملہ میں ایک جگدرسول الله الله الله کا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ نکاح کی اس پیشین گوئی کے متعلق دیدہ دلیری سے لکھا کہ:

''اس پیشین گوئی کی تقد بق کے لئے جناب رسول اللفظیف نے بھی پہلے ہے ایک پیشین گوئی فرمائی ہے کہ بیا ہے ایک پیشین گوئی فرمائی ہے کہ میں ہے ایک بیشین گوئی فرمائی ہے کہ بتروی و ویولد له مین موجود بیوی کرے گااور نیز وہ صاحب اولاد ، بوگا۔ اب ظاہر ہے کہ تروی اور اوال دکا اگر کرنا عام طور پر مقصود نہیں ۔ کیونکہ عام طور پر ہرایک شاہ کی کرنا ہے اور اوال بھی دوق ہے ۔ س میں کچھنی فرشیں ۔ منگ تروی ہے مورہ فاص جو ایک ہے۔ جو برخ رفتان ہوگا اور اولاد سے مرادوہ خاص اولاد ہے جس کے متعلق اس عاجز کی پیشین گوئی ہے۔ جو برخ رفتان ہوگا اور اولاد سے مرادوہ خاص اولاد ہے جس کے متعلق اس عاجز کی پیشین گوئی

موجود ہے۔ گویا اس جگہ رسول اللفظیۃ النہ میں اور فر مار ہے ہیں کریہ با تیں ضرور پور کر حالا کلہ حضر رسائلیڈ پر ہے اس محف

الفاظ یتروج ویدولدله کااصل مقصد زندگی میں نکاح نہیں کیا تھا اور تجرد کی زن گرتو حضور ملک ہوں کا اسال مقصد کے اتباع میں اس محض نے حضور ملک ہوں کا اور آ پیشین گوئی بنالیا۔

لیکن الله تعالی نے مرزا قادیا ا حقیقت کا گواہ بنادیا کہ اس مخص نے خدا ہر اسی سلسلہ میں ضمیمہ انجام آغ تاریانی سرجی جانفین نرمحری بیگیم کا نکا

قادیانی کے جن خالفین نے محمدی بیگم کا نکا پر پھر پیشین گوئی کی مدت یعنی اڑھائی سا ان کے متعلق مرزا قادیانی کیصتے ہیں:

''سوچاہیے تھا کہ ہمارے نا بدگوہری ظاہر نہ کرتے۔ بھلاجس وقت جیتے ہی رہیں گے اور کیا اس دن بیتمام لڑ گے۔ان بیوتو فوں کوکوئی بھا گئے کی جگہ نہا ذلت کےسیاہ داغ ان کے منحوں چیروں ک

پچر چندسطر کے بعدای سلسا
''یا در کھو کہ اس پیشین گوئی ' مرنا اور محمدی بیگم کا بیوہ ہو کر مرزا قادیا نی مضہروں گا۔ا ہے احقو! بیانسان کا افتراؤ خدا کا سچاوعدہ ہے۔ بین خداجس کی ہا' روک نہیں سکتا۔'' موجود ہے۔ گویااس جگہرسول الله طالعة ان سيدل مكروں وان كے شبهات كا جواب دے رہے ہيں اور فر مارہ بيں كديد باتيں ضرور بيركى ہوں گ۔''

عالانگد حضر بعلی پر یاس شخص کامحض افتراء ور بہتان ہے۔ حدیث شریف کے الفاظیت وج ویدولدله کااصل مقصدتو بیتھا کہ حضرت سے علیه السلام (جنہوں نے اپنی پہلی زندگی میں نکاح نہیں کیا تھا اور تج دی زندگی گزاری تھی ) وہ جب آخرز مانہ میں دوبارہ آئیں رندگی میں نکاح نہیں کیا تھا اور تج دی زندگی میں نکاح بھی کریں گے اور اس سے اولا دبھی ہوگی ۔ لیکن اس محض نے حضو بھالیت پرافتر اء کیا اور آپ کے اس ارشاد کو محمدی بھم کے ساتھ اپنے نکاح کی بیشین گوئی بنالیا۔

لیکن اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی کی اس پیشین گوئی کوغلط ثابت کر کے ساری دنیا کواس حقیقت کا گواہ بنادیا کہ اس مخص نے خدا پر ادراس کے رسول تنافقہ پریسب افتراء کیا تھا۔

ای سلسله میں ضمیمه انجام آنظم کے اس صفحہ کی ایک عبارت اور بھی من لیجئے۔ مرزا قادیانی کے جن خاففین نے محمدی بیگم کا نکاح مرزا قادیانی سے نہ ہونے اور سلطان محمد سے ہوجانے پر پھر پیشین گوئی کی مدت یعنی اڑھائی سال میں سلطان محمد کے نہ مرنے پرفاتحانہ خوشیاں مناکیں ان کے متعلق مرزا قادیانی لکھتے ہیں:

''سوچاہے تھا کہ ہمارے نادان مخالف انجام کے منتظرر ہے اور پہلے ہی سے اپنی بدگوہری ظاہر نہ کرتے۔ بھلاجس وقت بیسب با تیں پوری ہوجا ئیں گی تو اس دن بیاحتی مخالف جیتے ہیں میں گے اور کیا اس دن یہ تمام الزنے والے سچائی کی آلوار سے مکڑے کئر نے ہیں ہوجا ئیں گے۔ان بیوتو فوں کوکوئی بھا گئے کی جگہیں رہے گی اور نہایت صفائی سے ناک کٹ جائے گی اور ذات کے سیاہ داغ ان کے منحوس چرول کو بندروں اور سؤرول کی طرح کردیں گے۔'

(ضميرانجام آ تقم ص ٥٣ فزائن ج ااص ٣٣٧)

پھر چندسطر کے بعداسی سلسلہ بیان میں لکھتے ہیں: .

''یادر کھو کہ اس پیشین گوئی کی دوسری جز ( یعنی سلطان محمہ کامرزا قادیانی کے سامنے مرنا اور محمدی بیگم کا بیوہ ہو کرمرزا قادیانی کے تکاح میں آنا) پوری نہ ہو کیں تو میں ہرایک بدسے بدتر تشہروں گا۔اے احمقواییا نسان کا افتر انہیں۔ یکسی خبیث مفتر کی کا کاروبار نہیں۔ یقیناً سمجھو کہ بید خدا کا سچاوعدہ ہے۔ میں خدا جس کی باتیں نہیں طلقیں۔و بھی دب نہ البیال جس کے 'راووں کوکونُ روک نہیں سکتا۔' (ضمیمانجام آتھم ص ۲۵ فرزائن جاام ۲۳۸)

لئے تجھے کفایت کرے گا اور اس عورت کو تیری طرف واپس لائے۔
ہاورہم بن کرنے والے ہیں۔ بعد واپس کے ہم نے نکاح کر دیا۔
ہے۔ پس تو نگ کرنے والوں میں ہمت ہو۔ خدا کے کلے بدلا
سے کوچا ہتا ہے وہ بالضرور اس کو کر دیتا ہے۔ کوئی نہیں جواس کوروک
لئے ہیں۔' (انجام آ تھم ص ۱۰،۱۰ ہزائن جاس اینا)
اپنے اس الہام کوشائع کر کے دنیا کو بتلارہے ہیں کہ اگر چہمی کو گیا اور میرے کالف اس پر خوشیاں منارہے ہیں۔ لیکن میر اخدا
ہاہے کہ وہ میرے ان مخالفوں سے میری طرف سے انتقام لینے
ہے کے لئے کافی ہے اور اس کا اٹل فیصلہ ہے کہ وہ واس عورت کو یعنی
ہے کے لئے کافی ہے اور اس کا اٹل فیصلہ ہے کہ وہ واس عورت کو یعنی
میں آئے گی اور میرے اللہ نے جھے اطلاع دی ہے کہ اس کا سیار (زوج کھا) اور بہ خدائی فیصلہ اور خدائی اطلاع دی ہے کہ اس کا سیار
رخ فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ ان میں ہرگز کوئی تبد بی نہیں ہوتی۔
رخ ویصلے اٹل ہوتے ہیں۔ ان میں ہرگز کوئی تبد بی نہیں ہوتی۔
میں وقی۔

زا قادیانی کا الہام اور ان کی پیشین گوئی محمدی بیگم کے نکاح میں

یادہ تعب ہوگا کہ اس شخص نے اپنے اس واہیات معاملہ میں ایک یا۔ ای (انجام آخم کے فیمرے ص۵۲ ہزائن جااص سے ساما شیہ) میں م کوئی کے متعلق وید ہولیری سے لکھا کہ:

لی تقدیق کے لئے جناب رسول الفظیف نے بھی پہلے سے ایک وج ویدولدله بعنی موجود یوی کرے گادر نیز وہ صاحب اولاد راولاد کا اکر کرنا عام طور پر مقصود نہیں۔ کیونکہ عام طور پر ہر ایک کی ہے۔ اس میں کچھ تو فی شیس سے کی تارود خاص تروی سے مرادوہ خاص اولاد ہے جس کے متعلق اس عاجز کی پیشین گوئی سے مرادوہ خاص اولاد ہے جس کے متعلق اس عاجز کی پیشین گوئی

یے عبار بھی سرزا قادیانی کی صرف ایک کتاب انجام آگھم اوراس کے ضمیمہ کی ہیں۔ جو ۱۸۹۲ء کے آخر کی تصنیف ہے۔ اس کے بعد سرزا قادیانی قریباً اار ۱۲ ابرس زندہ رہے اور مئی ۱۹۰۸ء میں سرگئے اور ان پیشین گوئیوں کا بیرحشر ہوا کہ نہ سلطان محمد ان کے سامنے سرا اور نہ محمد کی بیٹیم ان کے نکاح میں آئی۔

اب اگر اللہ تعالی نے آپ حضرات کو پھی سمجھ دی ہے تو آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے سیسارے اعلانات اور ان کی میں پیشین گوئیاں کتنے روشن طریقہ پر غلط ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کا جھوٹا اور مفتری ہونا کتنی صفائی سے ثابت کردیا۔

میں نے بیان کیا تھا کہ اس سلسلہ میں مرزا قادیانی کی ایک پیشین گوئی تاریخ کے تعین کے ساتھ بیتھی سلطان محمد ہوم نکاح کے ڈھائی سال تک ضرور مرجائے گا۔ چنا نچوای پیشین گوئی کی بنیاد پر انہوں نے اپنی کتاب شہادة القرآن میں ۲۱ رشبر ۱۸۹۳ء کو لکھا کہ: ''آج کی کتاریخ نے قریباً گیارہ مینے باتی رومینے باتی باتی رومینے باتی رومین

اس حساب سے سلطان محمد کو ۲۱ راگست ۱۸۹۳ء تک مرجانا چاہے تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس پیشین گوئی کوجھوٹا کردیا اور سلطان محمد کو اس تاریخ تک بھی موت نہیں آئی تو مرزا قادیا نی نے بری دیدہ دلیری اور بے باکی سے کہنا شروع کردیا کہ اس کی موت فلاں وجہ سے پچھ ٹل گئی ہے۔ لیکن بہر حال میر سے سامنے ضرور مرجائے گا۔ بیاللہ کی تقدیم مرم ہے۔ یعنی اللہ کی بیا اللہ کی تقدیم ہے۔ وراب اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے۔ چنا نچے سلطان محمد کی موت کی میعاد گزرنے کے بعدا نجام آتھ میں مرزا قادیا نی نے کھا کہ:

''میں بار بارکہتا ہوں کے نفس پیشین گوئی دامادا حمد بیک تقدیر مبرم ہے اس کی انتظار کرو اورا گرمیں جھوٹا ہوں تو پیشین گوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آ جائے گی۔''

(انجام آنهم ص الع بخزائن ج الص اليناً)

اورای کے متعلق ای انجام آتھم کے عربی حصد میں لکھا کہ:

"والقدر قدر مبرم من عند الرب العظيم وسيأتى وقته بفضل الله الكريم فوالذى بعث لنا محمد المصطفى وجعله خير الورى أن هذا حق فسوف ترى وأنى اجعل هذا لنبأ معياراً لصدقى وكذبى وماقلت الابعد ماانبت من ربى"

اس کا مطلب یہ ہے کہ سلطان محمد تطعی تقدیر ہے ) اور اندکے فضل سے عقریہ جس نے حصرت محمد اللہ یہ کہ کارے لئے مبعو کہ میں نے حصرت محمد اللہ کارے کے مبعو کو اور سے ہونے کا معیار قرادہ برد گاری طرف سے جھے اس کی فہر دی گئی۔ بہر حال مرزا قادیانی نے محمد کی گئی ہے بیشین گوئی اسے زور سے کی کہ کوئی زورواراوہ بیشین گوئی اسے زور سے کی کہ کوئی زورواراوہ بیشین گوئی اسے اللہ کی تقدیر مبرم ہے۔اللہ اسے اور جھوٹے ہونے کا معیار قرار دیتا ہوں۔ سے اور جھوٹے ہونے کا معیار قرار دیتا ہوں۔ اللہ کی تقدیر مبرم ہے۔اللہ اسے اور جھوٹے ہونے کا معیار قرار دیتا ہوں۔ اللہ کی تقدیر مبرم ہے۔اللہ اسے اور جھوٹے ہونے کا معیار قرار دیتا ہوں۔ اللہ کی تقدیر مبرم ہے۔اللہ اسے اور جھوٹے ہونے کا معیار قرار دیتا ہوں۔ اسے اور جھوٹے ہونے کا معیار قرار دیتا ہوں۔ اسے اللہ کی تقدیر مبرم ہے۔اللہ کی تعدیر کی کی تقدیر مبرم ہے۔اللہ کی تقدیر مبرم ہے۔

''اورجس وقت بیسب با تیس او مفائی سے اس دن ناک کٹ جائے گی اور ذا سوروں کی طرح کردیں گے۔'' کین اللہ تعالیٰ نے ان سب تع

اورخاک میں ملایا کہ کس کے لئے دھو کہ فریہ مرزا قادیانی کی تمابوں میں آج تک موجود حال میں چلے گئے کہ سلطان محمد زندہ تعاادر محم کواتی کمی عمر دی کہ ابھی چندسال ہوئے اللہ بعد قریباً تمیں چالیس برس وہ زندہ رہا اور الا مفتری ہونے کی شہادت دنیا کے سامنے پیشر اس عاجز نے مرزا قادیانی کی د

سامنے رکھنے کا ارادہ کیا تھا ان میں سے دولا خاص پیشین گوئیوں سے متعلق تھی جن کوخودا تھا۔ان میں سے میں نے صرف ان عی دولا اس کا مطلب بیہ کہ سلطان محمد کی موت اللہ تعالیٰ کی تقدیر مبرم ہے۔ (بیعی اٹل اور تطعی تقدیر ہے ) اور اللہ کے فضل سے عقریب اس کا وقت آیا جا ہتا ہے۔ پس شم ہے اس خدا کی جس نے حضرت محمد بیٹے کہ ہمارے لئے مبعوث فرمایا اور اس کو خیر الرسل اور بہترین گلوقات بنایا کہ یہ پیشین گوئی کہ یہ پیشین گوئی کہ یہ بیٹے ہوئے کا معیار تر اردیتا ہوں اور یہ بات میں جب کہدر ہا ہوں کہ میرے کو ایخ جھوٹے اور سے ہونے کا معیار تر اردیتا ہوں اور یہ بات میں جب کہدر ہا ہوں کہ میرے کروردگاری طرف سے مجھے اس کی خبر دی گئی ہے۔

بہر حال مرزا قادیانی نے محمدی بیگم کے نکاح اور اس کے شوہر سلطان محمد کی موت کی پیشین گوئی استے زور ہے کی کہوئی زورداراوروزن دارلفظ اٹھ نہیں رکھا۔ کہا کہ:

'' بیاللّه کی تقدریمبرم ہے۔الله اس کوخرور پورا کرنے والا ہے اوراس میں اس کواپنے یے اور جھوٹے ہونے کا معیار قرار ویتا ہوں۔ (انجام آئم میں ۲۲۳ بخزائن جام اینا) ''اگریسب باتیں پوری نہوں تو میں جھوٹا ہوں اور ہر بدسے بدتر ہوں۔''

(انجام م م ۱۳۳۸ برزائن ج ۱ اس اینا)

"اورجس وقت بیسب با تیس پوری ہوں گی تو میر ان بیو قوف خالفوں کی نہایت صفائی ہے اس دن ناک کٹ جائے گی اور ذلت کے سیا ہ داغ ان کے منحوس چروں کو بندروں اور سوروں کی طرح کرویں گے۔''

سوروں کی طرح کرویں گے۔''

انجام آ محم م ۱۳۳۸ برزائن جام اینا)

انگری دارائی تا گی نیاں تعلق م ۱۳۳۵ برزائن جام اینا)

کین اللہ تعالیٰ نے ان سب تعلیو اور دعووٰ کو ایسی صفائی سے جموعا ٹابت کیا اور خاک میں ملایا کہ کی کے دھو کہ فریب اور کسی مفالطہ کی تخوائش میں رہی ۔ یہ سب عبار تیں مرزا قادیا نی کی کتابوں میں آئ تک موجود ہیں اور مرزا قادیا نی مئی ۱۹۰۸ء میں اس دنیا سے اس حال میں چلے گئے کہ سلطان محمد زندہ تھا اور محمدی بیگم اس کی بیوی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے سلطان محمد کو اتنی کمی کردی کہ ابھی چند سال ہوئے اللہ کے اس بندہ کا انتقال ہوا ہے۔ کو یا مرزا قادیا نی کے کا ذب اور بعد قریباً تمیں چالیس برس وہ زندہ رہا اور اس طویل مدت کا ہردن مرزا قادیا نی کے کا ذب اور مفتری ہونے کی شہادت دنیا کے سامنے پیش کرتا رہا۔

اس عاجز نے مرزا قادیانی کی جانج کے لئے جو چاراصولی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کا ارادہ کیا تھا ان میں سے دوتو پہلے بیش کر چکا تھا اور تیسری اصولی بات ان کی ان خاص پیشین گوئیوں نے متعلق تھی جن کوخودانہوں نے اپنے سچے یا جمو نے ہونے کامعیار قرار دیا تھا۔ ان میں سے میں نے صرف ان ہی دو پیشین گوئیوں کو آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے جن کو

ریانی کی صرف ایک کتاب انجام آختم اور اس کے ضمیم کی ہیں۔ جو ہے۔ اس کے بعد مرزا قادیانی قریباً الراابرس زندہ رہے اور مکی ن گوئیوں کا پیچشر ہوا کہ نہ سلطان محمد ان کے سامنے مرا اور نہ محمد ی

نے آپ حضرات کو بچھ بھی بمجھ دی ہے تو آپ خود بی فیصلہ کر سکتے اے اعلانات اور ان کی بیپشین گوئیاں کتنے روشن طریقہ پر غلط وٹااور مفتری ہوناکتی صفائی سے ثابت کردیا۔

ا کداس سلسله میں مرزا قادیانی کی ایک پیشین گوئی تاریخ کے تعین ح کے ڈھائی سال تک ضرور مرجائے گا۔ چنا نچیاس پیشین گوئی کی اوۃ القرآن میں ۲۱ رتمبر ۱۸۹۳ء کولکھا کہ: ''آج کی تاریخ سے قریباً (شہادۃ القرآن میں ۲۵ بخرائن ج۲س ۳۷۵)

طان محد کو ۲۱ راگست ۱۸۹۴ء تک مرجانا علی ہے تھا۔ لیکن جب اللہ تاکردیا اور سلطان محد کو اس تاریخ تک بھی موت نہیں آئی تو مرزا اسب باکل سے کہنا شروع کردیا کہ اس کی موت فلال وجہ سے کچھ کے سامنے ضرور مرجائے گا۔ بداللہ کی تقدیم مرم ہے۔ یعنی اللہ کی بید میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے۔ چنا نچیہ سلطان محمد کی موت کھم میں مرزا قادیانی نے لکھا کہ:

ب کش پیشین گونی داماداحد بیک نقد برمبرم ہےاس کی انتظار کرو لوئی پوری نبیس ہوگی اور میری موت آجائے گی۔''

(انجام آتھم صاحب بنزائن جام الینا) : انجام آتھم کے عربی حصر بیں لکھا کہ:

برم من عند الرب العظيم وسيأتى وقته بفضل الله لنا محمد المصطفى وجعله خير الورى ان هذا حق لل هذا لنبأ معياراً لصدقى وكذبى وماقلت الابعد (انجام آخم م ٢٣٣ تروي تاس اينا)

خود مرزا قادیانی نے زبر دہ اہمیت دی تھی۔ بینی ؤپٹی آتھم دالی اور محمدی بیگم دالی پیشین گوئی۔
یہ عابر پوری ایمان داری اور دیانتداری ہے، کہتا ہے کہ اگر مرزا قادیانی میں کسی دوسرے پہلو ہے کوئی کمی سرنہ ہوتی تب بھی صرف ان ہی دوپشین گوئیوں کا علائکل جانا اس بات کے لئے کافی دلیل ہوتا کہ مرزا قادیانی ہرگز اللہ تعالی کے فرستادہ اوراس کے مامور نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی اور کسی مامور کواس طرح ذلیل نہیں کرتا۔ جس طرح کے مرزا قادیانی ان دو پیشین گوئیوں میں ذلیل ہوئے۔

میراتو خیال ہے کہ نبوت تو بڑی چیز ہے۔اگر کوئی بھی غیرت مند آ دمی اتنا ذکیل ہوا ہوتا تو کسی کومنہ دکھانے کے لائق بھی اپنے کونہ بھتا۔ گراللہ کی شان ہے کہ ان سب با توں کے باوجود مرزا قادیا نی کے دعو ہے بھی برابر جاری رہاوران کو نبی ماننے والے بھی ملتے رہاوراب تک مل رہے ہیں۔لیکن اس میں تجب کی کوئی بات نہیں۔ ہمارے اس ملک میں ایک قوم کی قوم موجود ہے جو جانورں کو پوجتی ہے۔ دریاوں کو پوجتی ہے۔ پھروں کو پوجتی ہے اور صرف بے بڑھے اور گنوار بی نہیں۔ بلکہ ان چیزوں کی پرسٹش کرنے والوں میں اچھا چھے گریجو یٹ اور علم وعقل والے بھی ہیں۔اصل بات یہ ہے کہ من یضلل الله فلا ھادی لها

مرزا قادیانی کی جانچ کے سلسلہ میں اب چوتھی اصولی بات مجھے یہ بنی ہے کہ اللہ کے کسی پنجبر سے ناممکن ہے کہ وہ اپنچ وقت کی کسی ایسی طاقت وحکومت کی خوشامہ و چاپلوتی اور اس کے ساتھوا پی مخلصا نہ و فاداری اور مبت کا اظہار کر ہے جو کفر اور بے دینی کا ستون ہواور جس کے عروج اور غلبہ سے کفر اور بے دینی کو عروج ہوتا ہواور دنیا میں خدا فروشی اور آخرت سے بے فکری اور مادہ پرتی اور نفس پرتی بڑھتی ہو۔

روم در پر اس کی تاریخ کو کچھ جانتے ہیں یا مجھے معلوم نہیں کہ آپ لوگ انگریزی حکومت کو اور اس کی تاریخ کو کچھ جانتے ہیں یا نہیں اور اس حقیقت ہے آپ واقف ہیں یا نہیں کہ پچپلی چندصد بوں میں یورو پین اقوام اور خاص کر انگریزوں کے حکومتی اقتد ارنے وین کو اور خدا پرتی کو کتنا زیر دست نقصان پہنچایا ہے اور مادہ پرتی کو دنیا میں کتنا بڑھایا اور پھیلایا ہے۔
پرتی اور نفس مادہ برتی کو دنیا میں کتنا بڑھایا اور پھیلایا ہے۔

اس میں کوئی شہر نہیں کہ دنیا میں کافر حکومتیں پہلے بھی ہوئی ہیں۔لیکن غالب جسی کسی کھومت کے اثر واقتد ارنے وگوں وضدا ہے اتنائے ملکی اور دین وآخرت کی طرف ہے اتنائے ملکی ملکی میں کیا ہوگا۔ جتنا کہ اس زمانے میں پورپ کی حکومتوں کے اثر ات نے لوگوں کو خدا اور آخرت

فراموش بنادیا ہے اور خصوصاً انگریزوں نے دنے ہے اور جس جس طرح ان کو تباہ ویر ہاد کیا ہے۔ پہلے مسلمانوں کے ہاتھ میں تصان میں سے حکومت کی مکاری اور غداری نے مسلمانوں کو قریب سب جگہ انگریزوں ہی کا ہاتھ نظراً نے گا الغرض اس حقیقت میں کسی کو شبہ وایمان اور روحانیت اور خدایر تی کو سب

پنچایا ہے اور دنیا جمر کے مسلمانوں کوسب نے پنچایا ہے اور بہ تکوشیں اس وقت کی فرقو ہے کہ اگر بالفرض نبوت ختم نہیں ہوئی ہوتی اور فی ہوتی اس زمانے میں آتا تو تکومت کی ہرگز ان کوف سے بری لعنت ان ہی حکومت رکز ان کوف معاملہ میں بالکل دنیا دار اور حکومت پرست کی بھی کوئی وفا داری اور وابنگی اور خیر خوابی اور دعا گوئی سلسلہ کی بھی صرف ایک ہی عبارت آپ کو سلسلہ کی بھی صرف ایک ہی عبارت آپ کو القرآن ہے ۔ اس کے ساتھ ان کا ایک مضمول القرآن ہے ۔ اس کے ساتھ ان کا ایک مضمول کے لائق ''اس میں پہلے تو مرزا قادیا نی نے بیکی کوئی کے لائق ''اس میں پہلے تو مرزا قادیا نی نے بیکی کے لئی ''اس میں پہلے تو مرزا قادیا نی نے بیکی کے لئی '' اس میں پہلے تو مرزا قادیا نی نے بیکی کوئی کے لئی '' اس میں پہلے تو مرزا قادیا نی نے بیکی کے لئی '' اس میں پہلے تو مرزا قادیا نی نے بیکی کے لئی '' اس میں پہلے تو مرزا قادیا نی نے بیکی کے لئی '' اس میں پہلے تو مرزا قادیا نی نے بیکی کے لئی '' اس میں پہلے تو مرزا قادیا نی نے بیکی کے لئی '' اس میں پہلے تو مرزا قادیا نی نے بیکی کے لئی '' اس میں پہلے تو مرزا قادیا نی نے بیکی کے لئی '' اس میں پہلے تو مرزا قادیا نی نے بیکی کے لئی نے بیکی کے لئی '' اس میں پہلے تو مرزا قادیا نی نے بیکی کے لئی نے بیکی کے لئی نے بیکی کی کھور نے کھور نے کھور نے کی کھور نے کھور نے کی کھور نے کھور نے کی کھور نے کھو

والدمرزاغلام مرتضٰی صاحب کے وقت ہے ؟ شکر گزاری میرے رگ وریشہ میں سائی ہوئی ۔ پھر گورنمنٹ کے ساتھ اپنے والدا

خیر خوابی کا ذکر بڑے لخر کے ساتھ کیا ہے اور ؛ کیسی مدد کی اور اس کے واسطے کیسی کیسی جانی ا فراموش بنادیا ہے اور خصوصاً انگریزوں نے دنیا بھر سے مسلمانوں کو جودینی اور سیاسی نقصان پہنچایا ہے اور جس جس طرح ان کو جاہ و ہرباد کیا ہے۔ اس کا تو حسب بھی نہیں لگایا جاسکتا ہے جو مما لک پہنچا سلمانوں کے ہاتھ میں متصان میں سے ایک ایک کوسا منے رکھ کرسو چئے کہ کس قوم ادر کس حکومت کی مکاری اور غداری نے مسلمانوں کو ان ملکوں سے بے دخل کیا اور اپنا غلام بنایا۔ قریب قریب جگا۔ قریب سب جگہ انگریزوں بی کا ہاتھ نظر آ سے گا۔

الغرض اس حقیقت بیس کی کوشبہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ اس زمانے میں وین واکیان اور روحانیت اور خدا پرتی کوسب سے زیادہ نقصان یورہ پین قو موں کے سیاکی غلبہ نے پہنچایا ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کوسب سے زیادہ دنی اور سیاحی نقصان خاص کر انگریزوں نے بہنچایا ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کوسب سے زیادہ دنی اور سیاحی نقصان خاص کر انگریزوں نے بہنچایا ہے اور بیع کوشتیں اس وقت کی فرعونی اور نبیوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اگر بالفرض نبوت ختم نہیں ہوئی ہوتی اور نبیوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بخیبر اس زمانے میں آتا تو وہ ان پورہ پین حکومتوں کی اور خاص کر انگریزی حکومت کی ہرگز تعریف نہ کرتا۔ ہرگز ان کو خدا کی نعت اور رحمت نہ بتا تا۔ بلکہ اس دور کی سب سے ہری کوشت ان ہی حکومت نہ ہرات کو اور دیا سے معاملہ میں بالکل و نیا دار اور حکومت پرست لوگوں کا سا ہے۔ بلکہ نہایت ذکیل اور گھٹیا قتم کے حکومت پرستوں کا سا ہے۔ بلکہ نہایت ذکیل اور گھٹیا قتم کے حکومت ہوں دور کا تو وہ ان کی کا ایسا گھناؤ کا مظاہرہ کیا ہے کہ میں نے تو بھی کی کی حکومت ہوں ان کی اس وفاداری اور وابستگی اور خبر خواہی اور دعا گوئی کا ایسا گھناؤ کا مظاہرہ کیا ہے کہ میں ن کی کی اس دور کی اس کے دلیل حکومت پرست کی بھی کوئی الی تحریز نہیں دیکھی ہے۔ اس وقت ان کی اس سلسلہ کی بھی صرف ایک ہی عبارت آپ کو ساتا ہوں۔ میرے ہاتھ میں ان کی کتاب شہادۃ ذلیل سے دائی تو مرز اقادیانی نے پیکھا ہے کہ:

القرآن ہے۔ اس کے ساتھ ان کا ایک مضمون چھیا ہوا ہے جس کاعنوان ہے ''گورنمنٹ کی توجہ اللہ آئی ''اس میں پہلے تو مرز اقادیانی نے پیکھا ہے کہ:

ی دی تھی۔ بینی ڈپٹی آئھم والی اور محمدی بیٹم والی پیشین گوئی۔ ن داری اور ویا نتداری ہے، کہنا ہے کہ اگر مرزا قادیانی میں کسی یہوتی تب بھی صرف ان ہی وہ پیشین گوئیوں کا غلط نکل جانا اس مورکوان طرح ذلیل نہیں کرتا۔ جس طرح کے مرزا قادیانی ان دو

یوت و بوی چیز ہے۔ اگر کوئی بھی غیرت مند آ دمی اتنا ذکیل ہوا آ بھی اپنے کو نہ بچھتا۔ گراللہ کی شان ہے کہ ان سب با توں کے می برابر جاری رہے اور ان کو نبی ماننے والے بھی ملتے رہے اور اب ان تجب کی کوئی بات نہیں۔ ہمارے اس ملک میں ایک قوم کی قوم ہے۔ دریاؤں کو پوچتی ہے۔ پھروں کو پوچتی ہے اور صرف بے ن چیزوں کی پرستش کرنے والوں میں اجھے اچھے گر یجو بیٹ اور علم ویدے کہ من چضلل اللّه فلا ھادی له!

نیج کے سلسلہ میں اب چوتھی اصولی بات مجھے ہیکہ ہی ہے کہ اللہ کے اور اس اسے وقت کی کسی ایسی طاقت وحکومت کی خوشامہ و جا بلوتی اور اس اور محبت کا اظہار کرے جو کفر اور بے دین کا ستون ہو اور جس کے بی کوعروج ہوتا ہواور دنیا میں خدا فروش اور آخرت سے بے فکری

آپ لوگ آگریزی حکومت کوادراس کی تاریخ کو پچھ جانتے ہیں یا رواقف ہیں یانہیں کہ پچپلی چندصد یوں میں یوروپین اقوام اور خاص رنے دین کواور خدا برتی کو کتنا زبر دست نقصان پہنچایا ہے اور مادہ کتنابر ھایا اور پھیلایا ہے۔

بی کدونیا میں کافر حکومتیں پہلے بھی ہوئی ہیں۔ لیکن غالباً بھی کسی اور کی میں ایک کا میں کا میں کا میں کا دور ہے اور میں اور میں اور کی دور کے اور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کا دور کا

خلاصه بحث

اب بیس آپ حفرات سے کہتا ہوں گا۔ کیونکدان میں کوئی ا اور غالبًا سمجھ بھی لی ہوں گی۔ کیونکدان میں کوئی ا با تیں ہیں اور الحمد للد دواور دو چار کی طرح لیقینی اور اسس ''کسی نبی سے ہرگز ممکن ' اور تعقیض کر ہے اور اخلاقی گندگیوں کواس کی طرف اسس ''اور کون اس میں شک کر اپنی سچائی ثابت کرنے کے لئے صاف صاف خلط سیس ''ای طرح ہرگز ہمکن 'ای طرح ہرگز ہمکن 'ای طرح ہرگز ہمکن 'ا

4 /

سو سیست ''ای طرح ہرگز ہیمکن' سے کوئی سچانج تعین تاریخ کے ساتھ کوئی پیٹیز نشان اور معیار قرار دے اور اللہ ای پیٹین گوئی ہونا دنیا ہر ثابت کردے۔''

سمی کے لئے قطعاً تخباکش نہیں ہے اور آپ۔ چیزوں میں بری طرح ملوث اور آلودہ ہیں۔

پیروں میں برن روں روساروا ورہ بیاں ہوں کے اگر بالفرض نبوت ختم نہ بھی ہ بھی مرزا غلام احمد قادیانی کے نبی ہونے کا کوئی رسول بنا کرنہیں بھیج سکتا جوانسانی شرافت کے معیا کی وحی نہیں آ سکتی۔ ہاں ایسے لوگوں پر شیطانی وج گور تمنٹ نے کیے کیے احمانات کے اور کیا کیا صلے دیے۔ بیسب پوری تفصیل سے بیان کرنے کے بعد لکھیے ہیں کہ:

" " ہم اپنی آمزز گورنمنٹ کو یقین ولاتے ہیں کہ ہم اس گورنمنٹ کے اس طرح مخلص اور خیر خواہ ہیں جس طرح ہمارے ہزرگ تھے۔ ہمارے ہاتھ ہیں بجر دعا کے اور کیا ہے۔ سوہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اس گورنمنٹ کو ہرایک شرے محفوظ رکھے اور اس کے دشمن کو ذلت کے ساتھ پہا کرے۔ خدا تعالی اس گورنمنٹ کا شکر ادبیا بی فرض کیا ہے جیسا کہ اس کا شکر کرنا۔ سواگر ہم اس محسن گورنمنٹ کا شکر اوائہ کریں یا کوئی شراپنے ارادہ ہیں رکھیں تو ہم نے خدا تعالی کا بھی شکر اوائہ کیا۔ کیونکہ خدا تعالی کا شکر اور کی محسن گورنمنٹ کا شکر جس کو خدا تعالی اپنی کوئی شراپنے اور اور ہیں دوسری سے وابستہ بندوں کو بطور نعمت کے عطا کرے در حقیقت بید دونوں ایک ہی چیز ہیں اور ایک دوسری سے وابستہ ہیں اور ایک کے چھوڑ نے سے دوسرے کا چھوڑ تا لازم آ جا تا ہے۔ بعض احتی اور نادان سوال کرتے ہیں کہ اس گورنمنٹ سے جہاد کرنا ورست ہے یا تہیں۔ سویا در ہے کہ بیسوال ان کا نہمایت کرتے ہیں کہ اس گورنمنٹ سے جہاد کرنا ورست ہے یا تہیں۔ ویا دواجب ہے اس سے جہاد کیسا۔ میں بار بار خالم کرکتا ہوں کہی ہے کہ اسلام کے دو جھے ہیں۔ ایک خدا تعالی کی اطاعت کریں۔ میں بار بار خالم کرکتا ہوں بھی ہے کہ اسلام کے دو جھے ہیں۔ ایک خدا تعالی کی اطاعت کریں۔ میں بار بار خالم کرکتا ہوں بھی ہے کہ اسلام کے دو جھے ہیں۔ ایک خدا تعالی کی اطاعت کریں۔ میں بار بار خالم کرکتا ہوں ایک جس نے آئم کیا ہو۔ جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سایش کی بارہ دورائن جام کرائن کی اعام ہے۔ سوور وسلطنت کومت برطانیہ ہے۔ " (شہادة القرآن می ۱۳ میں بادر کی تو خیس میں دورائن کا دورائن کا میں دورائن کا دورائن کا دورائن کا دورائن کی دورائن کا دورائن کی دورائی

یمرزا قادیانی کی عبادت ہے۔ بس بدان کا دین و فرجب ہے اور بدان کی پیغیری ہے۔ آپ نوگوں کے احساست کا حال مجھے معلوم نہیں ۔ لیکن میں آو صاف کہتا ہوں کداس عبارت کے پڑھنے کے بعد میں ان کونہایت ذکیل ذہنیت کا ایک سرکار پرست آ دمی جھتا ہوں اور اس شم کی ان کی یدایک بی عبارت نہیں ہے۔ انگریزی سرکار کی خوشامہ میں اس محف نے بیسوں جگداس ہے۔ بھی زیادہ ذکیل تنم کی با تیں کھی ہیں۔ معلوم نہیں ان کو نبی مائے والوں نے نبوت کو کیا سمجھا ہے۔ کچی بات یہ ہے کہ اگر ایسا محف نبی ہوسکتا ہے تو شاید ہر بھلا آ دمی پھر ضدا ہوسکتا ہے۔ کچی بات یہ ہے کہ اگر ایسا محف نبی ہوسکتا ہے تو شاید ہر بھلا آ دمی پھر ضدا ہوسکتا ہے۔ کہ بالداللہ ا

نیر! چونکه اس وقت کی میری گفتگو کا مقصد مرزا قادیانی کی جانج اور قادیانیت پرغور کرنے کا بس ایک صحیح طریقد اور راسته بتانا ہے۔اس لئے نمونے کے طور پر گورنمنٹ برطانیہ کی وفاداری کے سلسلہ بیں ان کی صرف بھی ایک عبارت پیش کردینا کافی سجمتا ہوں۔ اب میں آپ حفرات سے کہتا ہوں کہ میری چاروں اصولی باتی آپ نے سن لیں اور غالبًا ہجو بھی لی ہوں گی۔ کیونکدان میں کوئی باریک علمی بات نہیں ہے۔ سیدھی سیدھی موثی باتی ہیں اور الحمد مللہ دواور دو چاری طرح بھینی اور کی ہیں۔ آخرکون اس سے انکار کرسکتا ہے کہ:

است دیمی نبی سے ہرگز ممکن نبیل ہے کہ وہ اپنے سے پہلے کی پیغیری اہانت اور تحقیض کرے اور اخلاقی گندگیوں کواس کی طرف منسوب کرے۔''

۲ ...... "اورکون اس میں شک کرسکتا ہے کہ کی نبی سے ہرگزیہ بھی ممکن نہیں کہ وہ اپنی سیائی ٹابت کرنے کے لئے صاف صاف غلط بیانی کرے اور جھوٹ بولے۔"

سسس ''اسی طرح ہرگزید ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم سے اور اللہ کی وحی سے کوئی سچا نبی تعلیٰ تاریخ کے ساتھ کوئی پیشین گوئی کرے اور اس کو اپنے صدق و گذب کا نشان اور معیار قرار دے اور اللہ ای پیشین گوئی کے خلاف ظاہر کر کے اس کا جموٹا اور مفتری ہونا دنیا رہا نہیں کردے۔''

ہم ..... "" اس طرح کوئی اس حقیقت ہے انکار نہیں کرسکتا کہ نبی ورسول جواللہ کا نائب اور نمائندہ ہوتا ہے وہ ذلیل فتم کے سرکار پرستوں اور کاسہ لیسیوں اور دنیا کے کتوں کی طرح می مرشنٹ برطانیہ جیسی کی حکومت کی ایسی ذلیل خوشامہ ہر گزنبیں کرسکتا جس کانمونہ بھی آپ نے دیکھا۔ نبوت تو بہت بلند مقام ہے۔ میرے زو بیک تو یہ کی شریف آ دمی کا بھی کام نہیں ہے۔ اگر کسی شریف آ دمی کی طرف یہ با تیں منسوب کی جا کیں تو دہ اس کوا پی شخت تو ہیں اور گالی سمجھے گا۔

بہر حال یہ چارہ ہسید ھی اور تھی اصولی باتیں ہیں جن سے انکار اور اختلاف کرنے کی کسی کے لئے قطعاً محجائش نہیں ہے اور آپ نے دیکھ لیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی ان جاروں چیزوں میں بری طرح ملوث اور آلودہ ہیں۔

اس لئے اگر بالفرض نبوت ختم نہ بھی ہوئی ہوتی اور انبیاء کی آمد کا سلسلہ جاری ہوتا تب بھی مرز اغلام احمد قادیانی کے نبی ہونے کا کوئی امکان نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کسی ایسے آدی کو نبی اور رسول بنا کرنبیں بھیج سکتا جوانسانی شرافت کے معیار ہے اتنا گراہوا ہے۔ ایسے کسی آدمی پر ہرگز خدا کی وحی نبیس آعتی۔ ہاں ایسے لوگوں پر شیطانی وحی آیا کرتی ہے اور پیش اپنی طرف سے نبیس کہتا ات كے اور كيا كيا صلے ويئے۔ بيسب بورى تفصيل سے بيان

منٹ کو یقین ولاتے ہیں کہ ہم اس گورنمنٹ کے اس طرح مخلص ے بزرگ تھے۔ ہمارے ہاتھ میں بجز دعاکے اور کیا ہے۔سوہم دعا رنمنٹ کو ہرایک شرے محفوظ رکھے اور اس کے دشمن کو ذلت کے نے ہم رجمن گورنمنٹ کاشکراییا ہی فرض کیا ہے جیسا کداس کاشکر ف كالشكراداندكريس ياكوئى شراي اراده ميس رهيس تو بم نے خدا خدا تعالی کاشکرادرکسی محس گورنمنث کاشکرجس کوخدا تعالی این ے در حقیقت میدونوں ایک علی چیز میں اور ایک دوسری سے وابستہ ے دوسرے کا چھوڑٹا لازم آ جاتا ہے۔ بعض احتی اور نادان سوال ہے جہاد کرنا درست ہے اِنہیں ۔ سویا در ہے کہ بیسوال ان کا نہایت احمانات کاشکر کرناعین فرض اور واجب ہے اس سے جہا دکیا۔ ای کرنا ایک حرامی اور بدکار آدی کا کام ہے۔ سومیر اغد بب جس کو ب كراسلام كے دو حصے ہیں۔ ايك خدا تعالى كى اطاعت كريں۔ نے امن قائم کیا ہو۔جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سامیمیں عومت برطانييے-' (شهادة القرآن ص٨٨ بخرائن ٢٥ص ١٨٠) عبادت ہے۔بس بیان کا دین و مذہب ہے اور بیان کی پیمبری يكا حال مجيم معلوم نبيس ليكن ميس تو صاف كهتا بهور كداس عبارت ایت ذلیل دابنیت کاایک سرکار پرست آ دمی سجمتا مول اوراس قتم ں ہے۔ انگریزی سرکاری خوشام میں اس محض نے بیسوں جگداس المعنى بير معلوم نبيل ان كونى مان والول في نبوت كوكياسمجما يا مخف ني بوسكا بو شايد بر بعلاة دى پر خدا بوسكا بد

، کی میری گفتگو کا مقصد مرزا قادیانی کی جانچ اور قادیا نیت پرخور ورداسته بتانا ہے۔اس لئے نمونے کے طور پر گورنمنٹ برطانیہ کی رف یمی ایک عبارت پیش کردینا کافی سجمتا ہوں۔ بلدالله تعالى فرآن باك من فرمايا من الله المسلطين و المسلطين و المسلطين و المسلطين و المسلطين و المسلطين و المسلطين على من تنزل المسلطين و المسلطين على من تنزل المسلطين و المسلطين على من تنزل المسلطين و المسلطين المسلط

پس اس آیت ہے معلوم ہوا کہ جوجھوٹ بولتا ہو، افتر اءکر تا ہواور جس کی زندگی پاک اور ستھری نہ ہو اس پر غدا کی وتی نہیں آتی بلکہ شیطان آتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ مرزا قادیانی میں افاک اور اثیم ہونے کی صفت کتی نمایاں ہے۔

بہر حال آگر بالفرض نبوت جاری ہوتی جب بھی مرزا قادیانی کے نبی ہونے کا ہرگر کوئی امکان نہ تھا۔ وہ تو کھلے ہوئے افاک اوراثیم ہیں اور ہیں یہ جو پھر کہدر ہا ہوں فرضی طور پر کہدر ہا ہوں۔ ورنہ میں شروع ہی میں آپ کو بتلا چکا ہوں کہ اللہ تعالی نے اپنے آخری رسول حضرت میں شروع ہی میں آپ کو بتلا چکا ہوں کہ اللہ تعالی نے اپنے آخری رسول حضرت میں خود ہی خود ہی فرادی لے لی اور اپنی خاص قدرت سے اس کا انتظام بھی فرمادیا اور اس طرح نبوت کی مشرورت کو تم فرمادیا اور اس طرح نبوت کی مشرورت کو تم فرمادیا اور اس طرح نبوت کی مشرورت کو تم فرمادیا اور اس طرح نبوت کی مشرورت کو تم فرمادیا اور اس طرح نبوت کی مشرورت کو تم فرمادیا اور اس طرح نبوت کی جو کہا اور اس طرح میں بھی اس کے ساملان فرمادیا۔ پھر رسول اللہ تعلق نے حدیثوں میں بھی اس کا صاف صاف اعلان فرمادیا اور اب مسلمان کے لئے حضرت اس کے سامل کوئی نیا نبی نبیس آ کے گا اور آپ میں کوئی نیا نبی نبیس آ کے گا اور آپ میں کوئی ہوا ہونے والے ہرانسان کے لئے حضرت مولی ہوئی ہو ایس کا مازہ کی بیروی کرنا کا فی ہے اور حضو تعلق کی نبوت اور آپ میں گوئی ہوائیت کرنے والی ہے۔

بہر حال اصلی عقیدہ اور ایمان توبہ ہے اور اس بنا پر اب کمی مخص کے بھی نبی ہونے کا کوئی امکان نہیں اور جو مخص بھی اب نبوت کا دعویٰ کر ہے ہم اس کو کا ذب اور اللہ پر افتراء کرنے والا سمجھیں گے حتیٰ کہ اگر بالفرض سیدنا شخ عبدالقا درؓ جیلانی ،خواجہ معین الدینؓ چشتی اور حضرت مجد دالف ثانی ؓ جیسی پاک سیرت رکھنے والا کوئی بزرگ بھی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے تو ہم اس کو بھی ایسا بھی جھیں گے اور میں اس سے بھی آ گے بڑھ کر کہتا ہوں کہ اگر بالفرض حضرت ابو بکر صد این بھی یہ یہ وہی کر کہتا ہوں کہ اگر بالفرض حضرت ابو بکر صد این بھی یہ یہ وہی معاملہ کرتی جوخود انہوں نے مسیلمہ کذاب کے ساتھ کھی وہی معاملہ کرتی جوخود انہوں نے مسیلمہ کذاب کے ساتھ کھی وہی معاملہ کرتی جوخود انہوں نے مسیلمہ کذاب کے ساتھ کھی۔

بہر حال ہمارا اصل عقیدہ اور ایمان توبہ ہے۔ لیکن اگر بالفرض نبوت کا سلسلہ جاری بھی ہوتا تب بھی مرزا قادیانی جیسے اخلاق واوصاف رکھنے والے کسی آ دمی کے لئے اس مقام اور

منصب کا کوئی امکان ند تھا۔ کی محض کے حق میں اسکی منصب کا کوئی امکان ند تھا۔ کی محض کے حق میں اسکی من اسکی من اسکی من اور قبل کے جان کہ اسکی کہتا ہوں کہ رسول کے دسول کے دسول کے دسول کے دسول کے دسول کے دسول کے اندر رکا کے جاند رکا کے جان کے جاند رکا کے جاند رکا کے جاند رکا کے جاند رکا کے جان کے جاند رکا کے جاند کی جان کے جاند رکا کے جاند کی جان کے جاند کی کے جاند کی جان کے جاند کی جان کے جاند کی جاند کے جاند کی جاند کے جاند کی جاند کی جاند کے جاند کی جاند کی جاند کے جاند کی جاند کے جاند کی جاند کے جاند کی جاند کی

یں ہے اس جب سراتے بارے میں خوروخوض کا بیاصولی طریقدر کھنے ہی کا اس بارہ میں چھسو چنا اورغور کرنا ہووہ ہڑی آسا فی بھینی نتیجہ پر پہنچ سکتا ہے۔ باقی کسی کو ہدایت ویناتو بیات پوری کرکے

نا گواری کے ساتھ کہا کہ ہم تو اس لئے جمع ہوئے کے متعلق آپ سے پھے سوال کریں گے اور آپ ف لیکن آپ نے ہمیں کچھ کہنے اور پوچھنے کا موقع ، کے متعلق تقریر شروع کردی۔

میں نے کہا کہ آپ کا خیال اور ارادہ

پابند نیں ۔ آپ مجھنیں جانتے ہوں گے۔لیکن

اور میر بن و یک قادیا نیت کے بارے میں خور

آپ کے سامنے رکھا ہے۔اس طرح مرزا قادیا اللہ میں اس کی نبوت کا پردہ کھل جاتا ہے اور معمولی وجود ک کے بارے میں فیصلہ کرنا آسان ہوجاتا نہیں جاتا ہوں کہ قادیا نی صاحبان کی ہمیشہ یک نہوں میں اصل اختلاف بس اتنای ہے اور قادیا نی بحمد اور بیان کرتے ہیں اور قادیا نی بحمد اور بیان

منصب کا کوئی امکان نہ تھا۔ کی مخص کے حق میں سخت تقید اور سخت الفاظ بولنا جھے گراں ہوتا ہے۔
لیکن مرزا قادیانی کے بارے میں میں اس کی ضرورت سمجتنا ہوں کہ اپنے دل پر جرکر کے اپنی
طبیعت اور ذوق کے خااف صاف صاف کہوں کہ وہ مخص معمولی درجہ کے اخلاق ہے بھی خالی تھا۔
جتنی دیانت اور سپائی اور جتنی غیرت اور شرافت اوسط درجہ کے لوگوں میں ہوتی ہے اس مخص میں
اتنی بھی نہیں تھی اور میں صاف کہتا ہوں کہ رسول التُعلیق کا جھے جیسا گنہگار امتی بھی مرزا قادیانی
سے زیادہ دیانت اور صدافت الحمد للدا ہے اندر رکھتا ہے۔

میں نے اس صحبت میں آپ حضرات کے سامنے مرزا قادیانی اوران کے دعوؤں کے بارے میں غور دخوض کا پیاصولی طریقدر کھنے ہی کا ارادہ کیا تھا۔ اب آپ حضرات میں ہے جس کو اس بارہ میں کچھ سوچنا اور غور کر ناہوہ ہیزی آسانی سے غور کر سکتا ہے اور دواور دو چار کی طرح ایک بھتی نتیجہ برپہنچ سکتا ہے۔ باقی کسی کو ہدایت دینا تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔

یہ عاجز جب اپنی یہ بات پوری کر کے خاموش ہوا تو ایک قادیانی نے بردی شکایت اور
ناگواری کے ساتھ کہا کہ ہم تو اس لئے جع ہوئے تھے کہ حیات مسیح اور اجرائے نبوت کے مسلوں
کے متعلق آپ سے پچھسوال کریں گے اور آپ قرآن شریف سے ہمیں اس کا جواب دیں گے۔
لیکن آپ نے ہمیں پچھ کہنے اور پوچھنے کا موقع ہی نہیں دیا اور حصرت اقدیں سیح موعود کی شخصیت
کے متعلق تقریر شروع کردی۔

میں نے کہا کہ آپ کا خیال اور ارادہ ایسائی ہوگا۔ کین میں تو آپ کے خیال یا ارادہ کا پابند نہیں۔ آپ جھے نہیں جانے ہوں گے۔ لیکن میں قادیا نیت کو اور قادیا نیوں کو خوب جانا ہوں اور میر بے نزدیک قادیا نیت کے بارے میں غور کرنے کا سیح راستہ اور طریقہ بہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس طرح مرزا قادیانی کی حقیقت بالکل بے نقاب ہو کر سامنے آجاتی ہے اور ان کی نبوت کا بردہ کھل جاتا ہے اور معمولی ہے معمولی ہے معمولی ہے معمولی ہے معمولی ہے اور کی فیصلہ کی ان کے دعو کی ان کے دو وکو کی جارے میں فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے اور کسی شک وشبہ کی گنجائش نہیں رہتی ۔ لیکن ہاں میں جانا ہوں کہ قادیانی عمامی ہی ہمیشہ بیکوشش ہوا کرتی ہے کہ مرزا قادیانی کے متعلق گفتگو نہ ہو۔ تا کہ ناوا تقف لوگ یہ جمیس کہ ہم مسلمانوں ند ہو۔ بلکہ حیات و ممات سے جمیس کہ ہم مسلمانوں اور قادیا نیوں اور حدیثوں کے معنی ہمارے مطاء کہ جماور تعلی ہوں اور اس طرح وہ لوگ قادیا ندوں کو بھی مسلمانوں بھی اور اس طرح وہ لوگ قادیا ندوں کو بھی مسلمانوں بھی کا ایک فرقہ جانیں۔

، ش فرمایا ہے: ' هما آنب قسکہ علیٰ من تنزل الشیاطین ، بم (شعداد: ۲۲۱) ''لین ہم تم کوہٹا تے ہیں کہ شیطان کن لوگوں پر خوالوں اورافتر امردازوں اور پاہیوں پراتر تے ہیں۔

ہے معلوم ہوا کہ جوجھوٹ بولتا ہو،افتر اءکرتا ہوادر جس کی زندگی پاک ں دی نہیں آتی بلکہ شیطان آتے ہیں۔اب آپ دیکھ لیجئے کہ مرزا نے کی صفت کتنی نمایاں ہے۔

نیدہ اور ایمان تو یہ ہے اور اس بنا پر اب کسی شخص کے بھی نبی ہونے کا اس بنی است کو کا ذہب اور القد پر افتر اء ال کہ اگر بالفرض سیدنا شخ عبد القادرؓ جیلانی ،خواجہ معین الدینؓ چشتی بھی پاک سیرت رکھنے والا کوئی بر رگ بھی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے تو کے اور میں اس ہے بھی آ گے بڑھ کر کہنا ہوں کہ اگر بالفرض حضرت کے اور میں اس ہے بھی آ گے بڑھ کر کہنا ہوں کہ اگر بالفرض حضرت رہے تو امت ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرتی جوخود انہوں نے

ل عقیدہ اور ایمان توبیہ ہے۔ لیکن اگر بالفرض نبوت کا سلسلہ جاری بھی اور اللہ عقام اور اللہ علیہ اللہ عقام اور

مالا كدامل حقيقت يدب كمسلمانو اورقاد ياغول كاختلاف كي نوعيت ودسرب اسلای فرقوں کے باہی اختلاف سے بالکل ملک سے تادیانی صاحبان ایک مخض کو می مائنے ان اور تی کی طرح اس کی جربات اور برمسئله برایمان لا تا ضروری سجعته بین اور جوفنص ان کونه مان اس کو کافر بھے ہیں جیسے کہ ہم اوگ رسول الشکاف کی ہر ہدایت اور برتعلیم کا مانا اور اس پر ایمان لا نا ضروری مجمعة بی اور آ ب الله كافرون كوكافر جائة بی تو قاد یا ندل ادر سلمانول ے درمیان اختلاف کی اصل بنیادکوئی باریک علی مستلفیس ہے۔ بلکہ مرزاغلام احمد قادیانی کی شخصیت اوران کادعوئے نبوت ہے اور ہمار سےزور کیاس کی جانج پڑتال کاسید هاراستدی ہے جوم نے آپ کے سامنے رکھا ہاوراس لئے میرابیا صول ہے کداگر کوئی فخص قادیا نیت کے بارہ میں کھ بات کرنا جا ہے اور میں اس سے کھ کہنا مغید اور مناسب مجمول تو بہلے یک اصولی باتم اس كرمامة وكادينا مول واكراس من كريمي حق بري موتى باتوان سيدمي سادمي ادر بالكل صاف بدي باتوں كے سامنة جانے كے بعداس كا ذہن مرزا قاديانى كے بارہ يس بالكل ماف ہوجاتا ہے اور وہ اپنے اس اطمینان کا اظہار کردیتا ہے کہ اب میں مرزا قادیانی کو کاذب اورمفتری مجتابوں (جیرا کران باتوں کے سامنے آنے کے بعد مجمنا جاہے) پھراگروہ حیات وممات سے کے بارہ میں بھی بات کرنے اور سجھنے کا خواہش مند ہوتا ہے تو میں اس کے سمجمانے ک مجی کوشش کرتا ہوں اور اگر مرز اقادیانی کے بارہ میں اس کا ذہن صاف نہیں ہوتا اور وہ ان سے ابی بن اری ظام رئیس کرتا تو میس مجھ لیتا ہوں کہ شخص نہایت ہدد هم ہاوراس مس قبول حق كى بالكل صلاحيت نبيس ہے۔ پھراس سے بات كرنے ميں ابناوقت ضائع كرنا ميں بالكل درست نہیں مجمتااورخوا کو اوالی قابلیت اور ہمددانی کے اظہار کے لئے ونت خراب نہیں کرتا۔

ہاں! پہلے ایک زمانے میں جب اپ وقت کی اتنی قیت نہیں جمتا تھا تو ایسا بھی کرلیا

کرتا تھا ور صرف بحث کے لئے اور دوسر ہے وقائل کرنے کے لئے بھی وقت صرف کردیا کرتا تھا۔
لیکن اب میں ابنا وقت صرف ضروری اور مغید کا موں بی پرصرف کرنا چاہتا ہوں۔ اس لئے آپ معترات ہے بھی میں بھی کہتا ہوں کہ اگر میری اس تعتلو کے بعد مرزا قادیانی کی شخصیت کے بارے میں آپ کا ذہن صاف ہوگیا ہواور آپ کے دل نے ان باتوں کو قبول کرلیا ہو جو میر بناز دیک بالکل تعلی اور بدیمی ہیں تو ہم اللہ میں بردی خوثی سے حیات سے کا مسلا سمجھانے کے لئے ای طرح اور ایسی تیار ہوں اور انشاء اللہ آپ اس کے بارہ میں بھی ابھی مطمئن ہو جا کیں گے۔
لیکن آگر آپ سب بچھ سننے کے بعد بھی مرزا قادیانی کو دمنزے اقدیں میں موجود علیہ المسلوق

والسلام" ہی مانتے ہوں تو پھر میں میہ جھتا ماننے کا آپ کا الدہ می نہیں ہے۔ ایسی م مزید وقت صرف کرنا میں صحیح نہیں مجھوں ا اجھے کا موں پرصرف ہوتا ہے اور جن کا مو اورا پنے کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں میں ہے ک

(مسند احمد ج ۳ ص ۲۰۹ حدیث ۷۳۷ کمال پیسبے کہ و دان کاموں میں نہ پڑے اس کے بعد ان ہی قادیا فی م موجود کے متعلق بیان کی جیں ان سب کا بج تمارے جن عالموں کا بیاکام ہے و د آپ

ہمارے جن عالموں کا بیاکام ہے وہ آپ کریں۔ہم اپنے کسی عالم کو باانے کا انتظا میں نے کہا یعنی آپ مناظرہ میں نے کہا قادیانی مناظر یو

میں نے کافی تج بالیا ہے۔ ان میں قبول اور مہر ہوتے ہیں جو پکھیل نے مزا قاد باتوں کو خوب جانتا ہے۔ لیکن اس کے با اور نبی ثابت کرنا جاہتا ہے۔ اس لئے اس مناظر اب الیانہیں ہے جو خدا کے سانہ جات الدشد من المغی جات کا بھی آپ کے ذہن میں کو ڈ ایسی کا کہ اسکا ہے کا بیات کا بھی آپ کے ذہن میں کو ڈ ایسی کا کہ اسکا ہے دہن میں کو ڈ ایسی کے جہ سے دھی ہوتا تو اپ میں حق پرتی کا کوئی ذرہ بھی ہوتا تو او مرزا قادیانی کو تو مرزا قادیانی مرکز نبی یا مسیح موجود نبیل تو مرزا قادیانی مرکز نبی یا مسیح موجود نبیل تو مرزا قادیانی بیا تی مرکز نبی یا مسیح موجود نبیل

والسلام" بی ما منتر بوس تو پھر میں یہ بھتا ہوں کہ آپ حق کے متنابا شی نہیں ہیں اور بھی بات کے مائے کا آپ کا اور وہی نہیں ہے۔ ایک حالت میں صرف ابنی قابلیت جنا نے کے لئے آپ بر مزید وقت صرف کرنا میں صحح نہیں سمجھوں گا۔ اللہ تعالی کا احسان ہے اس کی توفق سے میرا وقت ا بہتھے کا موں پر صرف ہوتا ہے اور جن کا موں کو میں العنی سمجھتا ہوں حقی الا مکان ان سے بہتے کی اور اپنے کی پوشش کرتا ہوں۔

مدیت شریف یس یس ہے کہ: ''مسن حسن اسلام الموء ترکه مالا یعنیه امسید احمد ج س ۲۰۹ حدیث ۱۷۳۸) ''لیخ کی آ وی کے مسلمان ہونے کی خوبی اوراس کا کمال یہ ہے کہ وہ ان کامول یس نہ پڑے جومفید نہوں۔

اس کے بعد ان ہی قادیائی صاحب نے کہا کہ جو ہاتیں آپ نے حضرت اقد سمتے موجود کے متعلق بیان کی جیں ان سب کا بھی جواب ہے۔ لیکن وہ جواب ہم نہیں دے سکتے۔ بلکہ ہمارے جن عالموں کا یہ کام ہے وہ آپ کو جواب دیں گے۔ لبندااس کے لئے کوئی وقت مقرر کریں ہے۔ ہمانے کسی عالم کو باانے کا انتظام کریں گے۔

ت بيب كمسلمانون اورقاديانون كاختلاف كانوعيت ووسرب ف سے بالکل ملک سب قادیانی صاحبان ایک مخص کو نی مانت بات اور برمسله برايمان لا نا خروري سجعة بي اور جوفض ان كوند كه بم لوك رسول الله كالله كل بر بدايت اور برتعليم كا ماننا اوراس بر رة ب كالمراب كوكافر جانع بي توقاد باندن اورمسلمانون ا بنیاد کوئی باریک علی ستانیس ہے۔ بلدمرز اغلام احدقادیانی ک ، ہاور ہارے نزد کیاس کی جانج پڑتال کاسید هاراستد می ہے الماہ اور اس لئے میرابیا صول ہے کہ اگر کوئی فخص قادیا نیت کے اور من اس سے کھ کہنا مفید اور مناسب مجمول تو بہلے یک اصولی وں۔ آگراس میں بچریمی حق برتی ہوتی ہے تو ان سیدهی سادهی اور سامنے آجانے کے بعداس کا ذہن مرز اقادیانی کے بارہ بیس بالکل اس اطمینان کا اظهار کردیتا ہے کہ اب میں مرزا قادیانی کو کاذب ان باتوں كے سامنية نے كے بعد مجھنا جاہے) چراگروه حيات ت كرنے اور بجھنے كا خوابش مند ہوتا ہے تو ميں اس كے سجھانے كى زا قادیانی کے بارہ میں اس کا ذہن صاف تبیس ہوتا اوروہ ان سے م بحد ایتا موں کد محض نبایت بث دهرم سے ادراس می قبول حق مراس سے بات کرنے میں اپناوقت ضائع کرنا میں بالکل درست

ب اورجہ دانی کے اظہار کے لئے وقت خراب نہیں کرتا۔
انے جی جب اپنے وقت کی اتنی قیت نہیں ہجتا تھا تو ایسا بھی کرلیا کے اور دوسر کے وقت کی اتنی قیت نہیں ہجتا تھا تو ایسا بھی کرلیا کے اور دوسر کوقائل کرنے تھا۔
اموں کہ اگر میری اس گفتگو کے بعد مرزا قادیانی کی شخصیت کے بہوگیا ہواور آپ کے دل نے ان باتوں کو تبول کرلیا ہو جو میر بی ہوگیا ہواور آپ کے دل نے ان باتوں کو تبول کرلیا ہو جو میر بیلی و بھی مائٹ ہجمانے کے لئے ارافتا واللہ آپ اس کے بارہ جس بھی ابھی مطمئن ہوجا کیں ہے۔
اور انتا واللہ آپ اس کے بارہ جس بھی ابھی مطمئن ہوجا کیں ہے۔
اور انتا واللہ آپ کے مود علیہ العمالی قا

گے۔ لیکن آپ کا حال یہ ہے کہ بیسب سننے کے بعد بھی آپ ان کو نبی اور سیح موجود ہی مانتے ہیں اور کتے ہیں کہ اً سرچہ ہم جواب نہیں وے سکتے مگر ان باتوں کا جواب ہے ضرور اور وہ ہمارے مناظر صاحب دے میکیں گے۔

دراصل یہی وہ ذہنیت ہے جس کے بعد تبول حق کی توفیق نہیں ہوتی اور آپ کے مناظرین میں یہ بات آپ ہے بھی زیادہ ہوتی ہے۔اس لئے میں تو ان کو بالکل اس لائق نہیں سے جھا کہ ان ہے نفتگو میں پانچ منٹ بھی اپنے صرف کروں۔اگر چا کیک زمانہ میں اس کام کا بھی شوق تھا۔لیکن اب میں اس کواپنے وقت کی اضاعت سمجھا ہوں۔ اگر واقعی اللہ کا کوئی بندہ طالب شحقیق ہوتو اس کی خدمت کرنا اور اس پر وقت صرف کرنا اپنا فرض ہے اور اس کے لئے یہ عاجز ہر وقت حاضر ہے اور حیات میں کا مسئلہ ہو یا اجرائے نبوت کا۔الحمد للہ! ان میں ہے کسی مسئلہ پر بھی وقت حاضر ہے اور حیات میں ۔لیکن آپ کے مناظرین کو میں بالکل اس کا اہل نہیں سمجھتا کہ ان سے نفتگو پر وقت صرف کروں۔ آپ نے جو بھی محمد سے سااللہ تعالی تو فیق دیے جس اس پر غور کیسے اور ان کو بیجھنے کا سیدھا راستہ وہی غور کیسے اور من ناظرین سے سات کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس میں آپ کواگر اپنے مناظرین سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں کی ضرورت نہیں۔ میں ان ہے ایکن مجھے ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں انہیں اور ان کی بوتوں کوخوب جانتا ہوں۔

ی گفتگوا ہے حافظ کی مدد ہے اوران نوٹوں کی مدد ہے جوابی عادت کے مطابق مقتگو سے چند منت بہلے کاغذ کے ایک پر چہ پر کلھے لئے تھے کی جفتے کے بعد تحریر میں لائی گئی تھی۔ اس لئے اس میں کافی امکان ہے کہ کوئی بات مجلس میں زیادہ تفصیل ہے کہی گئی ہواور اس تحریر میں اتن تفصیل سے ندآئی ہو یا کوئی بات و باب زیادہ تفصیل ہے نہی گئی ہواور یہاں اس کا بیان زیادہ تفصیل سے ہوگیا ہو۔ اس طرح الفاظ وطرز بیان میں بھی جا بجایقیناً فرق ہوگیا ہوگا۔

لیکن اس میں کوئی مضا کھنہیں۔خاص کر اس لئے بھی کہ مقصد اس مجلس کی رودادستانا خبیں ہے بلکہ قادیا نیت کے متعلق غور کرنے کا جواصولی راستہ اس مجلس میں چیش کیا گیا تھا بس اس کوقلمبند کرئے شائع کردینا مقصود ہے۔ تاکہ بوقت ضرورت اللہ کے بندے اس سے کام لے سکیس ۔واللہ یہدی من یشاء الی صداط مستقیم!

محر منظور نعماني عفاالتدعنه!





لہ بیسب شغے کے بعد بھی آ پان کو نبی اور سیح موعود ی مانتے ہیں بنہیں دمے سکتے مگر ان باتوں کا جواب ہے ضرور اور وہ ہمارے

نیت ہے جس کے بعد قبول حق کی تو فیق نہیں ہوتی اور آپ کے ہے تھی زیادہ ہوتی ہے۔

ہمی زیادہ ہوتی ہے۔ اس لئے میں تو ان کو بالکل اس لائق نہیں فی منٹ بھی ایپ صرف کروں۔ اگر چدا کیٹ زمانہ میں اس کام کا بھی پنچ وقت کی اضاعت ہجھتا ہوں۔ اگر واقعی اللہ کا کوئی بندہ طالب اوراس کے لئے یہ عاجز ہر اوراس کے لئے یہ عاجز ہر فی مسئلہ پر بھی اسکلہ ہو یا اجرائے نبوت کا۔ المحمد للہ! ان میں ہے کسی مسئلہ پر بھی اسکلہ ہو یا اجرائے نبوت کا۔ المحمد للہ! ان میں ہے کسی مسئلہ پر بھی اس کین آپ نے مناظرین کو میں بالکل اس کا اہل نہیں ہجھتا گہ میت کو بھنے کی ضرور کوشش سے بھتے اور ان کو بھنے کا سیدھا راستہ وہی میت کو بھنے کی ضرور کوشش سے بھتے اور ان کو بھنے کا سیدھا راستہ وہی میت کو بھنے کی ضرور کوشش سے بھتے اور ان کو بھنے کا سیدھا راستہ وہی میت کو بھنے کی ضرور کوشش سے بات کرنے کی ضرور سے نہیں ۔ میں نائیوں۔

فی مدد سے اور ان نوٹول کی مدد سے جواپنی عادت کے مطابق مقلو پرچه پر لکھ لئے تھے تئی ہفتے کے بعد تحریم میں اائی گئی تھی۔ اس لئے اے مجل میں زیادہ تفصیل ہے کہی گئی ہواور اس تحریمیں اتنی تفصیل ایادہ تفصیل سے نہ کہی گئی ہواور یہاں اس کا بیان زیادہ تفصیل سے بیان میں بھی جا بجائی تھیٹا فرق ہوگیا ہوگا۔

ضا نقتہیں۔خاص کراس لئے بھی کہ مقصداس مجلس کی روداد سنانا ن غور کرنے کا جواصولی راستہ اس مجلس میں پیش کیا گیا تھا اس اس مود ہے۔ تاکہ بوقت ضرورت اللہ کے بندے اس سے کام لے اوالی صداط مستقیم!

محد منظور نعمانى عفاالله عندا

## ا.....قادیانی کیون مسلمان نبین؟۔

بسم الله الرحمن الرحيم!

الحمدلله وسلام على عباده الزين اصطفى!

اسلام جن تعالی شاند کا آخری یغام آسانی ہے۔ جوانسانیت کی فلاح وسعادت کے نئے ہی آخرالز مان حضرت محمد رسول اللہ علی پی ترنازل ہوااور جوتو اثر اور تسلسل کے ساتھ متقل ہوتا ہوا ہم تک پہنچا۔ پس جو توش بخت اسلام کی ایک ایک بات کودل و جان سے مانتے ہیں و وسلمان ہیں اور جولوگ ان متواتر ات میں سے کی ایک کا افکار کرتے ہیں یا ان کے متفائر مفہوم کا افکار کرتے ہیں وہ غیر مسلم کہنا تے ہیں۔ مثلا قرآن کریم کواؤل سے آخر تک لفظاو معنی ماننا اسلام کی شرط ہواراس کے ایک فظ متواتر مفہوم کا افکار کرتے ہیں وہ غیر مسلم کہنا تے ہیں۔ مثلاً قرآن کریم کواؤل سے آخر تک لفظاو معنی ماننا اسلام کی شرط ہواراس کے ایک فظ یا متواتر مفہوم کا افکار کفر ہے۔

قادیانی فرقہ جوباجماع امت خارج از اسلام ہے۔ اس کی وجہ بھی بھی ہی ہے کہ اس نے اسلام کے بے شار متواتر ات میں غلط تاویلیس کر کے ان کے مفہوم کو بدل ذالا ہے۔ ان میں دو عقید سے زیادہ مشہور ہیں۔ ایک ختم نبوت، دوسر سے حضرت عیسیٰ ملیہ السالِم کا نزول۔ یہ دونوں دین اسلام کے ایسے قطعی اور متواتر عقید سے بیں کہ گذشتہ صدیوں کے تمام اکابران کوتو اتر بسلسل دین اسلام کے ایسے قطع تا ہے ہیں۔

ان دونون عقیدوں پر بہت کی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ مگر بھارے محد دم حضرت مواا نامحمہ منظور نعمانی نے ان دونوں مسائل پرا یسے عام فہم انداز میں قلم اٹھایا ہے کہ متوسط ذبن کے آ دمی کو بھی ان کے بیچھے میں کوئی الجھی نہیں رہ جاتی ہم اس رسالہ کوشائع کرتے ہوئے انصاف پہند قادیا نیوں کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنی ملطی کی اصلاح کریں اور اس نور سے روشنی حاصل تادیا نیوں کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنی ملطی کی اصلاح کریں اور اس نور سے روشنی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ محمد یوسف لدھیا نوی! ۔۔ مجلس تحفظ خم نبوت ماتان یا ستان! میں دعور ہو 1944ء۔ ۲۰ مرنومبر 1949ء۔

### عرض ناشر!

بسم الله الرحمن الرحيم!

الحمدللة وحده والصلوة والسلام على من لا نبى بعده! بيرچيونى س كرب جور پ ك باته مين بير قادينون اور قاديانيت متعلق حضرت مواد نامجد منظور العماني مراغرقال على محموم بين مضرت مواد نامجد منظور العماني مدين الفرقان كالمجموم بين مناسبة على محموم بين مناسبة على محموم بين المرابعة المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحد المستحدد المستحدد

می اس کا خاص استمان کیا گیا ہے کہ جو کھ لکھا جا مروج مے لکھےلوگ بھی آ سانی ہے بھر سکیں اور ان مسا می می ہے۔اطمینان صال کر سکیں۔ بہار مضمون''اسلام اور قادیا نت''اگس

اس وقت لکھا گیا تھا۔ جب پاکتان کے ہرطقہ ا کھل میں وہاں کی حکومت سے مطالبہ کررہے تھے وے ویا جائے اور ہندوستان میں خاص کر غیر آ محارہے تھے اور بعض ایسے اوگ بھی خالفا نہ بیانا میں پیدا ہوئے لیکن اسلام کی حقیقت اوراک کے بڑھ معے لکھے غیر مسلم حضرت مولا نامنظور نعمانی نے اس وقت برخضر مضمون لکھا تھا اور اسلام کی حقیقت اور اسلام ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔

دوسرامضمون''قادیانی کیول مسلمانُ اسمبلی نے تمبر ۱۹۷۴ء میں متفقہ طور پرایک دستور کا وے دیا۔ اس مضمون میں ای مسئلہ پراس طرر آ مخبائش نہیں رہی اور مسئلہ آفتاب نیمروز کی طرح تیسر امضمون ہے''قادیانی اور ایک د

تیسرامضمون ہے'' قادیائی اورایک د
اور جواب ہے۔ جو'' الجمعیة دیگ'' کے سابق ایڈیا
ہے شائع ہونے والے ماہنامہ' شبستان' میں
مختلف اخبارات ورسائل میں نقل ہوا تھا۔ اس میہ
مگراہ کن انداز میں وکالت کی گئی تھی۔مولانا نو
روشی میں دکھلا دیا ہے کہ قادیا نیوں کی وکالت میہ
وہ جہالت اور آبلہ فریکی کا شاہکار ہے۔

'' خدا کاشکر ہے کہ بعد میں خودمولا : پیوضاحت کر دی کہ دہ مضمون شبتان میں غلط

# ....قادیانی کیون مسلمان نہیں؟۔

بسم الله الرحمن الرحيم!

حمدالله وسلام على عباده الزين اصطفى!

لی شانه کا آخری پیغام آ - انی ہے۔ جوانسانیت کی فلاح وسعادت کے محدرسول اللہ علیق پرنازل ہوااور جوتو امر اور تسلسل کے ساتھ متعلل ہوتا اس بخت اسلام کی ایک ایک بات کودل و جان سے مانتے ہیں و و مسلمان است میں ہے تھی ایک کا افکار کرتے ہیں یاان کے متعائز مفہوم کا افکار کرتے ہیں یاان کے متعائز مفہوم کا افکار کرتے ہیں اسلام کی افتا اسلام کی فظ یامتو امر مفہوم کا افکار کفرے۔

ہوباجماع امت خارت از اسلام ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس نے ات میں غلط تاویلیں کر کے ان کے مفہوم کو بدل ڈانا ہے۔ ان میں دو ۔ ایک ختم نبوت، دوسرے حضرت عیسی علیہ السلام کا نزول۔ یہ دونوں اور متو اتر عقیدے میں کہ گذشتہ صدیوں کے تمام اکابران کو تو اتر وسلسل

یروں پر بہت کی کتابیں لکھی گئی میں ۔ گر بھارے نخد وم حضرت موال ناجمہ اسمائل پر ایسے عام فہم انداز میں قلم اٹھایا ہے کہ متو سط ذبئن کے آ ومی کو المجھن نہیں رہ جاتی ۔ ہم اس رسالہ کوشا نُع کرتے ہوئے انصاف بیند سے میں کہ دوا پی ملطی کی اصلاح کریں اور اس نور سے روشنی حاصل مجمد یوسف لدھیا نوی! ۔ مجلس تحفظ تم نبوت ملتان یا کستان! مجلس تحفظ تم نبوت ملتان یا کستان! میں مورد ولجہ ۱۹۷۹ھ۔ ۲۰ رنوم مر ۱۹۷۹ء

#### عرض ناشر!

بسم الله الرحمن الرحيم!

وحدہ والصلوة والسلام على من لائبى بعده! لنب جوات كي باتھ ميں ب- قاديانيوں اور قاديا نيت سے متعلق افي دير افرقان لكونؤك چندان مضامن اور مقالات كامجموع ب-جن

میں اس کا خاص اہتمان کیا گیا ہے کہ جو کی ساکھا جائے ایسے، عامقہم پرایہ میں لکھ جائے کہ جمولی پر جے لکھے لوگ بھی آ مانی ہے بچھ سکیس اور ان مسائل کے بارے میں جن پران مضامین میں اُفتگو کی گئے ہے۔اطمینان حاصل کر سکیس۔

بہامضمون 'اسلام اور قادیا نت' اگست ۱۹۷۱ء میں الفرقان کے افتتا حیہ کے طور پر
اس وقت لکھا گیا تھا۔ جب پا کستان کے ہر طبقہ اور کمتب خیال کے علماء عوام ایک عوامی تحریک کی شکل میں وہاں کی حکومت سے مطالبہ کرر ہے تھے کہ قادیا نیوں کو آئینی طور پرغیر سلم اقلیت قرار
وے دیا جائے اور ہندوستان میں خاص کر غیر مسلموں کے اخبارات اس کے خلاف آواز
آشھار ہے تھے۔ جواگر چہ سلمان گھرانوں
میں پیدا ہوئے لیکن اسلام کی حقیقت اور اس کے حدود سے وہ استے بی ناواقف ہیں جینے کہ عام
پر ھے لکھے غیر مسلم حضرت مولا نامنظور نعمانی نے ان سب حضرات کی غلاقبی دور کرنے کے لئے
اس وقت پر مختصر مضمون لکھا تھا کہ قادیا نیت
اور اسلام ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔

دوسرامضمون''قادیانی کیوں مسلمان نہیں؟۔''اس وقت لکھا گیا جب پاکتان کی قومی آسیلی نے متبر ۱۹۲۲ء میں متفقہ طور پرایک دستوری ترمیم کے ذریعہ قادیا نیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا۔اس مضمون میں اسی مسئلہ پراس طرح روثنی ذالی گئی ہے کہ کس کے لئے شک وشبہ کی مختجائش نہیں رہی اور مسئلہ آفاب نیمروز کی طرح روثن ہوگیا۔

تیسرامضمون ہے'' قادیانی اورایک دانشورطقہ''یددراصل ایک مضمون کا تقید کی جائزہ
اور جواب ہے۔ جو'' الجمعیۃ وہلی'' کے سابق ایڈیٹر مواا نامحم عثمان فارقلیط صاحب کے نام سے دہلی
سے شائع ہونے والے ماہنامہ'' شبستان' میں شائع ہوا تھااور اس کے حوالہ سے قادیانیوں کے
مختلف اخبارات ورسائل میں نقل ہوا تھا۔ اس میں قادیانیوں کو مسلمان قرار دیئے جائے کی بزے
گراہ کن انداز میں وکالت کی گئی تھی۔ مولانا نعمانی نے اپنے اس جوائی مضمون میں گویا دن کی
رشنی میں دکھلادیا ہے کہ قادیانیوں کی وکالت میں جو پچھ''شبستان' والے مضمون میں لکھ گیا ہے
وہ جبالت اور آبلہ فریمی کا شاہ کارہے۔

''خدا کاشکر ہے کہ بعد میں خودمولا نامحمرعثان فارقلیط نے اپنے ایک بیان کے ذریعے بیہ وضاحت کر دی کہ وہ مضمون شبستان میں غلط طور سے ان کے نام سے شائع ہو گیا ہے وہ دراصل

اسلام اورقاد یا نیت

میخضر مضمون 'الفرقان 'کافتتا دید کے طور پراگست ۱۹۷۱ء میں اس وقت لکھا گیا تھا جب پاکستان کے ہر طبقہ اور کمت بنیال کے علاء اور عوام کی طرف ہے ایک عوامی تحریک کی شکل میں وہاں کی حکومت ہے مطالبہ کیا جارہا تھا کہ قادیا نیوں کو آئینی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے اور ہندوستان میں خاص کرغیر مسلموں کے اخبارات مسلسل اس کے خلاف کھور ہے تھے اور مسلموں بی کی طرح اسلام سے ناوا تف ہیں۔ مخالفانہ میں نات دے رہے ہیں۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

پاکستان میں قادیانیوں کو' غیر مسلم اقلیت' قرار دیے جانے کا جو مسئلہ اٹھا ہوا ہے۔
اگر چہوہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے ادرا پنی مخصوص نوعیت کے لحاظ ہے مسلمانوں کا خالص دینی غربی علمی مسئلہ ہے۔ جس کے بارے میں وہی لوگ سوچ سمجھ سکتے ہیں۔ جو اسلام کی حقیقت اور اس کے حدود ہے واقفیت رکھتے ہوں۔ مگر اس کے باوجود ہمارے ملک کے انگریزی، ہندی اور اس کے حدود کے اخبارات بھی جوغیر مسلم حضرات کی ادارت وسر براہی اوران ہی کے انتظام میں چل رہے ہیں۔ جن کی واقفیت اسلام کے بارے میں صفر سے زیادہ نہیں ہے۔ اپنے کواس مسئلہ میں اظہار رائے کا حق دار سمجھ کراس بحث میں حصہ لے رہے ہیں۔

بعض ایے اردورسالوں میں بھی صرف تفریکی اور مقصد کے لحاظ سے خالص تع دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ افسوس ہے کہان بڑھے لکھے لوگ

۔ مسئلہ میں ضروری علم ووا تفیت کے بغیر حصہ لیز اوراس مسئلہ میں وہ جو کچھ لکھ دہے ہیں وہ کسی اُ آج اسی موضوع ہے متعلق چندا ا

اسلام کسی نسل اور ذات برادر کی

ندہب کہا جاسکے ) کچھ معاشر تی رسوم یا کی ہے۔ جس میں عقیدہ کی کوئی اہمیت نہیں۔ ویدوں کو مقدس الہامی کتاب مانے والے مورتی پوجا کرنے والے ساتن دھری بھی : ساجی بھی ہندو۔ایشوراورخدا کو مانے والے میں ہمارے ملک کے عظیم لمیڈر پنڈت جوام فیم بھی بچیب ہے۔اس سے کی طرح بچ ہوں کسی ندہب کونہ مانوں جب بھی ہندوہ

الغرض اسلام اس طرح کا کوڈ کئے سیچھ متعین عقائد اور ہدایات کا قبول کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہوسکتا۔ اگر ہے کہ وہ الیم کسی چیز کا منکر نہ ہوجس کے مسلسل تو اتر سے ٹابت اور معلوم ہو چکا ہ نے اس کی تعلیم امت کردی تھی ۔علاء فقہ

ل بہت عرصہ گذرا پنڈت نہرو کہ ایڈیشن میں بڑھی تھی ۔اس وقت یادداشت ہے مطلب میں تھا۔

لیا ہوا مضمون تھا۔ فار قلیط صاحب نے اسے اس اخباری بیان میں می و کر فرمایا ہے کہ مولا ٹانعمانی نے 'شبستان' میں شائع ہونے والے ، ، جو کچھ الفرقان 'میں لکھا ہے وہ درست ہے اور ان کواس ہے اتفاق بیان ۲۵رجنوری ۹۷۵ ء کےروز نامہ دعوت دبلی میں بھی شائع ہوا تھا۔ ''میں شائع ہونے والے اس مضمون میں جس کا ذکراو پر کی سطروں میں ، ' کے مسلہ پر بھی گفتگو کی گئی تھی۔حضرت مولانا نعمانی نے اس پر بھی ا۔ دبی اس مختصر مجموعہ کا چوتھا اور آخری مضمون ہے۔اس کاعنوان ہے ﴾''الله تعالىٰ اس رسماله كوايية ان بندول كے خيالات كي تصيح اوراصلاح ل کے بارے میں شکوک وشبہات اور غلط فہیوں میں مبتا؛ میں اوراس کو ناچيز! ناظم كتب خانه الفرقان لكهنوً .... جون ١٩٧٥ ،

الغرقان ' كے افتتا حيد كے طور پر اگست ١٩٤٣ء ميں اس وقت لكھا گيا تھا ور کمتب خیال کے علاء اور عوام کی طرف سے ایک عوامی تحریک کی شکل مطالبه کیا جار ہا تھا کہ قادیا نیوں کو آئینی طور پر غیرمسلم اقلیت قرار دیا اص كرغيرمسلمول كے اخبارات مسلسل اس كے خلاف لكور بے تھے اور الياوك جوغيرمسلمون بى كى طرح اسلام سے ناوا تف بيں يخالفاند

بسم الله الرحمن الرحيم!

ادیانیوں کو''غیرمسلم اقلیت'' قرار دیئے جانے کا جومسلدا ٹھاہوا ہے۔ معاملہ ہے اورا پنی مخصوص نوعیت کے لحاظ سے مسلمانوں کا خالص دین کے بارے میں وہی لوگ سوچ سمجھ سکتے ہیں۔ جواسلام کی حقیقت اور ر کھتے ہوں ۔ گراس کے باد جود ہمارے ملک کے انگریزی، ہندی اور رمسلم حضرات کی ادارت وسر براہی اوران ہی کے انتظام میں چل رہے ہ کے بارے میں صفر سے زیادہ نہیں ہے۔اینے کواس مسئلہ میں اظہار ث میں حصہ لے رہے ہیں۔

بعض ایسے، اردورسالوں میں بھی اس مسلہ ہے، متعلق مضامین شائع ہورہے ہیں جو صرف تفریحی اور مقصد کے لحاظ سے خالص تجارتی اور کاروباری ہیں اور جن کا دین و مذہب سے

افسوس ہے کہان پڑھے لکھے لوگوں کواس کا بالکل احساس نہیں کہایک خالص دین مئله میں ضروری علم ووا قفیت کے بغیر حصہ لینا کتنی بڑی ہےاصولی اور کیسی غیر ذمہ دارانہ ہات ہے اوراس مسئلہ میں وہ جو کچھاکھ رہے ہیں وہ کسی قد رہمل اور غیرمنطق ہے۔

م ج ای موضوع ہے متعلق چنداصولی اور بنیادی با تیں حوالة الم کی جاری ہیں ۔ اسلام کسی نسل اور ذات برادری کا نام نبیں ہے اور ہندو ند بب کی طرح (اگراس کو مذہب کہا جاسکے) کچھ معاشرتی رسوم یاکسی خاص طرز عبادت سے وابستگی کا نام بھی اسلام نہیں ہے۔جس میں عقیدہ کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہندو دنیا سے واقفیت رکھنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ ویددں کومقدس الہامی کتاب ماننے والے بھی ہندو ہیں اور اس کا انکار کرنے والے بھی ہندو، مورتی پوجا کرنے والے سناتن دھرمی بھی ہندو میں اور مورتی پوجا کا کھنڈن کرنے والے آربیہ ساجی بھی ہندو۔ایشوراورخدا کو ماننے والے بھی ہندو ہیںادراس کے قطعی مشکر بھی ہندو۔ایک زمانیہ میں ہمارے ملک کے عظیم لیڈرپنڈت جواہراا ل نہرو نے خودا بناذ کرکرتے ہوئے لکھاتھا کہ ہندو مذہب بھی عجیب ہے۔اس ہے کسی طرح پیچھانہیں جھوٹ سکتا۔ میں خدا کونہ مانوں جب بھی ہندو ہوں \_کسی مذہب کونہ مانوں جب بھی ہندو ہوں لے ۔

الغرض اسلام اسطرح كاكوئي قدبب اور دهرمنييں ہے۔ بلكمسلمان مونے ك لئے سیجے متعین عقائد اور ہدایات کا قبول کرنا اور ان کو برحق ماننا ضروری اور لا زمی ہے۔اس ے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہوسکتا۔ اگر چہوہ پغیبرکی اولا د ہو۔ ای کے ساتھ سیبھی ضروری ہے کہ وہ ایس کسی چیز کامنکر نہ ہوجس کے بارہ میں نا قابل شک یقینی اور قطعی طریقہ سے اور مسلسل تو اتر ہے ثابت اورمعلوم ہو چکا ہواورامت کےعوام تک کومعلوم ہو کہرسول اللیونے نے اس کی تعلیم امت کر دی تھی ۔ علماء فقہاءاورمشکلمین کی خاص اصطلاح میں الیمی چیزوں کو

لے بہت عرصہ گذرا پنڈت نہروکی ہے بات غالباً ان کی خودنو شت سوائح حیات کے اردو ایدیشن میں پڑھی تھی۔اس وقت یا دواشت ہے لکھا ہے۔ان کے الفاظ جوبھی ہوں۔ پورااطمینان ہےمطلب بینھا۔

**موسکتا\_اگروه بہلے**مسلمان تھا تو اس کودائر ہا

ئے ساتھ مرتدوں والا معاملہ کیا جائے گا۔ا

سب ہے پہلےصدیق اکبر اور تمام صحابہ کرام ا

والوں کے بارہ میں یہی فیصلہ کیا۔ حالانکہ ت

ر مالت محمری کے قائل تھے۔ان کے ہاں اذا

الله اور اشهد أن محمداً رسول الله مح

الله علية كوخاتم النبين فرمايا كيا ہے كەلغوى ك

**میں شک**وشبہ بیدا کیا جائے۔اگر چہوا تعدیہ۔

مفہوم (آخری) کواور زیادہ مبالغہ کے ساتھ

ہوجانے اور حضور علیقہ کے بعد کسی نبی کے مب

زیادہ محکم کردیتا ہے۔ تاہم جیسا کہ عرض کیا گ

بلكهاس مسئلة ختم نبوت اورانقطاع سلسله رسال

کی تعدادسینکٹر وں تک بہنچتی ہےاور جواس لفذ

**تواتر اورامت کا جماع اورتعامل ان سب چ**پ

عقیده تو حید ورسالت ، قیامت و آخرت اور نم

**انکاراگر چیکی تاویل کے ساتھ ہو،اسلام ت** 

ہے انکار کر کے بھی آ دمی مسلمان ہی رہے تو

اور ضروریات دین کی بھی کوئی متعین حقیقت نہی

کیاوہ ختم نبوت کے اس عقیدہ کےمنکر ہیں ا

مانتة ميں مااس لفظ اور تعبير سےان كامطلب

ضرورت نہیں ۔مرزاغلام احمہ قادیا نی کے ۔

والدمرزابشيرالدين محمودصاحب كأصرف ايك

ابصرف بيسوال روجاتا ہے كہ

اس کے جواب کے لئے پچھزیاد

واضح رہے کہاس مسئلہ کی بنیاد ص

ضروریات دین کبا جاتا ہے۔ مثلاً یہ بات کہ اللہ ہی وحد دائشریک معبود ہے اور یہ کہ حضرت محد علیقے اس کے رسوں ہیں اور قیامت وآخرت برقل ہے اور قرآن پاک اللہ کی نازل کی بوئی کتاب بدایت ہے اور قراق کن نازل کی بوئی کتاب بدایت ہے اور پانچ وقت کی نماز فرض ہے۔ تعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ یہ سب ایس باتیں ہیں جن کے بارے میں ہرو و شخص جس کو اسلام اور رسول اللہ علیقے کے متعلق ہے بھی علم اور واقفیت ہے۔ یقین کے ساتھ جا بتا ہے کہ رسول اللہ علیقے نے ان باتوں کی امت کو تعلیم دی تھی۔ اس میں نسی شک وشہر کی تخایم متحق میں ہو نے کہ لئے یہ بھی ضروری ہے کہ ایس کسی شک وشہر کی تخلیم ایس کسی بات کا انکار نہ کرے رہول اللہ علیقے کی تعلیم ایس کسی بات کا انکار نہ کرے بعد اسلام ہے رشتہ کٹ جاتا ہے۔

لے اگر کسی کواس بارہ میں علمی اطمینان حاصل کرنے کی ضرورت بوتو وہ کم از کم حضرت مواہ نامفتی محمد شفیع صاحب ویو بندگ (مقیم کراتی ) کار سالہ بدایت المہدیین (عربی ) یار سالہ نتم المدوج (اردو) کامطالعہ کرے۔

د مثلاً یہ بات کہ اللہ ہی وحد والاشریک معبود ہے اور یہ کہ حضرت اور قیامت و آخرت برحق ہے اور قرآن پاک اللہ کی نازل کی اور قیامت و آخرت برحق ہے۔ اعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ یہ سب ایسی بروہ مخص جس کو اسلام اور رسول اللہ عظیمیت کے متعلق برجی علم ماتھ جانتا ہے کہ رسول اللہ علیمیت نے ان باتوں کی امت کو قعلیم دی گئواکش نبیس ہے تو مسلمان ہونے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ یہ کو کہ ایک بات کا افکار بھی بااشہ رسول اللہ علیمیت کے بعد اسلام ہے رشتہ کٹ جاتا ہے۔

رہ میں علمی اطمینان حاصل کرنے کی ضرورت ہوتو وہ کم از کم حضرت وبندگ (متیم کراچی) کارسالہ ہدایت المہدیین (عربی) پارسالہ تم

ہوسکتا۔ اگروہ پہنے مسلمان تھا تو اس کودانہ ہ اسلام سے خارج اور مرتد قرار ویا جائے گا اور اس کے ساتھ مرتد وں والا معاملہ کیا جائے گا۔ امت کی پوری تاریخ میں عملاً بھی یہی ہوتا رہا ہے۔
سب سے پہلے صدیق اکبر اور تمام سحابہ کرام نے نبوت کے دعی مسلمہ کذاب اور اس کے ماننے
والوں کے بارہ میں یہی فیصلہ کیا۔ حالانکہ تاریخی روایت میں محفوظ ہے کہ وہ لوگ تو حید اور
رسالت محری کے قائل تھے۔ ان کے ہاں اوان ہوتی تھی اور اوان میں اشھدان لا السه الا
الله اور اشھد ان محمداً رسول الله بھی کہاجاتا تھا۔ (تاریخ الطمری جاس ایس میل کے بناد صرف نیس کر آن، مجد سورہ احزاب میں رسول

واضح رہے کہ اس مسئلہ کی بنیاد صرف بینیں کے قرآن مجید سورہ احزاب میں رسول اللہ علی اللہ علیہ کو خاتم النہیں فرمایا گیا ہے کہ بغیوں کے ذریعہ بے جارے ناواقفوں کے داوں میں شک وشبہ پیدا کیا جائے۔ اگر چہ واقعہ سے کہ 'خسات ہم بفتح تاخاتم ، بکسر تا ''ک مفہوم (آخری) کو اور زیادہ مبالغہ کے ساتھ اواکرتا ہے اور سلسلہ ببوت کے ختم اور قطعی مبر بند ہوجانے اور حضور علیہ کے بعد سی نی کے مبعوث نہ ہونے بلکہ نہ ہوسکنے کے عقیدہ اور تصور کو اور زیادہ کہ سیا کہ عرض کیا گیا مسئلہ کی بنیاد قرآن مجید کا صرف سے کلمہ تبیں ہے۔ بناہم جسیا کہ عرض کیا گیا مسئلہ کی بنیاد قرآن مجید کا صرف سے کلمہ تبیں ہے۔ بلکہ اس مسئلہ تم نبوت اور انقطاع سلسلہ رسالت سے متعلق رسول اللہ علیہ کے وہ ارشادات جن کی تعداد سیکڑ وں تک پہنچتی ہے اور جو اس لفظ '' خاتم انبیین'' کی تشریخ کرتے ہیں اور پھر مسلسل کی تعداد سیکڑ وں تک پہنچتی ہے اور جو اس لفظ '' خاتم انبیین'' کی تشریخ کرتے ہیں اور پھر مسلسل تو از اور امت کا اجماع اور تعامل ان سب چیز وں کی وجہ سے مسئلہ کی نوعیت و بی ہوئی ہے جو مشلا انکاراگر چکس تا ویل کے ساتھ ہو، اسلام سے خاری کردیتا ہے۔ اگر ایسے عقا کہ و مسئلہ کا تاویل سے انکاراگر چکسی تا ویل کے ساتھ ہو، اسلام سے خاری کردیتا ہے۔ اگر ایسے عقا کہ و مسئلہ کا تاویل سے انکاراگر چکسی تا ویک بھی کوئی متعین حقیقت نہیں ہے جس کا جو جی چا ہے مطلب گڑھ ہے۔ اگر ایسے عقا کہ و تعلیمات اور ضروریات دین کی بھی کوئی متعین حقیقت نہیں ہے جس کا جو جی چا ہے مطلب گڑھ ہے۔ اور خوات اور نہیں کی جو کی چا ہے مطلب گڑھ ہی جو سے اور خوات کی تھی تھی تا کہ وقت نہیں ہے جس کا جو جی چا ہے مطلب گڑھ ہے کہ جانہ کی دور سے تو مطلب کر جو بی چا کہ اسلام کے بنیادی عقا کہ وقعیمات نہیں کی جو میں کر جو بی جو بی کا کہ اسلام کے بنیادی عقا کہ وقعیمات نہیں کہ جو بھی کے اس کر جو بی جو بی کوئی معین حقیقت نہیں ہے جس کا جو جی چا ہے مطلب گڑھ ہی جو بی جو کہ جو بی کوئی معین حقیقت نہیں ہے جس کا جو جی چا ہے مطلب گڑھ ہی کوئی معین حقیقت نہیں کر بیا ہے کہ کوئی ہو جو بی جو کوئی ہو جو بی جو بی کر بیا ہو جی جو بی جو بی کوئی میں کر بیا ہو جی چا ہے مطلب گڑھ ہی جو بی کوئی ہو جو بی کوئی ہو جو بی جو بی کوئی ہو جو بی کر بیا ہو جی جو بی کر بیا ہو جی کوئی ہو جو بیا ہو جی کر بیا ہو جی بیا ہو جی کوئی ہو بیا ہو جو بی کر بیا ہو جی ہو کر بیا

اب صرف سیسوال رہ جاتا ہے کہ اس بارہ میں قادیانیوں کاموقف اور عقیدہ کیا ہے؟۔ کیادہ ختم نبوت کے اس عقیدہ کے مئلر ہیں اور مرز اغلام احمد قادیانی کو حقیقی اور شرعی معنی میں نبی مانتے میں یااس لفظ اور تعبیر سے ان کا مطلب کچھاور ہوتا ہے؟۔

اس کے جواب کے لئے پچھزیادہ چھان بین اوران کی بہت کی کتابوں کے مطالعہ کی ضرورت نہیں ۔ مرز اغلام احمد قادیانی کے بیٹے اور خلیفہ دوم اور موجودہ خلیفہ (مرز اناصر) کے والدمرز انتیرالدین محمود صاحب ک صرف ایک کتاب حقیقت اللہو قاکا مطالعہ کافی ہے۔ یہ کتاب

انہوں نے لا ہوری پارٹی کے خلاف اور ان کی تر وید میں لکھی ہے اور اس کا خاص موضوع اور مدعا کہی ہے کہ مرزا تا دیائی اس طرح اور اس معنی میں نبی تھے۔ جس طرح کے اور جن معنوں میں انبیاء سابقین مثلاً حضرت موی وحضرت عبنی علیم السلام نبی تھے اور جس طرح ہر نبی کامنگر کا فرہوت ہوتا ہے۔ اس طرح مرز انعلام احمد قاویا نبی کی نبوت کا انکار کرنے والے اور ان کو نہ مائے والے ہمی کا فر ہیں۔

(حقیقت الدیو ہوں ۱۸۹،۱۸۸)

انشاء الله آئنده شاره میں اس موضوع پر پچم مزید تفعیل سے عرض کیا جائے گا۔ والله ولی التوفیق! (الفرقان بابت تبر ۱۹۷۸ء)

بسم الله الرحمن الرحيم!

### ٢....قادياني كيون مسلمان نهيس؟ ـ

کرتمبر ۱۹۷۴ء کو پاکستان کی قومی آمبلی نے ایک دستوری ترمیم کے ذرایعہ مرزاغلام احمد قادی نی کے مانے والوں کودائر ہ اسلام سے خارج قرارد ہے ہوئے غیر مسلم اقلیت قرارد ہے۔ دیا ہے۔ اس کارووائی کے ذرایعہ پاکستان کی قومی آمبلی نے ایک ایسا اسلامی فریضہ ادا کیا ہے۔ جس پراسے دلی مبارک باددی جائی چاہئے۔ قادیا نیت کا سرچشمہ پاکستان ہی میں ہے۔ وہیں ہے۔ وہیں سے مار نے الم میں فقنے کی تحریک اور پرورش ہور ہی تھی۔ اس لئے پاکستان حکومت کا فرض تھا کہ وہ اس شخصے پر بند بائد ھے اور دنیا کے سارے انسانوں کوعو ، اور مسلمانوں کوخصوصاً آگاہ کرد ہے کہ اسلام کی تبلیغ کے نام سے قادیا نیت کی جو تبلیغ نبایت اعلیٰ وسائل کے ساتھ ہور ہی ہے۔ اس کا مسلمین کے اس مسلسل مطالبے کو کہ قادیا نیوں کوامت کہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا مرذیر میں '' رابطہ عالم اسلامی'' ( مکہ کرمہ ) کا بھی بڑا حصہ ہے کہ اسلام سے خارج قرار دیا جائے۔ اسلام کی نہ بی نمائندگی کی سطح پر ایک عالمی مطالبے کی حیثیت مسلمہ سے خارج قرار دیا جائے۔ اسلام کی نہ بی نمائندگی کی سطح پر ایک عالمی مطالبے کی حیثیت مسلمہ بیادن اور پاکستانی حکومت کے لئے شجیدگی کے ساتھ قابل توجہ بنادیا۔ رابطہ کی بی میں شار ہوگی۔ جدوجہدانشاء اللہ اس کی ایم ہم ترین نیکیوں میں شار ہوگی۔

قادیانی! جوتقریباً ایک صدی ہے اپنے آپ کواسلام کے ساتھ چیکائے رکھنے پرمصر تصاور طرح طرح کی پر فریب دلیوں ہے اس حقیقت کو غلط تھراتے تھے کدو داسلام کے نام سے ایک نے مذہب کے بیرواور داعی میں۔وہ یا سّتان کی قومی آمبلی کے اس فیصلے کے بعدیقیناً اور

یا تیں رسول اللہ علیہ ہے ہم تک پینی ہیر اگر چیمیں اطمینان ہے کہ ان کا ثبوت اس متعلق میں تو ان پڑ کمل کرنا ضروری ہے۔ اشتباہ والتباس ہے بالاتر ایسا بھٹی اور قطعی ساتھ رسول اللہ علیہ کی بات کا نہ ماننا کہ ۔ کے زیادہ تر اجز اءوعناصر کا بہی حال ہے۔ لیک سے بی حققت سے خ

زور وشور ہے اپنی مظلمیت کا رونا رو کیں

كريں گے كەانبيں اسام سے خارج قرار

بإكستان ميں جس بنيا ديران كوغيرمسلم قرار و

كردى جائے تا كەكوئى سچامىلمان اس معا

سلسلے میں چند بنیا دی ہاتیں پہلے سجھنے کی ہیر

بهالا نكته: اس سلسله مين سب.

زور وشورے اپی مظامیت کا رونا روئیں گے اور ناواقف مسلمانوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کریں گے کہ آئیس اسمام سے خارج قرار دینا ایک صریح زیادتی ہے۔ اس لئے ضرورت ہے کہ پاکستان میں جس بنیاد پران کوغیر مسلم قرار دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس بنیاد کی ایک عام قہم آخر تک کردی جائے تا کہ کوئی سچا مسلمان اس معاطع میں کسی غلط نبی کا شکار ند ہونے پائے۔ تشریح کے سلمان وی با تیں پہلے بچھنے کی ہیں۔

پہلا نکتہ: اس سلسے میں سب سے پہلے بچھنے کی بات یہ ہے کہ جود پی حقیقیں اور دین با تیں رسول اللہ علیقی ہے ہم تک پیچی ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر تو وہ ہیں جن کے بارے میں اگر چہ ہمیں اطمینان ہے کہ ان کا ثبوت اس درجہ کا ہے کہ ہمارے لئے ان کا ماننا اور اگروہ عمل سے متعلق میں تو ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ لیکن پھر بھی ان کا ثبوت ہر تم کے احتمال و تشکیک اور اشتہا ہوالتہاس سے بالا تر ایسا بھٹی اور قطعی اور بدیمی نہیں ہے کہ ہم ان کے نہ مانے کو قطعیت کے ساتھ رسول اللہ علیقیہ کی بات کا نہ ماننا کہ سکیں اور اس کو کفروا نکار قرار دے سکیں۔ دین وشریعت کے زیادہ تر اجزاء و عناصر کا بہی حال ہے۔

لیکن کچھ دین حقیقتیں اور دی با تیں ایک بھی یقینا ہیں۔ جن کی حیثیت ہے کہ مثلاً جس درجہ کے بقینی اور غیر مشکوک ذرائع ہے اور جس کے تواتر ہے ہم کو یہ معلوم ہوا ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اللہ کے پنیمر کی حیثیت ہے ایک دین کی طرف اپنے زمانہ کے اللہ علی کہ بایا تھا۔ ای درجہ کی نقل وروایت اور ای قسم کے تواتر ہے جمیل معلوم ہوا ہے کہ آپ نے اپنی دین بدایت اور دعوت کے سلطے میں یہ چیزیں خاص طور ہے فرمائی تھیں ۔ مثلاً یہ بات کہ آپ ایک ویک بدایت اور دعوت کے سلطے میں یہ چیزیں خاص طور سے فرمائی تھیں ۔ مثلاً یہ بات کہ آپ ایک الله الا الله "بعنی تو حید کی دعوت دی تھی اور بت پرتی کو ترک قرار دیا تھا۔ اور مثلاً یہ بات کہ آپ علیجی نماز ، ذکو ق ، روز ہ بات کہ آپ علیجی نماز ، ذکو ق ، روز ہ بات کہ آپ علیجی نماز ، ذکو ق ، روز ہ بات کہ آپ علیجی نماز ، ذکو ق ، روز ہ بات کہ آپ علیجی نماز ، ذکو ق ، روز ہ اور ج کا تھم دیتے تھے۔ تو یہ اور ج کا تھم دیتے تھے۔ تو یہ اور اس کی دعوت برتم کے دہم وشک اور احتال و تشکیک سے بالاتر ای درجہ کے تواتر سے ہم تک پہنچا ہے۔ جس درجہ کے تواتر سے ہم تک پہنچا ہے۔ جس درجہ کے تواتر سے ہم تک پہنچا ہے۔ جس درجہ کے تواتر سے ہم تک پہنچا ہے۔ جس درجہ کے تواتر سے ہم تک پہنچا ہے۔ جس درجہ کے تواتر سے ہم تک پہنچا ہے۔ جس درجہ کے تواتر سے ہم تک پہنچا ہے۔ جس درجہ کے تواتر سے ہم تک پہنچا ہے۔ جس درجہ کے تواتر سے درس امت کے تمام طبقات میں ان کی ایکی ہی شہر سے درس احت کے تمام طبقات میں ان کی ایکی ہی شہر سے درس احت کے تمام طبقات میں ان کی ایکی ہی شہر سے درس احت کے تمام طبقات میں ان کی ایکی ہی شہر سے درجی ہے۔

کے خلاف اور ان کی تر دید میں لکھی ہے اور اس کا خاص موضوع اور مدعا اطرح اور اسی معنی میں نبی ہتھے۔ جس طرح کے اور جن معنوں میں وی وحضرت عبیلی علیہم السلام نبی تھے اور جس طرح ہر نبی کا مشکر کا فر ام احمد قادیا نی نبوت کا انکار کرنے والے اور ان کونہ ماننے والے (حقیقت اللہ قص ۱۸۹،۱۸۸)

شارہ میں اس موضوع پر پچھمزید تفصیل سے عرض کیا جائے گا۔ والله (الفرقان بر سے تمبر ۱۹۷۸ء)

بسم اللَّه الرحمن الرحيم!

## ....قادیانی کیون مسلمان نہیں؟۔

ا پاکستان کی قومی اسمبلی نے ایک دستوری ترمیم کے ذرایعہ مرزاغلام کودائرہ اسلام سے خارج قرارد سے ہوئے غیر مسلم اقلیت قرارد سے ہو کے غیر مسلم اقلیت قرارد سے رابعہ پاکستان کی قومی اسمبلی نے ایک ایسا اسلامی فریضہ ادا کیا ہے۔ وہ بیں فری جانی چاہئے۔ قادیا نیت کا سرچشمہ پاکستان حکومت کا فرض تھا کہ فرین اور بی اس لئے پاکستان حکومت کا فرض تھا کہ ردنیا کے سارے انسانوں کوعموماً اور مسلمانوں کوخصوصاً آگاہ کرد سے مقادیا نیت کی جو بہتی نہایت اعلی وسائل کے ساتھ ہورہی ہے۔ اس کا حکومت کا بھی بڑا حصہ ہے۔ اس کا رفیر میں '' رابطہ عالم اسلامی' ( مکہ کرمہ ) کا بھی بڑا حصہ ہے۔ سلام اور عامة المسلمین کے اس مسلسل مطالبے کو کہ قادیا نیوں کو امت سکام اور عامة المسلمین کے اس مسلسل مطالبے کو کہ قادیا نیوں کو امت سکے۔ اسلام کی خدجی کے ساتھ قابل توجہ بنادیا۔ رابطہ کی بیت سانی حکومت کے لئے شجید گی کے ساتھ قابل توجہ بنادیا۔ رابطہ کی بیت نیکیوں میں شار ہوگی۔

الك صدى سے اسنے آپ كواسلام كے ساتھ چيكائے ركھنے برمصر بدليلول سے اس حقيقت كونلاظ فرائة سے كدو داسلام كے نام سے دائى ہيں۔ دوياً ستان كر قو مى آمبلى كەنس فيلے كے بعد يقينا اور خالص علمی اورد نی اصطلاح میں دین کی ایسی حقیقتوں کو' مضروریات دین' کہتے ہیں۔
دوسرا کلتہ: اس کے بعد ہمیں عرض کرنا ہے کہ جو شخص اسلام و کفر کے معنی وہی جانتا ہو۔
جو کتا ہوسنت سے اور امت مسلمہ کے متوائر تعامل سے علما ہسلف وخلف نے اب تک سمجھے ہیں۔
اس کو غالبًا اس بات سے اختلاف اور انکار نہ ہوگا کہ مومن ومسلم ہونے کے لئے بیضروری ہے کہ وہ ان ' ضروریات دین' میں سے کسی حقیقت کا ممکر نہ ہو۔ اگر میر بھی ضروری نہ ہوتو پھراس کے معنی میں ہوں گے کہ مومن ومسلم ہونے کے لئے سرے سے کسی حقیقت کا ماننا ضروری نہیں اور شایداس سے نیا دیا دین کے بارے میں اور نہیں کہی جا سے تی۔
زیادہ مہمل اور بے معنی بات دین کے بارے میں اور نہیں کہی جا سے تی۔

تیسر ا نکتہ: اب فرض سیجئے کہان ہی دین حقیقوں میں ہے (جن کوضروریات دین کہا جاتا ہے ) کسی حقیقت کے بارے میں ایک شخص کہتا ہے کہ میں اس کو مانتا ہوں ۔لیکن و واس کے معنى بالكل في كمر تا ب\_مثلاً وه كهتا ب كمين "لا الله الا الله "كومانتا بول اورا كركوا بي ديتا ہوں کہ خداایک ہی ہے۔اس کے سواکوئی معبود نہیں لیکن لوگوں نے جانانہیں۔وہ میں خود ہوں۔ میں نے اب اس شکل وصورت میں ظہور کیا ہے۔جس میں تم مجھے د کھ رہے ہواور قرآن میری نازل کردہ کتاب ہےاور محمد علیہ میرے بھیجے ہوئے رسول تھے۔ (معاذ اللہ ) .... یا فرض سیحیح کہ وہ اپنے بارے میں بنہیں کہتا۔ بلکہ کسی مقبول ستی کے بارے میں یہ بات کہتا ہے۔ یعنی ''لا اله الا الله "كومانة بوع وواس كامصداق اس مقبول بستى وبتااتا ب- (جيما كه حضرت على مرتضیً کے بارے میں غلو کرنے والے کچھ عقل باختوں کے متعلق نقل بھی کیا گیا ہے کہ وہ اپنے کو سلمانوں میں شار کرتے تھے۔''لا الله الا الله ''برجے تھے اور الله کاظبور یا مصداق حضرت علی وتمبرات تھے)... يامشلافرض ييج كرايك فحص كہتا ہے ككم أن لا الله الله محمد رسول الله "كومانا تابول ليكن اس كامطلب وهبيس بي جوعام مسلمان اب تك بيحق رب-بلکہ اس کا مطلب (معاذ اللہ) ہیہ ہے کہ کوئی معبود نہیں ۔اللہ کے سوااور وہ اللہ خودمحمہ عظیمی میں۔جو رسول الله عليقة كروب مين آئے بير سيامثلاً ايک شخص قيامت كے بارے ميں كہتا ہے كہ میں قیامت کو مانتا ہوں۔ لیکن اس کی حقیقت وہ نہیں ہے جو عام مسلمان سمجھے ہوئے ہیں اور خواہ مخواہ اس کے انتظار کی تکلیف اٹھار ہے ہیں۔ بلکداس کا مطلب صرف ایک دور کا خاتمہ اور

وصرے دور کا آغاز ہے۔ جوہو بھی چکا اور مس آنے والی نہیں سے یا مثلاً ایک شخص کہتا ہے کا بارے میں میرا خیال اور تصور و و نہیں ہے مطلب صرف میہ ہے کہ دراصل تو میدسول اللہ میں جو با تین ہیں اور جن خیالات کو ظاہر کیا گا کہد لیجئے کہ اللہ بی نے ان کورسول اللہ علیہ کتاب اللہ کہد دیا جاتا ہے ا۔ تو غور طلب سوال میہ ہے کہ کیا ا با مگذب اور مشکر نہیں ۔ بلکہ موول ہیں اور اکر تاویل اور تحریف کے ساتھ دینی حقیقوں کی ج تاویل اور تحریف کے ساتھ دینی حقیقوں کی ج وین محمد کی علیہ ہے کہ کیا دیا۔ کھلی ہوئی بات میہ ہے کہ تاویل

مومن وسلم کہنے کی گنجائش جب بی نکل' ''مضروریات دین'' کی بھی کوئی حقیقت متعین کے معنی میں بیوں گے کہ سرے سے خود اسلام نا اس کے اول درجہ کے بینات میں۔ اس لئے متقد مین اور متاخرین!

سباس برمشق بین که''ضروریات دین بهیم اس متفقه مسئله ی نوحیت: اوروار واسلام کی حقیقت اور اس می حدود کا اصولی ا سے ایک کا بھی نام نہیں بتایا جا سکتا۔ جس نے

لے واضح رہے کہ یہ سب محض فرضح کے کہنےوولے پہلے کسی ز مانے میں گذرے میں اور قر آن پاک کے متعلق یہ بات توابھی دوسرےدورکا آغاز نے۔جوہوبھی چکااور سلمان جس توڑ پہوڑوالی قیامت کے بنتظر ہیں۔دہ بھی آنے والی نہیں ۔۔۔ یا مثلاً ایک شخص کہتا ہے کہ میں قرآن کریم کوخدائی کتاب ما نتاہوں لیکن اس بارے میں میرا خیال اور تصوروہ نہیں ہے جو عام مسلمانوں کا ہے۔ بلکہ میرے نزدیک اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ دراصل تو یہ رسول اللہ علیقے کی تالیف ہواورخودان کا کام ہے۔لیکن اس مسل جو با تین بیں اور جن خیالات کو ظاہر کیا گیا ہے۔ چونکہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہیں۔ یایوں کر اللہ کی کے دماغ میں پیدا کیا تھا۔ اس لئے قرآن کریم کو کہ اللہ کہ دیا جاتا ہے۔

توغورطلب سوال یہ ہے کہ کیا ایسے گراہوں کے متعلق یہ کہا جائے گا کہ یہ بے جارے مندب اور مند نہیں۔ یا یہ کہا جائے گا کہ یہ زندیق مندب اور مند نہیں۔ یا یہ کہا جائے گا کہ یہ زندیق تاویل اور تحریف نے بیرویہ اختیار کر کے تابع میں اور انہوں نے بیرویہ اختیار کر کے دین محمد کی تابع کے اپنارشتہ کا شاہا ہے؟۔

کھی ہوئی بات ہے ہے کہ تاویل کے ساتھ 'ضروریات وین' کا اکارکرنے والوں کو مومن وسلم کہنے کی شخوائش جب بن انگل سکتی ہے کہ پہنے اس بات کو مان ایا جائے کہ ان مومن وسلم کہنے کی شخوائش جب اس بین سن سی تاویل کی تخوائش نہ بوادراس من محنی ہے ہوں گے کہ سرے سے خود اسلام بی کی حقیقت متعین نہیں۔ کیونکہ 'ضروریات وین' تو اس کے اوّل درجہ کے بینات ہیں۔

اس کئے متعقد مین اور متاخرین میں سے جنہوں نے بھی اس مسئلہ پر گنجنگو کی ہے۔ وہ سب اس پر مشخق بین کہ' ضروریات دین' میں تاویل، مال اور حکم کے لحاظ سے تکلہ نب بی ہے۔
اس متفقہ مسئلہ کی نوعیت: اور واضح رہے کہ یہ کوئی فری اجتہادی مسئلہ ہیں ہے۔ بلکہ گفر واسلام کی حقیقت اور اس کی حدود کا اصولی اور بنیادی مسئلہ ہے۔ متعقد مین ومتاخرین اہل حق میں واسلام کی حقیقت اور اس کی حدود کا اصولی اور بنیادی مسئلہ ہے۔ متعقد مین ومتاخرین اہل حق میں سے ایک کا بھی نام نبیل بتایا جا سکتا۔ جس نے اس اصول سے اختلاف کیا ہواور تا ویل کے ساتھ

ا واضح رے کہ بیرسب محفل فرضی مثالیں نہیں۔ بلکدان میں بعض ہ تیں وہ ہیں۔ جن کے کہنے والے پہلے کسی زیانے میں گذر ہے جیں بعض وہ جی جن کے ہنے والے اب بھی موجود میں اور قرآن باک کے تعلق یہ بات تواجعی چند سال ہوئے۔ نیاز فتح پورٹی سا اب نے کہی تھی۔ میں اور بریمی ہے کہ علی ہے ان دین حقیقت کا نبوت ایس بیٹنی قطعی اور بریمی ہے کہ لیے کی بیان فرسودہ حقیقت کانہ ہانتا ہے۔

ل اصطلاح میں دین کی ایسی حقیقتوں کو 'ضروریات دین' کہتے ہیں۔ کے بعد جمیس عرض کرنا ہے کہ جو خص اسلام و کفر کے معنی وہی جانتا ہو۔ مسلمہ کے متواتر تعامل سے علماء سلف و خلف نے اب تک سمجھے ہیں۔ ف اورا نکار نہ ہوگا کہ مومن و مسلم ہونے کے لئے بیضر ورک ہے کہ وہ کے کی حقیقت کا مشکر نہ ہو۔ اگریہ بھی ضروری نہ ہوتو بھراس کے معنی سے کے لئے میں اور شایداس سے معنی سے کی خاتے ہے۔

رض کیجئے کہان ہی وینی حقیقتوں میں ہے (جن کوضروریا ت دین کہا رے میں ایک شخص کہتا ہے کہ میں اس کو مانتا ہوں۔ لیکن و واس کے لأوه كبتا بي كمين "لا الله الا الله "كومانتا بون اورا كركواى ديتا ) کے سواکوئی معبود نبیں لیکن لوگوں نے جانانہیں۔ وہ میں خود ہوں۔ ت میں ظہور کیا ہے۔جس میں تم مجھے د کھور ہے بواور قرآن میری الما مرے بھیج ہوئے رسول تھے۔ (معاذ اللہ) ایا فرض کیج ) کہتا۔ بلکہ کسی مقبول ہتی کے بارے میں یہ بات کہتا ہے۔ یعنی ''لا ئوداس كامصداق اس مقبول ستى كوبتاياتا بـ - (جيها كدحفرت على نے والے پچھ عقل باختوں کے متعلق نقل بھی کیا گیا ہے کہ وہ اپنے کو . "لا الله الا الله "يزهة تصاور الله كاظبور يامصداق حضرت علىَّ زُصْ يَبِيحَ كُوا يَكُ فَحْصَ كَبَرَابَ كَرِكُمَهُ "لا السه الا الله مستحمد ليكن اس كامطلب و نہيں ہے جوعام مسلمان اب تك بجھتے رہے۔ ) يہ ہے كەكوكى معبود نبيس \_الله كے سوااور و داللہ خود تحمد عظیمی بیں -جو ن آ گئے ہیں .... یا مثلاً ایک شخص قیامت کے بارے میں کہتا ہے کہ ناس کی حقیقت و ہنیں ہے جو عام مسلمان سمجے ہوئے ہیں اور خواہ ف اٹھار ہے ہیں۔ بلکہ اس کا مطلب صرف ایک دور کا خاتمہ اور ''ضروریات دین' کے انکار کو گفرند قرار دیا ہو۔ بال کی شخص یا گروہ پراس اصول کے انطباق اور اطلاق میں واقفیت اور عدم واقفیت کی بنا ، پریا دوسرے وجوہ سے دورائیں ہو علق ہیں اور کسی کی سینے برے بارے میں جبال خود مختقین ومختاطین اہل حق میں اختلاف ہوا ہے۔ وہ عموما اطلاق اور انطباق ہی میں بوا ہے۔ بہر حال تمام سلف وخلف اہل حق میں کے کسی ایک کو بھی اس اصول سے انظباق ہی میں ہو ہے۔ بہر حال تمام سلف وخلف اہل حق میں کے ساتھ ہو۔ بہر حال وہ اسلام سے اختلاف نہیں ہے کہ' ضروریات دین' کا انکاراً کرچہ تاویل کے ساتھ ہو۔ بہر حال وہ اسلام سے رشتہ کاٹ دیتا ہے۔

قادیانیوں کا مسئلہ: اب آخری کڑی اس بحث کی ہیہ ہے کہ مرزاناام احمد قادیانی کی کتابیں جس شخص نے پڑھی ہیں۔ اسے اس بات میں شبر کرنے کی گنجائش نہیں کہ جب الفاظ وعبارات میں نبوت کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے اور اسکلے پنجیمروں نے کیا ہے۔ مرزا قادیانی نے ان بی الفاظ وعبارات میں اپنے لئے نبوت کا دعوی کیا ہے۔ جولوگ اس حقیقت سے انکار کرتے ہیں وہ اگر ہے دھر منہیں ہیں تو و وسوچیں کے نبوت کا دعویٰ کن لفظوں اور کن عبارتوں میں ہوتا ہے اور پھروہ مرزا قادیانی کی اس سالم کی عبارات کا مطالعہ کریں اور خیر جانے و بیجئے کے مرزا قادیانی کے معاملہ مرزا قادیانی کے معاملہ

باوجود ) بعض شکی او گول کے لئے ہم مان <u>؟</u> قادیانی بارٹی کا معاملہ نو بالکل صاف ہے و اس کے لوازم ٹابت کرتے ہیں اور بغیر کس کے حقیقی نبی تھے۔جس معنی کے اور جیسے نبی ! طرح کافر ہیں اور نجات کے مستحق نہیں۔ مسلمان بھی کافراور نجات ہے محروم رہے وا جن لوگوں نے ان تحریروں کو ہز کے جواب میں قادیانی یارٹی کے ذمہ داروا شائع ہوتی رہی ہیں۔وہ جانتے ہیں کہاس با کے لئے بھی کسی شک وشبہ کی اور کسی تاویل کی ( نوٹ! یہاں پر حضرت مرحوم مسالہ'' کفرواسلام کے حدود'' میں موجود 🕈 مضمون اورمتذکرہ رسالہ کےمضمون میں یک ہے۔فقیرمرتب!۱۴۱رشوال ۱۴۲۷ھ) ختم نبوت کےعقیدے کاایک خاص ختم نبوت کے عقیدے میں اس ایسا میلوبھی ہے کہ علاوہ ایک حکم خداوندی ہر خاص قدر اورعظمت ہونی جا ہے۔ نبوت کی كنك كتنابز ااوركتناسخت امتحان بوتا باوريي لے مرزاغلام احمر قادیانی کے مائے اصطلاحی معنوں میں نبی ہونے کے مدعی تبیر

'ہوئے'' کے مدعی تھے۔جس کی خبر حدیثوں میر

کولا ہوری یارٹی لے کے غیرمنطق وجود ۔.

رکو کفرند قرار دیا ہو۔ ہاں کسی شخص یا گروہ پراس اصول کے انطباق اور واقعیت کی بنا، ہر یا دوسرے وجوہ سے دورائیں ہوسکتی ہیں اور کس کی فود محققین وقتاطین اہل حق میں اختلاف ہوا ہے۔ وہ عمو ما اطلاق اور حال تمام سلف وخلف اہل حق میں ہے کسی ایک کوبھی اس اصول ہے جات دین'' کا افکارا کر چہ تاویل کے ساتھ ہو۔ بہر حال وہ اسلام سے

نیده اس کے بعدع ض کرنا ہے کہ جو تنص دین کا کی تھے بھی علم رکھتا ہے وہ کا عقیدہ ' نعنی '' نے صرف الفاظ اللہ علی اللہ علی '' کے صرف الفاظ اللہ علی آخری نبی ہیں اور اب کوئی نیا نبی قیامت تک مبعوث نہیں ہے ہے۔ لیمنی نا قابل شک یقین پیدا کرنے والے توائر کے جن بوا ہے کہ آپ علی ہے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اپنے کو نبی کی حیثیت ہوا ہے کہ آپ علی ہے تو حید اور نماز ، روز ہ ، حج ز کو ق کا کی سالہ بتایا تھا اور آپ علی ہے تو حید اور نماز ، روز ہ ، حج ز کو ق کا سے اور بالکل و لیے بی تو اثر ہے ہی معلوم ہوا ہے کہ آپ علی ہے اور نماز ، روز ہ ، حق ہے تھی بول اور کی محلوم ہوا ہے کہ آپ علی ہے کہ کہ الغرض یہ عقیدہ اور بید نی حقیقت بھی کی طرف نے نہیں آئے گا ۔۔ الغرض یہ عقیدہ اور بید نی حقیقت بھی کی طرف نے نہیں آئے گا ۔۔ الغرض یہ عقیدہ اور بید نی حقیقت بھی کی الفراور الفال ہو تا ہو کہ الکی تاویل اور تو جیے کرے۔ جس نے تم کا افکار نہ کرے اور نہ اس کی ایکی تاویل اور تو جیے کرے۔ جس نے تم کا افکار نہ کرے اور نہ اس کی ایکی تاویل اور تو جیے کرے۔ جس نے تم کا افکار نہ کرے اور نہ ہو ہو ہے کہ اس کے تعام اور الفال ہوتا ہو۔

سکلہ: اب آخری کڑی اس بحث کی یہ ہے کہ مرز اندام احمد قادیا لی کی ہیں۔ اسے اس بات میں شبہ کرنے کی گنجائش نہیں کہ جب الفاظ یا جا سکتا ہے اور اگلے پیغیروں نے کیا ہے۔ مرز اقادیا لی نے ان بی فی نبوت کا دعوی کیا ہے۔ جولوگ اس حقیقت سے انکار کرتے ہیں وہ بیس کہ نبوت کا دعوی کی لفظوں اور کن عبار توں میں بوتا ہے اور پھروہ فیارات کا مطالعہ کریں اور خیر جانے دیجئے کہ مرز اقادیا تی کے معاملہ

کولا ہوری پارٹی لے کے غیر منطق وجود نے ان کے معامد کو (واقعنا قابل اشتباہ نہ ہونے کے باوجود) بعض شکی اوگوں کے لئے ہم مان یکتے ہیں کہ ک درجہ میں اب مشتبہ کردیا ہے لیکن موجودہ قادیانی پارٹی کا معامد نو بالکل صاف ہو ہو کھلے بندوں مرزا قادیانی کے لئے حقیقی نبوت اور اس کے لوازم ثابت کرتے ہیں اور بغیر کسی الگ لپیٹ کے کہتے ہیں کہوہ ای معنی کے اور اسی قتم کے اور اسی قتم کے خیق نبی کے اور اسی سی کے اور اسی سی کے خیق نبی کے اور جسے نبی پہلے آتے رہے اور الگلے نبیوں کے نہ ماننے والے جس طرح کافر ہیں اور نجات کے مستحق نبیں ۔ اسی طرح مرزا قادیانی کے نہ ماننے والے سارے مسلمان بھی کافر اور نجات سے محموم رہنے والے ہیں ۔

جن لوگول نے ان تحریروں کو پڑھا ہے۔ جونبوت اور تکفیر کے مسئلہ پر الا ہوری پارٹی کے جواب میں قادیائی پارٹی کے ذمہ داروں کی طرف سے کتابی صورت میں اور اخبارات میں شاکع ہوتی رہی ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہاس بارے میں ان لوگوں نے کسی بڑھ شکی اور تاویلی آدمی کے لئے بھی کسی شک وشبہ کی اور کسی تاویل کی تنجائش نہیں چھوڑی ہے۔

(نوٹ! بہال پر حضرت مرحوم نے مرزا قادیانی کے حوالجات نقل کئے جو دوسرے رسالہ'' کفرواسلام کے حدود' میں موجود میں۔اس لئے ان کو یباں سے قلمز دکر دیا ہے۔اب مضمون اور متذکرہ رسالہ کے مضمون میں یکسانیت تھی۔لیکن جہاں فرق تھا تو دونوں کور ہنے دیا ہے۔فقیر مرتب!۱۲ رشوال ۱۳۲۷ھ)

## ختم نبوت کے عقیدے کا ایک خاص پہلو

ختم نبوت کے عقیدے میں اس امت کے ساتھ خدا کی خصوصی عنایت ورحت کا ایک ایپ پیلو بھی ہے کہ علاوہ ایک عظم خداوندی ہونے کے اس پیلو سے بھی مسلمانوں کو اس عقیدہ کی خاص قدر اور عظمت ہونی جا ہے ۔ نبوت کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ نے نبیوں کا آنا امتوں کے لئے کتنا بڑا اور کتنا سخت امتحان ہوتا ہے اور پہلے پیغمروں کے مانے والے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو

لے مرزاغام احمد قادیائی کے ماننے والوں کا ایک چھوٹا سا گروہ جو کہتا ہے کہ وہ معروف اصطلاحی معنوں میں نبی ہونے کے مدعی نہیں۔ بعکہ صرف''مہدی'' اور اس'' آنے والے میج ہونے'' کے مدعل تھے۔جس کی خبر حدیثوں میں دئ گئی ہے۔ الغرض فتم نبوت صرف ایک دین مئلداور عقید فیس ہے۔ بلکداللہ تعالی کے اس فیصلہ کا عنوان ہے کہ اب مارے اسانوں کے لئے نجات کی آخری شرط بس ہمارے اس رسول معرفی ہوائی کہ اب قیامت تک آ نے والے انسانوں کو مطمئن اور یکسو ہوکر بس ان کا اتباع کرنا چاہیے۔ انسانوں کی ہدایت ورہنمائی کے مسلمین مدہارا آخری فیصلہ ہے۔

یں اب جو تحض نبوت کا دعوی کرتا ہے یا جو سی ٹی نبوت کی تجائش نکالتا ہے وہ اللہ کے اس فیطے اور اس کے قائم کئے ہوئے اس سارے دین نظام کو درہم برہم کرنا چاہتا ہے۔ فررا اس کے دوررس نتائ پر خور سیجئے۔ یہ دوسری قتم کی اعتقادی گمرا بیوں سے بہت محتلف قتم کی بات ہے۔ اس کا اثر بورے نظام دین پر پڑتا ہے۔ نئے نبی کی آید پر اس پر ایمان الا نامدار نجات ہوجا تا ہے۔ دی نبی وقت ہوتا ہے اور اس کے زمانہ کا کوئی شخص جو اس سے پہلے پیڈیمروں کی تصدیق کرے۔ لیکن اس و نہ مانے تو وہ کا فرادر اللہ کی لعنت کا مستق ہوجا تا ہے۔ ایس رسول اللہ علی تھے کے بعد نبی کرے۔

نبوت کالازمی نتیجہ یہ وگا کہ نجات کی آخری شرط<sup>ام</sup> میں آنے والے اس نبی پر ایمان لا نانجات، کی آ خلام احمد قادیانی کے متعنق صاف صاف کہنی ہے میں جس طرح پہلے نبیوں کے متکر لعنتی اور کا فرہو۔

پس جولوگ دین میں اتا برا فساد بر ہوئے اللہ کے اس نظام کو بوں درہم برہم کرنا چا تمام زنا دقد ومرتدین سے زیادہ تخت معاملہ کرنا چا جیسا کہ جانے ہیں کدامت تھریہ نے ہر دور میر نرمی نبیس کی گئی۔حضور علیات کی خیات کی آخر کذاب کے ساتھ صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر سے زیادہ اطمینان بخش مثال ہے۔

قادياني اورايك دانشورطقه

قادیانیوں کی لاہوری شاخ کا ایکہ ہے۔ ایک صاحب نے اس کا ۱۸ اکتوبر ۲۸ کر الکی در اللہ علیہ معروف سحافی دیلی ایڈیٹر معروف سحافی دیلی کیا گیا ہے۔ مسلدے ہے۔ مسلدے ہے۔

یہ بجیب وغریب نوعیت کامضمون اس کوانہوں نے اپناخیال اور اپنی رائے قرار ہم وانشور طبقے کے بیخیالات ہیں۔ انہوں نے ا میں لکھا ہے کہ:

''راقم نے اس طبقہ کے خیالات کو لئے و سے رہا ہے کہ علمائے اٹل سنت اس پرغوا کہ ان کی تشکیک اور ڈبنی تید کمی کا از الد ہوجا۔

ی مرف سب ہے آخری دورسواوں کود کھے لیجے عیس علیہ الساام جب بی جیم مجز ہے لے کرتشر یف لائے تو یہود یوں میں سے کتنے ان پر کر کے گفتی اورجنمی ہے ۔ پھر جب رسول اللہ عیاقی تشریف لائے اور کوئی نشانیوں ) کے ساتھ تشریف لائے ۔ تو یہود و نصاری میں سے یعنی میں کے مانے والوں میں سے کتنے آپ برایمان لائے اور کتنے انکاراور کوئیت اورآ خرت میں ابدی عذاب نار کے متحق ہوئے ۔ پس اللہ تعالی سے کاسلمانی مز ماکر میر محت فر مائی کہ اس امت کواس شخت امتحان سے کاسلمانی مز ماکر میر محت فر مائی کہ اس امت کواس شخت امتحان سے بیعنی صفور میں ہو جائے ۔ پس اللہ تعالی نے نبوت کا سلمانی مز ماکر ہے کہ بہت تھوڑ سے اور گئی ہی آتا تو یقیناً وہی صورت ہے ۔ پس اللہ تعالی نے نبوت کا سلمانی فر ماکر ہے گئی اور اس خطر ہے کہ بہت تھوڑ سے اور امت کو مطلمان فر مادیا کہ اللہ کا فراور لعنت کے اس خطر ہے کہ مارے اس رسول (محمد عیافی کے ایمان خطر ہے کہ مارے اس رسول (محمد عیافی کے ایمان کو مادیا کہ وہات کے لئے بس میکانی ہے کہ مارے اس رسول (محمد عیافی کے ایمان کو مادیا کہ وہات کے لئے بس میکانی ہے کہ مارے اس رسول (محمد عیافی کے ایمان کو مادیا کہ وہات کے لئے بس میکانی ہے کہ مارے اس رسول (محمد عیافی کے ایمان کو مادیا کہ وہوں کے لئے بس میکانی ہے کہ مارے اس رسول (محمد عیافی کے برائیل کے وہوں کو میافی کو میان کو مادیا کہ وہوں کو میان کو مادیا کہ وہوں کو میان کیاں کو مادیا کہ وہوں کو میان کو میان کو میان کیاں کو مادیا کہ وہوں کو میان کو میان کو میان کیاں کو میان کا کو میان کو میان کیاں کو میان ک

ت صرف ایک دین مسئلہ اور عقید ہبیں ہے۔ بعد اللہ تعالیٰ کے اس فیصلہ رے انسانوں کے لئے نجات کی آخری شرط بس جمارے اس رسول اور ان کی بدایت کا اتباع کرنا ہے۔ اس لئے اب قیامت تک آنے ریکسوبوکر بس ان کا اتباع کرنا جا ہے۔ انسانوں کی بدایت ورہنمائی کے

ل نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا جو کسی نئی نبوت کی تنجائش نکالتا ہے وہ اللہ کے ہوئے اس سارے دین نظام کو درہم برہم کرنا چا ہتا ہے۔ ذرااس نئے۔ یہ دوسری قسم کی احتقادی گمراہیوں سے بہت مختلف قسم کی بات ہے۔ ن پر بڑتا ہے۔ ننظ نبی کی آ مد پراس پر ایمان الا نامدار نجات ہوجاتا ہے۔ اس نے زمانہ کا کوئی محض جواس سے پہلے پیغیبروں کی تصدیق کرے۔ افراوراللہ کی لعنت کا مستحق ہوجاتا ہے۔ اپس رسول اللہ علیاتھے کے بعدئی

نبوت کااا زی نتیج بیہوگا کہ نجات کی آخری شرط محمد رسول اللہ عظیمتے پرایمان لا نانبیں وگا۔ بلکہ بعد میں آنے والے اس نبی پرایمان لا نانجات کی آخری شرط تھرے گا۔ (جیسا کہ فادیانی امت مرز ا غلام احمد قادیانی مے متعق صاف صاف کبنی ہے کہ ان کا انکار کرنے والے ای طرح کافر اور تعنتی میں جس طرح پہلے نبیوں کے متکر تعنتی اور کا فرہوئے۔)

قادياني اورايك دانشور طبقه

قادیانیوں کی لا بوری شاخ کا ایک ہفتہ وار پرچہ''روشیٰ''سرینگر (کشمیر) سے نکاتا ہے۔ ایک صاحب نے اس کا ۱۹۱۹ کو بر ۱۹۷۳ء (۲ برشوال ۹۴ هه) کا شارہ لاکر دیا۔ اس میں د''الجمعیۃ دیلی'' کے سابق ایم یئر معروف سحافی فارقلیط صاحب کا ایک مضمون اردو ڈائجسٹ دیلی'' کے حوالہ نے قال کیا گیا ہے۔ اس مضمون کا تعلق قادیانیوں کے گفرواسلام کے مسئلہ سے ہے۔

یہ بجیب وغریب نوعیت کامضمون ہے۔ فارقلیط صاحب نے جو پچھال میں لکھا ہے اس کوانہوں نے اپناخیال اور اپنی رائے قرار نہیں دیا ہے۔ ان کا فرمانا ہے کہ سلمانوں کے ایک دانشور طبقے کے بیرخیالات ہیں۔ انہوں نے اس مضمون کی اشاعت کی غرض بتاتے ہوئے تمہید میں لکھا ہے کہ:

''راقم نے اس طبقہ کے خیالات کومرتب کرلیا ہے اورائبیں اس غرض سے اشاعت کے لئے دے رہا ہے کہ علی کے اہل سنت اس پرغور فریا نمیں اور محققاندانداز میں ان کا ایسا جواب دیں کہ ان کی تشکیک اور دبنی تبدیلی کا از الد ہوجائے۔''

اس كة كفاد قليط صاحب في صاف لفتلول بن يرجى لكها يك ...
"اس برر عن راقم ك خيالات اور فيصل كوكفوظ مجمنا جائية."

ال صراحت ووضاحت کے بعد اس کی تحجائی نہیں ہے کہ مضمون میں ظاہر کئے گئے خیالات کوفار قلیط صاحب کے خیالات سمجھا جائے ۔ لیکن بہت سے سوچنے والوں کے زہنوں میں یہ سوال ضرور پیدا ہوگا کہ ان خیالات سے آگر ان کوا تفاق نہیں ہے تو ان میں وہ کون ی الی بات ہے جس کا بہت اچھا اور شفی پخش جواب وہ خو ذہیں دے سئے ۔ طویل مدت سے جو تھوری بہت شنا سائی فارقلیط صاحب سے رہی ہے اور ان کے نیم وفکر کے بارے میں جوائدازہ ہے اس کی بناء پراس عاجز کا حسن خن تو بی ہے کہ وہ خو دان خیالات کا جن میں کوئی معقولیت نہیں ہے بہت اچھا کا سہ کر سکتے تھے اور اپ نیا تھے کہ ان وانشوروں نے جو پھے کہایا لکھا ہے وہ عوام کا سہ کر سکتے تھے اور اپ نیا تھے کہ ان وانشوروں نے جو پھے کہایا لکھا ہے وہ عوام کوئی سے دروں ہی کو یہ خرص انہوں نے بینیں کیا تو دوروں ہی کو یہ خرض انجام و بنایز ےگا۔ واللہ ولی المتو فیق!

جیما کرض کیا گیا فارقلیط صاحب کے اس مضمون کا موضوع قادیا نیوں کے کفر واسلام کا مسئلہ ہے اور اس میں قادیا نیوں کو کفر کے واسلام کا مسئلہ ہے اور اس میں قادیا نیوں کو مسلمان اور علما ، کی طرف سے ان کی تکفیر کے فتو سے اور اس کے لئے جیب وغریب دلائل بیش کئے گئے ہیں۔

سب سے پہلی دلیل شاید مضبوط ترین دلیل تجھ کر پہلے نمبر پریہ حوالہ قلم کی گئی ہے:
'' خلافت کے دور میں جب یہ سوال اٹھا کہ مسلمان کس کو کہنا اور تجھنا چاہئے یا ایک
مسلمان کی تعریف کیا ہے۔ تو ہڑی بحثوں کے بعد طے پایا کہ مسلمان وہ ہے جواپنے آپ کو
مسلمان کہتا اور تجھتا ہے۔ اس بات پراکٹر علماء نے اتفاق کیا۔''

حیرت ہے کہ فارقلیط صاحب نے اپنے دانشوروں کی یہ بات کس طرح قابل نقل میں ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مسلمان ہونے کے لئے کسی عقیدہ کی ضرورت نہیں۔ بس جواپ آ پ کومسلمان کے وہ مسلمان ہے۔ عقیدہ اس کا جوبھی ہو۔ کیا حوش وحواس رکھتے ہوئے کوئی عالم دین الی جاہلا نہ بات کہ سکتا ہے؟۔ کیارسول اللہ اللہ تھے تھی کہ وہ تا ابوجہل وابولہب وغیرہ مکہ کے کفارومشرکین اور اس دور کے یہودونصاری کومرف یقی کہتم اپنے کوبس مسلمان کہنے لگو۔عقیدہ

خواه م پی مجمی رکھو؟ - کیا نر آن مجید کا مطالبه ا لکو پیرتم مسلم بند \_اورجنتی ہو؟ -

پھریہ کہ خلافت کی تحریک میں عبدالباری فرگی کھل میں مندالباری فرگی کھل مرحنفرت مولا نامفتی کفا امیر شریعت بہار) حضرات علمائے دیو بند مسلمان کہنا کافی سجھتے تھے۔خواہ اس کاعقبا بارے میں ایسا کہنا اس پر بدترین تہت نے ایسی تحریریں چیش کی جائتی ہیں جن میں قاد اس کاعراف کی جائتی ہیں جن میں قاد اس کے حفالانت کیم

ماں ایہ ہوسکتا ہے کہ خلافت میں ایک ہوافت میں اس ایہ ہوسکتا ہے کہ خلافت میں عقیدہ سے بحث کرنا ہما را کا مہیں ہے۔ جمع خصون میں خلافت کے دور کے جس فیصلہ ہو لیکن خلا ہر ہے کہ قادیا نیوں کی اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے اس برصغی حاصل رہا ہے اور مرز اغلام احمد قادیا نی اور سیمن کو پوری واقفیت حاصل ہے وہ مح مشفق رہے کہ یہ لوگ اپنے کو مسلمان ہیں ہیں۔ بلکہ شریعت کی رو سے مسلمان نہیں ہیں۔ بلکہ شریعت کی رو سے مسلمان نہیں ہیں۔ بلکہ سیمن کوئی ایسا محتص جوان کو جانتا ہے نہیں میں کوئی ایسا محتص جوان کو جانتا ہے بیٹیل

حفرت شیخ الهبند حضرت موا ندوة العماء کے بانی حضرت مولا نافضا مجرعلی موتگیریؓ، جھرت مواا ناسید مناظر

بصيرت اورنا خداترس تتھ۔

i de la companya de l

خواه کچھ بھی رکھو؟ ۔ کیا قرآن مجید کا مطالب اپنی مخاطبین ے صرف یہ ہے کہ اپنے کیمسلمان کہنے لگو ۔ پھرتم مسلم بندے اور جنتی ہو؟ ۔

پھر ہے کہ خلافت کی تحریک میں جو علمائے دہن پیش پیش تھے مثلاً حضرت مولانا عبدالباری فرقی محلی ، حضرت مولانا مفتی کذایت الله صاحب، حضرت مولانا سجادصا حب (نائب امیر شریعت بہار) حضرات علمائے دیو بند ، علمائے بدایوں ان میں ہے کسی کے متعلق بھی ہی بیس سوچا جاسکتا کہ وہ کسی شخص یا طبقہ کے حقیقی اور شرقی معنیٰ میں مسلمان ہونے کے لئے بس اپ کو مسلمان کہنا کافی سمجھتے تھے۔خواہ اس کاعقیدہ کچھ بھی ہو۔ ہمارے زویک تو کسی بھی عالم دین کے بارے میں ایسا کہنا اس پر بدترین تہمت ہے اور قریب قریب ان سمی حضرات کے ایسے فتو ساور اربی تی بی جن میں قادیانیوں کو خارج از اسلام قرار دیا گیا ہے۔

باں! یہ بوسکتا ہے کہ خلافت کمیٹی یا مسلم لیگ جیسی مسلمانوں کی کوئی تنظیم اپناممبر بنانے کے لئے یہ اصول مقرر کرے کہ جروہ خفص جوا ہے کو مسلمان کیے ہماری تنظیم کالممبر بن سکتا ہے۔ عقید ہ ہے بحث کرنا ہمارا کا منہیں ہے۔ہم اس کو مسلمان مان کرممبر بنالیس گے۔فار قلیط صاحب کے مضمون میں خلافت کے دور کے جس واقعہ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ہوسکتا ہے کہ وہ اس قشم کا کوئی فیصلہ ہو لیکن خلافت ہے۔ہم وثو ق فیصلہ ہو لیکن خلافت ہے۔ہم وثو ق کے ساتھ کہ ہتے ہیں کہ ہمارے اس برصغیر کے تمام ہی وہ علمائے ربانی جن کو علم وین میں رسوخ کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے اس برصغیر کے تمام ہی وہ علمائے ربانی جن کو علمائی ہو دفیالات کے ماصل رہا ہے اور مرزا غلام احمد قادیا نی اوران کی امت ،خاص کر قادیا نی پارٹی کے عقا کہ و خیالات سے جن کو بوری واقفیت حاصل ہے وہ ترکیہ خلافت سے پہلے بھی اس پر شفق ہے اور بعد میں گھنتا رہے کہ یہ لوگ اپنے مامل نہیں ہیں۔ بلکہ دائر ہا اسلام سے خارج ہیں۔ اس سلسلہ میں صرف مثال شریعت کی رو سے مسلمان نہیں ہیں۔ بلکہ دائر ہا اسلام سے خارج ہیں۔ اس سلسلہ میں صرف مثال شریعت کی رو سے مسلمان نہیں ہیں۔ بلکہ دائر ہا اسلام سے خارج ہیں۔ اس سلسلہ میں صرف مثال کے طور پر میں چند علمائے ربانی کے نام لکھتا ہے جواب اس دنیا میں نہیں ہیں اور جن کے بارے میں میں موان کو جانتا ہے تیہیں کہ سکتا کہ یہ حضرات تکفیر کے بارے میں جانتیا طب اسپر تاور خافد ان کو جانتا ہے تیمیں کہ سکتا کہ یہ حضرات تکفیر کے بارے میں جانتیا طب اسپر ساور نا غدائر سے تھیں۔

حفزت شیخ البند حضرت مولا نامحود حسن ، حکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھانو گ، ندوة العماء کے بانی حضرت مولا نافضل رحمٰن گنج مراد آباد ک کے جلیل القدر خلیف حضرت مولا نا محر علی موتگیر گ، حضرت مولا ناسید مناظر احسن گیلانی ، حضرت مولا نامفتی کفییت اللّهُ، حضرت مولا نا اماحت کے بعداس کی مخبائش نہیں ہے کہ مضمون میں فاہر کئے گئے کے بغیالات سمجھا جائے ۔ لیکن بہت سے سوچنے والوں کے ذہنوں میں فیالات سمجھا جائے ۔ لیکن بہت سے تو ان میں وہ کون کی ایک بات فیالات سے اگران کو اتفاق نہیں ہے تو ان میں وہ کون کی ایک بات میں جواب وہ خو ذہیں وے سکتے ۔ طویل مدت سے جو تھوری بہت رہی ہے اور ان کے نہم و فکر کے بارے میں جوانداز ہے اس کی بناء ہے کہ وہ خودان خیالات کا جن میں کوئی معقولیت نہیں ہے بہت اچھا ہے کہ وہ خودان خیالات کا جن میں کوئی معقولیت نہیں ہے بہت اچھا رہی کو بتا سکتے تھے کہ ان وانشوروں نے جو پھی کہایا لکھا ہے وہ محوام کے کہ میں جو سروں بی کو بیہ کہایا تو دوسروں بی کو بیہ کہایا تو دوسروں بی کو بیہ کہایا تو دوسروں بی کو بیہ

ہ ولمی التوفیق! لیا فارقلیط صاحب کے اس مضمون کا موضوع قادیا نیوں کے کفر ایس قادیا نیوں کومسلمان اور علماء کی طرف سے ان کی تکفیر کے رنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کے لئے عجیب وغریب ولائل

ہ شاید مفبوط ترین ولیل مجھ کر پہلے نمبر پر بید دوالقلم کی گئے ہے: میں جب بید وال اٹھا کہ مسلمان کس کو کہنا اور سجھنا جا ہے یا ایک بیری بحثوں کے بعد طے پایا کہ مسلمان وہ ہے جوابینے آپ کو مت پراکٹر علاء نے اتفاق کیا۔''

یط صاحب نے اپنے دانشوروں کی بیہ بات کس طرح قابل نقل مسلمان ہونے کے لئے کسی عقیدہ کی ضر درت نہیں ۔ بس جواپئے ہے۔ عقیدہ اس کا جو بھی ہو۔ کیا حوش دحواس رکھتے ہوئے کو کی عالم ہے؟ ۔ کیارسول اللہ عقیقے کی دعوت ابوجہل وابولہب وغیرہ مکہ کے ہودہ نصار کی کو صرف بیقی کرتم اپنے کوبس مسلمان کہنے لگو۔ عقیدہ تجاد (نائب امیرشرایت بہار) میراخیال ہے کہ آخری دونوں مرحوم بزرگ وہ ہیں جن کو فارقلیط صاحب نے بھی کافی مدت تک قریب ہے ویکھا ہے اور وہ شبادت و سے سکتے ہیں کہ علم دین میں رسوخ اور تکفیر جیسے اہم معاملہ میں احتیاط اور خدا ترس کے لحاظ ہے ان کا کیا حال و مقام تھا۔

ان حفرات کی اب سے پچاس ساٹھ سال پہلے کی مطبوعہ تحریریں موجود ہیں۔ جن میں مرزا ناام احمد قادیانی اور ان کی امت کو خار ن از اسلام قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد سے قادیانی اور ان کی امت کو خار ن از اسلام قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد سے قادیانیوں کھنے والے برصغیر کے تمام علمائے ربانی اور انسحاب فتو کی کا اس مسلم میں اتفاق رہا ہے۔ اس کی بنیاد پر پاکستان کے علماء نے وباں کی حکومت سے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کیا تھا۔ حکومت نے جو فیصلہ کیا وہ فار قلاط صاحب کے ان دانشوروں کے نزد یک جیسا بھی ہو۔ کتاب وسنت اور ماہرین کتاب وسنت کی راکیوں کے بالکل مطابق ہے۔ فار قلیط صاحب نے مضمون کے آخر میں ان دانشوروں کا ایک تحریری بیان بھی ان بی کے لفظوں میں نقل کیا ہے۔ اس سے اسلام و کفر کے بارے میں ان لوگوں کا نقطہ نظر اور زیادہ واشح کے بارے میں ان لوگوں کا نقطہ نظر اور زیادہ واشح

"اس میں (ہندوستان کے آئین میں) تمام ہندوفرقوں کو ہندوقر ارد ہے کر ہرقتم کی بحث کے دروازے بند کرد ہے۔ آئین کی رو صصرف سناتن دھرمی اور آریہ ہاتی ہی ہندونییں بین ہیں۔ بلکہ بدھسٹ ،جینی اور سکھ بھی ہندوؤں میں شامل کر لئے گئے ہیں۔ حالا تکہ نہ سکھ ویدوں اور شاستروں کے قائل نہیں نہ بدھسٹ اور جینی۔ ووقو خدایا ایشور تک کے قائل نہیں۔ مگر ہندو - تان کے آئین نے ان سب کواتھا دکی ایک بین مسلک کردیا۔ "

دیکھا آپ نے فارقلیط صاحب کے بیددانشور،امت محمدی،اس کی حکومتوں اوراس کے علماءاورانسجاب فتو کی کو مقین فرماتے ہیں کہتم ندہجی عقائد کی چھان بین کی تنگ نظری چھوڑ دو۔

بیمت دیکھوکدایک آ دمی یا فرقد خدا کو مانتا ہے یا نہیں مانتا اس کی نازل فرمائی ہوئی کتاب قر آ ن کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے بینہیں مانتا ہے کہ نموں کی کتاب کے مشرول کو بھی مسلمان قرار دے کر سب کو اتحاد کی لڑی میں منسلک کرلو۔ یہ دانشور اگر رسول اللہ علیقی کے زمانے میں ہوتے تو ضرور آ ہے کہ بھیڑوں کو اللہ علیق کے زمانے میں ہوتے تو ضرور آ ہے کو بھی مشور ددیتے کہ عقائد کے جھڑ ہے کھیڑوں کو

حچوڑ ہے۔ اس نے خواہ نخواہ نفریق ہوتی ہے۔
عقیدہ رکھنے والوں اور شرکوں ، بت پرستوں کا
و آخرت پر ایمان رکھنے والوں اور ان سب کے
ہے کہ ایو جبل اور ابولہب بھی برئی خوثی ہے ا
صدیق آکبڑ کے زمانے میں ہوتے تو مسلمہ
کے فیصلہ جہا دکو یقیناً غلط قرار دیتے ۔ ان پرام
کتے تھے ۔ مسلمانوں کا کلم بھی پڑھتے تھے۔
کہتے تھے ۔ مسلمانوں کا کلم بھی پڑھتے تھے۔
حیرت ہے کہ فارقلیط صاحب ۔
وانشور کا معزز لقب دینا کیوں مناسب سمجھا۔
وانشور کا معزز لقب دینا کیوں مناسب سمجھا۔
ملل یا دوسری بات اس ضمون میں ان وانش

یہ وہ بات ہے جو قادیا نیوں گی ۔ سے پہلے بھی کہی جاتی رہی ہے اور خاص کرا میں اس کو بار بارانشاء کے پورے ذور کے۔ لیکن غور کیا جائے اس دلیل ا

حچوڑا۔"

'مورد بریلوی (مولوی احمدرهٔ

خان بریلوی کے متعلق معلوم اور ثابت ہو
علمائے دیو بند اور علمائے ندوہ اور پھرتحر؛
علمائے بدا یوں وغیرہ کی بھی تکفیر بالکل غلا
نا قابل اعتبار ہیں۔ البذا اب تکفیر کے ہرفتو
محقق علمائے ربانی کی طرف ہے ہو۔ نا ا

ہار) میراخیال ہے کہ آخری دونوں مرحوم بزرگ دہ ہیں جن کو فارقلیط اتک قریب سے دیکھا ہے اور وہ شہادت دے سکتے ہیں کہ علم دین میں سمیں احتیاط اور خدائر ک کے لحاظ سے ان کا کیا حال ومقام تھا۔ اب سے بچاس ساٹھ سال پہلے کی مطبوعہ تحریریں موجود ہیں۔جن میں ان کی امت کو خارت از اسلام قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد سے

نے والے برصغیر کے تمام علمائے ربانی اور اسحاب فتو کی کا اس مسلہ میں و پر پا کستان کے علماء نے و بال کی حکومت سے قادیانیوں کو غیر مسلم یا تھا۔ حکومت نے جو فیصلہ کیا وہ فارقلیط صاحب کے ان دانشوروں اب کے ان دانشوروں اب کے ان کس مطابق ہے۔

۔ نے مضمون کے آخر میں ان دانشوروں کا کیت تحریری بیان بھی ان ہی اس سے اسلام و کفر کے بارے میں ان لوگوں کا نقطہ نظر اور زیاد ہوا تشح

فارقلیط صاحب کے بید دانشور، امت محمدی، اس کی حکومتوں اور اس ن فرماتے ہیں کہتم مذہبی عقائد کی چھان بین کی ننگ نظری چھوڑ دو۔ قد خدا کو مانتا ہے یانہیں مانتا اس کی ناز ل فر مائی ہوئی کتا ہے تر آن کو مان کے آئین کی طرح خدا اور اس کے رسول اور اس کی کتا ہے کے اس کر سب کو اتحاد کی لڑی میں منسلک کرلو۔ بید دانشور اگر رسول تے تو ضرور آ یے کو بھی مشور ہ دیتے کہ عقائد کے جھڑ ہے بھیڑوں کو

چھوڑ ہے۔ اس سے خواہ مخواہ تفریق ہوتی ہے۔ خداکے مانے والوں اور نہ مانے والوں ہو حید پر عقیدہ رکھنے والوں اور شرکوں ، بت پر ستوں کواللہ کے رسول اور اس کی کتاب قرآن اور قیامت و تخریت پر ایمان رکھنے والوں اور ان سب کے مشروں کوا کی ملت اور ایک امت مان لیجئے۔ یقین ہے کہ ابوجہل اور ابولہب بھی بڑی خوثی ہے اس کو قبول کر لیتے۔ اس طرح اگر یہ وانشور حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں ہوتے تو مسیلمہ کذاب کی جماعت اور مشرین زکو ق کے خلاف ان کے فیصلہ جہا دکو یقیناً غلط قرار دیتے۔ ان برامت مسلمہ میں تفریق کا جرم عائد کرتے۔

ے یہ مدہ بہت ہوں کہ است کی تصریح وہ جانتے ہیں کہ بید دونوں گروہ اپنے کومسلمان تاریخ اور سیر برجن لوگوں کی نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ بید دونوں گروہ اپنے کومسلمان کہتے تھے مسلمانوں کا کلم بھی پڑھتے تھے۔

، میرت ہے کہ فارقلیط صاحب نے ایس بے تکی اور بے دانش کی باتیں کرنے والوں کو دانشور کامعز زلقب دینا کیوں مناسب سمجھا۔

علمائے اسلام کی طرف سے قادیا نیوں کی تکفیر کے غلط ہونے کے ثبوت میں دوسری دلیل یا دوسری بات اس مضمون میں ان دانشوروں کی طرف سے سیچش کی گئی ہے کہ: ''مجدد ہریلوی (مولوی احمد رضا خان ) نے کسی مسلمان کو کافر اکفر بنائے بغیر نہیں

یدوہ بات ہے جو قادیانیوں کی تکفیر کے فتو سے کونا قابل اعتبار قرار دینے کے لئے اس سے پہلے بھی کہی جاتی رہی ہے اور خاص کر مرز ائیوں کی الا ہور کی پارٹی کے اہل قلم نے اپنی تحریروں میں اس کو بار بارانشاء کے پورے زور کے ساتھ دہرایا ہے۔

حھوڑ ا۔''

لیکن غور کیا جائے اس دلیل کا منطقی حاصل کیا ہے؟۔ یبی نا کہ چونکہ مولوی احمد رضا خان پر بیلوی کے متعلق معلوم اور ثابت ہو چکا ہے کہ انہوں نے حضرت شاہ اساعیل شہید اورا کا بر علی نے دیو بند اور علیائے ندوہ اور پھرتم یک خلافت کی شرکت کے جرم میں علیائے فرگی محل اور علمائے بدایوں وغیرہ کی بھی تنفیر بالکل غلط بنیادوں پرکی اور اس سلسلہ کے ان کے فتو سے غلط اور نا قابل اعتبار ہیں۔ لبذا اب تنفیر کے ہرفتو ہاور فیصلہ کواگر چہوہ مسلمہ طور پرمختاط اور خدا ترس اور محقق علیائے ربانی کی طرف ہے ہون قابل اعتبار ہی قرار دیا جائے گا۔ ناظرین کرام سوچیں کہ بہات کس قدر ہے تکی اور انصاف ومعقولیت ہے کتی دور ہے؟۔

سب جانتے میں کہ پولیس والے جو چوروں اور ؤاکوؤں کے جااان کرتے ہیں ان

مل بعض حالان دانستہ یانا دانستہ غلط بھی ہوتے ہیں تو کیا اس سے بیٹیجہ نکالنا وربیاصول بنالینا صحیح ہوگا کہ کسی جگہ کی بھی پولیس چوروں ور ذاکوؤں وغیرہ مجرموں کے جوج الان کرے توان حالانوں کو غلط ہی مانا بہائے گا اور سب چوروں اور ذاکوؤں کو بری قرار دیا جائے گا۔مالکہ کیف تحکمون!

اس سلسلہ میں ان دانشوروں نے حضرت موالا نامحہ قاسم نانوتوی کی کتاب "دخذیر الناس" کا یک فقرہ بھی نقل کیا ہے۔ جس کومولوی اسدرصا خاں صاحب نے حضرت موالا نامرحوم کی تکفیر کی بنیاد بنایا ہے۔ لیکن چونکہ مضمون سے بہ بات ظاہر ہے کہ فارقلیط صاحب اور ان کے یہ دانشور بھی یقین رکھتے ہیں کہ مولوی احمد رضا خاں صاحب کی بیر کت غلط ہے اور اس فقرہ کا مطلب وہ نہیں ہو۔ جو خان صاحب موصوف نے نکالا ہے۔ اس لئے اس فقرہ کی تشریح اور وضاحت کی بہال ہم ضرورت نہیں سمجھتے۔ تا کہ بہارا یہ ضمون خواہ مخواہ طویل نہ ہو۔ اگر بالفرض نظرین میں سے کی صاحب کو تحذیر الناس کے اس فقرہ کے بارے میں کوئی ضلجان ہوتو وہ راقم سطور کے دیمالہ معرکۃ القلم کا مطالعہ فرما کرا ہے اس خلجان کودور کر کھتے ہیں۔

قادیانیوں کی تکفیر ہی کے سلسلہ میں ایک بات اس مضمون میں پیجھیٰ کہی گئی ہے کہ: ''ایک بنیادی اصول جس پرسب کا اتفاق ہے ہے ہے کہا گر قائل کے قول میں البحص ہوتو اس کے قول کا مطلب اس سے دریافت کیا جائے۔اگروہ اپنے قول کی ایسی تشریح کردے۔جس میں کسی کواختلاف نہ ہوتو معاملہ ختم کر دیا جائے۔''

یہ بات اصولاً بالکل صحیح ہے۔ لیکن مرزاغلام احمد قادیانی کے جن اقوال اور خاص کرقادیانی پارٹی کی جن تصریحات کی بناء برعلاء اسلام نے ان کوخارج از اسلام قرار دیا ہے۔ ان میں کوئی البحض نہیں ہے۔ وہ بالکل واضح ہیں اور مرزا قایانی کے خلیفہ اور فرزندمرزا تاریانی کی نبوت نے اپنی تصانیف' حقیقت الملاج قا چھنے الا ذبان اور انوار خلافت' وغیرہ میں مرزا قادیانی کی نبوت ورسالت اور ان کو نہ مانے والے مسلمانوں کی تکفیر کے بارے میں جو وضاحت کی ہے اور مرزا قادیانی کا اور اپنا اور اپنی جماعت کا جوعقیدہ پوری صراحت اور وضاحت کے ساتھ کھا ہے۔ اس کے بعد کسی البحق اور کسی استفسار کا سوال ہی نبیس رہتا۔

راقم مطور کا ایک مضمون الفرقان کی اکتوبر کی اشاعت میں'' قادیا نی مسلمان کیوں نہیں؟۔'' کے عنوان سے شائع ہوا ہے۔اس میں مرز اقادیا نی اور مرز امحمود کی جوعبار تین نقل کی

م عنی ہیں۔ ناظرین اور بیددانشور حفرات کوئی بھی الجھن نہیں۔

قادیانیوں کے کفرواسلام ۔ سے مخلصانہ گذارش ہے کدوہ راقم کے الا مجموعہ میں شامل ہے۔)

قادیانیوں کی تکفیری ہے متعلم و و اہل قبلہ ہیں اور اہل قبلہ کی تکفیر ہے ''النفر قہ'' کی ایک عبارت بھی نقل کی گڑ نقل کرتے ہیں۔

"اماالوصية فان تك

ہدایت امام غزائی نے''اکنر قہ'' کی اا ان سے بڑے آئر حضرت امام ابوطنی کے حوالہ سے ملائلی قاری نے فقل کیا ہے ''عسن ابسی حسنب فاقیا

(شسرح فقه اکبر ص۱۸۹ طبع مج فرمایا بهم ایل قبلہ میں سے کی کی بھی تھے

یانادانست غلط بھی ہوتے ہیں تو کیا اس سے یہ بیجہ نکالنا وریداصول بنالینا می پولیس چوروں ورڈ اکوؤں وغیرہ مجرموں کے جوج الان کرے تو ان کے گااورسب چوروں اور ڈ اکوؤں کو ہری قرار دیا جائے گا۔مالیک

فیری کے سلسلہ میں ایک بات اس مضمون میں یہ بھی کہی گئی ہے کہ: پرسب کا اتفاق ہے یہ ہے کہ اگر قائل کے قول میں انجھن ہوتو اس کے افت کیا جائے۔اگروہ اپنے قول کی ایسی تشریح کردے۔جس میں کسی کردیا جائے۔''

الکل صحیح ہے۔ لیکن مرزاغلام احمد قادیانی کے جن اقوال اور خاص یحات کی بناء پر علماء اسلام نے ان کوخارج از اسلام قر اردیا ہے۔ ان بالکل واضح ہیں اور مرزا قالیانی کے خلیفہ اور فرزند مرزا بشیر الدین محمود معمود الذیان اور انوار خلافت' وغیرہ میں مرزا قادیانی کی نبوت مدول الذیان اور انوار خلافت' وغیرہ میں مرزا قادیانی کی نبوت موالے مسلمانوں کی تکفیر کے بارے میں جو وضاحت کی ہے اور جماعت کا جوعقیدہ پوری صراحت اور وضاحت کے ساتھ لکھا ہے۔ استفاد کا سوال بی نبیں رہتا۔

تضمون الفرقان كی اكتوبر كی اشاعت مین'' قادیانی مسلمان كيوں كع ہوا ہے۔اس میں مرزا قادیانی اور مرزامحود كی جوعبار تیں نقل كی

گئی ہیں۔ ناظرین اور بیدانشور حضرات ان کودیکھیں وہ بالکل صاف اور واٹنے ہیں۔ان میں کوئی بھی الجھن نہیں۔

قادیانیوں کے تفرواسلام کے مسئلہ پر جوصاحب بھی شجیدگی نے ورکرنا جا ہیں ان سے خلصانہ گذارش ہے کہ و وراقم کے اس مضمون کا مطالعہ ضرور فرمائیں۔ (بیمضمون اب اس مجموعہ میں شامل ہے۔)

قادیانیوں کی تکفیری سے متعلق آیک آخری بات زیر بحث مضمون میں سے کھا گئی ہے کہ وہ اہل قبلہ بیں اور اہل قبلہ کی تکفیر سے منع فر مایا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں امام غزائی کی کتاب "النو قن" کی ایک عبارت بھی فقل کی گئی ہے۔ ہم وہ عبارت اور اس کا ترجمہ اس مضمون بی سے نقل کرتے ہیں۔

"اماالوصية فان تكف لسانك عن اهل القبلة ما امكتك ماداموا قائلين لا اله الا الله محمد رسول الله غير مناقضين لها والمناقضة تجويزهم الكذب على رسول الله تتراله بعذراً وبغير عذرفان التكفير فيه خطر والسكوت لا خطرفيه (التفرقة بين الاسلام والننعقة ص١٩٥ بيروت) "همرى وصيت يب كرجهان تكمكن بوائل تبلك تكفير عذبان يندركمو جب بمك كدولا السه الا الله محمد رسول الله كقائل بول يرطيكه وال كلمكي تالفت تدكري اورقالفت كالمطلب يب كروه كي عذريا بغير عذر كم علي المنافقة كومينا أيس كونكدا يساوكول كي تغير تطره عن خال نبيل الركيا قو يجركوني خطره بيل - يكونكدا يساوكول كي تغير تطره عن خال نبيل الرسكوت اختيار كرليا قو يجركوني خطره بيل - يكونكدا يساوكول كي تغير تطره بيل المنافقة عن المنافقة ا

راتم سطورع ض کرتا ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر میں احتیاط اور کف لسان کی جووصیت اور ہدایت امام غزائی نے ''ہلنو قد'' کی اس عبارت میں فرمائی ہے۔ بھی ہدایت ان سے بہت پہلے ان سے برت کی اس عبارت میں فرمائی ہے۔ شرح نقد اکبر میں منتقی ان سے بڑے آئمہ حضرت امام ابو صنیفہ جسے حضرات نے بھی فرمائی ہے۔ شرح نقد اکبر میں منتقی کے حوالہ سے ملائلی قاری نے نقل کیا ہے۔

"عن ابی حنیفة لانکفرا احداً من اهل القبلة وعلیه اکثر الفقها (شرح فقه اکبر ص ۱۸۹، طبع مجتبائی دهلی) "﴿ امام الوضیف مروی م کرا پ نے فر مایا بم اہل قبلہ میں کے کی کی تکفیر نہیں کرتے اور یہی مسلک اکثر فقیما عکا ہے۔ ﴾

اورائ شرن فقدا كبريمن شرح مواقف كوالديفل كيا كيا جد.
"أن جهور المتكلمين والفقهاء على أنه لا يكفر احد من اهل القبلة

(شرح فقه اکبر ص۱۸۸) " ﴿ جمبور متحمین اور فقها عکامسلک بیہ کے اہل آبلہ میں ہے کی کی بھی تعظیر نہ کی جاتا ہے ۔ ﴾

کاش بہ لوگ جو قادیا نیوں کی تکفیر کے مسلہ میں آئمہ اور مصنفین کی الی عبارتوں کی بنیاد پر اہل قبلہ کہ بحث چھیڑتے ہیں۔ اس پر خور کرتے کہ ان عبارتوں میں ' اہل قبلہ' سے کیا مراو ہے؟۔ فاہر ہے کہ لغوی اور لفظی معنی کے لحاظ ہے تو ہروہ شخص اہل قبلہ ہے۔ جو مکہ مکر مہ میں واقع کعب کو بیت اللہ اور قبلہ مانتا ہوتو اگر اس لفظ کا یکی مطلب ہوتو ابو جبل وغیرہ سارے مشرکین عرب اہل قبلہ تھے۔ عربوں کی تاریخ اور ان کے حالات سے واقفیت رکھنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ سارے شرکین عرب تعب کو بیت اللہ اور قبلہ مانتے تھے اور اس کی تقدیس کے قائل تھے۔ سارے شرکین عرب تھے۔ اپنے طریقہ پر جج اور عمرہ بھی کرتے تھے۔ تو اگر اہل قبلہ کا مطلب بھی ہوتو پھر تو الوجہل ، ابولہب وغیر وہشرکین عرب کو بھی کافر ماننے کی گنجائش نہ ہوگی۔

دراصل اہل قبلدا یک خاص دینی اور علمی اصطلاح ہے۔ عقا کداور فقد کی کہ آبوں میں تکفیر
کی بحث میں یافظ (اہل قبلہ ) عام طور ہے استعال ہوتا ہے اور ان ہی کہ آبوں میں یہ وضاحت بھی
کی گئی ہے کہ اس سے مرادوہ اوگ بیں جو تو حید ورسالت قیامت وغیرہ ایمانیات پر یقین رکھتے
ہوں اور کسی ایک دینی حقیقت کے مشرنہ ہوں۔ جورسول اللہ عظیمی اسے طعی اور تقینی طریقہ پر
ثابت ہو۔ جس میں کسی شک وشبہ کی گنجائش نہ ہو۔ (علماء اور مصنفین کی اصطلاح میں ایسی چیزوں
کو ضروریت دین کہا جاتا ہے ) پس اگر کوئی شخص ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا بھی
مشر ہے۔ مثلاً قرآن پاک کے کتاب اللہ ہونے کا یا قیامت اور حشرونشر کا یا پانچ وقت کی نماز کی
فرضیت کا یا ایسی کسی جی بات کا انکار کرتا ہے تو وہ اہل قبلہ میں سے نہیں ہے۔

و ہی شرح فقد اکبرجس کے حوالہ سے اہل قبلہ کی تکفیر نہ کرنے کے بارے میں حضرت امام ابو حنیفہ وغیرہ کی ہدایتیں او پر نقل کی گئی ہیں۔اس میں اسی مقام پر اہل قبلہ کی مندرجہ ذیل تشریح کی گئی ہے۔

"اعلم أن المراد بأهل القبلة الذين اتفقو أعلى مأهو من ضروريات الدين كحدوث العالم وحشر الاجساد وعلم الله تعالى بالكليات والجزئيات

والعبادات مع اعتقاد قدم العالم اوند بالجزئيات لا يكون من اهل القبلة (شرية جان ليني جائخ كرائل قبله دوولوگ مراويس-? عالم كائنات كا حادث بونا اور قيامت مين جسماني ح سب كاعلم باوران جيس تمام اجم مئلد جوضروريات

وما اشجه ذلك من المسائل المهمات فم

شکیوں اور عبادتوں میں مشغول رہے اور اس کے سان ہے۔ یا یہ کہ حشر جسمانی نہیں ہوگا۔ یا بیعقیدہ رکھے قبلہ میں سے نہ ہوگا۔ ﴾

اس عبارت سے یہ بات صاف ہوگی کہ
اللہ علیہ سے اینے طعی بقین طریقہ سے ثابت ہو۔ جُس قبلہ میں سے نہیں ہے۔ اس کو کا فرمر تد قرار دیا جائے میں کہ اہل قبلہ کی تکفیر کی جائے وہ سب یہ بھی کہتے تیا یا قرآن کے کتاب اللہ ہونے سے انکار کرے یا نماز پاک کی شان میں یا کسی نبی کی شان میں صریح گت سے خارج ہے۔ جا ہے وہ اپنے کومسلمان کہتا ہواور میں یہ تصریحات دیکھی جا سکتی ہیں۔ خود امام غزائی نے جن کی کتاب ''التفر

عبارت نقل کی گئی ہے۔ جواو پرورج کی گئی۔ (جس لسان کی وصیت فرمائی ) اپنی اس کتاب''النفر قد''؛ والی مندرجہ بالاعبارت سے پہلے اور بعد میں واضح ' کرے۔ جورسول اللہ علیق سے تواتر کے ساتھ طعج گی۔اگر چہاس کا انکار تاویل کے ساتھ ہو۔اس بنبر ویتے ہیں۔ جواس کے قائل سے کہ قیامت میں حش روحانی ہوگا۔ اور آخرت میں عذاب اس دنیا کی آئ

افقدا كريل شرح مواقف كحواله فل كيا كيا كيا بيد. ر المتكلمين والفقهاء على انه لا يكفر احد من اهل القبلة (١) " ﴿ جمهور متكمين اورفقهاء كاملك يه بكرائل نبله من كى كى

ده لوگ بین جوتو حید در سالت قیامت وغیره ایمانیات پر یقین رکھتے ہی دولوگ بین جوتو حید در سالت قیامت وغیره ایمانیات پر یقین رکھتے ہی کے منکر نه ہول۔ جورسول اللہ علیقت سے ایسے قطعی اور یقینی طریقہ پر دوشہ کی گنجائش نه ہو۔ (علاء اور مصنفین کی اصطلاح میں ایمی چیزوں ہے) پس اگر کوئی شخص ضروریات دین میں ہے کسی ایک بات کا بھی کے کتاب اللہ ہونے کا بیا قیامت اور حشر ونشر کا یا پانچ وقت کی نماز کی بات کا انگار کرتا ہے تو وہ اہل قبلہ میں ہے ہیں ہے۔

برجس کے حوالہ سے اہل قبلہ کی تکفیر نہ کرنے کے بارے میں حضرت ماو پرنقل کی گئی ہیں۔ای میں ای مقام پر اہل قبلہ کی مندرجہ ذیل

اد باهل القبلة الذين اتفقو اعلى ماهو من ضروريات وحشرالاجساد وعلم الله تعالى بالكليات والجزئيات

وما اشبه ذلك من المسائل المهمات فمن واطب طول عمره على الطاعات والعبادات مع اعتقاد قدم الدالم اوضى الحشر اوضى علمه سبهانه بالمجزئيات لا يكون من اهل القبلة (شرح فقه اكبرص، ١٨٠) " أورتمهي بيات جان ليني جائي كه الل قبله هده واوگ مراد بير جوتمام ضروريات وين عمن تهول بيد عالم كائنات كا حادث بونا اور قيامت على جسمانى حشر بونا اور يه كه الله تعالى كوكميات وجزئيات سب كاعلم جاوران جيحتمام ابم مسكل جوضروريات دين عين شامل بين - پس جوقص سارى عمر نييون اورعبادتون عين مشغول رج اوراى كرماته يها عقادر كها بوكه عالم حادث نيين قديم عهد يا يعقده در كه كه الله تعالى كوجز ئيات كاعلم نيين ميتو وه الل عبد يا يه كه حديث بين موگا - يا يه كام عاد ثنين مين عالم نيين عنه يه كه الله تعالى كوجز ئيات كاعلم نيين ميتو وه الل قبله عين عنه بوگا - يا

اس عبارت سے بیبات صاف ہوگئی کہ جو شخص کئی ایسی بات کا انکار کرے۔ جورسول اللہ عظیمی ہے ایسے طلعی بیشی طریقہ سے ثابت ہو۔ بٹس میں شک وشبہ کی قطعاً گنجائش نہ ہو۔ وہ اہل قبلہ میں سے نہیں ہے۔ اس کو کا فر مرتد قر ار دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جو آئمہ اور مصنفین بیہ کہتے ہیں کہ اہل قبلہ کی تکنیر کی جائے وہ سب یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تیا مت اور آخرت کا مشر ہو یا اللہ یا قر آن کے کتاب اللہ ہونے سے انکار کرے یا نماز ، روزہ، تج اورز کو ق کی فرضیت کا مشر ہو یا اللہ یا کہ کی شان میں یا کسی نبی کی شان میں صریح گستاخی اور بدز بانی کرے وہ کا فر اور دائرہ اسلام یا کسی خارج ہے۔ جا ہے وہ اپنے کو مسلمان کہتا ہواور کعبہ کوقبلہ ما نتا ہو۔ عقائد اور فقبہہ کی تمام کتابوں میں یہتی جاسکتی ہیں۔

خود امام غزائی نے جن کی کتاب ''النفر قد'' سے فارقلیط صاحب کے مضمون میں وہ عبارت نقل کی گئی ہے۔ جو او پر درج کی گئی۔ (جس میں امام مدوح نے اہل قبلہ کی تکفیر سے کف لسان کی وصیت فرمائی ) اپنی اس کتاب ''النفر قہ'' میں اس مسئلہ تکفیر پر بحث کرتے ہوئے وصیت والی مندرجہ بالاعبارت سے پہلے اور بعد میں واضح طور لکھاہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی بات کا انکار کرے۔ جورسول القد علی قو اتر کے ساتھ طبحی اور بقینی طور پر ثابت ہوتو اس کی تکفیر کی جائے گی۔ اگر چہ اس کا انکار تاویل کے ساتھ ہو۔ اس بنیا دیروہ مسلمانوں میں سے ان فلاسفہ کو کا فرقر ار گی۔ اگر چہ اس کا انکار تاویل کے ساتھ ہو۔ اس بنیا دیروہ مسلمانوں میں ہوگا۔ بعد معاملہ صرف وصافی ہوگا۔ اس سابلہ میں امام روحانی ہوگا۔ اس سابلہ میں امام

غزائی کی اس کتاب''اتفرقه'' بی کی چند مبارتین فارقلیط صاحب اوران کی'' دانشورول'' کی خدمت میں پیش میں۔ خدمت میں پیش میں۔

ا مام غزا الی نے اس عبارت میں جن فلاسفہ کی تکفیر کو واجب اور قطعی قرار دیا ہے۔ وہ انسیخ کومسلمان ہی کہتے تھے اور کعبہ کوقبلہ بھی مانتے تھے۔

فارقلیط صاحب نے اپنے مضمون میں امام غزال کی جوعبارت میں وصیت''الثفر قد'' ص ۱۹ ا نے نقل کی ہے۔ ای صفحہ پراس عبارت سے بالکل متصل پیعبارت ہے۔

"واما القانون فهوان تعليم ان النظريات قسمان قسم يتعلق باصول القواعد وقسم يتعلق بالفروع واصول ايمان ثلاثة الايمان بالله وبرسوله وباليوم الاخر وما عداه فروع واعلم انه لا تكفير في الفروع اصلاً الا في مسألة واحدة وحي ان ينكر اصلاً دينياً علم من الرسول المراب بالتواتر لكن في بعضها تخطه كما في الفقهيات وفي بعضها تبديح كالحظاً المتعلق بالا مامة واحوال الصحابة · التفرقه ص د ٢ ، ﴿ الرَّمُ الْمُرَكَ

....

ارے میں شری فانون کی تفصیل ہے ہے کہ نظریات (عقا کہ میں شری فانون کی تفصیل ہے ہے کہ نظریات (عقا کہ میں کا تعلق میں کا تعلق میں ہے اللہ پرایمان ،اس کے رسول میں ہے میں ان کوفروغ کہا جائے گااور معلوم کی انکار کی وجہ ہے ہم تنفیر بالکل نہیں کریں گے ۔لیکن اکر میائے گی ۔ جب کہ کوئی شخص کسی ایسی و بی حقیقت کا انکا کی ساتھ تا بت ہے ۔ مگران میں ہے بعض صورتوں میں ایر میں مبتدع قرار دیا ہے ۔ میں اور بعض صورتوں میں مبتدع قرار دیا ہے ۔ میں اور بعض صورتوں میں مبتدع قرار دیا ہے ۔ کا دیا ہے ہیں ۔ مسئلہ امامت کے بارے میں صحابہ کرائے ۔ ان کو برعتی قرار دیا جائے گا۔ پھ

آ گے فرماتے ہیں کہ قائدہ کلیہ سے ہے کہ ج حضور علی کی فرمائی ہوئی سی بات کی تکذیب ہوتی ہ بات دین کے بنیا دی اور اساسی عقائد ہے متعلق نہ ہو اصل الفاظ یہ ہیں ۔

" ومهما وجد التكذيب وجب التك من ١٩٦) " ﴿ أور جب بحى تكذيب كي صورت بإلى جا تعلق كسى فروى مسئله سي بو- ﴾ پهرامام غزالي ني اس كي دومتالس بحي دى

وَكُرُكُرِتَ مِيْنَ مِي كُونَكُهُ وَهُ نَاظُرُ يَنَ كَ لَيُسَبِلُ الْفَهِمَ مِعْنَ مِيْنَ الْفَهِمُ مِيْنَ مِي موے میں ۔جواپنے کوسلمان کہتے اور جمحتے تصاور کعبا المام غزائی کے الفاظ میں مثال ہے کہ:''و المفاحشة وقد نزل القرآن ببراء تھا فلا المبت کذیب الرسول او انکارا القواتر وصل محال محدیقے گی طرف فاحظ حالانکہ قرآن مجید نے ان کی برائت کی ہے۔ کونکہ سے

اتفرق "، بى كى چند مبارتين فارقليط مهاحب اوران كر"دانشورول" كى

نے در التفر قد "میں تاویل کی بحث کی ہے اور بتلایا ہے کہ فض تاویلیں ایس پرتاویل کرنے والے کی تکفیز تیں کی جائے گی۔ بلکہاس کوخاطی یا بدعتی قرار ویلیں ایسی ہوتی ہیں۔ جوموجب کفر ہوتی ہیں۔اور جولوگ اس طرح کی وكافرقر اردياجائكا اسلله من فرمات بين كد: "واحسا مسايتعلق باصول العقائد المهمة فيجب تكفير من بغير الظاهر بغير ذى ينكر حشر الاجاد وينكر العقوبات الحسية في الاخرة واستبعادات من غير برهان قاطع فيجب تكفيره قطعا ..... لفلاسفة (التفرقة ص١٩١) " ﴿ اوران تاويلون من سے جن كاتعلق وتو ایسے لوگوں کی تکفیر واجب ہوگی۔ جو کسی قطعی دلیل کے بغیر نصوص کے کے ذریعہ تبدیل کریں۔ جیسے کہ وہ لوگ جو کسی قطعی دلیل کے بغیر محض اینے بعادات کی بناء پر قیامت میں حشر اجساد (جسمانی حشر کا)اور آخرت میں تے ہیں۔ تو ایسےلوگوں کی تکفیرواجب ہےاور یہ بات قطعی اوریقینی ہے۔۔۔۔۔ ا ہے۔ ﴿

نے اس عبارت میں جن فلاسفہ کی تکفیر کو واجب اور قطعی قر ار دیا ہے۔ وہ فهاور كعبه كوقبله بهى مانية تتهيه

ب نے اپنے مضمون میں امام غزائی کی جوعبارت میں وعیت ' الفرقد' ی صفحہ پراس عبارت سے بالکل متصل میرعبارت ہے۔

لمنون فهوان تعليم ان النظريات قسمان قسم يتعلق قسم يتعلق بالفروع واصول ايمان ثلاثة الايمان بالله م الآخر وما عداه فروع واعلم انه لا تكفير في الفروع واحدة وحى أن ينكر أصلًا دينياً علم من الرسول علم الله بعضها تخطه كما في الفقهيات وفي بعضها تبديح كا امة واحوال الصحابة ، التفرقه صده ١٠ و ورتففرك

بارے میں شرعی نانون کی تفصیل یہ ہے کے نظریات (عقائد وخیالات) دوشتم کے ہیں۔ایک وہ جن كاتعلق بنيا وى عقائد سے بواور دوسرے وہ جن كاتعلق بنيا دى عقائد سے نبيل بلك فروع سے مواور بنائے عقا کدتین ہیں۔اللہ پرائیان ،اس کے رسول پرائیان ، یوم آخرت پرائیان اوران تین ہے۔ واجوعقائد ہیں ان کوفروع کہا جائے گااور معلوم ہونا جا ہے کہ فروعی عقائد میں ہے گی کے انکار کی وجہ ہے ہم تکفیر بالکل نہیں کریں گے ۔لیکن اس ایک صورت میں فروع میں بھی تکفیر کی ا حائے گی۔ جب کہ کوئی تحض کسی ایسی دین حقیقت کا افکار کرے۔ جورسول اللہ علیہ ہے تو اتر کے ساتھ ثابت ہے۔ مگران میں ہے بعض صورتوں میں اس شخص کو خاطئ قر اردیا جائے گا۔ جیسا کہ فقہیات میں اور بعض صورتوں میں مبتدع قرار دیا جائے گا۔ جیسا کہ (شیعوں کے ) غلط خیالات ہیں۔مسلمامامت کے بارے میں سحابہ کرام کے احوال کے بارے میں تو ان کی بناءیر ان کوبدعتی قرار دیاجائے گا۔ کھ

آ کے فرماتے ہیں کہ قائدہ کلیہ یہ ہے کہ جب کوئی مخص الی بات کے جس سے حضور علی کے فرمائی ہوئی کسی بات کی تکذیب ہوتی ہوتو اس کی تکفیر واجب ہوگی۔اگر چہوہ بات دین کے بنیادی اور اساس عقائد ہے متعلق نہ ہو۔ بلکہ فروع ہے متعلق ہو۔ تماب کے اصل الفاظ بيدين \_

ومهما وجد التكذيب وجب التكفير وان كان في الفروع (التفرقه ص ١٩٦) " ﴿ اور جب بھی تكذيب كى صورت بإنى جائے كى تو تكفيرواجب بوكى \_ اگر چداس كا تعلق کسی فروی مسئلہ ہے ہو۔ ﴾

پھرامام غزاتی نے اس کی دومثالیں بھی دی ہیں۔ہم ان میں سے صرف دوسری مثال ذ کر کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ ناظرین کے لئے سہل الفہم ہے اور بعض ایسے بد بخت اس کے قائل ہوئے ہیں۔جوایے کومسلمان کہتے اور بھھتے تھے اور کعبہ کو قبلہ بھی مانتے تھے۔

الم مغر الى كالفاظ من مثال يرب كن وكدالك من نسب عدائشة الى الفاحشة وقد نبزل القرآن ببراء تها فهو كافرلان هذا وامثاله لإيمكن الابتكذيب الرسول اوانكارا التواتر • ص١٩٦ " ﴿ اورا يسي بى اس بديخت مخص كى سیفیرواجب ہے جوحفرت عائشہ صدیقة گی طرف فاحشہ (بدکاری) کی نبست کرے۔ (معاذ الله) حالا تكه قرآن مجيد نے ان كى برأت كى ہے۔ كيونكه بيادراس طرح كى دوسرى مرابانه باتيس رسول الله عليه كا كنديب يا أو الرك الكارك بغير ممكن نبيس - ﴾

واضح ہے کہ امام غزائی نے بہ مثال اس کی دی ہے کہ اگر کوئی شخص کی ایسے مسلمیں جس کا تعلق اسلام کے بنیادی عقائد ہے نہ ہو۔ بلکہ فروع ہے ہو۔ ایسی بات کہے جس ہے رسول اللہ علیقی کی تکذیب ہوتی ہواور جو بات آ ہے علیقی ہے تواتر کے ساتھ یعنی اور قطعی طریقہ پر ثابت ہے۔ اس کا انکار ہوتا ہوتو اس کو کافر کہا جائے گا۔ حصرت صدیقہ پر تہمت کا مسلماتی کی مثال ہے۔

پھرمنقولہ بالاعبارت کے چندسطر بعدارقام فرماتے ہیں۔

"واما الاصول ثلاثة وكل مالم يحتمل التاويل في نفسه وتواتر نقله ولم يتصوران يقوم برهان على خلافه فمخالفة تكذيب محض ومثاله ماذكرناه من حشر الاجساد والجنة والنار · التفرقه ص ١٩٦ " ﴿ اوروين كِ تيون بنيادي عقائدايمان بالله ايمان بالرسول اورايمان باليوم الآخر اور بروه دين بات جس ميس تاويل كا احتمال نه بواور وه رسول الله علي عن تواتر كرماته ثابت بواوراس كے خلاف كى برهان (قطعى دليل) كا قائم بونامتصور نه بوتو اس سے اختلاف كرنا تكذيب كرسوا بحرفيس اور اس كي مثاليس وه بيں جو بم نے ذكر كير يعنى حشر اجساداور جنت ودوز خر

پھراس کےا گلےصفحہ پر بحث کونتم کرتے ہوئے فرماتے میں۔

"ولا بدمن لتنبيه على قائدة اخرى وهوان لمخالف قد يخالف نصا متواترا ويزعم انه مؤول ولكن ذكر تاويله لا انقدام له اصلا في اللسان لا على بعد ولا على قرب فذلك كفر وصاحبه مكذب وان كان يزعم ان مؤول (التفرق مر ١٩٨٠) " (اورايك دومرا قاعره كليب انظرين كواس ا كاه كرنا مفرورى مهاوروه يه كريم اليابوتا م كرايك فض دين كي اليي منصوص بات ساختلاف مرتام وجوق الرسة تاويل كرتام والربي الناخيال يهوتا مه كدوه النص كامتر نبيس مهد بلك الى صرف تاويل كرتا م مرف تاويل كرتا م والا الله على دام كل اليل نبيس بوتى د بعيد نه قريب تو الس مخص كابيرويه كفر مهاور وه آدى دراصل مكذب الكل نبيس بوتى دنه بعيد نه قريب تو الس مخص كابيرويه كفر مهاور وه آدى دراصل مكذب المنافع والله وال

نہ کی جائے ظاہر ہے کہ امام غزائی کی الفرقد اُ تہت نہیں لگا سکتا۔ امام غزائی تو دین کے مس بھی خض نہیں کہ سکتا۔ جودین کی الف ب بھ قرآن مجید میں یہ واقعہ صراحیہ میں بچھوا سے لوگوں نے جوائیمان لا چیکے نے میں بچھوا سے لوگوں نے جوائیمان لا چیکے نے کافرانہ بات کہی جس کی اطلاع حضو والگائیہ تاویل اور معذرت کی کہ ہم نے یہ بات وا متھی۔ ان کے بارے میں قرآن مجید میر فرماد بیجئے کہ حیلے بہانے مت کرو تم ائیمال

كيالهام غزاتي كي اس كتاب التز

سمى كوريشبەرە سكنائى،كەان كى اس دىمىيىن

نے فل کیا ہے) مطلب ہے کہ جوکوئی اے

خواہ اس کے عقا کہ کیچھ بھی ہوں اور دبنی حقالًا

حضور ملاقیہ کرز مانے میں اسلام تبول کر۔ کر کے نماز بھی پڑھتے تھے۔ بیان فر مایا گ وائر واسلام سے خارج اور کا فرقر اربائے اسلامهم (توبه: ۳۲)''

كفرتم بعد ايمانكم · توبه ٦٦ ''او

قرآن مجیدگی بیآیتی ناطق قبله مانے،ای کے ساتھ کوئی کافرانہ بات خارج اور کافر ہے۔ یہی امت کا جما گی کمے اور کلمہ گوہوہم اے مسلمان مانیں گ علم میں نہ آئے۔

اس کے بعد گذارش ہے کہ بنیادیہ ہے کہ مرزا قادیانی نے ایسے ص

یا زار کے انکار کے بغیر ممکن نہیں۔ ﴾ ہے کہ امام غزائی نے یہ مثال اس کی دی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے مسئلہ میں لیمنیادی عقائد سے نہ ہو۔ بلکہ فروع سے ہو۔ ایسی بات کیے جس سے رسول ہوتی ہواور جو بات آپ علی ہے تواتر کے ساتھ یعنی اور قطعی طریقہ پر کار ہوتا ہوتو اس کو کافر کہا جائے گا۔ حضرت صدیقہ پر تہمت کا مسئلہ اس کی

الاعبارت کے چندسطر بعدار قام فرماتے ہیں۔

من لتنبیه علی قائدة اخری و هوان لمخالف قد یخالف انه مؤول ولکن ذکر تاویله لا انقداح له اصلا فی اللسان قرب فذلك کفر وصاحبه مکذب وان کان یزعم ان مؤول ۱۹۸۸ " و اورایک دومرا قاعده کلیه به مناظرین کواس سآگاه کرنا کم کمی اییا ہوتا ہے کہ ایک شخص دین کی ایی منصوص بات سے اختلاف بت ہوات کا ایک منصوص بات سے اختلاف بت ہوات کی وہ اس نص کا مکر نہیں ہے۔ بلکہ ہم جوتا ویل وہ پیش کرتا ہے۔ وہ لغت زبان کے لحاظ سے چلنے والی منظر بواس کم کرنیس ہوں۔ بلکہ منظر بیب تو اس مخص کا بیرو یہ کفر ہے اور وہ آ دی دراصل مکذب بنا ہے۔ اگر چداس کا گمان اور خیال یہ ہے کہ میں مکر نہیں ہوں۔ بلکہ

کیا اہام غزائی گی ای کتاب النزقہ کی اورای بَنتُ تَلفیر کی ان واضّح عبارتوں کے بعد کسی کو بیشبہ رہ سکتا ہے، کہ ان کی اس وصیت کا (جس کا فار قلیط صاحب نے النزقہ بن کے حوالہ نقل کیا ہے) بیہ مطلب ہے کہ جو کوئی اپنے کو مسلمان کیجا ورکلمہ پڑھے اور تعبہ کوقبلہ مانے پھر خواہ اس کے عقا کہ بچھ بھی ہوں اور دپنی حقائق کی وہ کیسی ہی تاویل اور تحریف کرے ۔ اس کی تنفیر نہ کی جائے ظاہر ہے کہ امام غزائی کی النقرقہ کی مندرجہ بالاعبا تیس و کیھنے کے بعد کوئی شخص ان پر سے تہم شخص نہیں لگا سکتا۔ امام غزائی تو دین کے سلم عالم اور عارف ہیں ۔ الی جاہلا نہ بات تو ایسا کوئی جھی شخص نہیں کہ سکتا۔ جودین کی الف بھی نہ جانتا ہو۔

قرآن مجیدی بیآیین ناطق میں کداگر کوئی شاپ کومسلمان کے، کلمہ پڑھے، کعبہ کو قبلہ مانے ،ای کے ساتھ کوئی کا فرانہ بات کرے یا کافرانہ عقیدہ کا ظبار کرے وہ دائر ہ اسلام سے خارج اور کافر ہے۔ بہی امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ بال بیا کہنا تھیج ہوگا کہ جو تحض اپنے کومسلمان کے اور کلمہ گوہوہم اسے مسلمان مانیں گے۔ جب تک کداس کی کوئی کافرانہ بات یا کافرانہ عقیدہ علم میں ندآئے۔

اس کے بعد گذارش ہے کہ علماء کی طرف سے قادیا نیوں کی تکفیر کی سب سے بڑی بنیادیہ ہے کہ مرزا قادیانی نے ایسے صاف صرح کے الفاظ میں جن میں کسی تاویل کی گنجائش نہیں نبوت کا دعویٰ کیا ہے ور جولوگ اس دعوے کی فضول تاویلیں کرتے ہیں۔ مرزا قادیانی کے فرز نداور خلیفہ مرر بشیر الدین محمود نے خو دمرزا قادیانی کی عبارتیں پیش کر کے ان سب کی جڑ کاٹ دی ہے اور نا قبیل تر دیدطریقہ ہے۔ باتا ہت کر دیا ہے کہ مرزا قادیانی ای معنی میں نبوت ورسالت کے مدی ہیں۔ جوشریعت میں اس کے معروف معنی ہیں۔ اور وہ ویسے ہی نبی ہیں۔ جیسے کہ حضرت موی علیہ السلام اور حضرت عیسی علیہ السلام الحکے اغیبا علیم السلام تصاوران کے جسے کہ حضرت موی علیہ السلام اور حضرت میں اور دور و اور اخیبا عالم اللہ علیہ السلام اور حضرت میں۔ جس طرح رسول اللہ علیہ السلام عبارتیں راقم مانے والے کافر اور لعنتی ہیں۔ جس طرح رسول اللہ علیہ اور اخیباء سابقین کے نہ مانے والے کافر اور لعنتی ہیں۔ مرزا قادیانی اور مرزامجود قادیانی کی اس سلسلہ کی عبارتیں راقم سطور کے اس مضمون میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ جو قادیانی مسلمان کیوں نہیں ؟۔ کے عنوان سے سطور کے اس مضمون میں دیکھی جا سکتی ہوا ہے۔ اس لئے یہاں ہم نے ان عبارتوں کے فل کرنے کی ضرورت نہیں مجھی ہا۔

بہر حال مرزا قادیانی اوران کی امت کی تکفیر کی اوّل بنیادیہ ہے کہ وہ مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی وغیر ہ مدعیان نبوت کی طرح نبوت ورسالت کے مدعی ہیں اور ختم نبوت سے متعلق قران وصدیث کے متواتر اور تطعی نصوص کی الیم مہمل تاویلیس کرتے ہیں۔ جو حقیقتا تکذیب اور تحریف ہیں۔ اس لئے شریعت اور علماء شریعت کی نگاہ میں ان کا مقام وہی ہے جو مسیلمہ کذاب وغیرہ معیان نبوت اوران کے امتیوں کا قراریایا تھا۔

نزول مسيح كامسئله

فارقلیط صاحب کے زیر بحث مضمون میں بزول میں کے مسئلہ پر بھی ایک نے انداز میں ایک نے انداز میں ایک نے انداز میں ایک نے انداز میں ایک کے مسئلہ پر بھی ایک اسلام کا اللہ اللہ کے کہ نازول میں علیمی اسلام کا اللہ اللہ کا بیان ہوئے کے منافی ہے۔ کیونکہ اگر آخری زیانہ میں علیمی علیه السلام کا بزول ہوا اور وہ اللہ کے نبی بیں رتو خاتم النہین اور آخری نبی حضور اللہ تا تین ہوئے۔ بلکہ علیمی علیہ السلام ہوں گے۔ کو علیہ السلام ہوں گے۔

دوسری بات! اس سلسلہ میں یہ کہی گئی ہے کہ نزول مسیح کا عقیدہ غیر قرآنی ہے۔ قرآن مجید میں کہیں اس کا ذکر نہیں۔ بلکہ رسول اللہ اللہ کو خاتم انبیین بتلا کر قرآن نے اس عقیدہ کورد کردیا ہے۔

ل میضمون اس مجموعه میں شامل ہے۔ ناظرین کرام گذشتہ صفحات میں پڑھ چکے ہیں۔

تیسری ہارہ! یہ کہی گئی ہے کہ حدیث سب سے پہلی کتاب ہے۔ جوضیح بخاری و نیمرہ سے کی نہیں ہے۔ للبذاو ہ سب حدیثیں جن میں آخری کا گیا ہے۔ نا قابل اعتبار ہیں اور سجھنا جا ہے کہ ع

ان کی کتابوں میں درج کرادی ہیں۔ چونکہ ہمارا میضمون اختصار کی کوشش کے

ہے متعلق اس آخری بحث میں ہم صرف ضروری ا کے لئے انشاء اللہ وہی کا فی ہوں ہے۔ جو تین با تیر مرتر تیب دار گفتگو کرتے ہیں۔

حضور علی کے بعد تک زندہ رہنا اور دوبارہ اس تابع ہوکر آنا۔ جیسا کہ احادیث ہے معلوم ہوتا۔ کے خاتم النبیین اور آخر النبین ہونے کے منافی نہیں الاولا دیا آخر الاولاد عربی محاورے کے لحاظ سے ا

ِ ع**ک زند**ہ رہیں۔اس کی ایک واقعی مثال یہ ہے کہ

ور جولوگ اس دعوے کی فضول تاویلیس کرتے ہیں۔ مرزا قادیانی کے برالدین محمود نے خود مرزا قادیانی کے جڑالدین محمود نے خود مرزا قادیانی کی عبارتیں پیش کر کے ان سب کی جڑالہ کر دیا ہے کہ مرزا قادیانی ای معنی میں نبوت کی جوشر بیت میں اس کے معروف معنی ہیں۔ اور وہ ویسے ہی نبی ہیں۔ بدالسلام اور حضرت میسٹی علیہ السلام السطے اپنیہ علیہ السلام اور حضرت میسٹی علیہ السلام السطے اپنیہ السلام اور حضرت میسٹی علیہ السلام السطے اللہ علیہ السلام تقواد ان کی تاب میں اللہ علیہ کی اس سلسلہ کی عبارتیں راقم کی دیں۔ جو قادیانی مسلمان کیوں نہیں؟ ۔ کے عنوان سے کی دیکھی جاسکتی ہیں۔ جو قادیانی مسلمان کیوں نہیں؟ ۔ کے عنوان سے کی حرورت نہیں جم نے ان کی کی ضرورت نہیں جم نے ان کی کی ضرورت نہیں جم نے ان کی کی ضرورت نہیں جم نے ان

ا قادیانی اوران کی امت کی تکفیر کی اوّل بنیادیہ ہے کہ وہ مسیلہ کذا باور ابوت کی طرح نبوت سے متعلق قران کی اورختم نبوت سے متعلق قران معلی نصوص کی ایسی مہمل تاویلیس کرتے ہیں۔ جوحقیقنا تکذیب اورتح یف اورغلاء شریعت کی نگاہ میں ان کا مقام وہی ہے جومسیلمۂ کذاب وغیرہ مامنی کا قرار بایا تھا۔

نب کے زیر بحث مضمون میں نزول مین کے مسئلہ پر بھی ایک نے انداز اسلسلے میں سب سے پہلی بات یہ بھی گئ ہے کہ نزول مین کا عقیدہ رسول پر ہونے کے منافی ہے۔ کیونکہ اگر آخری زمانہ میں عیسیٰ علیہ السلام کا نبی میں ۔ تو خاتم انبین اور آخری نبی حضور علیہ نبیں ہوئے۔ بلکہ عیسیٰ

اس سلسلہ میں میر کئی ہے کہ نزول مسے کا عقیدہ غیر قرآنی ہے۔ کا ذکر نہیں۔ بلکہ رسول اللہ علیہ کو خاتم انتہین بتلا کر قرآن نے اس

ہ مجموعہ میں شامل ہے۔ ناظرین کرام گذشتہ صفحات میں پڑھ چکے ہیں۔

تیسری بات! یہ کبی گئی ہے کہ حدیث کی موجودہ کتابوں میں امام ما لک کی دموطان سب سے پہلی کتاب ہے۔ جوضیح بخاری و نیبرہ سے بھی مقدم ہے۔ اس میں کوئی حدیث نزول سیح کنہیں ہے۔ البنداوہ سب حدیثیں جن میں آخری زمانے میں حضرت میسیٰ علیہ السلام کا آنامیان کا گیا ہے۔ نا قابل اعتبار ہیں اور بھنا چا ہے کہ عیسائیوں نے محدثین کودھوکہ دے کریہ حدیثیں ان کی کتابوں میں درج کرادی ہیں۔

چونکہ ہمارایہ مضمون اختصار کی کوشش کے باوجود بہت طویل ہوگیا۔اس لئے نزول ہمسیح معلق اس آخری بحث میں ہم صرف ضروری اشارات کریں گے۔امید ہے کہ ناظرین کی تشفی کے لئے انشاءاللہ وہی کافی ہوں گے۔ جوتین ہاتیں اس سلسلہ میں مضمون میں کہی گئی ہیں۔ہم ان پرتر تیب دار گفتگو کرتے ہیں۔

ا اسس بیر بات کرزول سیح کاعقیده حضور علی نیم کا ختیده بوت کے منافی بوت کے منافی کے وہی شخص کے گا جوع بی زبان اور محاروات ہے بالکل ناواتف ہو عربی لغت اور محاور ہے کہ فاظ سے خاتم انہیں اور آخر انہیں اس کو کہا جائے گا۔ جس کو منصب نبوت پر سب ہے آخر میں فائز کیا جائے اور بااشبہ بیر مقام سیدنا حضرت محمد علی فائز کیا جائے اور بااشبہ بیر مقام سیدنا حضرت محمد علی ہے ہی کا ہے۔ آپ علی کے بعد کو کو بید منصب نبیوں کے بعد دی گئی اور نبی بنائے جانے کا سلسلہ آپ علی ہے ہے ہے گئی ہوت کر دیا گیا اور حضرت علی علیہ السام کی اس دنیا میں دوبارہ آمد (جیسا کہ امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے ) ہرگز حضور علی کے خاتم انبین ہونے کے خاتم انبین ہونے کے منافی نہیں۔ کیونکہ ان کوتو خصور علی کے کہا تھی کی جو برس کیلے دی گئی تھی۔ لیس ان کا بحکم خداوندی حضور علی کے کہا تھی کہ اور امت تحمد یہ کا عقیدہ ہے۔ ہرگز حضور علی کے خاتم انبین اور آخر انبین ہونے کے منافی نہیں۔ مثال کے طور پر یوں سجھے کہی شخص کی خاتم انبین اور آخر انبین ہونے کے منافی نہیں۔ مثال کے طور پر یوں سجھے کہی شخص کی خاتم انبین اور آخر انبین ہونے کے منافی نہیں۔ مثال کے طور پر یوں سجھے کہی شخص کی خاتم انبین سیارہ و۔ آگر چواس سے پہلے پیدا ہونے والے اس کے بہی بھائی اس کے بعد کے خاتم انبین ہوں اللہ کے جواب نہیں ہی نہی اس کے بعد کے خاتم انبین ہی کہا جائے گا۔ جوابے سب بہین بھائی اس کے بعد کے خاتم انبین ہی کہا ہوائے گا۔ جوابے سب بہین بھائی اس کے بعد کے خاتم انبین کر نہیں ہی ان کی ایک واقعی مثال ہے ہے کہ حضرت شاہ و کی اللہ کے کہی میں سب سے چھوٹے شاہ عمد العزیز ، شاہ رفیع الدین ، شاہ عبدالقادر اور شاہ عبدالغی ۔ ان میں سب سے چھوٹے شاہ می مدالغی شاہ عبدالغی میں اس کی ایک واقعی مثال ہے ہے کہ حضرت شاہ وی اللہ کی ۔ ان میں سب سے چھوٹے شاہ میں اس کی ایک واقعی مثال ہے کہ حضرت شاہ وی اللہ گئی ۔ ان میں سب سے چھوٹے شاہ مثال ہے جھوٹے شاہ میں اس کی ایک واقعی مثال ہے جھوٹے شاہ میں اس کی ایک واقعی مثال ہے جو ان میں سب سے چھوٹے شاہ مثال ہے جھوٹے شاہ مثال ہے جھوٹے شاہ مثال ہے جو ہے شاہ مثال ہے جھوٹے شاہ مثال ہے جھوٹے شاہ مثال ہے جو سے شاہ مثال ہے جو سے شاہ مثال ہے جھوٹے شاہ مثال ہے جو سے شاہ مثال ہے جو سے شاہ مثال ہے جو سے شا

محروم نہیں کیا ہے، وان کتابوں کے مطالعہ سے بیاطم اپنے بیسیوں ارشادات میں حضرت نظے کی دوبارہ کے ساتھ ٹابت لے ہے اور جوامت کا اجماعی عقیدہ سا ...... رہی ہے آخری بات کہ امام ما

رہی ہیا حربیات کہام ما حدیث نہیں ہےادر بیاس کی دلیل ہے کہ صحیح بخار کی مزول مسیح ہے متعلق جو کثیر التعداد حدیثیں ہیں۔وہ صحیح ہوتیں تو امام مالک کوبھی پینچی ہوتی اوران کی مؤ فارقلیط صاحب کے ان دانشوروں کی

امام ما لک کی جس مؤطا کے بارے میں بات کرد۔

میں۔ وہ یہ بجھ رہے ہیں کہ امام ما لک کوجتنی حد با
حدیثیں مؤطا میں نہیں ہیں۔ وہ امام ما لک کوچئی ہی ا
نا قابل اعتبار ہیں۔ حدیث کافن تو بڑی چیز ہے۔
متد اوّل کتاب ہے بھی اسنے نابلد اور ناواقف ہو
میں وُخل دینے کی جرائت کرتے ہیں۔ جس کی ۔
طرح صرف اعمال ہے متعلق احادیث و آثار اور ا
چند حدیث اس میں اخلاق و آداب ہے متعلق بھی
ساراعلم حدیث اس میں اخلاق و آداب ہے متعلق بھی
ساراعلم حدیث اس میں آگیا ہے اور جوحدیث ا
انتہائی جہالت کی بات ہے۔
انتہائی جہالت کی بات ہے۔
مؤطا کا حال یہ ہے کہ اس میں ایما

عبدالغنی تھے۔لیکن انقال ان کا سب ہے، پہلے ہوااور شاہ عبدالعزیز سب ہے بڑے تھے۔گر انقال سب کے بعد یں ہوا۔ تو شاہ ولی اللہ کی خاتم الاولا داور آخر الاواا دشاہ عبدالغنی ہی کو کہا جائے گا۔اگر چہ شاہ عبدالعزیز ان کے بہت بعد تک زندہ رہے۔ یہ بات ہروہ خض جانتا ہے۔ جس کوع بی لغنت ومحارات سے پچھ بھی واقفیت ہے۔۔۔۔۔۔اور تفییر کی کتابوں میں بھی خاتم انہیں کی تفییر وشریح میں یہو خاتم انہیں کی انسین کی انسید و تشریح میں یہو خاتم انہیں کا مطلب ہے ہے کہ آپ کے بعد کسی کو نم نہیں بنایا جائے گا۔ لاینباء بعدہ نبی ابلا حظہ ہو فیرکشاف، مدارک النز بل، روح المعانی وغیرہ، جائے گا۔ لاینباء بعدہ نبی ابلا حظہ ہو فیرکشاف، مدارک النز بل، روح المعانی وغیرہ،

سری یہ بات کہ زول سے کا ذکر چونکہ قرق ن مجید میں نہیں کیا گیا ہے۔ اس لئے یہ عقیدہ غلط اور غیر قرآ نی ہے تو اس سلسلہ میں سب سے پہلے تو یہ عرض کرنا ہے کہ کیا یہ وانشور صاحبان دین سے استے ناواقف ہیں کہ یہ بھی نہیں جانتے کہ دین کی بہت کی ایک اہم اور بنیا دی با تیں ہیں۔ جن کے بغیر اسلام اور اسلامی زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اور قرآن پاک میں ان کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ مثلاً سب جانتے ہیں کہ پانچ وقت کی نماز اسلام میں فرض ہے اور تو حید ورسالت کی شہادت کے بعدوہ اسلام کا دوسرار کن ہے۔ لیکن قرآن مجید میں کہیں بھی صراح نا پانچ وقت کی نماز کا ذکر نہیں ۔ نقرآن میں یہ بتنا یا گیا ہے کہ کس وقت کی نماز میں کتنی رکعتیں اور کتنے کہ دے ہیں۔ اسی طرح قرآن میں اس کا بھی ذکر نہیں کہ زکوۃ کس حساب سے ادا کی جائے۔ یہ سب با تیں صدیثوں سے اور امت کے اجماع اور عملی تو اثر سے معلوم ہوئی ہیں۔ تو کی جائے۔ یہ سب با تیں صدیثوں سے اور امت کے اجماع اور عملی تو اثر سے معلوم ہوئی ہیں۔ تو کیان سب دینی تھیتق کی فیر قرآن نی کہ کران کا انکار کر دیا جائے گا؟۔

یہ فتگوتو بیفرض کر کے کی گئی ہے۔ کہ قرآن مجید میں نزول مسیح کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن واقعہ بیہ ہے۔ کہ قرآن مجید میں نزول مسیح کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن یہ بحث خمنی طور پر واقعہ بیہ ہے کہ قت آن پاک کی متعدد آیتوں میں اس کی اطلاع دی گئی ہے۔ لیکن یہ بحث خمنی طور پر اور ختصار کے ساتھ نہیں کی جائے ۔ انشاء اللہ آئندہ دوسری سحبت میں اس پر متعلق فینگو کی جائے گی۔ اس وقت اس سلسلہ میں ہم صرف اتناعرض کرنے پراکتفاء کریں گے کہ ناظرین میں سے جو حضرات عول نا میں الدوس مولانا سیدانور شاہ شمیری کی تصنیف عقید قالا سلام کا مصالعہ کریں اور جو حضرات صرف اردو سے استفادہ کرسکتے ہوں وہ حضرت مولانا محمد ابراہیم سیاکوئی کی شباد قالفر آن دیکھیں۔ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو فہم سلیم کی فعت سے سیالکوئی کی شباد قالفر آن دیکھیں۔ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو فہم سلیم کی فعت سے

فال ان كاسب سنه بهل موااورشاه عبدالعزيز سب سے برا سے تھے۔ مگر بن بواية تو شاه ولى الله كي خاتم الاولا داور آخر الاولا دشاه عبدالغنيّ بي كوكها بدالعزیزٌ ان کے بہت بعد تک زندہ رہے۔ یہ بات ہروہ مخض جانتا ہے۔ ت سے چھ بھی واقفیت ہے ....اور تفسیر کی کتابوں میں بھی خاتم انہیین کی احت كردى كى بكراس كامطلب يدب كه آب كے بعد كسى و ني نبيل بنايا ده نبعي! ملاحظه بوقفير كشاف، مدارك المتزيل، روح المعاني وغيره،

(تفييرسورهُ احزاب) ربی میربات کرزول سے کاؤکر چونکہ قریق ن مجید میں نہیں کیا گیا ہے۔اس قرآنی ہے تواسلسلہ میں سب سے پہلے تو بیوض کرنا ہے کد کیا بددانشور ناواقف بین که بیهی نبین جائے که دین کی بہت می الی اہم اور بنیادی راسلام اوراسلامی زندگی کاتصور بھی نہیں کیا جاسکتا اور قر آن یا ک میں ان شالًا سب جانتے ہیں کہ پانچ وقت کی نماز اسلام میں فرض ہے اور تو حید ، بعدوہ اسلام کا دوسرار کن ہے۔ لیکن قرآن مجید میں کہیں بھی صراحناً یانچ منقرآن میں یہ بتلایا گیا ہے کہ کس وقت کی نماز میں کتنی رکعتیں اور کتنے ں۔ای طرح قرآن میں اس کا بھی ذکرنہیں کہ زکو ق کس حساب ہے اوا ب حدیثوں سے اور امت کے اجماع اور عملی تو اتر سے معلوم ہوئی میں یو الوغيرقرآني كهدكران كالكاركردياجائ كا؟\_

فِن کر کے کی گئی ہے۔ کہ قرآن مجید میں نزول مسیح کاذ کرنہیں ہے لیکن کی متعدد آیوں میں اس کی اطلاع دی گئی ہے۔ لیکن پیر بحث ضمی طور پر ل جاسكتي \_انشاءالله آئنده دوسري سحبت ميں اس پرمستقل گفتگو كي جائے میں ہم صرف اتناعرض کرنے پراکتفاء کریں گے کہناظرین میں ہے جو ه امام العصر حضرت مولا ناسيدانور شاه تشميريٌ كي تصنيف عقيدة الاسلام كا ت صرف اردو ہے استفادہ کر سکتے ہوں وہ حضرت مولا نامحمہ ابراہیم ر میکس - یقین ہے کہ اللہ تعالی نے جن او گوں کونم سلیم کی نعمت ہے

محروم نیس کیا ہے وال کابوں کے مطالعہ سے بیاطمینان حااس کرلیں کے کدرول الدعظیم نے اسي بيبيوں ارشادات ميں حضرت ميخ ك دوباره آمدكى بواطلاع دى ہے۔ جوآ ب سے تواتر کے ساتھ ثابت اے ہواور جوامت کا جماعی عقیدہ رہاہے۔اس کی بنیادقر آن مجیدیں ہے۔ سسس رہی بیآ خری بات کہ امام مالک کی مؤطامیں نزول میے کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے اور بیاس کی دلیل ہے کھیجے بخاری معیج مسلم وغیرہ حدیث کی سکڑوں کتابوں میں نزول مسيح معلق جوكثر التعداد حديثين مين - وه سب نا قابل اعتبار مين - كونكه أكربيحديثين

تصحیح ہوتیں تو امام مالک کوبھی پینچی ہوتی اور ان کی مؤطامیں درج ہوتیں۔

فارقلیط صاحب کے ان دانشوروں کی آخری بات اس کی دلیل ہے کہ یہ بے عارے ا مام ما لک کی جس مؤطا کے بارے میں بات کررہے ہیں۔اس کی نوعیت سے یہ بالکل ناواقف ہیں۔وہ سی بھے رہے ہیں کہ امام مالک کو جتنی حدیثیں میٹی تھیں وہ سب مؤطا میں درج ہیں اور حدیثیں مؤطامین بیں ہیں ۔وہ امام ما لک کوئینی ہی نہیں یا امام ما لک ّان کو پیجے نہیں سمجھاللبذاوہ سب نا قابل اعتبار ہیں۔ حدیث کافن تو بری چیز ہے۔ جولوگ امام مالک ﷺ اور حدیث کی مؤطاجیسی متداول کتاب ہے بھی اسنے نابلد اور ناوانف ہوں۔ حیرت ہے کہ وہ کیوں ان مباحث ومسائل میں وال دینے کی جرأت كرتے ہیں۔جس كسى نے مؤطاد كيھى ہوہ جانتا ہے كدوہ كتب فقد كى طرح صرف انمال ہے متعلق احادیث وآ ٹاراورصحابہ وتابعین کے فباوی کا ایک مختصر مجموعہ ہے۔ چنر صدیثیں اس میں اخلاق وآ داب سے متعلق بھی ہیں۔اس کے متعلق سیگمان کرنا کہ امام مالک کا ساراعلم حدیث اس میں آ گیا ہے اور جوحدیث اس میں نہیں ہے۔ وہ امام ما لک کو پینجی ہی نہیں یا انہوں نے اس کو محی نہیں مانا۔ حدیث کے فن اس کی کتابوں کی نوعیت اور امام مالک کے مقام ہے انتہائی جہالت کی بات ہے۔

مؤطا کا حال یہ ہے کہ اس میں ایمانیات وعقا ئد کاباب ہی نہیں ہے۔ قیامت اور آ خرت کے بارے میں جوحدیثیں رسول اللہ علیقہ سے تو اتر کے ساتھ مروی میں ۔ مؤطاان سے بھی بالکل خالی ہے۔ تو کیااس سے بینتیجہ نکالناصیح ہوگا کہ امام مالک ایمانیات یا تیامت و آخرت ا مام العصر حضرت مولا ناسیدانوارشا و شمیری نے این عربی رسالہ اتصریح بما تواتر فی نزول المسيح ميں رسول الله علي كي سر سے او برارشادات جمع فر ماديئے ميں ۔جن ميں آپ نے مختلف عنوانات ہے آخرز مانہ میں حصرت سے علیہ السلام کے نزول کی اطلاع دی ہے۔

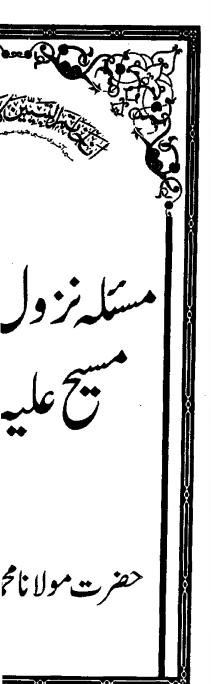

مے متعلق حدیثوں ہے، ناواقف تھے یا یہ کہ انہوں نے ان تمام حدیثوں کونا قابل انتہار سمجھا۔ الیک بات وہی شخص سوچ سک ہے جواس موضوع سے بالکل جابل ہو۔ دراصل موطا کا موضوع فقد کی کتابوں کی طرح محدود ہے۔ ایمانیات اور مقائدوغیر ہاس کاموضوع ہی نہیں ہے۔

نزول مسيح کے مسئلہ سے متعلق فارقليط صاحب کے مضمون ميں جو تين اصولی با تيں لکھی گئي تھيں۔ ناظرين کو معلوم ہو چکا کدان کی بنياد عربی لغت ومحاورات اورعلوم وين سے جہالت وناوا تفيت پر ہے۔ ان کے علاوہ جواور شمنی با تيں اسی مسئلہ ہے متعلق مضمون ميں ذکر کی گئی ہیں۔ خاص کر نزول مسیح ہے متعلق حدیث نبوی کے بورے ذخیرہ کو مشکوک اور نا قابل اعتبار قرار دینے کے لئے جو جاہلانہ منطق استعال کی گئی ہے۔ انشاء اللہ اس کا بورا محاسبہ دوسری صحبت میں آئندہ کیا جائے گا۔

فارقلیط صاحب کے ان دانشوروں کی ای مسئلہ نزول سیح کے سلسلہ کی ایک بات اور ذکر کر کے اس بحث کو ہم اس دقت ختم کرتے ہیں۔ ناظرین کواس آخری بات سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ لوگ جہالت و ناواقفیت کی کس سرحد پر ہیں ۔ صبح بخاری کی حدیثوں کو نا قابل اعتبار قرار دینے کے سلسلہ میں اس مضمون میں کھھا ہے کہ: '' حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں نہ کور ہے کہ آپ نے حدیث کورد کر کے قرآن کے اعلان کو شلیم کیا اور فر مایا کہ بخاری کی حدیث میں جوراوی ہیں۔ اگران کے جھوٹے ہونے سے خدا کے مقدس نی حضرت ابراہیم علیہ السلام سیج ثابت ہوں توراویوں کو جھوٹا قراردینا ضروری ہے۔''

اس عبارت ہے معلوم ہوا کہ ان دانشوروں (یا بوجھ بھکروں) کے نزدیک امام ابو حنیفہ امام بخاری کے بعد کسی زمانہ میں ہوئے ہیں اور انہوں نے سیجے بخاری کی ایک حدیث کے راویوں کوجھوٹا قرار دیا ہے۔ حالا تکہ واقعہ یہ ہے کہ امام بخاری امام اعظم ابو حنیفہ کی وفات کے قریبا آ دھی صدی بعد پیدا ہوئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی وفات • ۱۵ ھیں ہوئی اور امام بخاری سم ۱۹ ھیں پیدا ہوئے۔

آخریس ہم پھراپی اس حیرت کا ظہار کرنے پر مجبور ہیں کہ فارقلیط صاحب نے علم ودانش سے ایسے خالی اورائے جابل و بے خبرلوگوں کو دانشور کا معزز لقب وینا کیوں مناسب سمجھا اوران کی بے سرویاباتوں کو کیوں اس قابل سمجھا کہ ان کوم تب کر کے شائع کرنے کی ذمہ داری خود قبول فر مائی۔ ہمارے نزویک تو فارقلیط صاحب نے اپنے ساتھ یہ بڑی زیادتی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کوتا فی کی توفیق دے۔ ویتوب الله علیٰ من قاب!



اقف تصیابیک انہوں نے ان تمام حدیثوں کونا قابل استبار سمجھا۔ ایسی ہے جواس موضوع فقد کی ہے۔ ہے جواس موضوع سے بالکل جابل ہو۔ دراصل مؤطا کا موضوع فقد کی ہے۔ مالیانیات اور عقائد وغیر واس کا موضوع ہی نہیں ہے۔

ہ منلہ سے متعلق فارقلیط صاحب کے مضمون میں جو تین اصولی ان کومعلوم ہو چکا کہ ان کی بنیا دعر بی لغت و محاورات اورعلوم دین سے ان کے علاوہ جواور منی با تیں اس مسئلہ ہے متعلق مضمون میں ذکر کی سے متعلق حدیث نبوی کے پورے ذخیرہ کومشکوک اور نا قابل سے متعلق حدیث نبوی کے پورے ذخیرہ کومشکوک اور نا قابل توجا ہلانہ منطق استعال کی گئی ہے۔ انشاء اللہ اس کا پورا محاسبہ دوسری گئے۔

کان دانشوروں کی اسی مسئلہ نزول مسیح کے سلسلہ کی ایک بات اور اوت ختم کرتے ہیں۔ ناظرین کواس آخری بات ہے معلوم ہوجائے فیت کی کس سرحد پر ہیں۔ شیعے بخاری کی حدیثوں کونا قابل اعتبار قرار ون میں لکھا ہے کہ: '' حضرت امام ابو صیفہ کے بارے میں مذکور ہے کہ قرآن کے اعلان کو تسلیم کیا اور فر مایا کہ بخاری کی حدیث میں جوراوی نے سے خدا کے مقدس نی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ثابت ہوں وری ہے۔''

معلوم ہوا کہان دانشوروں (یا ہوجہ جھکووں) کے نز دیک امام ابو از مانہ میں ہوئے ہیں اور انہوں نے صحیح بخاری کی ایک حدیث کے -حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ امام بخاری امام اعظم ابوحنیفہ کی وفات کے ویے۔امام اعظم ابوحنیفہ کی وفات • ۱۵ھ میں ہوئی اور امام بخاری

پی اس حرت کا ظہار کرنے پر مجور ہیں کہ فارقلیط صاحب نے علم علی اس حیرت کا اظہار کرنے پر مجبور ہیں کہ فارقلیط صاحب نے علم علی است سمجھا اس قابل مجھا کہ ان کومر تب کر کے شائع کرنے کی ذمہ داری خود اوقار قلیط صاحب نے اپنے ساتھ میر بری زیادتی کی ہے۔اللہ تعالی بقوب الله علی من قاب!

# مسئله نزول مسيح وحيات سيح

بسم الله الرحمن الرحيم!

مسكه نزول مسيح اورقاد ما نيون كي حيال

جیبا کہ ہرواقف اور باخبر کو معلوم ہے۔ مسلمانوں اور قادیانیوں کے درمیان اصل اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ رسول التعلیق کے دور سے لے کراس وقت تک امت مسلمہ کا بیعقیدہ اورا بیان رہا ہے کہ آنخضرت کیا ہے گئی ہے ہوئی ہے تری اورا بیان رہا ہے کہ آنخضرت کیا ہے تھے ہوئی ہے تری اورا بیان رہا ہے کہ آنخوی اللہ کے آخری نی اور رسول ہیں۔ البذا آپ کے بعد جو تحص بھی نبوت کا دعویٰ کرے اورا بی طرح جوکوئی اس کو نبی مانے وہ دائر واسلام سے خارج اور مرتد ہے۔ صدیق اکبر کی خلافت سے لے کراہ تک کی ساری اسلامی حکومتوں کا جماعی عقیدہ اورا سلامی حکومتوں کا مسلل یہ عور العمل رہا ہے اور جو نکہ مرز اقادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ایپ کوائی طرح کا مسلل دستور العمل رہا ہے اور جونکہ مرز اقادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اورا سے کوائی طرح کا

اوراسی معنی میں نبی ورسول بتایا ہے۔ جس طرح کے ایٹ اللہ اللہ کے دالوں کو اس طرح کا کافر قرار در اللہ اللہ کے مشکر کافر قرار دیئے گئے ہیں۔ اس لے کودائر واسلام سے خارج سمجھتے ہیں لے۔ پھر مسلمانوں میں سے جن لوگوں نے کے ان کا ریکھی دعویٰ ہے کہا گر بالفرض نبوت کا '

الائق نہ سے کہ اللہ تعالی ان کو نبی درسول بنا کر بھیج کے کھا ظ سے ایک گھنیا درجہ کے آ دمی سے۔ خالام سے باکی سے جھوٹ ہولتے سے۔ ای طرح جھ ان چیشین گوئیوں کو بھی غلط ٹابت کر کے ان کا کا ان چیشین گوئیوں میں سے خاص کر اپنی ایک رشنہ دا اس کا دوسری جگہ نکاح ہوجانے پر اس کے شوہر الہام ادرد پنی و مذہبی پیشوائی کا کوئی مر تی اتاد کیا بہر حال ایک طرف ممانوں کا یہ مؤقف ہے کہ وہ

ی بیابحث پوری تفصیل سے اور فیما میں کی جا چکی ہے۔ جس کاعنوان ہے'' قادیا نی میں کی جا چکی ہے۔ جس کا عنوان ہے'' قادیا نی کا رسالہ'' قادیا نیت برغور کرنے کا سیدھا را معرت مولا نامحمیلی مؤٹکریؒ کے رسائل''نشان مرحوم اور مولا نالل حسین اختر مرحوم وغیرہ

قادیانیت میں شائع ہو چکے ہیں۔مرتب!)

مانتے ہیں اوران کےان دعووُں کی تصدیق کر

# مسئلهزول مسيح وحيات مسيح

بسم الله الرحمن الرحيم!

ن دبلی میں فارقلیط صاحب کے نام سے جو مضمون قادیا نیول کی و کالت جو اب ناظرین کرام پچھلے صفحات میں پڑھ چکے ہیں اور جس کے بارہ میں بلا ھا جو اب ناظرین کرام پچھلے صفحات میں پڑھ چکے ہیں اور جس کے بارہ میں بڑے یا صاحب نے بعد میں اس سے اپنی برائت بھی فلا ہر کر دی تھی۔ والجمد لله نظم نظر کو حمایت کی بھی کلام کیا گیا تھا اور اس بارہ میں بڑے نظم نظر کی حمایت کی گئی تھی اس بحث کے بعض اہم نکات پر بھر پور تقید تو کی گئی تھی۔ جوناظرین ابھی پڑھ چکے ہیں۔ لیکن حضرت موال نا نعمانی نے سقل مضمون بھی ہیر قلم فر مایا اور اس میں بھی اس کی پوری کوشش کی کہ جو چار کی طرح دل میں اتر جانے والا اور کم تعلیم یا فتہ اور اعلیٰ تعلیم یا فتہ سب ساتھ مضمون بھی ہے کہ قادیا نی مسئلہ کو کس مقصد سے اٹھا تے ہیں بی بھا ایک بیا ایک ہو اور ما کمیں۔ اس میں پہلے ایک بی بھا ایک بیا ایک کے جو مضمون الاحظ فر آن باک پر ایمان رکھتا ہو۔ ومفاطح وہ اس مسئلہ میں دیتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ اس کے بعد ومفاطح وہ اس مسئلہ میں دیتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ اس کے بعد ومفاطح وہ اس مسئلہ میں شک و شبہ کی بھی کوئی گئی آئی شہیں ہے کہ جو مسئلہ میں شک و شبہ کی بھی کوئی گئی آئی شہیں ہے کہ اور عبدی کی تعمیر کی انہاں میں ہے اور عبدی کی کہ کی اس کے بعد میں میں ہوں المت جمد سے کا اجماع رہا ہے۔

ديانيوں کی حيال

تف اور باخبر کومعلوم ہے۔ مسلمانوں اور قادیا نیوں کے درمیان اصل ول الدونائیوں کے درمیان اصل ول الدونائیوں کے درمیان اصل ول الدونائیوں کے دور ہے لے کر اس وقت تک امت مسلمہ کا بیعقیدہ بعث بیائی برنوت ورمالت کا سلمانی می گیا۔ آپ اللہ کے آخری پی کے بعد جو محق بھی نبوت کا دعوی کر ہاورائی طرح جو کوئی اس کو نبی ارج اور مرتد ہے۔ صدیق اکبر کی خلافت سے لے کر اب تک کی ساری می کے مطابق رہا۔ الغرض بیامت کا اجماعی عقیدہ اور اسلامی حکومتوں کا محاور چونکہ مرز اقادیانی نے نبوت کا دعوی کیا ہے اور اینے کو ای طرح کا مادر چونکہ مرز اقادیانی نے نبوت کا دعوی کیا ہے اور اینے کو ای طرح کا

اورائ معنی میں نبی ورسول بتایا ہے۔ جس طرح کے اور جس معنی میں اگلے پیفیر نبی ورسول تھے اور اسول اسے اور رسول اسے نہ ماننے والوں کو اس طرح کا کافر قرار دیا ہے۔ جس طرح الگلے پیفیروں کے اور رسول الشاقی کے مشکر کافر قرار دیئے گئے ہیں۔اس لئے مسلمان مرزا قادیانی کو اور ان کے ماننے والوں کو دائر واسلام سے خارج سجھتے ہیں لے۔

پھر مسلمانوں میں ہے جن نوگوں نے مرزا قادیانی کی کتابوں کا گہرااور وسیع مطالعہ کیا ہے ان کا بیکھی دعوئی ہے کہ اگر بالفرض نبوت کا سلسلہ ختم نہ بواہوتا تب بھی مرزا قادیانی ہرگز اس لائق نہ تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نبی ورسول بنا کر بھیجتا۔خودان کی کتابیں شاہد ہیں کہ وہ سیرت وکر یکٹر کے لحاظ ہے ایک گھٹیا درجہ کے آ دمی تھے۔خالص دینی اور فدہمی بحثوں میں بھی بڑی جرات اور ہے باک ہے باک سے جھوٹ بولتے تھے۔ای طرح جھوٹی پیشین گوئیوں کے بارہ میں بزے باک تھے۔انہوں نے اپنی بعض پیشین گوئیوں کے بارہ میں بزے باک تھے۔انہوں نے اپنی بعض پیشین گوئیوں کواپنے صدق و کذب کا معیار قرار دیا۔لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پیشین گوئیوں کواپنے صدق و کذب کا معیار قرار دیا۔لیکن اللہ تعالیٰ نے بیشین گوئیوں کو بھی غلط ثابت کر کے ان کا کا ذب اور مفتری بیگم کے ساتھ ذکاح کی پیشین گوئی اور اس کا دوسری جگہ ذکاح ہوجانے پر اس کے شوہر سلطان محمد کی معینہ مدت کے اندر موت کی پیشین گوئی اللہ تعالیٰ نے غلط ثابت کر کے مرزا قادیانی کواس قدر رسواء اور ذکیل کیا کہ دنیا کی تاریخ میں الہام اور دینی و فہ بھی پیشوائی کا کوئی مدی اتنا دیل کیا اللہ تعالیٰ ہے۔

بہرحال ایک طرف مسلمانوں کا بیہ موقف اور نقط نظر ہے اور اس کے بالقابل دوسری طرف قادیانیوں کا بیمؤ تف ہے کہ وہ مرزا قادیانی کومسے موعوداور صاحب وحی والہام مانتے میں اوران کے ان دعوؤں کی تقمدیق کر کے ان کی اطاعت اور پیروی کونانجات کی شرط

لے یہ بحث پوری تفصیل ہے اور فیصلہ کن دائل کے ساتھ اس مخصر مجموعہ کے اس مقالہ میں کی جا چکی ہے۔جس کاعنوان ہے'' قادیانی کیول مسلمان نہیں؟۔'

ی اس کی پھھنے اور مثالیں اور ولائل معلوم کرنے کے لئے دیکھا جائے راقم سطور کا رسالہ'' قادیا نیت پرغور کرنے کا سیدھا راستہ' اور زیادہ افصیل بحث کے لئے ملاحظہ ہوں۔ حضرت مولا نا محمطلی موٹکریؒ کے رسائل''نشان آ سانی'' وغیرہ اور مولا نا ثناء اللہ صاحب امرتسری مرحوم اور مولا نا اللہ حسین اختر مرحوم وغیرہ علماء ومناظرین کے رسائل۔ (بیسب اختساب قادیا نیت میں شائع ہو چکے ہیں۔مرتب!)

بتلاتے ہیں اور دنیا بھر کے ان مسلمانوں کو جوان کونہیں مانتے۔کافر قرار دیتے ہیں۔ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو اور ان کے جنازہ کی نماز پڑھنے کو بھی ناجائز کہتے ہیں ا۔ یہ ہے بنیادی اختلاف قادیانیوں اور مسلمانوں میں۔جس کے پیچھنے کے لئے اور اس نتیجہ پر پینچنے کے لئے کہ اس اختلاف میں کون فریق حق پر ہے اور کون باطل پر۔نہ بڑے علم کی ضرورت ہے نہ بہت تیز عقل اور غیر معمولی ذبانت کی۔

قاديانيوں كى حيال

لیکن قادیانیوں کی بدیرانی حال اور ترکیب ہے کہ وہ اس اصل اور بنیادی اور عام فہم اختلاف عوام کی توجہ بٹانے کے لئے اور خوداس سے کترانے کے لئے حیات میں اور نزول مسیح کی بحث چھیڑتے ہیں۔اس حیال ہے ایک خاص فائدہ وہ پیھی اٹھانا چاہتے ہیں کہ بے حیارے عوام جوقر آن وحدیث کابراه راست علم نبین رکھتے۔اس مسلدے متعلق فریقین کی باتیں س کریا تحریریں پڑھ کریدا ٹر لے لیس کے مسلمانوں اور قادیا نیوں میں ایساعلمی قتم کا اختلاف ہے کہ دونوں طرف ہے آیتی اور حدیثیں پیش کی جاتی ہیں اور دینی کتابوں کے عوالے دیئے جاتے ہیں۔ ایک فریق ان آیتوں، حدیثوں اور کمابوں کی عبارتوں سے ایک مطلب نکالتا ہے اور دوسرا فریق دوسرا مطلب نکالتا ہے۔ اگر بے چارے عوام بدائر لے لیس تو ظاہر ہے کہ قادیا نیوں کا مقصد حاصل ہوگیا اور اپنی اصل حقیقت کوعوام سے چھپانے میں وہ کامیاب ہوگئے۔اس کے علاوہ حیات مسیح اور نزول مسیح کی اس بحث کوقادیانی اس صورت حال کی وجہ ہے بھی اینے لئے مفید سمجھتے ہیں کہ بوری دنیا میں مغربی اقوام کے سیاس اور مادی تفوق کی وجہ سے اور خاص کر ہمارے اس برصغیر میں انبیسویں صدی میں انگریزوں کی حکومت اور ان کے قائم کئے ہوئے نظام تعلیم کی وجہ ے (جس کا سلسلہ ہندوستان ویا کستان دونوں میں اب تک جاری ہے ) قریباً ایک صدی سے بید ذ ہنیت فروغ یاتی رہی ہے کہ جو بات جاری عقل سے پھر بھی بالاتر ہوااور اپنی ناتص عقل میں نہ آ ے اس کا افکار کر دیا جائے۔اس چیز نے دانشوری اور دانش مندی کا دعویٰ کرنے والے لا کھوں بدبختوں کو بورپ میں اور بورپ سے باہر بھی یہاں تک پہنچادیا کہ انہوں نے خدا کا انکار کر دیا۔ کیونکہ خداان کی موثی عقلوں میں نہیں آ سکا۔اس طرح مسلمان کہلانے والوں میں اچھی خاصی

اں کے لئے ملاحظہ ہوں مرزاغلام احمد قادیانی کے فرزند اور خلیفہ قادیان دوم مرزائشرالدین محمود کی تصنیفات ' حقیقت المنبوق بھی الله این 'وغیرہ۔۔

تعداد میں وہ مخربیت زدہ ہیں۔ جوملائکہ، جنہ اور منح اور منح اور منح حضرت میں کہ ان کی ماؤف اور منح حضرت میں علیہ السام کا آسان پراٹھالیا جانا مسلکہ بھی اسی قسم کا ہے۔ بہر حال قادیانی حضر میں ان کواس مغربیت زدہ طبقہ کے اپنے خداور سول اور قرآن وحدیث سے ہدایت ا

الغرض چونکہ قادیا نیوں نے اس شکار کرنے کے لئے اپنا جال بنالیا ہے۔اس اس مسئلہ ہے متعلق چنداصولی ہاتیں حوالہ قلم مہیں لگ گئی ہے۔ان کی شفی اوراطمینان کے

ہےروشنی حاصل کرنے کا عادی ہو چکا ہےاو

بعد ہم قرآن وحدیث کی روشی میں اس مسئلہ اسست سے پہلی اور ا

رکھنا ضروری ہے۔ یہ ہے کہ اس بحث واف نرالا اور عام سنت اللہ اور قانون فطرت ہے مجید کا بیان ہے۔ (اورائجیل کا بیان بھی پہر عیسائیوں کا متفقہ عقیدہ ہے ) کہ وہ اس طم انسان ایک مرد اور عورت کے باہم تعلق ا طرح تمام اولوالعزم پیغیمراوران کے خاتم اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت اور اس کے تعلم۔

معجزانہ طور پر بیدا کئے گئے ۔قر آن مجید۔ مریم کی آیات نمبر ۱۹ تا ۲۳ میں ان کی معجو

ے اپنی مال حضرت مریم صدیقه کیطن

قادیا نیوں کوبھی اس سے انکارنبیں ہے) ایسی ہی دوسری ایک عجیب بات

ر کے ان مسلمانوں کو جوان کوئیس مانتے۔ کا فرقر اردیتے ہیں۔ان کے ان کے ان کے جنازہ کی نماز پڑھنے کوبھی ناجائز کہتے ہیں۔ یہ ہے بنیادی رسلمانوں میں۔ جس کے بیجھنے کے لئے اور اس نتیجہ پر چنچنے کے لئے کہ فرق حق پر ہے اور کون باطل پر ۔ نہ بڑے علم کی ضرورت ہے نہ بہت تیز نتے کی۔ نت کی۔

نول کی یه پرانی حال اور تر کیب ہے کہ وہ اس اصل اور بنیا دی اور عام فہم جہ ہٹانے کے لئے اور خوداس سے کترانے کے لئے حیات میں اور نزول میں -اس حال سے ایک خاص فائدہ وہ یہی اٹھانا حاہتے میں کہ بے جارے ، كابراه راست علم نبيل ركت -اس مسكد معلق فريقين كى باتيس سريا لےلیں کہ سلمانوں اور قادیانیوں میں ایساعلمی شم کا اختلاف ہے کہ دونوں مدیثیں بیش کی جاتی ہیں اور دین کتابوں کے حوالے دیئے جاتے ہیں۔ حديثول اوركمايون كى عبارتون سے ايك مطلب نكالتا ہے اور دوسر افريق ما گرب جارے عوام بیاثر لے لیس تو ظاہر ہے کہ قادیا نیوں کا مقصد مل حقیقت کوعوام سے چھپانے میں وہ کامیاب ہوگئے۔اس کے علاوہ کی اس بحث کوقاویانی اس صورت حال کی وجہ سے بھی اینے لئے مفید سمجھتے فرلی اقوام کےسیاس اور مادی تفوق کی مجدے اور خاص کر مارے اس ی میں انگریزوں کی حکومت اور ان کے قائم کئے ہوئے نظام تعلیم کی وجہ وستان ویا کستان دونوں میں اب تک جاری ہے ) قریباً ایک صدی ہے ہے ہے کہ جو بات جماری عقل سے کھے بھی بالاتر ہوااوراپی ناقص عقل میں نہ مائے۔اس چیز نے دانشوری اور دانش مندی کا دعویٰ کرنے والے الکوں ر بورپ سے باہر بھی یہاں تک پہنجادیا کہ انہوں نے خدا کا انکار کرویا۔ قلوں میں نہیں آ سکا۔اس طرح مسلمان کہلانے والوں میں اچھی خاصی لئے ملاحظہ ہوں مرزاغلام احمد قادیانی کے فرزند اور خلیف قادیان دوم

نيفات "حقيقت المعبوة تشجيذ الازمان "وغيره..

ŗ.

وی من سے افارس ہے؟ ایسی بی دوسری ایک بھیب بات قرآن کریم نے ان کے بارہ میں یہ بیان فر مائی ہے۔

تعداد میں وہ مغربیت زدہ ہیں۔ جو ملا تکہ، جنات اور مغرزات وغیرہ کا ای لئے انکاریا ان کی طحدانہ اویلیں کرتے ہیں کہ ان کی ماؤف اور منے شدہ عقلیں ان کو تبجھنے سے قاصر ہیں۔ ظاہر ہے کہ حضرت میں علیہ السام کا آسان پراٹھ الیا جانا اور ان کی حیات اور آخری زمانہ میں ان کے نزول کا مسئلہ بھی ای قتم کا ہے۔ بہر حال قادیا نی حضرات اس مسئلہ کو اس وجہ ہے بھی چھیڑتے ہیں کہ اس مسئلہ بھی ای قتم کا ہے۔ بہر حال قادیا نی حضرات اس مسئلہ کو اس وجہ سے بھی چھیڑتے ہیں کہ اس میں بھنس جانے کی خاص امید ہوتی ہے۔ جو میں ان کو اس مغربیت زدہ طبقہ کے اپنے جال میں بھنس جانے کی خاص امید ہوتی ہے۔ جو خداور سول اور قرآن وحدیث سے ہدایت حاصل کرنے کے بجائے یورپ کے ملحمقل پرستوں سے دوشی حاصل کرنے کے بجائے یورپ کے ملحمقل پرستوں سے دوشی حاصل کرنے کے بجائے یورپ کے ملحمقل پرستوں سے دوشی حاصل کرنے کے بجائے اور ان ور در شور کی محتا ہے۔

الغرض چونکہ قادیا نیوں نے اس مسلکہ کواپنی پناہ گاہ اور ان مخربیت زدہ دانشوروں کا شکار کرنے کے لئے اپنا جال بنالیا ہے۔اس لئے اس وقت ہم اس طبقہ کے ذہن کوسا منے رکھ کر اس مسلکہ ہے متعلق چنداصولی با تیں حوالہ قلم کرتے ہیں۔امید ہے کہ جن کے قلوب پر گراہی کی مہر نہیں لگ گئی ہے۔ان کی تشفی اور اطمینان کے لئے انشاء اللہ یہی چند با تیں کافی ہوں گی۔اس کے بعد ہم قر آن وحدیث کی روثنی میں اس مسئلہ پر اُنفٹگو کریں گے۔

اسس سب سے پہلی اور اہم بات جس کا اس مسئلہ پرغور کرتے وقت پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ یہ ہے کہ اس بحث واختلاف کا تعلق اس ذات سے ہے۔ جس کا وجود ہی خرالا اور عام سنت اللہ اور قانون فطرت سے بالکل الگ ہے۔ یعنی حضرت بینی بن مریخ قرآن مجید کا بیان ہے۔ (اور انجیل کا بیان بھی بہی ہے اور اس کے مطابق ساری و نیا کے مسلمانوں اور عیسائیوں کا متفقہ عقیدہ ہے ) کہ وہ اس طرح پیرائبیں ہوئے۔ جس طرح ہماری اس و نیا میں انسان ایک مرد اور عورت کے باہم تعلق اور مباشرت کے تقیبہ میں پیدا ہوتے ہیں (اور جس طرح تمام اولوالعزم پیغیر اور ان کے خاتم و مردار حضرت مجھوا ہے بھی پیدا ہوئے سے ) بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت اور اس کے خاتم و سردار حضرت جمرائیل (روح القدیں) کے توسط سے اپنی مال حضرت مریم صدیقہ کیا طن سے بغیر اس کے کہ کسی مرد نے ان کوچھوا بھی ہو۔ سے اپنی مال حضرت مریم صدیقہ کیا طن سے بغیر اس کے کہ کسی مرد نے ان کوچھوا بھی ہو۔ مجز انہ طور پر پیدا کئے گئے۔ قرآن مجید نے سورہ آل عمران کی آیا سے نمبر ۲۰۵۹ میں اور سورہ مریم کی آیا سے نمبر ۲۰۵۹ میں ان کی مجز انہ پیدائش کا حال تفصیل سے بیان فرمایا ہے (اور مریم کی آیا ہے نمبر ۲۰۵۹ میں ان کی مجز انہ پیدائش کا حال تفصیل سے بیان فرمایا ہے (اور مریم کی آیا ہے نمبر ۲۰۵۹ میں ان کی مجز انہ پیدائش کا حال تفصیل سے بیان فرمایا ہے (اور عریم کی آیا ہے نمبر ۲۰۵۹ تا کا نہیں ہے )

کہ جب وہ اللہ کی قدرت اور اس کے حکم ہے (بغیر کسی مرد کے ملاپ کے ) مجز انہ طور پر کنواری مریم کیطن سے پیدا ہوئے اور وہ ان کوا بنی گود میں لئے بستی میں آئیں اور قوم اور بستی کے لوگوں نے ان کے خلاف برے خیالات کا اظہار کیا اور ان پر بہتان لگایا۔ تو ای نومولود بچہ (حضرت عیسی علیہ السلام) نے اللہ کے حکم سے اس وقت کلام کیا اور اپنے بارہ میں حضرت مریم کی پاکبازی کے بارے میں بیان دیا۔

(مورہ مریم آیت نبر ۲۰۲۲)

پھر قرآن مجید ہی میں بیان فرمایا گیا ہے کہ القد کے تھم سے ان کے ہاتھوں پر انتہائی محیر العقول یہ مجز نے طاہر ہوئے کہ مٹی کے گوند ہے سے وہ پرند نے کی کی شکل بناتے اور پھر اس پر پھونک مار دیتے تو وہ زندہ پرندہ کی طرح فضاء میں از جا تا اور مادر زادا ندھوں اور کوڑھیوں پر ہاتھ پھیر دیتے یا دم کر دیتے تو وہ فوراً اچھ بھلے چنگے ہوجاتے۔ اندھوں کی آئکھیں روثن ہوجاتی اور کوڑھیوں کے جسم پر کوڑھ کا کوئی اثر اور داغ دھبہ نہر ہتا اور ان سب سے بڑھ کریے کہوہ مردوں کو زندہ کر کے دکھا دیتے۔ ان کے ان محیر العقول مجزوں کا بیان بھی قرآن مجید (سورہ آل عمرآن اور سورہ مائدہ) میں تفصیل اور وضاحت سے کیا گیا ہے اور قرآن پاک کا مطالعہ کرنے والا ہر مخض جانت ہے کہا گیا ہے اور قرآن پاک کا مطالعہ کرنے والا ہر مخض جانت ہے کہا گیا ہے۔

الغرض قرآن مجیدای کا شاہداورانسانی تاریخ بھی اس کی گواہ ہے کہ انسانوں کی دنیا میں حضرت عیسی علیہ السام کی شخصیت بالک برائی اوران کا وجود ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مجر و تھا۔
پس جب اس شخصیت اور اسی بستی کے بارہ میں اللہ کی کتاب قرآن مجیداوراس کے نبی ورسول حضرت محمد صطفیٰ علی ہے۔
حضرت محمد صطفیٰ علی بینا کیں کہ ان کے دہمن میہودیوں نے ان کول کرنے اور سولی دلانے کا جو شیطانی منصوبہ بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کواپی خاص قدرت سے ناکام کردیا اور ان کو محمح سالم شیطانی منصوبہ بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کواپی خاص قدرت سے ناکام کردیا اور ان کو محمح سالم سے پہلے اللہ کے تقم سے پھرنازل ہوں گے اور میبیں وفات پائیں گے اور ان کی وفات سے پہلے اللہ کتاب ان پر ایمان الائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے دین محمدی کی خدمت لے گا اور ان کا نازل ہونا تیا مت کی ایک خاص علامت اور نشان ہوگا۔" وانسہ لمعلم لمساعة فلا تمتدن بھا (ذخرف: ۲۱) "وان من اھل المحتاب الا لیومنن بہ قبل موتہ فلا تمتدن بھا (ذخرف: ۲۱) "نوجوائل ایمان قرآن باک کے بیان کے مطابق (ع مسئة اللہ اور قانون فطرت کے خلاف) ان کی مجزانہ پیدائش پر اور اسی طرح ان کے دوسرے محیر الحقول مجزوں پر فطرت کے خلاف) ان کی مجزانہ پیدائش پر اور اسی طرح ان کے دوسرے محیر الحقول مجزوں پر ایمان لا بھی جیں ۔ان کواس کے مانے اور اس پر ایمان لا نے میں کیا تر دو ہو مکت اسے؟۔

۲

الغرض اگر حضرت عیسی و پیش نظر رکھا جائے تو حیار موسکیں گے۔جوشیطان یا قادیانی ص اسسال ای طرح کوشیطان کا خارج کا وقتی جانبے کوشیسی علیہ السلام کا نزو

میں تفصیل اور وضاحت کے ساتھ ہ اوراس کی قریب ترین علامتوں کاظم فظام عالم میں تبدیلی کائمل شروع ہو مج حصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ انہیں پس عیسیٰ علیہ السلام کے

ا اور تفصیل حدیثوں میں بیان کی گئی. اور تقصیل حدیث و دوزخ کااس بز اور مائی گئی ہیں۔ ہماری عقلیں ا جولوگ اس طرح کی با

سے محروم اور اس قدرت کی وسعن اقص اور خام عقلوں کو انہوں نے اعتاق مجھا ہے اور ان کے نزدیک اس ویباتی جوابینے کو عقل کل بھی سجھتا اس لئے انکار کرے کدو ہاس کو بچڑ سلیم کے بھی خلاف ہے۔

ای مسئله است خاص کرجد یقعلیم یافته نو موالات خاص کرجد یقعلیم یافته نو میسلی علیه السلام کے زماند کود آتی مت تک زندہ رہے اور اگر میشا بیایا خاند کا کیا نظام اور انتظا

رت اوراس کے حکم ہے (بغیر کسی مرد کے ملاپ کے ) مجزانہ طور پر کنواری ہوئے اوروہ ان کوا پی گود میں لئے بہتی میں آئیں اور قوم اور بہتی کے لوگوں ے خیالات کا اظہار کیا اور ان پر بہتان لگایا۔ تو اسی نومولود بچہ (حضرت عیسیٰ کے حکم ہے اس وقت کلام کیا اور اپنے بارہ میں حضرت مریم کی پاکبازی کے (سورہ مریم آیت نبر ۲۵ ساس) سے اس وقت کلام کیا اور اپنے بارہ میں حضرت مریم آیت نبر ۲۵ ساس)

مجید ہی میں بیان فر مایا گیا ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کے ہاتھوں پر انتہائی ابرہوئے کہ مٹی کے گوند سے وہ پرند سے کی ح شکل بناتے اور پھراس پر انتہائی ندہ پرندہ کی طرح فضاء میں اڑ جا تا اور ماور زادا ندھوں اور کوڑھیوں پر ہاتھ ندہ پرندہ کی طرح نصلے چنگے ہوجاتے۔ اندھوں کی آئیکھیں روشن ہوجاتی اور کے سکا کوئی اثر اور داغ دھبہ نہ رہتا اور ان سب سے بڑھکر مید کہ وہ مردوں کو ان کے ان محیر العقول مجروں کا بیان بھی قرآن مجید (سورہ آل عمر آن اور اور فضاحت سے کیا گیا ہے اور قرآن پاک کا مطالعہ کرنے والا برشخص اور پیغیر کے ایسے ججوزے ذکر نہیں کئے گئے۔

ن مجیداس کا شاہد اور انسانی تاریخ بھی اس کی گواہ ہے کہ انسانوں کی و نیا
الم کی شخصیت بالکل خرالی اور ان کاو جود ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مجز ہ تھا۔
وراہی ہتی کے بارہ میں اللہ کی کماب قرآن مجید اور اس کے نبی ورسول
پیتلا ئیں کہ ان کے وشمن میہودیوں نے ان کوشل کر نے اور سولی دفانے کا جو
للہ تعالیٰ نے اس کو اپنی خاص قدرت سے ناکام کردیا اور ان کو شیح سالم
اقتلوہ یقینا بل رفعہ الله الیہ (النسان ۱۸۵۱) "اوروہ قیامت
کی بھر نازل ہوں گے اور میہیں وفات یا ئیں گے اور ان کی وفات سے پہلے
لمب ان پر ایمان السیس کے اور اللہ تعالیٰ ان سے وین محمدی کی ضدمت
اقیامت کی ایک خاص علامت اور شان ہوگا۔" والسہ لمعلم للساعة
اقیامت کی ایک خاص علامت اور شان ہوگا۔" والسہ لمعلم للساعة
نوان میں اھل الکتاب الا لیومنن بہ قبل موتہ
نوجوائل ایمان قرآن پاک کے بیان کے مطابق (عام سنة اللہ اور قانون
کی مجزائے بیرائش پر اور اسی طرح ان کے دوسرے مجرالعقول مجزوں پر
اس کے مائے اور اس پر ایمان لانے میں کیاتر دوہ وسکتا ہے؟۔

رئی جا ہے کہ میسی علیہ السلام کا نزول (جس کی اطلاع قرآن مجید میں بالا جمال متواتر حدیثوں میں تفصیل اور وضاحت کے ساتھ دی گئی ہے ) اس وقت ہوگا جب کہ قیامت بالکل قریب ہوگ اوراس کی قریب ترین علامتوں کاظہور شروع ہو چکا ہوگا۔ گویا قیامت کی صبح صادق ہو چکی ہوگی اور نظام عالم میں تبدیلی کاعمل شروع ہو چکا ہوگا اور لگا تاروہ حوادث اور خوارق رونما ہوں گے۔ جن کا آئے تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ نہیں میں سے دجال کاظہور اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا۔

پس عیسی علیہ السلام کے نزول یا د جال کے ظہور کا اس بناء پر انکار کرنا کہ ان کی جونوعیت اور تفصیل حدیثوں میں بیان کی گئی ہے وہ ہماری کوتا وعقل میں نہیں آتی ۔ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ قیامت اور جنت ودوز نے کا اس بناء پر انکار کر دیا جائے کہ ان کی جوتفصیلات خود قرآن مجید میں بیان فرمائی گئی ہیں۔ ہماری عقلیں ان کوشم نہیں کر سکتیں۔

جولوگ ای طرح کی با تیں کرتے ہیں ان کی اصل بیماری یہ ہے کہ وہ فدا کی معرفت سے محروم اور اس قدرت کی وسعت سے نا آشنا ہیں اور اپنے نہایت محدود تج بہ اور مشاہدہ اور اپنی ناقص اور خام عقلوں کو انہوں نے خدا کی وئی اور انبیاء کیسم السلام کی اطلاعات سے زیادہ قابل اعتاد سمجھا ہے اور ان کے نزد کیک اس کا نام دانشوری ہے ۔ یہ بالکل ایساہی ہے جیسے کہ کوئی برخود غلط دیباتی جواجہ کو عقل کل بھی سمجھتا ہو۔ آئ کل کی سمجھرالعقو ل ایجادیا کی غیر معمولی اکتشاف کا اس لئے انکار کرے کہ وہ اس کو بھونیں سکتا۔ یہ رویہ صرف ایمان ہی کے منافی نہیں ہے۔ بلکہ عقل سمیم خلاف ہے۔

سسس ای مسئلہ حیات میں وزول میں کے سلسلے قادیانی صاحبان جوشبہات اور سوالات خاص کرجد ید تعلیم یافتہ نو جوانوں کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ جمی کے کھینے میں علیه السلام کے زمانہ کو دو بڑار برس کے قریب ہو چکے ہیں۔ یہ سیسے ممکن ہے کہ کوئی آ دمی اتن مدت تک زندہ رہے اور اگر وہ زندہ ہیں اور آسان پر ہیں تو وہاں ان کے کھانے پہنے اور بیشا بیا یا خانہ کا کیا نظام اور انتظام ہے؟۔

اگر چہ بیشباور سوال نہایت ہی جاہلا نہ اور عامیا نہ ہے اور جس مخض کا خداکی قدرت اور رسول النظافیۃ کی نبوت ورسالت پرائیمان ہواور اس کو معلوم ہو کہ قر آن کریم نے اور رسول النظافیۃ نے حضرت عیسی علیہ السلام کے آسان پراٹھائے جانے اور آخرز مانہ میں پھر نازل ہونے کی خبر دی ہے۔ اس کے دل میں بیسوال بیدا ہی نہ ہونا جائے لیکن چونکہ اس طرح کے وسوسے کی خبر دی ہے۔ اس کے دل میں بیسوال بیدا ہی نہ ہونا جائے دیکن چونکہ اس طرح کے وسوسے اور خیالات قادیا نیوں کے شکار کے خاص آلات ہیں اور دین و نہ بہب سے ناوا تق نو جوانوں کا وہ انہی کے ذریعہ شکار کرتے ہیں۔ اس لئے اختصار کے ساتھ اس بارہ میں بھی کچھ عرض کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھینا کہ کوئی آدی سودوسوہرس سے زیادہ زندہ نہیں رہتا اور نہیں رہ سکتا۔ ایک بچگا نہ اور جا ہلانہ خیال ہے۔ جس کی کوئی دلیل اور بنیاد نہیں۔ اس کے برخلاف قرآن مجید میں صاف صرح الفاظ میں حضرت نوح علید السلام کے متعلق بیان فر مایا گیا ہے کہ وہ ایک بزارسال کے قریب اس دنیا میں رہے۔''فیلیث فیھم الف سنة الا خمسین عماماً (عنکیوت: ۱۶) ''توجس اللہ تعالی نے نوح علید السلام کولگ بھگ ایک بزارسال تک اس دنیا میں اور اس عالم آب وگل بیس زندہ رکھا۔ بااشبراس میں یہ بھی قدرت ہے کہ وہ جا ہے تو کسی ریادہ مدت تک زندہ رکھے عقل و حکمت کی کوئی دلیل اس کے خلاف پیش نہیں کی جا سکتی۔

اور چرعینی علیدالسام کوتو اللہ تعالی نے ہماری اس دیا میں نہیں رکھا۔ جس میں یہاں کے قدرتی قوانین چل رہے ہیں۔ (جو یہاں کے مناسب ہیں) بلکدان کوآسان پراشایا گیا اور وہاں کا نظام حیات یقیناً یہیں ہے۔ جو ہماری اس دنیا کا ہے۔ شخ الاسلام امام ابن تیمیہ (جن پر مرزا قادیانی اور ان کے تبعین نے یہ تہمت لگائی ہے کہ وہ حیات سے اور نزول میے کے مشر اور قادیانیوں کی طرح وفات میے کے قائل ہیں) انہوں نے اپنی کتاب 'الہ جو اب الصحیح لمن علال المصحیح لمن جدل دین المسیح 'میں (جومیسائیوں کے ردمیں کھی گئے ہے) ایک جگہ گویا ای سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ ''حضرت میں علیدالسام جب آسان پر ہیں اور زندہ ہیں تو وہاں ان کے کھانے چینے اور پیشاب یا خانے کا کیا انتظام ہے؟ تحریفر مایا ہے کہ:

"فليست حاله كحالة اهل لارض فيالاكل والشرب واللباس والنوم والغائط والبول ونحوذالك (الجواب الصحيح ع٢ ص٥٨٥) "﴿وَإِلَ

آسان برکھانے پینے اور بول و براز وغیرا والوں کا سانہیں ہے۔ (وہاں وہ ان چیز و بلکہ اللہ تعالیٰ میں قدرت ہے میں کروے کہ وہ سیزوں برس تک کھانے واقعہ بیان فر مایا گیا ہے۔ جوقر آن مجید۔ پینے عار میں رہے۔' ولبشوا فسی کا (الکھف: ۲۰)''

اورشخ عبدالوہاب شعرانی۔ ویتے ہوئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السالم پیتے تو اتنی مدت تک بغیر کھائے ہے کو تحریر فر مایا ہے جس کا ماتھ ل '' کھا نابینا دراصل ان لوگوا کیونکہ یہاں کی آب وہوا کے اثر ہے

یوسی کابدل فراہم ہوتا ہے۔ ہاری اس ونیاا خداوندی نے یمی قانون رکھا ہے۔ لیک اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے اس طرح۔ اللہ کی حمد وسیع بھی ان کی غذا ہو جاتی۔

اس موقع پرشخ عبدالوہا، کےشہراببر کے رہنے والے تھے۔ وا ''کہم نے ان کوخود دیکھاہے۔ ''مکٹ لایسطعم ط

ونهاراً من غير ضعفِ (اليوا حالت ميں رہے كہ كھانابالكل نبيں كھا كمرورى كاكوئى اثر نبيں تھا۔ تو ياعباد ان كے ساتھ اللہ تعالى كا خاص معاملہ آ سان پر کھانے پینے اور بول و براز وغیرہ کی ضروریات وحاجات کے معاملہ میں ان کا حال زمین والوں کا سانہیں ہے۔(وہاں وہان چیزوں سے بے نیاز ہیں ) ﴾

بلکہ اللہ تعالی میں قدرت ہے کہ وہ اگر جا ہے تو جاری اس ونیا میں کسی بندہ کواس حال میں کردے کہ وہ سکڑوں برس تک کھانے پینے سے بے نیاز رہے۔ قرآن مجید میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان فر مایا گیا ہے۔ جوقرآن مجید کے بیان کے مطابق تین سوبرس سے زیادہ بغیر پھھ کھائے پینے غارمیں رہے۔" ولبشوا فسی کھفھم شلت ماقة سندین واذ دادو اتسعا (الکھف: ۲۰)"

اورشُخ عبدالو ہاب معرانی نے 'الیو اقیت والبواهد ' ہیں ای سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ حضرت میں علیدالساؤم آسان پر کیا کھاتے پیتے ہیں اور اگر وہاں کچھ نہیں کھاتے پیتے تو آئی مدت تک بغیر کھائے کے کون کر زعدہ رہ کتے ہیں ؟۔

تحرير فرمايا ہے جس كاماحصل بيہ كيا

'' کھانا بینا دراصل ان لوگوں کے لئے ضروری ہے۔ جواس دنیا میں رہتے ہتے ہیں۔
کیونکہ یہاں کہ آب وہوا کے اثر سے بدن کے اجزاء برابر تخلیل ہوتے رہتے ہیں اور غذا سے اس
کابدل فراہم ہوتا ہے۔ ہاری اس دنیا اور ہماری اس زمین اور یباں کی عام مخلوق کے لئے قدرت خداوندی نے یہی قانون رکھا ہے۔ لیکن جس کو اللہ تعالی اس زمین ہے آسان پراٹھا لے تو اس کو اللہ تعالی اس زمین ہے آسان پراٹھا لے تو اس کو اللہ تعالی کھانے پینے سے اس طرح بے نیاز میں اور دہال اللہ کی حمد و شبیعے بھی ان کی غذا ہو جاتی ہے۔ جس سے ان کی زندگی اور قوت برابر قائم رہتی ہے۔'
اللہ کی حمد و شبیعے بھی ان کی غذا ہو جاتی ہے۔ جس سے ان کی زندگی اور قوت برابر قائم رہتی ہے۔'
(الیواقیت والجواہر جمع میں اس کا

اس موقع پرشخ عبدالوباب شعرانی نے ضلیقة الخراد نامی ایک بزرگ کا جو بلاد مشرق کے شہرا بہر کے رہنے والے تھے۔ واقعہ بھی شخ ابوالطا ہر کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کوخودد یکھاہے۔

''مکٹ لا یطعم طعاماً منذثلث وعشرین سنة وکان یعبد الله لیلاً ونهاراً من غیر ضعف (الیواقیت والجواهر ج۲ ص۲۶) '﴿وو۳۳ مال مسلسل اس عالت میں رہے کہ کھانابالکل نہیں کھاتے تھے۔ دن رات عبادت میں معروف رہتے تھاوران پر کمزوری کا کوئی اثر نہیں تھا۔ تو یا عبادت ہی ان کے لئے غذا کا کام کرتی تھی۔ یہ بطور کرامت کے ان کے ماتھ اللہ تعالیٰ کا خاص معاملہ تھا۔ ﴾

براورسوال نہایت ہی جاہلا نداور عامیانہ ہے اور جس مخف کا خدا کی قدرت وجب اور سول انہایت ہی جاہلا نداور عامیانہ ہے اور جس مخف کا خدا کی قدرت وجب درسالت پرائیان ہواور اس کومعلوم ہو کہ قرآن کریم نے اور رسول کی علیہ السلام کے آسان پراٹھائے جانے اور آخرز مانہ میں پھر نازل ہونے دول میں میں سیسوال بیدا ہی نہ ہونا چاہئے ۔لیکن چونکہ اس طرح کے وسومے دکھار کے خاص آلات ہیں اور دین و فد ہب سے ناواقف نو جوانوں کاوہ تے ہیں۔ اس لئے اختصار کے ساتھ اس بارہ میں بھی پچھ عرض کر دینا

بلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھتا کہ کوئی آ دی سودوسوبرس سے زیادہ زندہ نہیں ۔ بی بھا نہ اور بنیاد نہیں ۔ اس کے بھا نہ اور جا ہلانہ خیال ہے۔ جس کی کوئی دلیل اور بنیاد نہیں ۔ اس کے مطاق میں حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق میان فر مایا گیا کے قریب اس دنیا میں رہے۔' فسلیت فیھم الف سنة الا خمسین کی توجس اللہ تعالی نے نوح علیہ السام کوئک بھگ ایک بڑار سال تک اس کی وگل بھی قدرت ہے کہ وہ چا ہے تو کسی اس سے بھی فدرت ہے کہ وہ چا ہے تو کسی اس سے بھی فراد ماں میں اس سے بھی زیاوہ مدت تک زندہ رکھے عقل و حکمت کی کوئی دلیل اس اسے بھی زیاوہ مدت تک زندہ رکھے عقل و حکمت کی کوئی دلیل اس

لیہالسلام کوتو اللہ تعالیٰ نے ہاری اس دنیا میں نہیں رکھا۔ جس میں یہاں ہے ہیں۔ (جو یہاں کے مناسب ہیں) بلکہ ان کوآ سان پر اٹھایا گیا اور یہیں ہے۔ جو ہماری اس دنیا کا ہے۔ شخ الاسلام امام ابن تیمیہ (جن پر بعین نے یہ تہمت لگائی ہے کہ وہ حیات مسے اور نزول مسے کے منکر اور بعین نے یہ تہمت لگائی ہے کہ وہ حیات مسے اور نزول مسے کے منکر اور بعین نے یہ تہمت لگائی ہے کہ وہ حیات مسے کا المصدیح لمن مسے کے قائل ہیں) انہوں نے اپنی کتب المسجواب الصديح لمن بی (جوعیسائیوں کے ردمیں کھی گئے ہے) ایک جگر گویا اس موال کا جواب مسے علیہ السلام جب آسان پر ہیں اور زندہ ہیں تو وہاں ان کے کھانے المام ہے؟ تحریفر مایا ہے کہ:

حاله كحالة اهل لارض فيالاكل والشرب واللباس لبول ونحوذالك (الجواب الصحيح ج٢ ص ٢٨٥) ''﴿وَإِلَ

#### اس كے بعد شيخ لكھتے ہيں كه:

"فلا يبعدان يكون قوت عيسى عليه السلام التسبيح والتهليل (اليواقيت والجواهر ج م ٢٠٠٠) " ﴿ تويه بات يَح م مستعنبي مه عليه السلام كانذات بيح وطيل مور ﴾ السلام كانذات بيح وطيل مور ﴾

ہم نے یہاں شخ الاسلام ابن جیریہ اور شخ عبدالو ہاب شعرانی کی عبارتوں کا حوالہ اس کے دینا مناسب سمجھا کہ خود مرز اقادیا نی اوران کے تبعین ان دونوں بزرگوں کی علمی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں اور دونوں بزرگوں نے جو کچھٹر مایا ہے۔اس میں کسی ایسے خض کو کوئی شک شک بنہیں ہوسکتا جس کواللہ نے و محقل سلیم عطاء فر مائی ہوجواس کا خاص عطیہ ہے۔

اس مخضر مضمون کومسکایز ول منیح وحیات منیح کی ایک تمبید تجھنا چاہیے۔ قرآن و صدیث سے اس مسکلہ کے بارہ میں جو ہدایت ملی ہے اور جس کی روشنی میں عبد نبوی سے لے کراس وقت تک امت محمد بیکا جماع رہا ہے۔ اس سے واقفیت کے لئے آئندہ صفحات کا مطالعہ فر مایا جائے۔

# مئلەنزول مسى علىدالسلام وحيات سى علىدالسلام قرآن وحديث كى روشنى مىں

مسلمانوں کے عقیدہ نزول میں اور حیات میں کی بنیاد دو چیزوں پر ہے۔ ایک قرآن مجید کی بعض آیات اور دوسرے رسول الفرائی کی وہ کثیر التعداد احادیث جو مجموعی اور معنوی حیثیت سے یقیناً حداوا از کوئینی ہوئی ہیں۔ اس تو اتر کامطلب یہ ہے کہ حدیث کی بچاسوں کتابوں میں مختلف سندول اور مختلف عنوانات سے اسے صحابہ کرام سے نزول میں کی بیحدیثیں روایت کی گئ ہیں۔ جن کے متعلق ان کی صحابیت سے قطع نظر کر کے بھی از روئے عقل وعادت یہ شہنیں کیا ہیں۔ جن کے متعلق ان کی صحابیت سے قطع نظر کر کے بھی از روئے عقل وعادت یہ شہنیں کیا جاسکتا کہ انہوں نے باہم کوئی سازش کر کے حضو والی ہے ہیں۔ جن محصے میں ان سب سے خلطی ہوئی ہوگی۔ پھر اس طرح ان صحابہ کرام سے روایت کرنے والوں بات سمجھنے میں ان سب سے خلطی ہوئی ہوگی۔ پھر اس طرح ان صحابہ کرام سے روایت کرنے والوں اور پھر ان سے روایت کرنے والوں کی تعداد ہر طبقہ اور ہر دور میں اتنی بڑھتی چلی گئی کہ خالص عقلی اور عادی طور بران کے متعلق بھی اس قسم کا کوئی شہنیں کیا جاسکتا۔

یہ بات کداں قتم کے تو اتر ہے کس چیز کا یقینی اور قطعی علم حاصل ہو جاتا ہے اور اس میں شک وشبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ آپ اس مثال ہے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے مثلاً لندن

نہیں دیکھا۔ پیرس نہیں دیکھا، نیوہ
آپ کوقطعا اس میں کوئی شبہیں ک
یقین آپ کوئس وجہ ہے اور کس دلیا
کامختلف لوگوں ہے اتنا تذکرہ سنا۔
بعد آپ کے لئے کسی شک وشہ کیا
میں اس قتم کے تواثر کوتو اثر قدر شرک

بہرحال نزول سے کا حدیث کی قریباً سب ہی کتابوں ؟ گئی ہیں۔ان کوسا منے رکھنے کے ا ہے کہ رسول اللہ اللہ نے حفرت امت کو ضرور تھی۔حفرت استاذہ پہلے اس مسکلے کے متعلق احادیث رسالہ' القہ حسریہ جسا تو اق

اوپرمرفوع حدیثیں ہیں۔جن ملر پاحسن درجہ کی ہیں۔حالا ٹکہ تواتر مبر حال اس مسئلہ ہے متعلق حدیثہ اس تواتر کی تصریح بھی کی ہے۔ میں لکھتے ہیں کہ:

ی پدرسالہ پیخ عبدا اس کا عکس حال ہی میں مجلس تحف

بعديث لكھتے ہيں كه:

ببعدان یکون قوت عیسی علیه السلام التسبیح والتهلیل مدرج من ۱۶۱) "هرتویه بات کی هم متعربیس می کدآسان پرسیلی علیه مدرج به صوری ا

ہاں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور شیخ عبدالو ہاب شعرانی تکی عبارتوں کا حوالہ اس ماکہ خود مرز اقادیانی اور ان کے تنبعین ان دونوں بزرگوں کی علمی عظمت کا ور دونوں بزرگوں نے جو کچھ فر مایا ہے۔ اس میں کسی ایسے شخص کو کوئی شک اللہ نے وعقل سلیم عطاء فر مائی ہو جواس کا خاص عطیہ ہے۔

ممون کومسکا نزول کے وحیات سے کی ایک تمہید تجھنا جا ہے۔ قرآن وحدیث میں جوہدایت ملی ہے اور جس کی روشن میں عہد نبوی سے لے کراس وقت عمر ہاہے۔اس سے واقفیت کے لئے آئندہ صفحات کا مطالعہ فرمایا جائے۔

للمزول مسيح عليه السلام وحيات مسيح عليه السلام

قرآن وحدیث کی روشنی میں

قتم کے تو اتر سے کسی چیز کا یقینی اور قطعی علم حاصل ہوجا تا ہے اور اس میں ہیں۔ آپ اس مثال سے اچھی طرح بمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے مثلاً لندن

نہیں دیکھا۔ پیرس نہیں دیکھا، نیویارک اور ماسکونہیں دیکھا۔ بغداداور قاہرہ بھی نہیں دیکھا۔لیکن آپ کوقطعا اس میں کوئی شبنیں کہ بیسب شہر دنیا میں موجود ہیں۔آپ غور کریں اور سوچیں کہ بید یعین آپ کوکس وجہ سے اور کس دلیل سے حاصل ہوا؟ مرف اس وجہ سے کہ آپ نے ان شہروں کا مختلف لوگوں سے اتنا تذکرہ سنا ہے اور کہ آبوں اور اخباروں کا ذکر اس قدر ہز ھا ہے کہ جس کے بعد آپ کے لئے کس شک وشبہ کی گنجائش نہیں رہی۔بس اس کا نام تو اتر ہے اور خاص علمی اصطلاح میں اس فتم کے واتر کوتو اتر قدر مشرک کہتے ہیں۔

تواتر كاثبوت

بہر حال بزول مین کا مسئدرسول النوائی ہے اسی طرح کے تواثر سے ثابت ہے۔

حدیث کی قریباً سب بی کتابوں میں اس مسئلہ سے متعلق رسول النوائی کی جوحدیثیں روایت کی گئی ہیں۔ان کوسا منے رکھنے کے بعد ہر سلیم العقل کو بالکل قطعی اور بقینی علم اس بات کا حاصل ہوجا تا ہے کہ رسول النوائی نے نے کی اطلاع اپنی امت کوضر ورتقی دھنرت میسی علیہ السام کے دوبارہ اس دنیا میں آنے کی اطلاع اپنی امت کوضر ورتقی دھنرت استاذ مولا ناسید محمد انورشاہ شمیری قدرسرہ نے اب سے قریباً پچاس سال پہلے اس مسئلے کے متعلق احادیث وروایات کوحدیث کی متفرق کتابوں سے چھانٹ کراپنے ایک رسالہ 'القصد دیسے بسما قواتر فی نزول المسیع لے ''میں قبح کر دیا تھا۔ اس میں سر سے اوپر مرفوع حدیثیں ہیں۔ جن میں سے قریباً ہم وہ ہیں۔ جوسند کے لحاظ سے محد ثین کے نزد یک شیح یا حسن درجہ کی ہیں۔ حالا نکہ تواتر اور حصول یقین کے لئے اس سے بہت کم تعداد کافی ہوتی ہے۔

یاحسن درجہ کی ہیں۔ حالانکہ تواتر اور حصول یقین کے لئے اس سے بہت کم تعداد کافی ہوتی ہے۔

یاحسن درجہ کی ہیں۔ حالانکہ تواتر اور حصول یقین کے لئے اس سے بہت کم تعداد کافی ہوتی ہے۔

یاحسن درجہ کی ہیں۔ حالانکہ تواتر اور حصول یقین کے لئے اس سے بہت کم تعداد کافی ہوتی ہے۔

اس تواتر کی تصریح بھی کی ہے۔ شیح بخاری کے شارح اور مشہور مفسر قرآن حافظ ابن کیشرا پی آفسر میں لکھتے ہیں کہ:

میں لکھتے ہیں کہ:

"وقد تواترت الاحاديث عن رسول الله عليظ انه اخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيمة (تفسير ابن كثير ج٧ ص٢١٧ زير آيت وانه العلم للساعة) "﴿ اعاديث متواتره عيات معلوم بوچك مي كدرول النولية في قيامت مي بها حضرت عيلى عليه السام كنازل بون كي فجرامت كودي هي - ﴾

لے بید سالہ شخ عبدالفتاح ابوعذہ کی شخیق وقعلق کے ساتھ حلب ہے بھی شائع ہوا تھا۔ اس کا عکس حال ہی میں مجلس تحفظ ختم نبوت ملتان نے دوبارہ شائع کیا ہے۔ مرزاغلام احمرقادياني كااقر ارواعتراف

یباں ناظرین کو یہ بتادینا بھی مناسب اورمفید ہوگا کہ خودمرزا قادیانی نے بھی اس کا اقرار داعتراف کیا ہے کہ نزول مسیح ہے متعلق حدیثیں متواتر ہیں اور ان کوتواتر اول درجہ کا ہے۔ از الداد ہام میں لکھتے میں کہ:

''' '' '' '' '' مسیح ابن مریم کے آنے کی پیشین گوئی ایک اول درجہ کی پیشین گوئی ہے۔ جس کو سب نے بالا تفاق قبول کرلیا ہے اور جس قدر صحاح میں پیشین گوئیاں کاھی گئی ہیں۔ کوئی پیشین گوئیاس کے ہم پلہ اور ہم وزن ثابت نہیں ہوتی۔ تو اتر کااوّل درجہ اس کوحاصل ہے۔''

(از الهص ۵۵۵ نز ائن ج سهس ۴۰۰) پریس

یباں اس حقیقت کاعلم بھی ناظرین کے لئے موجب بصیرت ہوگا کہ مرزا قادیا نی مسحیت کے دعوے کے بعد بھی طویل مدت تک (دی بارہ سال تک) سب مسلمانوں کی طرح یہی یقین رکھتے تھے کہ حضرت مسے علیہ السلام آسان پر زندہ ہیں۔ جیسا کہ حدیثوں میں بتاایا گیا ہے۔ وہ آخرز ماند میں نازل ہوں گے اور کہتے تھے کہ البامات میں مجھے جوسیح کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ میں مثیل مسیح ہوں۔ برا ہین احمد یہ جوان کی ابتدائی دور کی تصنیفوں میں سے مطلب صرف یہ ہے کہ میں مثیل مسیح ہوں۔ برا ہین احمد یہ جوان کی ابتدائی دور کی تصنیفوں میں سے ہے۔ اس کے ایک حاشیہ میں انہوں نے لکھا تھا کہ:

''اور جب حضرت مسيح عليه السلام دو باره دنيا مين تشريف الأئيل گے تو ان كے باتھ ۔ ہے دين اسلام جميع آفاق واقطار مين تھيل جائے گا۔''

(برابین احمد میص ۴۹۸، ۴۹۹، نزائن ج اص ۵۹۳ هاشیه)

اور مرزا قادیانی کے فرزند خلیفه مرزامحمود نے حقیقت النبو قامیں لکھا ہے کہ:
''حضرت مسیح موعود باو جود مسیح کا خطاب یانے کے دس سال تک یہی خیال کرتے

معرب من موہود باد ہودی کا حطاب پانے ہے وہ سمال تلک ہی حیال برت در ہے۔ اور سمال تلک ہی حیال برت در ہے۔ اللہ مات میں کہ سے آسان پر زندہ ہے۔ حالا نکہ آپ کو اللہ تعالیٰ میں بنا چکا تھا۔ جیسا کہ برا بین کے اللہ مات سے ثابت ہے۔''

مرزا قادیانی اور مرزامحود کی ان عبارتوں ہے دوباتیں صاف طور پر معلوم ہوگئیں۔ ایک مید کہ نزول مسیح کے متعلق احادیث حد تو اتر کو پیچی ہوتی ہے۔ ان کا تو اتر اوّل درجہ کا ہے اور دوسرے مید کہ مرزا قادیانی نے بھی ان حدیثوں سے یہی سمجھا تھا کہ حضرت مسیح بن مریم (جو اسرائیلی سلسلہ کے آخری پیغیبر تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں باربار کیا گیا ہے وہی ) آخری زمانہ

میں آسان سے نازل ہوں گے اور ا<sup>'</sup> تھا کہ (بقول ان کے ) جب ان ۔ مطلب بیسجھا کہ میں مثیل ہوں اور ا

مطلب یہ جھا نہ یں یں بول اور پر قائم رہے۔ جوانہوں نے حدیثوں کاعقیدہ قھا کہ حضرت عیسیٰ علیہالسلام

مچرمدت کے بعد ۱۸۹۱ میرید

عیسیٰ بن مریم ہوں۔ جن کے نازل امت کوخبردی تھی۔

اس نام ہے قرآن مجید میں کیا گیا مسیح بن مریم اور نیسیٰ بن مریم ہے ''لاھول ولا قوۃ

یاسو چی جائتی ہے؟ کیکن چرت جیسے دانشوروں اور تعلیم یافقل ۔ کی وکالت شروع کردی۔ بلاشبہ ﴿ من ندور ''اور''و من یضلل الا ہم نے عرض کیا تھا کا

التعليف كى ان كثير التعدادا حادير

ینی کااقرار واعتراف

۔ ۔ رین کو بیہ بتا دینا بھی مناسب اور مفید ہوگا کہ خود مرزا قادیانی نے بھی اس کا ، کمنزول مسیح ہے متعلق حدیثیں متواتر ہیں اوران کوتو اتر اول درجہ کا ہے۔ ںکہ:

ہ مریم کے آنے کی پیشین گوئی ایک اول درجہ کی پیشین گوئی ہے۔جس کو س کرلیا ہے اور جس قد رصحاح میں پیشین گوئیاں لکھی گئی ہیں۔کوئی پیشین ہم وزن ٹابت نہیں ہوتی۔تو اتر کاالا ل درجہ اس کوحاصل ہے۔''

(ازالیص ۵۵۷،فزنائن ج ۱۳۰۳)

تقیقت کاعلم بھی ناظرین کے لئے موجب بھیرت ہوگا کہ مرزا قادیانی لئے بعد بھی طویل مدت تک (دس بارہ سال تک) سب مسلمانوں کی طرح بھیرت میں مثل ایک اسب مسلمانوں کی طرح بھیرت میں مثل مالیا گیا گیا ہے۔ اس کا نازل ہوں گے اور کہتے تھے کہ الہامات میں مجھے جو سے کیا گیا ہے۔ اس کا بین احمد یہ جوان کی ابتدائی دور کی تصنیفوں میں سے بیش مثیل مسیح ہوں۔ برا بین احمد یہ جوان کی ابتدائی دور کی تصنیفوں میں سے بیش انہوں نے لکھا تھا کہ:

حضرت مسيح عليه السلام دوبارہ دنيا ميں تشريف الائيں گے تو ان كے ہاتھ ق واقطار ميں پھيل جائے گا۔''

(برابین احمد بیش ۴۹۸،۴۹۸، فرزائن جاص ۵۹۳ حاشیه ) محمد مندوره

یانی کے فرزند خلیفہ مرز امحمود نے حقیقت النبو قامیں لکھا ہے کہ:
موعود باوجود میں کا خطاب پانے کے دس سال تک یہی خیال کرتے
پر زندہ ہے۔ حالانکہ آپ کو اللہ تعالیٰ میں بنا چکا تھا۔ جیسا کہ براہین کے
''
''

اور مرز المحود کی ان عبارتوں سے دوباتیں صاف طور پر معلوم ہوگئیں۔
علق احادیث حدتواتر کو پیٹی ہوتی ہے۔ان کا تواتر اوّل درجہ کا ہے اور
نی نے بھی ان حدیثوں سے یہی سمجھاتھا کہ حضرت مسے بن مریم (جو
پیٹیسر متے جن کا ذکر قرآن مجیدیں باربار کیا گیا ہے وہی) آخری زمانہ

میں آسان سے نازل ہوں گے اور انہی حدیثوں کی بناء پران کواس عقیدہ پر ایسایقین اور اطمینان تھا کہ (بقول ان کے ) جب ان کے خدا نے الہام میں ان کومسے قرار دیا تو انہوں نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ میں مثیل ہوں اور اس کے بعد بھی دس سال تک یہی سمجھتے رہے اور اس فقید ہے پر قائم رہے۔ جوانہوں نے حدیثوں سے سمجھا تھا اور جو پوری امت نے سمجھا اور جوسب مسلمانوں کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السام آخری زمانہ میں آسان سے نازل ہوں گے۔

جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل وقیم سے بالکل محروم نہیں کیا ہے وہ سوچیں کہ مرزا قادیانی کا یہ دعویٰ کتنامہمل اور معقولیت سے س قدر دور ہے۔ رسول اللہ علیہ السام ، حضرت اسحاق ارشادات میں جبال مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام ، حضرت اساعیل علیہ السلام ، حضرت اسحاق علیہ السلام ، حضرت بارون علیہ السلام اور ان علیہ السلام ، حضرت بارون علیہ السلام اور ان علیہ السلام ، حضرت بارون علیہ السلام اور ان کے علاوہ جن پیٹیم مراد ہوں۔ جن کا ان ناموں سے کے علاوہ جن پیٹیم مراد ہوں۔ جن کا ان ناموں سے قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے اور جو ان ناموں سے معروف ہیں۔ لیکن نزول مسیح سے متعلق پچاسوں حدیثوں میں جہاں جہاں آ پھالیہ نے مسیح بن مریم اور عیلیٰ بن مریم کا ذکر کیا ہے اور آ ن باک میں ان کے نزول کی خبر دی ہے۔ اس سے آ پ کی مرادوہ مسیح اور عیلیٰ نہ ہوں۔ جن کا ذکر میں اس نام سے قرآن مجید میں کیا گیا ہے اور جو اس نام سے معروف ہیں۔ بلکہ ان سب حدیثوں میں مسیح بن مریم اور عیلی بن مریم سے مرادم زاغلام احمد قادیا نی جیسا ان کا کوئی مثیل ہو۔

"لاحول و لا قوة الا بالله "كياس سن ياده مجمل اور خلاف عقل كوئى بات كى ياس سن ياده مجمل اور خلاف عقل كوئى بات كى ياسو چى جاسكتى ہے؟ ليكن چرت ہے كہ قاديا نبول ميں مولوى محموعلى لا بورى اور خواجه كمال الدين جيد دانشوروں اور تعليم يافتوں نے بھى اس كو قبول كرليا اور نه صرف قبول كرلي بلكه ذور شورس اس كى وكالت شروع كردى - بلا شيد ق فر مايا الله تعالى ني "ومن له يجعل الله له خوراً فما له من هاد"

ہم نے عرض کیا تھا کہ عقید ہ حیات سے ونز ول سے کی بنیاد بعض آیات پر ہے اور رسول اللہ اللہ کا ان کثیر التعدادا حادیث پر جوحد تو اتر کو پیچی ہوئی ہیں اور جن کو مجموعی طور پر سامنے رکھنے کے بعداس بات کاقطعی اور یقینی علم حاصل : و جاتا کیرسول المنطقیۃ نے آخرز ماند میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی خبر دی تھی ۔احادیث کے بارے میں جو پچھ ہم نے یہاں عرض کیا امید ہے کہ انشاء اللّٰہ و ہ ناظرین کے لئے کانی ہوگا۔

### نزول میچ وحیات میچ کا ثبوت قرآن مجید سے

قرآن مجید کے بارہ میں بھی ہم پہلے اس طرح کی ایک اصولی بات عرض کرتے ہیں۔ ہر پڑھالکھا آ دمی اس بات سے واقف ہوگا کہ نزول قرآن کے وقت بھی عام عیسائیوں کا میعقیدہ تھااور اب بھی بھی عقیدہ ہے کو علیہ السلام آسان پر اٹھالئے گئے اوروہ زندہ ہیں اور آخرز مانہ میں اس دنیا میں پھر نازل ہوں گے اور مروجہ انجیلوں میں یہی لکھا ہے ۔

پس اگر بیعقیدہ ایبا ہی گراہانہ اور مشر کانہ ہوتا۔ جیسا کہ مرزا قادیانی اوران کے امتی کہتے ہیں ہوتا دیاتی اوران کے امتی کہتے ہیں ہوتا دم تھا کہ قرآن مجید میں (جس کا خاص موضوع ہرفتم کے شرک کو ڈھانا ہے) اس عقیدہ کی بھی ایسی ہی صراحت اور وضاحت کے ساتھ تر دید اور فی کی جاتی ہے۔ جس طرح عیسائیوں کے دوسر ہے گراہانہ اور مشر کانہ عقائد (مثلاً حضرت سے کی الوہیت اور اہدیت وولدیت اور عقیدہ سے بھی ای اور عقیدہ سٹایٹ وغیرہ) کی گئی ہے۔ تاکہ قرآن پر ایمان لانے والی امت اس عقیدہ سے بھی ای طرح محفوظ ہو جاتی جس طرح حضرت سے کی الوہیت اور اہدیت و ولدیت کے مشر کانہ عقائد سے محفوظ ہو گئی۔ جس کی سب ہے کہ قرآن مجید میں کہیں بھی اس عقیدہ کی ایسی تر دید اور نئی نہیں فر مائی گئے۔ جس کی سب سے بردی اور عام فہم دلیل ہے ہے کہ زول قرآن کے زمانے سے لیکراس وقت تک جمہورا مت کا یہی عقیدہ رہا کہ حضرت عیسی علیدالسلام آسان پر اٹھا گئے جیں اور آخر زمانہ میں وہ پھر ناز ل ہوں گے۔ ہردور کے صنفین ومضرین ومحد ثین و متکامین اپنی کتابوں میں زمانہ میں وہ پھر ناز ل ہوں گے۔ ہردور کے صنفین ومضرین ومحد ثین و متکامین اپنی کتابوں میں

لے دیکھی جائے انجیل الوقاء باب۳۴۴ آیت ۵۱مرقس باب۲۱۶ میں 17 ہے۔ ۲۹ اعمال باب اول آیت ۹ ،۱۰۱۰۔

ع مرزا قادیانی نے (الاستفتاص ۹۹) جمیر حقیقت الوی، فرزائن ج۲۲ص ۲۱۰) میں حیات مسیح کے عقید ہ کوشرک عظیم کہا ہے اور ان کے فرزند اور خدیف مرزامحوو نے حقیقت الله و قاص ۵۳ میں اس کو تخت شرک بتایا ہے۔

ب یمی عقیدہ لکھتے رہے۔ حتی کہ ہرص مت کے اعمال وعقائد میں داخل ہو ج الم کے درمیان کیر تھینچیں ) وہ سب ؟ الم سیسے کہ خر : مرز اغلام احمد قادیا نی ا الم ف ہے مسجیت کے منصب پر فا ا الم فیصل کو اسلامی اور قر آنی عقیدہ ؟

فيسكنا بياس كوباوركرسكناب كقرآ

**پی کیکن امت** کے ان سارے طبقول

کی بیچاس برس کی عمر تک ۱۸۹۱ء تک گی سے بالکل برعکس یہی جھتے رہے کہ پیٹوں کی پیشین گوئیوں کے مطابق وہ گیٹے مسلم تاریخی حقائق اس بار

گرخیں باروں میں کہیں ایک لفظ بھی ا گُناتر ویداورنفی ہوتی ہو۔اگرایک لفظ بھ گُلیکی موثی اور عام نہم بات ہے۔جس گُن آسانی ہے ہجھ سکتا ہے۔

الب اس پرایمان لانے والے اس سرحہاں تک ہمیں معلوم

سے جہاں تک ہمیں معلوم۔ **عورا پے س**ے موعود ہونے کادعو کی از

فی اور یقینی عم حاصل : و جاتا کر سول انتخاب نے آخر زمانہ میں حضرت عیسیٰ ن خبر دی تھی۔ احادیت کے بارے میں جو تچھ ہم نے یہاں عرض کیا امید ہے بن کے لئے کافی ہوگا۔

#### سے کا ثبوت قر آن مجیدے

برکے بارہ میں بھی ہم پہلے ای طرح کی ایک اصوں بات عرض کرتے ہیں۔
بات سے واقف ہوگا کہ نزول قرآن کے وقت بھی عام عیسائیوں کا بیعقیدہ برہ ہے کہ میسلی علیدالسال مآسان پراٹھ لئے گئے اور وہ زندہ ہیں اور آخرز ماند ل ہوں گے اور مروجہ انجیلوں میں یہی نکھا ہے لیہ

بعقیدہ ایسائی گراہانہ اور مشر کانہ ہوتا۔ جیسا کہ مرز اقادیائی اور ان کے امتی کے قرآن مجید میں (جس کا خاص موضوع ہرسم کے شرک کو ڈھانا ہے ) اس کے قرآن مجید میں (جس کا خاص موضوع ہرسم کے شرک کو ڈھانا ہے ) اس صراحت اور وضاحت کے ساتھ تر دید اور نفی کی جاتی ہے۔ جس طرح کے گراہانہ اور مشرکانہ عقائد (مثلاً حضرت سے کی الوہیت اور ابنیت وولدیت کے شرکانہ عقائد سے کا گئی ہے۔ تاکہ قرآن پر ایمان لانے والی امت اس عقیدہ ہے ہمی اس کو گئی ہے۔ تاکہ قرآن مجید میں کہیں بھی اس عقیدہ کی الیم تر دید اور نفی نہیں فر مائی رہے کہ قرآن مجید میں کہیں بھی اس عقیدہ کی الیم تر دید اور نفی نہیں فر مائی سے بڑی اور مام نہم دلیل یہ ہے کہ نزول قرآن کے زمانے کے تیں اور آخر ہوں گئے ہیں اور آخر ہوں گئے۔ ہیں اور آخر ہوں گئے۔ ہیں اور آخر ہوں گئے۔ ہردور کے مصنفین ومفسرین ومحد ثین ومتکلمین اپنی کتابوں میں کے انجیل ، اوقا ، باب ۲۳ ہم آئیت ۲۹ مرقس باب ۱۲ ہم آئیت ۲۹ مائیل پ

ویانی نے (الاستفتاص ۴۹ شمیر تقیقت الوقی اخزائن ن ۲۲ص ۲۹۰) میں حیات طیم کہا ہے اوران کے فرزند اور خلیفہ مرز انحمود نے حقیقت المعبو قاص ۵۲ میں

سب نبی عقیدہ لکھتے رہے۔ حتی کہ برصدی کے عبدہ ین بھی (جن کا خاص کام بی ہے ہوتا ہے کہ امت کے اعمال وعقائد میں داخل ہو جانے والی غلطیوں اور گراہیوں کی اصلاح کریں اور حق وباطل کے درمیان کیر بجبنجیں ) و اسب بھی اپنے اپنے دور میں اس عقیدہ کا اظہار کرتے رہاور انہاء ہے کہ آر انہا اس احمد قادیا فی البام اور مجد دیت کا دعویٰ کرنے کے بعد اور اپنے ''خدا'' کی طرف سے مسجیت کے منصب پر فائز ہونے کے دس بارہ برس بعد تک بھی اس عقیدہ پر قائم رہا ہے اور اس کو اس محت ہوئے کو فی بھی آ دمی سے کہ سکتا ہے یاس کو باور آئی کہ قلیدہ بھی ہے کہ آئی ہو نے کہ دس بارہ برس بعد تک بھی اس بھی آ دمی سے کہ سکتا ہے یاس کو باور کر سکتا ہے کہ قرآن مجد میں تو اس عقیدہ کی تر دیداور نفی صاف صاف کی گئی ۔ کہ سکتا ہے یاس کو باور کر سکتا ہے کہ ان سار سے طبقوں میں سے سی نے اس کو سمجھا ہی نہیں اور خود مرز ا قادیا فی محمد بھی ہی ہی بیاس برس کی عمر تک ایک اور وہ زندہ ہیں اور اس کے بالکل برتکس کی سمجھتے رہے کہ حضر ہے سے آسان پر اٹھالئے گئے۔ اور وہ زندہ ہیں اور مدیثوں کے بالکل برتکس کی بی سمجھتے رہے کہ حضر ہے سے آسان پر اٹھالئے گئے۔ اور وہ زندہ ہیں اور مدیثوں کے مطابق وہی پھر آخر زمانہ میں ناز ل ہوں گے۔

یہ سلم تاریخی حقائق اس بات ک آفاب نے زیادہ روش دلیل ہیں۔ کے قرآن کریم کے تمیں پارول میں کہیں ایک لفظ بھی ایسانہیں ہے جس سے حیات میں اور بزول میں کے عقیدہ کی تر دیداور نفی ہوتی ہو۔ اگرایک لفظ بھی ایسا ہوتا تو ہرگز امت اس عقیدہ کواس طرح نہ، بناتی ۔ بیالی موئی اور عام فہم بات ہے۔ جس کو بڑے بڑے عالم دین کی طرح ایک ناتعلیم یا فتہ آدی بھی آسرنی سے بھے سکتا ہے۔

اس سے سیجی معلوم ہوگیا کہ قادیانی مصنفین و متکلمین جن آیوں کے متعلق بدوئی کرتے ہیں کہ ان سے عقیدہ حیات سے ونزول سے کی تر دید ففی ہوتی ہے۔ وہ ان کی صرف کج بحثی اور زبان درازی ہے۔ قرآن پاک کتاب ہدایت ہے۔ اس کا دعوی ہے کہ اس کی زبان اور اس کا بیان بالکل واضح ہے۔ بلسان عد بسی مبین اوہ ہرگزایی چیتان نہیں ہے کہ اس کا مقصد ومطلب اس پرایمان لانے والے اس کے جھنے پرعمریں صرف کردینے والے لاکھوں علاء اور

سے جہاں تک جمیں معلوم ہے کہ مرزا قادیانی نے حیات سیج اور مزول میسی علیہ السلام کا اللہ میں کیا ہے۔ جوا۹۸ء کی تصنیف ہے۔ انگاراورا پیٹے میچود ہونے کا دعویٰ از الہ او ہام میں کیا ہے۔ جوا۹۸ء کی تصنیف ہے۔

مفسرین تیرہ سوبرس تک نہیں سمجھ سکے اور تو دمرزا قادیانی بھی اپنی مجددیت ومسجیت کے باوجود پیچاس سال کی عمر تک نہیں سمجھ سکے۔

جو خص قر آن بحید ہے بالکل حالم نہیر

سسیح کے بارہ میں یہود بول

یہود کہتے ہیں کہ (معاذاللہ)وہ مریم

اورقر آن کا

علیہ السلام کے بارہ میں عیسائیوں اور یہودیوں میں

ا فراط وتفريط مين مبتلا تھے۔جس کی پچھفسیل ہے۔

علیہاالسلام صدیقہ برزنا کی تبہت لگاتے تھے۔

ورسالت کے جھوٹے مد کی تھے اور کذاب ومفتر

ہے جوتماشے اور کرتب انہوں نے دکھائے۔وہ ا

ا ہے آ دی کے لئے تو رات اور اسرائیلی شریعت '

اوراس کی بیموت فعنتی موت ہوگی ۔ تو ہم نے تو،

کردیااوروہ(معاذاللہ )لعنتی موت مرگئے۔

خدا کا بیٹا اورخدائی کے تین شریکوں میں سے ایک

ان معجزات يربهي عقيده ركھتے تھے جن كاذكرا

عقیدہ تھا کہ حضرت مسیح سولی کے واقعہ کے بعا

م کرتے اور مانتے تھے کہ یہود یوں نے حضرت

یران کے نہایت گمراہانہ عقیدہ کفارہ کی بنیادے

ایسےلوگ بھی تھے جوسی علیہالسلام کے مصلوب

دھو کے میں ایک اور مخض (یبودا) مصلوب ہو مالکل عیسیٰ علیہ انسلام جیسی بنادی اور حضرت عیس

کی انجیل میں بھی یہی لکھا ہے۔ پیمسلمانوں

ہے لیکن دنیا کے عام عیسائی مصلوبیت کے ق

عقیدہ کفارہ کی بنیارے۔

ا شیخ الاسلام این تیمیہ نے'' الجو

اس کے بالقابل عیسائی ان کومقد تر

پہر کا جات ہے کہ ان قادیانی مصنفین و مشکلمین کو (جن میں مولوی محمطیٰ لا ہوری جیسے مدعیان حکم و دانش بھی ہیں ) اتن ہے تکی اور معقولیت ہے اتنی دور بات کہنے کی جرأت کیسے ہوتی ہے۔جس کو کو عقل والا اس وقت تک قبول نہیں کرسکتا۔ جب تک کہ اپنے کوعقل وقہم سے ضالی نہ کرے۔ واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید براس سے بڑی کوئی تہت نہیں لگائی جا سکتی ہے کہ وہ ایس

واقعہ یہ ہے کہ خوران جیر بران سے بری ہوی ہمت ہیں نقال جا کی ہے کہ دوہ ہیں ان میں ہے کہ خوراس کے ماننے والے عربی زبان کے وولا کھوں ماہرین بھی جنہوں نے اپنی عمریں اس کے مطالعہ اور خدمت میں صرف کر دیں تیرہ سو برس تک اس کا مطلب نہیں مجھ سکے اوراس کی وجہ ہے کہ معمولی خلطی میں نہیں بعد شرک عظیم میں مبتلار ہے۔ کیا اسلام اور قرآن مجھ شکی وہ خدمت ہے۔ جس کا دعوی مرزاغلام احمد قادیانی اوران کی امت کے مصنفین اور مشکلمین کرتے ہیں؟۔

اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں کہ اگر بالفرض قرآن مجید میں کوئی آیت بھی الی نہ ہو جس سے عقیدہ حیات میں اور نزول میں کی تائید ہوتی ہوتو صرف یہ بات کہ قرآن مجید ہے عیسائیوں کے دوسر کے گراہانہ اور مشرکانہ عقیدہ ان عیسائیوں کا خاص عقیدہ تھا) اس بات کی طرح اس کی تر دیداور نفی نہیں گی۔ (حالا نکہ یہ بھی ان عیسائیوں کا خاص عقیدہ تھا) اس بات کی روشن دلیل ہے کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ اللہ کے نزد یک غلط اور گراہانہ نہیں تھا۔ بلکہ ان کے بعض دوسرے عقیدہ وی کی کہ عقیدہ تھا۔ کیونکہ ایسے موقعہ پر تر دیداور نفی نہ کرنا ایک طرح کی تصدیق اور قانون کا بھی یہ سلمہ مسئلہ ہے کہ: السسک ہوت نسی صحد بین اور تو یُق ہوتی ہے۔ عقل و منطق اور قانون کا بھی یہ سلمہ مسئلہ ہے کہ: السسک ہوت نسی صحد میں البیان بیان "کین بات صرف"تی ہی نہیں ہے۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ قرآن نجید نسی موتی وغیرہ کے مجزے کہ اس جزوگی اس طرح تقید ہی کے کواری مریم کی طن ہے۔ جس طرح ان کہ اس عقیدے کہ اس جو کہ ہواری مریم کی طن سے بیدا ہوئے اور انہوں نے احیاء موتی وغیرہ کے مجزے دیکھلائے۔ ہاں حضرت میں کے آسان پر اٹھائے جانے ہی کے سلیلے میں صدیق وغیرہ کے مجزے دیکھلائے۔ ہاں حضرت میں جسائیوں کے اس عقیدے کی قرآن پاک نے صراحت سے اور پورے دور سے تر دید کی ہے کہ وہ صلیب پر چڑھائے گئے اور اس طرح اللہ تعالی اور قرآن مجید نے ان کی عظیم ترین گراہی کفارہ صلیب پر چڑھائے گئے اور اس طرح اللہ تعالی اور قرآن مجید نے ان کی عظیم ترین گراہی کفارہ کیا تھیدے کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ جس پر عیسائیوں کی ساری بدا تھالیوں کی بنیاد ہے۔ اب

جوش قرآن مجید ہالکل جائل نہیں ہے۔ وہاتی بات ضرور جانا ہے کہ حضرت سے علیہ السلام کے بارہ میں عیسائیوں اور یہودیوں میں شدیدا عقادی اختلافات تھے۔ دونوں سخت افراط وتفریط میں مبتلا تھے۔ جس کی پچھنصیل ہیہے۔

### مسے کے بارہ میں یہودیوں اورعیسائیوں کا اختلاف اور قرآن کا ناطق فیصلہ

یبود کہتے ہیں کہ (معاذ اللہ ) وہ مریم کی ناجائز اولاد سے۔ (وہ بد بخت، حضرت مریم علیم السلام صدیقہ پر زنا کی تہمت لگاتے سے ) نیز کہتے سے کہ وہ (لیمنی سے بن مریم ) نبوت ورسالت کے جھوٹے مدی سے جو تما است کے جھوٹے مدی سے اور کذاب و مفتر کی سے اور عوام کو بھانسے کے لئے مجز وں کے نام سے جو تما شے اور کر تب انہوں نے دکھائے۔ وہ ان کی جادوگری اور شعبدہ بازی کے کرشے سے اور ایسے آدی کے لئے تو رات اور اسرائیلی شریعت کا تکم میرے کداس کوسولی پر لئکا کے نتم کردیا جائے اور اس کی میموت تھتی موت ہوگی۔ تو ہم نے تو رات کے تکم کے مطابق ان کوسولی پر چڑھا کے نتم کردیا اور وہ (معاذ اللہ ) تعنی موت مرگے۔

اس کے بالمقابل عیسائی ان کومقدس ترین ستی اور ''ابن اللہ''اور ' قالث ثلاثہ' (لیمی خدا کا بیٹا اور خدائی کے تین شریکوں میں ہے ایک ) اور خود خدا کا روپ تک کہتے تھے۔ وہ ان کے ان مجزات پر بھی عقیدہ رکھتے تھے۔ جن کا ذکر انجیلوں میں اور ان کی روایات میں تھا۔ ان کا بیھی عقیدہ تھا کہ حضرت سے سولی کے واقعہ کے بعد آسان پر اٹھا لئے گئے۔ یعنی عیسائی سے بات تسلیم کرتے اور مانتے تھے کہ بہودیوں نے حضرت سے کوسولی دلا کرتی کرادیا۔ یعنی مرواڈ الالے اور ای پر ان کے نہایت گرا ہانہ عقیدہ کھارہ کی بنیاد ہے۔ لیکن اس کے ساتھ وہ یہ بھی عقیدہ رکھتے تھے کہ

ا شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ''الجواب المجی '' منبی ذکر کیا ہے کہ عیدا کیوں میں بعض الیے لوگ بھی تھے جو سے علیدالسلام کے مصلوب المقول ہوئے ہے مکر تھے وہ کہتے تھے کہ ان کے دوسے میں ایک اور محف ( یہودا ) مصلوب ہوا، جس نے جاسوی کی تھی۔اللہ نے اس کی صورت بالکل عیسی علیدالسلام جسی بنادی اور حضرت عیسی علیدالسلام کو تھے سلامت آسان پر اٹھالیا۔ بر بناس کی انجیل میں بھی یہی کھا ہے۔ یہ مسلمانوں کے عقیدہ اور قرآن مجید کے بیان کے بالکل مطابق ہے۔ لیکن دنیا کے عام عیسائی مصلوبیت کے قائل میں اور مروجہ میں بھی یہی ہے اور اس پر ان کے عقیدہ کفارہ کی بنیاد ہے۔

ں تک نہیں سمجھ سکے اور تو دمرزا قادیانی بھی اپنی مجددیت ومبحیت کے باوجود نہیں سمجھ سکے۔

ہے کدان قادیا فی مصنفین و مشکلمین کو (جن میں مولوی محمعلی الہوری جیسے دعیان اتی بے تکی اور معقولیت ہے۔ جس کو ات کہنے کی جرائت کیے ہوتی ہے۔ جس کو ات کے قبل انہم سے خالی نہ کر ہے۔ متحت تک قبر آن مجید پراس سے بڑی کوئی تہمت نہیں لگائی جاسکتی ہے کہ وہ الی داس کے ماننے والے کو بی زبان کے وہ الکھوں ماہرین بھی جنہوں نے اپنی حداور خدمت میں صرف کر دیں تیرہ ہو برس تک اس کا مطلب نہیں سمجھ سکے حداور خدمت میں نہیں بلکہ شرک عظیم میں مبتلار ہے۔ کیا اسلام اور قرآن کی معمولی غلطی میں نہیں بلکہ شرک عظیم میں مبتلار ہے۔ کیا اسلام اور قرآن کی مت ہے۔ جس کا دعوی مرزاغلام احمد قادیا نی اور ان کی امت کے مصنفین ک

بعد میں عرض کرتا ہوں کہ اگر بالفرض قرآن مجید میں کوئی آیت بھی الیہ نہ ہو ت میں میں اس کرتا ہوں کہا نہ ہوتی ہوتی صرف یہ بات کہ قرآن مجید نے گراہا نہ اور مشرکا نہ عقید وال (حضرت سے کی الوہیت اور ابنیت وغیرہ) کی ورفی ثبیں گی۔ (حالا نکہ یہ بھی ان عیسائیوں کا خاص عقیدہ تھا) اس بات کی ہمائیوں کا میہ عقیدہ تھا۔ بلکہ ان کے بعض ہمائیوں کا میہ عقیدہ تھا۔ بلکہ ان کے بعض ہمائیوں کا میہ عقیدہ تھا۔ کیونکہ ایسے موقعہ پرتر دید اور نفی نہ کرنا ایک طرح کی اللہ ہمائی ورفانوں کا بھی یہ مسلمہ مسئلہ ہے کہ ''السکوت فی اس ہے۔ عقل و منطق اور قانوں کا بھی یہ مسلمہ مسئلہ ہے کہ ''السکوت فی اس جزوگی ای طرح تھید ہیں دونو ٹی کہ ہمائیوں ہے۔ جس طرح ان کے اس عقیدے اس جزوگی ای طرح تھید ہیں دونو ٹی کی ہے۔ جس طرح ان کے اس عقید ہیں السلام بن باپ کے کنواری مربح کے لاطن پر اٹھائے جانے ہی کے سلیلے میں السلام بن باپ کے کنواری مربح کے آسان پر اٹھائے جانے ہی کے سلیلے میں کے دوکا تو اس طرح اللہ تعالی اور قرآن مجید نے ان کی عظیم ترین گرائی کفارہ کے اور اس طرح اللہ تعالی اور قرآن میں جید نے ان کی عظیم ترین گرائی کفارہ کی ماری بدا تھائیوں کی بنیاد ہے۔ اب طاحظ فرمائیں۔

بعد میں اللہ تعالیٰ نے مسیح کوزندہ کر کے آسان پر اٹھالیا اور وہ آسندہ زمانہ میں پھراس و نیامیں **کی الوہیت اور اہبیت وولدیت ور نثلیث کاعقید ہخت گمرا** آئیں گے۔(یہاں بدیات خاص طور ہے، قابل لحاظ ہے کہ کوئی فریق اور کوئی طبقداس کا قائل اور **ٹی شدید گشاخی اور صریح کھر ہے۔ مسیح بس اللہ کے بندے ا** مدى نبين تفاكة يبلى ملية السلام كاطبعي موت سيانقال بوار)

عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں اور عیسائیوں دونوں فریقوں کا مذکورہ بالا عقیدہ اورموقف ان کی تاریخ میں موجودہ انجیلوں میں مذکور ہے اوراس کے زیادہ تر اجزا ،قر ہن مجید میں بھی بیان فرمائے گئے ہیں۔ اپس اس حالت میں کدا گلے اہل کتاب کے ان دونوں . گروہوں 🕟 یہودیوں اور عیسائیوں میں حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں اتنے 🐍 ید اعتقادی اختلافات تھے اور وہ دونوں افراط وتفریط اور کفر وشرک کی گراہیوں میں مبتلا تھے۔ ضروری تھا کہ قرآن مجید جواللہ تعالی کی آخری کتاب مدایت ہے۔ان اختلافات کے بارہ میں واضح فیصلہ دے۔ دونوں فریقوں کی گمراہیوں کورد کر کے اصل حقیقت بتلائے اور حق کوحق اور باطل کو باطل قرار دے۔اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تنزیل کا مقصد بیان کرتے ہوئے ارشاد قرمایا بك: "وما انزلنا عليك الكتاب الالتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون (نحل:٦٤) "﴿ اورات يَغْبر بهم فيتم يريد كتاب (قرآن) فاص اس واسطے نازل کی ہے کہ جن باتوں میں ان لوگوں کے درمیان اختلاف ہے تم اس کوصاف صاف بیان کردواور مانے والوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہو۔ ﴾

ینانح قرآن مجید نے حضرت مسیح علیہ السلام ہے متعلق یہودیوں اور عیسائیوں کے ان اختلافات کے بارہ میں واضح فیصلہ دیا اور ہرفریق کی گمراہیوں کورد کر کے جوحق تھااس کا اعلان فرمایا دیا۔

عیسائیوں کے عقیدہ الوہیت سیح اس طرح ابدیت وولدیت مسیح اور تثلیث کے نظریہ کی قرآن باک نے شدت کے ساتھ تر دید کی اوراس کوخالص کفرقر اردیا۔ (بانده:۲۱۷۱) اورسورۂ مریم کے آخر میں فر مایا کیسی کوخدا کا بنٹا اوراس کی اولا دقر ار دینے کی بات اتن خبیث وشدید ہے کہ اس کی وجہ ہے آ سان بھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور بہاڑ لرز کر (9+1/191/1/1) زمین بوس ہوجا تیں۔ اورسوره زخرف مین فرمایا کمیے کی حیثیت اس کے سوا کچھنیں کہوہ ہمارے ایک بندہ بیں۔جن کوہم نے خاص انعامات سے واز ا۔ میں۔جن کوہم نے خاص انعامات سے واز ا (آيت ٥٥)

**ورسے** نے ہم کو یہ تعلیم دی تھی۔ ہس پاک اور معصوم پیفیر پرافغ اسے اپی برأت فاہر كروس كے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام ہے متعلق یہودیوں ' مایا ۔ صراحت کے ساتھ اعلان قر مایا کیمیسی بن مریم ،اللہ ۔

الغرض قر آ ن مجید ہے بہیوں مقامات ہریہاعلالہ

فیرے ہیں۔وہکلمۃ اللہ ہیں۔ لیننی اللہ نے ان کوایی خاص قا ہریم کیطن سے پیدا کیا۔بغیراس کے کہسی مردنے ان کوچھ **میں یقتھیں \_ یہو**دی ان کے بارہ میں جو کہتے ہیں کہوہ اس یا اس كيوجه ہے وہ خدا كى لعنت اور عذاب كے متحق ہيں۔ سور ا

۔ پینورہ مریم میں بہسب مضامین بیان کئے گئے ہیں۔ مسیح مقتول ومصلوبنہیں ہوئے بلکہ اٹھا لئے ۔**۔** 

حضرت مسيح عليهالسلام سي متعلق يبوديوں كى گمرا ا ایک بات به بھی فر مائی که یمبود بوں کا بیعقید ہ اور دعو

أُنب كريم نِيم من كوسولي ولا كر مارؤ الا-" و قسولهم إنسا قتا

یعنی سیح کو نہ انہوں نے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا

**کے شبری ایک صورت پیرا کردی گئی۔جس کی دجہ سے وہ اپیا** "ان الندسن اختلفوا فيه لفي شك

المنطن وما قتلوه بقينا بل رفعه الله الد 🕯 السنساه:۷۰۸،۷۰۷) ''﴿ حقیقت بیہ ہے کہ جولوگ

المختلاف كرتے بيں و مصلوب ومقتول ہو كرختم ہو گئے يا چرز

<u>ا</u> واقعه کیا ہوا اور کس طرح لوگوں کو ایسا خیال ہو<sup>ا</sup> 

کوزندہ کر کے آسان پراٹھالیا اوروہ آئندہ زمانہ میں پھراس دنیا میں ت خاص طور ہے، قابل لحاظ ہے کہ کوئی فریق اور کوئی طبقہ اس کا قائل اور ملام کاطبعی موت سے انقال ہوا۔ )

ام کے بارے بیں یہودیوں اور عیسائیوں دونوں فریقوں کا فدکورہ بالا رہے میں یہودیوں اور عیسائیوں دونوں فریقوں کا فدکورہ بالا رہے میں موجودہ انجیلوں میں فدکور ہے اور اس کے زیادہ تر اجزا ،قر آن و فوں اور عیسائیوں میں حضرت سے علیہ السلام کے بارے میں اسے نہید یہ اور عیسائیوں میں حضرت سے علیہ السلام کے بارے میں اسے نہید اور عفر و شرک کی گراہیوں میں بتالا تھے۔ اور دو دونوں افراط و تفریط اور کفر و شرک کی گراہیوں میں بتالا تھے۔ کا بارہ میں اور کم کی تورک کا مسلم حقیقت بتالے اور حق کو حق اور میں کو میں اور کم کی تر یک کا مقد میان کرتے ہوئے ارشا دفر بایا گراہیوں میں کو میان کے درمیان اختلاف ہے تم اس کو صاف

اور شیت و ولدیت میخ اور شیت کنظریه کی اور شیت کفر به کی اور او یا که دوران کی بات کا بیٹا اور اس کی اولا و قر ار دینے کی بات بی اور نیمان ش ہوجائے اور بہاڑ لرز کر آت ۸۹،۸۸، ۱۹۰۹)

(آبت ۵۹)

السلام معلق يهود يول اورعيسائيول كان

اعلان کا مراہیوں کورد کر کے جوجق تھا اس کا اعلان

الغرض قرآن مجیدے بیسیول مقامات پر بیاعلان فرمایا کدعیسائیوں کامیح علیه السلام
کی الوہبت اور ابنیت وولدیت ور تثایث کا عقیدہ بخت گراہی اورب: والجلال کی شان پاک
میں شدید گناخی اور صریح کفرہے میں جس اللہ کے بندے اور رسول ہیں، ورعیسائیوں کا بیکہنا کہ
خود میں نے ہم کو بیقلیم دی تھی۔ اس پاک اور معصوم پنیمبر پرافتر اءاوروہ قیامت میں خداکوگواہ بناکر
اس سے اپنی برائت ظاہر کر دیں گے۔

(آخرسور مائدہ)

ای طرح میسیٰ علیہ السلام ہے متعلق یہودیوں کی گرن کو کھی قرآن پاک نے رد فرمایا۔ صراحت کے ساتھ اعلان فرمایا کھیٹی بن مریم ، اللہ کے سیچ اور برگزیدہ رسول اور مقرب بندے ہیں۔ وہ کلمۃ اللہ ہیں۔ یعنی اللہ نے ان کوا پی خاص فقد رہ اور تھم ہے ججزانہ طور پر کنواری مریم کے کطن سے بیدا کیا۔ بغیراس کے کہ کسی مرد نے ان کو چھوا ہوا ورم یم اللہ کی برگزیدہ بندی اور صدیقہ تھیں۔ یبودی ان کے بارہ میں جو کہتے ہیں کہوہ اس پاک بندی پران کا بہتان عظیم ہے اور اس کیوجہ سے وہ خدا کی لعنت اور عذا ہ کے متحق ہیں۔ سورہ آل عمران سور وُ نساء، سورہ ما کہ وہ اس سورہ مریم میں بیسب مضامین بیان کئے گئے ہیں۔

مسيح مقتول ومصلوب نبيس ہوئے بلکہ اٹھا لئے گئے

حفرت من عليه السلام معنی يبوديوں کی گراميوں كے ردى كے سليد ميں قرآن محمد في الله اورموجب لعنت وعذاب محمد في الك بات يه بحق فر مائى كه يبوديوں كا يعقيده اوردعوى بحى غلط اورموجب لعنت وعذاب محمد في من كوسولى ولاكر مارڈ الا۔ "وقولهم انسا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم "كريم في كريم في مالك مارڈ الا۔ "وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم"

یعنی میچ کوندانہوں نے قتل کیا نہ سولی پر چڑ ھایا۔ بلکہ قدرت کی طرف ہے ان کے لئے شبہ کی ایک صورت پیدا کردی گئی۔جس کی وجہ ہے وہ ایساخیال کرنے لگے لے ۔پھر فر مایا کہ:

''ان الندين اختلفوا فيه لفى شك منه مالهم به من علم الا اتباع النظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزاً حكيماً (السنسسه: ١٥٨٠١٥) '' ﴿ مَقَيَّت بيب كه جولوگ يهودى اورعيما أَنْ مَنْ كَ بارے مِن افْتَا فَ مَرَ تَعْ بِن وه مصلوب ومقول بورختم بوگئ يا پجرزنده كرتے بين وه مصلوب ومقول بورختم بوگئ يا پجرزنده كركم سان پرا شمالئ گئے۔

لے واقعہ کیا ہوااور کس طرح ہوگوں کوالیا خیال ہوگا؟۔اس کی تفصیل عام تفسیروں میں مذکور۔ہداور پر بناس کی انجیل کا بیان بھی بالکل اس کے مطابق ہے۔ YA

ان کے پاس اس واقعہ کے بارے میں صحیح علم نہیں ہے۔ صرف بے اصل اٹکلیں اور بے بنیاد قیاس آ رائیاں ہیں۔ جن پر دہ چلتے ہیں۔ صحیح اور بیٹنی بات سے ہے کہ انہوں نے ان کوئل کیا بی نہیں۔ بلکہ اللہ نے ان کواپنی طرف اٹھالیا اور اللہ پوری طاقت اور حکمت والا ہے۔ جس نے اپنی کامل قدرت اور حکمت سے سیسب کی کیا۔ ﴾

بالكل واضح اور تعلی بوت بات ہے كدان آ يتوں ميں قرآن مجيد نے حضرت ميح عليه السام كے مقتول و مصلوب ہونے كى ( يعنى صليب پر چر هائے جانے اور مارؤا لے جانے كى ) تو پورى وضاحت سے نفى كردى۔ بلكما يك دوسرى آيت ' والذ كفف ت بينسى العسر ائيل عنك (مائله هذا الله في الله في كالله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في بالله في الله الله والله وا

رفع کی قادیانی تاویل

قادیانیوں کی طرف سے کہاجاتا ہے کہ اس آیت میں دفعہ اللہ الیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حضرت عیسی علیہ السام کے درج بلند کردیئے نہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے دوحانی رفع مراو ہے ۔ لیکن جس مخص کوذرا بھی عربیت سے واقفیت ہووہ بچھ سکتا ہے کہ اس آیت میں دفع نے معنی ایسے ہونے چاہئیں جو آئی کی ضد ہوں ۔ لینی مقتول ہونے کے ساتھ جمع نہ ہوسکیں اور ظاہر ہے کہ کسی نبی کے رفع روحانی ورخ درجات میں اور شمنوں کے ہاتھ سے ان کے مقتول ہونے میں قطعاً کوئی منافات اور تھنا ذہیں ہے۔ بلکہ راہ خدا میں مظلوماند آئی کے جانے سے نو در ہے اور خیارہ وہ بند ہوجاتے ہیں۔ اس کے کہنے والے نے کہا کہ:

ہے رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا! ہر مدگی کے واسطے دارورین کہاں

۲۰

اده عنده وغره وظاہر بكدا وغره وظاہر بكدا وغره وغره وظاہر بكدا وغره وغره وظاہر بكدا وغره وغره و الله و الله

🥇 قرآن مجيد ميں متعدد جگهان

للهم الانبياء بغير حق (آل:

اس سلسله می ایک دوسری ایک دوسری ایک دوسری ایک خیران میں مراحثاً بی تقیده موجود این اور اشاء میں ایک اور اشاء میں اور ان کے الفا ہے۔ اب اگر ان کے اٹھائے جائے کا میں موقع راس عقبا کے اس موقع راس عقبا

به الله الددوسرى جكراف

النوالي لئ رسول النوالم

المال بي رتواس في جواب ديا

(صحيح

اوركي جُكْرُ مايا كيام كذ" ثم اسنوى على العرش (اعراف:٥٠)"

یہ یتیں اس کی صریح دلیل ہیں کہ آسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے ایک خاص مکانی نسبت ہے اور اس کے رسول اللہ اللہ کا اس کورت کومؤمند فر مایا۔ جس سے پوچھا گیا تھا کہ خدا کہاں ہے؟۔ تواس نے جواب دیا تھا کہ: 'فی السماء'' یعنی وہ آسان ہیں ہے۔

(صحيح مسلم ج١ ص٢٠٤، باب تحريم الكلام في الصلوة)

اس سلسلہ میں ایک دوسری قطعی فیصلہ کن بات یہ ہے کہ جیسا کہ او پر تفصیل سے بخلیا کہ: عیسائی عام طور سے میے علیہ السلام کے اٹھالئے جانے کا عقیدہ رکھتے تھے اور آج بھی انجیلوں میں صراحنا پر عقیدہ موجود ہے۔ پھر بعض مقامات پر آسان پر اٹھائے جانے کے الفاظ ہیں اور بعض جگہ صرف او پر اٹھائے جانے کا ذکر ہے اور انجیل کے عربی ترجموں میں ان موقعوں پر رفع بی کا لفظ ہے۔ اب اگر یہ مانا جائے کہ میسی علیہ السلام کے مصلوب ہونے کے عقیدہ کی طرح ان کے اٹھائے جانے کا عقیدہ بھی غلط اور شرکا نہ تھاتو قرآن مجید پر سخت الزام مقیدہ کی طرح ان کے اٹھائے بالے کا عقیدہ کی فیصرف یہ کر ویز ہیں کی بلکہ یے غضب کیا کہ جل رفع ہو اللّه الله اور دوسری جگہ رافع لی اللّی فراکر عیسائیوں کے اس عقیدہ پر گویا مہر تصدین رفع ہو اللّه الله اور دوسری جگہ رافع لی اللّی فراکر عیسائیوں کے اس عقیدہ پر گویا مہر تصدین

ا کہ بارے میں صحیح الم نہیں ہے۔ صرف ہے اسل انگلیں اور بے بنیاد قیاس پردہ چلتے میں صحیح اور نیٹنی بات سہ ہے کہ انہوں نے ان کوتل کیا ہی نہیں۔ بلکہ ف اٹھالیا اور اللہ پوری طاقت اور حکمت والا ہے۔ جس نے اپنی کامل قدرت کے کھا کا۔ گ

منع اور ملی ہوئی ہوت ہے کہ ان آیوں میں قرآن مجید نے حضرت مسے علیہ سلوب ہونے کی ( یعنی صلیب پر چڑھائے جانے اور مار و الے جانے کی ) تو کر دی۔ بلکہ ایک دوسری آیت ' و اذکف ف ت بنی اسر اظیل عذك من یہودی ان کو ایسا بچایا کہ ان کے دشمن یہودی ان کو ہاتھ بھی بنا و یا کہ اللہ نے ان کو ایسا بچایا کہ ان کے دشمن یہودی ان کو ہاتھ بھی بنوں نے یہودیوں کے اس لعنتی دعوے اور عقید ہے کی واضح تر دید کر دی کہ ہم بڑھا کے تم کرویا اور مار و الا اور اس کے ساتھ عیسائیوں کے نہایت خطر ناک یہ والے عقیدہ کفارہ کو بھی جڑ بنیا دسے اکھاڑ دیا۔ ( کیونکہ اس کی بنیا دائی نرت مسے علیہ السام سلیب پر چڑھائے گئے اور تل وصلب کی اس نفی کے ساتھ علیہ السام میں کے لئے رفع اٹھ نے جانے ) کا اثبات کیا اور ' بل ' کا کلمہ در میان میل دفعہ اللہ الیہ ' کینی ان پر تی کا فط وطعاً واقع نہیں ہوا۔ بلکہ اللہ نے میا آئوں کے عقیدہ کا یہ فالے گئے۔ ۔

ل

ی کی طرف ہے کہاجا تا ہے کہاس آیت میں رفعہ اللہ البیہ کا مطلب بید نمینی علیہ اسلام کے درجے بلند کردیئے نہ بھی کہاجا تا ہے کہاس ہے روحانی نمینی علیہ اسلام کے درجے بلند کردیئے نہ بھی کہاجا تا ہے کہاس آیت میں رفع نے مخص کو ذرا بھی عربیت ہے واقفیت ہو وہ بچھ سکتا ہے کہاس آیت میں اور فلا ہر فی کے ماتھ جمع نہ ہوسکیں اور فلا ہونے میں اور وشمنوں کے ہاتھ سے ان کے مقتول ہونے یا دو مفاوین ہونے یا در سے اور سے اور سے اور سے اور کے باتھ کے جانے سے نو در سے اور کے ایک کئے والے نے کہا کہ:

یے رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا! ہر بدگ کے واسطے دارورس کہال

۲•

ان کےنز ول اور پھراس د نیام

ويبوم القيامة يكون عا

ولسلام کی موت سے پہلے ان بارہ میں شہادت دیں گے۔ ؟

ساق وسباق کی روشنی:

دعوے کو کہ ہم نے ت<sup>مسیح</sup> تنام

''انــا قتلنا المسيح عي

اور باطل ہے۔ و وسیح بن مر

دعو کے میں پڑگئے۔(میح

سولی برِلٹڪا دیا۔ جوان کا ہم

قدرت ہے جم سالم آسان

قتلوه وماصلبوه ولأ

الله عزيزاً حكيما

انتبائي گمرابانه عقیده کفاره ک

وينوم النقيمة يكور

ہے۔ اس کا حاصل ہیا۔

انھائے جائے ک بات جو

. و بھی اس وقت منیامدہ ۔

ئے اور تیبیں آئے کے بع

حضرت مليج عليه السلام كي

نعنی ب<sub>ودی</sub>ج

اس کے بعدمت

ارش دفر مایا گیات

. جيبا که ن<sup>فر</sup>يز

الغ ب بعمول ال بحد اليهى الهى المن التحريف المناهدة والمناهدة بالمناهدة بالمناه المناهدة بالمناه المنظرة بالمناه المنظرة بالمناه المنظرة بالمناه المنظرة بالمناه المنظرة بالمناهدة والمناهدة والمنظرة بالمناهدة والمناهدة المناهدة والمناهدة المناهدة المناهد

حضرت مسیح کی حیات اورنز ول کا قرآن مجید سے واضح تین ثبوت پھراس کے بعدوالی آیت میں ایک خاص انداز میں ان کی حبات ادرآخری رہان میں ان کے زول اور پھراس دنیا میں ان کے وفات یانے کی اطلاع دی گئی ہے۔

سياق وسباق كى روشنى مين آيت كالمطلب

جیسا کہ ناظرین کومعلوم ہو چکا ہے کہ او پری آیوں میں یہود یوں کے اس باطل فرعونی دعوے کو کہ ہم نے میے بن مریم کو مار ڈ االا اور سولی پر چڑ ھادیا اور وہ (معاذ اللہ) لعنتی موت مرگیا۔

"انسا قتلنا المسیح عیسیٰ بن مریم '' کی یہ گفر ماکر تر دیدگی گئی تھی کہ ان کا یہ دعوی قطعا غلط اور باطل ہے۔ وہ میے بن مریم کوئی نہیں کر سکے۔ نہ سولی پر چڑ ھا سکے۔ بلکہ وہ اس بارہ میں شبداور دھوکے میں انہوں نے ایک دوسر نے قدار اسرائیلی کو دھوکے میں انہوں نے ایک دوسر نے قدار اسرائیلی کو سولی پر ایکا دیا۔ جو ان کا ہم شکل بنادیا گیا تھا) اور سے بن مریم کواللہ تعالیٰ نے اپنی فاص تدییر اور قدرت سے میے سالم آسان پر اٹھالیا۔ ان کے دشمن یہودی ان کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکے۔ "و مسال قدرت سے میں اللہ عقیدہ و ماصلبوہ و لکن شبه لهم است و ما قتلوہ یقیدناً بل رفعہ الله الیہ و کان الله عذید نا حدید نا حدید نا دورجیسا کہ پہلے بھی اشارہ کیا جا چکا ہے کہ اس بیان سے عیسائیوں کے انہائی گراہا نہ عقیدہ کھارہ کی بیاری گئی ہے۔ انہائی گراہا نہ عقیدہ کھارہ کی بیاری گئی ہے۔

اس كے بعد مصلاً بيت وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويـوم الـقيمة يكون عليهم شهيداً "اس بحث اور مضمون كا آخرى جزاور گويا مقطع كابند عبدات كا عاصل بيه به كمس بن مريم كم مقتول ومعلوب نه بوخ اور هي مالم آسان پر انها لئے جانے ك بات جو آج وى اور قر آن ك ذريعه بيان كى جار بى ہے۔اس كى يبودون صارئى . أوجى اس وقت مشاہره سے تقد بي بوجائى كى۔ جس سے ابن مريم اس ونيا ميں پر بيج جائيں كو اور جو الل كتاب اس وقت زعدہ اور باتى بول كوه علام ميں ان برايمان لي آب كي وه حضرت سے عليه السلام كى وفات سے كھے پہلے ان كى حيات بى ميں ان برايمان لي آئيں گے۔ حضرت سے عليه السلام كى وفات سے كھے پہلے ان كى حيات بى ميں ان برايمان لي آئيں گے۔ لين مريم اور معافر الله ان كو الله المرز خاتك كہتے لين يہودى جو بميث ان كے معرور معافر الله ان كو الله المرز خاتك كہتے

نتا یہ کداس نے لفظ بھی وہی رفع کا بولا جوخود عیسائی اپنے اس عقیدہ کے اظہار سے اور اس کا قدرتی ستیجہ یہ ہوا کہ متحاور جوانجیلوں میں اب تک بھی موجود ہے اور اس کا قدرتی ستیجہ یہ ہوا کہ مت نے بھی قرآن باک کے ان الفاظ سے بہی سمجھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ۔ پھرتو (معاذ اللہ) قرآن مجید نے خود ہی لوگوں کو گمراہ کیا اور ساری امت کو بہونک دیا۔

ی بر معمولی سی بحد رکھنے والا بھی اس بات کو بھی سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے زویک وقت وصلیب کے عقیدہ کھی خلط اور اس طرح سافقتلوہ یہ بھی خلط اور اس طرح سافتلوہ یہ یہ بھی خلط اور اس طرح سافتلوہ یہ یہ بھی خلط اور اس طرح سافتلوہ یہ یہ بھی اکو کر دلاکر موقع بری جاتی طرح عقیدہ رفع کی بھی موقع بری جاتی سافی جاتی ہوا ہے کہ بھی اور تردید کے صاف صاف بسل رفعه موقع بری جاتی ہوائے گئے ہوں اور تردید کے صاف صاف بسل رفعه کی جگہ ور افعالیا ماکر قرآن کریم نے علیہ السام کار فع ( یعنی اغمالیا مقید کے اور انجیلوں کی تصریحات کو سامنے رکھنے کے بعد اس مرح عید اس میں علیہ اس میں میں دہتی کے قرآن مجید نے ان کے عقیدہ کے اس جن کی لیمنی علیہ میں میں میں میں کہ ہے۔ جس طرح عید ایکوں کے احمالی میں علیہ کے دورہ کھنے انٹھ بیں اور جس طرح قرآن مجید نے حضرت میں کا دعوی کے اورہ کی تعمید کے اورہ میں علیہ کے دورہ کی گئے بیں اور عید انگی جن کا دعوی کی تصدید تی کے جو انجیل میں بیان کئے گئے بیں اور عید انگی جن کا دعوی کی تصدید تی کے دیں کی تعمید کی تصریح کے احیاء کی تعمید کے ایک کے تعمید کی تعمید کے دیاء کی تعمید کی تصدید کی تعمید کی تعمید کی تعمید کی تعمید کی تعمید کی تعمید کی کا دیاء کی تعمید کے دیاء کی تعمید کی کا دیاء کا دیاء کی کا دیاء کی کا دیاء کی کا دیاء کا دیاء کی کا دیاء کا دیاء کی کا دیاء کا دیاء کی کا دیاء کی کا دیاء کی کا دیاء کا دیاء کی کا دیاء کا دیاء کا دیاء کی کا دیاء کی کی کا دیاء کی

دل میں بیاری اور کجی نہ ہوا در قران مجید پر ایمان ہوتو ہماری اس گفتگو میں فک وشبہ باتی نہیں رہے گا کہ جس طرح الله تعالی نے حضرت مسے علیہ اوت ہے مجراند طور پر بن باپ کے پیدا کیا تھا۔ اس طرح ان کے دشمن اور قل وصلب سے بالکل محفوظ رکھ کرمجرانہ طور پر ان کوشیح سلامت زندہ

میرو**ل کا قرآن مجید سے داضح** ترین نبوت میں ایک خاص انداز میں ان کی حیات ادر آخری زمانہ میں میں ایک خاص انداز میں ان کی حیات ادر آخری زمانہ میں

22

رہے وہ اپنے اس خبیث کفر سے توبہ کر کے ان پر ایمان لے آئیں گے اور ان کو اللہ کا سچانی درسول اور برگزیدہ بندہ مان لیس گے۔ ای طرح نصار کی بھی جنہوں نے ان کو خدا اور خدا کا بیٹا اور ٹالٹ ثلاثہ بنایا تھا وہ بھی اپنے اس مشر کا نہ عقیدہ سے تو بہ کر کے ان کو اللہ کا مقرب بندہ اور نبی ورسول مان لیس کے اور بیدونوں گروہ اس دین محمدی کے صلقہ بگوش ہو جائیں گے۔ جس میے اس وقت حضرت میں مریم داعی ومنادی اور علمبر دار ہوں گے۔

آگفر مایا گیا ہے کہ: "ویسوم المقیدمة یکون علیهم شهیداً "یعنی پھر قیامت کے دن حضرت سے ان ایمان لانے والے اہل کتاب کے بارے میں اللہ کے حضور میں شہادت دیں گے۔ (جس طرح سارے نبی ورسول اپنی اپنی امتوں کے بارے میں شہادت دیں گے۔ الغرض یہ آبیت حضرت سے بن مریم کے مقتول و مصلوب نہ ہونے اور صحیح سالم آسان پر تھا لئے جانے ہے متعلق اس مضمون کا تتہ اور تھملہ ہے اور گویا اس پر آخری مہر ہے۔ جواو پر کی انتوں میں بیان فر مایا گیا ہے اور سیاق وسباق یعنی سلسلہ کلام اور اسلوب بیان اور نحوی تو اعد کے انتوں میں بیان فر مایا گیا ہے اور سیاق وسباق یعنی سلسلہ کلام اور اسلوب بیان اور نموت " اور نموت " اور نموت سی بیان فر مایا گیا ہے اور سیاق وسباق یعنی سلسلہ کلام اور اسلوب بیان اور نموت " اور نموت سی بار بار ذکر آیا کی ضمیریں میچ علیہ السلام بن مریم کی طرف راجع ہیں۔ جن کا اوپر کی آیتوں میں بار بار ذکر آیا کی ضمیریں میچ علیہ السلام بن مریم کی طرف راجع ہیں۔ جن کا اوپر کی آیتوں میں بار بار ذکر آیا ہیں جو ضعیر این جریر (طبری نے 10 میں امریان رکھتی ہیں اس پر تفصیلی کلام کیا ہے اور اس تفسیر کوروایت میں جو سے اس وسباق اور کو بیت کے لحاظ سے جے اور رائج قر اردیا ہے۔

### آیت کی تفییر صحابه کرام اورائر تفییر کے ارشادات سے

حضرت صحابہ کرام ہے بھی آیت کی بہی تغییر صحیح سندوں کے ساتھ منقول ہے۔ حضرت الوہر رہ ہے ہے۔ آیت کی بہی تغییر صحیح مخاری الوہر رہ ہے گا دوہر کی کتابوں میں بدوایت کی گئ ہے کہ ان کی روایت کا حاصل یہ ہے کہ 'رسول النّدافیہ نے تعم کھا کے ارشاد فر مایا کہ اس پاک فات کی تھا ۔ فات کی تئم اللہ کے تعم فات کے وقت میں میری جان ہے۔ یقیناً یہ ہونے والا ہے کہ علی بن مریم اللّہ کے تعم سے جا کم خاول کی حثیت ہے (قیامت سے پہلے) نازل ہوں گے اور وہ یہ عظیم کارنا ہے انجام ہویں گے اور اس زمانہ میں بری خیر وہر آت ہوگی۔ حضرت ابو ہر رہ ڈرسول النّدافیہ کی ایرارشاد قبل کر میں گے۔

7

مسرفرهات سخد القدا واان شار المحتار المحتار المحتار المحتار المحتار الكتاب الا المحتار المحتاب الا المحتار ال

ل (صحيح بذ

نزول عیسی بن مریم حاکا ع بی فقوال م آیت کا جوحوالہ ہے۔ اس

روایت ہے معلوم ہوا۔اتن ج

کیا ہےاور تابعین میں حضرت

. اپنی سندوں کے ساتھ روایت

جائے۔لیمن اگر اس کو حد: مزدیک راجے ہے) تو پھر آ جائے۔حضرت موالا نامحمدان

السلام ص١٣٥، طبع

، گفر سے تو بہ کر کے ان پر ایمان لے آئیں گے اور ان کو اللہ کا سچائی ن لیس گے۔ای طرح نصار کی بھی جنہوں نے ان کو خدا اور خدا کا بیٹا اور اپنے اس مشر کا نہ عقیدہ سے تو بہ کر کے ان کو اللہ کا مقرب بندہ آور نبی دونوں گروہ اس ویں محمدی کے حلقہ بگوش ہو جائیں گے۔ جس سمے اس ومنادی اور علمبر دار ہوں گے۔

ہے کہ ''ویوم القیمة یکون علیهم شهیدا ''لینی پر قیامت ن لانے والے اہل کتاب کے بارے میں اللہ کے حضور میں شہادت رے بی واللہ کی واللہ کی اس کے بارے میں اللہ کے حضور میں شہادت دیں گے۔)
مضمون کا تم اور کھلہ ہے اور گویا اس پر آخری مہر ہے۔ جواو پر کی مضمون کا تم اور کھلہ ہے اور گویا اس پر آخری مہر ہے۔ جواو پر کی ہوادر سیاق وسیاق ایمنی سلسلہ کلام اور اسلوب بیان اور نحوی قواعد کے میری ہے۔ جس کی بنیاداس پر ہے کہ آیت میں ''ب ''اور'' مسوقت '' میری کے ہے۔ جس کی بنیاداس پر ہے کہ آیت میں ''ب ''اور'' مسوقت '' کی مریم کی طرف راجع ہیں۔ جن کا اوپر کی آتیوں میں بار بار ذکر آیا کی من نے تام ۱۳۵۱ میں اس پر تفصیلی کلام کیا ہے اور اس تفسیر کوروایت کیا میں امری کا ظرے میچ اور راجح قر ارویا ہے۔

اورائم تفيركارشادات سے

سے بھی آیت کی بھی آفیر صحیح سندوں کے ساتھ منقول ہے۔ حضرت پی بخان کی اور صحیح سندوں کے ساتھ منقول ہے۔ حضرت پی ہے کہ'' رسول الشفائی نے قسم کھا کے ارشاد فر مایا کہ اس پاک میری جان ہے۔ یقیناً بیہونے والا ہے کہ عیسیٰ بن مریم اللہ کے عظم (قیامت سے پہلے) نازل ہوں گے اور وہ یہ عظیم کارنا ہے انجام فیرو بر اس ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ دسول الشفائی کا بدارشاد قال کر

المُعْرَاحَ مَصْ كُرُ اقرأ واان شئتم و ن من اهل اكتاب الاليؤمنن به قبل موته " الین اگرتم حصرت مسیح ملیدالسلام کے نازل ہونے کا بیان قرآن میں پڑھنا جا ہوتو بیآ یت پڑھو۔ وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته "جيما كرض كيا كيا كيا حكم معرت امر ہریرةً کی اس حدیث کوامام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے لے اور محدثین کی اصطلاح میں بیمنفق علیدحدیث ہے۔اس سےصاف ظاہر ہے كدهرت ابو برير الله اس آيت كامطلب وبى مجها اوربيان كيا ہے۔ جوہم نے او پر لكھا ہے اور ظاہر ہے كه بيمطلب انہول نے رسول الله عليقة بى كى تلقين تعليم تعليم الموكال يدان كے علاوہ حبر امت حضرت عبدالله بن عاس نے بھی آیت کا یمی مطلب سمجھا اور بیان کیا ہے۔جبیا کدابن جریر نے پوری سند کے ساتھ ان سے روایت کیا ہے اور حافظ ابن تجر نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں ابن جریر کی اس روايت كى سندكونيح قر ارديا ب- ان كالفاظ بين كن: "وبهذا جنزم ابن عباسٌ فيما رواه ابن جریس من طریق سعید جبیر عنه باسناد صحیح (فتح الباری ج ص٧٥٧، باب قدول الله تعالى وا ذكر في الكتاب مريم) " ﴿ يَعِيْ حَفْرت عَبِدَاللَّهُ بَنَ عِبَاسٌ ن بھی اس آیت کا مطلب قطعیت کے ساتھ وہی بیان کیا ہے کہ جوحفرت ابو ہریر اُ کی مندرجہ بالا روایت ہے معلوم ہوا۔ ابن جریر نے اس کوچھ سند کے ساتھ حفرت عبداللہ بن عباس ہے روایت کیا ہے اور تابعین میں حضرت بھری اور بعض دیگر حضرات ہے بھی آیت کی یہی تفییرا بن جربر نے اپن سندوں کے ساتھ روایت کی ہے۔ ﴾

ل (صحیح بخاری باب نزول عیسی بن مریم جرا ص ۹۹ صحیح مسلم باب

نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا، كتاب الايمان ج ١ ص ٨٧)

ی یا نقتگواس مفروضہ پر کی گئی ہے کہ روایت کے آخر میں بطور استشہاد اور سند کے آخر میں بطور استشہاد اور سند کے آیت کا جوحوالہ ہے۔ اس کو صدیث نبوی کا جزنہ مانا جائے۔ بلکہ حضرت ابو ہری گا قول قرار دیا جائے۔ (جیسا کہ ازروجے دلائل ہمارے نزدیک رائج ہے) تو پھر آیت کی بی تفسیر خود آپ ہے ہوگ۔ تفصیلی بحث کے لئے مطالعہ کیا جائے۔ حضرت مولانا محمد انورشاہ شمیرگی کارسالہ 'عقیدہ الاسلام فی حیاۃ عیسی علیه السلام ص ۱۳۵، طبع دیوبند''

امام ابن جریر نے اپنے اصول اور طریقہ کے مطابق اس آیت کی تفییر میں بعض ووسرے اقوال بھی نقل کئے جیں اور چھر ،ایت اور درایت کی روشی میں ، بت کیا ہے کہ آیت کی سیح اور راج تفییر وہی ہے جوحضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عباس سے ابھی او پنقل کی گئی ہے اور بہاور من تھ کی ضمیر یں حضرت عینی ملیدالسام ہی کی طرف لوٹتی جیں۔

ا المشاف فر ماما ہے کہ ایسانہیں ہوا۔ بلکہ ان ۔

. قویا گیا تھااورسولی پراٹکا دیا گیااورخودسے بن

ار قیامت سے پہلے وہ نازل ہوں گے جیسا ک

المالی ہے تواتر کے ساتھ ٹابت میں۔(آ ۔

وان من اهل الكتاب الاليؤمنن ب

**زخری زیانه میں نازل ہوں گے تواس وقت س**ا

ي بھی اید باتی نہ رہے گا۔ جوان پرایمان نہ لا

كتاب الا ليومنن به قبل موته "ال

ا ایمان لے آئیں گے۔ان کی موس

**ٹن کے بارہ میں یہود بوں کا دعویٰ ہےاوران** 

. أ**ب كدو ه مقتول وم**صلوب بهو <u>ح</u>يكه - (تفسيرابن كث

ا من مثیر دمشق کا کا منقل کیا ہے اور اس کو کافی س

. کی کتابوں کو خاص امتیازی مقام حاصل ہے۔

میں ہجھوا قفیت رکھتا ہے اوراس سے بڑی ہات

**مورز** جیج دی ہے وہ جبیبا کہ معلوم ہو چک<sup>ا حضر</sup>

القدر صحابہ کرام میں بھی صحیح اور معتمد سندوں کے

ا ترکرتا ہے۔ دوسرے جواقوال اس آیت کہ این کثیر نے بھی نقل کیا ہے ) اگران میں ۔

ا **الکل** بے جوڑی ہو جاتی ہے اور اس میں خا<sup>م</sup>

**منمیروں کامرجع و وقرار دیناپڑتا ہے۔جس**ک

اور قواعد عربیت کے لحاظ سے یقیناً ضیعف

الاستاذمولا ناسید محدانورشاً هشمیری نے اس م

ر الله عيسى عليه السلام ص٥٥ أ

ببرحال آیت کی فسیر میں جودو

الازم آتا ہے۔

ہ بیت کی تفسیر میں ہم نے یہاں مغ

حافظ ابن کثیر کی اس عبارت کا صمل یہ ہے کدائن جریر نے آیت کی تفسیر میں مختلف اقوال نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کدان سب اقوال میں زیادہ صحح اور قابل جری بہاقول ہے اور وہ یہ کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ آخری زمانہ میں جب بیسلی ملیدالسالم کا نزول بوگا تو ان کے وفات یا نے ہے کہ آجت کا مطلب یہ ہے کہ آخری زمانہ میں جب بیسلی ملیدالسالم کا نزول بوگا تو ان کے وفات بات کے بہتے اس کے اس بھی ایک تابیان کے ایس کے اور آیت کی بیش میں اس کئے قابل ترجیح اور زیادہ صحیح ہے کہ اوپر ک آیتوں میں حضرت سے علیہ السلام کے بہت کہ وہ قبل میں وہ کے اس مقیدہ کی تردید کی گئے ہے کہ وہ قبل کے گئے اور صلیب پرچے ھائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اوپر کی آیتوں میں اس کو باطل قرار دیا ہے اور

ن جریر نے اپنے اصول اور طریقہ کے مطابق اس آیت کی تغییر میں بعض قل کئے بیں اور پھر ،ابت اور درایت کی روشن میں تابت کیا ہے کہ اسے کہ سیج ہے جو حضرت ابو ہر ریڈ اور حضرت عبداللہ بن عباس سے ابھی او پڑتقل کی گئی ہے۔ میریں حضرت مسلی ملیدالسال میں کی طرف اوٹتی ہیں۔

مري مع مصد في عليه المهام في مري من على أي به المرتبع في الميت كام النه الله المن المريكا وه كام التي أنير على على أنيا به المرافع المنابع ال

یرکی اس عبارت کا عاصل یہ ہے کہ ابن جرئے ۔ آیت کی نمیبر میں مختف رکھا ہے کہ ان سب اقوال میں زیادہ میٹی اور قابل ترجی پہا قول ہے اور وہ ہے کہ آخری زمانہ میں جب میسلی علیہ اسلام کا مزول ہوگا تو ان کے وفات میں سب بی اہل کتاب ان پر ایمان کے آئیں گے اور آیت کی سرقمیر زیادہ میچ ہے کہ او پر کی آیتوں میں حضرت میسی علیہ اسام میں ہے کہ وہ قبل میں اور جابل و مُراہ عیس نیوں کے اس عقیدہ کی تر دید کی کی سنہ کہ وہ قبل صائے گئے۔اللہ تعالی نے او پر کی آیتوں میں اس کو طل قرار دیا ہے ۔۔۔

بیانکشاف فرمایا ہے کہ بید نہیں ہوا۔ بلکدان کے بجے ایک اور آدی قبل کیا گیا۔ جوان کا ہم شکل بادیا گیا تھا اور سولی پر اڑکا دیا گیا اور خود میں بنا کہ ان صدیثوں ہے بھی معلوم ہوا ہے۔ جورسول اور قیامت ہے بہتے وہ نزل بول کے جیسا کہ ان صدیثوں ہے بھی معلوم ہوا ہے۔ جورسول الشخصین ہے قوائر کے ساتھ ٹابت ہیں۔ (آگے حافظ ابن کیٹر فرماتے ہیں) بس اس آبت کریمہ الشخصین ہے قوائر کے ساتھ ٹابت ہیں۔ (آگے حافظ ابن کیٹر فرماتے ہیں) بس اس آبت کریمہ آخری زمانہ میں ناہل الکتساب الالیو مدن بھ قبل موقه "نے بتلایا کہ جب بیشی عامیدا سلام آخری زمانہ میں نازل ہوں گئو اس وقت سارے بی اہل کتاب ان پر ایم ن لے آئیل گور اور من اہل الکتساب الالیسو مدن بھ قبل موقت سارے بی اہل کتاب ان پر ایم ن اور مدن اہل الکتساب الالیسو مدن بھ قبل موقه "بینی سارے اہل کتاب ان پر (لینی محرت میسی عالمیہ السلام پر) ایمان لے آئیل گے۔ ان کی موقت سے پہلے بینی جسی عابیہ اسلام کی موقت سے پہلے السام پر) ایمان ہے آئیل عبد ایک وران سے اتفاق کرنے والے جائل عیسا کیوں کا بھی عقیدہ جو کہ وہ محدود کے اور ان سے اتفاق کرنے والے جائل عیسا کیوں کا بھی عقیدہ ہوں کے دور مقتول و مصلوب ہو چیکے۔ (تفیران کیشر)

آیت کی آفیر مشقی کا کا منقل کیا ہے اوراس کو کائی سمجھا ہے۔ کیونکہ نفیر میں ان دونوں حضرات کواوران این کیٹر دشقی کا کا منقل کیا ہے اوراس کو کائی سمجھا ہے۔ کیونکہ نفیر میں ان دونوں حضرات کواوران کی کہاوں کو خص امنیازی مقام حاصل ہے۔ جس کو ہرو ہ خص جانتا ہے۔ جو کتب نفیر کے ہار۔ میں کچھوا تفیت رکھتا ہے اوراس سے ہرئی ہوت یہ ہے کہان دونوں حضرات نے آیت کی جس تفییر کو ترجیح دی ہو وہ جبیما کہ معلوم ہو چکا حضرت ابو ہریر گااور حضرت عبدائلہ بن عباس جیسے جلیل القدر صحابہ کرام سے بھی صبح اور معتمد سندوں کے ساتھ مروی ہے اور آیت کا سیاق وسیاق بھی اس کی تاکید کرتا ہے۔ دوسر ہے جواقو ال اس آیت کی تفییر میں نقل کئے گئے ہیں۔ (جن کو خود ابن جریرادر الکن کیٹر نے بھی تقل کیا گئے میں۔ (جن کو خود ابن جریرادر الکن کیٹر نے بھی تقل کیا ہے اگر ان میں ہے کوئی قول لیا جائے تو آیت اپنے ماقبل و ما بعد ہے، الکل ہے جوڑی ہو جاتی ہے اور اس میں خاص معنویت نہیں رہتی ۔ علاوہ ازیں بعض صورتوں میں انتشار بھی طمیروں کا مرجع وہ قرار دینا پڑت ہے۔ جس کا قریب میں کہیں ذکر نہیں اور ضمیروں میں انتشار بھی کا لازم آتا ہے۔

بہر حال آیت کی تفسر میں جودوسر اقوال میں وہ روایت ودرایت اورسیا ق وسباق اورقواعد عربیت کی لاغ سے بقینا ضیعف اور ان میں سے بعض تو بہت ہی بعید میں حضرت الاسلام الاستاذ مولانا سید محمدانورشا گاشمیری نے اس مسئلہ معاقل بی بے نظیر تصنیف 'عقید الاسلام میں حیلہ عیسی علیه السلام ص ۱۳۰ تا ۱۵۰ مطبع دیوبند ''میں اس آیت کی تفسر پر المحمد میں میں اس آیت کی تفسر پر

لے آئیں گے اور بیاس وقت ہوگا

عیسائی اس برایمان لے آئیں گے ا

جبيها كديبودي كيتيه يتعاورخدابهي

الکتاب'' ہے مرادو ہی اہل کتاب ہو

وفات سے بہلے موجود ہوں گے وہ

فأنه يظهر لكل أحدانه رس

تعالىٰ ذكر ايمانهم به أذانزل

، اس وقت ان اہل کتب کے ایمان لا

کہوہ اللہ کے سیچے رسول ہیں اور اللہ

خودرب العالمين بير بين الله تعالى

کے ان برایمان لانے کا ذکر کیاہے.

بخاری اور سیحے مسلم کے حوالہ ہے <u>بہا</u>

موته اے یؤمن بالمسید لا یبقے یهودی ولا نصرانہ

بع ۳ مه ۳۲) "﴿اوران حديثوا

کا جو بیان کیا گیاہے یہ اللہ تعالی کے

مـوتـه '' کی تفییراورمطلب بیه وفات یانے سے پہلے تمام اہل کتر

عیسائی باقی نہیں رہے گااور دینوں

شيخ الاسلام كي ان عبار

نقل کرنے کے بعد لکھاہے کہ:

پ*ھر*ای کتاب میں ایک

''وهـذا تفسير قوا

ایمان لے آئیں گے۔

اس کے بعد شیخ الاسلام ؓ

اس کے بعد فر ماتے ہیں ً

تفصیلی اور محققانه کلام کرنے کے بعد بالکل صحیح فرمایا ہے کہ اگر تفسیر کی کتابوں میں اس آیت سے متعلق دوسراقول نقل نہ کیا گیا ہوتا تو قرآن انہی کا ذوق رکھنے والے کسی مخض کا اس کی طرف ذہن بھی نہ جاتا۔

چونکہ اس وقت مسئلہ حیات میج ونزول میج صرف ان لوگوں کے اطبینان کے لئے ایک مختصر مقالہ لکھنا مقصود ہے۔ جن کو پچھشبہات اور وساوس ہیں اور وہ مسئلہ کو سجھنا چاہتے ہیں۔ اس مختصر مقالہ لکھنا مقصود ہے۔ جن کو پچھشبہات اور وساوس ہیں اور اس کی تفسیر کے متعلق صرف استے ہی پر اکتفاء کیا جاتا ہے۔ انشاء اللہ ان کے لئے اتنا ہی کافی ہوگا۔ ورنہ اس موضوع پر پچاسوں صفح لکھے جا سکتے ہیں اور اس کی تائید میں تفسیر کی پچاس

ہاں اس سسلہ اور اس آیت کی تغییر ہے متعلق است کے ایک مسلم محقق عالم ومصنف شخ الاسلام ابن تیریہ کے چند کلمات اس جگر نقل کر دینا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ' السق ول السم حدید میں بدل دین المسیع ''عیسائیت اور عیسائیوں کے ردمیں شئخ الاسلام کی مشہور معرکۃ الآراء کتاب ہے جو چار جلدوں میں ہے۔ اس میں ضمنی طور پر ممدوح نے اس آیت کی تغییر اور تشریح پر بھی حسب عادت مفصل اور مدل کلام کیا۔ پورا کلام بہت طویل ہے۔ ہم اس کے صرف چند جملے یہاں نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ:

"شم قبال وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته وهذا عندا كثيرهم العلماء معاناه قبل موت المسيح (الجواب الصحيح ٢٠ ص ٢٨٠) " ﴿ يُحر فرايا الله تعالى في اوان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته اوراكش علاء ك نزديك اس آيت كامطلب بيب كرسب المل كتاب من علي الساام كي موت عن يهم ايمان ك تركيك اس آيت كامطلب بيب كرسب المل كتاب من علي الساام كي موت عند يهم ايمان على تركيك السال من علي السال من على السال من السال من على السال من على السال من السال من السال من السال السال من السال السال من السال ال

ہ یں سے بھی۔ اس کے بعد شیخ الاسلام نے آیت کی تغییر میں دوسر میں قوال نقل کر کے دلائل سے ان کا غیر سیح اور ضعیف ہونا ثابت کیا ہے۔ اس کے بعد نتیجہ بحث کے طور پر فرماتے ہیں کہ:

"فدل ذالك على ان جميع اهل الكتاب اليهود والنصارى يؤمنون بالمسيح قبل موت المسيح وذالك اذانزل أمنت اليهود والنصارى بانه رسول الله ليس كاذباً كما يقول اليهودى ولا هو الله كما تقوله الخصارى (الجواب الصحيح ٢٠ ص ٢٨٤) " ﴿ يُس اس بحث عيها معلوم بوكن كُمْ عليه السلام كوفات يان علي مارا الله كتاب يبودى اورعيمانى ان (يعنى حضرت ميم ) يرايمان

رکلام کرنے کے بعد بالکل صیح فرمایا ہے کہ اگر تغییری کتابوں میں اس آیت سے قبل نہ کیا گیا ہوتا تو قر آن ان فہی کا ذوق رکھنے والے کئی مخض کا اس کی طرف ذہن

اس وقت مئلہ حیات سیح ونزول مسیح صرف ان لوگوں کے اطمینان کے لئے ایک صور ہے۔ جن کو پچھشہات اور وساوس ہیں اور وہ مئلہ کو پچھنا چاہتے ہیں۔ اسی رکے متعلق صرف استے ہی پر اکتفاء کیا جاتا ہے۔ انشاء اللہ ان کے لئے اتنا ہی موضوع پر پچاسوں صفح لکھے جاسکتے ہیں اور اس کی تائید میں تفسیر کی پچاس کے دیئے جاسکتے ہیں۔

ل مسكداورای آیت کی تفسیر سے متعلق امت کے ایک مسلم محقق عالم ومصنف شخ کے چند کلمات اس مگر نقل کروینا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے۔ 'السقول نی بدل دین المسیع ''عیسائیت اور عیسائیوں کے دومین شخ الاسلام کی مشہور ب ہے جو جا رجلدوں میں ہے۔ اس میں ضمنی طور پر ممدوح نے اس آیت کی تفسیر ب عادت مقصل اور مدلل کلام کیا۔ پورا کلام بہت طویل ہے۔ ہم اس کے صرف لرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ:

قال وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته وهذا عندا معاناه قبل موت المسيح (الجواب الصحيح ٢٠ ص ٢٨٣) " (پر اوان من اهل الكتاب الاليوومنن به قبل موته اورا كرعاء ك كامطلب بيم كسب اللكتاب عليه السلام كي موت سے بهت ايمان لے

لع بعد شخ الاسلام نة آيت كى تغيير مين دوسر يعض اقوال نقل كرك ولاكل يضعف مونا ثابت كياسي - اس ك بعد شيج بحث كطور برفر مات بين كه:

م ذالك على ان جميع اهل الكتاب اليهود والنصارى يؤمنون موت المسيح و ذالك اذا نزل أسنت اليهود والنصارى بانه سي كاذباً كما يقول اليهودى ولا هو الله كما تقوله الخصارى مع ج٢ ص ٢٨٤) " ﴿ إِس اس بحث سه بيات معلوم بوكي كرسي عليه السلام ع ج٢ ص ٢٨٤) " ﴿ إِس اس بحث سه بيات معلوم بوكي كرسي عليه السلام ع به المار سائل كتاب يبودى اورعيسائى ان (يعنى حضر سه ميم ) يرايمان عليم الراب الله كتاب يبودى اورعيسائى ان (يعنى حضر سه ميم ) يرايمان

لے آئیں گے اور بیاس وقت ہوگا جب وہ اس دنیا میں نازل ہوں گے تو سارے یہودی اور عیسائی اس پرایمان لے آئیس گے کہ وہ اللہ کے سپچے رسول ہیں۔ جب کی بیات ہیں۔ جب ایک میسائی میں کہتے ہے اور خدا بھی نہیں ہیں۔ جب کہ عیسائی میسائی میں کہتے ہے اور خدا بھی نہیں ہیں۔ جب کہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا۔ ک

پھرای کتاب میں ایک دوسری جگہ شخ الاسلام نے حضرت ابو ہریرہ کی وہ حدیث جوسیح بخاری اور سیح مسلم کے حوالہ سے پہلے ذکر کی جاچکی ہے اور اس مضمون اور سلسلہ کی بعض اور حدیثیں نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ:

شخ الاسلام كى ان عبارتوں ميں بار باريد بات دهرائي گئي ہے كھنچ حد بثون كے بيان

۔ مطلب وہی ہے۔ جو<sup>ح</sup> عفرت ابو ہر بر یُّ اور <sup>ح</sup>فرت ابن عما<sup>ہ</sup> ك مطابق عيسى عليد السلام آخرى زمانه بيس نازل موس كاوريهان آنے ك بعديمبي وفات، یا کیں گے اوران کے وفات بانے سے میسے سارے اہل کتاب ان برایمان لے آئیں گے اور ب كَرَيْحُ الاسلام كنزويك قرآنى آيت"وان من اهل الكتساب الاليدة من به قبر موته" کی بھی تھیے تفسیر ہے۔

ہم نے شیخ الاسلام ابن تیمید کی برعبارت اس لیے بھی یہاں نقل کردینا مناسب بھا کہ ان کی علمی عظمت اور قر آن وحدیث کے فہم میں ان کے امتیاز ومہارت اور اسلام کی تاریخ بیس ان کی مجد دیت کے وہ لوگ بھی عام طور سے قائل ہیں جوآج کل'' دانشور'' کہلا تے ہیں اور خود مرزاغلام احمد قادیانی نے ان کوایے وقت کا''امام''اورمجد دلکھاہے اوران کے بارے میں بیسفید جھوٹ بھی بولا ہے کہ وہ حیات سے کے منکراور وفات کے قائل تھے۔

( كَيْ البريم ٢٠٣٠ فزائن ج٣١ص ٢٢١ حاشيه، وسرالخلاف ٩٥ نزائن ج٨ص٣١٢) "الجواب الصحيح" كى ان عبارتوں كو ريڑھ كر بر مخص معلوم كرسكتا ہے كەمرزاغلام احمداور ان کے تبعین اس متم کی غلط بیانیوں میں کس قدر بے باک بیں۔ یہاں بم نے شیخ الاسلام کی، صرف ایک تماب' الجواب السیح' سے چندعبار تیں نقل کی ہیں۔ان کی دوسری تمابوں ہے بھی ا الی پیاسوں عبارتیں نکال کے پیش کی جاسکتی ہیں۔

اختصار کے ارادہ کے باوجود آیت کی تفییر مے متعلق بحث پچے طویل ہوگئ۔اب ہم اس آیت کاو ہختصرایک سطری ترجم نقل کر کے اس بحث کوختم کرتے ہیں۔ جو بارھویں صدی کے مسلم مجد داور ہندوستان کے مابینا زمحقق وعارف حضرت شاہ ولی اللّٰہ ّنے کیا ہے۔شاہ صاحبؓ نے سورة نساء كاس آيت وأن من أهل الكتباب الاليق منن به موته ويوم القيمة يكون عليهم شهيداً "كارجمران الفاظيس كياب-

"ونباشد هيچ كس از اهل كتاب الا البة ايمان آورد به عيسى عليه السلام پيش از مردن عيسى وروز قيامت باشد عيسى گواه برايشان (فتح الرحمن فارسى ترجمه قرآن از شاه ولي الله) "

اوراس کاار دوتر جمدیہ ہے کہ: ''اوراہل کتاب میں سے کوئی ندہوگا۔ مگریہ کدہ ویقییٹا اور لازماً ایمان لائے گا۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام برحضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اور حضرت عیسیٰ علیه السلام قیامت کے دن ان کے بارہ میں گواہی دیں گے۔''

شاہ صاحب ؓ کے اس ترجمہ سے ظاہر ہے کہ ان کے نزدیک بھی آیت کی تغییر اور اس کا

۔ ﷺ چرم مطبری، ابن کثیر ومشقی اور امام ابن تیمیہٌ وغیرہ نے دلا<sup>کا</sup> اور جس کی بناء پریهآیت حیات مین اورنزول مین کی داختی <del>ا</del> ہم نے حضرت شاہ ولی اللہ کا بیتر جمہ بھی ا

ا ما حبّ کی شخصیت بھی اس طبقہ میں مسلم ہے۔جس کو آج کے ول ود ماغ ''نزول میں اور حیات میں'' جیسے مسائل و **قادیانی** وساو*س کو*آ سانی ہے قبول کر لیتے ہیں اور خود قاد **باره میں**سند سمجھتے ہیں اوران کو بارھویں صدی کامجد د ما<u>ت</u> ا یک اور آیت: سورهٔ زخرف میں حضرت<sup>.</sup>

عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیاہے۔ ای سلسلۂ کلام میں فرما "وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها (

ا نشانی میں۔ قیامت کی تم اس کے بارہ میں شک نہ کرو۔ گا آیت کی تفسیر وتشریخ:اس آیت میں ممیلے

ہےاس کامطلب یمی ہے کہ آخری زمانہ میں قیامت۔ علامت ہے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت حذیف بن النمال في نايك موقع برقيامت سے يملے ظاہر ہونے لوگوں کو بتلا نمیں اور اس سلسلے میں آ پیائیسٹی نے دجال مغرب کے سمت سے طلوع ہونے کا بھی ذکر فر مایا اور ارڈ مريم (صحيح مسلم ج٢ ص٣٩٣، فصل في ظهور

ہونا بھی قیامت کی خاص شانیوں میں ہے۔

تصحیح مسلم کی به حدیث ادر دوسری تمام حد **ہونے کو قیامت کی نشانیوں میں سے بتلایا گیا ہے۔ گو**، ہے کہ آیت میں انہ کی ضمیر کا مرجع عیسیٰ علیدالسلام ہیں ہےاورجن کی طرف پہلی آیوں کی تمام ضمیریں راجع ہیر صحابه کرام رضوان الله علیه نے بھی اس آ :

ا مافظ ان کثیر نے منداحم کے حوالہ سے پوری سند کے

مطلب وہی ہے۔ جوحفرت ابو ہر ہر اور حفرت ابن عباس نے سمجھا اور بیان فر مایا اور جس کو ابن جر برطبری، ابن کثیر ومشقی اور امام ابن تیمیا وغیرہ نے دلاکل کی روشنی میں سیج اور رائے قرار دیا ہے اور جس کی بناء پر بیآییت حیات سے اور نزول مسے کی واضح ترین دلیل ہے۔

ہم نے حضرت شاہ ولی اللہ کا بیتر جمہ بھی اس لئے یہاں نقل کیا ہے کہ حضرت شاہ صاحب کی شخصیت بھی اس طبقہ کہا جاتا ہے اور جن صاحب کی شخصیت بھی اس طبقہ میں مسلم ہے۔ جس کوآئ کل وانشوروں کا طبقہ کہا جاتا ہے اور جن کے دل ود ماغ ''نزول مسے اور حیات مسے '' جسے مسائل وحقائق کے بارہ میں شیطانی شبہات اور قادیانی و ساوس کوآسانی سے قبول کر لیتے ہیں اور خود قادیانی بھی حضرت شاہ صاحب کودین کے بارہ میں سند سمجھتے ہیں اور ان کو بار هویں صدی کا مجدد ماتے ہیں۔

ایک اور آیت: سور ہ زخرف میں حضرت موی علیہ السلام کے ذکر کے بعد حضرت عسلی علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ ای سلسلہ کلام میں فر مایا گیا ہے کہ:

''وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها (زخرف:٢٠)'' ﴿ اوروه عَيلَى عليه السلام نشانى بين - تيامت كيتم اس ك باره مين شك ندكرو - ﴾

آیت کی تفییر وتشریخ: اس آیت میں عینی علیدالسلام کو جوقیامت کی نشانی بتلایا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری زمانہ میں قیامت سے پہلے ان کا نزول اس کی خاص نشانی اور علامت ہے۔ سیح مسلم شریف میں حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری سے روایت ہے کہ رسول النظامی نے ایک موقع پر قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی اس کی خاص اور اہم دس نشانیاں ہم لوگوں کو بتلا نمیں اور اس سلسلے میں آپ ویک نے د جال اور دابۃ الارض کے ظہور کا اور سورج کے مغرب کے ست سے طلوع ہونے کا بھی ذکر فر مایا اور ارشاد فر مایا کہ: ' و نسزول عیسسیٰ بن مریم کا نازل مریم (صحیح مسلم ج ۲ ص ۳ ۴ من خصل فی ظهور عشر آیات) ''یعنی میں کی خاص نشانیوں میں سے ہے۔ ہونا مجمی قیامت کی خاص نشانیوں میں سے ہے۔

صیح مسلم کی بیر حدیث اور دوسری تمام حدیثیں جن میں عینی علیه السلام کے نازل ہونے کو قیامت کی نشانیوں میں سے بتلایا گیا ہے۔ گویا ای آیت کی تفییر میں اور اس کی بنیاد بیہ ہے کہ آیت میں انہ کی ضمیر کا مرجع عیسیٰ علیه السلام میں۔ جن کا اوپر سے سلسلۂ کلام میں ذکر جور ہا ہے اور جن کی طرف پہلی آیتوں کی تمام ضمیریں راجع میں۔

صحابہ کرام رضوان الله عليه في اس آيت كا مطلب يمي سمجها اور بيان كيا ہے۔ عافظ ان كثير في مند احمد كے حوالد سے پورى سند كے ساتھ حضرت عبدالله بن عباس سے تقل كيا اً خرى زمانديس نازل بول كاوريهال آئے كے بعديمبي وفات، تاب نے سے پہيے سارے الل كتاب ان پرايمان لے آئيس كاوريہ فرآنى آيت 'وان من اهل الكتساب الاليدة من به قبر

، ملام این تیمیه کی ریمبارت اس لئے بھی یہاں نقل کردینا مناسب سجھا آن دحدیث کے فہم میں ان کے اتمیاز دمہارت اور اسلام کی تاریخ بٹس بھی عام طورے قائل ہیں جوآج کل' دوانشور'' کہلا تے ہیں اور خود ن کواپنے وقت کا''امام'' اور مجد دلکھا ہے اور ان کے بارے ٹیں ریہ مفید تمسیح کے مشکر اور وفات کے قائل ہتھے۔

البريس ٢٠٩ فردائن جهام ٢٢١ حاشيه ومرالخا في ٢٩ م فردائن جه ١٣٥)

"كان عبارتون كو بره كر بر شخص معلوم كرسكتا ب كدمرز اغلام احمد اور
المنافيول ميس كس قدر ب باك بيس بهال بم في شخ الاسلام كي المسلام كي المسلام كي المسلام كي يسادان كي دوسري كتابول سي بهي المسلام كي بيش كي جاسكتي بيس -

و کے باوجود آیت کی تفییر مے متعلق بحث یکچ طویل ہوگئ۔اب ہم ای ترجمنقل کر کے اس بھی کوختم کرتے ہیں۔ جو بارھویں صدی کے مایٹا زخقق وعارف حضرت شاہ ولی اللّٰہ نے کیا ہے۔ شاہ صاحب نے مدن اھل الکتاب الالیہ قدمن به موته ویوم القیمة الرجمان الفاظ من کیا ہے۔

م کس از اهل کتاب الا البة ایمان آورد به عیسی گراه برایشان وروز قیامت باشد عیسی گراه برایشان ورآن از شاه ولی الله)"

کے دائر اہل کتاب میں سے کوئی نہ ہوگا۔ گریہ کہ وہ یقینا اور اللہ کا اسلام پر حضرت میں علیہ السلام کی موت سے پہلے اور اللہ کا موت سے پہلے اور اللہ کا موت کے بارہ میں گواہی دیں گے۔''
اللہ کے بارہ میں گواہی دیں گے۔''
اللہ کے بارہ میں گواہی دیں گے۔''
اللہ کے بارہ میں گواہی دیں گے۔''

۳

تائيذ میں حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ:

اور ہاانصاف حاکم کی حیثیت سے نازل ہو اس آیت کی تفییر وتشر تک میں گا کیونکہ بیجامع اور مدلل ہے اور رسول اللہ کے بعد کسی مزید تائید کی ضرورت نہیں رہتی آیت کی بہی تفییر کی گئے ہے۔

ہے کا نہوں نے ''واذہ لعلم للساعة '' کی تفسیر کرتے ہوئے فر مایا کہ:

''هو خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيمة ل (تفسير ابن كثير ج٧ ص٢١٧) ''﴿الى عمرادقيامت عيم عليه السلام كاظبور عبد ﴾

اور درمنثور میں آیت کی بہی تفییر کچھاضا فداوروضاحت کے ساتھ عبد بن جمید کی تخریخ کئے کئے سے حضرت ابو ہریر ہ سے بھی روایت کی گئی ہے۔ (درمنثور ج1 ص ۲۰)

جن لوگوں نے تفسیر کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ اکثر آیتوں کی تفسیر میں کئی تو انقل کئے جاتے ہیں۔ای میں ہے بعض صحیح اور بعید بھی ہوتے ہیں۔ای طرح اس آیت کی تفسیر میں ایک دوقول اور بھی تفسیر کی کتابوں میں نقل کئے گئے ہیں۔ حافظ ابن کشیر نے اپنے معمول کے مطابق وہ اقوال بھی نقل کئے ہیں۔اس کے بعد ان قوال کو غیر صحیح قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

''الصحيح انه عائد على عيسى عليه السلام فان السياق فى ذكره شم المراد بذالك نزوله قبل يوم القيمة كما قال تبارك وتعالى وان من اهل اكتاب الاليومنن به قبل موته لے قبل موت عيسى عليه الصلوة والسلام (تفسير ابن كثير ج٧ ص٧١٧) '' و آيت كي تح قير بهي ج كه انه كي تميني عليه السام كي السلام كرف لوق ہے۔ جن كا و پر نے ذكر چا آر ہا ہا ورحضرت يميني عليه السام كي قيامت كي نثاني موت سے مراديہ ہونے ما دي سيلى عادي السام كي موت سے پہلے ان كانازل ہونا قيامت كي علامت ہے۔ جي اكر الله تعالى ال

حافظ آئن کیر نے اس عبارت میں یہ بھی اشارہ دیا ہے کہ سورہ زخرف کی یہ آیت "وانه لعلم للساعة "اورسورہ نساء کی آیت "وان من اهل الکتاب لا لیؤمنن به قبل موته "جس پر آفتگو کی جان میں سے ہر آیت دوسری آیت کی فیر کرتی ہے اور دونوں میں قیامت سے پہلے میٹی علید السام کے زول کی خبر دی گئی ہے۔ اس کے بعد اس تفیر کی مزید میں قیامت سے پہلے میٹی علید السام کے زول کی خبر دی گئی ہے۔ اس کے بعد اس تفیر کی مزید

ل صحیح این حبان میں آیت کی ٹھیک یمی تغییر بند صحیح خود آ مخضر تعلیق ہے مروی ہے۔ و کھے موان دالظمان الی زوائد ابن حبان ص ٤٣٥ حدیث نمبر ١٧٥٨۔ (محمد یو سف لدهیانوی)

تائدين حافظ ابن كثير فرمات بين كه:

"ویرقید هذا المعنی القرأة الاخری وانه لعلم للماعة اے امارة ودلیل علی وقوع الساعة قال مجاهد وانه لعلم للساعة اے آیة للساعة خروج عیسیٰ بن مریم علیه السلام قبل یوم القیمة وهکذا روی عن ابی هریرة وابن عباس وابی العالیه وابی مالك وعکرمة والحسن وقتادة والضحاك وغیرهم وقد تواترت الاحادیث عن رسول الله علی الله علی انه اخبر بنزول عیسی علیه السلام قبل یوم القیمة اماماً عادلا وحکما مقطاً (تفسیر ابن کثیر ج اسلام قبل یوم القیمة اماماً عادلا وحکما مقطاً (تفسیر ابن کثیر ج اسلام قبل یوم القیمة اماماً عادلا و حکما مقطاً (تفسیر ابن کثیر ج اسلام قبل یوم القیمة اماماً عادلا و حکما مقطاً (تفسیر ابن کثیر ج کساس آیت می اسلام قبل یوم القیمة اماماً عادلا و حکما مقطاً (تفسیر ابن کثیر ج کساس آیت می اسلام قبل الله علم الساعة "اوراس کامطلب یمی ہوتی ہے کہ قیامت علامت اوردلیل میں قیمت کواقع ہونے کی مجاہد نے کہا کراس کامطلب یمی ہے کہقیامت اورابوالعالیہ اورابو ما لک اور عرمہ اور حسن بھری اور قاد اورضیا کہ اوران کے علاوہ دیگر انگر قبیر سے بھی آیت کی میں قبیر روایت کی گئی ہے اوررسول النہ الله الله علی میں آپ الله علی الله الم ایک خلیمه عادل المام ایک خلیمه عادل اور باانصاف حاکم کی حثیت ہے نازل ہوں گے۔ مدتواتر کو پیٹی بوئی ہیں۔ کھور اور باانصاف حاکم کی حثیت سے نازل ہوں گے۔ مدتواتر کو پیٹی بوئی ہیں۔ کھور اور باانصاف حاکم کی حثیت سے نازل ہوں گے۔ مدتواتر کو پیٹی بوئی ہیں۔ کھور کور اسلام ایک خلیمه عادل اور باانصاف حاکم کی حثیت سے نازل ہوں گے۔ مدتواتر کو پیٹی بوئی ہیں۔ کھور

الکتاب الالیام این تیمی کی تصنیف "الجواب السیح" کے حوالہ ہے ہم ان کی وہ عبارتیں ابھی او پرفقل کر چکے ہیں۔ جن میں انہوں نے سورۂ نساء کی آیت "وان مسن اهسل الکتاب الالیو من به قبل مبوته "کی فیر کی ہور تاایا ہے کائی آیت میں قیامت کے پہلے دھزت میں علیہ الساام کے نازل ہونے اوران کی وفات پانے ہے پہلے اہل کماب کے ان پر ایمان لانے کی فیر دی گئی ہے۔ ای سلسلہ کلام میں انہوں نے کم از کم دو جگرا پی تا کید میں سورۂ زخرف کی اس آیت" وانه لعلم للساعة فلا تمتدن بھا "کا بھی ای طرح ذکر کیا ہے کہ گویا ہے آیت ان کے زول کے بارے میں سورۂ سے آیت ان کے زول کے بارے میں سورۂ سے آیت ان کے زول کے بارے میں سورۂ

اذه لعلم للساعة "كآفيركرتي موع فرماياكه:

خروج عیسی بن مریم علیه السلام قبل یوم القیمة ل ج۷ ص۲۱۷) " (اس مرادقیامت میلی علیه السالم

رمیں آیت کی یکی تفییر کچھاضافہ اور وضاحت کے ساتھ عبد بن حمید کی تخریخ سے بھی روایت کی گئی ہے۔ سے تفییر کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ اکثر آیتوں کی تفسیر میں باتے ہیں۔ان میں ہے بعض صحح اور بعض غیر صحح اور بعید بھی ہوتے ہیں۔اس پر میں ایک ووقول اور بھی تفییر کی کتابوں میں نقل کئے گئے ہیں۔ حافظ ابن پر میں ایک ووقول اور بھی نقل کئے ہیں۔اس کے بعد ان قوال کو غیر صححح قرار ایس کہ:

میح انه عائد علی عیسی علیه السلام فان السیاق فی ذکره فی نزوله قبل یوم القیمة کما قال تبارك و تعالی وان من اهل من به قبل موته الے قبل موت عیسی علیه الصلوة والسلام الاس ۲۱۷) " آیت کی تی تقیریمی ہے کہ اندکی شمیر سی علیه السام کی فائی مایدالسام کے قیامت کی نشانی کا اوپر سے ذکر چلا آر با ہے اور حفرت سی علیہ السام کے قیامت کی نشانی الی مت سے پہلے ان کا تازل ہونا قیامت کی علامت ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالی اللہ تعالی علیہ السام کی موت سے پہلے سارے اہل کتاب ان پرایمان

تیر نے اس عبارت یں سیمی اثارہ دیا ہے کہ سورہ زخرف کی یہ آیت ان اور سورہ نام کی آیت اور سورہ نام کی آیت اور سورہ نام کی آیت کی اور دونوں اجا بھی ہے۔ ان میں سے ہرآیت دوسری آیت کی تفیر کرتی ہے اور دونوں بی طیدالسلام کے زول کی خردی گئی ہے۔ اس کے بعداس تفیر کی مزید میں ایس میں آیت کی تھیک یہی تفیر بسند سیم خود آنخضر تنایس ہے سروی مردی اس کے بعدال میں دوری کا میں اس کی المان الی زوائد ابن حبان ص ۲۳۵ حدیث نمبر ۲۷۵۸۔ المان الی زوائد ابن حبان ص ۲۳۵ حدیث نمبر ۲۷۵۸۔

٣٢

۳۳

نماءوالی آیت ہے بھی زیادہ صرت ہے۔ایک جگفر ماتے ہیں کہ:

"لكن المسلمون يقواون انه ينزل قبل يوم القيمة ….. ويؤمن به اهمل الكتاب اليهود والنصارى كما قال تعالى وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته والقول الصحيح الذى عليه الجمهور قبل موت المسيح قال تعالى وانه لعلم للساعة فلا تمترون بها (الجواب الصحيح ج ص ٢٣٠) " (يكن الل اسلام اس ك قائل بي اوران كا يعقيده ب كميني عليه الباام قيامت سے يہلے نازل بول گاوراس وقت كسب الل كتاب يبودونصارى ان پرايمان ك آئيس گرجيا كم الله تعالى في رسورة نماء ميس) فرمايا به كون من اهمل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته كا المراس كي فير ميس محج قول جوجمهور المن اسلام كامملك ہے۔ يہ كد قبل موته كا مطلب قبل موت المسيح جوال جوجمهور المن اسلام كامملك ہے۔ يہ كد قبل موته كا مطلب قبل موت المسيح بياس ميں شك ندرو ،

اوردوسری جگه فر ماتے ہیں کہ:

"وهو ينزل الى الارض قبل يوم القيمة ويموت حينية اخبر بايمانهم به قبل موته كما قال تعالى في الآية الاخرى ان هوا لاعبد آنعمنا عليه وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها (الجواب الصحيح ج٢ ص٢٨٤) " ﴿ اوروه مسى عليه الله علم للساعة فلا تمترن بها (الجواب الصحيح ج٢ ص٢٨٤) " ﴿ اوروه من عليه الله قيامت ع پليز عن برنازل جول ع اور يبال آكرى وفات پائيل ع الله تعالى في (حورة نماءوالي آيت عين) خبروى ع كدائل كتاب ان كوفات پائي ع يهل الله تعالى في دومرى آيت عين انى كه باره عن فرمايا على ان برايمان كي اره عن فرمايا على عليه السام اس كيموا تجويمين كه مار عالى بند عين جن كومم في ابنى فاص المحتول عنوازا باورده وباشبن في يس - قيامت كي پستم اس كيماره عن شك شبه ندكرو - ﴾ الامتول عنوازا ب اور حفرت شاه ولي الله في سورة زخرف كي اس آيت "وانسه لعلم للساعة "كا

ترجمه ان الفاظ میں کیا ہے کہ: ''عیسی نشانی بیست قیامت را (فتح الرحمن) ''
ہم پھر عرض کرتے ہیں کہ ہم نے دونوں آ بیوں کی تفییر تشریح میں شخ الاسلام ابن تیمیہ اور حضرت شاہ ولی اللّٰه کی عبار تیں صرف اس النّے قال کی ہیں کہ' وانشور'' کہنا ہے جانے والے جو لوگ ہماری اس تحریر کے خاص مخاطب ہیں وہ ان دونوں بزرگوں کی صرف علمی عظمت ہی کے قائل نہیں ہیں۔ بلکہ ان کوا ہے اپنے وقت کا مجدد اور اسلام کا'' دانا کے راز'' جانتے ہیں۔ ورندا گرمسکلہ نزول میں وحیات سے کے بارہ میں علی عشقہ مین ومتاخرین کی تصانیف کے حوالے دینے کا ارادہ کیا

74

جائے تو سیکڑوں بلکہ ہزاروں حوالے دیئے جا! کرام میکام کر چکے ہیں۔ حاصل کلام اور اجماع

ہم نے اس مسئلہ برگلام ٹٹروٹ کر اور حیات مسیح کی بنیاد دو چیز وں پر ہے۔ایک ق کی وہ کثیر التعداد احادیث جومجموعی اور معنوک<sup>ح</sup> گذشتہ صفحات میں جو کچھ عرض ک

طالب حق اور انصاف پسندکواس میں شہبیر آیات نے اس حقیقت کا انکشاف اور اعلان کم مسیح علیہ السلام نقل کئے گئے نہ صلیب پر چڑ اور وہ زندہ ہیں اور قیامت سے پہلے وہ نازل: سب اہل کتاب جواس وقت موجود ہوں گے ا یہاں ہم اس پراتنا اضافہ اور کر۔

یپان مهاں پر ماہ کا ہوں کے ہوئے اس عقیدہ پرامت کا جماع بھی۔ سیروتاریخ اور عقائد و کلام اور دیگردین علوم وفر نے اس کی تصریح بھی کی ہے۔

امام ابوالحن اشعرى كى كتاب الا. "واجسمعت الامة على ان

الابسانه ص٥٠، مطبوعه دار ابن حزم به السلام كوالله تعالى نے آسان كى طرف اٹھاليا اورابوحيان اندلى نے اپنى تغييرا

''واجـمعت الامة على ما السـمـاء حـى وانـه يـنزل فى آخرا وانقــال يـعيسـى اليف متوفيك ورافعك

ہے جواحادیث تواتر سے ٹابت ہے۔ عیسیٰ نازل ہوں گے۔ ﴾ جائے تو سیکڑوں بلکہ ہزاروں حوالے دیئے جاسکتے ہیں اور اس مسئلہ پر تفصیل ہے لکھنے والے علماء کرام بیکام کر چکے ہیں۔

حاصل كلام اوراجماع امت كي آخرى شهادت

ہم نے اس مسئلہ پر کلام شرو ت کرتے ہوئے کہا تھا کہ مسلمانوں کے عقید ہُ نزول مسیح اور حیات مسیح کی بنیاد دو چیزوں پر ہے۔ ایک قر آن مجید کی بعض آیات اور دوسری رسول اللّه اللّهِ اللّهِ اللّهِ کی وہ کثیر التعداد احادیث جومجموعی اور معنوی حیثیت سے یقیناً حد تو اتر کو پنچی ہوئی ہیں۔

گذشته صفحات میں جو بچھ عرض کیا گیا ہے یقین ہے کہ اس کے مطالعہ کے بعد کسی طالب حق اور انصاف پند کواس میں شبہ نہیں رہ سکتا کہ احادیث متواترہ نے اور قرآن مجید کی آیات نے اس حقیقت کا بکشاف اور اعلان کیا ہے اور امت کواس عقیدہ کی تعلیم دی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السام نقل کئے گئے نہ صلیب پر چڑھائے گئے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو میح سالم اٹھالیا اور وہ زیمہ میں اور قیامت سے پہلے وہ نازل ہوں گے اور یہاں ان کے وفات پانے سے پہلے وہ سب اہل کتاب جواس وقت موجود ہوں گے ان پرایمان لے آئیں گے۔

یبان ہم اس پراتنا اضافہ اور کرتے ہیں کہ قرآن کریم اور احادیث متواترہ کے تعلیم کئے ہوئے اس عقیدہ پرامت کا اجماع بھی ہے اور اس کو ہروہ مخص جانتا ہے جس کی حدیث تغییر سیروتار نخ اور عقائدو کلام اور دیگر دین علوم وفنون کی کتابوں پر نظر ہے اور امت کے علماء وصفین نے اس کی تصریح بھی کی ہے۔

امام الوالحن اشعرى كى كتاب الابانديس ہےكه:

''واجمعت الامة على ان الله عزوجل رفع عيسى الى السماء (كتاب الابانه ص ٥٠ مطبوعه دار ابن حرم بيروت) ''﴿ امت مُم يكار بمراجماع مه كيسى عليه السلام كوالله تعالى في سمان كي طرف الصاليار ﴾

اورابوحیان اندلی نے اپن فسیر البحر المحیط میں ابن عطیہ نے قل کیا ہے کہ:

ل زیاده صرح ہے۔ ایک جگدفر ماتے ہیں کہ:

نول الى الارض قبل يهوم القيمة ويموت حينية اخبر موته كما قال تعالى في الآية الاخرى ان هوا لاعبد آنعمنا ساعة فلا تمترن بها (الجواب الصحيح ج٢ ص٢٨٤) " ﴿ اوروه على أمن يها زمين يرنازل بول عاور يبال آكرى وفات يا يمل على والى يت ميل أخرى وفات يا خرى عيل على على حيل الله تعالى في دومرى آيت ميل أنبى كياره ميل فرمايا بي عيد الله تعالى في دومرى آيت ميل أنبى كياره ميل فرمايا بي كياره ميل كرمان كياره ميل فرمايا بي الله بندك بين جن كوبم في ابنى خاص المعالى بندك بين جن كوبم في ابنى خاص المعالى بندك بندك بين جن كوبم في الني خاص المعالى الله المعالى الله المعالى الله المعالى الله المعالى الم

که "عیسی نشانی بیت قیامت را (فتح الرحمن)" بیت بین که بم نے دونوں آیتوں کی تغیر تشریح میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ ً بارتیں صرف اس لئے نقل کی بین که "دانشور" کہلائے جانے والے جو اس خاطب بین و ہان دونوں بزرگوں کی صرف علی عظمت ہی کے قائل شیخ دقت کامجد داور اسلام کا" دانا ئے راز" جانتے بیں ورندا گرمسئلہ فائس علاء متقد میں ومتاخرین کی تصانیف کے حوالے دینے کا ارادہ کیا

ا کار برامت پر قاد یا نیوں کی تہمت

جمیں معلوم ہے کہ خودمرزا قادیانی اوران کے اہل قلم تبعین نے امت کے متعددا کابر کے بارہ میں (جن میں حضرت عبداللہ بن عباسٌ شخ الاسلام ابن تیمیہ اور شاہ ولی اللہ بھی شامل ہیں ) پیدوی کیا ہے کہ بید حفرات نزول سیخ اور حیات مسیح کے منکر اور قادیا نیوں کی طرح وفات مسیح کے قاکل ہیں۔ راقم سطور پورے یقین اوربصیرت کے ساتھ اعلان کرتا ہے کہ یہ دعوے اس بات کی دلیل ہیں کہ مرزاغلام احمداوران کے امتی جھوٹ بولنے میں کتنے جری اور بے باک ہیں۔اس مسكد معلق حضرت عبدالله بن عباسٌ اورشيخ الاسلام ابن تيمية اورشاه ولى الله يحصاف صريح ارشادات ناظرین کرام پچھلے صفحات میں پڑھ حکے ہیں۔ یہی حال ان سب بزرگوں کا ہے جن پر قادیانی سے تہمت لگاتے میں کہ جن علاء کرام نے اس مسللہ برتفصیل سے بحث کی ہے اورمستقل كابيلكهي بير-انبول فان بزرگول من عد جن كاقادياني اسسليط من ام ليت بين) ایک ایک کے متعلق ثابت کیا اور دکھایا ہے کہ ان کاعقیدہ وہی ہے۔ جوجمہور امت کا ہے اور وہ سب نزول سی اور حیات مسیح کے قائل ہیں اوران کے بار سے میں قادیا نیوں کا دعویٰ کذب وفتر اء کے سوا پھے بھی نہیں ہے۔اگر ہمارے ناظرین میں ہے کسی صاحب کو یہ بحث تفصیل ہے دیکھنی مواوصرف ایک کتاب شدایة الممتری " (مصنفه مولانا عبدالعنی صاحب پیمالوی مرحوم) کا مطالعہ کانی ہوگا لے ۔بہر حال رسول النعظ اللہ اور صحابہ کرام کے مبارک عہدے لے کراس وقت تك امت كتمام اكابرائمه اورعلاء محدثين مفسرين ، فقهاء ، متكلمين اورصوفيات ربانيين كااس براجماع رہاہے کھیلی علیہ السلام قرآن وحدیث کے بیان کے مطابق نہ قبل کئے گئے ہیں۔نہ سولى يرچر هائے گئے۔ بلكدالله تعالى نے اپني خاص قدرت مے مجزانه طور برصیح سالم اٹھاليا اوروه الله كے علم مع مجزان طور برزندہ میں اور قیامت سے بہلے اس دنیا میں چرنازل كئے جائيں گے اوريمبي آ كروفات يائيل محاورقرآن وحديث كى بيان كى بوئى كى حقيقت يرجب اس طرح كا اجماع موتو چرکسی صاحب ایمان کے لئے اس میں شک دشبہ کی اور کوئی تاویل کی مخواکش نبیں رہتی ۔ بلکہ اس میں تاویل بھی بدترین گراہی اور قرآن یا ک کی زبان میں الحاد ہے۔

(محد منظور نعمانی)

ا ید کتاب اسلام اور قادیا نیت ایک نقابلی جائز ہ کے نام ہے جگس تحفظ ختم نوت ملتان نے حال ہی میں شائع کی ہے۔ اپنے موضوع پر بہترین کتاب ہے۔ (محمد یوسف لدهیانوی) (جے اب احتساب میں شائع کرنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی ہے۔ مرتب!)

یانیوں کی تہمت

<sub>)</sub> ہے کہخودمرزا قادیانی اوران کے اٹل قلم تبعین نے امت کے متعددا کابر عضرت عبدالله بن عباسٌ شيخ الاسلام ابن تيميةً اورشاه ولي الله يعمي شامل بيتضرات نزول ميح اورحيات ميح كيمنكراور قاديانيوں كي طرح وفات ميح ور پورے یقین اور بصیرت کے ساتھ اعلان کرتا ہے کہ یہ دعوے اس بات م احمد اور ان کے امتی جھوٹ ہو لنے میں کتنے جری اور بے باک ہیں۔اس عبدالله بن عباسٌ اورشخ الاسلام ابن تيميدٌ اورشاه ولى اللَّهُ ك صاف صريح ا پچھلے صفحات میں پڑھ چکے ہیں۔ یہی حال ان سب بزرگوں کا ہے جن پر میں کہ جن علاء کرام نے اس مسللہ پر تفصیل سے بحث کی ہے اور مستقل سنان بزرگول میں سے (جن کا قادیانی اس سلسلے میں نام لیتے ہیں) ت کیا اور دکھایا ہے کہان کا عقیدہ وہی ہے۔ جو جمہور امت کا ہے اور وہ می کے قائل ہیں اور ان کے بارے میں قادیا نیوں کا دعویٰ کذب وفتر اء -اگر ہارے ناظرین میں ہے کسی صاحب کو یہ بحث تفصیل ہے دیکھنی هداية الممترى "(مصنفه ولاناعبدالعني صاحب پثيالوي مرحوم)كا رحال رسول الشفيانية اورمحابكرام كمبارك عبدے كراس وقت ائمداورعلاء محدثین مغسرین ، فقهاء متنکمین اورصوفیائے ربانیین کااس عليه السلام قرآن وحديث كے بيان كے مطابق ندقل كئے گئے ہيں۔ ند بكمالله تعالى فالم فاص قدرت مع جزانه طور يرضح سالم الماليا اوروه ر پرزندہ بیں اور قیامت سے پہلے اس و نیامیں پھر نازل کئے جا کیں گے م محاور قرآن وحدیث کی بیان کی ہوئی کسی حقیقت پر جب اس طرح کا ب ایمان کے لئے اس میں شک وشبد کی اور کوئی تاویل کی منجائش نہیں بھی بدترین مرابی اور قرآن یاک کی زبان میں الحاد ہے۔

(محمر منظور نعمانی)

ملام اورقادیا نیت ایک تقابی جائز و کے نام ہے جلس تحفظ ختم نبوت ملتان ہے۔ اپنے موضوع پر بہترین کتاب ہے۔ (محریوسف ارسیانوی) ساب میں شاکع کرنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی ہے۔ مرتب!)



#### لوارق.

یہ کتا پچددراصل دو مقالوں کا مجموعہ ہے۔ جن میں پوری تحقیق اور تنقیع کے ساتھ اسلام اور کفر کے حدود اور ان کا معیار واضح کر کے تحکم استدلال کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ جو تحض رسول التعقیقی کے بعد شرعی معنی میں نبی ورسول ہونے کا دعویٰ کر سے اور جواس کے دعو کے وقبول کر کے اس کو نبی ورسول مانے ۔ شریعت اسلام میں اس کو مسلمان مانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے ساتھ قادیانی لٹر پچر کے بیمیوں نا قابل تاویل و تر دید حوالوں سے ثابت کیا گیا ہے کہ قادیانی فرقہ مرز اغلام احمد قادیانی کو ترقی معنی میں نبی ورسول مانتا ہے اور ان پر ایمان لانے کو نبیات کی شرط قر ار ویتا ہے اور ان کے دعوائے نبوت کی تکمذیب کرنے والے دنیا بھر کے مسلمانوں کو یہود و نصار گی طرح کا فرکہتا ہے۔

## كفرواسلام كحصدوداورقاديانيت

بسم الله الرحمن الرحيم!

اللهم ارنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه!

سب سے پہلے بچھنے کی بات سے ہے جود نی حقیقیں اور دینی باتیں رسول الشعابی است سے ہم تک پہنچی ہیں۔ ان میں سے زیادہ تروہ ہیں۔ جن کے بارے میں اگر چہمیں اطمینان ہے ہم تک گاہوت اس درجہ کا ہے کہ جمارے لئے ان کا ماننا اورا گروہ عمل سے متعلق ہیں تو ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ لیکن پھر بھی ان کا ثبوت ہرقتم کے اختال و تشکیک اور اشعباہ والتماس کے بالاتر ایسا بھینی اور قطعی اور بدیجی نہیں ہے کہ ہم ان کے نہ مانے کو قطعیت کے ساتھ رسول الشعابی کی بات کا نہ ماننا کہہ کیں اور اس کو کفر وانکار قرار دے سکیں۔ وین اور شریعت کے رایدہ عناصر کا یہی حال ہے۔

کین پچھود کی حقیقیں اور دین باتیں ایک بھی یقینا ہیں۔ جن کی حیثیت ہیہ کے کہ مثلاً جس درجہ کے بیٹنی پچھود کی حقیقیں اور دین باتیں ایک بھی یقینا ہیں۔ جن کی حیثیت ہیہ کے کہ رسول اللہ کے بیٹی اور جس قتم کے تو اتر ہے ہم کو یہ معلوم ہوا ہے کہ اللہ کے بیٹی کی حیثیت سے ایک دین کی طرف اپنے زمانہ کے نوگوں کو باایا تھا۔ اس درجہ کی نقل وروایت اور اس قتم کے تو اتر ہے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ نے اپنی دینی مدایت اور وقوت کے سلسلہ میں یہ یہ چیزیں خاص طور ہے فرمائی تھیں۔ مثلاً آپ نے اپنی دینی مدایت اور وقوت کے سلسلہ میں یہ یہ چیزیں خاص طور ہے فرمائی تھیں۔ مثلاً میں بات کہ آپ نے دینی موار بت پرتی کو شرک قرار

۲

ویا تھا اور مثلاً یہ بات کرآپ نے قرآن پاک بات کرآپ قیامت کاآنابیان فرماتے تھے تھم دیتے تھے۔ تو یہ اور ان جیسی بہت ک د اور احمال و تشکیک سے بالاتراک درجہ کے آ رسول اللہ کا تھے کی نبوت ورسالت کی دعوت ان کی ایسی بی شہرت رہی ہے۔

الغرض رسول التعالية سان و كانه ماننا بلاشه بغیم رضد القلیقة کی بیان فرموده ? خانص علمی اور دینی اصطلاح میر اس كے بعد جمیس عرض كرنا ہے؟

وسنت ہے اور امت کے متو اگر تعافل سے علم بات ہے اختلاف اور انکار نہ ہوگا کہ موکن و وین میں ہے کسی حقیقت کا منکر نہ ہو۔ اگر بہ وسلم ہونے کے لئے سرے سے کسی حقیقت مے معنی بات دین کے بارہ میں اور نہیں کہ وتکذیب کے ہم معنی ہے۔ اب یہیں ایک بات پر اور بھی

ضروریات دین کہاجاتا ہے) کسی حقیقت ہوں لیکن وہ اس کے معنی بالکل نے گھڑ مانتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ خدا ایک جانا نہیں وہ میں خود ہوں ۔ میں نے اب و کچھ رہے ہو اور قرآن میری نازل کرا ستھے ۔ (معاذ اللہ) یا فرض کیجئے کہ وہ اپ سیہ بات کہتا ہے کہ لیحنی ' لا السے الا اللہ متعلق نقل بھی کیا گیا ہے کہ وہ اپنے کومسلم متعلق نقل بھی کیا گیا ہے کہ وہ اپنے کومسلم

#### تعارف

راصل دومقالوں کا مجموعہ ہے۔ جن میں پوری تحقیق اور تنقیح کے ساتھ اسلام ن کا معیارواضح کر کے تحکم استدلال کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ جو تحض رسول معنی میں نبی ورسول ہونے کا دعویٰ کرے اور جواس کے دعوے کو قبول کر کے مستر بعت اسلام میں اس کو مسلمان ماننے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے مسموں نا قابل تاویل وتر دیدحوالوں سے ثابت کیا گیا ہے کہ قادیانی فرقہ ویشری معنی میں نبی ورسول مانتا ہے اوران پر ایمان لانے کو نجاست کی شرط قرار ار ایک نبوت کی تکذیب کرنے والے دنیا بھرے مسلمانوں کو یہود و نصاری ا

# كفرواسلام كےحدوداور قادیا نیت

بسم الله الرحمن الرحيم!

ب حقیقیں اور و بی با تیں الی بھی یقینا ہیں۔ جن کی حیثیت یہ ہے کہ مثلاً رمشکوک ذرائع اور جس فتم کے تو اتر ہے ہم کو یہ معلوم ہوا ہے کہ رسول کی تفاور اللہ کے پیغیر کی حیثیت ہے ایک دین کی طرف اپنے زمانہ کی تفاور اللہ کے پیغیر کی حیثیت ہے ایک دین کی طرف اپنے زمانہ کی دوجہ کی نقل وروایت اور ای قتم کے تو اتر ہے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تا اور وحوت کے سلسلہ میں یہ یہ چیزیں خاص طور سے فرمائی تھیں۔ مثلاً الله "یعنی تو حید کی دعوت دی تھی اور بت پرتی کو شرک قرار الله "یعنی تو حید کی دعوت دی تھی اور بت پرتی کو شرک قرار

دیا تھا اور مثلاً یہ بات کہ آپ نے قرآن پاک کو کتاب اللہ کی حیثیت سے پیش کیا تھا اور مثلاً یہ بات کہ آپ قیامت کا آ نابیان فرماتے تھے اور مثلاً یہ بات کہ آپ نماز، زکو ق،روزہ اور قح کا محم دیتے تھے۔ تو یہ اور ان جیسی بہت کہ دین حقیقیں ہیں۔ جن کا ثبوت ہر تشم کے وہم وشک اور احتمال و تشکیک سے بالا تراسی ورجہ کے قواتر سے ہم تک پہنچا ہے۔ جس ورجہ کے قواتر سے ہم تک پہنچا ہے۔ جس ورجہ کے قواتر سے رسول اللہ اللہ تھے۔ کی نبوت ورسالت کی دعوت پہنچی ہے اور ہر دور میں امت کے تمام طبقات میں ان کی ایسی ہی شہرت رہی ہے۔

الغرضُ رسولُ الديمينية سان دين تقيقتوں كا ثبوت ايسا بقيني قطعى اور بديبى ہے كدان كانه ماننا بلاشية ينجبر خدائلية كى بيان فرموو دحقيقت كانه ماننا ہے۔

خانص علمی اورد نی اصطلاح میں دین کی ایسی حقیقتوں کو ضروریات دین کہتے ہیں۔

اس کے بعد ہمیں عرض کرنا ہے کہ جو شخص اسلام وکفر کے معنی وہی جانتا ہو جو کما ب
وسنت ہے اورامت کے متواتر تعامل سے علم اسلف وخلف نے اب تک سمجھے ہیں۔ اس کو عالبًا اس
بات سے اختلاف اورا نکار نہ ہوگا کہ مومن وسلم ہونے کے لئے بیضروری ہے کہ وہ ان ضروریات
وین میں سے کسی حقیقت کا منکر نہ ہو۔ اگر یہ بھی ضروری نہ ہوتو پھر اس کے معنی یہ ہوں گے کہ مومن
وسلم ہونے کے لئے سرے سے کسی حقیقت کا ماننا ضروری نہیں اور شاید اس سے زیادہ مہمل اور
ہمنی بات دین کے بارہ میں اور نہیں کہی جاسکتی۔ ضروریات دین میں تاویل و تحریف، انکار
وکلئے یہ ہم معنی ہے۔

اب يہيں ايک بات پر اور بھی غور کرليا جائے ان بی و بی حقيقة ں ميں ہے (جن کو ضروريات وين کہا جاتا ہے ) کسی حقیقت کے بارہ ميں ايک گراہ مخص کہتا ہے کہ ميں اس کو مانتا ہوں۔ ليکن وہ اس کے معنی بالکل نے گھڑتا ہے۔ مثلاً وہ کہتا ہے کہ ميں 'لا المسه الا الله ''کو مانتا ہوں اور گواہی ویتا ہوں کہ خدا ايک بی ہے۔ اس کے سواکوئی معبود نہيں۔ ليکن لوگوں نے جانا نہيں وہ ميں خود ہوں۔ ميں نے اب اس شکل وصورت ميں ظہور کيا ہے۔ جس ميں تم جھے جانا نہيں وہ ميں خود ہوں۔ بي ميری بازل کردہ کتاب ہے اور جھيا گيا ہے ميں ميری بي ہوئے رسول تھے۔ (معاذ الله) يا فرض بيجے کہوہ اپنے بارہ ميں بنہيں کہتا۔ يلکہ کسی مقبول ہستی کے بارہ ميں بنہيں کہتا۔ يلکہ کسی مقبول ہستی کے بارہ ميں بنہيں کہتا۔ يلکہ کسی مقبول ہستی کے بارہ ميں بنہيں کہتا ہے کہ لا السه الا الله ''کو مانتے ہوئے وہ اس کا مصداتی اس مقبول ہستی کو بناتا ہے۔ (جيبا کہ حضرت علی مرتفائی کے بارے میں غلو کرنے والے بچھ عقل با نتوں کے متعلق نقل بھی کیا گیا ہے کہ وہ اپنے کو مسلمانوں میں شار کرتے تھے۔ ''لا الله الا الله ''پڑھتے متعلق نقل بھی کیا گیا ہے کہ وہ اپنے کو مسلمانوں میں شار کرتے تھے۔ ''لا الله الا الله ''پڑھتے

اورواضح رہے کہ بیکوئی فرعی ا:

ر می حدود کااصولی اور بنیا دی مسکه ہے۔ م<sup>و</sup>

بتایا جاسکتا۔جس نے اس اصول سے اختلا

کفرنه قرار دیا ہو۔ ہاں کسی مخص یا گروہ<sup>،</sup>

**وا تغی**ت کی بناء پریا دوسرے وجوہ ہے دورا

محققين ومخاطين ابل حق ميں اختلاف أ

مبرحال تمام سلف وخلف اتل حق ميس \_

**ضروریات** و <sup>این کا افکاراگر جیتاویل *کے س*</sup>

فتتم نبوت كاعقيده يعنى ختم نبوت اور خا

الله الله و الله الله و الله و

ہے یعنی ناقبل شک یقین بیدا کرنے وا۔

نے نبوت کا دعویٰ کیا تھااورا ہے کونی کی<sup>ا</sup>

اورآ ڀيٽو حيداور نماز، روزه، حج، زكوة

تواتر ہے رہمی معلوم ہواہے کہ آپ ۔

سر دیا گیا ہے۔ میں خاتم انتہین ہوں ا

. محا\_الغرض بيعقيده اور بيدو بي حقيقت

ہےاور کسی مخص کے مسلمان ہونے کے

۔ کوئی تاویل اور توجیہ کرے۔جس سے

مرمی میں۔اےاس بات کاشبکرنے

جاسکتا ہے اور الکے پیغیبروں نے کیا۔

نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ جولوگ اس<sup>خ</sup>

سوچیں که نبوت کا دعویٰ کن لفظوں اور آ

کی عمارات کا مطالعہ کریں اور خیر جا۔

منطقی و جود نے ان کےمعاملہ کو( واقع

اب، تری کڑی اس بحث

اس کے بعد عرض کرنا ہے کہ

تصاوراللد كاظبور يام مداق حفرت على كؤنمبرات تھے) يامشلا فرض كيج كراكيد شخص كہتا ہے كه مين كلمة لا الله الا الله محمد رسول الله "كومانيا بون ليكن أس كامطلب و فيين ب جوعام مسلمان اب تک مجھتے رہے۔ بلکہاس کا مطلب ( معاذ اللہ ) یہ ہے کہ وکی معبود نہیں اللہ کے سوا اور وہ اللہ خود محمقط بیں جورسول اللہ کے روپ میں آ گئے ہیں۔ یا مثلا ایک مخص قیامت کے بارے میں کہتا ہے کہ میں قیامت کو مانتا ہوں کیکن اس کی حقیقت و انہیں ہے۔ جو عام مسلمان منجھے ہوئے ہیں اور خواہ مخواہ اس کے انتظار کی تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ بلکہ اس کا مطلب صرف ایک دور کا خاتمہ اور دوسرے دور کا آغاز ہے۔ جوہوبھی چکا اورمسلمان جس توڑ پھوڑ والی قیامت کے منتظر میں۔وہ مجھی آنے والی نہیں۔ یا مثلاً ایک مراہ مخص کہنا ہے کہ میں قرآن کو خدا کی کتاب مانتا ہوں ۔لیکن اس بارہ میں میرا خیال ہے کہ دراصل تو سے رسول الله الله المنظمة كى تاليف باورخودان كاكلام بي اليكن اس مين جوباتي مين اورجن خيالات كواس میں ظاہر کیا گیا ہے۔ چونکہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق میں ۔ یا یوں کہدیجئے کہ اللہ نے ہی ان کو رسول التُعَلِّقَةُ كے: ماغ میں بیدا كيا تھا۔اي لئے قرآن مجيد كو كتاب الله كهدويا جاتا ہے لے۔ توغورطلب سوال بدي كدكياا ي مراهول كم تعلق بدكهاجائ كاكديد بي عارب مكذب اورمكرنبيس بلكه مؤول بين اوراس لية مسلمان بي بين - يابيه كها جائے گا كه بيزنديق، تاویل اورتح بف کے ساتھ وین حقیقت کی تکذیب کرتے ہیں اور انہوں نے بیر ڈیدا ختیار کر کے وین مجری البعث ہے اپنار شتہ کا ٹ لیا ہے؟۔ تھلی ہوئی ہات ہے کہ تاویل کے ساتھ ضروریات دین کا انکار کرنے والوں کو

مومن ومسلم کہنے کی مخبائش جب بی نکل سکتی ہے کہ پہلے اس بات کو مان لیا جائے کہ ان ضرور بات وین کی بھی کوئی حقیقت متعین نہیں ہے۔جس میں کسی تاویل کی مخبائش نہ ہواوراس کے معنی بیہوں گے کہ سرے سے خود اسلام ہی کی حقیقت متعین نہیں۔ کیونکہ ضرور بات دین تو اس کے اوّل درجہ کے بینات ہیں۔

ای لئے متقدمین اور متاخرین میں ہے جنہوں نے بھی اس مسئلہ بر اُفتگو کی ہےوہ سباس پر شفق ہیں۔ کہ ضروریات دین میں تاویل مآل اور حکم کے لحاظ سے تکذیب ہی ہے۔ ا واضح رے کہوہ سب محض فرضی مثالین نہیں ہیں۔ بلکھان میں بعض یا تیں وہ ہیں کہ جن کے کہنے والے پہیے کی زمانہ میں گذرے ہیں ۔ بعض وہ ہیں جن کے کہنے والے اب بھی موجود ہیں اور قر آن کریم کے متعلق یہ بات تو ابھی چند سال ہوئے نیاز فتح پوری صاحب نے کہی تھی۔

مراق معزت على كونمبرات تھے ) يا مثلاً فرض سيجيّ كدا يب محض كہتا ہے كہ و محمد رسول الله "كومانا مول ليكن اس كامطلب و فهيل ب بجھتے رہے۔ بلکداس کا مطلب (معاذ اللہ ) یہ ہے کہ وکی معبود نہیں اللہ مطالع میں جورسول اللہ کے روپ میں آ گئے میں۔ یا مثلا ایک محف کہتا ہے کہ میں قیا مت کو مانتا ہوں لیکن اس کی حقیقت و نہیں ہے۔جو ، ہیں اور خواہ مخواہ اس کے انتظار کی تکلیف اٹھار ہے ہیں۔ بلکہ اس کا کا خاتمہ اور دوسرے دور کا آغاز ہے۔ جوہوبھی چکا اور مسلمان جس تو ڑ ظریں۔وہ مبھی آنے والی نہیں۔ یا مثلاً ایک گمراہ شخص کہتا ہے کہ میں ، مانتا ہوں ۔لیکن اس بارہ میں میرا خیال ہے کہ دراصل تو یہ رسول ورخودان کا کلام ہے۔لیکن اس میں جو باتیں میں اور جن خیالات کواس نکہوہ اللّٰہ کی مرضی کے مطابق ہیں ۔ یا بوں کہہ لیجئے کہ اللّٰہ نے ہی ان کو امن پیداکیا تما۔ای لئے قرآن مجید کو کتاب اللہ کہددیا جاتا ہے لے۔ وال بدے کدکیاا ہے مراہوں کے متعلق بدکہاجائے گا کہ بدبے جارے وول بین اوراس کے مسلمان ہی بیں۔ یا بدکہا جائے گا کہ بیزندیق، مددی حقیقت کی مکذیب کرتے ہیں اور انہوں نے بیرو بیا اختیار کرے ته کا ث لیا ہے؟۔

ت ہے کہ تاویل کے ساتھ ضروریات دین کا انکار کرنے والوں کو ش ہے کہ تاویل کے ساتھ ضروریات دین کا انکار کرنے والوں کو ش جب بھی نکل سکتی ہے کہ ان فی جب بھی نہیں ہے۔ جس میں کسی تاویل کی مخبائش نہ ہواوراس کے حقیقت متعین نہیں ۔ کیونکہ ضروریات دین تو ہے ہیں۔ تعین نہیں۔ کیونکہ ضروریات دین تو تیں۔

مین اور متاخرین میں سے جنہوں نے بھی اس مسلد پر گفتگو کی ہے وہ روریان وین میں تاویل مآل اور حکم کے لحاظ سے تکذیب ہی ہے۔ روریان وین میں تاویل مآل اور حکم کے لحاظ سے تکذیب ہی ہے۔ دو سب محض فرضی مثالیں نہیں ہیں۔ بلکہ ان میں بعض با تیں وہ ہیں کہ از مانہ میں گذرے ہیں۔ بعض وہ ہیں جن کے کہنے والے اب بھی موجود کی میہ بات وابھی چندسال ہوئے نیاز فتح پوری صاحب نے کہی تھی۔

اس کے بعد عرض کرتا ہے کہ جو تحق دین کا پھی تھی ملم رکھتا ہے کہ وہ صرور جانا ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ یعنی ختم نبوت اور خاتم انہیں کے صرف الفاظ نہیں بلکہ یہ حقیقت کہ رسول النہ اللہ باللہ بیت اورا ہے کوئی نیا نبی قیامت تک مبعوث نہیں ہوگا۔ ضرور یات دین میں ہے ہینی ناقبل شک یقین پیدا کرنے والے توار کے جن ذرائع ہے جمیں ، مثلاً یہ معلوم ہوا کہ آپ نے نبوت کا دعوی کیا تھا اورا پنے کوئی کی حقیمت ہے پیش کیا تھا اور قرآن کریم کو کتاب اللہ بتلایا تھا اور آپ توحید اور نماز ، روز وہ ، حج ، زکو آ کا تھم دیتے تھے۔ ان بی ذرائع ہے اور بالکل ویسے بی توار ہے ہی معلوم ہوا ہے کہ آپ نے اسپنیارے میں یہ بھی بتلایا تھا کہ سلسکہ نبوت مجھ پرختم کردیا گیا ہے۔ میں خاتم افترین ہوں اور اب میرے بعد کوئی نیا نبی اللہ کی طرف نے نبیس آ کے گا۔ الغرض یہ عقیدہ اور یود نبی حقیقت بھی دین کی خاص اصطلاح میں ضروریات دین میں سے کا الغرض یہ عقیدہ اور دید نبی حقیقت بھی دین کی خاص اصطلاح میں ضروریات دین میں سے ہوارکی محض کے مسلمان ہونے کے لئے بیضروری ہے کہ اس کا انکار نہ کرے اور نداس کی الیک کوئی تا ویل اور آب اور اب اور نہ ہے کہ اس کا انکار نہ کرے اور نداس کی الیک کوئی تا ویل اور آب ابی اور تو جہے کرے۔ جس ہے ختم نبوت کی نہ کور کی بالاحقیقت کا انکار اور ابطال ہوتا ہو۔

اب آخری کڑی اس بحث کی ہیہ کہ مرزاغام احمد قاویانی کی کتابیں جس شخص نے پوھی ہیں۔ اے اس بات کا شبہ کرنے گئی ہیں کہ جن الفاظ وعبارات بیل نبوت کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے اورا گلے پینمبروں نے کیا ہے۔ مرزا قادیانی نے ان ہی الفاظ وعبارات بیل اپنے لئے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ جولوگ اس حقیقت سے انکار کرتے ہیں وہ اگر ہٹ دھر ہم بیل ہیں تو وہ سوچیں کہ نبوت کا دعویٰ کن لفظوں اور کن عبارتوں ہیں ہوتا ہے اور پھروہ مرزا قادیانی کی اس سلسلہ کی عبارات کا مطالعہ کریں اور خیر جانے دیجئے مرزا قادیانی کے معاملہ کو کہ الا ہوری پارٹی کے غیر منطقی وجود نے ان کے معاملہ کو (واقعہ: قابل اشتباہ نہ ہونے کے باوجود) بعض شکی لوگوں کے لئے منطقی وجود نے ان کے معاملہ کو (واقعہ: قابل اشتباہ نہ ہونے کے باوجود) بعض شکی لوگوں کے لئے

ہم مان سکتے ہیں کہ کی درجہ میں اب مشتبہ کرویا ہے۔ لیکن موجودہ قادیانی پارٹی کا معاملہ تو بالکل صاف ہے وہ تو کھلے بندوں مرزا قادیانی کے لئے تقیقی نبوت اور اس کے لوازم ٹابت کرتے ہیں اور بغیر کسی لاگ لیبیٹ کے کتے ہیں کہ وہ اس معنی کے اور اس قسم کے حقیقی نبی ہے۔ جس معنی کے اور بھیے نبی پہلے آتے رہے اور اس کلے نبیوں کے نہ مانے والے جس طرح کا فر ہیں اور نجات کے ستی نہیں۔ اس طرح مرزا قادیانی کے نہ مانے والے سارے مسلمان بھی کافر اور نجات سے محروم رہنے والے ہیں۔ جن نوگوں نے اس تحروم کے نہ مانے والے سارے مسلمان بھی کافر اور نجات سے محروم پر شاہدری بیسے والے ہیں۔ جن نوگوں نے اس تو رہنی ہیں۔ وہ جانے ہیں کہ اس بارہ میں ان لوگوں نے کسی بڑے سے بڑے شکی اور اخبارات میں شائع ہوتی رہی ہیں۔ وہ جانے ہیں کہ اس بارہ میں ان لوگوں نے کسی بڑے سے بڑے شکی اور تے ہیں کہ اس بارہ میں ان لوگوں نے کسی بڑے سے بڑے شکی اور تاویلی کی تخبائش نہیں چھوڑی ہے۔

الغرض قادیانیوں کا مسئلہ بالکل صاف اور واضح ہے۔ان کی بیہ بات قابل تعریف ہے کہ انہوں نے اپنے مسلک کے اخفاء میں نفاق سے کام نہیں لیا اور اپنے کو اتنا کھول کر پیش کر دیا کہ کسی کے لئے بھی ن کے بارے میں اشعباہ کی گنجائش نہیں رہی۔

اباس کے بعدان کوشری معنی میں مسلمان کہنے کی دوہی صور تیں ممکن ہیں۔ایک بیک اسلام میں تاویل کے ساتھ ضروریات دین کے انکار کی گنجائش بھی جائے۔ یہ و نہیں کہ سکتا جس نے اس مسلم کے مالہ و ماعلیہ پرخور کیا ہواور جوا سے اصولی اور بنیا دی مسلم میں سلف و خلف امت کے خلاف رائے قائم کرنے کا اپنے کوحقد ارنہ بھتا ہواور دوسری صورت قادیا نیوں کومسلمان کہنے کہ یہ ہے کہ ان کے کھلے وعوں کے باوجود کے مرز اقادیا نی کوہم حقیقی معنی میں نبی مبعوث مانتے ہیں۔ کوئی خص کے جائے کہ میں تو یعین نہیں کرتا کہ آپ ان کو ہی مانتے ہیں۔ بلکہ میراحسن خلن میرے کہ آپ صوفیا نہ انداز میں کوئی خاص مجاز استعال فر مارہ ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ قطن میہ ہے کہ جو معرات موجودہ قادیا نی پارٹی کو بھی مسلمان کہنے کی تخوائش ہی ہے کہ جو معرات موجودہ قادیا نی پارٹی کو بھی مسلمان کہنے کی تخوائش ہی ہے تا ہوں نے باتو ضروریات دین میں تاویل کے مسلمہ کی بیز میں میں تاویل کے مسلمہ کی جزیں بیا نہوں نے قادیا نیوں کی اس سلمہ کی چزیں بیا کال نہیں پر بھی ہیں۔

اس مقالہ میں بس اتن می اصولی گفتگو کرنے کا ارادہ کیا گیا تھا۔ عرصہ سے ان ناچیز کا خیال ہے کہ تقادیا نیے سے ان ناچیز کا خیال ہے کہ تقادیا نیوں کی غیبی حیثیت کے متعلق لکھنے کی ضرورت اب بالکل باتی نہیں رہی ہے۔ پروفیسر الباس برنی نے (اللہ تعالی ان کو دنیا اور آخرت میں اپنے خاص کرم

Y

ی نوازے)'' قادیاں مذہب'' لکھ کم کم خری حد تک پہنچادیا ہے اور پھر جس قد کریتے ہیں۔ یہاں تک کرآخری المی پیش اہمے۔ گویا کتاب نہیں۔ بلکدا پے موضور اوراب سے قریباً ۱۰ سال معمد انورشا ہشمیری نورالند مرقد واور چ

محر انورساہ سیری وراند سر کدہ اور پ قریبا ڈیڑھ سوسفحہ پراس مقدمہ کا جو ا قرمفر کے مسئلہ کوعلمی طور پر بالکل ختم کرا انگانہ ہوتو کچر بات دوسری ہے۔

عقيده ختم نبوت

الله تعالی نے جب سے ان لئے نبوت کا سلسلہ جاری فر مایا اور مختلف

انمیاءورسل آتے رہے۔ (صلوات اللہ تاریخ کا ہرطالب علم جانہ

میں۔ جب کہ اس کی آبادی کے مختلف ان کے احوال ومزاج اور ان کی عقلی انسانوں کی آمدورفت اور اس طرح قرائع بعد میں پیدا ہوئے۔جنہوں۔

کیسانی پیدائی وہ اس وقت تک وجود مہیں تھی۔ بلکہ ہرقوم اور ملک کی گویا آب سے لئے الگ الگ پیفمبرمبعوث ہو۔ مہیں پیچی تھی۔اس لئے انبیا علیم الس

ل اس مقدمہ کے میر بیا: **الگ ک**تا بیشکل میں شائع ہو چکی ہیں ے نوازے)'' قادیان مذہب'' لکھ کر قادیانی تحریک ادراس کے علمبر داروں کو سجھنے کی کوشش کو آخری حد تک پہنچادیا ہے اور پھر جس قد راضافہ وہ اس میں مفید اور ضروری سجھنے ہیں۔ برابر کرتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ آخری ایڈیشن معلوم ہوا ہے کہ بڑے سائز کے سوا سو صفحات تک پہنچ گیا ہے۔ گویا کتاب نہیں۔ بلکہ اپنے موضوع پرایک پوراکتب خانہ ہے۔

اوراب ہے قریباً ۲۰ سال پہلے بہاول پور کے تاریخی مقدمہ میں استاذ حضرت مولانا محمد انورشائہ شمیری نورالله مرقد ہاور چنداورعلاء نے جو بیانات دیئے تصاور پھر فاضل جج نے قریباً ڈیڑھ سوسفحہ پر اس مقدمہ کا جو فیصلہ لکھا تھا ان دونوں چیزوں نے قادیا نیوں کے ایمان وکفر کے مسئلہ کوعلمی طور پر بالکل ختم کردیا ہے۔ بال اگر کسی مختص کا کفروایمان کا تصور ہی جدا گانہ ہوتو پھر بات دوسری ہے۔

## عقيده فختم نبوت كامقام اورقاد يانيول كاموقف

بسم اللَّه الرحمن الرحيم!

الله تعالیٰ نے جب سے انسان کو پیدا کیا اسی وقت سے اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے نبوت کا سلسلہ جاری فر مایا اور مختلف دوروں اور مختلف قوموں میں ان کی ضرورت کے مطابق انبیاء درسل آتے رہے۔ (مسلوبات الله تعالیٰ علیم وسلامه )

تاریخ کاہرطالب علم جانتا ہے کہ ہماری اس انسانی دنیا پر ہزاروں سال ایسے گزرے
ہیں۔ جب کہ اس کی آبادی کے مختلف لکڑے ایک دوسرے ہے بہت بتعلق بلکہ بنجر تھے اور
ان کے احوال ومڑاج اور ان کی عقلی وروحانی سطح اور استعداد میں بہت زیادہ فرق تھا۔ کیونکہ
انسانوں کی آبدورفت اور اس طرح علوم وافکار کے ایک جگہ ہے دوسری جگہ نتقال ہونے کے جو
ذرائع بعد میں پیدا ہوئے۔ جنہوں نے انسانیت کے مختلف حلقوں میں تعلق واتصال اور کی درجہ
کیانی پیدا کی وہ اس وقت تک وجود میں نہیں آئے تھے۔ اس لئے انسانی دنیااس وقت ایک دنیا
نہیں تھی۔ بلکہ ہرقو ماور ملک کی گویا ایک مستقل دنیا تھی۔ یہی وجھی کہ اس دور میں قوموں اور ملکوں
کے لئے الگ الگ پنجمبر مبعوث ہوتے رہے اور چونکہ انسانوں کی دینی وروحانی استعداد کمال کو
نہیں بہنچی تھی۔ اس لئے انبیاء علیم السلام کی تعلیم و ہوایت میں اس پورے دور میں ارتقاء بھی جاری
رہا اور شرائع واحکام میں حسب ضرورت تغیرہ تبدل ہوتار ہا۔

لے اس مقدمہ کے یہ بیانات اور فاضل جج کا فیصلہ دونوں چیزیں اسی زمانہ میں الگ الگ کتابی شکل میں شائع ہو چکی ہیں ۔ ل درجہ میں اب مشتبہ کردیا ہے۔ لیکن موجودہ قادیانی پارٹی کا معاملہ تو بالکل بغدوں مرزا قادیانی کے لئے حقیق نبوت اوراس کے لوازم ثابت کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ وہ اس معنی کے اوراس فی مے کہتے ہیں کہ وہ اس معنی کے اوراس فی مے کہتے ہیں کہ وہ اس معنی کے اوراس فی میں اور نبات کے مشتح کے اوراس فی میں اور نبات کے مشتح اقادیانی کے نہ مانے والے سارے مسلمان بھی کافر اور نبات سے محروم کافروں نے ان تحریروں کو پڑھا ہے۔ جو نبوت اور تکفیر کے مسکلہ پر الا ہوری کافریانی پارٹی کے ذمہ داروں کی طرف سے کتابی صورت میں اور اخبارات کی اور بھی ان لوگوں نے کسی بڑے سے بڑے شکی کی تک وشبہ کی اور کسی تاویل کی گنجائش نہیں چھوڑی ہے۔

یانیوں کا مسئلہ بالکل صاف اور واضح ہے۔ان کی یہ بات قابل تعریف ہے سلک کے اخفاء میں نفاق سے کام نہیں لیا اور اپنے کواتنا کھول کر چیش کر دیا کے بارے میں اشتباہ کی گنجائش نہیں رہی۔

کے بعدان کوشر کی معنی میں مسلمان کہنے کی دوہ ہی صور تیں ممکن ہیں۔ ایک یہ کہ ماتھ صرور بیات دین کے انکار کی گنجائش بھی جائے۔ یہ و نہیں کہ سکتا جس ماعلیہ برغور کیا ہواور جوالیے اصولی اور بنیا دی مسئلہ میں سلف وخلف امت مدنے کا اپنے کوحقد ارنہ بھتا ہواور دوسری صورت قادیا نیوں کومسلمان کہنے من کی مبعوث ن کے کھلے دعووں کے باوجود کہ مرزا قادیا نی کوہم حقیقی معنی میں نبی مبعوث لیم جائے کہ میں تو یقین نہیں کرتا کہ آپ ان کو نبی مانتے ہیں۔ بلکہ میراحسن بانداز میں کوئی خاص مجاز استعمال فر مارہ ہیں اور میراخیال ہے کہ یہ باندانداز میں کوئی خاص مجاز استعمال فر مارہ ہیں اور میراخیال ہے کہ یہ بارٹی کو بھی مسلمان کہنے کی گنجائش ہی سے تہ ہو انہوں نے یا تو ضروریات بارٹی کو بھی مسلمان کہنے کی گنجائش ہی سے تادیا نیوں کی اس ساسلہ کی چیزیں لیہ برغور نہیں فر مایا ہے۔ یا انہوں نے قادیا نیوں کی اس ساسلہ کی چیزیں

مابس اتنی بی اصولی گفتگو کرنے کا ارادہ کیا گیا تھا۔عرصہ سے ان ناچیز کا رقادیا نیوں کی مذہبی حیثیت کے متعلق لکھنے لکھانے کی ضرورت اب بالکل بسرالیاس برنی نے (اللہ تعالی ان کو دنیا اور آخرت میں ایپے خاص کرم یبان تک کداب سے تقریباؤ بڑھ دو ہزار سال پہلے ایسے حالات پیراہوئے کہ انسانی دنیا کے مختلف حصوں میں باہم تعلق اور تباد یہ علوم وافکار کچھ ہونے لگا اور پوری انسانی دنیا ایک بی دنیا بخت لگی اور ٹھیک اس دور میں انسانیت کچھ اپنے فطری ارتقاء کے تقید میں اور کچھ انبیاء علیم السلام کی ہزاروں سال کی مسلسل تربیت کے فیل میں اپنی دبنی وروحانی استعداد کے لخاظ سے گویا من بلوغ کو پینی اور وہ وہ قت آگیا کہ سب انسانوں کے لئے اللہ کا دین اور اس کی شریعت آخری اور کھل شکل میں بھیج دی جائے اور پوری دنیا کی تعلیم و ہدایت کے لئے ایک بی پیٹیسر مبعوث فرمادیا جائے ۔ حکمت خداوندی نے ٹھیک اس وقت پر سیدنا حضرت مجمد رسول اللہ علیہ کو کہاری دنیا کے جائے ۔ حکمت خداوندی نے ٹھیک اس وقت پر سیدنا حضرت محمد رسول اللہ علیہ کو ساری دنیا کے جائے ۔ حکمت خداوندی نے ٹھیک اس وقت پر سیدنا حضرت محمد رسول اللہ علیہ کو کہاری دنیا کے واحد نبی ورسول بنا کرمبعوث فرمایا اور آپ پھیلے کے ذریعہ اپنادین اور اپنی شریعت آخری اور کھل میں بھیج دی اور اعلان فرمادیا۔

''اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام ديناً (مائده: ٣) ' ﴿ آنْ مِن تَهَار بِ لِيَ تَهَار الرين كَي تَمَيل كردى اورا بَي نَعْت كا تَمْ بِراتمام كرديا اورتمبار ي ليحاسلام كو بحثيت وين كيندكيا - ﴾

اس کے ساتھ حکمت خداوندی نے یہ بھی فیصلہ فرمایا کہ اس دین اور اس شریعت کو جو اپنے مکمل اور کافی وافی ہونے کی وجہ سے اب بھی کسی ترمیم اور کسی اضافہ کی فتاج نہ ہوگ محفوظ کر دیا جائے اور ایسا انتظام فرمادیا جائے کہ فتم دنیا تک تمام انسانوں کے لئے بیا یک زندہ اور محفوظ اور مستند خدا کی دستور اور آسانی منشور رہے اور اس فیصلہ کا اعلان بھی کتاب پاک میں فرمادیا گیا۔

''انسا نسحسن نسؤلفا الذكر وانبا له لحافظون (الحجر:٩)' ﴿ بَمَ نَاسَ اللهُ عَلَى اللهِ المُعَامِدِ اللهِ اللهِ م تفیحت نامدقرِ آن کونازل کیا ہے اور ہم اس کی حقاظت کرنے والے بیں۔ ﴾

نبوت کاییآ فتاب اس دنیا کی آخری: پس خود رسول التهایشة آ حکمت البی نے کسی بشر کو بھی مشتقیٰ نہیر لیکن آپ آلیشة کی نبوت نہیں گئی اور ا

باقی ہے اور طالبان نور کے لئے آفآر کے نور سے خال نہ ہوگ ۔ اس لئے حکمت خداوند ک

نیا نبی مبعوث نه ہوگا۔ بس محمد رسول ا عزیز میں اس کا اعلان بھی فرمادیا۔ ''ولکن رسسول اللا

(احــزاب: ۱۰) '' ﴿ وَلَيْنَ مِحْمُ اللهُ ـَا بِينَ ﴾ اورالله تعالى كو ہر چيز كا پوراعلم ــ حق تعالى نے اس آيت

کے بعد جو بیفر مایا کہ اللہ ہر چیز کوخور فبوت کے اعلان سے تہمیں بیدوسوس ہدایت کی ضرورت کس طرح پوری ہ اور خوب جانتے ہیں کہ ہمارے اس کی بالکل ضرورت نہ ہوگی کیونکہ اس ابنا کام کرتی رہے گی۔

پھرالڈتعالی نے رسول ا جوذ خیر ہ متداول کتابوں میں محفوظ سیکڑوں حدیثیں مل جاتی ہیں۔جن سےاس فیصلہ کااعلان فر مایا ہے کہ نبو نبوت كاية قاب اس دنياكي آخرى شام تك غروب نه بوگار

یں خود رسول اللہ اللہ تو اس بشری دنیا کے عام طبعی قانون کے مطابق (جس سے حکمت اللہ نے اسی بشر کوبھی مشتنی نہیں کیا ہے ہے ) وقت مقررہ پراس دنیا سے شریف لے گئے۔
لیکن آپ ایک نوت نہیں گئی اور اللہ کے فیصلہ کے مطابق وہ قیامت تک کے لئے اس دنیا میں بی ہے اور طالبان نور کے لئے آفاب بدایت ونبوت جوں کا توں روشن رہے گا اور دنیا بھی نبوت کے نور سے خالی ند ہوگی۔

اس کئے حکمت خداوندی نے یہ فیصلہ فرمایا کہ کوئی نئی نبوت نبیں جیجی جائے گی اور کوئی نیا نبی مبعوث نہ ہوگا۔ بس محمد رسول التھ آتھے پر یہ سلسلہ ختم کردیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں اس کا اعلان بھی فرمادیا۔

"ولكن رسول الله وخاتم المنبيين وكان الله بكل شتى عليماً (احسزاب: ١٠) " ﴿ وَلَكُن مُم الله كَر سول بِن اور خَاتُم الله بين مِير العنى سبت آخرى نبى بين ) اور الله تعالى كوبر چيز كايوراعكم بيد ﴾

حق تعالی نے اس آیت میں حضرت محمطین کے فاتم انعیین ہونے کا اعلان فرمانے کے بعد جو یفر مایا کہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ نتم نبوت کے اعلان سے مہیں میدوسوساور خطرہ نہ نبوکہ آئندہ جب نبی نبیس آئیں گے تو انسانوں کی ہرایت کی ضرورت سطرح پوری ہوگی۔ مطلب میہ ہے کہ یہ فیعلہ ہم نے کیا ہے اور ہم ملیم کل بیس اور خوب بات بین کہ ہمارے اس آخری نبی کے بعداب انسانی دنیا کو سی کہ ہمارے اس آخری نبی کے بعداب انسانی دنیا کو سی کے نبی اور محفوظ رہ کر کی بالکل ضرورت نہ ہوگی کے وکہ اس نبی کی نبوت اور تعلیم و ہدایت قیامت تک زندہ اور محفوظ رہ کر ایا کام کرتی رہے گی۔

کیمراللہ تعالیٰ نے رسول اللہ اللہ ہے ہمی اپنے اس فیصلہ کابار باراعذان کراید۔ حدیث کا جوذ خیرہ متداول کتابوں میں محفوظ ہے معمولی تاہش ہے اس میں دس بیس نہیں سیکروں با مبالغہ سیکروں حدیثیں ٹی جاتی ہیں۔ جن میں رسول اللہ اللہ نے مختلف الفاظ وعبارات میں اللہ تعالیٰ کے اس فیصلہ کا علان فر مایا ہے کہ نبوت مجھ پرختم کردگ گئی۔ اب میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے

ل "أما جعلنا لبشرٍ من قبلك الخلد افان مت فهم الخلدون (الانبياء: ٣٤)"

تک کداب سے تقریباً ڈیڑھ دو ہزار سال پہنے ایسے حالات پیدا ہوئے کہ انسانی اس میں باہم تعلق اور تباد ہوئوں وافکار کچھ ہونے لگا اور پوری نسانی و نیا ایک ہی سان دور میں انسانیت کچھ اپنے فطری ارتقاء کے نتیجہ میں اور کچھ انبیاء علیم سال کی مسلسل تربیت کے فیل میں اپنی دینی وروحانی استعداد کے لحاظ ہے گویا سال کی مسلسل تربیت کے فیل میں اپنی دینی وروحانی استعداد کے لحاظ ہے گویا روہ دوقت آگیا کہ سب انسانوں کے لئے اللہ کا دین اور اس کی شرایعت آخری فی دی جائے اور پوری دنیا کی تعلیم و ہدایت کے لئے ایک ہی بیغیر مبعوث فرمادیا و فیدی نے دیکھ کے اس وقت پر سیدن حضرت محمد رسول اللہ بیاتھ کو ساری دنیا کے ویک کرمبعوث فرمایا اور آپ شرایعت آخری اور پی اگر مبعوث فرمایا اور اپنی شرایعت آخری اور پی اور اعلان فرمادیا۔

رم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم المملت لكم المادون ورضيت لكم مائده: ") " في آن مين تمبار ح لئة تمبارادين و تميل كروى اورا في المتكام بهارے لئة اسلام كو بحثيت وين كے ليندكيا - كار

، ساتھ حکمت خداوندی نے بیر بھی فیصلہ فر مایا کہ اس دین اور اس شر بیت کو جو فی مونے کی وجہ ہے اب بھی کسی ترمیم اور سی اضافہ کی محتاق نہ ہوگی محفوظ کر ملام فر مادیا جائے کہ ختم دنیا تک تمام انسانوں کے لئے بیا لیک زندہ اور محفوظ اور رآسانی منشورر ہے اور اس فیصلہ کا اعلان بھی کتاب پاک میں فر مادیا گیا۔

نسحین نیزلغا الذکر وانیا له لحافظون (الحجر:۹) "عَ(یم نے اس نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ک

ین اور اتمام شریعت کے بعد اس کی حفاظت کا یہ فیصلہ در اصل محمد رسول رسالت کی حفاظت اور قیامت تک اس کی بقاء کی ضائت کا فیصلہ تھا۔ گویا اس کہ پہلے انہیا علیم السلام اور رسل جس طرح خود دنیا سے چلے گئے۔ ان کی اس کے مجعل فیصلہ اللی یہی تھا کہ وہ چلی جا نہیں۔ (جب ایک چیز سے کام اس کے بیال ضرورت بی کیا ہے ) لیکن محمد رسول النہ اللی کی بہاں ضرورت بی کیا ہے ) لیکن محمد رسول النہ اللی کی بہاں میں اس کے جلے جانے کے بعد باتی رکھی جائے گی ۔ کیونکہ قیامت تک بدایت کی سے لیمنا ہے۔ الغرض وین ویکا لیکھی شریعت کی تحمیل وحفاظت کا یہ فیصلہ اور کی سے لیمنا ہے۔ الغرض وین ویکا لیکھی شریعت کی تحمیل وحفاظت کا یہ فیصلہ اور حقیقت کا اعلانے تھا کہ نبوت میں حقیقت کا اعلانے تھا کہ نبوت میں حقیقت کا اعلانے تھا کہ اور آسان

گل مرآب نے الله كى اطلاع سے يہ پیشین گوئى بھى فر مائى كه:

"لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون كلهم يزعم انه نبى وانا خاتم النبيين لا نبى بعدى ع" فنبيل آئ گ قيامت يبال تك كراتس ك بهت يد جال وكذاب اوروه سب نوت ك مرى بول ك اور هيقت يه به كديل خاتم انبيين بول مير بديد كوكي ني آئ والانبيل - في

چنانچداس پیشین گوئی کے مطابق پہلی صدی ہے بعد عہد نبوی ہی ہے ان دجالوں کذابوں کاظہور شروع ہوگیا۔ مسلمہ کذاب نے آخضرت الله کے خرص دور حیات ہی میں نبوت کادعویٰ کیا اور آنخضرت الله کے حصال کے بعد صحابہ کرام نے نبا نفاق رائے سب ہے پہلا جہاداس مسلمہ اور اس کی امت کے خلاف کیا۔ جس میں بارہ سوسحا بیشہید ہوئے۔ لیکن جموئی نبوت کے اس فتن کوفن کر کے دم لیا۔

پھراس کے بعد بھی آن مخضرت اللہ کی پیشین گوئی کے مطابق مختلف زمانوں میں مدعیان نبوت اسھے۔ لیکن امت محمدی نے ان کے ساتھ یہی معامد کیا۔ اگروہ پاگل نہیں تھے تو ان کو دجال و کذاب اور مرتد قرار دیا گیا اور ان کے ناپاک وجود سے اللہ کی زمین کو پاک کیا گیا اور یہ ای بنیاد پر ہوا کہ تم نبوت کے عقیدہ کو دین کے ان ضروریات و بینات میں سے مجھا گیا۔ جن میں سے کسی ایک کے انکار سے بھی آدمی کارشتہ اسلام سے کٹ جاتا ہے۔

بہر حال ہر دور میں پوری امت محمد بیکا بیہ متفقہ فیصلد رہا ہے اور اس کے مطابق عمل بوتار ہاہے کدرسول اللہ اللہ علیہ کا آخری نبی ہونا اور آپ اللہ کے بعد کسی نبی کانی آنا اس طرح

لے ختم نبوت پرمواا نامفتی محمد شفیع صاحب دیو بندی کا اردو میں جورسالہ ہے دوسو حدیثیں تو موصوف نے اس میں جع کر دی ہیں اور ان پراضا فہ بھی کیا جاسکتا ہے۔

لم "(رواه ابوداؤدج ٢ ص ١٦٠، باب ذكر الفتن ودلائلها و ترمذى ج ٢ ص ٤٠، باب ماجاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون، عن ثوبان وفي الصحيحين عن ابى هريرة لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريباً من ثلثين كلهم يزعم انه رسول الله، بخارى ج ١ ص ٥٠، باب علامات النبوة في الاسلام، مسلم ج ٢ ص ٣٠، باب في قوله المائد أن بين يدى الساعة كذابين قريباً من ثلاثين قال الحافظ في الفتح ليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقاً فانهم لا يحصون كثرة سانما المراد من قامت له الشوكة ، فتح البارى ج ٦ ص ٥٠، باب علامات النبوة في الاسلام)"

بھروریات دین میں ہے ہے۔جس طرح مثلاً موتا۔ قیامت کا قائم ہونا وغیرہ دغیرہ اورای۔ والوں کو ہمیشہ اسلام سے خارج سمجھا گیا اور مرتدین اور زنادقہ مستحق ہوتے ہیں۔ بلکہ تارز مرتدوں سے زیادہ تخت معاملہ کیا گیا۔

اور بوں بھی غور کرنے سے سمجھ: وعویٰ اوراس کی گنجائش سمجھنا ایسا ہی بڑا فتنہ۔ سر نی چاہئے اور ان کے ساتھ ذرہ برابرنزا مزاج کے کھاظ ہے نہایت نرم تھاور جنگ سرمتعلق بھی جنہوں نے حضور ملک کونرم فیصا میں ان کا غیر معمولی جوش اور عزم جوروایا سا

ذراغور فرمائے اللہ تعالی نے سیا فرمادیا کہ اب قیامت تک کے سارے انسان وتعلیم کے اتباع پر مخصر ہے۔ ان کے بعد اب اور جس کی ہدایت کا ماناانسانوں کی نجات کے شاید بہت سے لوگوں نے غور شہ اہمیت رکھتا ہے اور امت محمد میں کے لئے اس

گواہ ہے کہ نے نہوں کا آ ناامتوں کے لئے

کے ماننے والے کتے لوگ ہوتے ہیں۔ جو
دورسولوں ہی کود کھ لیجے عیسیٰ علیالسلام:

تشریف لائے ) تو یہودیوں میں سے کتے

ہے۔ پھر جب رسول اللّمالِيَّةِ تشریف لا۔
یہودونصاریٰ میں ہے یعنی اگلے پیغیروں ا

لى اطلاع سے يہيشين گوئى بھى فر مائى كە:

وم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون كله، يزعم انه نبى يبن لانبى بعدى ٢٠٠ ﴿ نبيل آئ كَى قيمت يهال تَك كما شمس كَ باوروه سب نبوت كم مرى بول كاور حقيقت يه بك ميل خاتم النبيين في آنے والانبيں \_ ﴾

پیشین گوئی کے مطابق پہل صدی ہے بلاءعبد نبوی ہی ہے ان و جالوں کی ہوگیا۔ مسیلمہ کذاب نے آنخضرت کیائے کے آخری دور حیات ہی میں نفرت کالیے کے وصال کے بعد صحابہ کرام کے نبا تفاق رائے سب سے پہلا کی امت کے خلاف کیا۔ جس میں ہارہ سوسحا بہ شہید ہوئے۔ لیکن جھوثی کرے دم لیا۔

ے بعد بھی آنخضرت اللہ کے پیشین گوئی کے مطابق مختلف زمانوں میں نامت محمل کے مطابق مختلف زمانوں میں نامت محمدی نامت محمدی نامت محمدی نامت محمدی نال کے ساتھ بھی معاملہ کیا۔اگرود پاگل نہیں تھے تو ان کو کرارویا گیااور ان کے ناپاک وجود سے اللہ کی زمین کوپاک کیا گیا اور بیائی کے عقیدہ کووین کے ان ضروریات و بینات میں سے مجھا گیا۔جن میں سے بھی آدمی کارشتدا سلام سے کے جاتا ہے۔

رور میں پوری امت محمد میر کا بیہ متفقہ فیصلہ رہا ہے اور اس کے مطابق عمل علاق کا آخری نبی ہونا اور آپ شیکھتے کے بعد کسی نبی کاند آنا اس طرح

۔ پرمولا نامفتی محم<sup>ش</sup>فیع صاحب و یوبندی کا اردو میں جور سالہ ہے دوسو می میں جمع کردی ہیں اوران پراضا فہ بھی کیاجا سکتا ہے۔

أبوداؤد ج ٢ ص ١٦٧، باب ذكر الفتن ودلائلها وترمذى ج ٢ تقوم الساعة حتى يخرج كذابون عن ثوبان وفى الصحيحين عن ماعة حتى يبعث دجالون كذابون قريباً من ثلثين كلهم يزعم انه را ص ٥٠٠٠ باب علامات النبوة فى الاسلام، مسلم ج ٢ ص ٧٠٠٠ ين يدى الساعة كذابين قريباً من ثلاثين، قال الحافظ فى الفتح كمن ادعى النبوة مطلقاً فانهم لا يحصون كثرة سانما المراد من بارى ج ٢ ص ٥٠٠٠ باب علامات النبوة فى الاسلام) "

ضروریات دین میں ہے ہے۔ جس طرح مثلاً حضور علیہ کا بی ورسول ہونا۔ قرآن کا کتاب اللہ ہوتا۔ قیامت کا فائم ہونا وغیرہ وغیرہ اوراس لئے نئی نبوت کے مدعیوں کواوران پر ایمان لانے دالوں کو ہمیشہ اسلام سے خارج سمجھا گیا اور ان کے ساتھ ہمیشہ وہی معاملہ کیا گیا۔ جس کے مرتدین اور زنا دقہ مستق ہوتے ہیں۔ بلکہ تاریخ شاہد ہے کہ ان کے ساتھ دوسرے زندیقوں اور مرتدوں سے زیادہ تخت معاملہ کیا گیا۔

اور یول بھی غور کرنے ہے بھی میں آسکتا ہے کہ رسول اللّعظیّ کے بعد نبوت کا دعویٰ اوراس کی گنجائش مجھنا ایبا ہی ہزا فتنہ ہے کہ امت کو پوری شدت کے ساتھاس کی بیخ کنی کرنی چاہئے اور ان کے ساتھ ذرہ ہرا ہرنری نہ ہر تنا چاہئے ۔ صدیق اکبر جو اپنی طبیعت اور مزاق کے لخاظ ہے نبایت نرم تھے اور جنگ بدر میں گرفتار ہونے والے ملہ کے محارب کا فرول کے متعلق بھی جنہوں نے حضور میں گوزم فیصلہ کی رائے دی تھی ۔ مسلمہ کے خلاف جہاد کے بارہ میں ان کا غیر معمولی جوش اور عزم جوروایات ہے معلوم ہوتا ہے وہ ان کے مقام صدیقیت کی خاص شبادت ہے۔

ذراغورفرمائے القدتعالی نے سیدنا حضرت محقظ کو خاتم آئنیین قرارہ کے کر فیصلہ فرمادیا کہ اب قیامت تک کے سارے انسانوں کی نجات صرف ان کی تصدیق اوران کی ہدیات وتعلیم کے اتباع پر مخصر ہے۔ ان کے بعداب کوئی نیا نبی آنے والانہیں ہے۔ جس کی تصدیق کرنا اور جس کی ہدایت کا مانٹا انسانوں کی نجات کے لئے ضروری ہو۔

شاید بہت ہوگوں نے خورنہیں کیا اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ایک غیر معمولی عظمت اور اہمیت رکھتا ہوادرامت محمد یہ کے لئے اس میں بہت بی بڑی رحمت ہے۔ نبوت کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ ننہ بیوں کا آ ناامتوں کے لئے کتا بڑا اور کتنا سخت امتحان ہوتا ہے اور پہلے پیغیروں کے مانے والے کتنے لوگ ہوتے ہیں۔ جو نئے نبی پر ایمان لاتے ہیں۔ صرف سب ہے آخری ورسولوں بی کود کیم لیجئے عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے (اوراحیاء موتی جیسے مجزے لے کر قریف لائے اور کتنے افکار کر کے لعنتی اور جبنی بیٹریف لائے اور کتنے افکار کر کے لعنتی اور جبنی بیٹریف لائے اور کتنے افکار کر کے لعنتی اور جبنی بیٹروں اوراگی کتابوں کے مانے والوں میں سے کتنے آپ پر یہود ونصاریٰ میں سے کتنے آپ پر یہود ونصاریٰ میں سے کتنے آپ پر یہود ونصاریٰ میں سے کتنے آپ پر ایمان لائے والوں میں سے کتنے آپ پر یہود ونصاریٰ میں سے کتنے آپ پر ایمان کے مانے والوں میں سے کتنے آپ پر ایمان کا ایک مانے والوں میں سے کتنے آپ پر ایمان کا ایمان کے مانے والوں میں سے کتنے آپ پر ایمان کا ایمان کی مانے والوں میں سے کتنے آپ پر ایمان کا ا

ہوئے اللہ کے اس نفام کو بوں در

دومرے تمام زنا دقہ وسر تدین سے ز

واليصيها كهجانية بين كدامت

انشاءاللہ بہت سے ناظرین کے لئے

تشمیری نورالله مرقده جن کے متعلق

۔ اُرمیں ان کا مقام ہمارے اس دور کے

مدیث کے بلند بایہ شارح حفرت

کے بارے میں جو پیچر برفر مایا کہ 'لم

او كون كى انكھوں نے ان كى كوئى اور نغ

ويكصا ... على بذاحكيم الامت حضرت

امت میں ان کاوجوداسلام کی صدافہ

**یہ لفوظ جس کتاب میں چھیا ہوا ہے** 

حاصل انشاءاللہ یمی ہے ) تو جولوگ

ان بزرگوں کے ان ارشادات میر

بالكل حقيقت ہے.. جونے تلے لفظ

عصر کا حال قادیا نیت کے خلاف ش

عرض کرتا ہے کہ بھی بھی دل میں ب

میں \_ پھرحضرت کوسب سے زیادہ

دوسرے تمام فتنوں سے زیادہ قابل

بات مجه مين آئي كهرسول الله والله

پورے نظام کودرہم برہم کردیتا ہے کیا ہے۔اس کئے اللہ کے جن ب

انكشاف ہواان كےقلوب ميں اتنا

<u>ا</u> اس موقع برقادیا نیت

سمجھی کوئی نرم نہیں کی گئی۔

ایمان الا نے اور کتنے انکار اور کفر کر کے دنیا میں اللہ کی لعنت کے اور آخرت میں ابدی عذاب نار
کے متحق ہوئے۔ پس اللہ تعالی نے رسول اللہ اللہ پر نبوت کا سلسلہ ختم فر ماکر بیر حت فر مائی کہ
اس امت کواس خت امتحان سے محفوظ فر ماہ یا۔ اگر بالفرض نبیت جاری رہتی اور آپ اللہ فی کے بعد
کوئی نبی آتا تو یقیناً وبی صورت ہوتی جو پہلے ہمیشہ ہوئی ہے۔ یعنی حضور اللہ کی امت کے بہت
تصور نے لوگ اس کو مانتے اور زیادہ تر انکار کر کے (معاذ اللہ) کافر اور لعنتی ہوجاتے۔ پس
اللہ تعالی نے نبوت کا سلسلہ ختم فر ماکر اس امت کو ہمیشہ کے لئے کفر اور لعنت کے اس خطرہ سے
محفوظ فر ماہ یا اور امت کو مطمئی فر ماہ یا کہمہاری اور ساری دنیا کی نبات کے لئے بس یک فی ہے کہ
معنوظ فر ماہ یا اور امت کو مصطفیٰ علیہ کے ایمان ہواور ان کی ہدایت کا تباع ہو۔

بس اب جو خفس نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا کسی نی نبوت کی گنجائس نکا تا ہے۔ وہ اللہ کے اس فیصلہ اور اس کے قائم کے ہوئے اس سارے وین نظام کو درہم پرہم کرنا چاہتا ہے۔ ذرااس کے دوررس نتائ پرغور کیجئے۔ یہ دوسری قتم کی اعتقادی گراہیوں سے بہت مختلف قتم کی بات ہے۔ اس کا اثر پورے نظام دین پر پڑتا ہے۔ نئے نبی کی آمد پر اس پر ایمان لا نامد ارنجات ہوجاتا ہے۔ وہی نبی وقت ہوتا ہے اور اس کے زمانہ کا کوئی شخص جو اس سے پہلے پینمبروں کی تقمدین کرے۔ لیکن اس کو نہ مانے تو وہ کا فر اور اللہ کی لعنت کا متحق ہوجاتا ہے۔ پس رسول اللہ اللہ کی لعنت کا متحق ہوجاتا ہے۔ پس رسول اللہ اللہ کی لعنہ کی نبیت کا تری شرط محدرسول اللہ اللہ پر ایمان لا نانہیں ہوگا۔ بلکہ بعد نبوت کالازی تیجہ یہ ہوگا کہ نبوت کی آخری شرط محمدرسول اللہ اللہ کی ایمان لا نانہیں ہوگا۔ بلکہ بعد میں آنے والے اس نبی پر ایمان لا نانجات کی آخری شرط محمر سے گا۔ (جیسا کہ قادیا نی امت مرزا غلام احمد قادیا نی کے متعلق صاف صاف کہتی ہے کہ ان کا انکار کرنے والے اس کی طرح کا فر اور لعنتی ہیں۔ جس طرح پہلے نبیوں کے متعلق صاف کہتی ہے کہ ان کا انکار کرنے والے اس کی طرح کا فر اور العنتی ہیں۔ جس طرح پہلے نبیوں کے متعلق مان اور کا فر ہوئے)

پس جولوگ دین میں اتابرا فساد بریا کرناچاہیں اور قیامت تک کے لئے قائم کئے

ہوئے اللہ کے اس نفام کو یوں درہم برہم کرنا چاہیں۔ اور ما ایمان : الوں کو ان کے ساتھ دوسرے تمام زنادقہ و سرتدین سے زیادہ تخت معاملہ کرنا چاہئے اور سلامی تاریخ کے جانے والے جیسا کہ جانتے ہیں کہ امت محدید نے ہردور میں ایسا ہی کیا ہے اور ایسے لوگوں کے ساتھ کھی کوئی فری نہیں کی گئے۔

لے اس موقع برقادیانیت کے خلاف ای دور کے دومتاز بزرگوں کے شدت غیظ کا ذکر انشاء الله بہت سے ناظرین کے لئے اطمینان وبصیرت کا موجب ہوگا۔ استاذ نامولا نامحمد انورشاہ تشميريٌ نوراللُّه مرقد ه جن كے متعلق بس جاننے والے ہی جانتے ہیں كىعكم وتفقہ اور ورع وتقو كل ا میں ان کا مقام جمارے اس دور کے خواص میں بھی کتنا بلند تھا۔ قر آن کریم کے مسلم ومشہور مفسر اور حدیث کے بلند یابیشارح حضرت مولا ناشبیراحمرصاحب نے اپی شرح مسلم میں ایک جگدان ے بارے میں جو یچریفر مایا کہ لم ترا لعیون ولم پرھو نفسه مثله ''نیخ اس زمانے لوگوں کی انکھوں نے ان کی کوئی اورنظیراور مثال نہیں دیکھی اور انہوں نے خود بھی کوئی اپنا جیسا نہیں ، دیکھا۔ علیٰ مذاکلیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھانویؓ نے ان کے متعلق جو بیفر مایا کہ اس امت میں ان کاو جود اسلام کی صدافت کی دلیل اورا یک منتقل معجز ہ ہے۔ (حضرت حکیم الامت کا پہ ملفوظ جس کتاب میں چھیا ہوا ہے وہ اس وقت سامنے ہیں ہے اور بعینہ الفاظ بھی یا زہیں ہیں۔ حاصل انشاء الله يبي ہے ) تو جولوگ حضرت شاہ صاحب ہے انچھی طرح واقف نبيس ممكن ہے كدوه ان بزرگوں کے ان ارشادات میں کوئی مبالغہ مجھیں۔لیکن جوواقف ہیں ان کے نزدیک تو یہ بالكل حقيقت بي جوني تل لفظول مين اداكى كى بي ببرحال جمع عرض بيكرنا بيكان امام عصر کا حال قادیا نیت کے خلاف شدت غیظ کے بارے میں بیتھا کہ عاجز راقم سطور خودا یے متعلق عرض كرتا ہے كہ بھى دل ميں بيسوال بيدا ہوتا تھا كددنيا ميں طرح طرح كافراور بددين موجود ہیں ۔ پھرحضرت کوسب سے زیا دہ غیظ اورغصہ قادیا نیوں ہی کے خلاف کیوں ہے اور کفر دالحاد کے دوسرے تمام فتنوں سے زیادہ قابل توجہ آ ب قادیا نہت کو کیوں مجھتے ہیں؟۔ بہت دنوں کے بعد ب بات سمجھ میں آئی کہ رسول اللہ علی ہے بعد نی نبوت کا دعویٰ اور اس کی گنجائش سمجھنا وین کے اس پورے نظام کودرہم برہم کردیتا ہے جواللہ تعالی نے نبوت محمدی کے در بعد قیامت تک کے لئے قائم كيا ہے۔اس لئے اللہ كے جن بندوں براس دجالی فتندكی حقیقت اوراس كے ضرر كا بوری طرح اكشاف مواان كقلوب مين اتناشد يدغيظ پيداموجانابالكل قدرتى بات ب(بقيها شيا كلسفر) نکاراور کفرکر کے دنیا میں اللہ کی لعنت، کے اور آخرت میں ابدی عذاب نار اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ تعلقہ پر نبوت، کا سلسلہ ختم فر ماکر بدر حمت فر مائی کہ فان سے محفوظ فرماد یا۔ اگر بالفرض نبیت جاری رہتی اور آپ اللے تھے کے بعد کان سے محفوظ فرماد یا۔ اگر بالفرض نبیت جاری رہتی اور آپ اللہ تھے کے بہت کے صورت ہوتی جو پہلے جمیشہ ہوئی ہے۔ یعنی حضوط اللہ تھے کی امت کے بہت نے اور زیادہ تر انکار کر کے (معاذ اللہ) کافر اور لعنتی ہوجاتے۔ پس لسلہ ختم فرماکر اس امت کو ہمیشہ کے لئے کفر اور لعنت کے اس خطرہ سے مطمئن فرمادیا کی تمہاری اور ساری دنیا کی نجات کے لئے بس میکانی ہے کہ سے مصطفیٰ میں ایک اور ساری دنیا کی نجات کے لئے بس میکانی ہو۔

بت صرف ایک دینی مئلہ اور عقید نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلہ ادر کا نسانہ کی آخری شرط بس جمارے اس رسول ان کی ہدایت کا اتباع کرنا ہے۔ اس لئے اب قیامت تک آنے والے ریکسو ہوکر بس ان کا اتباع کرنا ہے۔ اس لئے اب قیامت تک آنے والے ریکسو ہوکر بس ان کا اتباع کرنا ہا ہے۔ انسانوں کی ہدایت ورہنمائی کے فیملہ ہے۔

س نبوت کادعویٰ کرتا ہے یا کسی نی نبوت کی تنجائس نکالتا ہے۔ وہ اللہ کے بحد ہوئے اس سارے وی نظام کو درہم برہم کرنا چاہتا ہے۔ فررااس کے بید دوسری فتم کی بات ہے۔ یہ دوسری فتم کی اعتقادی گراہیوں سے بہت مختلف فتم کی بات ہے۔ ایر پڑتا ہے۔ خے نبی کی آمد پراس پرایمان الا نامدارنجات ہوجاتا ہے۔ اس کے ذمانہ کا کوئی فخص جواس سے پہلے پیفیبروں کی نقمہ بی کرے۔ فراور اللہ کی لعنت کا متحق ہوجاتا ہے۔ پس رسول النہ اللہ تھا کہ تعد نئی فراور اللہ کی لعنت کا متحق ہوجاتا ہے۔ پس رسول النہ اللہ بعد نی خوات کی آخری شرط تھیرے گا۔ (جیسا کہ قادیا نی امت بیالیان لا نانہیں ہوگا۔ بلکہ بعد بلکہ اللہ عالی النہ تا نجات کی آخری شرط تھیرے گا۔ (جیسا کہ قادیا نی امت بلک ساف صاف کہتی ہے کہ ان کا انکار کرنے والے اس طرح کا فراور بیوں کے مشرفتی اور کا فرہوئے)

ن میں اتنابڑ افساد ہر پا کرنا جاہیں اور قیامت تک کے لئے قائم کئے

اوراسلامی تاریخ کے جانے والے جیسا کہ جانیۃ ہیں امت محمد یہ نے ہر دور میں ایسا ہی کیا ہے اور ایسے لوگوں کے ساتھ بھی کوئی نری نہیں ہوئی۔ برشمتی سے ہندوستان میں اسلامی حکومت کے خاتمہ کے بعد جب آگریز ی حکومت قائم ہوئی نو جس طرح زنا اور شراب جیسے فواحش ومنکرات کو قانوی جواز حاصل ہوگیا اور مسلمانوں کے بس میں یہ بھی ندر ہا کہ و وباز ارمیں شراب کی اور عور توں کی عصمت کی خرید وفر وخت کو ہز در روگ سیس ۔ اس طرح نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے لئے بھی میدان صاف ہوگیا تو اٹھار مویس صدی کے اواخر میں مرزاغلام احمد قاویا نی (جس کو بہت پہلے سے ند بہی سرداری کا مقام حاصل کرنے کا مالیخولیا تھا) انگریز کی حکومت کے سامیہ میں بہت پہلے سے ند بہی سرداری کا مقام حاصل کرنے کا مالیخولیا تھا) انگریز کی حکومت کے سامیہ میں نبوت کے دعوے کے ساتھ کھڑ ابوگیا ہے۔

(بقیہ عاشیہ کذشتہ سنی) اور بیصد لی نبست ہے۔ ای دور کے اکابر علماء واہل اللہ میں دوسری شخصیت حضرت مولا نا محمل الرحمٰن عنج مرادآ بادیؒ کے خلیفہ ارشد حضرت مولا نا محمل مونگیریؒ کی مخصیت حضرت مولا نا محمل الرحمٰن عنج مرادآ بادیؒ کے خلیفہ ارشد حضرت مولا نا محمل مونگیریؒ کی مخصی اس عاجز نے خودتو زیارت نہیں کی کیفن ان کے خواص سے سنا ہے کہ قادیان کے اس دجالی فتنہ سے وہ اس قدر ہے کل سنے کہ بعض اوق ت بڑے اور روتے سنے۔ رات رات ہم بیٹی کر قدر یا نیس کی سنی کی مخصور سنی کی میں کا بیس کی سنی کے دو میں کتا بیس کی سنی کتاب کی تالیف فر ماتے سنے میر سے لئے بیکام نوافل سے افضل ہے۔ جن دنوں اس سلسد کی سی کتاب کی تالیف میں مشغول ہوتے سنے جو بچھ پاس لیے ہوتا میں مشغول ہوتے سنے جو بچھ پاس لیے ہوتا کہاں سے بعض او قات سب نکال دیتے اور اس کا بھی خیال ندفر ماتے کہ گھر کے بیچ شام کو کھانا کہاں سے کھا کیں گے۔

ا انجام آئم مرزاغام احرقادیانی کی مشہور کتاب ہے۔ اس کے آخر میں دو سفیح و بی زبان میں بین ان کاعنوان ہے۔ قابل توجہ گورنمنٹ بندان دوسفوں میں مرزاغام احمد قادیائی نے ربان میں بین ان کاعنوان ہے۔ قابل توجہ گورنمنٹ بندان دوسفوں میں مرزاغام احمد قادیائی نے انگریزی حکومت کے متعلق اپنے جذبات کا صاف صاف اظہار کیا ہے اور اقر ارکیا ہے کہ جمحے یہ آزادی ای کے سابھیں فی ہوئی ہے۔ چند فقروں کا حاصل ہیں ہے کہ: ''جم نے بار بار لکھا ہے کہ جم سرکار انگریزی کے خدمت گزاروں میں سے بین اور پوری وفا داری اور خلوص کے ساتھاس کی خدمت کرتے ہیں اور جمارے دل اس کے شکر اور اخلاص ہے لبریز بین۔'' ہم اس کے سابی میں امن وعافیت سے زندہ بیں۔

(بقیصا شیم فیور کے طلع میں۔

مہیں ہے۔اس کے ایمستقل کتابیں م اوروہ بھی صرف اس ضرورت سے کہ تھ اوران کی امت کی کتابوں کودیکھنے کی ا مسلمانوں کو بیمشورہ دینے لگتے ہیں ک دعوائے نبوت، قادیانی امت کے اس ب سے صوفیوں کے شطیات کی یا شاعروں

السمخضر ہے مضمون میں مرز

دعوائے نبوت: قادیانی ا سال پہلے ۱۹۱۵ء میں حقیقت اللوق

(بقیہ حاشی گذشتہ صنی) سرکاری انگر با میں ہماری عمریں ختم ہوئی ہیں اور ہما تعریف کرتے ہوئے مرے ہیں اور حمایت کی ہے اور اس کی اغراض کی ممالک میں کثرت سے شائع کرائی نے نہیں کیا ہے۔

سر کارانگریزی کے اصا ای کے دم سے ہماری ج

یصرف ایک مضمون -یے این خیالات اور جذبات حکومت کا خود کاشتہ پودا تک لکھا۔ آج دمی کوبھی نبی اور سیح اور مہدی ما۔ ''و در

ہاتاری کے جانے دالے جیسا کہ جانے ہیں امت محمد یہ نے ہر دور میں ایسا اول کے ساتھ بھی کوئی زمی نہیں ہوئی۔ بدشمتی سے ہندوستان میں اسلامی ابعد جب انگریزی حکومت قائم ہوئی نو جس طرح زنا اور شراب جیسے فواحش حاصل ہوگیا اور مسلمانوں کے بس میں سی بھی ندر ہاکہ وہ بازار میں شراب کی فرید دفر وخت کو ہز ور روک سکیں۔ ای طرح نبوت کا دعوی کرنے والوں ماف ہوگیا تو اٹھار مویں صدی کے اواخر میں مرزانا ام احمد قادیا نی (جس کو رداری کا مقام حاصل کرنے کا مالیخولیا تھا) انگریزی حکومت کے سابیدیں اتھ کھڑ اہوگیا ا

اور سیصدیقی نبعت ہے۔ اسی دور کے اکابر علماء واہل اللہ میں دوسری فافضل الرحمٰن تنج مراوآ بادی کے ضلیفہ ارشد حضرت موایا نامجمعلی مونگیری کی فیزیارت نبیس کی لیکن ان کے خواص سے سناہے کہ قادیان کے اس د جالی کل تھے کہ بعض اوقات ترجیۃ اور روتے تھے۔ رات رات ہمر بیٹھ کر بیٹ کھتے تھے اور فر ماتے تھے کہ اللہ تعالی مجھے اس پر جہاد کا تو اب دے گا۔

یکام نوافل سے افضل ہے۔ جن دنوں اس سلسلہ کی کسی کتاب کی تالیف یک مختصر پڑھے تھے۔ پھر کتاب کی تالیف یک مختصر پڑھے تھے۔ پھر کتاب کی چھپائی کے لئے جو پچھ پاس پلے ہوتا سے خواراس کا بھی خیال نہ فر ماتے کہ گھر کے بیچ شام کو کھانا کہاں سے سے اور اس کا بھی خیال نہ فر ماتے کہ گھر کے بیچ شام کو کھانا کہاں سے

18

اس مخضر ہے مضمون میں مرزاغلام احمد قادیانی کی اور اس کے دعووں کی تاریخ بیان کرنا فہیں ہے۔ اس کے ائے مستقل کتا بیں موجود ہیں۔ بلکہ صرف دعوائے نبوت کے متعلق کچھ کہنا ہے اوروہ بھی صرف اس ضرورت سے کہ بھی بعض بڑھے لکھے لوگ جنہوں نے غالبًا مرزا قادیانی اوران کی امت کی کتابوں کود کھنے کی زحمت گوار انہیں فرمائی ہے قادیانیوں کے فریب میں آ کر مسلمانوں کو بیہ مشورہ دینے لگتے ہیں کہ وہ قادیانیوں کو مسلمان ہی سمجھیں اور مرزاغلام احمد کے مسلمانوں کو بیہ مشورہ دینے لگتے ہیں کہ وہ قادیانیوں کو مسلمان ہی سمجھیں اور مرزاغلام احمد کے دعوائے نبوت، قادیانی امت کے اس پر ایمان لانے کی اسی طرح تاویل کرلیں جس طرح کہ بہت سے صوفیوں کے شطحیات کی یا شاعروں کے شاعرانہ کلمات کی کرلی جاتی ہے۔

دعوائے نبوت: قادیانی امت کے موجودہ خلیفہ اور اہام مرزامحمود نے اب سے پیاس سال پہلے ۱۹۱۵ء میں حقیقت اللہ ق کے نام ہے ایک کتاب شائع کی تھی۔جس کا موضوع ہی

(بقیہ عاشیہ گذشتہ سنی سرکاری انگریزی کی تعریف ہم آج ہی نہیں کررہے ہیں۔ بلکہ اس کام میں ہماری عمرین ختم ہوئی ہیں اور ہماری بڈیاں پھلی ہیں اور ہمارے باپ دادا اس سرکارہی کی تعریف کرتے ہوئے مرے ہیں اور ہم نے پورے خلوص کے ساتھ دل وجان سے اس سرکار کی حمایت کی ہے اور اس کی اغراض کی حمایت میں بہت می کتا ہیں لکھ لکھ کرشام وروم وغیرہ دور در از مما لک میں کثرت سے شائع کرائی ہیں اور یہ کام سرکار کے وفاداروں میں سے ہمارے سواکسی نے نہیں کیا ہے۔

سر کارا نگریزی کے احسانات اور عنایات کوہم مرتے دم تک بھولنے والے نہیں۔ اس کے دم سے ہماری جانیں اور ہماری عزت اور ہماری دولت محفوظ ہے۔

(ازانجام آئتم م ۴۸۳٬۲۸۳ فزائن ج الص اليناً)

بیصرف ایک مضمون کے چند فقر سے ہیں۔اس کے علاوہ خدا جانے کتنی جگداس شخص نے اپنے ان خیالات اور جذبات کا اظہار کیا ہے اور صاف صاف لفظوں میں اپنے کو آگریزی حکومت کا خود کا شتہ پودا تک ککھا ہے۔اللّٰہ کی شان ہے ایکی ذلیل اور پست ذہنیت رکھنے والے آ دمی کو بھی نبی اور مسیح اور مہدی ماننے والے لل گئے۔

''ومن يضلل الله فماله من هاد''

"'پس خدا ـ . آ**اب ملت**وی رکھااور جبوہ نیمبعو ے..... . معریف میں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ و م كه أيك طرف تو طاعون ملك كو أ ا میمور تے۔اے غافلو تلاش کروشا مكذيب كرربي بو-" "خدانے ٩..... "خداتعا سیونکہ بیاس کے رسول کا تخت گاہ ١٠....١٠ "سياغدا (دا فع البلاء ص پیمرزا قادیانی کیا آ کی کیا مخبائش ہے۔ان کےعلاو سینکڑوں جگہ خدا کی طرف سے الہامات کوبھی اینے باپ کی نبور ہیں ہم ان میں سے بھی صرف ا... 'مسو

الأخلاق''

**ِ القالي كي غيرت عام عذاب نازل** 

لا ہوری پارٹی کامقابلہ میں مرزا قادیانی کونی لینی شرعی معنی کے لحاظ ہے حقیقی نبی ثابت کرنا ہے۔ اس کی لور اُپر لکھا ہوا ہے کہ 'اس میں سیح موعود ،مہدی موعود کی نبوت ورسالت براہین قاطعہ کے ساتھ ثابت کی ٹی ہے۔'' ( مَا مُثَلِ حقيقت المدورة ) اس کے ۱۸۴ ہے س ۲۳۳ تک (گویا پورے بچاس سفح پر) لا ہور بول پر جت قائم كرنے كے لئے مرزاغام احمد كى نبوت كے دلائل دئے گئے بيں۔ يكل ٢٠دلائل بيں ان ميں ساتویں دلیل بیہ ہے کے مرز اقادیانی نے خودایئے کونمی ورسول کہا ہے اورایئے لئے نبوت ورسالت کادعویٰ کیاہے۔ (حقيقت المدوقص ٢٠٩) اور پھر گن کر ۳۹ عبارتیں مرزا قادیانی کی کتابوں ہے مرزامحود نے نقل کی ہیں۔جن میں مرزا قادیانی نے اپنے کو نبی درسول کہاہے اور نبوت ورسالت کا صاف وصریح وعویٰ کیا ہے۔ ان بى مى سے چندعبارتيں ہم يہاں ورئ كرتے ہيں۔ يعبارتيں اگر چہم نے خودمرزا قادياني كى كتابول مين بھى يردهى ميں ليكن اس دنت بم ان كوحقيقت المدوة ينقل كررہے ہيں۔ ا ..... " " میں اس خدا کی تم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے كاى نے مجھے بھیجا ہے اوراى نے ميرانام ني ركھاہے۔" (تتمه حقيقت الوحي ص ٢٨ بخزائن ج٢٢ ص٥٠٣) "میں خدا کے علم کے موافق نبی ہوں۔" (مرزا قادیانی کا آخری خط مندرجه اخبار عام ۲۷ رمنی ۱۹۰۸ء، مجموعه شتبارات ن ۲۳ س۵۹۷) س.... " " بمارادعویٰ ہے کہ ہم رسول و نبی ہیں۔'' (بدر۵ مارچ۱۹۰۸ء ملغوظات ج۱ص ۱۲۷) ''پس اس میں کیا شک ہے کہ میری پیشین گوئیوں کے بعد دنیا میں زازلوں اور دوسری آفات کا سلسلہ شروع ہوجانا میری سیائی کے لئے نشان ہے۔ یا درہے کہ خدا کے رسول کی خواہ کسی صدئر زمین میں تکذیب ہو۔ گراس کی تکذیب کے وقت دوسرے مجرم بھی پکڑے جاتے ہیں۔'' (حقیقت الوحی ص ۱۲۱ نز ائن ج ۲۲ ص ۱۲۵) ۵ ..... " کانکڑہ اور بھا کسو کے پہاڑ کے صد ہا آ دمی زازلہ سے ہلاک ہوگئے۔ ان کا کیا قصور تھا۔ انہوں نے کون ی تکذیب کی تھی۔سویا درے کہ جب خدا کے کی مرسل کی تكذيب كى جاتى ہے۔خواہ وہ تكذيب كوئى خاص قوم كرے ياكسى خاص صدة زمين ميں ہو \_مكر ٨..... " فدانے نه چاہا كدا بنے رسول كو بغير گواہى چھوڑ ، "

تكذيب كرر ہے ہو۔''

(وافع البلايس ١٨ فرزائن ج٨١ص ٢٢٩)

(تجلمات البيص ٩٠٨ بخزائن ج٢٠٥٠ • ١٠٨٠)

(وافع البلاء ص ۱۱ بخزائن ج ۱۸ ص ۲۳۱ به نقیقت المدیو قاز مرز انتحود ص ۱۲،۱۳،۲۱۱،۲۱۰) پیمرز اقادیانی کی اپنی عبارتیس میں ۔ انصاف سے غور کیا جائے کہان میں کسی تاویل

کی کیا گنجائش ہے۔ان کے علاوہ مرزا قادیانی نے جوخدائی البامات گھڑے ہیں۔ان میں بھی وہ سینکڑوں جگہ خدائی طرف سے اپنے کو نبی ورسول کہتے ہیں۔مرزامحمود نے حقیقت المنوة میں ان البامات کو بھی اپنے باپ کی نبوت کی متعقل دلیل قرار دیا ہے اور ۳۹ بی ایسے البام بھی ذکر کے ہیں۔ہم ان میں ہے بھی صرف ابی یہاں نقل کرتے ہیں۔

ا د "هو الذي ارسل رسوله بالهدي ودين الحق وتهذيب الاخلاق" (ارابين بُر٢٥ ٣١٠ بُرَانَن يَ١٥٥ - ٢٨٠)

۲ ..... ''انی مع الرسول اقوم والوم من یلوم''
( حقیقت الوی ص ۸۸ بر اثن ۲۲ ص ۹۰)

بله ش مرزا قادیانی کون لیمن شرعی معنی کے لجاظ سے تقیقی نبی ثابت کرنا ہے۔
ور اپر لکھا ہوا ہے کہ' آس میں مسیح موعود، مبدی موعود کی نبوت ورسالت براہیں
ت کی گئی ہے۔'
میں ۱۸ سے سے ۲۳۳ تک (گویا پورے بچاس صفح پر) لا ہور یوں پر ججت مرزاغلام احمد کی نبوت کے دلائل دیے گئے ہیں۔ بیکل ۲۰ دلائل ہیں ان میں کہ مرزا قادیا نی نے خودا پئے کونی ورسول کہا ہے اور اپنے گئے نبوت ورسالت کے مرزا قادیا نی نے خودا پئے کونی ورسول کہا ہے اور اپنے گئے نبوت ورسالت

ن کر ۳۹ عبارتی مرزا قادیانی کی کتابوں ہے مرزامحود نے نقل کی ہیں۔ جن اسٹے کو نبی ورسول کہا ہے اور نبوت ورسالت کا صاف وصرح دعوی کیا ہے۔ بارتی ہم یہاں درج کرتے ہیں۔ بیعبارتیں اگر چہ ہم نے خود مرزا قادیانی میں ہیں۔ میکن اس وقت ہم ان کو حقیقت اللہ قانے قل کررہے ہیں۔ میں میں عبال خدا کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کے باتھ میں میری جان ہے "میں اس خدا کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کے باتھ میں میری جان ہے

ہاورای نے میرانام نی رکھاہے۔'' آئے حققہ۔

دیانی کاآخری خط مندرجها خبار عام ۲۷ رئی ۹۰ او، مجموعه اشتهارات ج ۳ ص ۵۹۷) " ہماراد عولی ہے کہ ہم رسول و نبی ہیں۔"

(برد۵رمارج ۱۹۰۸ء، ملفوظات ج ۱۹۰۸ء)

"پس اس میں کیا شک ہے کہ میری پیشین گوئیوں کے بعد دنیا میں

"کاسلسلہ شروع ہوجانا میری جیائی کے لئے نشان ہے۔ یا درہے کہ خدا
مہر میمی کنڈیب ہو۔ مگر اس کی تکذیب کے وقت دوسرے مجرم بھی

(حقیقت الوجی ۱۲۱ ہزائن ج ۲۲م ۱۲۵ (

' کائٹرہ اور بھاکسو کے بیاڑ کے صدم آ دمی زلزلہ سے ہلاک ہوگئے۔ یا نے کون می تکذیب کی تھی۔سویا درہے کہ جب خدا کے کسی مرسل کی اووہ تکذیب کوئی خاص قوم کرے یا کسی خاص صد کر بین میں ہو۔ گر

11

لیکن در حقیقت وه نبی <sup>نبی</sup>ن هوتا ..... کیاس**ب** '''اني مع الرسول اقوم وافطر واصوم'' کونی کہا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ وہی ضدا<sup>ج</sup> ( حقیقت الوحیص ۱۰۳ نزائن ج ۲۲ص ۱۰۷) کرتو نبی ہے تووہ نبی ہر گیا۔لیکن آئ میں "ويقول العدولست مرسلا سناخذه من مارن اوخر بنانے کے لئے کوئی اور لفظ ہوتے ہیں تو (اربعین نمبراص ۱۳۳ خزائن ج ۱۵ س۳۸۲) سکے کہ پہلے نبیوں کوتو اس طرح نبی کہاجا تا "انى مع الرسول اقوم من يلومه الوم" (تزكره ص ٢٠٠٠) س اورطرح بھی کہا گیا ہے۔ پس وہ نج "انى مع الرسول اقوم ولن ابرح الارض الى الوقت والی بقینی وحی کی موجودگ میں کوئی مخص ز (حقیقت الوحی ۱۰۲۰۳ ۱۰۴، انز ائن ج۲۲ص ۱۰۷) ہے۔ا سے ضرور پہلے نبیوں کا بھی ا نکار کر "انى مع الرسول اقوم واروم مايروم" (تذكره مم المطيع موم) .....∠ کی نبوت جن دلاکل اور جن الفاظ سے ث "اني مع الرسول فقط" . ( تذكروص ۲۵۴ طبع سوم ) حضرت مسيح موعود كي نبوت كے متعلق موج "أنا ارسلنا احمد الى قوم فاعرضوا وقالواكذاب اشر" میں آج تک بھی کوئی نبی ہوا ہی نہیں۔'' (تذكره ص ۳۹۱،۳۷۵،۳۴۵) جبیا که ہم او *برعرض کر*ئے عربی زبان کانتیج ذوق ر کھنے والے ہی سمجھ کتے میں کہ ایک مہمل تک بندیوں کوحق عبارتوں میں بھی کسی تاویل وتوجیہ کی گھ تعالی شانہ کی وحی بتانا افتر اعلی اللہ ہونے کے علاوہ کتنی بزی جہالت اور بے حیائی ہے۔ لیکن اس عبارات میںاب تک جوتاویلیں کی ہیر وقت ان چیزوں سے بالکل بحث نہیں۔ یہاں تو ان مہملات کے نقل کرنے سے غرض صرف یہ ہے۔ ايك احيما خاصايز هالكها آ دى بھى جب کہ اس شخص کا بید بوک ہے کہ بیاللہ کی وحی اور اس کے الہا مات ہیں جن میں جھے نبی ورسول یا مرسل ى توفيق نصيب نه ہوتو پھرعلم اور عقل كي كباكياب-آخريس اسسلمكاكيك اردوالهام بهي من ليجيد خواجه كمال الدين اورمحمعلى ايم المصجيس ان دنیا میں ایک نبی آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا۔لیکن خدا اے قبول مستجحين كه معادت اور مدايت كسي كوملا

أبهر حال جم تو يوري ديانت

دعوائے نبوت میں کسی تاویل وتو جھے گی

ار یچ کا زیا دہ مطالعہ ہیں کیا ہے۔لاہو

کی بعض دوسری دجل آ فرین تلبیس ع

امکان اوراس کی گنجائش ہے۔ کیکن سوا

اصرار ہےاور جوصاف کہتے ہیں کہ ہم

"اني مع الرسول اقوم وافطر واصوم"

(حقیقت الوحی ص۳۰ انزائن چ۲۲ ص ۱۰۷)

"ويعقول العدولست مرسلا سناخذه من مارن اوخر (اربعین نبر ۲۵ م ۳۳۰ تراکع ۱۵ م ۲۸۲)

"انى مع الرسول اقوم من يلومه الوم" (تذكره م ٢٠٠٠) "انى مع الرسول اقوم ولن ابرح الارض الى الوقت (حقيقت الوى م ١٠٠١ م ١٠٠٠) (حقيقت الوى م ١٠٠١ م ١٠٠٠)

"انى مع الرسول اقوم واروم مايروم "(تذكره ٢٠٠٥ على وم)
"انى مع الرسول فقط"
"انا ارسلنا احمد الى قوم فاعرضوا وقالواكذاب اشر"
(تذكره ٣٩١،٣٢٥،٣٣٥)

ن کا سیح ذوق رکھنے والے ہی سیجھ سکتے ہیں کہ ایک مہمل تک بندیوں کوحق افتر اعلی اللہ ہونے کے علاوہ کتنی بڑی جہالت اور بے حیائی ہے۔لیکن اس بالکل بحث نہیں۔ یہاں تو ان مہملات کے قتل کرنے سے غرض صرف میہ ہے ہے کہ بیداللہ کی وحی اوراس کے الہامات ہیں جن میں مجھے نبی ورسول یا مرسل اس سلسلہ کا ایک اردوالہام بھی من لیجئے۔

"دنیا میں ایک نبی آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا۔ لیکن خدا اسے قبول رہ میا میں ایک نبی آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا۔ لیکن خدا اسے قبول رہ محلول سے اس کی سے اللہ قامیں اس فتم کے ۳۹ الہام نقل کر کے جن میں سے دس نظافر مائے۔ لکھا ہے کہ "اب یہ س طرح ممکن ہے کہ اس قدر الہامات کی مسیم موجود کو غیر نبی قرار دیں۔ اللہ تعالی تو ایک دفعہ نبیں، دو دفعہ نبیں بیسیوں نبی کے نام سے یا دفر ما تا ہے اور ہم سب جگہ یہ تاویل کر لیس کہ ان سب میں کہ کر این کہ ان سب میں اور انسان میں بھی ملتی ہے کہ اللہ تعالی اسے بار بار نبی کہ کہ کر ریکار تا ہے۔ کی اور انسان میں بھی ملتی ہے کہ اللہ تعالی اسے بار بار نبی کہ کہ کر ریکار تا ہے۔

لیکن در حقیقت وہ نجی نہیں ہوتا ۔۔۔۔ کیاسب بہوں کوہم اس لئے نجی نہیں مانے کہ خداتعالی نے ان کونی کہا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ وہی خداجس نے موی ہے کہا تو نجی تو وہ نجی ہوگیا اورعیسی ہے کہا نہیں ہوتا ہے کہ تو نبی ہوتو وہ نجی بہیں ہوتا۔اگر نجی بنانے کے لئے کوئی اور لفظ ہوتے ہیں تو آئیس ہمارے سامنے بیش کرو۔ جن ہے ہمیں معلوم ہو بنانے کے لئے کوئی اور لفظ ہوتے ہیں تو آئیس ہمارے سامنے بیش کرو۔ جن ہمیں معلوم ہو کئے کہ پہلے نبیوں کوتو اس طرح نبی کہا جاتا تھا۔ تب وہ نجی ہوتے تصاور سے موعود کواس کے خلاف کسی اور طرح بھی کہا گیا ہے۔ یس وہ نجی نہیں ہوئے۔ کیا اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہونے والی بیٹنی وجی کی موجود گی میں کوئی خض مسیح موعود کی نبوت کا انکار کرسکتا ہے اور جو محض انکار کرتا ہوئے ہوئے اسے ضرور پہلے نبیوں کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ کیونکہ حضرت موکی اور حضرت عیسی علیہ السلام کی نبوت جن دلائل اور جن الفاظ سے تا بت ہوتی ہے۔ ان سے بڑھ کر دلائل اور صاف الفاظ کی خضرت سے موعود کی نبوت کے معلود نبی نبیں تو دنیا مورت نہیں تو دنیا کہ موعود نبی نبیں تو دنیا میں آئی تی ہوائی نبیں ہوں نہیں۔'' (حقیقت المبوق نبیس کو دنیا میں آئی تی کہی کوئی نبی ہوائی نبیس۔''

جیسا کہ ہم او پرعرض کر چکے ہیں واقعہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک مرزاغلام احمد کی عبارتوں میں بھی کسی تاویل وتو جید کی گنجائش نہیں ہے اور حجم علی لا ہوری ایم اے وغیرہ نے ان عبارات میں اب تک جوتا ویلیس کی ہیں۔ ہمارے نزدیک تو وصرف اس بات کے دائل ہیں کہ ایک اچھا خاصا پڑھا لکھا آ دی بھی جب کسی غلط اور صریخا غلط بات کو مانے کی ہی ٹھان لے اور اللہ کی تو فیق نصیب نہ ہوتو پھر علم اور عقل کی کوئی روشنی اسے اس غلطی ہے نہیں بچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے خواجہ کمال الدین اور حجم علی ایم اے جیسوں کی شکل میں ہمیں رینمونے دکھائے۔ تا کہ سجھنے والے سمجھیں کہ سعادت اور ہوایت کسی کو با اللہ کی تو فیق کے نہیں ملتی۔

بہر حال ہم تو پوری دیانت اور بھیرت سے بیت بھتے ہیں کد مرز اغلام احمہ قادیا نی کے دعوائے نبوت میں کہ مرز اغلام احمہ قادیا نی کے دعوائے نبوت میں کسی تاویل وقوجے کی گنجائش نہیں لیکن اگر کسی ایسے صاحب کوجنہوں نے قادیا نی لائے کر کا زیادہ مطالعہ نہیں کیا ہے۔ لاہوری پارٹی کی تاویلوں کی وجہ سے یا خود مرز اغلام احمہ قادیا نی کی بعض دوسری وجل آفریں تلمیس عبارات کی وجہ سے اشتباہ اور تر دد ہوتو ہمار سے نزد کی اس کا امکان اور اس کی گنجائش ہے۔ لیکن سوال میہ ہم مرز اقادیا نی کو انہیں معنوں میں نبی مانتے ہیں۔ جن معنوں میں نبی مانتے ہیں۔ جن معنوں

میں پہلے نبیوں کو قرآن وحدیث میں نبی کیا گیا ہے اور جوابیخ اس عقیدے پر دلیلیں پیش کرتے ہیں اور مسلمانوں سے اس موضوع پر مناظرے کرتے ہیں۔ آخران کے بارہ میں اشتباہ یاتر دد کی کیا گنجائش ہے؟۔

اگر چہ اہل انصاف اور طالبان حق کے لئے مرز امحود کی مندرجہ بالا عبارت ہی کافی ہے۔ کیمن اس مقیقت المدہ و کی چند عبارتیں اور بھی پڑھ لیجئے۔

ا است ''آپ ( ایعنی مرزا قادیانی ) نبی بیں اور خدانے اور اس کے رسول نے ان بی الفاظ میں آپ کو نبی کہا ہے۔ جن میں قرآن کریم اور احادیث میں پچھلے نبیوں کو نبی کہا گیا ہے۔''

معنوں کی اس میں کیا شک ہے کہ حضرت مسے موعود قر آن مجید کے معنوں کی رویے بھی نبی ہیں۔'' (ص۱۱۱)

ساسس ''پس شریعت اسلام نی کے جومعنی کرتی ہے۔اس کے معنی سے حضرت صاحب ہرگز مجازی نی نہیں ہیں بلکہ حقیقی نبی ہیں۔'' (ص۱۵۳)

میں میں میں میں میں میں میں میں است ہم بھی مرزا قادیانی کو پہلے نبیوں کے مطابق مانتے ہیں۔'' (ص۲۹۲)

لا ہوری پارٹی مرزاغلام احمہ قادیانی کی ایسی جن عبارتوں کو پیش کرتی ہے۔جن میں انہوں نے دعو نبوت سے بھی انکارکیا ہے یاا پی نبوت کو جزئی اور ناقص اور نبوت محد شیت بتالیا ہے۔ ان کے متعلق مرزامحمود نے طویل بحث کی ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ ۱۹۹۱ء تک مرزا قادیانی کا بیدخیال تھا کہ میری نبوت ہزئی اور ناقص نبوت ہے اور اس کا مطلب گویا محد شیت ہے۔لیکن ا ۱۹۹۰ء میں خداکی وئی نے ان کو اس طرف متوجہ کیا کہ ان کی نبوت جزئی نہیں ہے۔ بلکہ ان کی نبوت وہی نبوت ہے جوا گلے نبیوں کی تھی۔ چنا نچہ اس کے بعد سے عقیدہ بدل گیا۔ پھر آپ نے اپنی نبوت کو جزئی یا ناقص نہیں کہا۔ یہ پوری بحث بہت طویل ہے اور نفنول کر ارسے بھری ہوئی ہے۔ سب کے نقل کرنے کی گئے اکثی نہیں۔ چند نقر سے جن میں اصل بات آگئے ہے یہ ہیں۔

۵.....۵ ''جن کتب میں آپ نے اپنے نبی ہونے سے صرح کالفاظ میں انکار کیا ہے اور اپنی نبوت کو جزئی اور ناقص اور محدثوں کی نبوت قرار دیا ہے۔ وہ سب کی سب بلا استثناء

ہےاب منسوخ اوران سے مجت پکڑنی غلط۔ سے سے اسمنسوخ اوران سے مجت پکڑنی غلط۔ سے سے اسمنسوخ اوران سے مجتبی ( لیعنی ا

تھا کیکن آپ اس کوتا ویل کرتے رہے تھ نمی ورسول کے نام سے پکارا تو آپ کو معلوم پہلے بچھتے تھے اور نبی کا لفظ جوآپ کے الہا ما

او پرعرض کیا جا چکا ہے کہ مرزامجہ کے لئے قریباً بچاس صفحہ پراپنے باپ کی ناظریں ذرااس سلسلہ کی بھی سیر کرلیں۔ ۸۔۔۔۔۔ اوّل دلیل حضرت نے حضرت موٹی اور حضرت عیسیٰ علیہ السل

حفرت یعقوب علیه السلام اور حفرت یوس مجھی قرت ن کریم میں رسول کے نام سے یاہ بے اتبی من بعد اسمه احمد لے س

ہے .....پس جس کا نام قران مجیدرسول جاسکتا ہے۔جبکہ ہم پہلے سب نبیوں کوائ تومسیح موعود کے رسول ندماننے کی کوئی وج

مسیح موعود کے نبی ہونے کی ہے۔اگر حص بھی نبی تھے اور اگر حصرت مسیح موعود نج

بی بی محدادر الرحصرت می موود ایک بی کتاب شاہد ہے۔

لے قادیانیوں کے نزد یک اگر گئی ہے۔خودمرزاغلام احمدقادیانی نے ج ا ۱۹۰۱ء ہے پہلے کی کتب ہیں اور ۱۹۰۱ء ہے بعد کی کتب میں سے ایک کتاب میں بھی اپنی نبوت کو جزئی قر ارنہیں دیا اور نہ نبوت میں ہیں ہے۔''

۲ سے '' ۱۹۰۱ء ہے پہلے کے حوالے جن میں آپ نے نبی ہونے ہے انکار کیا ہے۔ انکار کیا ہے۔''

اس منسوخ اور ان ہے جت پکر نی غلط ہے۔''

اس منسوخ اور ان ہے جت پہلے بھی (بینی ۱۹۰۱ء ہے پہلے بھی) نبی کے نام ہے آپ کو ریکار اجاتا ہے۔'' پہلے بھی (بینی ۱۹۰۱ء ہے پہلے بھی) نبی کے نام ہے آپ کو ریکار اجاتا ہے۔'' پہلے بھی کر تے رہتے تھے۔'' پہلے بھی ) نبی کے نام ہے آپ کو ریکار اجاتا ہے۔'' بہار بار الہامات میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کو تاویل کرتے رہتے تھے۔'لیکن جب بار بار الہامات میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کے سات میں مصر میں میں مدالہ میں تب میں نے نبی میں ہے۔' کا میں مدالہ میں تب میں نہ بین نبی میں نہ بین میں ہے۔' کی مدالہ میں تب مدالہ میں تب میں نہ بین نبی مدالہ میں تب مدالہ مدالہ میں تب مدالہ مدالہ میں تب مدالہ میں تب مدالہ میں تب مدالہ م

تھا۔لیکن آپ اس کوتاو مل کرتے رہے تھے۔لیکن جب باربارالہامات میں آپ کواللہ تعالیٰ نے نی ورسول کے نام سے پکاراتو آپ کومعلوم ہوا کہ آپ واقعہ ہی نبی میں ۔غیر نبی نہیں ۔جیسا کہ پہلے بچھتے تھے اور نبی کالفظ جوآپ کے الہامات میں آتا ہے۔صرح ہے۔قابل تاویل نہیں۔'' پہلے بچھتے تھے اور نبی کالفظ جوآپ کے الہامات میں آتا ہے۔صرح ہے۔قابل تاویل نہیں۔'

او پرعرض کیا جاچکا ہے کہ مرز احمود نے حقیقت النبوۃ میں لا ہور یوں پر ججت قائم کرنے کے لئے قریباً بچاس صفحہ پر اپنے باپ کی نبوت کی دلیلیں دی میں۔ بیکل ۲۰ دلیلیں دی میں۔ ناظرین ذرااس سلسلہ کی بھی سیر کرلیں۔

اوّل دلیل حضرت موعود کے نبی ہونے پر سے کہ جس طرح خداتعالی نے حضرت موی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور توج علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقو بعلیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کو نبی کہہ کر پکارا ہے۔ حضرت میں موعود کو میں قر آن کر یم میں رسول کے نام سے یاد فر مایا ہے۔ چنا نچھا کیا تھ آ بیت مبشر آ بسر سول یہاتی من بعد اسمه احمد لے سے ثابت ہے کہ آ نے والے سے کا نام اللہ تعالی رسول رکھتا ہے۔ سے لیہ جس کا نام قر ان مجید رسول رکھتا ہے اس کے نبی اور رسول ہونے میں کیا شک کیا ہوئے میں کیا شک کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ ہم پہلے سب نبیوں کو ای بناء پر مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام نبی رکھا ہے۔ ورکیل پہلوں کے نبی ہونے کی ہونے موجود تو میں موجود کے نبی ہونے کی ہونے کی جو ہی حضرت مسیح موجود کے نبی ہونے کی ہے۔ اگر حضرت موجی وجیہ کیا ہم السلام نبی اور رسول تھاتو موجود موجود کی بی ہونے کی ہونے کی ہوئے موجود موجود کی بی ہونے کی ہونے موجود کی بی ہونے کی ہے۔ اگر حضرت موجود نبی نہ تھے تو پہلے بزرگ بھی نبی نہ تھے۔ دونوں کی نبوت پر موجود کی کا میا ہم ہے۔ اگر حضرت موجود نبی نہ تھے تو پہلے بزرگ بھی نبی نہ تھے۔ دونوں کی نبوت پر ایک ہی کتاب شاہ ہے۔

لے قادیانیوں کے زردیک اس آیت میں مرزاغلام احمد کی نبوت اور بعثت کی بشارت دی گئے ہے۔خودمرزاغلام احمد قادیانی نے بھی یمی کہاہے۔ نی کہا گیا ہے اور جوا۔ پے اس عقیدے پر دلیلیں پیش کرتے مناظرے کرتے ہیں۔ آخران کے ہارہ میں اشتباہ یا تر دد کی

لبان حق کے لئے مرزامحود کی مندرجہ بالا عبارت ہی کافی چندعبارتیں اور بھی بڑھ لیہئے۔

مرزا قادیانی) نبی میں اور خدانے اوراس کے رسول نے ان میں قرآن کریم اور احادیث میں پیچھلے نبیوں کو نبی کہا گیا (ص ۲۰)

اکیا شک ہے کہ حضرت مسیح موعود قرآن مجید کے معنوں کی بارو سے بھی نبی ہیں۔'' (سالام) اسلام نبی کے جومعنی کرتی ہے۔اس کے معنی سے حضرت

(ص ۱۷۳) نجی مرزا قادیانی کو پہلے نبیوں کے مطابق مانتے ہیں۔' (ص ۲۹۲)

قادیانی کی ایمی جن عبارتوں کو پیش کرتی ہے۔جن میں

ہے یا پی نبوت کو جزئی اور ، قص اور نبوت محد میت بتایا یا بحث کی ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ ۱۹۹۱ء تک جزئی اور ناقص نبوت ہے اور اس کا مطلب گویا محد میت واس طرف متوجہ کی کہان کی نبوت جزئی نہیں ہے۔ بعکہ کی تھی۔ چنا نچرا آپ کی تھی۔ چنا نچرا آپ کی بحث بہت طویل ہے اور فضول تکرار ہے بھری ہوئی چند قفرے جن میں اصل بات آگئی ہے یہ ہیں۔

پ نے اپنے نبی ہونے سے صرح کالفاظ میں انکار کیا وُں کی نبوت قرار دیا ہے۔ وہ سب کی سب باد اشتثاء

\*

سے اس کے آنے کی خبریں دی جارہی ہواں کیکن باو جوا پ رہے اور سب پچھا، نبیوں کی بات قرآن کریم کی شہر اور کی کرلی جائے۔اگر تاویل ہی کرنی ہے تو کیوں اپنے ا اور کیوں بلاسب اس قدر شہادتوں کوان کی حقیقت سے پھے استے منہ پھیرلیا جائے۔''

بعض حضرات جو'او نبہی قوم بیاشداہ م پیلقین فرماتے میں کہ وہ قادیا نیوں کومسلمان ہی سمجھیں او کی امت کے عقیدہ ُ نبوت کی تاویل کریں۔ جیسے کہ بہت ہمارا گمان یہی ہے کہ ان حضرات سے پیلطی حقیقت حال لئے ہمیں امید ہے کہ وہ کم سے کم اس کوضرور سلیم کریں۔ اوریا نیوں کے عقیدہ کے ہارہ میں کسی تاویل کی تنجائش ہا ق

اور پھر بات صرف کتابوں ادرعبارتوں ہی کہ موضوع پر مناظرے کرتے ہیں۔''اجرائے نبوت''ان ۔ موضوع پر مناظرے کرتے ہیں۔''اجرائے نبوت' ان ۔ مرتقریریں ٹی ہیں۔وہ جانتے ہیں کدرسول الفطائے پر نبر مجمع نبوت کے جاری رہنے پر بیلوگ زبان اور د ماغ کا کہ متعلق آیات واحادیث میں کیسی تحریفیں کرتے ہیں۔ محرنے پر کتنے زورلگاتے ہیں۔

بہر حال و فات مسیح کی طرح اجراء نبوت مرزا قادیانی کی نبوت ہی کی بنیاد پر قادیانی امت ان کے والے سارے مسلمانوں کو کافر کہتی ہے۔

قادیانیوں کے موجودہ خلیفہ وامام مرز احمود، مجمود، مجمود،

ه ..... دوسری دلیل حفرت می موجود نے بی ہونے پریہ ہے کہ آپ کو آپارا گیا لے ہے۔ اپس آنخضرت میں شاہد ہیں اس امر کے کہ حضرت میں موجود نبی ہیں ۔۔۔۔ جے خدا تعالی قرآن کریم میں رسول کہتا ہواور ہواللذی ارسل رسولہ باللهدی میں اس کی نبیت پیشین گوئی کرتا ہے اور رسول النمای اس کے نبی ہونے کی شہادت دیتے ہیں۔ اس کی نبوت کا انکار کرنا کی مومن کے لئے جائز نہیں ہوسکتا۔ '' (ص ۱۹۸۱-۱۹)

۱۰ د تیسری شہادت میں موجود کے نبی ہونے پر انبیاء علیم السلام گذشتہ کی شہادت ہے۔ سب سے پر انبیاء علیم السلام گذشتہ کی ہے۔ جوایران کا ایک نبی ہے ۔۔۔۔دوسری شہادت رشن نبی کی ہے۔۔۔۔۔۔ پھر کتاب طالمود میں بھی میں موجود کا نام نبی رکھا گیا ہے۔''

"اب ہیں تمام صدافت بیندوں ہے۔ جن کا دعویٰ ہے کہ وہ جن کو قبول کرنے کے لئے ہروقت تیار رہتے ہیں۔ پوچھتا ہوں کہ کیا یہ بات عقل سلیم سلیم سلیم کرسکتی ہے کہ ایک خص جوغیر نبی ہے۔ اس کی نسبت ہزاروں سال پہلے انبیا علیہم السلام خبر دے رہے ہے۔ سیکیا ان سب نبیوں کی شہاد توں کے باوجود جو انہوں نے ہزاروں سال پہلے دی تھیں۔ ہم سیے موعود کو غیر نبی شلیم کر سکتے ہیں اور ان تمام پیشین گوئیوں میں جہاں جہاں اسے نبی کر کے یاد کیا گیا ہے ان سب مقامات کی سے تاویل کر سکتے ہیں کہ نبی سے مراد نبی نبیں بلکہ کسی مشابہت کی وجہ سے نبی کہ دیا گیا ہے۔ آخر تاویل کی بھی کوئی صد ہوتی ہے۔ میں یقینا کہرسکتا ہوں کہ جوکوئی شخص مخلی باطب ہوکراس بات پرغور کر رہی تاویل کی بھی کوئی صد ہوتی ہے۔ میں یقینا کہرسکتا ہوں کہ جوکوئی شخص مخلی باطب ہوکراس بات پرغور کر گیا ہو کہ اس پر ظاہر ہو جائے گا اور روزر وثن کی طرح اس پر ظاہر ہو جائے گا کہ سیح موعود ضرور نبی ہے۔ کیونکہ یمکن ہی نہیں کہ ایک شخص موعود ضرور نبی ہے۔ کیونکہ یمکن ہی نہیں کہ ایک شخص موعود ضرور نبی ہے۔ کیونکہ یمکن ہی نہیں کہ ایک شخص کا نام قرآن کر کم نبی رکھے اور تناوں سالوں سالوں کے موانیال نبی رکھے اور ہزاروں سالوں ساخصر سیالیہ بی رکھے اور ہزاروں سالوں ساخص سیالیہ بی رکھے کی درتشت نبی رکھے دونیال نبی رکھے اور ہزاروں سالوں ساخصر سیالیہ بی رکھے دونیال نبی رکھے اور ہزاروں سالوں ساخصر سیالیہ بی رکھے دونیال نبی رکھے دونیاں نبی کی کھوں کی دونیاں نبی رکھے دونیاں نبی کی کھوں کی دونیاں نبی کہ دونیاں نبی کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کی کھوں کی دونیاں نبی کی کھوں کی دونیاں نبی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کی کھوں کو کی کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو

ا اس حدیث میں حضرت میں بی علیہ الصلوٰ قاوالسلام کو نبی کہا گیا ہے اور آخر زمانہ میں ان کے نزول کی خبر دی گئی ہے۔ مرزاغلام احمد اپنے کواس کا مصداق کہتا ہے اور اس کی امت اس روایت کے لفظ نبی اللہ سے اس کی نبوت ثابت کرتی ہے۔

''دوسری دلیل حدرت می موعود نے نبی ہونے پر یہ ہے کہ آپ کو نہ نبی کے نام سے یادفر مایا ہے اور نواس بن سمعان کی حدیث میں نبی اللہ کہد الے ہے۔ پس آنخضر تعلق شاہد ہیں اس امر کے کہ حضر ت میح موعود نبی لی قرآن کریم میں رسول کہتا ہے اور ھوالدی ارسل رسولہ باللہدی نین گوئی کرتا ہے اور رسول اللہ اللہ اس کے نبی ہونے کی شبادت دیتے ہیں۔ لرنا کی مومن کے لئے جائز نبیس ہوسکتا۔'' (ص ۱۹۸۱)

"تیسری شہادت مسے موعود کے نبی ہونے پر انبیاء علیم السام گذشتہ کی سے پرانی شہادت تو زرتشت نبی کی ہے۔ جوابران کا ایک نبی ہے .....دوسری ہے ..... بھر کتاب طالمود میں بھی مسے یا ہے۔''

س تمام صدافت پیندوں ہے جن کا دعویٰ ہے کہ وہ حق کو تبول کرنے کے لئے اور پوچھتا ہوں کہ کیا یہ بات عقل سلیم تسلیم کرستی ہے کہ ایک شخص جو غیر نبی اروں سال پہلے انبیا علیہم السلام خرد ہے رہے تھے ۔۔۔۔۔کیا ان سب نبیوں کی فوانہوں نے ہزاروں سال پہلے دی تھیں۔ ہم سیح موعود کو غیر نبی تسلیم کر سکتے اوکیوں میں جہاں جہاں اسے نبی کرکے یا دکیا گیا ہے ان سب مقامات کی آگئی ہے۔ آخر ہی سے مراد نبی نبیں بلکہ کی مشابہت کی وجہ نبی کہد دیا گیا ہے۔ آخر ابی ہے۔ آخر یا گیا ہے۔ میں یقینا کہ سکتا ہوں کہ جوکوئی شخص مخلی بالطبع ہوکراس بات پرغور یال کی لغویت خود بی معلوم ہو جائے گی اور روز روشن کی طرح اس پر ظاہر ہو یال کی لغویت خود بی معلوم ہو جائے گی اور روز روشن کی طرح اس پر ظاہر ہو یال کی لغویت خود بی معلوم ہو جائے گی اور روز روشن کی طرح اس پر ظاہر ہو یال کی لغویت خود بی معلوم ہو جائے گی اور دوز روشن کی طرح اس پر ظاہر ہو یال کی گئو بیت خود بی معلوم ہو جائے گی اور دوز روشن کی طرح اس پر ظاہر ہو یا گئی دی ہو گئی ہو کہ کہ بی دی کہا ہو کہا ہمال ہو کہا کہ کہا ہو کہا

ہ میں حضرت سے بن مریم علیہ الصلوٰ ۃ والسام کونبی کہا گیا ہے اور آخرز مانہ وی گئی ہے۔مرزاغلام احمد اپنے کواس کا مصداق کہتا ہے اور اس کی امت للہ ہے اس کی نبوت ٹابت کرتی ہے۔

ے اس کے آنے کی خبریں دی جارہی ہواں لیکن باو جودان سب شہادتوں کے وہ چربھی غیر نبی بی رہے اور سب چھیا، نبیوں کی بات قرآن کریم کی شہادت اور آنخضرت آلی کے فرمان کی تاویل کر گئے ہے قرمان کی تاویل کر گئے ہے تو کیوں اپنے خیدلات اور گمانوں کی تاویل نہ کی جائے اور کیوں باسب اس قد رشہادتوں کوان کی حقیقت سے پھیر دیا جائے اور اس قد رز بردست شبوتوں مدر کھیں میں باسب اس قد رشہادتوں کوان کی حقیقت سے پھیر دیا جائے اور اس قد رز بردست شبوتوں سے منہ پھیرلیا جائے۔''

اور پھر بات صرف کتابوں ادر عبارتوں ہی کی نہیں ہے۔ قادیا نی مناظرین خاص اس موضوع پر مناظر ہے کرتے ہیں۔ ''اجرائے نبوت' ان کے مناظر وں اور مقررین کی اس موضوع پر تقریریں نی ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ پر نبوت کے ختم نہ ہونے پر اور آپ کے بعد بھی نبوت کے جاری رہے پر بیلوگ زبان اور د ماغ کا کتناز ورصرف کرتے ہیں اور ختم نبوت سے متعلق آیات واحادیث میں کیسی تحریفیں کرتے ہیں اور مرزا غلام احمد قادیا نی کے نبی ثابت کرنے پر کتنے زور لگاتے ہیں۔

بہر حال وفات مسے کی طرح اجراء نبوت قادیانی علم کلام کا خاص مسلہ ہے اور مرزا قادیانی کی نبوت ہی کی بنیاد پر قادیانی امت ان کے ندماننے والے اور ان کی تکذیب کرنے والے سارے سلمانوں کو کافر کہتی ہے۔

قادیانیوں کے موجودہ خلیفہ وامام مرزامحمود ہی نے''حقیقت الذہ ق'' کی تصنیف سے بھی چارسال پہلے بینی ۱۹۱۱ء میں' تھیند الاذبان' میں بغیر کسی لاگ لپیٹ کے بوری صراحت اور صفائی کے ساتھ اس کا علان کیا تھا اورخود مرزا قادیانی کی عبارتوں کے حوالے دے کر ثابت کیا تھا



"فدانے جھے ظاہر کیا ہے کہ ہرا یک شخص جس کومیری دعوت پیٹی ہے اوراس نے مجھے قبول نہیں کیا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ قبول نہیں کیا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ خط کی بیرعبارت نقل کر کے مرزامحمود کہتے ہیں کہ:

"اس عبارت سے مفصلہ ذیل با تیں نگتی ہیں اوّل تو یہ کہ حضرت صاحب (مرزا قادیانی) کواس بات کا الہام ہوا ہے کہ جس کوآپ کی دعوت پینچی اوراس نے آپ کو قبول نہیں کیاوہ مسلمان نہیں۔ دوسرے یہ کہ اس الزام کے ینچے وہی لوگ نہیں ہیں کہ جہوں نے تکفیر میں جدوجہدی ہے۔ بلکہ ہرا یک محض جس نے قبول نہیں کیاوہ مسلمان نہیں۔"

(تشحيذ الإذبان تي انمبر ٢٣ ص١٣٥، بابت ماه ابريل ١٩١١)

محاكميه بريبير

نیز ای تشیذ الا ذھان میں اس سلسلہ میں صاف صاف لفظوں میں کھا ہے۔
''جب تبت اور سوئیز رلینڈ کے باشند ہے رسول اللہ علیق کے نہ ماننے پر کافر ہیں تو
ہندوستان کے باشند ہے میسے موعود کونہ ماننے سے کیونکر مومن تھہر کتے ہیں ۔۔۔۔۔ جب حضرت کی
مخالفت کے باوجود انسان مسلمان کا مسلمان رہتا ہے تو پھر آپ کی بعثت کا فائدہ ہی کیا ہوا۔''
خالفت کے باوجود انسان مسلمان کا مسلمان رہتا ہے تو پھر آپ کی بعثت کا فائدہ ہی کیا ہوا۔''
(تشجید الاذبان نہ نمبر ہوس ۱۲۲ مار بیل ۱۹۱۱ء)

اورای بنیاد پرمسلمانوں کے پیچے نماز پڑھنااوران کی نماز جنازہ میں شریک ہونااور اپنی لڑکیوں کا ان سے نکاح کرناوہ بالکل ای طرح نا جائز جمجھتے ہیں۔ جس طرح کہ دوسر نے غیر مسلموں کے ساتھ بیہ معاملات کرنانا جائز ہے۔ بیان کے بہاں کے عام مشہور مسائل ہیں اور اس پرقادیا نی امت کا ممل ہے۔ ان سب چیزوں کے سامنے آنے کے بعد قادیا نی امت کو مسلمان قرار دینے کی صورت ہے کہ اسلام میں نے نبیوں کے آنے اور ن پرایمان لانے کی گنجائش سے جمل اسلام میں نے نبیوں کے آنے اور ن پرایمان لانے کی گنجائش سے جمل کے اور نا ہر کہ کوئی ایمان والا ہر گزائی کا فرانہ گرائی کو اپنے لئے پیند نہیں کر سکتا۔

"جمی جائے اور ظاہر ہے کہ کوئی ایمان والا ہر گزائی کا فرانہ گرائی کو اپنے لئے پیند نہیں کر سکتا۔
"و الله الهادی الی سبیل الرشاد"



ر ماننے والے اس زمانے کے مسلمان بالکل اس طرح کافر ہیں۔ جس طرح ان ماننے والے یہودونصاری کافر ہیں۔ تشحید الا ذبان کے اس مضمون میں اسے کے جو سے جو سے کہوت میں پہلے اپنے والد مرزاغلام احمد قادیانی کے ایک خط سے جو محکم کاکھا تھا۔ ایک عبارت نقل کی ہے۔ جس کا آخری حصہ یہ ہے۔ کے جمالا ہرکیا ہے کہ ہرایک شخص جس کومیری دعوت پینجی ہے اور اس نے جمعے طاہر کیا ہے کہ ہرایک شخص جس کومیری دعوت پینجی ہے اور اس نے جمعے

ے کا کا دیبر کاروک پی ہے، دران کے ۲۲س ۱۹۷) (حقیقت الوقی ص ۱۲۳ ہنز ائن ج ۲۲س ۱۹۷)

بارت نقل کر کے مرزامحود کہتے ہیں کہ

ملمان نبیں ہے۔

ارت سے مفصلہ ذیل باتیں نکلتی ہیں اوّل تو یہ کہ حضرت صاحب ، بات کا البهام ہوا ہے کہ جس کوآپ کی دعوت کینچی اوراس نے آپ کو تبول سے دوسرے یہ کہ اس الزام کے نیچو ہی لوگ نہیں ہیں کہ جنہوں نے تکفیر بلکہ ہرایک شخص جس نے تبول نہیں کیاوہ مسلمان نہیں۔''

(تشيذ الاذبان ج منبرم ص ١٣٥٥م بيت اوابريل ١٩١١)

الدو هان میں ای سلسلہ میں صاف صاف لفظوں میں لکھا ہے۔ تاور سوئیز رلینڈ کے باشند سے رسول اللہ اللہ اللہ کے نہ ماننے پر کافر ہیں تو مے موجود کو نہ ماننے سے کیونکر مومن تھہر سکتے ہیں ..... جب حضرت کی ان مسلمان کامسلمان رہتا ہے تو چرآ ہے کی بعثت کافائدہ ہی کیا ہوا۔''

(تشحيذالاذبان ع٤ نمبرهم١٢٢ماريل١٩١١)

وپرمسلمانوں کے پیچھے نماز پڑھنا اور ان کی نماز جنازہ میں شریک ہونا اور انکاح کرناوہ بالکل ای طرح ناجار جھتے ہیں۔ جس طرح کہ دوسرے غیر عاملت کرنا ناجا تزہم۔ بیان کے یہاں کے عام شہور مسائل ہیں اور ای ہے۔ ان سب چیزوں کے سامنے آنے کے بعد قادیا فی امت کو مسلمان قرار مت ہے کہ اسلام میں نے نبیوں کی آنے اور ان پرایمان لانے کی گنجائش ہے کہ کوئی ایمان والا ہر گزاس کا فرانہ گراہی کواپنے لئے پہند نبیس کرسکتا۔ "واللہ المهادی الی سبیل الرشاد"

گر کے آرد شکے جائے اوبا شد<sup>!</sup>

س... مرزائحود احمد قاد (ماری جماعت کے سوائے) دنیا بھر۔ لیب کے سب کافر ہیں ادراحمدیوں (مرز محافر مجھیں۔'' اس سب دشتم ،گندہ گالیوں او

مرزا قادیانی اورمرزائیوں نے اپنی تالیفا اور برمسلمان کے حق میں تحریر فرمائی ہیں وونوں جماعتوں میں پھرا نفاق واٹحاد قا مرزا قادیانی کے دعووں کا خودانمی کے مق مرزا قادیانی اپنے دعووں ک

چنانچان كاقول ك

'' ہمارا صدق یا کذب جا '' امتحان نہیں ہوسکتا۔''

اس کسوئی پرمرزا قادیانی ووست کی خواہش پرمرزا قادیانی کی ا نے اپنے صدق و کذب کا فیصلہ کن مع امید ہے کہ ناظرین ا۔

دوست بھی نفسانیت وہٹ دھری کو' گے۔اللہ تعالی انہیں را دراست پر بسم الله الرحمن الرحيم!

ان فی ذلك لذكری لمن كان له قلب اوالق السمع وهو شهيد!

(ابل دل اور گوش بوش سے ہدایت كو سفنے والوں كے لئے اس ميں پورى پورى فقيمت موجود ہے۔ ﴾

عشرہ کاملہ جس میں مرزا قادیانی کے الہاموں ،صاف وصریح اقر اروں اورخودان کے تتلیم کردہ معیاروں کی روسے ثابت کیا گیا ہے کہان کی تعلیم اوران کے عقائد شریعت حقہ کے خلاف ہیں۔

بہلے اے ملاحظ فرمائے

دنیا میں مذہب سے عزیز ترکوئی چیز نہیں اور ندہونی چاہئے کیونکہ اس عالم فانی کے بھیٹرے چندروزہ ہیں اور دنیاوی زندگی کامقصوداصلی حیات روحانی اور اپنے خالت کی ذات سے تعلق پیدا کرنا ہے۔ اس لئے دین کے راستہ میں جوشہات پیدا ہوں یا بیدا کئے جائیں۔ان کودور کرنا ہرمومن کافرض ہے۔

مرزائی جماعت اور مسلمانوں میں فرق کفرواسلام کا ہے۔ یوں کہنے کوتو وہ بھی اپنے آپ کومسلمان ہی کہتے ہیں۔ لیکن مرزا قادیانی کو نبی ورسول اور سیح موعود نہ ماننے کی وجہ سے ساری دنیائے اسلام کو کافر قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ:

ا ...... مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ:''جو مجھے نہیں مانتاوہ مسلمان نہیں ہے۔خواہ وہ زبان سے میرے حق میں کوئی برالفظ نہ کہتا ہو؟۔''

(حقيقت الوحي ص ٦٣ الملخصأ فرزائن ج٢٢م ١٦٧)

٢ ..... كيم نورالدين قادياني خليفه اوّل لكصة بين كه:

اسم اور اسم مبارک ابن مریم می نهند آل غلام احمد است و میر زائے قادیان

۲

گر کیے آرو شکے درشان او آل کا فراست جائے اوبا شد جنم بیشک وریب و مال

(الحكم مارالست ١٩٠٨ء)

س مرزامحمود احمد قادیانی خلیفه دوم رقمطراز میں جس کا خلاصه بیہ ہے کہ:
"(بماری جماعت کے سوائے) دنیا بھر کے مسلمان خواہ ان کومرزا قادیانی کی دعوت بینی پونہیں
سب کے سب کافر میں اور احمد یوں (مرزائیوں) کافرض ہے کہ وہ غیر احمد یوں (مسلمانوں) کو
کافر مجھیں۔"
(تصحیل اور نالی اور این ایر ایل اور میں ۱۳۱۴ درانو ارخلافت ص ۹۰)

اسب وشم، گندہ گالیوں اور تو بین آمیز واشتعال انگیز عبار تول سے قطع نظر کر کے جو مرزا قادیا نی اور مرزائیوں نے اپنی تالیفات و تصائیف میں حضرات علمائے کرام اور بزرگان عظام اور ہر مسلمان کے حق میں تحریر فرمائی میں مسرف یہ فتوائے کفر ہی اس قابل ہے کہا ہے دور کر کے دونوں جماعتوں میں پھر اتفاق و اٹھا د قائم کیا جائے اور اس کی بہترین صورت یہی ہو مکتی ہے کہ مرزا قادیا نی کے دعووں کا خود انہی کے مقرر کردہ معیار سے امتحان کیا جائے۔

مرزا قادیانی اپنے دمووں کے ثبوت میں اپنی پیش گوئیوں کو بی پیش کرتے رہے ہیں۔ چنانچیان کاقول ہے کہ:

'' بھارا صدق یا کذب ج نیخ کے لئے بھاری پیش گوئی سے بڑھ کر اور کوئی محک '' بھارا صدق یا کذب ج نیخ کے لئے بھاری پیش گوئی است کا متحال نہیں بوسکتا۔'' (آئینہ کمالا یہ اسلام س ۲۸۸ بخرائن نی کامن ایضا)

اس کسوئی پرمرزا قادیانی کے دعاوی نبوت وغیرہ کو پر کھنے کے لئے ایک معزز مرزائی دوست کی خواہش پرمرزا قادیانی کی اس عظیم الشان پیش گوئی کی تقید کی گئی ہے جسے مرزا قادیانی نے اپنے صدق و کذب کافیصلہ کن معیار قرار دیا تھا۔

امید ہے کہ ناظرین اسے نبایت غور سے ملاحظہ فر مائیں گے اور ہمارے مرزائی دوست بھی نفسانیت وہٹ دھری کوچھوڑ کر ساری کتب کے مطالعہ کے بعد سیح رائے قائم کریں گے۔اللہ تعالی انہیں راہ راست پر چلنے کی توفیق بخشے۔آ مین! بسم الله الرحمن الرحيم!

لك لذكرى لمن كان له قلب او الق السمع و هو شهيد! م اور گوش بوش سے ہدایت كو سننے والوں كے لئے اس ميس پورى پورى

جس میں مرزا قادیانی کے الہاموں ، صاف وصریح اقر اروں اورخودان ں کی روسے ثابت کیا گیا ہے کہان کی تعلیم اوران کے عقا کد شریعت حقہ

پہلےاسے ملاحظہ فر مایئے

رہب سے عزیز ترکوئی چیز نہیں اور نہ ہونی چ ہے کیونکہ اس عالم فانی کے اور دنیاوی زندگی کامقصود اصلی حیات روحانی اور اپنے خالق کی ذات ہے لیا ہے دین کے راستہ میں جوشہات پیدا ہوں یا بیدا کئے جائیں۔ان کودور

اعت اورمسلمانوں میں فرق کفر واسلام کا ہے۔ یوں کہنے کوتو وہ بھی اپنے ہتے ہیں ۔لیکن مرزا قادیانی کو نبی ورسول اور سیح موعود نہ ماننے کی وجہ سے کافر قرار دیتے ہیں ۔ چنانچہ:

مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ:''جو مجھے نہیں مانتاوہ مسلمان نہیں ہے۔خواہ یٰ میں کوئی برالفظ نہ کہتا ہو؟''

(حقيقت الوي ص ١٦٣ الملخصا بخزائن ج٢٢ص ١٦٧)

علیم نورالدین قادیانی خلیفداؤل کلصته بین که: اسم اور اسم مبارک ابن مریم می نبند آن غلام احمد است و میر زائ قادیان

۲

## بسم الله الرحمن الرحيم!

امابعد! حضرات ناظرين -

منلع کورداسپور ملک پنجاب سے مرزا: اعلان واشتہار شائع کر کے چندہ کے

مروع کی جس میں تین سو بےنظیر ها

كى ضخامت بتلائى گئىتھى لىكىن كناب،

ب**ی ک**صے جارے تھے کہ مرزا قادیانی ۔

کے انواع واقسام کے رنگ بد لنے شرو

طرح طرح کے دعادے بجد دیت ہم

مرتے کرتے نبوت درسالت بلکہ شخ

کے لحاظ ہے بعض علماء نے بھی مرزا :

حالات د کمچر بهت لوگ منجل گئے

بھلیاں میں پھنس کررہ گئے لیکن ا

ابتداء میں معمولی بچھ کراس کی یا مالی ب

سے تصلنے اور بڑھنے کا باعث ہوگی۔

در ختے کہ اکنوں گرفت ا

وگرجمچیاں روزگارے

سے تعارتی گر،اشتہار بازی کے

چھیوا نے اورتقسیم کئے اورشبرت حا

سرقتبعين باوجود متعد دفرقول ميل

عیں \_ بلکہ وا مے ، در مے ، قلمے ،قد

كر حكي بين \_ جوش كفين كـ ـ

لئے ہرمسلمان کو یہ کتاب دیکھنی

چشمه شاید گرفتن

. ئىونكەمرزا قاديانى كو

<u>ا</u> ان دعوً ل كُ تفصيل

شروع شروع میں حفاظینا

وبياجه

"الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لو لا ان هدانا الله عالم الغيب والشهادة وهو على كل شيء قدير اللهم فاطر السموت والارض عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانو ا فيه يختلفون اهدنى لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهتدى من يشاء الى صراط مستقيم وبين الا تزغ قلوبنا بعد اذهد يتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللهم اجعلنا ها دين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليا ئك وحرباً لا عنائك نحب بحبك من احبك ونعادى بعد او تك من خالفك ومن خلقك والصلوة والسلام على سيد ونعادى بعد او تك من خالفك ومن خلقك والصلوة والسلام على سيد الخلق الدعاة الى كلمته والدعاة لا مته في ملته برحمتك يا ارحم الراحمين "الخالق الى كلمته والدعاة لا مته في ملته برحمتك يا ارحم الراحمين "الدعاة الى كلمته والدعاة لا مته في ملته برحمتك يا ارحم الراحمين "مزافل عن المراب بي الله المرابق المولاية وسبة عنون المرابق الله المولاية عنه بين المرابق الله المولاية المولاية الله المولاية الله المولاية الله المولاية المولاية الله المولاية الله المولاية الله المولاية الله المولة المولاية الله المولاية المولاية الله المولاية الله المولاية الله المولاية الله المولاية المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة الله المولة المولة

تیرے س کے ہم ہدایت نہ پاسلے سے۔ سب بیب اور طاہر کا بھے ہم ہے اور اور ہرچیز پرقادر ہے۔
مولا اتو سب آسانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والا ہے۔ چھپا اور کھلا سب پھی تھھ پر روثن ہے۔
تیرے بندے جس بات میں اختلاف رکھتے ہیں۔ تو ہی اس کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ امر زیر بحث میں ہماری رہنمائی فرما۔ کیونکہ تو ہی جے چاہے سیدھا راستہ دکھا ویتا ہے۔ پروردگار! ہدایت بخشے والا کے بعد ہمارے دلوں کو گمراہ نہ ہونے دے اور اپنی رحمت نازل فرما۔ بے شک تو ہی بڑا بخشے والا ہے۔ آتا! ہمیں راہ بتانے والے اور راہ پانے والے بنادے۔ گمراہ اور گمراہ کرنے والے نہ بنا۔
ہم تیرے دوستوں سے ملح واشتی رکھنے والے بوں اور تیرے دشمنوں سے عداوت ونفرت کرنے والے نہ بنا۔
والے۔ تیری مجت کی وجہ ہے ہم تھے ہے۔ مہت رکھنے والوں سے الفت کریں اور تیری خلقت میں ہو خلقت میں ہو خلقت کی مردار حضرت مجمصطفی ، احمر مجتب رکھنے والوں سے الفت کریں اور درود ورسلام ہو خلقت کے سردار حضرت می محمصطفی ، احمر مجتب رکھنے والوں سے عداوت کریں اور درود ورسلام ہو خلقت کے سردار حضرت می مصطفی ، احمر مجتب کی ایک تیا ہو تین اسلام کی طرف دو وت کرنے والے ہیں اور ان کے اندر آپ کی امت کے تکہ بان ہیں۔ تیری رحمت کے ذریعہ اے والے ہیں اور آپ کی ملت کے اندر آپ کی امت کے تکہ بان ہیں۔ تیری رحمت کے ذریعہ اے والے ہیں اور آپ کی ملت کے اندر آپ کی امت کے تکہ بان ہیں۔ تیری رحمت کے ذریعہ اے سب سے بڑھ کر آم کر نے والے۔ پ

بسم الله الرحمن الرحيم!

ويباجه

دلله الذي هدانا لهذا وَما كنا لنهتدى لو لا أن هدانا الله الشهادة وهو على كل شيءٍ قدير - اللهم فاطر السموت الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانو افيه ذي لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهتدي من يشاء مقيم ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذهد يتنا وهب لنا من أنت الوهاب اللهم اجعلنا ها دين مهتدين غير ضالين لما لأوليا تك وحرباً لا عنائك نحب بحبك من احبك تك من خالفك ومن خلقك والصلوة والسلام على سيد ى دعوة الحق وعلى اله وصحبه وتابعيه وحزبه والدعاة لا مقه في ملته برحمتك يا ارحم الراحمين تعریفیں تیرے ہی لئے سز اوار میں ۔ تو نے ہی ہمیں ہدایت بخشی اور بغیر دنه پاسکتے تھے۔سبغیب اور ظاہر کا تھے علم ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ رزمینوں کے پیدا کرنے والا ہے۔ چھپااور کھلاسب کچھ تھے پر دوثن ہے۔ می اختلاف رکھتے ہیں۔ تو ہی اس کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ امرز ریجٹ پونکدتو ہی جسے عیا ہے سیدھارات دکھادیتا ہے۔ پروردگار! ہدایت بخشفے اه نه مونے دے اور اپنی رحمت نازل فر ۵۔ بے شک تو ہی بڑا بخشے والا والے اور راہ پانے والے بنادے۔ گمراہ اور گمراہ کرنے والے نہ بنا۔ وآثتی رکھنے والے ہوں اور تیرے دشمنوں سے عدادت ونفرت کرنے ہم بھھ سے مبت رکھنے والول سے الفت کریں اور تیری خلقت میں ت مصلے۔ اس کوتیراد شمن جان کراس سے عداوت کریں اور درو دوسلام مصطفی احر مجتبی الیقی پر جوحق کی طرف باانے والے میں اور ان کے ان كرده پرجوآب كيلين دين اسلام كي طرف دعوت كرنے کے اندرآپ کی امت کے نگہبان میں۔ تیری دحت کے ذریعدا ہے

امابعد! حضرات ناظرين مسيخفي نبيل كرتقرياً حياليس سال كاعرصه بوار موضع قاديان ضلع گورداسپور ملک بنجاب سے مرزا غلام احمد قادیاتی آنجمانی نے ابتدا میں خدمت اسلام کے اعلان واشتہار شائع کر کے چندہ کے لئے بیحد درخواشیں کیس اور کتا ب براہین احمد بہ طبع کرانی شروع کی ۔جس میں تین سو بےنظیر حقانیت اسلام ہرورج کرنے کا وعدہ تھااور تین سوجز تک اس كى ضخامت بتلا ئى گئى تھى لىكىن كتاب نەكەرا بھى تىس جزتك بى طبع موئى تھى اور بنوز تمبيدى مضامين ی لکھے جارہے تھے کہ مرزا قادیانی نے اپنے وعدہ کا خلاف کرتے ہوئے اس کی اشاعت بند کر کے انواع واقسام کے رنگ بد انے شروع کروئے اور چندہ دہندگان کے عقائد کا کچھ خیال ندر کھ کر طرح طرح کے دعادے، مجد دیت ،مہدویت ،مثیل مسے مسے موعود وغیر و پیش کئے اور بعد میں ترتی كرتے كرتے نبوت ورسالت بلكه كشفي حالت ميں دعوائے الوہيت اور لے خالقيت تك جائينچے۔ شروع شروع میں حفاظت و خدمت اسلام اور مرزا قادیانی کے اس وقت کے عقائد

کے لحاظ ہے بعض علماء نے بھی مرزا قادیانی کی مدد کی اورعوام سے خوب مدود لائی کیکن بعد کے حالات د کھے کر بہت لوگ سنجل گئے اور جن کے نصیب سیدھے نہ تھے۔ وہمرزا قادیانی کی بھول بھلیاں میں پھنس کر رہ گئے۔لیکن ا کا ہر ملائے اسلام ونسلجائے عظام کے اکثر حصہ نے اس فتنہ کو اہتداء میں معمولی سمجھ کراس کی یا مالی پر کما حقہ توجہ نہ فر مائی اوران کی یہی شروع کی عدم تو جہی اس فتشہ کے تھیلنے اور ہر ھنے کا باعث ہوئی ۔ بقول حضرت سعدی عاید الرحمتہ:

ورنتے کہ اکنوں گرفت است پا بہ نیروئے شخصے برگروونش از ن ک بر نگلی دگر جمچناں روز گارے ملی سر چشمہ شاید گرفتن بمیل چوبرشد نشاید گذشتن به بیل كيونكه مرزا قادياني كو كطلے بندوںاني تعليمات كي اشاعت كاموقع تل گيا اور يورپ کے تجارتی گر ،اشتہار ہازی کے مجرب نسخہ ہے انہوں نے خوب فائد و اٹھایا۔ لاکھوں اشتہار چھوائے اور تقسیم کئے اور شہرت حاصل کی مرزا قادیانی ۱۷سال ہوئے انتقال کر چکے ہیں مگران ے مبعین باو جود متعد دفر قول میں متفرق ہو جائے کے نہ صرف میہ کہ سانپ کی لکیر کو ہی ہیٹ رہے۔ يں - بلكدوا مے ، در مے ، قلم ، الله مے ، خف برطرح سے اس محدث مذہب كے پھيلانے ميں

ل ان دعوَ س كتفصيل اور حقيقت جم ا في كتاب عشر ه كامله مين خوب كھول كھول كرييان ا كر چكے بيں۔ جوش كفين كے لئے معلومات كاايك عجيب : خير ہ ہے اور فتندم زائيہ ہے بيخے كے لتے ہرمسلمان کو بدکتاب دیکھنی ضروری ہے۔ کوشان اور سرگرم ہیں۔ اسلام کے لئے یہ بات اگر چنی نہیں۔ ایسے کی کاذب مری اور کی باطل فرتے پہلے بھی پیدا ہوں ئے اور مث گئے۔ بیدا ہور ہے ہیں اور مث رہے ہیں۔ پیدا ہوں گے اور مث جا ئیں گے۔ کیونکہ المصق یہ علو و لا یہ علی ! (حق غالب ہی رہے گااور بھی مغلوب نہیں ہوگا) مگران لوگوں کی کوششوں کے مقابلہ میں اہل حق پر بھی یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ باطل کے مثانے اور حق و باطل میں فرق دکھانے کی ہر ممکن معی کریں۔ چنا نچا اللہ تعالیٰ کے نصل و کرم سے اب اس مذہب کی تر دید میں بہت ی کہا ہیں گھی جا چی ہیں۔ جن کا بہت اچھا اثر ہور ہا ہے اور اب سمجھ دار لوگ ہر کر مرز ائی مذہب کے پھندے میں گرفتار نہیں ہو سکتے۔ بلکہ بہت سے مرز ائی جو بیت نے ہیں۔ وہ اپنے باطل عقائد سے تا تب ہوتے جاتے ہیں۔ وجہ تا کیف نیش سمالہ مذا

اس رسالہ میں مرزا قادیانی کی صرف اس پیش گوئی پر روشنی دائی گئی ہے جس کو انہوں نے نہایت ہی عظیم الشان بتلایا تھا اور نیز اپنے صدق و کذب کا اسے معیار قرار دیا تھا۔ اگر چہاس پیش گوئی کے متعلق چند اور بزرگان نے بھی مجمل اور مفصل کتابیں تصنیف فر مائی ہیں۔ لیکن ناظرین ملاحظہ فر مائیس کے کہ:

ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است اس رسالہ میں اس پیش گوئی کی ایک مکمل تاریخ بیان کی گئی ہےاوراس کے اجز اکوخوب وضاحت سے معرض بحث میں ادیا گیا ہے۔

ان اوراق کی تحریر کاباعث بیہ ہے کہ تقریباً تین سال ہوئے۔ میرے ایک معزز دوست منتی محمد سعید الدین خان صاحب سمہ القد تعالیٰ رئیس ساماند ریاست پٹیالہ۔ سامانہ سے پٹیالہ کو آ رہے تھا اور ال کے ساتھ ہی قصبہ سامانہ کی انجمن مرز ائیے کے ایک ممتاز رکن شخ ظفر حسن لیے بھی ہم سفر تھے۔ اثنائے راہ میں مرز ائیت پر گفتگو شروع ہوگئی اور سلسلہ کلام بالآخر قریب قریب ان فقرات میں تھا۔

شیخ صاحب!مرزا قادیانی کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل ان کی پیش گو ئیاں ہیں۔ خان صاحب!مرزا قادیانی کی پیش گو ئیاں عموماً جھوٹ نکلی ہیں۔خصوصاتحدی کی پیش گوئیاں جن کوانہوں نے اپنے صدق و کذب کامعیار قرار دیا تھا۔لاز مافلط ثابت ہو ئیں۔ شیخ صاحب! کیا آپ ایک کوئی ایک پیش گوئی بھی بتا کتے ہیں؟۔

لے ہیڈ کانشیبل پولیس ریاست پٹیالہ۔

شخ صاحب! بیمیوں میں سے پہلے خان صاحب! آپ ایک بیش گو نی سے دمووں پر پانی پھیردیا۔ شخ صاحب! زبانی گفتگو بے نتیجہ متراض میں وہ لکھ کر دیں پھر میں آپ کو اصات کووالیس لے لیس گے۔ خان صاحب! بہت اچھا۔ میں ا۔ اس گفتگو کے خاتمہ کے ساتھ ہی۔ مرجلد فرصت ندلی اور جب اعتراضات میں

خان صاحب! جي ايك كيابيسيول-

مرجلد فرصت نه کمی اور جب اعتر اضات م محتو شیخ صاحب نے بذر اید ڈاک تقاضا کر مراضات قلمبند کر کے شیخ صاحب کی خدم مراضات کا ان کی طرف سے کوئی جواب: مستی کا بہانہ ہوا اور کبھی کچھ کہا گیا اور کبھی بھ ملتے قادیان بھیج دیا گیا ہے۔ لیکن جواب سے طبح ادیان بھیج دیا گیا ہے۔ لیکن جواب سے طویل انتظار کے بعد میرے مع

میر متعلق اہل اسلام کے اعتراضات کے مرتبعین نے کی میں۔ان سب کی اس میر لہذا بقیل ارشاد کھن اظہار خ میں کے اور اصل محرک اور خاکسار کود ع ''وما تہو فیہ قبی الا ب

. فعر اضات کو بعد تکمیل مزید ایک رساله کی خان صاحب! جی ایک کیا جمیوں۔ شخ صاحب! جمیوں میں سے پہلے ایک کا پیدتو دیجئے۔

فان صاحب! آپ ایک پیش گوئی نکاح آسانی کو بی کے لیجئے۔ جس نے مرزا قادمانی کے دعوؤں پر بانی پھیر دیا۔

یں میں میں میں اور بانی متلو بے نتیجہ رہتی ہے۔ اس لئے آپ کو پیش گوئی نکات آسانی پہ جوان ہے آپ کو پیش گوئی نکات آسانی پہ جوان ہیں وہ لکھ کر دیں چرمیں آپ کو اید جواب باصواب دونگا۔ جس سے آپ اپنے اعتراضات کو وائیں لے لیس گے۔

غان صاحب! بهت احجها - مين السيخ احتر إضات لكوركر بين دول 6 -

اس افتگوک فائمہ کے ساتھ ہی راستہ بھی ٹم بوگیا۔ خان صاحب کو بوجہ مصروفیت کار مرکار جلد فرصت ندملی اور جب اعتراضات موعود ہانہوں نے چندروز تک شخ صاحب کے پاس نہ بھیج تو شخ صاحب کی خدمت میں بھیج دیے ۔ گر باوجود کی بارید دو بانی کے ان افتراضات کامیند کر کے شخ صاحب کی خدمت میں بھیج دیے ۔ گر باوجود کی بارید دو بانی کے ان افتراضات کا ان کی طرف ہے کو کی جواب نہ ملا بھیجا کہ فتر یب جواب دیا جائےگا۔ بھی عدم فرصتی کا بہانہ بوالور بھی پچھ کہ گیا اور بھی کچھ۔ بالآ خرید بھی معلوم ہوا کہ اصل مضمون جواب کے قادیان بھیج دیا گیا تھی دو اب ہے۔ کیکن جواب سے تا حال جواب ہے۔

ے ہوری کا میں بیسب کی منز دوست نے مجھے ارشاد فر میا کدا گرآپ میرے ان طویل انتظار کے بعد میرے معزز دوست نے مجھے ارشاد فر میا کدا کہ اوراس بیش گوئی امتحاق اہل اسلام کے اعتراض نے کے جواب میں جو جوتا دیسی اور بے معنی جیش مرز اقادیا نی کے بعین نے کی میں۔ ان سب کی اس میں تر دید بروجائے ۔ تونا فع خلائق ہوگا۔

ے میں سے وہ بات ہے وہ بات کے میں تہ ہے۔ موافق و ابید الجمیل ارشاد محض اظہار حق کی غرض ہے جو پچھے ہو سکا بدیدہ ظرین ہے۔ موافق و مخالف سب صاحبان ہے قرقع ہے کہ بہنیت احقاق حق اے ملاحظہ فر ماکر تھے تھیجہ پر پہنچنے ک کوشش کریں گے اور اصل محرک اور خاکسار کود عائے خیر سے یاو فر ماکمیں گے۔

ر ی سے دوروں رک وروں ماروں ماروں کے اور اللہ العملی العظیم 'اللہ تعالی اسے قبول فرمائے اور اور سے مروہ راہ بھائیوں کو اس سے بدایت نصیب کرے۔ آمین!

( فاکسار مجمل محتوب السے صیلدار بیادی )

ري شاريد، وب، ب يند سار

اسلام کے لئے یہ بات اگر چنی نہیں۔ ایسے کئی کاذب مدی اور کئی باطل و نے اور میں اور مشارے میں۔ پیدا بول کے اور ا و نے اور مث گے۔ پیدا بور ہے میں اور مشار ہے میں۔ پیدا بول کے اور انکہ السحت فی مصلوب اللہ علی ! (حق خالب بی رہے گا اور کہمی مغلوب اللہ میں اہل حق پر بھی یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ باطل اللہ میں فرق وکھانے کی برمکن می گریں۔ چنا نچانعہ تعالی کے فضل وکرم سے میں فرق وکھانے کی برمکن می گریں۔ چن کا بہت اچھا اثر بور باہے اور اب الی مذہب کے پھندے میں گرفتار نہیں ،و سکتے۔ بلکہ بہت سے مرزائی جو لئے میں وہ اپنے باطل عقائد سے تائب بوتے ہے ہے۔ میں۔

میں مرزا قادیانی کی صرف اس پیش گوئی برروشی دالی گئی ہے جس کوانہوں ن بتا یا تقااور نیز اپنے صدق و کذب کا سے معیار قرار دیا تھا۔اگر چداس لد اور بزرگان نے بھی مجمل اور مفصل کیا میں تصنیف فر مائی بیں۔ نیکن گے کہ:

ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است اس پیش گوئی کی ایک مکمل تاریخ بیان کی گئی ہےاوراس کے اجزا کوخوب میں ادیا گیا ہے۔

تحریکاباعث بیا ہے کہ تقریبا تمین سال ہوئے۔میرے ایک معزز دوست صاحب سلمہ القد تعالی رئیس سامانہ ریاست پٹیالہ۔ سامانہ سے پٹیالہ کو آ ھابی قصبہ سامانہ کی انجمن مرزائیے کے ایک ممتاز رکن شیخ ظفر حسن لے بھی میں مرزائیت پڑ فتگوشروع ہوگئی اور ساملہ کلام باآ خرقریب قریب ان

رزا قادیانی کی صدافت کی سب ہے بڑی دلیل ان کی پیش گوئیاں ہیں۔ ام زا قادیانی کی پیش گوئیاں عموما تھوٹانکی ہیں۔خصوصاتحدی کی پیش پیچ صدق و کذب کامعیار قرار دیا تھا۔لاز ماغلط ثابت ہو کیں۔ بیاآ پ ایک کوئی ایک پیش گوئی بھی بنا سکتے ہیں؟۔

> لیس پیمار یاست پنیاله به

4

باباقل

(پیغام صلح ایمور ۲ ارجنوری ۱۹۲۱ء ص ۵ کالم ۳) بمیت دی تھی ۔وہ ان کی تحریرات ذیل سے داضح ہے۔

مرزا قادیانی نے اس پیش گوئی کوشنی اہمیت دی تھی۔ وہ ان کی تحریرات ذیل ہے واضح ہے۔

ا ...... 

د بعض اور عظیم الثان نثان اس عاجز کے معرض امتحان میں ہیں۔ جیسا کہ مشتی عبداللہ اِ آ تھم صاحب امرتسری کی نبعت پیش گوئی جس کی معیاد ۸۹ ہے ہے ہیں اور پنڈ ت کیکھرام ع پشاوری کی موت جس کی معیاد ۱۸۹۳ء سے چھسال تک ہے اور پھر مرز ااحمد بیک ہوشیار پوری کے داماد کی موت کی نبیت پیش گوئی جو پئی شلع اا ہور کا باشندہ ہے۔ جس کی میعاد آج کی تاریخ ہے جو الا مرتم بر ۱۸۹۳ء ہے۔ قریباً گیارہ مہینے باتی رہ گئی ہے۔ ہیں کی میعاد آج کی تاریخ ہے جو الا رحم بالکل بالاتر ہیں۔ ایک صادق یا کا ذب کی شاخت ہے کے لئے کافی ہیں۔ کیونکہ احیاء اور امات دونوں خدا تعد گی کے اختیار میں ہیں اور جب تک کوئی شخص نہایت درجہ کامقبول نہ ہو خدا تعالی اس کی خاطر سے کی اس کے دعمن کوائی کی دعا ہے ہلاک

ل و تل ام دونوں نشانوں کے انجام معلوم کرنے کے لئے دیکھورسالہ الہامات مرزا مؤلفہ مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری مدفیضہ۔

میں کرسکتا۔خصوصاً ایسے موقع پر کا مرامت اکواپے صادق ہونے ک الیمی بات نہیں جوانسان کے اختیار میر ملالب حق ہے۔ توان پیش گوئیوں کے مخاب کی تین پڑی قوموں پر عادی ہیر سے اورا کی عیسائیوں سے اوران میر

کیونکہاس کے اجزامیہ بڑر مرزااحمد بیک ہوشیار پور اور چرواماداس کا جوا کر

بہت ہی عظیم الشان ہے

کے اندرفوت ہو۔ 🙋 ... . اور پھر بدکہ مرزااحمہ بیگہ

اور پھرید که و دختر بھی تا اور پھرید کہو و دختر بھی تا

🤷 ..... اور پھریہ کہ بیعا جبھی ا اور پھریہ کہ اس عاجز۔

اختیار مین ہیں ہے۔

اس بیان میں مرزا آ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ ح فرمایا تھا۔ تکر بعثت ٹانی میں مرزا قا میں \_ زندوں کو مارنے کی کرامت تونے خوب کہا ہے ۔

مردوں کوزندہ کرتے تھے جواوہ ح ناظرین مرزا قاد،

ہونے کے بھی مدعی ہیں۔

سے معزز ناظرین پ<sup>یا</sup> اصل روح یمی ہیں \_نمبرساسی \_<sup>ا</sup>

بإباقل رُا قادیاتی کے صدق و کذب کا بہت ہی عظیم الشان نشان تھا

مل طور پرا گلےصفحات ہے واضح ہوگا کہ بیپیش گوئی کیسی عظیم الشان تھی اور ت مرزا قادیانی کوہوئے تھاور کس زور سے صدق و کذب کامعیار اس کو فت تعجب ہے کہ جب اس پیش گوئی کا انجام بصورت ناکا می نظر آنے لگا تو نی آنجهانی اس بر اُفتگو کرنے ہے جی چرانے گئے تھے۔ دیکھو (تخه گواوویہ ا۵۲،۱۵۱)ای طرح اب ان کے متبعین کااس پیش گوئی کے انجام نے ناطقہ وئی کے متعلق متواتر الہامات اور الہامی تھیمیات وتشریحات نے جووقیا فو قتا وقلم ہےنکل کران کی بیسیوں کتابوں رسالوں اوراشتہاروں میں درج ہوتی السازج كياب كده ومرزا قادياني كى صفائي ميس كوئي صاف اورقطعي دليل یعض تو پیش گوئی کا ہی غلط ہوناتشلیم کرتے ہیں۔بعض مرزا قادیانی کی الهام) بلائے ہیں اور آخر دق ہو کر حسب قول مرز اقادیانی (مندرجہ تحذ عام۱۵۲،۱۵۲) کهد دیا کرتے ہیں کداور بھی بہت ی بیش گوئیاں ہیں جو

پیش گوئی پر کیوں بحث کی جاتی ہے۔ دیکھو! (پیغاصلح البور ۱ ارجنوری ۱۹۲۱ء ص۵ کالم۳) انے اس پیش گوئی کو جتنی اہمیت دی تھی۔وہ ان کی تحریرات ذیل سے واضح ہے۔ ' د بعض اورعظیم الشان نشان اس عاجز کے معرض امتحان میں ہیں۔جہیما مصاحب امرتسری کی نبعت پیش گوئی جس کی میعاد ۵رجون ۱۸۹۳ء سے نی لیکھرام کے بیٹاوری کی موت جس کی معیاد۱۸۹۳ء سے جھیمال تک ہے شیار پوری کے داماد کی موت کی نسبت پیش گوئی جو پی شلع اا ہور کا باشندہ کی تاریخ سے جو ۲۱ رسمبر۱۸۹۳ء ہے۔ قریباً گیارہ مینے باقی رہ گئی ہے۔ جوانسانی طاقتوں سے بالکل بالاتر ہیں۔ ایک صادق یا کاذب کی شنا خت لداحیاءاورامات دونوں خدا تعالیٰ کے اختیار میں میں اور جب تک کوئی

ب ند ہوخد اتعالی اس کی خاطر ہے سی اس کے دعمن کواس کی دعاہے ہلاک ونوں نثانوں کے انجام معلوم کرنے کے لئے دیکھورسالہ الہامات مرزا ب امرتسری مدفیضه -

نہیں کرسکتا۔خصوصاً ایسےموقع پر کہ وہ تحض اپنے تین منجانب الله قرار دیوے اور اپنی اس كرامت إكوايے صادق ہونے كى دكيل تطبراوے ۔ سوپیش گوئياں كوئى معمولی ہات نہيں كوئى الی بات نہیں جوانسان کے اختیار میں ہو۔ بلکہ تحض اللہ جل شانہ کے اختیار میں ہے۔ سوا گر کوئی طالب حق ہے۔توان پیش گوئیوں کے وقتوں کا انظار کرے۔ یہ متیوں پیش گوئیاں ہندوستان اور پنجاب کی تین پڑی قوموں پر حاوی ہیں ۔ یعنی ایک مسلمانوں سے تعلق رکھتی ہےاورایک ہندوؤں ے اور ایک عیسائیوں سے اور ان میں سے وہ پیش گوئی جوسلمان قوم سے تعلق رکھتی ہے۔ بہت ہی عظیم الشان ہے

كيونكهاس كے اجزاب ميں كه:

🖒 ..... مرزااحمه بیک بوشار پوری تین سال کی میعاد کےاندرفوت ہو۔

🕸 ..... اور پھر داما داس کا جواس کی دختر کلال (منکوحہ آسانی) کا شوہر ہے۔اڑھا کی سال کے اندر فوت ہو۔

😭 ... اور پھر پیر کەمرزااحمد بیگ تاروز شادی دفتر کلال فوت نەبو 🗸

كا اور چريدكروه وخر بهى تا نكاح اور تاايام بيوه بون اور نكاح ثانى كوت نه بو

🥏 ..... اور پھر پیر کہ بیعا جز بھی ان تمام واقعات کے بورا ہونے تک فوت نہ ہو 🖪 ۔

🥵 .... اور پھریہ کہ اس عاجز ہے نکاح ہوجاوے اور ظاہر ہے کہ بیتمام واقعات انسان کے اختيار مل تبيل سيـ (شهادة والقرآن ص ١٩٠٨ مرزائن ج٢ص ٢٤٦٠٣٥)

لے اس بیان میں مرزا قادیانی کی کرامت تین حار شخصوں کی موت کی پیش گوئی ہے۔ قر آن شریف ہے ثابت ہے کہ حضرت نیسی الطبعہ کواللہ تعالیٰ نے مردہ کوزندہ کرنے کامعجزہ عطا فر ما یا تھا۔ گر بعثت ٹانی میں مرزا قادیانی کو جواینے وجود کوحضرت مسیح الظفاد کا ہی وجودیان کرتے ہیں۔ زندوں کو مارنے کی کرامت عطاء ہوئی۔اس قلب ماہیت اور وصف متضاد پر کسی موزوں گونےخوب کہاہے۔

زندوں کے قتل کو یہ مسیح الزماں ہے!! مردول کوزندہ کرتے تھے جواوہ تومر گئے!! ع ناظرین مرزا قادیانی کی اردومعلیٰ کی بھی قدر فرمائیں کیونکہ وہ اسینے سلطان القلم ہونے کے بھی مدعی ہیں۔

سے معزز ناظرین پیش گوئی کے اجز انمبر۵ونمبر۲ خوب ذبین شین رکھیں پیش گوئی کی اصل روح یمی ہیں۔ تمبر اس کئے تو پور نے بیں ہوئے۔

اس کے متعلقہ مضامین بڑے ے قطعی دست بردار نہیں ہو اب ان کی امت ہزارتاویلیر ہے۔خودمرزائی جماعت۔ بروری اور تخن سازی اور <del>تا</del> . انصاف کو بیواضح رہے کہ <del>ا</del>

(اورابل علم كابا باطل العنى سى كلام كى الر باطل ہے۔) يس ناظرين! تحريرات اور جارى تحقيقات

حان سکتا۔ نہ کسی کو بیوق حا

گھڑت تاویلیں بیش کر ہے

اورمرزا قاديالي

مرزا قادياني اور اس پیش گوئی شجره مائے انساب منسلکہ۔

ان کےعلاو ہے کہ محمدی بیگم مرزا قاد ہے اس کا درجہ مرزا قا ٣ ... "اورسنتي مرزا قادياني اس پيش گوئي كواپيغ صدق و كذب كامعيار بنات ين - 'فانتظرو اهذ نباء الأالمذكورة فانها معيار لصدقى وكذبي "يعنا ا مخالفو!تم ان خبروں کے منتظر رہو۔ بیمبر سصدق ادر کذب کے لئے معیار ہیں۔''

( كرامات الصادقين سرورق صفحة خر بخزائن ج عص ١٦٣)

۳ .... "اور دیکھئے معیار صدق و کذب قرار وینے پر اللہ تعالیٰ کی گواہی ثبت كراتي ين - 'واني اجعل هذا النباء معيار الصدقي اوكذبي وما قلت الابعد ما انبت من ربى "يعنى مين اس خركواية تج ياجهوث كامعيار بناتا مون اورمين في جوكما بيد (انجام المقم ص٢٢٣ بخزائن ج ااص ٢٢٣) خدائ خبر پاکرکہاہے۔''

علاوہ ازیں مرزا قادیانی نے اپنے صدق و کذب کی شناخت کے لئے ایک عامنهم او قطعی کسوئی ان الفاظ میں بیان کی ہے۔

"بدخیال لوگوں کو واضح ہوکہ جارا صدق یا کذب جانیخ کے لئے ہماری پیش گوئی ے بڑھ کراورکوئی محک امتحان نہیں ہوسکتا۔'' (آئینہ کمالات اسلام ص ۲۸۸ بزائن ج ۵ص ۲۸۸) پس ہم مسلمانوں کوحل ہے کہ جس پیش گوئی کومرزا قادیانی نے خصوصیت سے جارے متعلق بيان كيا تفااورجس كوبهت بى عظيم الثان نشان قرار ديكربار باراسدا يضمدق وكذب كا معیار قرار دیا تھا۔ سب سے پہلے اس کی تفتیش و پڑتال کریں اور ان کے تمام وغوؤں کے ضیح یا غلط ہونے کا خودان کے قول مندرجہ بالا کی رو سے منصفانہ فیصلہ کریں۔ کیونکہ کسی کو قاکل کرنے کے لئے خوداس کے مسلمہ اصول اور بیانات قانو ناوشر مانہایت متند مجھتے ہیں تحریر مخالف سے فریق ٹانی کوطرم کرنا قابل رشک امر ہے اور مدعاعلیہ کے اقبال کا اثر ہمیشداس کے خلاف لیا جاتا ہے۔ جبیا ک<sup>ی</sup>ش مشہور ہے۔

قصى الرجل على نفسه ! (آوى نخوداين اويردُ كرى كرلى) السيش گوئی کی تحقیق و تقید سے ناظرین پرخق و باطل خور۔ واضح ہو جائے گا۔ وہ دیکھیں گے کہ ایک مدعی مجدویت ،امامت ،مسحیت ،مهدویت ، نبوت ورسالت وغیره وغیره کس دیده دلیری سے کامل ۲۰ سال تک اس پیش گوئی کے پورے ہونے کی امید دلاتا اورایے دلی جذبات کودحی و الہام کارنگ ویتار ہا۔ یتحریریں ایک نہیں دونہیں چارنہیں ۔ ایک دفتر ہے جس کی نسبت یہ مصرعہ موزول ہے:

نگنجد دریں تنگ میدان کتاب

اورمرزا قادیانی کی بیسیوں کمآبوں اورسینکٹروں اخبارات اور ہزاروں اشتہارات میں اس کے متعلقہ مضامین بزے زور شورہے درج ہیں۔ اختیا معمر تک مرزا قادیانی اس تکاح کی امید یے قطعی دست بردانہیں ہوئے اور آخراس الزام یاولی ار مان کوایئے ساتھ ہی قبر میں لے گئے۔ ابان کی امت ہزارتا دیلیں کرے۔لاکھوں باتیں بنائے لیکن دنیا تقلندوں سے خالی ہیں ہوگئی ہے۔خودمرزائی جماعت کے معقول ارکان کے نزدیک میپیش گوئی غلط ثابت ہوئی ہے۔ باقی خن پروری اور بخن سازی اور تاویلات رکیکہ اور استدلال بعیدہ کے چکر میں ہیں مگر طالبان حق و انصاف کو بیواضح رہے کہ پیش گوئی کا اصل مطلب اور الہام کی حقیقی تفسیر ملہم سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا۔ نہ کسی کو بین حاصل ہے کہ مرزاجی کی ۔۔۔۔الہامی تفییر وتفہیم کے مقابلہ میں اپنی من گھڑت تاویلیں پیش کرے۔ دیکھو! (تمید حقیقت الوگاص ۷، نزائن ج۲۲ص ۴۳۸)

(اورابل علم كايم سلم اصول ع كم تاويل الكلام بما لا يرضى به قائله باطل الینی سی کلام کی اس طرح برتاویل کرنا جو کداس سے اصل کہنے والے کی منشاء کے خلاف ہو

يس ناظرين اخصوصاً مرزائي صاحبان!! صرف للهيت كويد نظر ركه كرمرزا قادياني كي تحريرات اور ہماری تحقیقات برغور کریں۔انشاءاللہ تعالیٰ سیح متیجہ پر پہنچ جائیں گے۔

باب دوم مرزا قادیانی اورمنکوحه آسانی کاخاندانی تعلق اور پیش گوئی کی تحریک اس پیش گوئی کے شمن میں جن لوگوں کا ذکر آئے گا۔ان کے با ہمی تعلقات قرابت شجرہ اے انساب مسلکہ کے طاہر ہوں گے۔

اس تجره نب اورديگرمرزائي لايچرے واضح ہوتا ہے كمآساني منكوحه (محمدي بيگم) ا .... مرزا قادیانی کی حقیقی چیازاد بهن کی دختر تھی۔

مرزا قادیانی کے ماموں زاد بھائی کی لڑکی تھی۔

مرزا قادیانی کی زوجاوّل کے چیازاد بھائی کی بیٹی تھی۔

مرزا قادیانی کے لا کے فضل احمد کی ہوی کی ماموں زاد بہن تھی۔

ان کے علاوہ اور بھی قرابتی تعلقات تھے۔جن کا ذکر موجب طوالت ہے۔خلاصہ سے ہے کہ محمدی بیگیم مرزا قادیانی اوران کی بیوی کے بہت قریبی رشتہ داروں کی اولا دھمی اورنسب کی رو ہے اس کا درجہ مرزا قادیانی اور ان کی بیوی کی بھیجی اور بمشیرہ زادی کے برابر تھا۔ بیلڑ کی مرزا

''اور شغیے مرزا قادیانی اس پیش گوئی کواینے صدق و کذب کامعیار بناتے اهذ نباء الأ المذكورة فانها معيار لصدقى و كذبى "اليخاك کے منتظر رہو۔ ریمبر ہے صدق اور کڈب کے لئے معیار ہیں۔''

( كرامات انصادقين سرورق صفحة خر بخزائن ج٢٥٥ ١٦٣)

''اور دیکھئے معیار صدق و کذب قرار دینے پر اللہ تعالیٰ کی گواہی ثبت ن اجعل هذا النباء معيار الصدقي اوكذبي وما قلت الابعد ما لینی میں اس خبر کوایے بچیا جھوٹ کامعیار بناتا ہوں اور میں نے جو کہا ہے سید (انجام المقم ص٢٢٣ فرزائن ج ااص ٢٢٣)

علاد ہازیں مرزا قادیانی نے اپنے صدق و کذب کی شناخت کے لئے وئی ان الفاظ میں بیان کی ہے۔

الوگوں کو واضح ہو کہ جارا صدق یا کذب جانیخے کے لئے جاری پیش گوئی امتحان نبيس بوسكتا-" (آئينه كمالات اسلام م ١٨٨ خزائن ج٥٥ م١٨٨) لمانوں کونت ہے کہ جس بیش گوئی کومرزا قادیانی نے خصوصیت ہے ہمارے جس كوبهت بى عظيم الثان نثان قرار ديكربار باراس اسيغ صدق وكذب كا ا سے پہلے ای کی تفیش و پر تال کریں اور ان کے تمام دعووں کے حجے یا غلط ل مندرجہ بالا کی رویے منصفانہ فیصلہ کریں۔ کیونکہ کسی کو قائل کرنے کے اصول اور بیانات قانو ناوشر عاً نهایت متند مجھتے ہیں تح بریخالف سے فریق نك امر ب اور مرعاعليه ك ا قبال كالرّ بميشداس ك خلاف ليا جاتا ہے۔

لرجل على نفسه ! (آوي في ووايناو يرو كرى كرلى) ال ييش ے ناظرین پرحق و باطل خوب واضح ہو جائے گا۔ وہ دیکھیں گے کہ ایک ،مسیحت ،مہدویت ، نبوت ورسالت وغیر ہ دغیر وکس دیدہ دلیری ہے پیش گوئی کے پورے ہونے کی امید دلاتا اور اپنے دلی جذبات کو دی و تچریریں ایک نہیں دونہیں حارنہیں ۔ایک دفتر ہے جس کی نسبت میمصرعہ

نگنجد دریں نگ میدان کماب

قادیانی کے خاندان اوروطن میں پرورش یافتہ تھی۔اس لئے ضروری ہے کہ مرزا قادیانی نے اس کو بجین سے جوانی تک بار با ملاحظہ اور معائند فرمایا ہو۔ ادھر مرزا قادیانی کو باو جود ضعف العمر و دائم المریض ہونے کے عود جوانی کی بشارات اورخوا تین مبارکہ کے مطفے کے البہام بھی حسب اقوال ان کے ہو چکے تھے۔ جن سے مبارک اولا دبطور نشان کے بیدا کرنے کا دعویٰ تھا اور پھر حضرت رسالت ما بھائے گی ایک صدیث ہے بھی مرزا قادیانی نے یہ بشارت اپنے حق میں نکال لی تھی کر محمدی بیگم ہی وہ خاص خاتون ہے۔ جس کا مزوج ان کے ساتھ بطور نشان کے ہوگا اور اس کے لئے وہ عرصہ سے بیش گوئی کر چکے ہیں۔ ویکھو!

(ضميمه انجام أتحم حاشيص ٥٣ فزائن ج ١١ص ٣٣٧)

ایسے ایسے خیالات واحساسات مرزا قادیانی کے دل میں تھے۔لیکن رہتے تاطوں کی سلسلہ جنبانی عمو فی حثیت کے خص کو ہڑھا پ سلسلہ جنبانی عمو فی حثیت کے خص کو ہڑھا پ میں شادی کرنا اور پھروہ بھی سابقہ بیوی پر نوجوان بیوی حاصل کرنا گویا جوئے شیر کا لانا ہے اور اگر چیشر بیت اسلام کی روسے اس لڑکی کا نکاح مرزا قادیانی سے جائز تھا۔لیکن پنجاب کی علیاند رسوم ورواج اقوام خصوصاً بیعلم لوگ ایسے از دواج کو معیوب سیھے ہیں۔ نیز مرزا قادیانی کے پچپا راو بھائی مرزا نظام اللہ بن قادیانی ومرزا امام اللہ بن قادیانی جو محمد کی ہیگم کے حقیقی ماموں تھے اور دیگر اہلی خاندان لیعنی مرزا علی شیر ہیگ دمرزا احمد بیگ صاحبان وغیرہ۔

عموماً بوجہ باہمی مقد مات متعلق جائداداور نیز بوجہ اختلاف عقائد مرزا قادیا نی سے خت بیزار دہتنفر تھے اوران کی عداوت د نفرت مرزا قادیا نی سے یہاں تک بڑھی ہو کی تھی کے مرزا قادیا نی کالمہم بھی ان لوگوں کے خلاف مرزا قادیا نی کی دعاؤں کی فریا درس کرنے سے کانوں پر ہاتھ در کھ گیا تھا۔ جیسا کے مرزا قادیا نی کا البام ہے۔

لے مرزا قادیانی کی شخصیت وحیثیت ان کے معتقدوں کی نظر میں آج پچھ ہو۔لیکن ان کے اہل خاندان ان کو اپنے سے برتر کوئی امیر کمیر نہ سجھتے تصے اور مرزا قادیانی کی موروثی آ مدنی انہی کے اظہار روبرو بے تحصیلدار ہمقد مدائم میکس کے مطابق تین چارسورو پید سمالان تھی۔

ع مرزا قادیانی کے خاندان میں شریعت کے مطابق ورشہ تقسیم ہونے پائے نہیں جاتے۔ اس لئے ان کا خاندان پابندرواج اقوام میں شار ہے اور خود مرزا قادیانی نے شریعت کے خلاف زوجہ اوّل کی اولا و کو محروم الارث بنایا اور جدی ارضی باغ وغیرہ زوجہ دوم کے نام رہن باقبضہ کردی۔

''اجیب کمل دعیاثا وعائیس قبول کروں گامگر جورعاتواپ

مرزا قادیانی نے ان لوگر اسلام ۱۹۳۵ نزائن ج۵ مس اییناً) وغ بھی توجہ طلب ہے کہ فی زماننا خانداا ضرور لحاظ رکھتے ہیں اور کسی بڑی عم اور عزیز واقار ب کنواری لڑی دیٹا ؟ لہذا تمام ممبران خاندا

بیٹوں کی موجودگی، ندہبی مخالفت ا مل اور بے جوڑ منا کحت کے خلاف میں خود بیان کرتے ہیں۔

"هذا لمخطود الخمسين"" بين ييركا أجمح

معاملہ میں کامیاب ہونے کا با صرف آرزومند بلکہ اپنے الہا نکاح کس طرح دیا گیا۔اس خزائن ہے ہی ایضا ) مختصر أنقل پہنے مرزا قادیا نی

لوگوں پرانواع واقسام کے:

نظر بوجوبات متذ

"اجیب کل دعاتك الافى شركاتك ""دبعنى المرزايس تيرى اورسب دعائك "دبعنى المرزايس تيرى اورسب دعائي قبول كرول كامر و دعاتو البياشريكول كحق ميس كريكاوه قبول ندكرول كامر"

(حقيقت الوي ص ٢٨٣، خزائن ج ٢٢٥ (٢٥٠)

مرزا قادیانی نے ان لوگوں کی بددینی عداوت ونفرت کا پنی متعد کتابوں (آئینہ کمالات اسلام ١٣ ٥ بزائن ج٥ م ایعنا) وغیرہ میں مفصل ذکر کیا ہے۔اس مخاصت باجمی کے علاوہ بیامر بھی توجطلب ہے کہ نی زمانتا خاندان کے مردوعورت عام طور پرلڑ کےلڑکی کی عمروں کے تناسب کا ضرور لحاظ رکھتے ہیں اور کسی بڑی عمر کے آدمی کواس کی بیوی بچوں کی موجودگی میں لڑکی کے والدین اور عزیز وا قارب کنواری لڑکی دیناعمو مااچھانہیں سجھتے۔

لہذا تمام ممبران خاندان مرزا قادیانی کے بڑھاپے۔ دائم المریضی دو بیویوں اور کئی بیٹوں کی موجودگی ، ندہبی مخالفت اوراس غریب لڑکی کم سی اورو شیز گی کاخیال کر کے ضروراس ان مل اور بے جوڑ منا کت کے خلاف ہوں گے۔لڑکی کی کمنی اورا پنا بڑھایا مرزا قادیانی ان الفاظ میں خود بیان کرتے ہیں۔

"هذا لمخطوبة جارية حديثة السن عذراء و كنت حينًد جاوزت الخمسين "" في يول كل الجمي كمن چهوكرى بهاور ميرى عمراس وقت يجاس مع تجاوز ب- " الخمسين "" في يمالات المام م ١٥٥ فروائن ٢٥٥ سايفا)

نظر بوجوہات متذکرہ بالا ناظرین اندازہ فرماسکتے ہیں کہ مرزا قادیانی کواس نکاح کے معاملہ میں کامیاب ہونے کا بظاہر کوئی موقع نظر نہیں آتا تھا۔ جس کے وہ ہزار دل و جان سے نہ صرف آرزومند بلکہ اپنے البامات وہبشرات کو بچا ٹابت کرنے کے لئے فکر مند بھی تھے۔ پھر پیغام نکاح کس طرح دیا گیا۔ اس کا قصہ ہم مرزا قادیانی کی کتاب (آئینہ کمالات اسلام ص ۲۵ مردا قادیانی کی کتاب (آئینہ کمالات اسلام ص ۲۵ مردا قادیانی تھیں۔

سی سی سی سی سی سی سی میں اور بیانی سی بیانی بیر دین مخالفت ،عداوت وغیرہ ذکر کر پہلے مرزا قادیانی نے برخلاف بدد عاکر نے اور قبولیت دعا کی بشارت پانے اور ان لوگوں پر انواع واقسام کے عذاب نازل ہونے ان کے مرنے اور ان کے گھریار تباہ ہونے کا حال روطن میں پرورش یافتہ تھی۔اس کئے ضروری ہے کدمرزا قادیانی نے اس کو اماط حظہ اور معائند فرمایا ہو۔ادھر مرزا قادیانی کو باوجود ضعیف العمر و دائم ہوائی کی بشارات اور خوا تین مبارکہ کے ملنے کے الہام بھی حسب اقوال ان سے مبارک اولا دبطور نشان کے بیدا کرنے کا دعوی تھا اور پھر حصرت کیک حدیث سے بھی مرزا قادیانی نے یہ بشارت اپنے حق میں نکال کی تھی ماقون ہے۔جس کا تروی ان کے ساتھ بطور نشان کے ہوگا اور اس کے ساتھ بطور نشان کے ہوگا اور اس کے ساتھ بطور نشان کے ہوگا اور اس کے ساتھ بھور نشان کے ہوگا اور اس کے ساتھ بیش گوئی کر پھے ہیں۔دیکھو!

قد مات متعلق جائداداور نیز بوجد اختلاف عقد ندم زا قادیانی سے تخت ت ونفرت مرزا قادیانی سے بہاں تک بڑھی ہوئی تھی کہ مرزا قادیانی مرزا قادیانی کی دعاؤں کی فریادری کرنے سے کانوں پر ہاتھ رکھ گیا بام ہے۔

تخصیت و حیثیت ان کے معتقدوں کی نظر میں آئ بچھ ہو۔لیکن ان سے برتر کوئی امیر کبیر نہ سجھتے تھے اور مرزا قادیانی کی موروثی آمدنی اربمقد مدائم ممکس کے مطابق تین چارسورہ پیدسالانے تھی۔ کے خاندان میں شریعت کے مطابق ورثہ تقسیم ہونے پائے نہیں پابندرواج اقوام میں شار ہے اورخود مرزا قادیانی نے شریعت کے لارث بنایا اور جدی ارضی باغ وغیرہ زوجہ دوم کے نام رہن باقبضہ

کھا ہے۔اگر چہ بینیں لکھا کہ کون کون اس بدد عاکی زدمیں آ چکے تھے اور کون کون باقی تھے۔گر باقی ماندہ اعزہ وا قارب کی ہے ایمانی بے خوفی اور قساوت قلبی بدستورر ہے کی وجہ سے ان کے لئے ایک آسانی نشان طاہر ہوناتح ریکیا ہے۔ چنانچہ لکھتے لیا ہیں۔

" بب نشان کے ظہور کا وقت قریب آیا۔ تو اتفا قامیر سے ان پچا زاد بھائیوں کے دیس کا خاو ند (غلام مسی احمد بیگ نے جا ہا کہ اپنی بمشیرہ کی آ راضی کا مالک بن جائے۔ جس کا خاو ند (غلام حسین ) کئی سال سے مفقو دالخیر تھا۔ جو میر اپچا زاد بھائی تھا اور زمین اس کی ملکیت تھی۔ احمد بیگ نے سے جا ہا کہ اس کی بہن وہ اراضی اپ بی بھائی کے نام بہد کرد سے۔ میر سے پچا زاد برادران نے اس پر اس لئے اظہار رضا مندی کردیا کہ احمد بیگ ان کا بہنوئی تھا۔ لیکن میراحق ان سے بھی زیادہ سے فالب تھا۔ اس لئے اخیر میری رضا مندی کے یہ بہد منظور نہ ہوسکتا تھا۔ اس لئے احمد بیگ کی بیوں نے واس زمین کی نبیت ہے ترک کردوں بیگ کی بیوں آ کرالتھا کی کہ میں اپنا حق جواس زمین کی نبیت ہے ترک کردوں اور اس بہد پر رضا مند ہو جا وک اور میں بھی اس خیال سے کہ بیلوگ تو بہ کر کے راہ راست پر آ جا کیں۔ قریب تھا کہ اس بہد میں رضا مند ہو جا تا ہے مگر میں ایک مفقو دالخیز کے مال میں دست اندازی کرنے اور جلد بازی کے نتائج سے ٹر اپس میں نے مناسب سمجھا کہ اللہ تعالی ماکہ نہ حس اندازی کرنے اور جلد بازی کے نتائج سے ٹر وہا ور اس میں اظہار رضا مندی ہی ہو آ راضی سے باز رہا اور اللہ جو جس میں اظہار رضا مندی ہی ہو آ راضی سے باز رہا اور اللہ بو جس کی بیوی ہے کردیا اوروہ چلی گئی۔ "

اوراحمد بیگ میرے پاس دوڑا آیا۔اس حال میں کہ دہ اضطرار کے ساتھ بلتی تھا اور درد رسیدہ لوگوں کی طرح بے قراراور نالاں تھا زارزارروتا تھا کا نیپتا تھا۔اس کا کلیجہ دھڑک رہا تھا۔سانس بھولا ہوا تھا۔ جیسے کسی کا گاگھونٹ دیا گیا ہو۔اس کا پیٹم داندوہ ایسامعلوم ہوتا تھا کہ اسے ہلاک

لے میہم نے مرزا قادیانی کی عربی تریر کار جمہ کیاہے۔

۲ محض غلط! مرزا قادیانی اورمرزا نظام الدین وغیر ه کوغلام حسین کاتر که یکسال پهنچتا تھا۔مرزا قادیانی کاکوئی حق غالب نہیں تھا۔ ( دیکھوشجر ہنسب )

سے مگر دونو جوانوں اور نیک چلن بیٹوں کواپنی وراثت ہے محروم کرنے میں آپ نے خدا کا کچھ خوف ندکیا۔

ہوں گا اور تمہاری حاجت براری کروں گا۔
مشتبہ امر میں اس کے علم کے بغیر کوئی کاررو
کروں گا۔ تم کو مایوس نہیں ہونا چا ہے چونکا
اند کے حکم کا انتظار مناسب ہے۔
اللہ کے حکم کا انتظار مناسب ہے۔
احمد بیک نے کہا کہ میری طرف
نہ کریں۔ میں نے جواب دیا کہ میری طرف
میں اظہار حال کی درخواست کی ۔ خدا کو میں اظہار حال کی درخواست کی ۔ خدا کو کے تعمیل میں اظہار حال کی درخواست کی ۔ خدا کو کے تعمیل میں اند سے بائد ھنے یا پالان کے کئے میں صور کے انداز کی کے تعمیل میں کی کرو تعمیل میں کے تعمیل میں کے تعمیل میں کی کرو تعمیل میں کے تعمیل میں کرو تعمیل میں کے تعمیل میں کرو تعمیل میں کیا تعمیل میں کرو تعمیل میں ک

کر دےگا۔اس کاخون پیٹ جائے گااور و حالت دیکھی تو مجھے اس پر رحم اور اس کے ن

كروں میں نے مخوارانہ طور پراس كی شفی

نہیں بلکہ میں نے ان لوگوں سے ہوں جوا

کروں گا۔ کیونکہ قریبی وہی ہوتے ہیں ج

ا احمد بیک کی حالت کالفا نهیں اور دراصل امر واقعہ ہے تو ہمیں الیک جال کئی کے وقت میں اگر فورا ہی بیک مان لیتا لیکن انہوں نے شفی آ عرصہ میں اس کا رونا کا پنیا کلیجہ کا دھڑ مرہم پڑ گیا اور مرز ا قادیا ٹی کے ہاتھ ۔ در کار خیر اور مرز ا قادیا ٹی ہیستامہ پر دشخط کر۔

جو بچھ ہے۔وہ دعدہ دعید کے بعد ہے

الکھا کہ کون کون اس بددعا کی زدمیں آ چکے تصاور کون کون باقی تھے۔ مگر کی ہے ایمانی بے خوفی اور قساوت قلبی بدستورر ہے کی وجہ سے ان کے لئے زناتح ریکیا ہے۔ چنانچہ لکھتے لے ہیں۔

ن کے ظہور کا وقت قریب آیا۔ تو اتفا قامیرے ان پچپا زاد بھائیوں کے بیاپا کہ اپنی ہمشیرہ کی آ راضی کا مالک بن جائے۔ جس کا خاوند (غلام مقو والخبر تھا۔ جومیر اپچپازاد بھائی تھا اور زمین اس کی ملکیت تھی۔ احمہ ایمن وہ اراضی اپنے بھائی کے نام مبہ کردے۔ میرے پچپازاد برادران رمضامندی کردیا کہ احمہ بیک ان کا بہنوئی تھا۔ لیکن میراحق ان ہجسی اللے بغیر میری رضامندی کے بیہ بہم منظور نہ ہوسکتا تھا۔ اس لئے احمہ بیاس آ کرالتجا کی کہ میں اپناحق جواس زمین کی نبست ہے ترک کردوں بیاس آ کرالتجا کی کہ میں اپناحق جواس زمین کی نبست ہے ترک کردوں جا کو اور میں بھی اس خیال ہے کہ بیادگر کے مال میں بہد میں رضا مند ہو جا تا ہے گر میں ایک مفقو والخبر کے مال میں بہد میں رضا مند ہو جا تا ہے گر میں ایک مفقو والخبر کے مال میں بہد میں رضا مند ہو جا تا ہے گر میں ایک مفقو والخبر کے مال میں بہد میں رضا مند ہو جا تا ہے گر میں ایک مفقو والخبر کے مال میں بہد میں رضا مند ہو جا تا ہے گر میں ایک مفقو والخبر کے مال میں بہد میں رضا مند ہو جا تا ہے گر میں ایک مفقو والخبر کے مال میں بہد میں رضا مند ہو جا تا ہے گر میں ایک مفقو والخبر کے مال میں بہد میں رہے کہتی پرایک غائب شخص کا حق غصب کرنے کا الزام عائد نہ البیں میں خلیار احمد بیک کی بوی ہے کر دیا اور وہ چلی گئے۔''

ے پاس دوڑا آیا۔اس حال میں کہ وہ اضطرار کے ساتھ ملتی تھا اور درد رادر نالاں تھازارزارروتا تھا کا نیتا تھا۔اس کا کلیجدھ کر رہا تھا۔سانس ونٹ دیا گیا ہو۔اس کا بیٹم واندوہ ایسامعلوم ہوتا تھا کہ اسے ہلاک قادیانی کی عرفی تحریر کامتر جمہ کیا ہے۔

رزا قادنانی اورمرزانظام الدین وغیره کوغلام حسین کاتر که یکسال پهنچتا غالب نبیس تھا۔ (دیکھوٹیجر ہنسب)

فوں اور نیک چلن بیوں کوائی وراثت سے مروم کرنے میں آپ نے

کردے گا۔اس کا خون چھٹ جائے گا اور وہ رنے وغم کا شکارا ہوجائے گا۔ جب میں نے اس کی مدد

حالت دیکھی تو جھے اس پر رحم اور اس کے زار زار رو نے پر ترس آیا۔ میں نے جام کی مدد

کروں۔ میں نے مخو ارانہ طور پر اس کی تشفی کی اور میں نے اسے کہ کہ خدا کی تسم جھے مال کی کوئی محبت

نہیں بلکہ میں نے ان لوگوں سے ہوں جو اپنے انجام کا خیال رکھتے ہیں۔ میں جلد ہی تم پر احسان

کروں گا۔ کیونکہ قربی وہی ہوتے ہیں جو مصیبتوں میں کام آئیں۔ میں تمہاری نجات کا باعث

ہوں گا اور تمہاری حاجت براری کروں گا۔ خدا کی تسم میں نے اللہ تعالی سے عہد کیا ہوا ہے کہ کی

مشتبہ امر میں اس کے تھم کے بغیر کوئی کا رروائی نہ کروں گا۔ اس لئے تمہارے معاملہ میں بھی استخارہ

کروں گا۔ تم کو مایوں نہیں ہونا جا ہے چونکہ اصل ما لک زمین کا مفقو دائخیر ہے اور معلوم نہیں کہ وہ

زندہ ہے یا مرگیا۔ پس اس کے مال کے متعلق مردوں کے وریثہ کی طرح جلدی کرنا جائز نہیں ۔ لہذا

احمد بیگ نے کہا کہ میری طرف سے وعدہ عضا فی ندہوگ۔ آپ بھی وعدہ ع کا خلاف نہ کریں۔ میں نے جواب دیا کہ میر سب وعدے تکم اللی کے ساتھ مشروط ہوتے ہیں۔ وہ چلا گیا اور میں نے اپنے جمرے کا قصد کبا۔ ایک گوشہ میں بیٹھ کراس معاملہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں اظہار حال کی درخواست کی۔ خدا کی قسم مجھاس سے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا جتنا عرصہ جوتے میں اظہار حال کی درخواست کی۔ خدا کی قسم موت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پروی نازل فرمائی کہ:

اس محض کی بڑی لڑکی کے تکاح کے لئے درخواست کراوراس سے کہددے کہ پہلے وہ

ا احمد بیگ کی حالت کالفظی فوٹو جومرزا قادیانی نے دکھلایا ہے۔اگریمی شاعری نمبیں اور دراصل امر واقعہ ہے تو ہمیں مرزا قادیانی کی وقت شاس پر بھی پچھافسوس ہے۔ کیونکہ ایک جال کن کے وقت میں اگر فورانی وہ رشتہ کا سوال کر دیتے تو اپنی بدحواس میں غالباً مرزا احمہ بیگ مان لیتا۔لیکن انہوں نے تشفی آمیز باتوں اور استخارہ کرنے میں وقت ضائع کر دیا اور اس عرصہ میں اس کا رونا کا نیچا کلیجہ کا دھڑ کنا سمانس کا پھولنا اور خون کا غم واندوہ سے مہلک طور پر ابلنا مرہم پڑگیا اور مرزا قادیانی کے ہاتھ سے شکارنکل گیا۔ جب ہی تھمندوں نے کہا ہے کہ:

دركار خير حاجت نيج استخاره نيست

ع سل میدوعده وعیدند معلوم کیا تھے۔ بظاہرتو یہی معلوم ہوتا ہے کہ احمد بیگ رشتہ دیئے اور مرزا قادیانی بہدنامہ پر دستخط کرنے کے لئے باہم وعدہ وعید کر چکے تھے اور استخارہ کی کارروائی جو کچھ ہے۔وہ وعدہ دعید کے بعد ہے۔ حتیمیں دامادی میں قبول کر ہے اور پھر تمہار نے نور سے روشی حاصل کر ہے اور کہدد ہے کہ جھے اس نے میں در میں جی دی خواہ شمند ہو۔ بلکہ اس کے علاوہ اور زمین بھی دی جائے گی اور دیگرا حسانات تم پر کئے جائیں گے۔ بشرط یہ کہتم اپنی بڑی لڑی کا جھے سے نکاح کروو میں سے اور تمہار سے در میان یہی عہد ہے۔ تم مان لو گے قو میں بھی مان لوں گا۔ اگر قبول نہ کرو گے قو جمر دادر ہو مجھے خدا نے یہ بتلا دیا ہے۔ کہ اگر کسی اور شخص سے اس لڑی کا نکاح ہوگا۔ تو نہ اس لڑی کہ نکاح ہوگا۔ تو نہ اس لڑی کہ نکاح مبارک ہوگا۔ ور نہ تہاری موت ہوگا۔ پس تم نال ہوں گے۔ اس صورت میں تم پر مصائب نازل ہوں گے۔ جن کا نتیج تمہاری موت ہوگا۔ پس تم نکاح کے بعد تین سال کے اندر مر جاؤگے۔ بلکہ تمہاری موت قریب ہے اور ایسانی اس لڑی کا شو ہر بھی اڑھائی سال کے اندر مر جائے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ پس جو کرنا ہے کرلا۔ یہ سے نہ کو فیصوت کردی ہے۔

پس ترش لے رو ہوکر اور منہ چھیر کر چلا گیا۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ کی ایماءاور اشارہ سے اسے یہ خطالکھا تا ۔

بسم الله الرحمٰن الرحيم! المابعد! اےعزيز سنوته بيس كيا ہوگيا۔ جوميرے خاندان كوعبث سمجھا، اور ميرے تعلقات كو برا جانا ميس نے تم پر كوئى مشقت نہيں ڈالى تھى يتم انشاء الله مجھے اپنے محسن پاؤگے اور ميس تم كويقين اور اطمينان دلاتا ہوں كه اگرتم نے ميرى بات كو مان ليا اور ميرے

ا وعدہ وعید کے بعداور حجر ہے میں داخل ہونے سے پہلے احمد بیگ کا جلا جانا خودہی مرز اقادیانی نے لکھا ہے۔ لیکن اس کے جانے پر مرز اقادیانی حجر ہے کے ایک گوشہ میں جوتے کے تسمہ باندھنے سے بھی تھوڑا عرصہ انتظار کے بعد ……… جب خدا سے وی حاصل کر رہے تھے۔ کیااس وقت احمد بیگ بھی پاس بی آ بیشا تھا اور مضمون وحی سن باتھا۔ یامرز اقادیانی نے وی کے بعد اس کو بااکر مضمون وحی سے مطلع کیا۔ اصل کتاب سے اس کا پیتنہیں چاتا۔ اس لئے ناظر بن خودہی کے سیحے میں۔

تے بیئر بی خط مندرجہ آئینہ کمالات اسلام کا ترجمہ ہے۔ اردو میں جو خط بھجا گیا وہ باو جو و تناش جمیں دستیا بنہیں ہوالیکن ناظرین بینہ خیال فرمائیں کداس کا مضمون من وعن بہی ہو گا۔ جوعر بی میں ہے۔ کیونکہ مرزا قادیا نی نے اس لکا تے معاملہ میں اپنی وٹی کا مضمون بھی عربی اوراردو میں کم وہیش کیا ہے۔ اس لئے ہم اس تیجہ پر پنچے ہیں کہان کی ہرروایت مختلف لفظوں میں ہوتی ہے۔ شک ہوتو جمرہ کی گوشدوالی عربی وکی اوراشتہا رمور خہ ارجواائی ۱۸۸۸ء میں اس وحی کی اردوعبارت کا مقابلہ کرلو۔ ہیں کی بیشی یائی جائے گی۔

میرے سب خاندان کے دل میر
آپ کی پریشانی جاتی رہے گی۔آ
اور سی کہتا ہوں کہ بیہ خط میں نہا؛
نے میری بات کو مان لیا۔ تب مجھ
سلوک ہوگا۔ میں آپ کاشکر گزا
کے ساتھا پنا عبد پورا کروں گااو،
عرصہ دوں گااور جو بھی حصہ تم ما گا
محبت کرنے اور میل جول رکھنے:
محبت کرنے اور میل جول رکھنے:
محبت سے انکار نہ کرو۔ شک وشبہ

**قبیلہ کے لوگوں کی مخالفت کی پرو** 

حصه علیحد ه کر دون گا اوراس موا ه

صندوق میں محفوظ رکھو۔ کیونکہ یہ
صادق ہوں اور میں نے جووعدہ
میں اپنے الہام ہے مجھ سے کہلوایا
تمہاری ضرورت تھی۔ نہ تہاری
اپنے صالح بندوں کا خودمتولی ہو
بیخالصتا نصیحت اور صاد قاندالتر ا

میں نے بیخط خدا۔

ی بیدن ہیں دعالے ت بخال ہندوش بخشم س کیا ہی خوب فر ، بی کا حصہ تھا چشم بدور ہے۔ مگر ، بھی تعلق ندتھا۔ جن کے ساتھ دشہ

۔ نورے روشی حاصل کرے اور کہدد ہے کہ مجھے اس کے تم خواہشمند ہو۔ بلکداس کے علاوہ اور زمین بھی دی سے ۔ بشرط یہ کہتم اپنی بزی لڑکی کا مجھے نکاح کردو بتم مان لو گے تو میں بھی مان لوں گا۔ اگر قبول نہ کرو گے تو گرکسی اور مخص ہے اس لڑکی کا نکاح ہوگا۔ تو نہ اس لڑکی کے لئے۔ اس صورت میں تم پر مصائب نازل ہوں گے۔ کے بعد تین سال کے اندر مرجائے گا۔ یہ اللّٰہ تہماری موت شرصائی سال کے اندر مرجائے گا۔ یہ اللّٰہ کا تھم ہے۔ پس

' میر کر چلا گیا۔ پھر میں نے اللہ تعالی کی ایماءاورا شارہ

اے عزیر سنو تمہیں کیا ہوگیا۔ جومیرے خاندان کوعبث فی تم پر کوئی مشقت نہیں والی تھی۔ تم انشاء اللہ مجھا ہے دلاتا ہوں کر اگر تم نے میری بت کو مان لیا اور میرے میں واخل ہونے سے پہلے احمد بیک کا چلا جانا خود بی جانے پر مرزا قاویا نی حجرے کے ایک گوشہ میں جوتے ایک گوشہ میں جوتے ایک بعد سیست جب خدا سے وہی حاصل کر رہے جی خدا سے وہی حاصل کر رہے جیفا تھا اور مضمون وہی من رہا تھا۔ یامرزا قادیا نی نے وہی حق

کیا۔اصل کتاب ہے اس کا پہنہیں جلتا۔اس کئے

الات اسلام کا ترجمہ ہے۔ اردو میں جو خط بھیجا گیا وہ مرین بیندخیال فرمائیں کداس کامضمون من وعن یمی ہو نے اس نکاح کے معاملہ میں اپنی وی کامضمون بھی عربی بی میں تتیجہ پر پنچے جیں کہان کی ہرروایت مختلف لفظوں میں اوکی اوراشتہارمور خدم ارجوال کی ۱۸۸۸ء میں اس وی کی اصلے گی۔

قبیلہ کے لوگوں کی مخالفت کی پرواہ نہ کی تو میں اپنی زمین اور جا کداو میں سے تہارے لئے ایک حصہ علیحہ ہ کر دوں گا اور اس مواصلت (محمدی بیگم) سے ہمارا آپس کا جھٹڑا جا تار ہے گا اور خدا میر سے مب خاندان کے دل میں محبت ذال دے گا۔ آپ کے ہرایک کام میں ہرکت ہوگی۔ آپ کی پریٹانی جاتی رہے گی۔ آپ فائز المرام ہوں گے اور نامراد ندر ہیں گے۔ بات کی ہے اور بی پریٹانی جاتی ہوں۔ اگر آپ اور بی کہتا ہوں کہ یہ خط میں نہایت خلوص دل اور صفائی قلب سے آپ کو لکھتا ہوں۔ اگر آپ نے میری بات کو مان لیا۔ تب مجھ پرمبر بانی ہوگی۔ آپ کا مجھ پراحسان ہوگا اور آپ کا یہ بہترین سالوک ہوگا۔ میں آپ کا شکر گرز ارہوکر ارخم الرحمٰن سے آپ کی ترقی کی دعل کروں گا اور آپ کے ساتھ اپنا عبد پورا کروں گا اور آپ کی دختر (محمدی بیگم) کو اپنی زمین اور تمام جا کداد کا دو تبائی محمد دوں گا اور جو بھی حصر تم ما تگو گے تم کو دوں گا اور میں سچا ہوں ۔ صدر تمی مصائب میں مجھے اپنا مدو مجت کرنے اور میل جول رکھنے میں تم مجھ اساکی کو بھی سے نہ پاؤ گے۔ تم مصائب میں مجھے اپنا مدو محبت کرنے اور میل جول رکھنے میں تم مجھ اساکی کو بھی سے نہ پاؤ گے۔ تم مصائب میں مجھے اپنا مدو میں تاکی دیتر اور میاں جول رکھنے میں تم اسے انکار میں اپنا وقت ضائع مت کرو اور اپنی محبت سے انکار نہر و شک وشی جھوڑ دو۔

میں نے بی خط خدا کے حکم ہے لکھا ہے۔ نہ کہ اپنی طرف سے میر ہے اس خط کو اپنے صندوق میں مخفوظ رکھو۔ کیونکہ بیصدوق امین کی طرف سے ہے اور خدا جانتا ہے کہ میں اس میں صادق ہوں اور میں نے جووعد و کیا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو بچھان نے کہا ہے خدا نے ہی اپنے البہام سے مجمع سے کہلوایا ہے۔ بیمیر ہے خدا کی وصیت تھی۔ جے میں نے پورا کر دیا مجمعے نہ تمہاری لڑکی کی ،غور تیں اس کے سوائے اور بھی بہتیری ہیں۔ خدا تعالی منہاری طرف کی ورتیں اس کے سوائے اور بھی بہتیری ہیں۔ خدا تعالی اپنے صالح بندوں کا خودمتولی ہوتا ہے۔ میر سے اس خطکوشک کی نظر سے نہ دیکھا۔ کیونکہ میں نے بینے اللہ تا ماور صواب کے ساتھ لکھا ہے۔ جھگڑ اچھوڑ دواور نتیجہ کا انتظار بینے اللہ میں اللہ کے ساتھ لکھا ہے۔ جھگڑ اچھوڑ دواور نتیجہ کا انتظار

لے بیدن ہیں دعا لے لوکسی کے قلب مصطر کی۔

مع بخال ہندوش بخشم زمیں قادیانی را۔

سے کیا ہی خوب فر مایا ہے۔صلد حمی اورا قارب سے مجت اور میل جول تو خاص آپ کا ہی کا حصہ تھا چیثم بدور ہے۔ مگر مرز اسلطان احمد اور فضل احمد اور ان کی والدہ سے شاید آپ کا کچھ مجمی تعلق نہ تھا۔ جن کے ساتھ د ثیمنوں سے بدتر سلوک کیا۔

یہ خط تھا جو میں نے احمد بیگ کوم ۱۳۰۰ھ میں لکھا پس اس نے انکار کیا اور خاموش ہو گیا اور میری قرابت سے منکر ہوا۔ میرے خط سے تنگ دلی ظاہر کی اور اس کے ساتھ اس کی قوم اور قبیلہ نے بھی مجھ سے عداوت کی جو پہلے سے قریبی تھے اور بیلوگ اپنی بیٹیوں کے الیی جگہ شادی کرنے سے انکار کرتے تھے۔ جہاں پہلے بیوی موجود ہونیز اس کی میخطو بہ بیٹی ابھی نوخیز چھوکری سے اور کنواری تھی اور میں اس وقت بچاس سال سے زائد عمر کا ہوچکا ہے تھا۔ (انہی ملخصاً)

(آئينه كمالات اسلام ٥٠٤ ٣٥٥ فرائن ج٥٥ ايساً)

مرز ااحمد بیک نے حسب قول مرزا قادیانی اس پیغام نکاح کو قبول نہیں کیا۔ بلکہ مرزا قادیانی کے چپازاد بھائی اس پیغام کے بعد مرزا قادیانی سے اور بھی ناراض ہوگئے اور انہوں نے اس خط کوایک عیسائی اخبار میں چھپوا دیا۔ جس پر مرزا قادیانی نے فوراً حسب ذیل اشتہار شائع کرایا۔

لے متمجھے ہوئے تھے کہ گرون میں ری اور پاؤں میں بیڑی ڈالنے اور عذاب دینے کاان کواختیار ہی کیا ہے۔اس لئے لفاظی کردو۔

ع اشتبار ۱۰ رجولائی ۱۸۸۸ء میں جو آگے آتا ہے احمد بیک کا نام سائلان معجزہ کی فہرست میں درج نہیں ۔ مگریہال اسے طالب معجزہ کہا گیا ہے۔

س بقول *میرحس* 

برس پندرہ یا سولہ کا سن جوانی کی راتیں مرادوں کے دن جوانی کی راتیں مرادوں کے دن سے منجملہ دیگراسباب کے جورشتہ میں حارج ہوئے ایک سبب بیان کرنا مرزا قادیانی عمداً جھوز گئے یا بھول گئے اور وہ سبب مذہبی اختلاف تھا۔ یعنی طرفین ایک دوسرے کے نز دیک بددین شے اور کہی بددین شے اور کہی جدرشتہ ندہونے کی تھی۔

ایک بیوی تغیر عمریا کسی بیار ک یا نالبًا اسی وجه .

ا غالبًا ای وجه۔ جو گیا ہے۔ ناظرین اس ق ضرورت شریعت اسلام نے زیادہ بیوی کرنامنع ہوتا تو نو

**اُیک** پیش گوئی پیش از وق

پیش گوئی کا جب انجام

مجھوٹ اور پیچ میں جو ہی فر

مچمایا گیا ہے۔اس خط کوصا

**ورازی کی ہےاورایک** صفحاخه

ہ مکہ جن لوگوں کے مقدس اور ب

ا ت**ی**ن بیویاں کا جمع کرناایک کبی

تحسى خاندان كاسلسله صرف أ

جزوسلسله مين بيدونت آيزتي

ہے کہ دراصل بنی آ دم کی سل

بیوی کرنامنع ہوتا تو اب تک

اس مبارک اور مفید طریق

اجڑے ہوئے گھروں کو بیک

جاتا ہے۔جیسے ایام حمل اور

جس حق كا مطالبه مردا يي ف

وجوبات اورموجبات سے

خاوندوں کی جا:

مدوعین ہے۔

اخبارنورافشان•

ایک پیش گوئی پیش از وتوع کااشتهار

پیش گوئی کا جب انجام ہو بدا ہو گا قدرت حل کا عجب ایک تماثا ہو گا جموت اور پچ میں جوہی فرق وہ پیداہوگا کوئی پاجائے گا عزت کوئی رسوا ہو گا

اخبار تورافشان • ارئی ۱۸۸۸ء میں جواس راقم کا ایک خط مصمن درخواست نکاح چھاپا گیا ہے۔ اس خط کو صاحب اخبار نے اپنے برچہ میں درخ کر کے بجیب طرح کی زبان درازی کی ہے اورایک صفحہ اخبار کا خت گوئی اور دشنام دہی میں سیاہ کیا ہے۔ یکسی ہے انصافی ہے کہ جن لوگوں کے مقدس اور پاک نبیوں نے سینکڑ ول بیویاں ایک ہی وقت میں رکھی ہیں۔ وہ دویا خین بیویاں کا جمع کرنا ایک جیرہ گناہ جھتے ہیں۔ بعداس فعل کوزنا اور حرام کاری خیال کرتے ہیں۔
کمی خانمان کا سلسلہ صرف ایک ایک بیوی ہے جمیشہ کے لئے جاری نبیل رہ سکت ہی نہ کسی نہ کسی ہی کہ وروعتی ہورو عقیمہ اور نا قابل اواا دنگلی ہے۔ اس حقیق ہے ظاہر ہوگا ہے کہ دراصل بنی آ دم کی نسل از دواج مکرر ہے ہی قائم و دائم چلی آتی ہے۔ اگر ایک سے زیادہ بیوی کرنا منع ہوتا تو اب تک تو ع انسان قریب قریب خاتمہ کے بینے کے جاری شعبی ہوتا تو اب تک تو ع انسان قریب قریب خاتمہ کے بینے کے جاری شعبی ہوتا تو اب تک تو ع انسان کی نسل کی کہاں تک حفاظت کی ہے۔ اور کیے اس نے اس مبرک اور مفید طریق نے انسان کی نسل کی کہاں تک حفاظت کی ہے۔ اور کیے اس نے اس مبرک اور مفید طریق نے انسان کی نسل کی کہاں تک حفاظت کی ہے۔ اور کیے اس نے اس مبرک اور مفید طریق نے انسان کی نسل کی کہاں تک حفاظت کی ہے اور کیے اس نے مرومین ہے۔

فاوندول کی حاجت براری کے بارہ میں جو عورتوں کی فطرت میں ایک نقصان پیا جاتا ہے۔ جیسے ایا مجمل اور حیض و نفاس میں بیطر بق بابر کت تدارک اس نقصان کا کرتا ہے۔ جس حق کا مطالبہ مردا بنی فطرت کی رو سے کر سکت ہے۔ وہ اسے بخشا ہے۔ ایسا ہی مرداور کئ وجوبات اور موجبات سے ایک سے زیادہ بیوی کرنے کے لئے مجبور ہوتا ہے۔ مثلاً اگر مرد کی ایک بیوی تغیر عمر یاکسی بیاری کی وجہ سے برشکل ہوجاو سے تو مردکی قوت فاعلی جس پر سارادارو

لے عالبًا ای وجہ ہے ممالک یورپ میں نسل انسانی کا خاتمہ ہوکر وہاں کف دست میدان ہو گیا ہے۔ ناظرین اس قدر ہمیں نتایم ہے کہ ایک دو تین چار نکاح کرنے کی بشرط انصاف و ضرورت شریعت اسلام نے اجازت دی ہے۔ لیکن میشاعرانہ گپنجی جاتی۔ زیادہ بیوی کرنامنع ہوتہ تو نوع انسانی قریب قریب خاتمہ کے پہنچ جاتی۔ پائی ظاہر نہ ہوتب میری گردن میں ری اور پاؤں میں ایا ہوں ہوت میں ایا ہوں میں ایا ہوں کی میں ایا ہوں کا ایس کی کو نہ دیا گا کرتے محر میں کو جلدی کرنے کا قریب ترین عذابوں میں دکار اور جاذب میں میں دکار اور جاذب کی دیا ہوں کیا ہوں کی دیا ہوں کیا ہوں کی دیا ہوں کیا ہوں کی دیا ہوں کی دی

ریب میں میں ہوئی ہوئی ہوئیں۔ انول کے ساتھ ۔ جوان کے مال اور جانوں میں دکھلائے نظرآ جائے اوران کاغرورٹوٹ جائے ۔

کو ۱۳۰ او میں لکھا پس اس نے انکار کیا اور خاموش ہوگیا نط سے نئٹ دلی ظاہر کی اور اس کے ساتھ اس کی قوم اور سے قریبی تصاور بیلوگ اپنی بیٹیوں کے الیمی جگہ شادی بیوی موجود ہونیز اس کی مخطوبہ بیٹی ابھی نوخیز چھوکری سے ل سے زائد عمر کا ہو چکا سے تھا۔ (انتی ملخصاً)

(آئینه کماات اسلام ص۵۷۳ ۵۳۵ نزائن خاص ایناً) برمرزا قادیانی اس پیغام نکاح کو قبول نہیں کیا۔ بلکه مرزا بعد مرزا قادیانی ہے اور بھی نراض ہو گئے اور انہوں ادیا۔ جس پر مرزا قادیانی نے فوراً حسب ذیل اشتہار

ں رسی اور پاؤل میں بیڑی ڈالنے اور عذاب وینے کا ان

میں جوآ گے آتا ہے احمد بیک کا نام سائلان معجزہ کی اب معجزہ کہا گیا ہے۔

یا سولہ کا سن تیں مرادوں کے دن شتہ میں حارث ہوئے ایک سب بیان کرنا مرزا قادیانی ای اختلاف تھا۔ یعنی طرفین ایک دوسرے کے نزد کیک تھی۔ مدار عورت کی کارروائی کا ہے۔ بیکا راور معطل ہوجاتی ہے۔ لیکن اگر مرد بدشکل ہوتو عورت کا پھی ہون کے ہیں ہرن لے نہیں۔ کیونکہ کارروائی سے کی کل مرد کودی گئی ہے اور عورت سے کی تسکین کرنا مرد کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں اگر مردا پنی قوت مردی میں قصور سی بیا بجز رکھتا ہے۔ تو قرآنی تھم کی رو سے عورت اس سے طلاق لے سکتی ہے اور اگر پوری پوری تیاں کرنے پرقا در ہوتو عورت سے عذر نہیں کر کتی کہ دوسری ہوی کیوں کی ہے۔

کیونکہ مردی ہرروزہ حاجق ہے کی ذمہ دار اور کاربر آرنہیں ہو سکتی اور اس مے مردکا استحقاق دوسری بیوی کرنے کے لئے قائم رہتا ہے۔ جولوگ لیے قوی الطاقت اور تقی اور پار ساطبع ہیں ان کے لئے پیطریق نصرف جائز بلکہ واجب ہے۔

اس سے آگے کی عبارت میں خاص عیسائیوں سے خطاب ہے کہ بائیل کی روسے تعدد از دواج ثابت ہے اور پھر لکھتے ہیں کہ:

"اب جانتا جائتا جائتا جائتا جائتا جائتا ہے کہ جس خط کو ارشی ۱۸۸۸ء کے نور افتتال میں فریق مخالف نے

ا لقظ حرج کو ہائے ہوز ہے لکھنا۔ اہل علم کے نزد کیک غلط ہے۔ مگر سلطان القلمی کے مدی مرزا قادیانی اس مے مشتی اوراس شعر کے مصداق ہیں۔

لطف پر لطف ہے املا میں میرے یاد کے حائے عطی سے گدر لکھتا ہے ہوز سے ہمار

ع ، س ، س کارروائی کی کل عورت کی تسکین اور پوری پوری تملی کرنے پر قادروغیرہ وغیرہ وغیرہ فقرات مرزا قادیانی نے ایسے رنداند مزے سے لکھے ہیں کہ گویا اس حمام میں وہ بالکل نظے ہیں۔ ہی ہوگئے ہیں۔

ق ، لے محمدی بیٹم تو مرزا قادیانی کے نکاح میں نہیں آئی۔اس کے بغیر دوسری بیوی کرنے کی حاجت وضرورت گو باو جودا پی تو کی الطاقت اور متی اور پارسا ہونے کے نہیں معلوم کہ مرزا قادیانی کس طرح سے پورا کرتے رہے۔خصوصاً ایسی صورت میں کہ پہلی بیوی جس کے ساتھ شروع ہے بھی ان بن تھی۔اس دوران کوشش نکاح میں چھوڑ دی تھی اور دوسری بیوی دائم المریضہ تھی۔اگران پرکوئی نکاح کرنا جائز بلکہ واجب تھا تو پھر تارک واجب کیوں رہے اور کوئی دوسری جگوں دے اور کوئی دوسری جگوں کوئی دوسری جگوں کوئی دوسری جگوں کوئی دوسری جگوں کوئی دوسری جگہ تلاش نہ کی۔

1

الم ہے وہ خطر محض ربانی اشار معتوب الیہ کے جن کے حقیق اور طریقہ اسلام سے انحراف ن چشمہ نور امرت سریس ال مندرج ہے۔ ان کو نہ محض اصف شدت تعلق قرابت ال

ر میاں خیال کرتا ہے اور وہ مج معنی کے لئے ہور ہے موں اللہ ہونے کا خوب ہی آ میں م میں مکار اور در دغ کو محی تھی سووہ دعا تبول ہوک

زاد بھائی غلام حسین نام کو المخمر ہے اس کی زمین ملکیت لے افسوس کی کے ماموں بی تھے ۔ گرآ

ا ان کام سے لئے ہاری طرف

اس كامشهور مونا خودشليم طرح مرزا قادياني .....اد

ع مرزا قاد

ہے۔ بیکاراور معطل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر مر دید شکل ہوتو عورت کا پچھ کاروائی ہے کی کل مر دکودی گئی ہے اور عورت ہے کی سکین کرنا مر دیمروائی قوت مردی میں قسور ہے یا بجز رکھتا ہے۔ تو قر آنی حکم کی رو لیے سکتی ہے اور اگر پوری پوری تملی کرنے پر قادر ہوتو عورت بیعذر پول کی ہے۔

وزہ حاجتوں ہے کی ذمہ داراور کاربر آرنہیں ہوسکتی اوراس سے مرد کا کے لئے قائم رہتا ہے۔ جولوگ لیے قوی الطاقت اور متقی اور پار ساطیع رف جائز بلکہ واجب ہے۔

لبارت میں خاص عیسائیوں سے خطاب ہے کہ بائبل کی رو سے تعدد میں کہ:

کہ جس خط کو ۱ ارمکی ۱۸۸۸ء کے نورا فشاں میں فریق مخالف نے ، ہوز سے لکھنا۔ اہل علم کے نز دیک غلط ہے۔ مگر سلطان القلمی کے

اوراس شعر کے مصداق ہیں۔ پر لطف ہے املا میں میرے یار کے علی سے گدح لکھتا ہے ہوز سے ہمار ملک کا علی کے کہتک ہوں ہے ہوتا ہے جو نہاں میں اساس

روائی کی کل عورت کی تسکین اور پوری پوری تسلی کرنے پر قادروغیرہ پسے رندانہ مزے سے لکھے ہیں کہ گویا اس حمام میں وہ بالکل ننگے

مرزا قادیانی کے نکاح میں نہیں آئی۔اس کے بغیر دوسری بیوی او جودا پی قوی الطاقت اور متقی اور پارسا ہونے کے نہیں معلوم پورا کرتے رہے۔خصوصاً ایک صورت میں کہ پہلی بیوی جس کی۔اس دوران کوشش نکاح میں چھوڑ دی تھی اور دوسری بیوی ح کرنا جائز بلکہ واجب تھاتو بھر تارک واجب کیوں رہے اور

**چپوای**ا ہے وہ خط<sup>م</sup>حض ربانی اشارہ سے کھھا گیا تھا۔ایک مدت دراز سے بعض سر کرد ہ اور قریبی رشتہ ، دار کتوب الیہ کے جن کے حقیقی ہمثیرہ زادہ کی نبیت درخواست کی گئی تھی ۔نشان آسانی کے طالب تعاورطریقه اسلام سے انحراف اور عنا در کھتے تھے اور اب بھی رکھتے ہیں۔ چنانچہ اگست ١٨٨٥ء میں چشمہ نورامرت سرمیں ان کی طرف سے اشتہار چھیا تھا۔ بیدر خواست ان کی اس اشتہار میں بھی مندرج ہے۔ان کو نہ محض مجھ ہے بلکہ خدا اور رسول ہے بھی وشنی ہے اور والداس دختر کا بباعث شدت تعلق قرابت ان لوگوں کی رضا جوئی میں محواور ان کے نقش قدم بردل و جان ہے فدا اوراین اختیارات سے قاصرو عاجز۔ بلکدانہی کا فرمانبردار ہور باہے اوراین لڑکیان ان ہی کی لڑکیاں خیال کرتا ہے اور وہ بھی ایسا ہی سجھتے ہیں اور ہربات میں اس کے مدار المہام اور بطور نفس ناطقہ کے ای کے لئے ہور ہے ہیں۔ تب ہی تو نقارہ بجا کراس کی لڑکی کے بارہ میں آ پہی شہرت وے دی۔ یہاں تک کہ عیسائیوں کے اخباروں کواس قصہ ہے جر دیا۔ آفریں ہریں عقل و دانش۔ ماموں لے ہونے کا خوب ہی حق ادا کیا۔ ماموں ہوں تو ایسے بی ہوں غرض بیاوگ جو مجھ کودموئی البهام میں مکاراور دروغ گوخیال کرتے تھے اور اسلام اور قرآن پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھاور مجھ سے کوئی نشان آسانی مانگتے تھے۔ تواس دجہ سے کی دفعہ ان کے لئے دعاہمی کی گی تھی۔ سودہ دعا قبول ہو کرخدا تعالی نے بیقریب قائم کی کہ والداس دختر کا ایک اینے ضروری کام کے لئے ہماری طرف مجتی ہوا تفصیل اس کہ ہیے کہ نامبردہ کی ایک ہمشیرہ ہمارے ایک چھا زاد بھائی غلام حسین نام کو بیاہی گئی تھی۔غلام حسین عرصہ تجیس سال ہے کہیں چلا گیا اورمفقو د الخمر ہاں کی زمین ملکیت جس کاحق ہمیں پہنچا کے ہے۔''

بھی اس دختر کے لئے کئی کراہت

قعالی نے مقرر کر رکھا ہے کہ وہ کا

ایک روک دورکرنے کے بعدانجا

وے گااور گمراہوں میں ہدایت کی

اليك لا تبديل لكلمات الله

ان يبعثك ربك مقا ما مح

ہنمی کررہے <u>تھے</u>۔ سوخداتعالیٰ ا

مدد گار ہوگا اور انجام کارا*ل لڑ*ا

سکے۔ تیراربوہ قادر ہے کہ:

اور عنقريب وه مقام تحقي على

نادان لوگ بد باطنی اور بدظنی ک

آخر کارخداتعالی کی مددد کھے کر

معامله كےسب نشيب وفراز

میں جھیا تھا۔اس کی حقیقت

الحيح خدا كاحكم اس بيش كوكم

جانا تعااورجيها كمضمون الت

تقى تو اس كارفع ہو جانا ض

کے مطابق ان کے صدق

ه اراورانحصارتها -

(خاكسار(غلام احمد)ازة

اس اشتهار کا کوکم

يھران دٽوں ميں جوز

"كذبوا ابآيا

نامردہ کی بہشیرہ کے نام کاغذات سرکاری میں درج کرادی گئی تھی۔اب حال کے بندوبت میں جوضلع گورداسپور میں جاری ہے۔ نامبردہ نے یعنی جمارے خط کے کمتوب الیہ نے بائی ہمشیرہ کی اجازت سے بیجا ہا کہ وہ زمین جو چار بزار یا پانچ بزاررو پیر کی قیمت کی ہے۔اپ بیشے محد بیک کے نام بطور بہنتقل کراد ہے۔ چنا نچاس کی ہمشیرہ کی طرف سے بہنامہ لکھا گیا۔ چونکہ وہ بہنامہ بجز جماری رضامندی کے بیکا رتھا۔اس لئے مکتوب الیہ نے تمام تر بجز واکسار ہماری طرف رجوع کیا۔تا ہم اس بیہ پرراضی ہوکراس بہنامہ پروسخط کردیں اور قریب تھا کہ وسخط کر دیں اور قبال آیا کہ ایک مدت سے بڑے بڑے کاموں میں جماری عادت ہے۔ جناب اللی سے استخارہ کر لینا جا ہے۔ سو بھی جو اب مکتوب الیہ کو دیا گیا۔ پھر کمتوب الیہ کے متو اثر اصرار سے استخارہ کر لینا جا ہے۔ سو بھی خواست کاوقت آیہ بنچا جس کو خدا تھائی نے اس بیرا ہے میں ظا ہر کر دیا۔

اس قادر حکیم مطلق نے جھے فرمایا کہ اس شخص کی دختر کلال کے نکات کے لئے سلسلہ جنبانی کر اور ان کو کہدوے کہ تمام سلوک ومروت (بہد پر رضا مندی کے دستخط۔ مؤلف) تم سے ای لئے شرط سے کیا جائے گا اور بینکاح تمہارے لئے موجب برکت اور ابک رحمت کا نشان ہوگا اور ان تمام رحمتوں اور بر کتول سے حصہ پاؤ گے۔ جو اشتہار ۲۰ رفر وری ۱۸۸۸ء میں درج بین کیکن اگر نکاح سے انحراف کیا تو اس لڑکی کا انجام نہایت ہی برا ہوگا اور جس کسی دو سرے خص بین کی بیا ہی جائے گی۔ وہ روز نکاح سے از ھائی سال تک اور ایسا ہی والداس وختر کا تمین سال تک اور ایسا ہی والداس وختر کا تمین سال تک فوت ہو جائے گا اور ان کے گھر پر تفرقہ اور تنگی اور مصیبت بڑے گی اور درمیانی زمانہ میں

ا ایک بچم اکنویں میں گریزا۔ مالک نے نکالنے والوں سے کہا کہ اسے ضمی بھی سہیں کرلو۔ ای طرح مرزا قاویائی نے بھی پیغام نکاح کا خوب موقع دیکھا اور جس طرح بہت سے چھو نے خیالات کے لوگ روپئے پینے کے ذریعہ سے رشتہ ناتہ کیا کرتے ہیں۔ بالکل ای طرح مرزا قادیائی اوران کے فرضی اور خیالی الہام کرنے والے بھی چار پانچ بزاررد پیدی زمین کالا کچ دیکر کام نکالنا چا بھا۔ مگروائے نصیب۔

وہ بھی ہوگا کوئی امید بر آئی جس کی اپنا مطلب تو نہ اس چرخ کہن سے نکلا مجی اس وختر کے لئے کئی کراہت اورغم کے امر پیش آئیں گے۔

پھران دنوں میں جوزیاد ہ تصریح اور تفصیل کے لئے بار بار توجہ کی گئی تو معلوم ہوا کہ ضدا تعالی نے مقرر کر رکھا ہے کہ وہ کمتوب الیہ کی دختر کلاں کوجس کی نسبت درخواست کی گئی تھی۔ ہر ایک روک دورکرنے کے بعدانجام کاراس عاجز کے نکاح میں لاوے گاور بے دینوں کو مسلمان بنا وے گااور گراہوں میں بدایت پھیلاوے گا۔ چنانچ عربی الہام اس بارہ میں بدہے کہ:

"كذبوا ابآ یاتنا و كانو ا بها یستهزؤن و فسیكفیكهم الله ویردها الیك لا تبدیل لكلمات الله ان ربك فعال لما یرید و انت معی و انا معك و عسی ان یبعثك ربك مقا ما محمود ا "" و ین انهول نے تمار بن انون و جمالایا اوروه پہلے سے بلی كرر ہے ہے و صوفداتعا فى ان سب ك تدارك كے لئے جواس كام كوروك رہے ہیں ۔ تمہارا مدوكار ہوگا اورانجام كاراس لاك كوتم بارى طرف والى لاك كاكوئى نہيں جو خداكى باتوں كوئال سكے سیرارب وہ قادر ہے كہ جو چھ چا ہے وہ ہو جاتا ہے ۔ تو میر ساتھ میں تیر ساتھ ہوں اور عقریب وہ مقام سمجھ ملے گا۔ جس میں تیری تعریف كی جاوے گی ۔ یعنی گوالال میں احتی اور عقریب وہ مقام سمجھ ملے گا۔ جس میں تیری تعریف كی جاوے گی۔ یعنی گوالال میں احتی اور نادان لوگ بد باطنی اور برطنی كی راہ ہے بدگوئى كرتے ہیں اور تالائتی با تمی مند پر لاتے ہیں۔ لیکن نادان لوگ بد باطنی اور برطنی كی راہ ہے بیں اور تالائتی با تمی مند پر لاتے ہیں۔ لیکن تا درکار خدا تعمالی كی مدد کھ كرشر مندہ وں گا اور سچائی کھلئے سے چاروں طرف تعریف ہوگے۔"

(فاکسار (فاام احمد) از قادیان ضلع گورداسپور ارجوالی ۱۸۸۸ مجموع اشتهارات جام ۱۵۹۲۱۵۳)

اس اشتهار کا کوئی مطلب بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ مرزا قادیانی نے تکاح کے معاملہ کے سب فشیب و فراز اس میں بیان کردیے ہیں۔ جو پیغام ارمی ۱۸۸۸ء کے نورافشاں میں جیپا تھا۔ اس کی حقیقت ہم پہلے بیان کر چکے ہیں بہر حال مرزا قادیانی کی نفسانی خواہش کہویا اکے خدا کا تھم اس چیش گوئی کا اخیر نتیجہ لازی نتیجہ اور اٹل نتیجہ محمدی بیگم کا مرزا قادیانی نے تکاح ہو جانا تھا اور جیسا کہ ضمون اشتہار ہے واضح ہے کوئی روک ٹوک یا شرط درمیان میں حاکل نہ تھی ۔ اگر میں تا کی اف نے تول کے تول میں خاراد ورخیان میں ماکل نہ تول کے قول کے مطابق ان کے صدق یا کذب ، عزت یا ذات ، تحریف یا غدمت ، نیک نامی یا فضیحت کا دارو کے داراور اختصار تھا۔

ہمشیرہ کے نام کاغذات سرکاری میں درخ کرادی گئی تھی۔ اب حال کے گورداسپور میں جاری ہے۔ نام بردہ نے بیخی ہمارے خط کے مکتوب الیہ نے سے بیر چاہا کردہ نرشن جو چار ہزار یا پانچ ہزار رو پیرکی قیمت کی ہے۔ اپ طور ہبنتقل کرادے۔ چنانچہ اس کی ہمشیرہ کی طرف سے ہب نامہ لکھا گیا۔ کی رضامندی کے ریکارتھا۔ اس لئے مکتوب الیہ نے تمام تر بجز واکلسار ہماری کی رضامندی کے ریکارتھا۔ اس لئے مکتوب الیہ نے تمام تر بجز واکلسار ہماری ماس ہمیہ پر راضی ہوکر اس ہب نامہ پر دستخط کردیں اور قریب تھا کہ دستخط کر اس ہبہ پر راضی ہوکر اس ہب نامہ پر دستخط کردیں اور قریب تھا کہ دستخط کر اس ہبہ پر راضی ہوکر اس ہب نامہ پر دستخط کردیں اور قریب تھا کہ دستخط کر اس ہب تا ہے۔ جناب یا کہ ایک متواتر اصر ار

بم مطلق نے جھے فر مایا کدا س محف کی دختر کلاں کے نکاح کے لئے سلسلہ
اور کہ تمام سلوک و مروت (بہہ پر رضا مندی کے دستخطہ مؤلف) تم
اجائے گا اور یہ نکاح تمہارے لئے موجب برکت اور ابک رحمت کا نشان
اور برکتوں سے حصہ پاؤ گے۔ جو اشتہار ۲۰ رفر وری ۱۸۸۸ء میں درج
نکواف کمیا تو اس لڑکی کا انجام نہایت ہی براہو گا اور جس کی دوسر فے خص
دوروز نکاح سے اڑھائی سال تک اور ایسا ہی والداس دختر کا تمین سال
دوران کے گھر برتفرقہ اور تنگی اور مصیبت پڑے گی اور درمیانی زمانہ میں
اکنویں میں گر پڑا۔ مالک نے نکا لنے والوں سے کہا کہ اسے خصی بھی پہیں
قادیانی نے بھی پیغام نکاح کا خوب موقع دیکھا اور جس طرح بہت سے
قادیانی نے بھی پیغام نکاح کا خوب موقع دیکھا اور جس طرح بہت سے
کرفری اور خیالی الہام کرنے والے بھی چار باخی بڑارر دیسے کی زمری ہوں کا ایک

وہ بھی ہوگا کوئی امید بر آئی جس کی ابنا مطلب تو نہ اس چرخ کہن سے نکلا بابسوم پیش گوئی کانتیجه!

ابواب گذشتہ میں ناظرین پڑھ چکے ہوں کے کہمرزا قادیانی کو تکاح کاالہام کس زور شور سے ہوا اور انہوں نے پیغام نکاح بحکم خداو ندی کس تا کید کے ساتھ پہنچایا اور پھر اشتہار کے ذر ایبداس کی تفصیل وتشریح کس صفائی اور وضاحت ہے کی اور جبیبا کہ باب آئندہ سے ظاہر ہوگا۔ بار بارالی وعدوں،قرآنی آیتوں،قیموں،اورحدیثوں ہےاس کے پورے ہونے کا کیساقطعی یقین دلایا اورمحض ای براکتفانهیں کی۔ بلکہ رو پیدیبیہ زمین اور جائداد کا لا لیج بھی دلایا اور کال باكيس سال تك مرزا قادياني كوكتے الهام اس نكاح كے متعلق موئے -جن ميں اس نكاح كوانبوں نے اپنے صدق و کذب کامعیار قرار دیا اور پھران الہامات وبشارات خداد ندی پر بھروسہ نہ کرتے ہوئے۔مرزا قادیانی نے کیسی کیس عجیب وغریب تدابیراس اڑی کے حصول کے لئے کیس اور کیا کیا حیلے کئے جن کامفصل حال باب پنجم میں درج ہے کہیں الاکی کے باپ کو ترغیب و تر ہیب کے خط کھھے۔ کہیں اینے بیٹے کی بہو سے خطاکھوائے اپنے سرھی اور سرھن کو خطوط کے ذریعے تنگ کیا۔ کہ یا تومیرا نکاح کرادو۔ورندایے لڑکے ہے تمہاری لڑکی کوطلاق دلا دوں ایچا۔ایے رقیب یعن محمہ بیم کے مظیم مرزا سلطان محمد صاحب کے یاس کوشش کرنے سے بھی نہ چو کے براہ راست بےدر یے خطوط کے ذریعدان کو بہت کچھڈ رایا اور دھمکایا۔ کدوہ ان کی خاطر ان کی مطلوبہ سے نکاح ند كرے۔ آخرسب تدابير ميں ناكام رہ كراني زوجها ق ل كوطلاق دے دى اوراس كے طن سے بيدا شدہ بیوں کو بحروم الارث قرار دیااور چھوٹے بیٹے کی بیوی کونکال دیا غرض زیمی آسانی کوئی کوشش جومرزا قادیانی کے حدامکان میں تھی۔ و وہاتی نہیں چھوڑی آمکر نقدیر کے اگے ایک پیش نہ چلی ہے۔

اِ تمام دنیا کے پیشواان ندا ہب اور مقدس لوگوں میں ڈھونڈے سے بھی کوئی الی نظیر نہ ملے گ ۔ کہ بغیرلز کی کے ولی جائز کی رضامندی کے مض جبر واکراہ سے کسی نے کوئی جوروحاصل کرنے کی کوشش کی ہو۔

ع اگر گورنمنٹ آف انڈیا کی حکومت نہ ہوتی اور طوائف الملو کی کا زمانہ ہوتا تو غالبًا مرزا قادیانی زبر دخی کرنے سے بھی نہ چوکتے۔

سے ۔۔۔۔ چاک کو تقدیر کے ممکن نہیں کرنا رفو سوزن تدبیر ساری عمر گوسیتی رہے

۲۲

چونکہ اللہ تعالی کومرزا قاد
کی دوسری پیش گوئیوں کی طرح ان
اور دنیانے دیکھ لیا کہ ان کے دہ تما
سارے خالص جھوٹ نکلے اور ان
وعائیں جواس بارہ میں کی گئیں۔
کے لئے بھی مرزا قادیانی کے نکاح!
اور وہ اپنے ارادہ کا ایسا پکا اور جی ا
اور ڈرانے اور دھمکانے کے خطوط ا
صاحب امرتسری مرزا قادیانی کی ا

ڈرانے والے بعنی مرزا قادیانی الا ونا کام تشریف لے گئے۔ اب ناظرین غور فرما

بفضله تعالى اب تك زنده موجود ـ

ہب ہری دورہ کے متعلق متواتر بیسیوں الہامات میں مرزا قادیانی اس کے پوراہ میسجیت ،مہدویت ،نبوت ورسا عقل سلیمہ کیونکراعتبار ہوسکتا ہے۔ تورات مقدس میں

میں کیے کہ میں کیونگر جانوں کہ، نام سے کچھ کیے اور وہ جواس ۔ اس نبی نے گتاخی سے کہی ہے جس کاصاف اورص

جس مدعی کی پیش گوئی غلط نکط نبیوں کے الہام یا وجی اس طرر سے تو الہام ووجی سے امان اٹھ

بابسوم پیش گوئی کانتیجه!

رین پڑھ چکے ہوں گے کہ مرزا قادیانی کونکاح کا الہام کس زور کاح بحکم خداوندی کس تا کید کے ساتھ پہنچایا اور پھر اشتہار کے ائی اوروضاحت سے کی اور جیسا کہ باب آئندہ سے ظاہر ہوگا۔ ،قمول،اورحدیثوں ہےاس کے پورے ہونے کا کیساقطعی ى كى - بلكدروپيد بييدزين اور جائداد كالا في بھى دلايا اور كائل الہام اس تکاح کے متعلق ہوئے۔جن میں اس تکاح کو انہوں اردیااور پھران الہامات و بشارات خداد ندی پر بھروسہ نہ کرتے مجیب وغریب تدابیراس لاکی کے حصول کے لئے کیس اور کیا کیا م میں درج ہے کہیں اڑک کے باپ کور غیب ور ہیب کے خط طالکھوائے اپنے سمرهی اور سمرهن کو خطوط کے ذریعیہ تنگ کیا۔ کہ کے سے تمہاری اڑی کو طلاق ولا دوں اے گا۔اینے رقیب یعنی محمر . ب کے پاس کوشش کرنے سے بھی نہ چوکے براہ راست بے در ددرایا اور دهمکایا۔ کدوہ ان کی خاطر ان کی مطلوبہ سے تکات نہ مرہ کراٹی زوجہ اق ل کوطلاق دے دی اور اس کے بطن سے بیدا رچھوٹے بیٹے کی بوی کونکال دیا۔ غرض زیٹی آسانی کوئی کوشش )۔وہباتی نہیں چھوڑی ہے مرتقدیر کے اگے ایک پیش نہ چل ہے ۔ ا ندا ہب اور مقدس لوگوں میں ڈھونڈے سے بھی کوئی الی نظیر

غميا كي حكومت نه بوتي اورطوا كف إلملوكي كا زمانه بوتا توعاليًا نه چوکتے۔

تقبریر کے ممکن نہیں کرنا رفو بیر ساری عمر گوستی رہے

کی رضامندی کے محض جروا کراہ ہے کسی نے کوئی جورو حاصل

73

چونکهالله تعالی کومرزا قادیانی کےصدق و کذب کا فیصله فرمانا منظور تفا۔اس لئے تحدی كى دوسرى پيش گوئيوں كى طرح ان كى يعظيم الثان پيش گوئى بھى محض غلط اور يا در ہوا ثابت ہوئى اور دنیانے دیکھ لیا کہان کے وہ تمام الہامات جواس پیش گوئی کے سلسلہ میں تھے۔ سارے کے سارے خالص جھوٹ نکلے اور ان کی تمام مساعی محض ناکام رہیں اور ان کی وہ سب مضطربانہ دعائیں۔جواس بارہ میں کی کئیں \_سراسر نامقبول اور مردود ثابت ہوئیں \_ کیونکہ وہ اڑکی ایک منٹ کے لئے بھی مرزا قادیانی کے نکاح میں نہ آئی ۔ بلکہ مرزاسلطان محمد قادیانی ساکن پٹی ہے بیا بی گئی اوروه این اراده کا ایسایکا اور جری نکلا که مرزا قادیانی کے الہاموں اور پیغاموں ترغیب وتربیب اور ڈرانے اور دھمکانے کے خطوط کی اس نے مطلق کچھ بروانہ کی اور بقول حضرت مولا نا ثناءاللّٰہ صاحب امرتسری مرزا قادیانی کی زندگی بجران کی چھاتی پرمونگ ملتا رہا۔ جنگ بورپ میں بھی شامل ہوااور اتفاق سے سریس گولی لگی ۔ مگر مرزا قادیانی کو کاذبتر تابت کرتے رہنے کے لئے بفضلہ تعالی اب تک زندہ موجود ہے اور کئی بچوں کا باپ ہے اور اس کو الہاموں اور وحیوں سے ڈرانے والے یعنی مرزا قادیانی اس کی آتھوں کے سامنے اس کی زندگی میں ہی دنیا سے نامراد ونا کام تشریف لے گئے۔

اب ناظرین غور فرمائیں کہ جب اتنی بزی عظیم الثان پیش گوئی کا پیشر ہواہے۔جس کے متعلق متواتر بیمیوں الہامات ہوئے اور سینکڑوں کتابوں ،رسالوں ،اشتہاروں اور اخباروں میں مرزا قادیانی اس کے بورا ہونے کا تا دم مرگ یقین ولاتے رہے۔توان کے دیگر دعاوی مسحیت،مبدویت، نبوت ورسالت وغیرہ کے متعلقہ الہاموں اور دحیوں کا برؤے حواس صححدو عقل سلیمه کیونکراعتبار ہوسکتا ہے۔

تورات مقدس میں جھوٹے نبیون کی شناخت اس طرح لکھی ہے کہ: اگر تو اینے ول میں کیے کہ میں کیونکر جانوں کہ میہ بات خداوند کی کبی ہوئی نہیں ۔تو جان رکھ کہ جب نبی خداوند کے نام سے کچھ کیے اوروہ جواس نے کہاہے واقع ندہویا پوراند ہوتو وہ بات خداوند نے ہیں کہی۔ بلکہ اس نی نے گستاخی ہے کہی ہے۔

جس كاصاف اورصريح مطلب يد ہے كه سيج نبي كى كوئى بيش گئى جھوثى نبيس ہوسكتى اور جس مدعی کی بیش گوئی غلط نظے مسمجھو کہ وہ گستاخ جھوٹا اور کاذب ہے اور ہے بھی ٹھیک اگر سیے نبیوں کے الہام یاوی اس طرح غلط نکلتے تو سے اور جھوٹے میں مابدالا تمیاز کیار ہتا؟۔ایہا ہونے سے تو الہام ووحی سے امان اٹھ جاتی ہے۔

آيده, تظرڈ ال کران پر بلی نکاح آسانی

الز ابواب مخریروں سے مفصل موجودات میں ہے۔

یعنی الڈ سمیتے ہیں۔ جوان سکتے جا ئیں گے۔ اشتہاروں اورا خبار

**باب م**یں بیان کرآ کے اندریں بارہ ج ا**الهو**ی سسالخ!۔

پس آ اجتہاد کہہ کران میر ہے۔ ندان کےاا

برها. رائ پرمن ہے۔(

بسررا محمود نے حضرت '' خود مرزا قادیانی اپنی مشہور کتاب نزول کمسے میں لکھتے ہیں کہ''جس دل پر درحقیقت آ فقاب دحی البی جلی فر ما تا ہے۔اس کے ساتھ ظن اور شک کی تاریکی ہرگز نہیں رہتی کیا خالص نور کے ساتھ ظلمت روسکتی ہے۔'' (زول کمسے ص ۸۹ فرزائن ج۱۸ میں ۲۷۷)

اب فیصلہ ناظرین خصوصاً منصف مزاج مرزائی صاحبان کے ہاتھ میں ہے۔ وہ نکاح آسانی کے بتما مالبہاموں، خدائی وعدوں، قرآنی آیات کی وجوں کو کررسہ کررغور سے پڑھیں اور پھراس عظیم الشان پیش گوئی کے نتیجہ متذکرہ بالا کا عام اسلامی وعظی اصول توریت مقدس کے حوالہ اورخود مرزا قادیانی کے مسلمات سے جوایک بالکل صحح اورصاف بیان ہے۔ مقابلہ کریں اورسوچیں کہ کیاا نبیائے کرام میں ہے کس نے بھی البہا الی پیش گوئی فرمائی ؟۔ جس کی تا ئید بعد کے متواتر البہا مات سے برسوں ہوتی رہی اوراس نبی نے اسی اپنے صدق و کذب کا نہایت ہی عظیم الشان معیار بھی قرار دیا اور بالاً خروہ ہر طرح سے غلط اور باطل ہی ٹابت ہوئی اور کیا کسی نبی کا کوئی دعوے غلط ثابت ہوئی اور کیا کسی جی اگیا ؟۔ کیا گذشتہ غلط ثابت ہو جانے کے بعد پھر بھی اسے اپنے دعو سے میں سے اور نبی ورسول سمجھا گیا ؟۔ کیا گذشتہ انبیا کے کرام میں جن کے نام مرزا قادیانی نے حوالہ مندرجہ بالا میں گوائے ہیں۔ کوئی الی نظیر موجود ہے؟

لے مرزا قادیانی کی تصانیف کی ضخامت کاراز ملاحظہ ہو۔ کس طرح عبارت کوطول

آیند وہابوں میں ہم اس نکاح کے متعلق مرزا قادیانی کی اورز مینی تد ابیر تجاویز پر تفصیلی نظر ڈال کران پر بلحاظ نتیجہ پیش گوئی مناسب روشنی ڈالیس گے۔ اسے جہاں میں

نکاح آسانی کے متعلق مرزا قادیانی کے الہامات و تنہیمات و تشریحات ان کے بالقابل ہماری مفصل جرح اور اعتراضات

ابواب گذشته میں پیغام نکاح کی بحکم ربانی سلسلہ جنبانی کے متعلق مرزا قادیانی کی تحریوں سے مفصل حالات درج ہو سے جیس ان کے علاوہ مرزا قادیانی کو حضور سرور کا تئات فخر موجودات الله کے کہم پلے قرآنی لفظوں میں بحق خوداس وحی کے نازل ہونے کا بھی دعویٰ تھا۔ "و ما ینطق عن المهوی ان هوا الاو حی یو حی!"

(اربعین نمبر ۱۳ س،فزائن ج ۱۵ س ۲۲۷)

یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرزا قادیانی اپنی خواہش نفسانی ہے نہیں ہولتے بلکہ وہی کہتے ہیں۔ جوان پر وحی نازل ہوتی ہے۔ لہذا اس باب میں وہ الہامات واقوال بالتر تیب درج کئے جائیں گے۔ جومرزا قادیانی نے نکاح آسانی (محمدی بیگم) کے متعلق وقیاً فو قیاً اپنی کمآبوں اشتہاروں اور اخباروں میں شائع کئے اور اس پیش گوئی کی اہمیت کے متعلق ہم پہلے اور دوسرے باب میں بیان کرآئے ہے ہیں کہ مرزا قادیانی نے اس کواپنی صدق و کذب کا معیا قرار دیا تھا۔ اس لئے اندریں بارہ جو تچھ مرزا قادیانی نے لکھا ہے۔ حسب اعادہ ان کے ۔ مسایہ نہیں ہوسکتا۔ الہوی سان کے ایم نہیں ہوسکتا۔

پس اگر مرزا قادیانی کا کوئی مریدان اقوال والبامات مندرجه ذیل کومرزا قادیانی کا اجتهاد کهه کران میں ملطی کا ہوناتشلیم کرے۔توسیجھو کہ اسے ندمرزا قادیانی کے دعوؤں پر ایمان ہے۔ ندان کے الباموں پر۔

بہر حال اصل تحریروں کو و مکیو کر ناظرین صحیح نتیجہ پننچ سکیں گے کہ ہمارا بیلکھنا کس حد تک رائق پڑنی ہے۔(انشاءاللہ)

امرزا قادیانی کے صاحبزادے اور مرزائیوں کے دوسرے نام نہاد خلیفہ قادیان مرزا محمود نے حضرت تھیں منزلت ملیقت سے مرزا قادیانی کوافضل تحریکیا ہے۔ ملاحظہ ہو:

(حقیقت العبوۃ ص ۴۰ دانوارخلافت ص ۳۸ دانوارخلافت ص ۳۸ دانوارخلافت ص ۳۸ دانوارخلافت ص ۳۸ دانوارخلافت ص ۳۸)

ر مشہور کتاب نزول اسمیح میں لکھتے ہیں کہ'' جس دل پر در حقیقت اس کے ساتھ ظن اورشک کی تاریکی ہر گزنہیں رہتی ۔ کیا خالص نور (نزول اسمیح ص ۸۹ خزائن ج ۸۱ ص ۲۹۷)

شادفرماتے ہیں کہ 'خدانعالی کا وہ مکالمہ یقین تک پہنچا تاہے۔ جو کھا کہ ہمائی ہیں تک پہنچا تاہے۔ جو کھا کہ ہمائی ہے اور پھر یشوع ہمائی ہمائ

اسمان المراق ال

نف کی شخامت کاراز ملاحظه ہو۔کس طرح عبارت کوطول

اوّل!مرزا قادیانی کی عبارت اور بعد میں ہماری تصریحات درج ہیں۔ ..... ثکاح آسانی کا سنگ بنیا د

''ف وحسى الله السى أن أخطب صبية الكبيرة لنفسك وقل له ليصاهرك أولا و ثم ليقتبس من قبسك! ''''الله في مرى طرف وي بيجي كداس (احمر بيك) كى برى لاك كوائ كائ أن الكرد و كريه و مهمين وامادى مين قبول كراء عمر مهار ينور سروشي حاصل كراء ''

ب ..... اس خدائے قادر و تھیم مطلق نے فر مایا کہ اس شخص (احمد بیک) کی بڑی الوکی کے زکاح کے لئے درخواست کر۔

(آ ئيند کالات اسلام ص۵۷۴ نزائن ن۵ ص ايينا ، اشتهار ۱۰ ارجوا الى که ۱۸۸۸ء) عبارت ندگوره بالا سے واضح ہوتا ہے که الله تعالی کی مرضی مرزا قادیانی کو محمد کی بیگم کا شوہر بنانے کی تھی اوراس ضرورت کے لئے بذراجہ وحی تھم صادر فر مایا تھا۔ که نکاح کا پیغام دیدو۔ لیکن جب کہ مثااللی کے مطابق ندمرزا قادیانی اس کے دولہا ہے اور ندوه ان کی دلین اورالله کریم کی ذات ہمارے ایمانیات کے مطابق عبث اور فضول گوئی سے منز ہومبرا ہے۔ توصر بی بالا کی حیل جمت کے بدرجہ حق القین ظاہراور ثابت ہے کہ یہ پیغام بھم خداوندی ہرگر نہیں تھا اور مرزا قادیانی کو جمت کے بدرجہ حق القین ظاہراور ثابت ہے کہ یہ پیغام بھم خداوندی ہرگر نہیں تھا اور مرزا قادیانی کو کی وسوسہ ڈالا ہو۔ اگر رحمانی وحی ہوتی تو ضرور ضرور ہے ہوکر لیخی وقوع میں آ کر رہتی ۔ پس جب کہ نکاح کی وسوسہ ڈالا ہو۔ اگر رحمانی وحی ہوتی تو ضرور ضرور ہے ہوکر لیخی وقوع میں آ کر رہتی ۔ پس جب کہ نکاح کی چیش گوئی کے دعوی کا سنگ بنیا دبی غلط وحی تھی تو پھر مزید چیش گوئیوں پر اس قصر خیالی ک

خشت اوّل چوں نهد معمار کج تاثیر یای رود دیوار کج ۲ .....۲ باربارکی توجه سے وہی الہام تکاح!

''ان دنوں میں جوزیادہ تصریح اور تفصیل کے لئے بار بار توجہ کی گئی۔ تو معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ نے بیمقرر کررکھا ہے کہدوہ کمتو بالیہ کی دختر کلاں کوجس کی نسبت درخواست کی گئی تھی۔ ہرا یک روک دورکرنے کے بعد انجام کاراس عاجز کے نکاح میں لا دےگا۔''

﴿ مجموعه اشتہارات جام ۱۵۸ء اشتہار ۱ ارجولائی ۱۸۸۸ء) اگر بار بارتوجہ کرنے سے مرز اقادیانی کوشیح طور سے منجانب اللہ یہی معلوم ہوا تھا۔ جو انہوں نے پیکٹ پر ظاہر کیا۔ تو ضروری تھا کہ انجام کار نکاح ظہور میں آتا اور خدا تعالیٰ اپنی مقرر

۲۸

فرموده زمدداری به بارباری توجدکایه جوار کاراس ازی کوتمار به تخطف المیعلد به بیار کی گورز پنجاب

گذارش کرنا بلکها گرا آتے۔الغرض اس کی توجہ کے حوالہ سے

شيطانی القاء جس کائيرَ تخن سازانه حيليزاث سو..... البهامات

"كذبو

الیك · لا تبسدیل ا ان یبسعثك ربك مة منی كرد بے شخے سوخ گار ہوگا اور انجام كارا سنكے شيرارب ووقادر

موں اور عنقریب وہ مقا اور منا دان لوگ بد باطنی میکن آخر کار خدا تعالیٰ

**ہوگی۔''** پی<sub>ا</sub>لہام بھی سلطان مجمہ (شو ہرمجمریۂ

قادیانی کے پاس لایااور جو کچھنہ کرسکا اور اس۔ اس معاملہ ٹس مرز اقاد

بعد میں حاری تقریحات درج ہیں۔

خطب صبیة الکبیرة لنفسك وقل له سك! "" الله نے میری طرف وی تیجی كراس (احمد ردے كر پہلے و تهميں دامادی میں قبول كرے ـ پھر

م مطلق نے فرمایا کداس مخض (احمد بیک) کی بڑی

تاثیر یای رود دیوار کج منکاح!

ور شخصیل کے لئے بار بار توجہ کی گئی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کی دختر کلال کوجس کی نسبت در خواست کی گئی تھی۔ ماجز کے نکاح میں لا دے گا۔''

امجموعه اشتهارات جام ۱۵۸، اشتبار وارجوال ۱۸۸۸ء) یانی کوسیح طور سے منجانب الله یمی معلوم ہوا تھا۔ جو انجام کار نکاح ظہور میں آتا اور خداً تعالیٰ اپنی مقرر

فرمودہ ذمہ داری سے سبکدوش ہوتا یکر تکاح کے نہ ہونے سے ثابت ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کی بارباری توجہ کا بیہ جواب منجانب الله برگز نہ تھا اور نہ اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ بیا قرار تھا۔ کہ انجام کا داس اڑکی توجھارے نکاح بیں الاوس کا کیونکہ خدا تعالیٰ کوجس کی شان کے من فید کے ون اور لا تخلف المعیعاد ہے بیکام پیمی شخص نہ تھا۔ ایسے کام کواس کے اونی اشارہ سے اس کا کوئی اونی بندہ جیسا کہ گور نر بنجاب یا اس کا کوئی معمولی ما تحت یا ہی منٹ میں سر انجام دے کر رپورٹ تھیلی گذارش کرتا بلکدا گرائش کی مرضی ہوتی تو محمدی بیٹم کواس کے ورثاء خود مرز قادیانی کے گھرچھوڑ آتے۔ الغرض اس کے وعدوں اور اقراروں میں تخلف برگز برگز نہیں مانا جا سکتا۔ اس لئے باربار کی توجہ کے حوالہ سے جو پھے کہا گیا وہ محض افتر اعلی اللہ تھا۔ یا مرز اتا دیانی کے فلاف مرز اتا دیائی کو شیطانی القاء جس کا بین ثبوت ہی ہے کہ نکاح ظہور میں نہ آیا اور اس تحریر کے خلاف مرز اتا دیائی کو شیطانی القاء جس کا بین ثبوت ہی ہے کہ نکاح ظہور میں نہ آیا اور اس تحریر کے خلاف مرز اتا دیائی کو شیطانی القاء جس کا بین ثبوت ہی ہے کہ نکاح ظہور میں نہ آیا اور اس تحریر کے خلاف مرز اتا دیائی کو شیمی نہ تا یا اور اس تحریر کے خلاف مرز اتا دیائی کو شیمیان القاء جس کا بین ثبوت ہیں ہے کہ نکاح ظہور میں نہ آیا اور اس تحریر کے خلاف مرز اتا دیائی کو شیمی نکار انہ حیلی تراث نے بڑے۔

٣.... البامات تكاح

"كذبوا بآيا تنا وكانوا بها يستهزؤن و فسيكفيكهم الله ويردها اليك ولا تبديل لكمات الله وان ربك فعال لمايريد انت معى وانا معك عسى اليك ولا تبديل لكمات الله وان ربك فعال لمايريد انت معى وانا معك عسى ان يبعثك ربك مقا ما محموداً ""ويتى انهول في الارك التي الوروك رب بيل تهادا لمد المحكور وكراب من تقرير من المحكور وكراب المحكور وكراب المحكور وكراب المحكور وكراب المحكور وكراب والحوال المحال المحكور المحكور والمحل المحكور الله المحكور المحكور

بیالہام بھی سراسر جموٹا نکلا اور مرزا قادیانی کے خالف حق پر ٹابت ہوئے کیونکہ نہ مرزا سلطان مجمد (شوہر محمدی بیگم)نے مرکز نکاح کی روک دور کی۔ نہ خدانعالی مدد کر کے اس لڑکی کومرزا قادیانی کا وہ خداجس نے بیغلط الہام کیا قادر نیس بلکہ عاجز ٹابت ہوا جو کچھ نہ کر سکا اور اس کے سب وعد نے لل گئے۔ خداو تدعز وجل نہ مرزا قادیانی کے ساتھ تھا۔ نہ اس معاملہ بھی مرزا قادیانی کے ضداو تدعز وجل نہ مرزا قادیانی کے ساتھ تھا۔ نہ کی معاملہ بھی مرزا قادیانی کی خداو تک کے معاملہ تھا۔ نکاح سے معاملہ بھی مرزا قادیانی کی مرزا قادیانی کی اس معاملہ بھی میں مرزا قادیانی کی اس موسلے بی مرزا قادیانی کی ساتھ تھا۔ نہ کی مداخلہ بھی میں میں مداخل کے اس موسلے بی مرزا تا دیانی کی مداخل کی مداخلہ بھی میں مداخلہ بھی مداخلہ بھی کی مداخلہ بھی مداخلہ

جوتعریف بوئی۔ وہ دنیا جاتی ہے۔ مخالفوں کومرزا قادیانی احتی، نادان ، بدباطن ، بدخل ظاہر کرکے اسے بلم کی مدد ہے دراتے تھے۔ گرناظرین و کھیلیں کہ سیچے خدانے مرزا قادیانی کواندری بارو کسیا شرمندہ اور ذکیل کیا اور الفاظ احتی، نادان وغیرہ کس پر عائدہوئے؟۔ مرزائی صاحبان مرزا قادیانی کی اس شیریں بیانی کودیکھیں اور اس کے نتیجہ پر خدا کا خوف کریں۔ میں میں میں میں میں سیانی تقییم

"خداتوائی نے انہیں کی بھلائی کے لئے ان بی کے نقاضے ہے انہیں کی درخواست ہے اس البای پیش گوئی کو جواشتہار میں درج ہے۔ طاہر فر مایا ہے تا کہ وہ بہجیس کہ وہ درحقیقت موجود ہے .... بہیں اس رشتہ کی درخواست کی پکھے ضرورت نہیں تھی۔ سب ضرورتوں کو خداتعالی نے پورا کر دیا تھا.... پیدشتہ جس کی درخواست کی گئے ہے۔ چھٹی بطورنشان کے ہے۔ تا کہ خداتعالی اس کئید کے مشکر من کو یکو یہ قدرت دکھلاوے۔"

(اشتبارهارجوا الى ١٨٨٨ عجوعاشتبارات عاص ١٦٢١٦١)

۳.

کے ہوتا تھا اور اللہ تعالی کی طرف
تامیر بان اعزہ اور محمدی بیگم کے ا
بلام رورت بی محض ورق سیاہ کر۔
ایک شاعرانہ خوشالہ ، دعا گوئی اور
کسی شریف باحوصلہ اور عالی ظرف
وغیرہ تو در کنار ، ایک معمولی دنیا و
سے ایک گری ہوئی درخواسیں تبیل
میم کو بے دین بداعتقاد خدا اور رس

جملااگرمرزااهدیک غیار باراس کوتریص وترغیب د بات تمی کیا آخ کل ایک ذلیل آ کم رویید دے کر دشته کالین دین طرح و و ذیاده عی رقم پیش کیا کرتا هسسسات الهامول کا مج شداتعالی نے پیش

گاں بیک ہوشیار پوری کی دخر عدادت کریں گے اور بہت مانع آ اور فرمایا کے خدا تعالی ہر طرح ہے کے اور ہرایک روک کو درمیان ۔ روک سکے۔''

اس عبارت می ساند سے صاف واضح ہوگیا کہ یہ نافق آوئ بھی ضروری اور لازی طور م لایخلف المیعاد ہے۔ ایے۔ المیصاف صاف الہا مات کوجن

ا قادیانی احتی، نادان، بدباطن، بدخن ظاہر کرکے ولیس کہ سیچ خدا نے مرزا قادیانی کواندریں بارہ دغیرہ کس برعائد ہوئے؟۔مرزائی صاحبان مرزا تیجہ برخدا کا خوف کریں۔

کے ان بی کے نقاضے ہے انہیں کی ورخواست ہے۔ فاہر فر مایا ہے تا کہ وہ مجھیں کہ وہ در حقیقت کچھ ضرورت نہیں تھی۔سب ضرورتوں کو ضدا تعالیٰ اگئے ہے۔ محض بطور نشان کے ہے۔ تا کہ خدا تعالیٰ

رهارجواد في ۱۸۸۸ء بحور اشتبارات خ اص ۱۶۲،۱۶۱) شته کی ضرورت ندمهی \_ایک بالکل و <sup>ب</sup>یا سازی اور ہے۔ دنیاوی ضرورت کا اظہار تو و واشتہار (مجموعہ <del>ٹروع میں بی کرتے ہیں۔ جہاں انہوں نے</del> کے فطری نقائص اور اشار تا پنا قوی الطاقت ہوتا مروري اور واجب قرار ديا اور ترياق القلوب مين فرشته ظاہر کیا گیا ہے۔ باوجوداین بیرانه سالی اور عاصل ہوجانا بیان کیا ہے۔ (تریاق القلوب ص ٢٥٠، يالحمد اسكن انت و زوجك الجنة " ديث يتنزوج ويولدله "عظام ب-پراگر بقول مرزا قادیانی خدا تعالی نے انہیں کی کچھو جودظہور میں آتا۔ بیچ یک عبث کیوں رہی ے یہ پیش گوئی خدا تعالیٰ نے ظاہر فر مائی تھی۔ تو ، ببدنامہ دسخط کرانے کے لئے ان کے پاس آیا۔ وراس ہاتھ لے کامصداق نہیں تھبرتا؟۔ ي فكاح محض بطور نشان (معجزه) اور عجوبه قدرت

کے ہوتا تھا اور اللہ تعالی کی طرف ہے اس کی تحریک ہوئی تھی۔ تو پھر مرزا قادیائی نے اپنے نام بریان اعز ہ اور محدی بیٹم کے اقارب کی کیوں منتیں اور خوشا مدیں کیس۔ کیا بید ذلیل تحریرات بلا مرورت ہی محض ورق سیاد کرنے کے شوق میں لکھی گئیں۔ کسی عورت کا رشتہ طلب کرنے میں الکی شاعرانہ خوشا مد دعا گوئی اور جا بلوی ، اس قدر عاجزی اور انکساری ، اتنی بے مبری اور فروتی ، کسی شریف با حوصلہ اور عالی ظرف انسان ہے ہر گر ممکن نہیں۔ ایک مدی امامت و نبوت ورسالت وغیر وقو در کنار ، ایک معمولی و نیا دار باعزت آ دی بھی کسی کے آگے اتنی عاجزی اور منت ساجت ہے ایک گری ہوئی درخواتیں نہیں کر سکتا ہے صوصاً اس عالت میں کہ مرزا قادیائی ان تمام کھوب البیم کو ہدین براعتقاد خدا اور رسول کے دشمن بیان کرتے تھے۔

(مفصل الكلي باب من ملاحظه بو)

بھلا اگر مرزا احمد بیک زمین، جائداد ارروپید پیید کے لائج میں جس کی مرزا قادیانی نے بار باراس کو ترفیص دیا۔ قال میں بھو بہقدرت کی کون می بات تھی۔ کیا آج کل ایک ذلیل آدی ہے لے کر بڑے ساہو کارتک بزاردو بزارد کی بڑاریا زیادہ و کم روپید دے کر دشتہ کالین وین بیس کر لیتے۔جیسا طالب بڑی عمر کا بوتا ہے۔ مرزا قادیانی کی طرح وہ زیادہ می رقم پیش کیا کرتا ہے۔ پھر کیا اے مجز واور تجو بہقدرت کہا جا سکتا ہے؟۔

٥....سات الهامون كالمجموعه

"فداتعالی نے پیش گوئی کے طور پر اس عاج پر ظاہر فرمایا کے مرز احمد بیک ولد مرز اللہ کھاں بیک ہوشیار پوری کی وختر کا ال انجام کارتمہارے نکائی بی آئے گی اور وہ لوگ بہت عداوت کریں گے کہ ایسانہ ہولیکن آخر کا را ایسا ہی ہوگا اور فر ملیا کہ خداتعالی ہوگا مرز سے اس کو تمہاری طرف لائے گا۔ باکرہ ہونے کی حالت میں یا بیو و کر کے اور ہرایک روک کو درمیان سے اٹھاو سے گا اور اس کام کو ضرور پورا کرے گا۔ کوئی نہیں جواس کو روک سے اس کو تعمیل کے اور ہرایک روک کو درمیان سے اٹھاو سے گا اور اس کام کو ضرور پورا کرے گا۔ کوئی نہیں جواس کو روک سکے۔"

اس عبارت بی سات الها ی فقرے بیں ۔ جوسب کے سب غلوا بت ہوئے اوراس سے صاف واشح ہوئیا کہ بیہ تو نے اوراس سے صاف واشح ہوئیا کہ بیہ توق اللہ تعالیٰ پر افترا کیا گیا تھا۔ ور نہاس زورشور کے وعرے معمولی آدمی بھی ضروری اور لازی طور پر پورے کیا کرتے ہیں۔ چہ جائے کہ وو قادر مطلق جس کی شمان لا بخلف العیعاد ہے۔ ایسے ہے وعدے کرئے ایفانہ کرے اور باوجود کی کل شکی قدیم ہونے کے الیے صاف صاف البامات کوجن بیس تاویل اور تخن سمازی کی ذرو بھر بھی گنجائش نیس پورانہ کرے۔

٢ ..... ييش گوئي خدا كافعل ب

اشتبار ۱۰ رجولائی ۱۸۸۸ء کا حوالہ دے کر لکھتے ہیں کہ: "اس کی نسبت آریوں کے بعض منصف مزاج لوگوں نے بعض منصف مزاج لوگوں نے بعی شہادت دی کہ اگریے پیش گوئی پوری ہو جائے قو بلاشبہ خدا کافعل ہے اور یہ پیش گوئی ایک بخت قوم کے مقابل پر ہے۔ جنہوں نے گویا دشمنی اور عناد کی تکوار یہ گھینی ہوئی ہوئی۔ وہ اس پیش گوئی کی عظمت خوب بجتا ہو ہوئی ہیں اور ہرایک کوجس کوان کے حال کی خبر ہوگی۔ وہ اس پیش گوئی کی عظمت خوب بجتا ہو گا۔۔۔۔ پھر ہوگا۔وہ گوکیائی متعصب ہوگا۔اس کواقر ارکرنا پڑے گا کہ مضمون اس پیش گوئی کا انسان کی قدرت سے بالاتر ہے۔'' (ازالداہ ہام ۲۵ ہز ائن جام ۲۵۵)

کیا پیش گوئی کے غلط ثابت ہونے ہے منصف مزان آریوں، عیمائیوں اور دیگر فلا ہیں گوئی کو بیٹ ہوئے اس بیش گوئی کو اب بھی فدا ہوں کے اور کیا یہ لوگ اس بیش گوئی کو اب بھی خدا کا فعل اور انسانی قدرت سے بالاتر کہتے ہیں؟۔ کیا اس اقر ارکی روے مرز اقادیانی سے ثابت ہوتے ہیں بیا جھوٹے؟۔

مرزائی صاحبان شند سدل سان باتوں پنورکری اور سوچیس کداگر چہ کی عورت سے نکاح کرنے میں کامیاب ہوجانا قدرت انسانی سے بالا ترنہیں ہے۔ یہاں تک کداگر ایک فقیر پنج بھی اپنی کوشٹوں سے کسی بادشاہ زادی سے نکاح کر بے تو اٹل خرد کے نزدیک بیامر قدرت انسانی سے بالا ترنہیں ہوسکتا کیکن المحد لللہ کہ باوجود پینکڑ وں علوی اور سفی قد امیر کے مرزا قادیا نی اللہ رشتہ کے حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ ورنداگر نکاح ہوجاتا تو وہ اور ان کے نام لیوااس پراتنا الرآئے اور اتناغرور کرتے کہ جس کی حدود انہانہ ہوتی۔ بلکہ اور بہت سے سلمانوں کے ایمان میں خلل ڈالنے کاباعث ہوتے اور ہر جگہ مرزا قادیانی کی صدافت میں اس ایک بی دلیل کوسب میں خلل ڈالنے کاباعث ہوتے اور ہر جگہ مرزا قادیانی کی صدافت میں اس ایک بی دلیل کوسب سے پہلے پیش کیا جایا کرتا۔ لیکن اب معالمہ بیکس ہے اور جس اعتراض سے مرزائی صاحبان کرتا ہے کہ اس کا کوئی معقول جواب نہیں ہوسکتا۔ وہ کہا لاجواب اعتراض ہے۔ مرزائی صاحبان یا در تھیں کہا گردیگر خدا ہب کی شیشت اور آ واگون جسے باطل عقائدان کی نظر میں پروزمخشر قابل اخذ ہیں۔ تو اس نکاح والے معالمہ میں باوجود صاف اور مرت کے طور پر صدق اور کذب کوفیصلہ ہوجائے کے آپ کا بے جا طرف داری کرنا اور اپنی ضعد مرت کور پر صدق اور کذب کوفیصلہ ہوجائے کے آپ کا بے جا طرف داری کرنا اور اپنی ضعد پراڑے۔ دبتا۔ اس دوخرور والے مواخذ ہوگا۔

ے..... قرآتی آیت کامزیدالہام ''جب پیش گوئی معلوم ہوئی اوراہمی پوری نہیں ہوئی تھی۔ (جیسا کہ اب تک بھی جو

7

۱۱ رابریل ۱۸۹۱ء ہے پوری کر ترب موت کے نوبت ہ پیش گوئی آئھوں کے سامنے ہے۔ تب میں نے اس پیش مہیں سکار تب اس حالت قر المعمقد بین ''لینی بیا بات تیر

مرزائی صاحبان فی پیش گوئی کی صراحت کے مالت اپنے نکاح کاتصورا پڑ البهام -"الحق من ربك فه فرواضح اقرار ہے كه نكاح ضا كدالها م بھى جھوٹا ہلىم بھى مفتر دن غلط ، دات غلا

پسوائے مرزا ''اس عاجز (مرا ''اس عاجز (مرا رزااحمہ بیک ولد مرزا گامان اکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ''۔۔خواہ پہلے ہی باکرہ ہونے ''لیآ وے۔''

متبجہ دعویٰ کے ہرَ ایککم البی رقم کیا گیا اور ن میز ہوا تھا۔ کہ پیاڑ کی بحا الاربريل ا ۱۹۹ ء ہے پوری نہيں ہوئی ) تو اس کے بعداس عاجز کوايک بخت يماری آئی يہاں تک کفريب موت کے نوبری نہيں ہوئی ) تو اس کے بعداس عاجز کوايک بخت يماری آئی يہاں تک کفريب موت کے نوبت بہتی گئے۔ اس وقت گويا في گئی اور بي معلوم ہور ہاتھا کہ اب آخری دم ہے اور کل جناز ہ نظنے والا ہے۔ تب میں نے اس بیش گوئی کی نسبت خیال کیا کہ شایداس کے اور معنے ہوں گے جو میں سمجھ نہیں سکا۔ تب اس حالت قریب الموت میں مجھے الہام ہوا'' المحق من ربك فلا تكوذن من الممتدین ''معنی بیر ہات تیرے رب کی طرف سے تی ہے۔ تو کیوں شک کرتا ہے۔''

(ازالهاو بام ۳۹۸ فرزائن جساص ۳۰ ۹،۳۰۵)

مرزائی صاحبان انصاف اور عقل کی نظر سے ملاحظہ کریں کہ اس بیان میں مرزا قادیائی نے پیش گوئی کی صراحت سے صاف اور کھے معنوں میں کی ہے۔ مرزا قادیائی کی نزع کی سی حالت اپنے نکاح کا تصورا پی فہم کا قصور اور اس نازک وقت پر خدا کی طرف ہے آیت قرآئی کا اللمام۔"المحق من ربك فلا تكونن من الممتدین "معمولی تین نمیم ہیں۔ یہ کیسا صریح الراضی اقرار ہے کہ نکاح ضرور ہوگا۔ ضرور ہوگا ہر گرنہیں شے گا۔ لیکن نمیجہ ہوتا ہے وہی ایک بات کو البام بھی جھوٹا مہم بھی مفتری اور البام کرنے والے کوتو کیا کہا جائے۔ بقول یہ کہ:

ون غلط ، رات غلط ، شبح غلط ، شام غلط ' ملیم سے زیاد ہ کوئی البام کے معنی نہیں سمجھ سکتا۔'' تتہ حقیقت الوجی میں کے ہزائن ج۲۲ سر ۲۳۸ ( تتہ حقیقت الوجی میں کے نزائن ج۲۲ سر ۲۳۸ )

پی سوائے مرزا قادیانی کوناحق پر سجھنے کے پیش گوئی کا کوئی اور نتیجہ نکل ہی نہیں سکتا۔ ۸ ..... نکاح کا اشتہار بحکم الہی دیا گیا

''اس عاجز (مرزا) نے ایک دینی خصومت پیش آج نے کی وجہ سے اپنے قریبی مرزااحمہ بیگ ولد مرزا گامان بیگ ہوشیار پوری کی دختر کلال کی نسبت بھکم والبام الہی بیاشتہار دیا تھا کہ خداتعالیٰ کی طرف سے بھی مقدراور قراریا فتہ ہے کہ وہ لاکی اس عاجز کے زکاح میں آئے گی سنہ خواہ پہنے ہی باکر وہونے کی حالت میں آجائے اور یا خداتعالیٰ ہیوہ کر کے اس کومیری طرف سے قاوے دیا ہے اور یا خداتعالیٰ ہیوہ کر کے اس کومیری طرف لے آوے دیا ہے اور یا خداتعالیٰ ہیوہ کر کے اس کومیری طرف لے آوے دیا ہے اور یا خداتعالیٰ ہیوہ کر کے اس کومیری طرف کے آئے وے دیا ہے آوے دیا ہے اور یا خداتعالیٰ ہیوہ کر کے اس کومیری طرف کے آئے وہ کے آئے وہ کے آئے وہ کیا ہے تا کہ دور کے دیا ہے تا ہے تا ہے اور یا خداتعالیٰ ہیوہ کر کے دیا ہے تا ہے تا ہے تا ہے اور یا خدات کیا ہے تا ہے

بتیجدوعویٰ کے برمکس نکلنے سے ثابت ہے کہ نکاح کا اوّل پیغام بحکم الٰہی دیا گیا اور نہ نظام کم کم الٰہی دیا گیا اور نہ اللہ مقرف سے یہ مقدور فط بحکم الٰہی رقم کیا گیا اور نہ اللہ کریم کی طرف سے یہ مقدور تجویز ہوا تھا۔ کہ بیلا کی بحالت بکریا بیوگی مرز اقادیانی کے نکاح میں آئے گی۔ اپس کاس یقین

الدوے كر لكھتے ہيں كد: "اس كى نسبت آريوں كے ركى كا كريہ پيش گوئى پورى ہوجائے تو يا شبہ خدا كافعل پر ہے۔ جنہوں نے گویا دشنی اور عناد كی تلوار يہ تھينجى في خبر ہوگی۔ وہ اس پیش گوئى كى عظمت خوب جمعتا ہو لى متعصب ہوگا۔ اس كواقر اركر نا پڑے گا كہ مضمون اس له از ازالہ وہام م ١٩٥٧ ہزائن جمع مص ١٩٥٥ ہر وفق ہوئے اور كيا يہ لوگ اس بیش گوئى كواب بھی ہے تا بت ہوئے اور كيا يہ لوگ اس بیش گوئى كواب بھی ہیں؟ ۔ كيا اس اقر اركى روسے مرزاقاد يانى سے تا بت

ان باتوں پرغورکریں اور سوچیں کہ اگر چکی عورت مان باتوں پرغورکریں اور سوچیں کہ اگر ایک فقیر سے نظاح کر ہے۔ یہاں تک کہ اگر ایک فقیر سے نکاح کر ہے۔ یہاں تک کہ اور ایک ایر ایک ہوا تا تو اہل خرد کے نزدیک بیام قدرت باوجود پینکڑ وں علوی اور سفلی تد امیر کے مرزا قادیا نی اس برا آتا دو ایک بوجو ہا تا تو وہ اور ان کے نام لیوا اس پر اتنا مرزا قادیا نی کی صدافت میں اس ایک ہی ولیل کو سب مرزا قادیا نی کی صدافت میں اس ایک ہی ولیل کو سب ملمانوں کے ایمان ملمہ برعس ہو سکتا۔ وہ یمی مائے کہ اس کا کوئی معقول جواب نہیں ہو سکتا۔ وہ یمی اور تحقیل کہ اس کا کوئی معقول جواب نہیں ہو سکتا۔ وہ یمی فقد میں ہو آوں جیسے فقد میں ہو اس نکاح والے معاملہ میں باو جود صاف اور بیانے شد بیانے کے آپ کا بے جا طرف داری کرنا اور اپنی ضد بوگا۔

۴ ) اورابھی پوری نہیں ہوئی تھی۔( جبیہا کداب تک بھی جو

1-1

حجفونی فشم ځ

'' مجھے غداتعا

أبها المومد

خداتعالی کی طرف سے ال

**جَك**ه ہوگاتو خدا تعالیٰ کی تنبیع

خبی<u>ں \_تو ان کا مدعا اورمط</u>

فتم ہے؟ ۔خداتعالی قادر<sup>م</sup>

متم کس بات کی ہے؟۔کہ

**ہوا کیا ہے** کھی جمی تبیں یہ قسما<sup>و</sup>

بھی زیاوتی کرتے ہیں۔

سرے ہے تھی ہی جھوٹ!

• ا ..... مرزا قادیاا

خداتعالی کے ان الہامات

ہے کہ آپ اینے ہاتھے

تضهر حکاز مین پروه هرگزید

رسول الله "كيا

مرزا قاد بإنی دکھلاوے۔

برگزنبیں بدل سکتا۔ گومرi

محربم كہتے ہیں كەاللەتھ

مرزائي صاحبا

کیاتمہاری جر

"پیعاجز جیسے

جبكهمرزا قادر

اورا یمان سے کہ جاسکتا ہے کہ مرزا قادیا نی نے جو پے در پے پیغاموں ، خطوں ، الہاموں اور اشتہاروں کی تجربے براگئے اوران کے ترش اشتہاروں کی تجربار مارشروع کردی اور ہاتھ دھوکر مرزا احمد بیک کے بیچھے پڑگئے اوران کے ترش اور تلخ جواب من کربھی ازروئے شرم بازنہ آئے بیسب پچھ حسول مطلب کے لئے ایک مجنونانہ مجاہد والے تھا۔ جس میں بعض ناکام طالبوں کی طرح انہیں ناکامی چیش آئی ورند سے خدا تعالی کی طرف سے اگر یہی مقدراور قراریافتہ ہوتا کہ وہ لڑکی یاعورت ان کے نکاح میں آئے گی۔

تو ضرور فائز المرام اور شرد کام ہوتے ۔ یہ مضمون لکھا جار ہا تھا۔ کہ ایک مرزائی دوست نے پڑھ لیا کہنے گئے کہ میں قو مرزا قادیانی کی ان باقوں کو ذوقیات پرمحول کرتا ہوں اور ذوقیات کا حال ہوتا ہے۔ میں نے انہیں تو کچھ نہ کہا کہ رنجیدہ ہوں گے۔لیکن ناظرین اگر کسی مرزائی سے پھراییا لفظ سیٰں تو ان سے بیضرور دریافت فرما کیں۔ کہ ایسے ذوقیات اور کواسیات میں کیا فرق ہے؟۔ یعنی اگر کسی کواسیات میں کیا فرق ہے؟۔ یعنی اگر کسی کواسیات کا ایسا ہی حال ہوتا ہے۔ تو پھر ہمارے پاس ہونے پر شوخی سے یہی جواب دے کہ ذوقیات کا ایسا ہی حال ہوتا ہے۔ تو پھر ہمارت پاس دوق اور بھوال کو تھر ہوا کہ معیار کیا ہے؟ اور کیا وجہ ہے کہ صاف عبارتوں ، کھے الباموں اور بین پیش گو ہوں کو تھر کرنے کا معیار کیا ہے؟ اور کیا وجہ ہے کہ صاف عبارتوں ، کھے الباموں ہوئے۔ مرزا تادیانی دوستو! کیا یا لاکی ایجیدہ گشمی بنالیا جاوے اور صرت الفاظ کو شتر ہے مہار ہم کا کر تبیں! کی جوہ ہو ہوائے کے بعد مرزا قادیانی کی طرف واپس ال کی گئی؟۔ مطلق نہیں! کی اب مرزا قادیانی کی قبر سے اس لڑکی کا نکاح ہو سکتا ہے؟۔ بالکل نہیں! زمین اس پر گواہ ہے۔ آس اس پر شاہد ہے اور دنیا کا ہرزی شعور آدمی جس کے دمائے میں ایک ماشر کرتا ہو۔ حضل کا مادہ ہے۔ اس امر واقعہ کو انہ کی ہزئی شعور آدمی جس سے دمائے میں ایک ماشر کو ہوائی ہوں ہور کو ہوائی کی ہرزی ضافول طرفداری، مرز ہولی ہوں ہور کو ہور کی ہوں کے دمائے میں ایک ماشر کو ہولی ہور کی ہوں کو مائے میں ایک ماشر کو ہوگی ہوں کرنا اور محفل اپنی مارت کی بھی کرتے ہوئے صدافت کونہ مائنا کہاں کی ایمانداری ہے؟۔

لے اهل الغریض مجنون (غرض مند ہواا ہوتا ہے) نظر میں سرگ سے میں افسال نام میں ششر سرے میں

جمارانظن غالب ہے کہ اگر مرزا قادیانی نسلسل خوشامدانہ کوشش جاری رکھتے تو شید کامیاب ہوبی جاتے مگروہ اپنے ایک ندہبی جماعت کے مقتدابین جانے کے کھمنڈ میں تعلی اور تحکم ہے بھی مطلب برآ ری کرنا چاہتے تھے۔اس اجتماع ضدین سے وہ محض ناکام رہے۔ کیونکہ یہ کوئی معقول طریق نہیں تھا۔ ٩ ..... حجوني قتم كاجمونا نتيجه!

" مجمعے خداتعالی قادر مطلق کی قتم ہے کہ میں اس بات میں بالکل سچا ہوں کہ مجمعے خداتعالی کا طرف سے البام ہوا تھا۔ کہ آ پ کی دختر کلال کا رشتہ اس عاجز سے ہوگا۔ اگر دوسری جگہوگاتو خداتعالی کی تنبیس وار دموں گی اور آخر کا راس جگہوگا۔''

(خطمرزا قادیانی بنام مرزاحمد بیک مورجه سارجولائی ۹۰ ۱۸ ءاز کلم فضل رحمانی ص۱۲۳)

ایها المومنین! معزز ناظرین! نورفر ما تین که عبارت مذکوره بالا اگر چیتان یا معمه نبیل ـ توان کامد عااور مطلب اور مفہوم بجزاس کے اور کیا ہے کہ کا تب نے قسم کھائی ہے ۔ کس کی قسم ہے؟ ۔ خدا تعالی قادر مطلق کی، یہ قسم کھانے والا کون ہے؟ ۔ ایک مدی نبوت و رسالت وغیرہ! فسم کس بات کی ہے؟ ۔ کہ محمد کی بیگم ہے اس عا جز (مابدولت مرزا قادیانی کا) نکاح ضرور ہوگا! گر ہواکیا کچھ بھی نبیل یہ قسم قسمی سب غتر بود ہوگی ۔ اندریں صورت کیا یہ نتیجہ نکا لئے میں ہم ذرہ برابر بھی زیادتی کرتے ہیں ۔ کہ ندتو سے ایمان خدا کی قسم کھائی گئی! ندتم کھانے والا سچا تھا! اور بات تو بھی نی جمون!

مرزالً صاحبان!اليس فيكم رجل رشيد؟ -

کیاتمہاری جماعت میں کوئی بھی بمجھدار نہیں؟۔ جوان صاف باتوں پرغور کرے۔ اللہ مرزا قادیا فی کے ایمان کی حقیقت

"بے عاجز جیسے" لا السه الا الله محمد رسول الله "برایمان لایا ہے۔ویسے بی خداتعالیٰ کے ان البامات پر جوتو اتر ہے اس عاجز پر ہوئے۔ایمان لایا ہے اور آپ سے متمس ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اس پیش گوئی کے پورا ہونے کے لئے معاون بنیں۔ جوامر آسان پر تظہر چکاز مین پروہ ہرگز بدل نہیں سکتا۔"

(خطعرزا قادیانی بنام احمد بیک مورخه کارجوایی ۱۸۹۰ء از کلمه فضل رحمانی ص ۱۳۴)

جبد مرزا قادیانی کا ایمان نکاح کے متواتر الباموں پر'لا البه الالله محمد رسبول الله ''کے برابر تھااور نکاح کے البام نظیجھونے تو معلوم ہوا کہ کمہ طیبہ کا قرار بھی مرزا قادیانی دکھلاوے کے لئے ہی کرتے تھاور پیفقرہ کہ جوامر آسان پر تھبر چکا۔ زمین پروہ برگز نہیں بدل سکتا۔ گومرزا قادیانی نے پیغام نکاح کو پرزوراور شاندار بنانے کے لئے لکھا تھا۔ مگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دراصل آسان پر مرزا قادیانی کے ان اقوال کو باطل اور غلط

اسكتاہے كەمرزا قاديائى نے جو پے در پے پيغاموں ،خطوں ،الہاموں اور بشروع کردی اور ہاتھ دھوکرمرز ااحمد بیٹ کے پیچھیے پڑاگئے اوران کے ترش می ازروئے شرم بازندآئے بیرسب بچھ حصول مطلب کے لئے ایک مجنوناند ں بعض نا کام طالبوں کی طرح انہیں نا کا می پیش آئی ورنہ ہیجے خدا تعالٰی کی ا قدراور قراریافتہ ہوتا کہ وہ لڑکی یاعورت ان کے نکاح میں آئے گی۔<sup>ا</sup> . فائز المرام اور شاد کام ہوتے ۔ بیمضمون لکھا جار ہا تھا۔ کہ ایک مرزائی كينج لگے كەميں تو مرزا قاديانى كى ان باتوں كوذوقيات پرمحمول كرتا ہوں ہوتا ہے۔ میں نے انہیں تو کچھ نہ کہا کہ رنجیدہ ہوں گے۔ کیکن ناظرین اگر لرایسا لفظ سنیں تو ان سے بیضرور دریا فت فر ما نمیں ۔ کما ہے ذوقیا ت اور رق ہے؟ ۔ یعنی اگرنسی بکواس کا کوئی بکواس سیح یہ بت ند بواور و واعتراض یمی جواب دے کہ ذوقیت کا ایسا ہی حال ہوتا ہے۔ تو پھر ہمارے پاس ہمیز کرنے کا معیار کیا ہے؟ اور کیا وجہ ہے کہ صاف مبارتوں ، کھلے الباموں ، کوتقریر وتحریر کی چیدہ تھی بنالیا جاوے اور سرتُ الفاظ وَشتر بِ مبار سمجھا توا کیا بیلز کی (محمدی بیگم) بحالت بکر مرزا قادیانی کے نکات میں آئی ؟۔ بر جانے کے بعدمرزا قادیانی کی طرف واپس اوٹی کئی؟ ۔ مطلق ٹبیں! کیاا ب رے اس لڑی کا نکاح ہوسکتا ہے؟۔ بالکل نہیں! زمین اس پر گواہ ہے۔ ہے اور دنیا کا ہرذی شعور آ دمی جس کے دیائے میں ایک ماشہ بھر بھی مقل کا اقعه کوشنیم کرتا ہے۔اندریں جات بیبود ہضد بجاتعصب نضول طرفیداری ، ر خواہ مخواہ کی ہٹ ہے کام لینا اور رئیک تاویلات پیش کرنا اور حض اپنی

الغرض مجنون (غرض مند باواا بوتائے)

و بے صداقت کونہ ماننا کہاں گی ایمانداری ہے؟۔

ں غالب ہے کہ اگر مرزا قادیانی نسلسل خوشامدانہ کوشش جاری رکھتے تو شاید کے مگروہ اپنے ایک ندہبی جماعت کے مقتدائن جائے کے ھمنڈ میں تعلی اور پیرآ رک کرنا چاہیتے تھے۔اس اجتماع ضدین ہے وہ کھن نا کا مرہبے۔ کیونکمہ بیس تھا تشهرا دیا تھا۔ ای واسطے زمین پر الله تعالی کا بیکھم برگز نه بدلا اور مرزا قادیانی باو جودسینکروں اتار چ ھاؤد ہے کا پی منسوبہ کے منصوبہ میں کامیاب نہ ہوسکے۔

اأ ..... بعائى بهن مي لاائى كراني كي كوشش كياب فاصلحوا بين اخویکم کاتمیل ہے؟

''آپ احمد بیک کو پورے زور سے خطائعیں کہ (محمدی بیگم کاکسی دوسری جگہ نکاح کرنے سے مؤلف ) باز آ جا کیں اور اپنے گھر کے لوگوں کوتا کید کر دیں کہ وہ بھائی کولڑ ائی کر کے روک دیوے ورند مجھے خداتعالی کی تتم ہے کہ اب ہمیشہ کے لئے بیتمام رشتے نا طےتو ڑووں گا۔'' (خطامحره مرزا قادياني بنام مرزاعلى شيربيك والدعرت بي بي زوج فعنل احمد پسر مرزا قادياني ونيز خط بنام والده عزت بي بي بمشيره مرز ااحمد بيك مورنديم شرك او ١٨م مفصل ديكهوباب پنجم كلم فضل رحماني ص١٣٦)

مرزا قادیانی کاا ہے سرحی کو بیلکسنا کہا ہے گھر کے لوگوں کوتا کیدکر دیں کہ وہ بھائی کو لڑائی کر کے روک دیوے تقامت اور بھل منسی کی حدے گرا ہوا ہے۔ کیونکہ بھائی بہن کواڑا تا ایک شریف آ دی کے شایان شان نیس ملاو دازیں اینے بیٹے کی ساس کو بیدهمکی دینا۔ کہ یا تو اینے بھائی کی لڑکی کا جھے سے بیاہ کرادو۔ورنہ تمام رشتے ناطے ہمیشہ کے لئے توڑدوں گا۔ (لینی تبہاری بٹی کواییے بیٹے سے طلاق دلوا دوں گا) اور اس جوش نفس خدانعالی کی قتم کھانا مرزا قاریانی کے تقترس اورتورع کے خلاف وہ روش دلائل ہیں۔ جن کوقر آن کریم پر دل سے ایمان لانے والے اورابل بصيرت آفاب نصف النهار كى طرح ورخشال ياتے بيں \_كيونك قر آن كريم من الله تعالى نے باہم صلح سلامتی ہے رہنے اور قرابت داروں سے نیک سلوک کرنے کی جا بجا ہدایتیں فرمائی ہیں ۔ مگر مرزا قادیانی الٹے رشتہ نا طیقو ڑنے کے لئے اللہ تعالی کی قتم کھاتے ہیں۔ یاللعجب!!! السب بيش كوئى كى الهام يفسير!

''میری اس پیش گوئی میں ندایک بلکہ چود ہوے ہیں۔اوّل نکاح کے وقت تک میرا زندہ رہنا۔ دوم نکاح کے وقت تک اس لڑکی کے باپ کا یقینا زندہ رہنا۔ سوم چر نکاح کے بعد اس الركى كے باب كاجلدى سے مرنا جوتين برس تك نبيس ينجے كا۔ جہارم اس كے خاوند كااڑ ھاكى برس کے عرصہ تک مرجانا۔ پنجم اس وقت تک کہ میں اس سے نکاح کروں اس لڑکی کا زغرہ رہنا۔ عشم پرآخرید بوه مونے کی تمام رسمول کوتو زکر باوجود تخت مخالفت اس کے اقارب کی میرے تكات من آجانال آپايان كهيل كدكيايه باتس انسان كاختياري بي اور ذرااين ول و

لے ہم ایمان سے کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی این مسلمات کی روسے جمو نے ٹابت ہوئے۔

م مرسوچ لیں کہ کیاا کی پیش گوئی کچی

أكرواقعي درخت ايخ كهل فره میں مرزا قادیانی نے پیش کوئی **ئے غلط بُض**ول *بلغوا در جھو*ٹ ثابت ہ ان سے دواور دو جار کی طر . **شانه مم نواله ی طرف سے تبی**ل تھی ال تما ـ

اب مرزائی صاحبان عبا انغالي كامر تبهتمااور ذرااييخ دل كو ۔ فاخدا کافعل کبلاعتی ہے۔ ا ..... يبيش گوئي کي تفصيلا ما

"اوروه پیش گوئی جومسلم<sup>"</sup>

ں کے اجزاء میریں۔

ا مرزااحد بیک بوشار پور ...... اور پھر داماداس کا جواس

..... اور پھر پیاکہ مرز ااحمد بیک اور پھر پیے کہ وہ دختر تا نگا

اور پھریہ کہ بیعا بربھی

ا اور پھر بير كداس عاجز فيارين نبيل -

اس حواله مين جيونقر۔

الله المال تك فوت بهوگا-? الله كوت بهوگا-? و کوئی کی صحت کے ثبوت میں وايمان اورخوف خدا كولحوظ ركه

اف ي نتيه پيدا كرنى ب- كا

قام کرسوچ لیں کہ کیا ایسی پیش گوئی تجی ہوجانے کی حالت میں انسان کافعل ہوسکتی ہے؟۔ (آئینہ کمالات اسلام سام ۳۲۵ برزائن ج۵م ایضاً)

اگرواقعی درخت اپنچل سے پہچانا جاتا ہے تو پیش گوئی کے نتیجہ نے ٹابت کردیا کہ اس فقر وہم مرزا قادیانی نے بیش گوئی کے نتیجہ نے ٹابت کردیا کہ مب فقط وہم مرزا قادیانی نے بیش گوئی کے جوجوا جزاء کھول کھول کر بیان کئے تھے۔ وہ سب کے مب فلط بضول ، فغواور جھوٹ ٹابت ہو چکے ہیں اور اس پروگرام کے مطابق ایک بات بھی وقوع میں ند آئی۔ اس سے دواور دو چار کی طرح ٹابت ہوا کہ از سرتا پالیے جھوٹی پیش گوئی تھی اور اللہ تعالی میں ند آئی۔ اس سے دواور دو چار کی طرح ٹابت ہوا کہ از سرتا پالیے جھوٹی پیش گوئی تھی اور اللہ تعالی علی منازع کے دلی خیالات وخواہشات کا عمل تھا۔

اب مرزائی صاحبان عبارت بالا کے جواب میں ایمانا بتا کیں کہ کیا یہ پروگرام خداتعالیٰ کامر تبدتھااور ذرااینے دل کوتھام کرسوچیں کہ کیاایی پیش گوئی جھوٹی ہوجانے کی صورت می خداکافعل کہلا سکتی ہے۔

السبب يبش گوئی کی تفصیلات

''اوروہ بیش گوئی جومسلمان قوم ہے تعلق رکھتی ہے۔ بہت ہی عظیم الشان ہے۔ کیونکہ اس کے اجزاء یہ ہیں۔

ئے...... مرز ااحمد بیک ہوشیار پوری تین سال کی میعاد کے اندرفوت ہو۔

ر 💠 ..... اور پھر دا ماداس کا جواس کی دختر کلال کا شوہر ہے۔اڑھائی سال کے اندر فوت ہو۔

💠 ...... اور پھریہ کەمرزااحمد بیگ تاروز شادی دختر کلال فوت نہ ہو۔

اور پھریہ کہ وہ دختر تا نکاح اور تاایا م ہیوہ ہونے اور نکاح ثانی کے فوت نہ ہو۔
 اور پھریہ کہ بیعا جز بھی ان تمام واقعات کے پورے ہونے تک فوت نہ ہو۔

اور پھریہ کہ اس عاجز سے نکاح ہوجاد ہاور طاہر ہے کہ بیتمام داقعات انسان کے مصرف کرنے کہ میں میں اور کا میں میں م

افتیار مین نہیں۔ (شہادت القرآن میں ۸ بخزائن ج۲م۲۳) افتیار مین نہیں۔ (شہادت القرآن میں ۸ بخزائن ج۲م۲۳) اس حوالہ میں چونقرے ہیں فقر واوّل میں احمد بیک والدمحدی بیگیم کی نسبت پیش گوئی

اس حوالہ میں چھھٹر ہے ہیں ۔ بھر واق ل میں احمد بیک والد محمدی بیلم کی نسبت پیش لوگی میں اس حوالہ میں چھھٹر ہے ہیں ۔ بھر واق ل میں احمد بیک والد محمد کی بیات اور مرز افادیا نی اپنی صداقت اور بیش کوئی کی صحت کے ثبوت میں پیش کرتے رہے ہیں اور مرز انک بھی اس پرزور دیتے ہیں ۔ لیکن نورایمان اور خوف خدا کو طوز کا کھر کور کیا جائے۔ تو احمد بیگ کی بیمرگ اتفاقی بھی مرز اقادیا نی کے خلاف ہی نتیجہ پیدا کرتی ہے۔ کیونکہ فقر و نمبر سمیں صاف لکھا ہوا ہے کہ مرز ااحمد بیگ تا روز شادی خلاف ہی نتیجہ پیدا کرتی ہے۔ کیونکہ فقر و نمبر سمیں صاف لکھا ہوا ہے کہ مرز ااحمد بیگ تا روز شادی

ینهم هرگزنه بدلا اورمرزا قادیانی باوجودسینکژوں رکامیاب نه ہوسکے۔

ئے گی کوشش کیا یہ فاصلحوا بین کیمیل ہے؟

ے خط تکھیں کہ ( حمدی بیگم کا کسی دوسری جگہ نکاح کے دوسری جگہ نکاح کے کے لوگوں کو تا کید کردیں کہ وہ بھائی کو لڑائی کر کے بیششہ کے لئے بیتمام رہتے نا طبقو ڑدوں گا۔'' یہ بی بی دوجہ فضل احمد پسر سرزا قادیانی دنیز خط بنام دالدہ لدیکھوہاب پنجم کلے فضل رحمانی ص ۱۳۶)

ا کدائے گھر کے لوگوں کوتا کید کردیں کہ وہ بھائی کو کی اسے گرے لوگوں کوتا کید کردیں کہ وہ بھائی کو کی حدے گراہوا ہے۔ کیونکہ بھائی بہن کواڑ انا ایک اپنے بیٹے کی ساس کو یہ دھکی دینا۔ کہ یا تو اپنے شخت ناطے ہمیشہ کے لئے تو ڑ دوں گا۔ (لیمنی تنہاری وقت فض خدا تعالیٰ کی قتم کھانا مرزا قادیانی کے بیش کو آن کریم میں اللہ تعالیٰ بھٹاں یاتے ہیں۔ کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بھٹاں یاتے ہیں۔ کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے لئے اللہ تعالیٰ کو تم کھاتے ہیں۔ یاللہ بھا بیتیں فر مائی کے لئے اللہ تعالیٰ کی قتم کھاتے ہیں۔ یاللہ بیا بدایتیں فر مائی

بلکہ چھد تو ہے ہیں۔اوّل نکاح کے وقت تک میرا کے باپ کا یقینا زندہ رہنا۔سوم پھر نکاح کے بعد پ تک نہیں پنچے گا۔ چہارم اس کے خاوند کا اڑھائی رمیں اس سے نکاح کروں اس لڑکی کا زندہ رہنا۔ کر باوجود بخت مخالفت اس کے اقارب کی میرے بل انسان کے اختیار میں ہیں اور ذراا پنے دل کو باپ مسلمات کی روے جھوٹے ٹابت ہوئے۔ وختر کلال فوت نہ ہواگر مرزا قادیانی کی کہ ابوں سے اس فقر ہنم ساکو کو کر دیا جائے۔ اس وقت البتہ اس فقرہ سے چٹم بوٹی کی جا علی ہے۔ ورنہ مرزا قادیانی کی دروغ بیانی پر کسی طرح پر وہ نہیں پر سکتا۔ کیونکہ جس خص نے اپنے دامادی موت اورا پی بٹی کا بیوہ ہوناد کیو کرمرنا تھا اور جس نے محری بنگم کے نکاح فانی تک زندہ رہنا تھا۔ اس نے خدا کے فضل سے ندتو اپنی زندگی بیں واماد کے مر نے بنگم کے نکاح فانی تک زندہ رہنا تھا۔ اس نے خدا کے فضل سے ندتو اپنی زندگی بیں واماد کے مر نے کا صد مدد یکھا اور نہ بٹی کے درائد ہونے کا قلق اس کو پہنچا۔ نداس کی دختر کا اس کے رو برومرزا قادیانی سے نکاح ہوا۔ الغرض اس کی موت مرزا قادیانی کے مرتبہ پروگرام کے صریحا برخلاف واقع ہوئی۔ باتی پانچ فقرات کے مطابق وقوع میں آئے۔ مزید اطمینان کے لئے ناظر مین مرزا قادیانی کہ کہمیس گے کہ وہ بیان کے مطابق وقوع میں آئے۔ مزید اطمینان کے لئے ناظر مین مرزا قادیانی اس سے کیا بھیجہ کہمیس گے مرشش فقرات کو گھر بغور پڑھیں اور سوچیں کدان کا مدعا کمیا تھا اور مرزا قادیانی اس سے کیا بھیجہ نکالنا چا ہے۔ اس لئے اب سے نکالنا چا ہے۔ اس کا خاوند ڈھائی سال کے اندر فوت ہوگا اور بعد گذر نے عدت کے ہیں دوم! مرزا قادیانی کا نکاح محمدی بیگم کامرزا سلطان محمد اے نکاح ہور کا اور بعد گذر نے عدت کے ہور افران کا دیانی کا نکاح محمدی بیگم کی بوہ ہونے اور نکاح فائی ہو نکاح فوت نہ فوت نہ خان تک ذندہ رہے گا۔ نیز سے چہارم! محمدی بیگم بھی بوہ ہونے اور نکاح فائی ہونے تک فوت نہ فوت نہ فوت نہ خانی تک ذندہ رہے گا۔ نیز سے چہارم! محمدی بیگم بھی بوہ ہونے اور نکاح فائی ہونے تک فوت نہ فوت نہ خان کو تک نہ نہ کا نکاح کو تک کو تا ہونے کا اور بعد کو تا نہ تو تک کو تک نواند کو تک کو تک نہ نور تک کے تک فوت نہ فوت نہ نور نکاح کی تی تک فوت نہ خوت نہ کو تک کو تک کو تک ناطوند کو تک کو تک ناطوند کو تا تو تک کو تک نور تک کو تک نور تک کو تو تک کور تو تک کو تک کور تو تک کو تک کور تک کو تک

لے ناظرین توکل بخدا کے جس امتحان میں مرزا سلطان محد ساکن پی پورے اترے۔
وہ قابل تحسین اور ااکن صد ہزار آفرین ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی نے براہ راست ان کو ڈراوے
کے خطوط کھے اور ان کے متحلق ڈھائی سال کے اندر فوت ہونے کے اعلان ،اشتہار جاری کے اور
دیگر تنہیہوں اور بلاو ک اور نامبار کیوں کی بھی بہت کچھ دھمکیاں ویں ۔ گران پر ذرابھی اثر نہ ہوا
اور بیا نہی کے استقلال کا بتیجہ ہے کہ آج ہم مرزائی گروہ کو دریائے ندامت میں غرق پاتے ہیں
اور ان سے اس معاملہ میں کوئی محقول جواب بن نہیں پڑتا۔ اگر خدانخو است مرزا ساطان محمد ہے کوئی
لفزش سرز دہوجاتی ۔ جیسا کہ عموماً ایسے موقعوں پر انسان کے دل میں طرح طرح کے وساوس نما ک
شیطانی گذرا کرتے ہیں۔ تو مرزا قادیانی بازی لے جاتے اور ان کی پارٹی اس چیش گوئی کے حیلہ
شیطانی گذرا کرتے ہیں۔ تو مرزا قادیانی بازی سے گوئے مقصد لے جانے میں اس طرح قائق و برز
داردو کیر میں ہمارا پہلوان اپنے مدمقابل سے گوئے مقصد لے جانے میں اس طرح قائق و برتر
دہا۔ جس طرح آ کیک سلطان ایک غلام سے قائق و برتر رہا کرتا ہے۔ جبز اك الله فسی المدارین
خیر ا!

حاشيدرعاشيل يعنىمرز اسلطان محمر رزاغلام احمد برغالب آيا-

ہوگی۔ بعدازاں۔۔۔۔ پنجم! محدی بیگم شوہر سلطان محملے کے بعد مرجائے گر ہوں گے۔ اس تشریح کے مطابق ، ۲ راکتو بر۱۸۹۳ء کو خاتمہ ہو جانا چا۔ مندرجہ (آ کااات اسلام ۴۸۰، م قادیانی کے انقال تک زندہ رہا۔ سلطان محمد مرا، نہمحمدی بیگم بیوہ بوڈ سلطان محمد می بیگم کے والد کا نکاح ہے ۲ ماہ بعد مرج ما منے محمدی بیگم کے شوہر کا مرنا او خابت ہوئیں اس طرح محمدی بیگم وقوع میں آنے ہے بیشگوئی کا پور اجزا کو جھوڑ کراور صرف ایک جزو

ہے۔ پیشگوئی کی صداقت کا دعوئی ۱۳ سیس پیش گوئی کا فیصل ''میں بالآخر دیا کر ''رقار ہونا اور احمد میگ کی دختر'

طرف نے بین میں یو مجھے ہام ملعون اور د جال ہوں۔جیسا کہ انبیاء ع عظام ،اولیاء کرام کے اور جمیشہ لعنتوں کا نشا نہ بنا۔اور (اشتہارانعا کی۔

ل محمدی بیگم کے شا سال ہے واضح ہے کہ محمدی بیگم کی کوئی اور معقول وجہ بتلائی جا کا مرزا قادیائی۔

فقرہ د ہرایا ہے۔ بخیال طوالت

تابول سے اس فقر ہ نمبر اس کو کو کر دیا جائے۔ اس وقت البتہ رنہ مرزا قادیانی کی دروغ بیانی پر کسی طرح پر دہ نہیں پر سے اورا پی بنی کا ہوہ ہوناد کھ کر مرنا تھا اور جسنے جمری نے خدا کے فقل سے نہ تو اپنی زندگی میں داماد کے مرنے کا قات اس کو پہنچا۔ نہ اس کی دختر کا اس کے رو ہر و مرز اقادیانی کے مرتبہ پر وگرام کے صریحا ہر خلاف اعلماً کوئی حیح الد ماغ مرزائی صاحبان خواب میں بھی نہ اعلماً کوئی حیح الد ماغ مرزائی صاحبان خواب میں بھی نہ اعلماً کوئی حیم لیا قادیانی اس کے این تقدیلی کہ ان کا مدعا کیا تھا اور مرزا قادیانی اس سے کیا متبجہ سلطان محمل سے کا ج ہو چکا ہے۔ اس لئے اب سے سلطان محمل سے کا ج ہوگا ور بعد گذر نے عدت کے سے سلطان محمل سے کا حرب ہوگا اور بعد گذر نے عدت کے سے وجائے گا اور سے موگا اور بعد گذر نے عدت کے سے وجائے گا اور سے دو اور نکاح تانی ہونے تک فوت نہ وجائے گا اور سے دو اور نکاح تانی ہونے تک فوت نہ میں ہیگم بھی یوہ ہونے اور نکاح تانی ہونے تک فوت نہ میں ہیگم بھی یوہ ہونے اور نکاح تانی ہونے تک فوت نہ میں ہیگم بھی یوہ ہونے اور نکاح تانی ہونے تک فوت نہ میں ہیگم بھی یوہ ہونے اور نکاح تانی ہونے تک فوت نہ میں ہیگم بھی یوہ ہونے اور نکاح تانی ہونے تک فوت نہ میں ہیگم بھی یوہ ہونے اور نکاح تانی ہونے تک فوت نہ میں ہیگم بھی یوہ ہونے اور نکاح تانی ہونے تک فوت نہ میں ہیگم بھی یوہ ہونے اور نکاح تانی ہونے تک فوت نہ میں ہونے اور نکاح تانی ہونے تک فوت نہ میں ہیگم بھی یوہ ہونے اور نکاح تانی ہونے تک فوت نہ

امتحان میں مرزا سلطان محرساکن پی پورے اترے۔

ہ۔ کیونکہ مرزا قادیائی نے براہ راست ان کو ڈراوے

کے اندرفوت بونے کے اعلان ،اشتبار جاری کئے اور
اللہ بہت پچھ دھمکیاں دیں۔ گران پر ڈرابھی اثر نہ بوا

مرزائی گروہ کو دریائے ندامت میں غرق پاتے ہیں

بین بیں پڑتا۔ اگر خدانخواستہ مرزا سلطان محمد ہے کوئی

بین بین پڑتا۔ اگر خدانخواستہ مرزا سلطان محمد ہے کوئی

بین بین پڑتا۔ اگر خدانخواستہ مرزا سلطان محمد ہے کوئی

مین بوتی ۔ گرائم دلنہ کہ اسلام کا بول باادر ہا اور اس

میٹ بوتی ۔ گرائم دلنہ کہ اسلام کا بول باادر ہا اور اس

موٹ بوتی ۔ گرائم دلنہ کہ اسلام کا بول باادر ہا اور اس

موٹ بوتی ۔ گرائم دلنہ کہ اسلام کا بول باادر ہا اور اس

موٹ بوتی ۔ گرائم دلنہ کہ اسلام کا بول باادر ہا اور اس

مرزاغلام احمر پرغالب آیا۔ مید

ہوگی۔ بعدازاں سینجیم امحری بیگم کا والد نکاح اوّل سے تین سال کے اندر (مگراس کے موجودہ شوہر سلطان محیل کے بعد مرزا قادیا فی فوت ہوں گے۔ اس تشریح کے مطابق سلطان محمد ہو جانا چا ہے تھا۔ کیونکہ اس کے نکاح کی زندگانی کا زیادہ سے زیادہ ہوں گے۔ اس تشریح کے مطابق سلطان محمد ہو جانا چا ہے تھا۔ کیونکہ اس کے نکاح کی تاریخ حسب تحریم مرزا قادیا فی مندرجہ (آ کمالات اسلام س ۲۸ خزائن جھس ایضا، کراپر بل ۱۸۹۲ء) ہے۔ لیکن وہ نصرف مرزا قادیا فی مندرجہ (آ کمالات اسلام س ۲۸ خزائن جھس ایضا، کراپر بل ۱۸۹۳ء) ہے۔ لیکن وہ نصرف مرزا قادیا فی کے انتقال تک زندہ رہا۔ بلکہ بفضلہ تعالی اب تک بقید حیات موجود ہے۔ پس جبکہ نہ ملطان محمد مرا، یہ محمد کی بیگم بیوہ ہوئی، نہ مرزا قادیا فی سے اس کا نکاح تا فی بوا۔ تو صرف محمد کی بیگم کے دو ہر کا مرنا اور نکاح تا فی کا ہونا لازی تھا۔ پس جس طرح اور پانچ با تیں خط بات بوئیس اس طرح محمد کی بیگم کے والد کی موت خلا نے قرار داد پروگرام مجوزہ وہ مبینہ مرزا قادیا فی فاپورا ہونا تسلیم نہیں کیا جا ساتنا اور پیشگوئی کے کل چواجزا میں سے پانچ بات بوئیس آیا وقوع میں آنے سے پیشگوئی کا بوزا ہونا تسلیم نہیں کیا جا ساتنا اور پیشگوئی وقوع میں نہیں آیا اجزا کو جھوز کر اور صرف ایک جزوکوس مند کی کرجودہ بھی مطابق مضمون پیشگوئی وقوع میں نہیں آیا ہو بیشگوئی کی صدافت کا دعوئی کرنا شرم دھیا ہے بعیداور معتقد ین کواحمق بنانا ہے۔ پیشگوئی کی صدافت کا دعوئی کرنا شرم دھیا ہے بعیداور معتقد ین کواحمق بنانا ہے۔ پیشگوئی کی صدافت کا دعوئی کرنا شرم دھیا ہوں بھیداور معتقد ین کواحمق بنانا ہے۔

۱۴ ..... بیش گوئی کافیصله دعا کے ذریعہ سے

' میں بالآخر دیا کرتا ہوں کدا سے ضدائے قادر وعلیم۔ اگر آگتم کا عذاب مبلک میں گرفتار ہونا اور احمد بیگ کی وختر کلاں کا آخر اس عاجز کے نکاح میں آنا ..... یہ پیش گوئیاں تیری طرف ہے نہیں ہیں۔ تو جمھے نامرادی اور ذلت کے ساتھ بلاک کر اگر میں تیری نظر میں مردود اور ملعون اور د جال ہوں۔ جبیبا کہ مخالفوں نے سمجھا ہے اور تیری وہ رحمت میرے ساتھ نہیں جو ..... انبیاء کا عظام، اولیاء کرام کے ساتھ می تو مجھے فنا کرڈ ال اور ذلتوں کے ساتھ مجھے بلاک کرد سے اور میں اولیاء کرام کے ساتھ مجھے بلاک کرد سے اور میں بیٹ یہ نیا۔ اور دشنوں کوخش کراور ان کی دعا قبول فرما۔''

(اشتبارانعای چار بزار رو پیه بمرتبه چبارم ۲۷ را کو بر ۹۸ ماه،مجموعه اشتبارات ج ۲ص ۱۱۵)

لے محمدی بیگم کے شوہر کی موت کے لئے اڑھائی سال اوراس کے والد کے لئے تین سال سے واضح ہے کہ محمدی بیگم کے والد نے اپنے داماد کی موت دیکھی کر مرنا تھا۔ ورنہ اس کی بیشی کی وئی اور معقول وجہ بتلائی جائے۔

ع مرزا قادیانی نے یہاں بہت سے انبیاءعظام اور اولیائے کرام کے نام ککھ ککھ کر یہی فقرہ دبرایا ہے۔ بخیال طوالت وہ فقرات نام بنام قان نہیں کئے گئے۔ یا تو سر دیتے ہیں یا لیتے ہیں۔ دلبراپنا آئ قصہ ہی چکا لیتے ہیں۔ چل کر اپنا "الا نتہ خلار اشد من المعوت " ہے گھرا کر مرزا قادیانی نے دعا کی کہ خداوندایا تو محمدی ہیگم ہے میرا نکاح کراد ہے۔ ورنہ جھے نامرادی اور ذات کے ساتھ ہلاک کر۔ اگر میں تیری نظر میں مرود داور ملعون اور د جال ہوں۔ جیسا کہ خالفین نے سمجھا ہے اور تیری وہ رحمت میرے ساتھ نہیں انبیاء عظام اور اولیاء کرام کے ساتھ تھی تو جھے فنا کر ذال اور ذاتوں لے کے ساتھ جھے ہلاک کردے اور ہمیشہ لعنتوں کا نشانہ بنااور تمام دشنوں کوخش کراور ان کی دعاقبول فریا۔

اس در دول ہے موت ہویا دل کوتا بہو میں جو لکھا ہے الٰہی شناب ہو

چونکہ مرزا قادیانی کے رقم فرمودہ الفاظ دعا چیثم بدور، خود بی بدرجہ کمال درخشندہ و تابغہ ہیں۔ اس لئے ہم ان الفاظ پر کسی مزیدریمارک کی ضرورت نہیں سیجھتے ۔لیکن جس طرح آج کل سکولوں میں ریاضی کے سوال بلیک بورڈ پر سمجھائے جاتے ہیں۔ یا سائنس کے مسائل کا بذرایعہ آلات عملی مشاہدہ کرایا جاتا ہے۔ اس طرح سے ناظرین کی تفنن طبع کے لئے ہم ایک خمیل در کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کی متذکرہ بالا دعا کو ایک تراز و سمجھ لیا جائے۔ جس کے ایک بیٹر سے میں خاص و جس کی متذکرہ بالا دعا کو ایک تراز و سمجھ لیا جائے۔ جس کے ایک پلڑ سے میں خاص و جس کی مرزا قادیانی کی متذکرہ بالا دعا کو ایک تراز و خطابات مردود بلعون، تمام اجناس بھردئے جا کیں۔ جن کا نام مرزا قادیانی کی ذلت نامرادی اور خطابات مردود بلعون، د جال ، رحت الہی سے دورا قادہ ، ہمیشہ کی احتق کی خات نہ تمام د شمنوں کی خوشی ، تمام د شمنوں کی دعا ہوں گیزوں میں سے ایک پلڑ ہے کا مال خود لیمنا چاہج سے سواللہ تعالیٰ نے ان کی دعا ہواس رنگ میں قبول فر مایا کہ بجائے پہلے پلڑ ہے کے دو سرا پلڑا۔ مرزا قاد مانی برانڈ مل دیا۔

ر سائیں ہے سیسی ہیں ہیں۔ بالفاظ دیگر!مرزا قاویانی بیتو خوذنہیں چاہتے تھے کد دونوں ہی پلڑوں کی جنس انہیں ل جائے۔ بلکہان کی خواہش صرف بیتھی۔ کہ خداوند تعالیٰ اپنی مرضی اور منشاء کے مطابق ، نجملہ مردو پلڑوں کے ایک کی جنس ان کومرحمت فرمائے۔

یں چنانچید ما قبول ہوکرایک طرف کی جنس ان کولل گئی۔ گویامنہ ما نگی مرادیا کی اور جھوٹے

ا است روزمرز التي يا في كالانتشاعيين الايور كي طرف روانه الواست أس روز الل الله الله الله يهده أشر كالهار الله يهده بالإرسال على الآيا مرد و سك النازيم بملي أطبير البهاور بقد التشارات الله الله يا في أمر الإلهن الشافي الشيت الاكر التي قوجناز والمنيش تك يهنجنا مشكل فيما

~.

ثابت ہوئے۔لیکن بارگاہ اللہ ہوا۔مرزائی صاحبان اگراب رسد باہم تقسیم کرلیں جودربار مرزا قادیانی کی

تد برکرو۔اللہ تعالی فرماتا۔
جساء هم نصوبنا ''اور ج ان کے لئے ہماری مددآتی شور ہے دعاکی تھی۔ گرخدا ہے کہ مرزا قادیانی رسولوں ما ۔۔۔۔۔۔ نکاح ہونا آتا دنفس پیش گو

میں آنا تقدیر مبرم ہے۔ ج ہے۔ 'لا تبدیل لکلمہ خداکا کلام باطل ہوتا ہے۔ ناظرین بائمک

اوردہ تاریخ ہے۔ جومرز شوہراورمرزا قادیانی کے تاریخ ہے۔ مرزاسلطان

نے جیت اس آخری تا اور سرشت میں تھی کدا یک سوئی مشتہر کرویا کرنے دیندری است و ہرند گئے

موجهم زاملطان ثمرته

ٹابت ہوئے۔لیکن بارگاہ الٰہی کے اس فیصلہ کے بعد جوحسب اقبال وخواہش مدگی دمتندگی صادر ہوا۔مرزائی صاحبان اگر اب بھی مرزا قادیانی کو سچاسمجھیں۔تو اپنے گرو جی کاوہ تیمرک حسب حصہ رسد باہم تقشیم کرلیں جودر بارخداوندی سے انہیں عطاء ہوا تھا۔

مرزا قادیانی کی اس نامقبول دعا کو منظر رکھ کرسورہ یوسف کے آخیر میں اس آیت پر تذہر کر و۔اللہ تعالی فرما تا ہے: ' حتی اذا استسائیس السرسسل وظنوا انهم قد کذبوا جساء هم نصر نیا ''اور جب رسول ماہیں ہو کر یہ جھتے ہیں کہ لوگ ہمیں جمطانی رہے ہیں ۔تو پھر ان کے لئے ہماری مدد آتی ہے۔مرزا قادیانی نے خاتفین کے اعتراضات سے تنگ آکر کس زور شور سے دعا کی تھی۔ مرضدا کی طرف سے مرزا قادیانی کی کوئی مددنہ ہوئی۔اس سے صاف ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی رسولوں اور برگزیدوں کے گروہ سے خارج ہیں۔

١٥ ..... نكاح بهونا تقدير مبرم ورنه خدا كا كلام جمونا بوگا

''نفس پیش گوئی مینی اس عورت (محمدی بیگم) کااس عاجز (مرزا قادیانی) کے نکاح پیس آنا تقدیر مبرم ہے۔ جو کسی طرح نہیں ٹل سکتی کیونکہ اس کے متعلق الہام اللی بیس بیفترہ موجود ہے۔''لا تبدیل لکلمات الله ''مینی میری (اللہ کی) یہ بات نہیں مطے گی۔ پس آگر ٹل جائے تو خدا کا کلام باطل ہوتا ہے۔'' (اشتہارا دراکة بر۱۸۹۲ء،مجوعدا شتہارات جاس ۲۳)

ناظرین باتمکین! مرزا قادیانی کی عبارت مندرجه محاذ ۲ را کتوبر ۱۸۹۳ء کی محرره ہے اور وہ تاریخ ہے۔ جومرزا سلطان محمد کی مرن لے پتری مرتبہ مرزا قادیانی کی روسے محمد کی بیگم کے شوہراور مرزا قادیانی کے دقیب سرخرو یعنی مرزا سلطان محمد ساکن پٹی شلع لا ہور کی زندگی کی آخری تاریخ ہے۔

(طاحظہ وفقرہ ۱۳ ابہ بندا)

مرزاسلطان محد کا ۱۸ را کتوبر ۱۸۹۳ء تک مرناتو در کنار بال بھی بیکا نہ ہواتو مرزا قادیانی نے حصف اس آخری تاریخ کو بیاشتہار دے مارا رجیبا کہ بیہ ہوشیاری اور المبدفر بی ان کی عادت اور سرشت میں تھی کدا پک چیش گوئی کے سلسلہ میں خاتمہ میعاد سے چندروز پہلے یا پیچھے ڈوسری پیش گوئیوں کے قفل وسوای (گورکھ گوئی مشتہر کر دیا کرتے تھے۔ تاکہ ان کے دام افتادگان پیش گوئیوں کے قفل وسوای (گورکھ دھندوں) ہے باہر نہ نکلنے یا ویں اور پیش گوئیوں کی بھول بھلیاں میں بھینے رہیں اور ان کی

لے مرن پتری کالفظ بمقابلہ جنم پتری لکھا گیاہے۔اس سے مرزا قادیانی پیش گوئی متعلق موت مرزا سلطان محمد شو ہرمحدی بیگیم مراد ہے۔ ردیتے ہیں یا لیتے ہیں۔ دلبراپنا آئ قصدی چکا لیتے ہیں۔ چل کر اپنا ''الا الموت ''سے گھبرا کرمرزا قادیانی نے دعا کی کے خداوند کیاتو محمدی بیگم سے میرا ند جھے نامرادی اور ذلت کے ساتھ ہلاک کر۔اگر میں تیری نظر میں مردوداور یں۔ جیسا کہ خالفین نے سمجھا ہے اور تیری وہ رحمت میر سے ساتھ نہیں انبیاء کے ساتھ تھی۔ تو مجھے فنا کرؤال اور ذلتوں لے کے ساتھ مجھے ہلاک کردے اور

بنااورتمام دشنول کوخوش کراوران کی دعا تبول فریا۔ موت ہویادل کوتاب ہو دا قادیانی کے رقم فرمود ہ الفاظ دعاء چثم بدور ،خود ہی بدرجہ کمال درخشند ہوتا بندہ ن الفاظ پر کسی مزید ریمارک کی ضرورت نہیں سیجھتے ۔لیکن جس طرح آج کل کے سوال بلیک بورڈ پر سمجھائے جاتے ہیں۔ یا سائنس کے مسائل کا بذر لعہ رایا جاتا ہے۔ ای طرح سے ناظرین کی تفن طبع کے لئے ہم ایک تمثیل در بہے کہ مرزا قادیانی کی متذکرہ بالا دعا کو ایک تر از دسمجھ لیا جائے۔جس کے بادرہ مرزی جائے جس کا نام مجمدی بیگم کا تکات ہے اور دوسرے بلزے وہ جائیں۔جن کا نام مرزا قادیانی کی ذات نام ادی اور خطابات مردود ، ملعون،

بیدی و را قادہ، بمیشہ کی اعتقال کا نشانہ، تمام دشمنوں کی خوشی ، تمام دشمنوں کی دعا مدرزا قادیائی دونوں پلڑوں میں سے ایک پلڑے کا مال خود لینا چاہجے ان کی دعاءکواس رنگ میں قبول فرمایا کہ بجائے پہلے پلڑے کے دوسرا پلڑا۔

۔ ۔ امرزا قادیانی بیتو خوذہیں چاہتے تھے کہ دونوں ہی پلڑوں کی جنس انہیں مل ہش صرف میتھی۔ کہ خداوند تعالیٰ اپنی مرضی اور منشاء کے مطابق منجملیہ ہر دو ہان کومرحمت فرمائے۔

ى در كەربىي كىرىنىڭ ئەربىي ئۇرۇپۇرلىقى ئىلى ئىلى ئالدار جورىي ئىلى ئالدار جورىي ئىلى ئالدار جورىي ئىلى ئالدار جورىي ئىلى ئىلىنىڭ ئالدار جورىي ئىلىنىڭ ئالدار جورىي ئىلىنىڭ ئالدار جورىي ئىلىنىڭ ئالىنىڭ ئالىن

مرزا قادیانی کا جناز ہشمر سے اسٹیشن الا ہور کی طرف روانہ ہوا ہے۔اس روز ، ذلیل کن بلزمچایا۔ وہ ہندوستان میں ایک مردہ کے لئے پہلی نظیر ہے اور اِنی اگر پولیس کے فرشتے مددنہ کرتے تو جناز ،اشٹیشن تک پہنچنا مشکل تھا۔ مكريه واضح رب كم تقذريم

**جوناوا تف** ہو۔ یا دریا فٹ کرے اور ف<mark>ز</mark>

ندویا جائے اور نہ بجز امر زیر دریافت۔

يجويز صرف مضمون زير بحث ضمن بذا

تر دید ہم نے علیحد اتحریر کردی ہے۔ ہمد

میں ہے کوئی ایک شخص بھی اییانہیں ئے

صادق خیال کرے اوران کے مہم کو بھی

كوارثر يعني موضع قاديان ميں ہی باسہ

**ہمار ہےمرز**ائی دوست ہماری پیش کر

میونکه حق جوئی اورحق پروہی کامادہ تحت

وعلى ابصارهم غشاوة "ال-

مرضاً "كعتاب مين مين اوراتنام

قادیانی نے دہتے کے دہتے کاغذول

چوٹی تک زورلگایا۔ جبوہی معاملہ ا

کی ہستی کے منکر بھی موجود ہیں اور و

میں تثلیث کاعقیدہ رکھنےوالےاورآ

وغيره وغيره بھى موجود بيں اور دلاً

روامات برستى بھى منجملە گونا گول عقا

ہے۔ایئے گروہ میں بیٹھ کروہ تمام د

معارف کے عارف اور تیزفہم عقلند

وقوع نكاح كومانية بهوئ بفى مرزا

بنین تحریروں اور بیانات ہے آ <sup>نکھیر</sup>

نیکن ہمیں زیادہ تعجب کی

مخص کے ہم کیوں پیچھے لگیں؟۔

مرزائی صاحبان کواگرکسی

اب ناظرين خود فيصلفر مائيس كه تقديم بمرم اور لا تبديل لكلمات الله إ كاكيا انجام ہوا۔ حق جوادر حق پیندانسجاب انشاءالڈ فورابول انھیں گے کہ پیش گوئی جھوٹی تھی اورالہا محض ایک افتر اعلی الله تھا۔ ایسے صاف اور واضح بیان کے بعد (جس کی وضاحت اور صفائی کی آخری حد کہاجا سكتا باوراسلامي عقائد كے مطابق تقديم برم اور الاتبديل لكلمات الله اسے بڑھ كركوكي اورزور دار کلماس مدعا کوادا کرنے کے لئے موزون نہیں ہوسکتا جس کومرزا قادیانی نے تحریر کیا ہے )جب ك بيش كوئى يورى نبيس موكى اورمرزا قاديانى جمو في ثابت مو يك بي بممرزائى صاحبان س دریافت کرتے ہیں کہ اگر خداوند جل شانہ کی صدافت پر انہیں ایمان ہے۔ تو مرزا قادیانی کاوہ کیوں ساتھ دے رہے ہیں اور اگر ابھی تک وہ ان کو بچا سجھتے ہیں ۔تو کیا خدا کے کلام کو باطل مان یکے میں؟۔جیسا کہ مرزا قادیانی نے اشتہار تولہ فقرہ ہذا میں تحریر کیا ہے۔اس بھول بھلیاں کے چکر ے تکالنے کے لئے ہم مرزائی صاحبان کی خدمت میں ایک مبل جویز پیش کرتے ہیں کہ وہ کی ا پسے مقام پر جہاں مختلف تو موں اور مختلف ندا ہب کے لوگ موجود ہوں ایک جلسہ منعقد کریں اور ا يك بورة جلى قلم سے عبارت محوله بالامنقو له از (اشتهار ۲ ماكتوبر۱۸۹۳، مجوعه اشتهارت ج ۲ ص ۳۳) نقل کریں اور اس کے بنچکھیں کہ بیامرواقعہ ہے کہ مرزا قادیانی محمدی بیگم سے نکاح نہیں ہوا۔ بلکہ مرزاغلام احمد قادیانی کا تب تحریراورمتنی و مدی نکاح کا سال ہوئے مر گئے۔ یہ بورڈ اس جلسه عام میں کسی بلندمقام برآ ویزال کر کے ان الفاظ میں درخواست کی جائے کہ معزز حاضرین! اینے ا بيخ دهرم ، ايمان اور انصاف سے بتلا نميں كه اس عبارت مندرجه بور ذ كے منشاء اور مدعا اور مفہوم اورمعنی الفاظ اور نتیجہ کے مطابق مرزا قادیانی اور مرزا قادیانی کوالبام کرنے والا دونوں سیجے ظاہر ہوتے ہیں یا جھوٹے؟۔

ور کے ساتھ مربیدوں سے مابوی رفع کرنے پارہ میں ولا سکتے تھے۔ وہ کال بلکہ اکمل کمٹنیس مرا مولف ) گرنفس پیش گوئی بعنی مطرح مل نہیں کتی ۔ کیونکہ الہام میں پیفقرہ ابا تیں نہیں للیں گی ۔ اگر ٹل گئی تو خدا کا کلام

أودلا تبديل لكلمات اللّه ! كاكياانجام کے کہ پیش گوئی جھوٹی تھی اورالہا مجھس ایک ل کی وضاحت اور صفائی کی آخری حد کہا جا ر مل لکلمات الله " سے براھ کر کوئی اور زور جس کومرزا قادیانی نے تحریر کیاہے)جب ہت ہو چکے ہیں۔ہم مرزائی صاحبان ہے برانبیں ایمان ہے۔ تو مرزا قادیانی کاوہ مجصة بين يتوكيا خداك كلام كوباطل مان ل تحریر کیاہے۔اس بھول بھلیاں کے چکر ایک ہل جویز پیش کرتے ہیں کہ وہ کسی ك موجود موں ايك جلسه منعقد كريں اور وبر١٨٩٣ء، مجمور اشتبارت ج ٢ص ٣٣٠) نقل دیانی محمدی بیگم سے نکاح نہیں ہوا۔ بلکہ ل ہوئے مرگئے۔ یہ بورڈ اس جلسہ عام ست کی جائے کہ معزز حاضرین! اینے مندرجه بورذ کے منشاءاور مدعا اورمفہوم نی کوالہام کرنے والا دونوں سیے ظاہر

مگریدواضح رہے کہ تقدیم مرم کی پوری حقیقت ہرائی شخص پر سیح صیح ظاہر کردی جائے۔ جوناوا قف ہو۔ یا دریافت کر ہے اور حق جوئی ......اور حق طلی کو مد نظر رکھا جائے ۔ کوئی مخالط کسی کو ند طلح کے اور نہ بجز امر زیر دریافت کے اور کسی متم کی تاویلات یا وجو ہات پیش کی جائیں۔ کیونکہ یہ جویز صرف صفحون زیر بحث من مزائے متعلق پیش کی گئی ہے۔ دیگر البہا مات واقو ال مرزائیے کی ترویہ ہم نے علیحدہ تحریر کردی ہے۔ ہمیں یقین کامل ہے کہ بجز جماعت مرزائیے کے حاضرین جلسہ میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسانہیں نظے گا۔ جو نکاح کے عدم وقوع کی حالت میں مرزا قادیانی کو مادق خیال کرے اوران کے ملم کو بھی خداست جے۔

مرزائی صاحبان کواگر کسی دوردراز مقام پرجلسرگرنا کچھ برمعلوم ہوتو خاص ایخ ہیڈ کوارٹر یعنی موضع قادیان میں ہی باسہولت آ زمائش کر سکتے ہیں۔ گرہم پیش گوئی کرتے ہیں کہ ہمارے مرزائی دوست ہماری پیش کردہ اس بخرج اور سل ترجویز پرقطعا عمل نہیں کریں گ۔ کونکر حق جوئی اور حق پرونی کامادہ تحت آ میکر یمہ نخت ماللّه علی قلوجهم و علی سمعهم و علی اسمعهم و علی ابد و الله علی البحارهم غشاوہ "ان سے سلب ہو چکا اوروہ 'فی قلوجهم مرض فزادهم اللّه موضا "کے عاب میں بوراتنا بھی نہیں سمجھتے کہ جس عظیم الثان معیار صداقت کے متعلق مرزا و مادیا نی نے دیتے کے دیتے کاغذوں کے سیاہ کردے اوراکی دفتر لکھ مارااور تادم مرگ ایڑی سے قادیا تی نے دور گایا۔ جب وہی معاملہ صریحا غلط رہاور بالاً خریخن سازیوں کی ضرورت پڑی توا سے مختل کے بم کیوں چھے لگیں؟۔

لیکن ہمیں زیادہ تعجب کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ اسی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ہتی کے مشربھی موجود ہیں اور وہ اپنے دعوے کے پچھ دلائل بھی بیان کرتے ہیں اور اسی دنیا میں تثلیث کاعقیدہ رکھنے والے اور آ واگون کے چکر میں گرفتاراور بے جان بتوں کو پو جنے والے وغیرہ وغیرہ بھی موجود ہیں اور دلائل بیانی سے وہ بھی خاموش نہیں۔ اندریں صورت مرزائی روایات پرتی بھی منجملہ گونا گوں عقائد ان نی کے ایک عقیدہ ہے۔معتقدوں کے دلوں میں بیٹی گیا ہوایات پرتی بھی منجملہ گونا گوں عقائد ان نی کے ایک عقیدہ ہے۔معتقدوں کے دلوں میں بیٹی گیا ہے۔ اپنے گروہ کاباریک بین ،حق پہند، قرآنی معارف کے عارف اور تیز فہم بھی مرزا قادیانی کو بچا سجھتے ہیں۔ اورخودمرزا قادیانی کی بیسیوں واضح و فوع وقائد کو مانے ہوئے کی بیسیوں واضح و بین تو کہ میں اور جیسا کے ہم کتاب

ہذامیں آ کے چل کر بیان کریں گے۔ نکاح آسانی کے نتیجہ کے متعلق ان کے سرکردہ علماء مختلف خیالات رکھتے ہیں۔ جوان کی بے خیالات رکھتے ہیں اور مسلمانوں کے اعتراضوں کے مختلف جوابات دیتے ہیں۔ جوان کی بے اصولی کی ایک روشن دلیل ہے۔

١٢..... تحمري بيكم كي واپسي كاالهام

"دعوت ربى بالتضرع والابتهال و مددت اليه ايدى السوال فالهمنى ربى وقال ساريهم اية من انفسهم و اخبرنى وقال اننى ساجعل بنتا من بناتهم اية لهم فسماها وقال انها سيجعل ثيبة ويموت بعلها وابوها الن شلث سنة من يوم النكاح ثم نردها اليك بعد موتهما ولا يكون احدهما من العاصمين وقال أنا رادوها اليك لا تبديل لكلمات الله أن ربك فعال لما يريد"

''میں (مرزا قادیانی) نے بڑی عاجزی سے ضدا سے دعا کی تو اس نے مجھے الہام کیا کہ میں ان تیر سے ضاندان کے لوگوں کو ان میں سے ایک نشانی دکھاؤں گا۔ ضدا تعالی نے ایک لڑک (مجمدی ہیٹم) کانام لے لے کر فرمایا کہ وہ بوہ کی جائے گی۔ اس کا خاونداور باپ یوم نکات کے تین سال تک فوت ہوجاویں گے اور کھر ہم اس لڑکی کو تیری طرف الویں گے اور کوئی اس کوروک ند سے گااور فرمایا میں اسے تیری طرف واپس لاؤں گا۔ خدا کے کلام میں تبدیلی نہیں ہو تی اور تیرا خدا کے میان میں تبدیلی نہیں ہو تی اور تیرا خدا کے میان تا ہے۔''

مرزا قادیانی نے بڑے خشوع وخضوع اور آ ہوزاری سے اینے عزیز وا قارب کے طاف اللہ سے دعاما گل تھی۔ جس پر بقول مرزا قادیانی اللہ تعالی نے محمدی بیگم کونشانہ بنایا۔ کہا ہے ہوہ کیا جاوے گا۔اوراس کا خاونداوروالد تین سال کے اندرمر جاویں گے۔ پھر بیلڑی تیری طرف لائی جائے گا۔اورکوئی اےروک نہ سکے گااور پھر مکرر بہ تبدیل الفاظ اس فقر ہ کا دہرایا کہ میں اسے تیری طرف واپس اوال گا۔حدائے کا ام میں تبدیلی نہیں ہو تی ۔

ناظرین!مثل مشبور ہے کہ کرے دازھی والا اور پکڑا جائے مو کچھول والا مرزا

لے بقول مرزا قادیائی خداتعالی نے تولائی کانام کے مرفر مایا تھا۔ لیکن مرزا قادیائی نے اس انہام کے بیان کرے ٹیل کنبا بھتیمیا سے حجاب یا مطابق روائی پنج ب بیبال اپنی منسوبالائی کانامتح بڑیمیں فرمایا۔

قادیانی کوایذا تو پہنچائی ان کے ج

صورت بین ممکن تھا جبکہ یہ منجانہ حقیقت تو بظاہر یہی معلوم ہوتی ۔
قادیانی کو ہب نامہ آراضی پر دشخط کا گمان غالب مجھ کر برفسیبی سے الہام بھی شالع کر دئے۔ جس ۔
الہام بھی شالع کر دئے۔ جس ۔
الہام بھی شالع کر دئے۔ جس ۔
ماف الکار نہیں کیا اور ضبط سے کا مصاف الکار نہیں کیا اور ضبط سے کا حالت کی ساتھ کی کہ میر ے ایک وعدہ سمجھ میں آئی کہ میر ے ایک بندے کو میں آئی کہ میر ے ایک بندے کو بیس المی کریمہ کے کہ میں آئی کہ میر ے ایک بندے کو بیس مشیت البی بیر کریمہ کے کہ میں کو کریمہ کا کہ میں کریمہ کا کہ میں کریمہ کا کہ کے کہ کو کہ کے کہ کہ کے کہ کر کے کہ کہ کے ک

ن کیابی کا جنگ مزار آ

سویے تدبیری اور شامت اعمال

م ہے، بیان کریں گے۔ نکاح آسانی کے نتیجہ کے متعلق ان کے سر کردہ علماء مختلف اور مسلمانوں کے اعتراضوں کے مختلف جوابات دیتے ہیں۔ جوان کی بے ادلیل ہے۔

بيكم كى واپسى كاالہام

رت ربى بالتضرع والابتهال و مددت اليه ايدى السوال الساريهم اية من انفسهم و اخبرنى وقال اننى ساجعل بنتا أهم فسماها وقال انها سيجعل ثيبة ويموت بعلها وابوها الني يوم النكاح ثم نردها اليك بعد موتهما ولا يكون احدهما من قال انا رادوها اليك لا تبديل لكلمات الله ان ربك فعال لما (شكرات الهاوتين م ١١٠٠٠)

(مرزا قادیانی) نے بڑی عاجزی سے ضدا سے دعا کی تو اس نے مجھے البہام کیا فائدان کے لوگوں کوان میں سے ایک نشانی دھاؤں گا۔ خدا تعالیٰ نے ایک لڑی کے ایک فاؤنداور باپ یوم نکات کے تمن عاور پھر ہم اس لڑی کو تیری طرف لاویں گے اور کوئی اس کوروک نہ اسے تیری طرف واپس لاؤں گا۔ خدا کے کلام میں تبدیلی نہیں ہو تکتی اور تیرا خدا

ناویانی نے بڑے خشوع وخضوع اور آ دوزاری سے اپنے عزیز وا قارب کے اما گی تھی۔جس پر بقول مرزا قادیانی اللہ تعالی نے محمدی بیگم کونشانہ بنایا۔ کداسے اوراس کا خاونداور والد تین سال کے اندر مرجاویں گے۔ پھر بیاڑ کی تیری طرف رکوئی اے روک نہ سکے گااور پھر مکر رہتبدیل الفاظ اس فقر ہ کا دہرایا کہ میں اسے لاؤں گا۔خدا کے کام میں تبدیلی نہیں ہو کتی۔

ن امشل مشہور ہے کہ کرے دازھی والا اور پکڑا ہے ہے موٹجھوں والا مرزا ں مرزا قادیانی خداتعالی نے تو لڑکی کانا مالے کرفر ویا تھا۔ کیکن مرزا قادیا نی نے ن کرنے میں انلیا بھتادیا سے حجاب یا مطابق روان پیخاب یہاں اپنی منسو بالڑکی

قادیانی کوایذ اتو پنجائی ان کے بچازاد بھائیوں یا احمد بیک ومرزاعلی شیر بیک یا مرزا قادیانی کی بہلی بیوی یا مرزا قادیانی کے سکے بیٹوں نے ۔گرزلدگرا بیجاری اللہ محمدی بیگم پر۔جس کا کوئی قصور بھی ندتھا۔ بہر حال مرزا قادیانی کے ملہم نے اگر یہی مناسب اورٹھیک سمجھا تو پھر تیجہ خلاف قر ارداد اس ملہم کے کیوں ہو! ایک ظریف نے ایک جلسہ میں کہا تھا کہ ' ولایت کے جینے کئے سارے کھوٹے' اس نے تو از راہ ظرافت کہا تھا۔ گرہم صدق دل سے اور اپنے ایمان سے خداوند تبارک وقعالی کو حاضر و ناظر جان کر اور اس کی ذات باک کی تئم کھا کر دنیا کے سب سے بلند بہاڑ کوہ ہمائیہ کی سب سے اور نی پر کھڑے ہوکراعلان کرنے کو تیار ہیں کھرزاغلام احمد قادیانی آ نجمانی کی اس چیوٹ نگے۔

اوردر حقیقت اس پیش گوئی کاسچا نکلنا اور اس بیس کسی تبدیلی کاواقع نه ہونا صرف اس صورت میں ممکن تھا جبکہ یہ منجانب اللہ ہوتی۔ گرنفسانی القاء کا ایسا ہی بتیجہ نکلنا لازی تھا۔ اصل حقیقت تو بظاہر یہی معلوم ہوتی ہے کہ مرزا قادیانی اسپےنفس کے داؤیس آ گیے اور مرزا احمد بیگ قادیانی کو بہنا مدآ راضی پر دسخط کر انے کا ہتی پاکراس کی نو جوان لڑکی کا مطالبہ کر بیٹے اور کامیا بی کا گمان غالب سجھ کر برنصیبی سے خداو ند تبارک و تعالی کی طرف سے جھوٹ موٹ ، تائیدی ا دکام و البهام بھی شائع کر دئے۔ جس سے مرز ااحمد بیگ کی دل میں تو بیر نج گذرا ہوگا کہ اس مخص نے البہام بھی شائع کر دئے۔ جس سے مرز ااحمد بیگ کی دل میں تو بیر نج گذرا ہوگا کہ اس مخص نے ایسے موقعہ پر جو مجھلز کی کے دشتہ کا پیغام دیا۔ تو گویا جھے دخر فروش سجھا۔ اگر چہاں وقت اس نے صاف انکار نہیں کیا اور ضبط سے کام لے کر جیسا کہ اکثر شرفاء ایسے موقع پر گول مول کی بات کہ دیا کرتے ہیں۔ کہ ہاں غور کروں گا۔ یا مجھے آ ب سے کیا دریخ ہے وغیرہ کہ کروہ چا گیا۔ مگر مرزا قادیانی اس کو بھی ایک وعدہ سجھے اور بالآخر نکا ساجواب لے کر رہے۔ ادھر غیرت حق یوں جوش میں آئی کے میرے ایک بندے کو میرے حوالہ سے ایک مفتر می نے کیوں غلط تھم پہنچایا؟۔

جبیها که آیت کریمه' و من اظلم ممن افتری علیٰ الله''کامنشاء ہے۔ پس مثبت اللی یقراریا چک تھی کے مرزا قادیانی اس بارہ میں بیش از بیش ذکیل ہوں اور اپنے ہاتھوں خوار ہی ہوں۔ای واسطے مرزا قادیانی نے اپنے نزدیک ہوشیاری سے کیکن دراصل سوئ تدبیری اور شامت اعمال سے پے در پے خطوط کھنے شروع کردیئے اور اشتبار بھی اس

> ز کیا جی بھے: مزلہ گرا ہی کرتا ہے عضو ضعیف ب

> > مارا

الممترين لا تبديل لكلمات الأ

کرے گااوراس عورت کو تیری طرف

ہی اس کے کرنے والے میں۔ بعد ہ

طرف سے چے ہے تو شک کرنے والوا

بات کوچا ہتا ہے و ہبالضر وراس کوکر د

حجھوٹ اور غلط ثابت ہوئے کیونکہ نیدا

بیگم کوواپس لایا۔ نەمرزا قادیانی ہے:

طرف ہے نہ تھے۔ بلکہ مرزا قادیانی۔

تحدی کے ساتھ پیش کیا اور بر بناءافتر وقت میں جو خدائی کا دعویدار تھا۔ ایک

مرنے گئے۔رعایا جمع ہوکر فرعون کے ،

تیرے بندے فاقہ کشی ہے مرربے ؛

مرساؤل گا۔ پھراس نے شیطان جوائر

لوگ بارش نہ ہونے ہے بہت نالاں إ

ويا كه كل صبح بى حسب ارشادا نظام كرد.

پیثاب کرد۔ شطونگڑوں نے اس کی تھی

م اوراوگ موت کے گھاٹ اڑ۔

فرعون نے شیطان سے یو چھا۔ کہ کسی،

دیا۔جیسے آپشیطانی خدامیں۔ویسے ی

كأتعلق بينة بك بارش رحاني بوع

میش کوئی کا ہے جیسے طبع زاداور خاند مازا

جوسب کے سب بحر کذب میں غرق ہو

تاظرين!غوركامقام ہے!

والے ہیں۔''

''انہوں نے میری نثانیو

اس عبارت میں جو چنداا

طریق سے جاری کردئے چیے زیر دفعہ (۸۲) ضابطہ دیوانی حاضری معاعلیم کے لئے گورنمنٹ آف انڈیا کی عدالتیں جاری کیا کرتی ہیں ا۔ اوراس طرح سے یہ قصہ وقضیہ سلمانوں ، ہندؤں اور عیسائیوں کی اخباری دنیا ہیں بیخ کرشہرت عامہ کی حدکو پہنچ گیا۔ اورا لیک جہاں اس کے نتجہ کے لئے گوش برآ واز وچشم برا تظار ہو گیا۔ ادھر مرز اقادیانی کوظیم الشان دموے کرکے پیچے بمنامشکل ہوگیا۔ مدت تک تو باوجود بار بارکے مابوی بخش واقعات پیش آنے کے انہوں نے اپناذھیٹ قائم رکھا۔ لیکن بالآ خرشا ندار بیپائی پرمجبور ہوئے اور لکھ دیا کہ ذکاح فنح ہوگیا۔ یا تاخیر میں بڑ گیا۔ گرکا حافی جدو ، ہزار با تیں بنا میں اور تاخیر کی حدثوث گئی اور مرز اقادیانی بوجود ہوئے گیا اور قصہ ختم ہوا۔ نہ اب مرز اقادیانی دوبارہ دنیا میں آتے ہیں اور نہ اور نہ داری ورنہ داغ خدامت من سکتا ہے۔

گیا ہے مانپ نکل اب لکیر بیا کر

ناظرین!اس فقره میں مرزا قادیانی کی ایک اورسلطان اتقلی ملاحظه فرمائیں وہ یہ کہ بیسیوں جگہ شو ہرمحمدی بیٹم کی موت تاریخ فکاح سے اڑھائی سال تک وقوع میں آئی تحریر کر چکے ہیں۔لیکن بیبال ان تحریرات کے خلاف اس میں چھم ہینہ کی اور ایز ادی فرمادی ہے۔شاید کوئی فئیہ رمز ہوگی جو غریب سلطان محمد کو چھماہ کی مزید زندگی خلاف منشاء البامات عطاء فرمادی۔ یا بنتر کی حساب (اکونٹ آفس) قادیان میں شاید اڑھائی اور تین کا ایک بی مفہوم تمجھا جا تا ہو۔ا لیے اظائر مرزا قادیانی کی تحریروں میں بکشرت موجود میں۔جن سے وہ معمولی حساب سے ناوائٹ یا لیمنی میں غیر مختاط اور حافظہ نباشد کے مصدات فابت ہوتے ہیں۔کسی صاحب کو ضرورت یا خواہش بوق میں کا کہوت دیے کا بم حاضر میں۔(انتشاء الله تعالیٰ)

١ ١ ١١ الهامات كالكدسة ، نكاح آسان يريزها كيا

"كذبو ابأياتي وكانوبها يستهزؤن · فسيكفيكهم الله ويردها اليك امر من لدنا انا كنا فاعلين زوجنا كها · الحق من ربك فلا تكونن من

ا اگریه معامله خطوط بازی کی صد تک ہی محدود رہتا تو شاید اتن شہرت نہ پکڑتا ادر ایک برادری کا اندرونی معاملہ بجھ لیا جاتا۔ مگر اشتہاروں نے اس کو بالکل ہی طشت ازبام کردیا۔ بقول بدکہ:

نہاں کے مائدآن راز سے کرو سازند محفلہا

الممترين لا تبديل لكلمات الله أن ربك فعال لمايريد أنا رادوها اليك" "انہوں نے میری نشانیوں کی تکذیب کی اور شھا کیا۔ سوخداان کے لئے تھے کفایت كرے گااوراس عورت كوتيرى طرف واپس لائے گا- بيامرواپس لا نا جارى طرف سے ہاور بم ی اس کے کرنے والے ہیں۔ بعدوالی کے ہم نے تیرے ماتھ نکاح کردیا۔ تیرے دب کی

طرف سے چے ہے تو شک کرنے والوں سے مت ہو۔خداکی باتیں بدلانہیں کرتے۔تیرارب جس بات کو جا ہتا ہے وہ بالضروراس کو کر دیتا ہے۔ کوئی نہیں جواس کوروک سکے۔ ہم اس کو واپس لانے والے ہیں۔'

(انجام آنتم ص ٢٠ ،١٢ بخرائن ج ااص ٢٠ تا١٢)

اس عبارت میں جو چندالہامات کا مجموعہ ہے گیارہ فقرے ہیں۔ بیسب کے سب جھوٹ اور غلط ثابت ہوئے کیونکہ نداس معاملہ میں اللہ تعالی نے مرزا قادیانی کی مدد کی۔ نہ محمدی بیم کووالی لایا۔ ندمرزا قادیانی سے نکاح کیا اور اس سے نتیجہ نکلا کہ بیسب وعدے سیے خدا کی طرف سے نہ تھے۔ بلکہ مرزا قادیانی نے اپنے خیالات فاسدہ کوخدائی الہامات سمجمااوران کوقر آنی تحدی کے ساتھ پیش کیااور پر بناءافتر اعلیٰ اللہ نا کام رہے۔ایک حکایت مشہور ہے کہ فرعون کے وقت میں جوخدائی کا دعویدارتھا۔ایک سال بارش نہ ہوئی اور بڑا بھاری قبط پڑ گیا۔لوگ بھو کے م نے لگے۔رعایا جمع ہوکر فرعون کے پاس پینجی اور کہا کہ تو کیسا ہمارارب ہے جو میز نبیس برسا تا اور تیرے بندے فاقد کشی ہے مردہے ہیں۔فرعون نے کہا تمہاری التجاء منظور کرتا ہوں کل کو بینہ برساؤل گا۔ پھراس نے شیطان جواس کامشیر تھا۔ بلا کر کہا کہ کوئی ترکیب بتاؤ اور میری شرم رکھو۔ لوگ بارش نہ ہونے سے بہت نالال ہیں کہیں مجھ سے بدعقیدہ نہ ہوجا کیں۔شیطان نے جواب دیا کیکل صبح ہی حسب ارشادا نظام کردیا جائے گااور جا کراین ذریات کو مکم دیا کہ فضاء میں چڑھ کر پیٹاب کرو مطونکڑوں نے اس کی تعمیل کی اور بارش ہوئی مگر مُوت کی۔جس کے تعفن سے وبا مھیل گئی اورلوگ موت کے گھاٹ اتر نے لگے اور پھر فرعون کے پاس آ کر و با کے شاک ہوئے۔ فرمون نے شیطان سے یو چھا۔ کہ کیسی بارش برسمائی گئی۔جس سے دباء پھیل گئی اس نے جواب دیا۔ جیسے آپ شیطانی خدامیں۔ویے بی آپ کی خدائی میں شیطانی بارش ہوئی۔ندر من سے آپ كالعلق بن آپ كى بارش رحمانى موسكتى ب-بالكل يمى حال مرزا قاديانى كى اس عظيم الثان پٹن گوئی کا ہے جیسے طبع زاداور خانہ سماز الہام تھے۔ویسے ہی نتیجہ برآ مدہوا جود نیانے دیکھ لیا۔

ناظرین!غور کامقام ہے ایک نہیں دونہیں ایک ہی عبارت میں گیارہ الہام ہیں \_ جوسب کے سب بحر کذب میں غرق ہوئے اور اگر ای ایک کتاب کے مختلف مقامات ہے جمع

کردئے جیے زیر دفعہ (۸۲) ضابطہ دیوائی حاضری مدعاعلیم کے لئے گورنمنٹ نیں جاری کیا کرتی ہیں ہے۔اور اس طرح سے بیقصہ وقضیہ مسلمانوں ، ہندؤں اور ی دنیا میں پینچ کرشہرت عامہ کی حد کو پہنچ گیا۔اورایک جہاں اس کے نتیجہ کے پشم برانظار ہو گیا۔ ادھر مرزا قادیانی کوظیم الثان دعوے کر کے پیچیے بلنا مشکل ا باوجود باربار کے مایوی بخش واقعات پیش آنے کے انہوں نے اپناؤ ھیٹ قائم فاعدار بسیائی بر مجبور ہوئے اور لکھ دیا کہ فکاح فنغ ہوگیا۔ یا تا خیر میں بڑ گیا۔گر ل اور مرزا قادیانی بے نیل مرام مر گئے۔اب ایکے پیرو، ہزار باتیں بنائیں اور مله آسانی بادشاهت میں پینچے گیا اور قصه ختم ہوا۔ نداب مرزا قادیانی دوبارہ دنیا نه نکاح ہوسکتا ہے اور ندداغ فدامت منسکتا ہے۔

گیا ہے مانپ نکل اب کیبر پیل کر

ن!اس فقره میں مرزا قادیانی کی ایک اور سلطان لقلمی ملاحظه فر مائیں وہ یہ کہ رى بيكم كى موت تاريخ فكاح بارهائي سال تك وقوع مين آنى تحرير كيد ن تحریرات کے خلاف اس میں چرمہینہ کی اور ایز اوی فرمادی ہے۔ شاید کوئی نفید وسلطان محمركو جيدماه كي مزيد زندگي خلاف منشاء البهامات عطاء فرمادك يد منزي فَس) قادیان میں شایداڑ ھائی اور تین کا ایک ہی مفہوم سمجھا جا تا ہو۔ا لیار ظائر ر**یوں میں بکثرت موجود ہیں۔جن سے وہ معمولی حساب سے ناوان**ف یا للھنے فظ نباشد کے مصداق ثابت ہوتے ہیں کسی صاحب کو ضرورت یا خوائل بوتو كابم ماضرين-(انشاء الله تعالى)

ات كاڭلدستە، نكاح آسان يرير هاگيا

رو اباياتي وكانوبها يستهزؤن · فسيكفيكهم الله ويردها اليك اكنا فاعلين زوجنا كها · الحق من ربك فلا تكونن من

بيه معامله خطوط بازي كي حد تك بي محدود ربتا تو شايد اتن شهرت نه يكزتا اور ندرونی معاملہ مجھ لیا جاتا۔ تمر اشتہاروں نے اس کو بالکل ہی طشت ازبام

نہاں کے ماندآن راز سے کزو سازند محفلہا

ہاں اس مجموبہ الہامات میں ایک الہام ذوجہ نکھا تھی ہے۔ یعنی خدام زا قادیائی ہے کہتا ہے کہ ہم نے محدی بیگم سے تیرا نکاح کردیا۔ اس صیغہ ماضی سے وقوع نکاح بیٹنی اور اٹل ہوجاتا ہے۔ اس کودوسر نے نظروں سے ملاکردیکھوکٹناز درقلم خرچ کیا گیا ہے۔ جن کاصر تک مطلب یہ ہے کہ بیضدا کا سچا وعدہ ہے۔ وہ خدا جس کی با تیں بدل نہیں سکتیں اور کسی کی قوت یا آ ہوزاری سے رک نہیں سکتیں۔ اندریں صورت سوال یہ ہے کہ ان سب وعدوں کے برخلاف

ا مرزا قادیاتی پر وقت بے وقت، الہاموں، مکاشوں، مکالموں اورنشانوں کا ایسا درواز وکھلا اورو وطوفان المراکہ الحفظ والا مان! فلیفہ عبدالعزیز اموی علیہ الرحمۃ فر مایا کرتے تھے کہ تمام امتوں کے ظالم ایک طرف اورجم میں سے تجابی ابن یوسف ایک طرف ظلم میں مساوی ہوں کے اورجم کہتے ہیں کہ تمام ونیا کے کا ذب مرعیان نبوت اور رسالت و مہدودیت میسے ت وغیرہ وغیرہ ایک طرف اور شخیت می سمرزا غلام احمہ قادیانی ایک طرف، غلط دعوائے الہام ونشانات آسانی میں مساوی ہوں گے۔ بلکہ بید حضرت ان سب سے بڑھے ہوئے نگلیں گے۔ بناہ بخدااس تعمل میں مساوی ہوں گے۔ بلکہ بید حضرت ان سب سے بڑھے ہوئے نگلیں گے۔ بناہ بخدااس برحم تھا کہ حضرت محمطیٰ میں کے دمانے میرے لئے دس ہزار معجزے تین الاکھ سے زیادہ ہیں۔ اس کسیا کہ حضرت محمطیٰ میں تعداد دس لاکھ بتائی دیکھو (تذکرہ المضہادین میں اس مرزائی میں میں اور طرف اجرائے کہ آپ کی کوئی وی ہدایت خاتی ہی کوئی وی ہدایت خاتی یا تو کہنی اور کی خودان کی انہا میا آپ کی کوئی وی ہدایت خاتی یا تو کہنی نور کی معلوم نہوا جو جاتا کہ دس لاکھ خاتی ہی المفوں کے متعلق نہیں اور طرف ماجرائے کہ آپ کی بی شان میں تصیدہ مدجہ ہے۔ یا محالفوں کے خاتی دورافیانی اورائیک خاص حصراس دفتر الہامات کا بمعنی (مہمل) بھی ہے جس کا مطلب خود خودان کی اپنی بی شان میں تصیدہ مدجہ ہے۔ یا محالفوں کے خاتی دورافیانی اورائیک خاص حصراس دفتر الہامات کا بمعنی (مہمل) بھی ہے جس کا مطلب خود خودان کی اپنی بی شان میں تصیدہ مدجہ ہے۔ یا محالفوں کے محالف خود نوز قادیانی کو بھی بھی معلوم نہ ہواجیت معملی ا

(تذکروس ۱۳۹۹) پریشن! (تذکروس ۱۱۵) پیپرمنث! (تذکروس ۵۲۷) ربناعاج! (تذکروس ۱۰۱) وغیر و فیر هغصل دیکیمو بماری کماب عشر و کامله!

میوں نکلا؟۔اللّٰہ کریم نے قران شرا م ثابت ہوا کہ یہ وعدے خدا کے نہ ویانی مدۃ العمر سینے رہے۔

البام اوراس كى آسائى "قال كذبو ابا ياتى وكا

ليك لا تبديـل لـكـلـمــات الله المسيك فيـكهـم الله الى انه يردب المقصود الاهلاك و تعلم انه هو مردم مكرب آ

ذانشائے خواہم ندمود و برائے توایں ہ دوختر است باز بسوئے تو واپس خواہم از بتقریب نکاح تو بسوے تبیکدرد کرا مواں نند کردوخدائے تو ہر چہخواہد آ ں میں خداتعالی بلفظ فسید کے فیکھم اللّه میرانیدن''

نوٹ!مرزا قادیائی نے ار مرتے ہیں کہ:''خدائے فرمایا کہ یہ ا ا**ہیں** یہی میں ان کوایک نشان دوں گاا **ہیک** کی عورت لے کی بٹی ہے پھر تیری <sup>ا</sup> **ہوجانے** کے سبب سے قبیلہ سے ہا ہر نکل

اے معلوم ہوتا ہے کے مرزا آ فاری استعال کرتے تھے۔ اگریقین: زن احمد بیک رادختر است' ہم اسء پچملگ بیٹی تصور کرتے ۔ گراخیر میں ا پیسلطان القلمی کانمونہ ہے۔

اح کے معاملہ میں بی بجائے گیارہ کے ایک سوگیارہ سے بھی زیادہ لے کے معاملہ میں بی بجائے گیارہ کے ایک سوئے بضمی ہور بی ہے۔ یا گھٹا رائن سے کھن یادہ بین ۔' فساعتبرہ یا اس سب کا فدکورہ بالا حکایتی بارش سے کھن یادہ بین ۔' فساعتبرہ یا

مجویدالہا ات میں ایک الہام ذوج نکھ آھی ہے۔ یعنی خدامرزا قادیانی ، محمدی بیٹم سے تیرا نکاح کر دیا۔اس صیغہ ماضی ہے وقوع نکاح بیٹنی اور کودوسر نے فقروں سے ملا کر دیکھوکتنا زور قلم خرج کیا گیا ہے۔جن کاصر تک را کا سچا وعدہ ہے۔ وہ خدا جس کی باتیں بدل نہیں سکتیں اور کسی کی قوت یا ب*ی سکتیں۔ اندریں صورت سوال میہ ہے کہ*ان سب وعدوں کے برخلاف دیانی برونت بے وفت،الہاموں،مکاشفوں،مکالموں اورنشانوں کا ایسا ن الدا كدالحفظ والامان! خليفه عبدالعزيز اموى عليه الرحمة فرمايا كرتے تھے كه یک طرف اور ہم میں ہے حجاج ابن پوسف ایک طرف ظلم میں مساوی ہوں ۔ یتمام دنیا کے کاذب مدعمان نبوت اور رسالت ومہدودیت مسحیت وغیرہ نَيْت ما بمرزا غلام احمد قادياني أيك طرف، غلط دعوائ الهام ونشانات ں گے۔ بلکہ پیرحفزت ان سب سے بڑھے ہوئے کلیں گے۔ پناہ بخدااس مکاناہے کہ خدانے میرے لئے دس ہزار نشان ظاہر کئے۔ پھراس برصبر نہ آیا تو فا حالیہ فی علقہ کے تین ہزار معجز سے تھے اور عاجز کے تین لاکھ سے زیادہ ہیں۔اس ات كى تعداد دى لا كه بتاا ئى دىكھو (تذكره الشباد تين ١٣٠ ، خزائن ج٠٢ ١٥٣٠) ں کروڑیا دس ارب بھی لکھ دیتے ۔ تو کون زبان یا قلم پکڑتا تھا۔ مگر لطف تو تب اركرآتے۔اس وقت معلوم ہو جاتا كەدى الكه شانوں كى فېرست بنانا بھى لمرفه ماجرا ہے کہ آپ کا کوئی الہام یا آپ کی کوئی وحی ہدایت خلق یا تز کیڈنس لہامات کا دفتر خودان کی اپنی ہی شان میں قصیدہ مدحیہ ہے۔ یا مخالفوں کے ب خاص حصداس دفتر الهامات كالجمعني (مهمل) بهي ہے جس كا مطلب خود معلوم نه بواجيع عثم عثم!

ر من است میست ۱۳ پریش ! (تذکره ص۱۱) بهیرمنث! (تذکره ص۱۵) ربناعاج! (تذکره ص۱۰۱) وعاری کتاب عشره کامله!

نتی کول نکا ؟ ۔ الله کریم نے قران شریف میں فرمایا ہے۔ 'ان الله لا یہ خلف المیعاد'' پن ثابت ہوا کہ یہ وعدے خدا کے نہ تھے۔ بلکہ کسی اور کے تھے۔ جس کے فریب میں مرزا قادیا فی مدة العمر سینے رہے۔

۱۸ ..... الهام اوراس كي آساني تفسير!

"قال كذبو ابا ياتى وكانو ابها مستهزين ، فسيكفيكهم الله ويردها اليك لا تبديل لكلمات الله ، ان ربك فعال لما يريد ، فاشارنى لفظ فسيكفيكهم الله الى انه يردبنت احمد الى بعد اهلاك المانعين وكان اصل المقصود الاهلاك و تعلم انه هو الملاك "

'' گفت ایں مردم مکذب آیات من ہستند و بد انبا استہزای کنند کیں من ایشاں رانشانے خواہم ندمود و برائے تو ایں ہمدرا کفایت خواہم شد ۔ وآں زن را کدزن احمد بیک رادختر است باز بسوئے تو واپئی خواہم آ وردیعنی چونکداواز قبیلہ بباعث نکاح اجنبی ہیرون شدہ باز بقریب نکاح تو بسوئے قبیلہ رد کردہ خواہد شد ۔ ودر کلمات خدا و وعدہ ہائے او پیجلس تبدیل نوال نند کردوخدائے تو ہر چخواہد آں امد بہر حالت شدنی است ممکن نیست کد دمعرض التو اہماند کی خدا تعالی بلفظ فسید کفیکھم اللّه سوئے ایں امراشارہ کرد ۔ کداودختر احمد بیک رابعداز میرا نیدن بانود تو میدانی کہ ہلاک ایں امر میرانیدن بودوتو میدانی کہ ہلاک ایں امر میرانیدن ،

نوت! مرزا قادیانی نے اردوتر جمہ نہیں کیا جوہم عبارت کوعام فہم بنانے کے لئے درخ کرتے میں کہ:'' خدانے فرمایا کہ بیلوگ میری نشانیوں کو جھٹا استے میں اوران سے شخصا کرتے میں ۔ پس میں ان کوایک نشان دوں گا اور تیرے لئے ان سب کو کافی ہوں گا اوراس عورت کو جواحمہ بیگ کی عورت یا کی بیٹی ہے پھر تیری طرف واپس لاؤں گا یعنی چونکہ وہ ایک اجنبی کے ساتھ نکاح ہوجانے کے سبب سے قبیلہ سے باہرنگل گئے ہے۔ پھر تیرے نکاح کے ذرایعہ سے قبیلہ میں داخل کی

ا معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کوفاری زبان میں تحریر کی انھی مثل نہ تھی یادہ الہای فاری استعال کرتے تھے۔ اگریفین نہ آئے تو نمونہ کے لئے پیفقرہ ملاحظہ ہوکہ'' آن زن را کہ زن احمد بیگ رادختر است''ہم اس عبارت سے کسی اور نتیجہ پر پہنچے ۔ لیعن محمدی بیگم کواحمد بیگ کی پہلگ گی گھلگ بیٹی تصور کرتے ۔ گراخیر میں اس عورت کو دختر احمد بیگ بھی لکھا ہے اس لئے ہم سمجھ گئے کہ مسلطان القلمی کانمونہ ہے۔

°' خدا کی با تو ب اور وعدوں کو کا

اس کے بعد اللہ کریم سے دعاً

اس تجویز برعمل کرنے ہےانٹ

''تهیدستان قسمت <sub>ا</sub>

اس عبارت نقل کردہ کے بعدا

مرزااحمہ بیک کے مرنے اورا

"بازشمار این نگفته ا

ان کے لئے رہبر کامل ثابت ہوگی۔لیکن

**پ**رسوائے ان کی بنصیبی کے اور کیا کہا جا سا

حیران تشنه می آرد سکندرا"

یہ ہے کہ مرزا قادیانی کا نکاح محمدی بیکم۔

الله معارم البي معياره

كى موت ميں بوجہ خوف تاخير ہوجانے كاذ

نتیجه آذری هماں است که بذ

شد بلکه اصل امر برحال،

ردنتوان كرد وايس تقديرا

وقت آن خواهد آمد. پس قسم ً

برائے ما مبعوث فرموداد ا بر

عنقريب خواهي ديدو من اين

گردانم. ومن نگفتم الابعد زانك

چكااور بيش كوني كي حقيقت اس برختم هو

ساتھ خوداس کورنبیں کرسکتااور یہ تقذیرہ

" كهريس نے تم سے سيس

کام بہر حالت ہونے والاہے''

منکشف فر مادے۔

جائے گی۔ خداکی باتوں اوراس کے وعدوں کوکوئی بدل نہیں سکتا اور تیرا خدا جو پھے چاہتا ہے وہ کام ہر حالت میں ہو جاتا ہے۔ ممکن نہیں کہ معرض التواء میں رہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے لفظ فسید کفیکھم اللہ کے ساتھ اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ وہ احمد بیگ کی لڑکی کورو کنے والوں کو جان ہے مارڈ النے کے بعد میری طرف واپس لائے گا اور اصل مقصود جان سے مارڈ النا تھا اور تو جانا ہے کہ ہلاک اس امر کا جان سے مارڈ النا ہے اور بس'

اس عبارت نے بھی حوالہ گذشتہ کی ہی تائید ہوتی ہے۔ وہ صرف الہامات تھے۔ اس میں مرزا قادیانی نے خوب دل کھول کر قیسر اور تشریح بھی کر دی ہے اور نکاح کا ہونا اہل اور الازی اور ضروری قرار دیا ہے۔ جوسب کی چھوٹ نکلا اور قیسر میں جو با تیس اللہ تعالی کے اشارہ سے کھی جانی بیان کی ہیں۔ وہ افتر اعلی اللہ ثابت ہو نمیں اس کتاب کے دوسر ہے مقامات پراگر چہ کی ایک شجاویز ہم ایس چیش کر چکے ہیں جن کے ذریعہ ہے ایک طالب حق پر حق وصدافت منکشف ہو جائے اور وہ کچھ مشکل اور تخص بھی نہیں ہیں۔ لیکن اس جگہ ہم ایک اور سل تر تجویز پیش کرتے ہیں۔ کیون اس جگہ ہم ایک اور سل تر تجویز پیش کرتے ہیں۔ کہوہ مرزائی صاحبان جن کوہ حدہ لاشر بیا مالک السموات و الارض ! التہ تبارک وتعالیٰ شانہ اور اس کے نبی کریم مصطفیٰ جیسے اور مقدس کتاب قرآن کریم پر ایمان رکھنے کا قرار ہے۔ رات کے بچھے بہر ہرنفسانی تحریک ہے خالی الذبین ہوکراعوذ اور بسم اللہ کے بعد حضور قلب کے ساتھ پہلے تین با سورہ قبل اعوذ برب الفلق وقبل اعوذ برب الناس کی تلاوت فرمائیں اور پھر مرزا قادیانی کے فقرات ذیل کو معتر جمہ تین بارد لی توجہ سے مطالعہ کریں۔

الق سن "وآن زن را که زن احمد بیگ رادختر است بازبسوئے تو واپس خواهم آورد"

" اوراس عورت کو جواحم بیک کی عورت کی از کی ہے پھر تیری طرف والی الاوک گا"

ب " " تیعنی چونکه اواز قبیله بباعث نکاح اجنبی بیرون شده باز بتقریب نکاح تو بسوئے قبیله رد کرده خواهد شد"

دلینی چونکہ وہ ایک اجنبی کے ساتھ تکاح ہو جانے کی وجہ سے قبیلہ سے باہر نکل گئ

''مینی چونکہ وہ ایک ابھی کے ساتھ نکاح ہو جانے کی وجہ سے قبیلہ سے باہر نکل کی ہے۔ پھر تیرے نکاح کی تقریب ہے قبیلہ میں واپس داخل ہوگئ''

ت "درکلمات خدا و وعده هائے اوهیچکس تبدیل نتواں کرد۔و خدائے تو هر چه خواهد · آن امر بهر حالت شدنی است ممکن نیست که در معرض التوا بماند''

''خدا کی باتوں اور وعدوں کوکوئی شخص تبدیل نہیں کرسکتا اور تیرا خدا جو پچھے جا ہتا ہے وہ کام بہر حالت ہونے والا ہے''

اس کے بعد اللہ کریم سے دعا کریں کہ اے الدالعالمین ان فقرات کا سیح بیجہ مجھ پر منکشف فر مادے۔

استجویز پر مل کرنے سے انشاء اللہ تعالی سیح نتیجہ پر پہنی جا کیں گے اور بیمبارک تجویز ان کے لئے رہبر کال ثابت ہوگی۔لیکن اگروہ ایسی صاف اور سیدھی راہ بھی الحقیار نہ کریں تو پھر سوائے ان کی بڈھیبی کے اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ بقول ہے کہ:

"تهیدستان قسمت راچسه سوداز رهبر کامل که خضراز آب حیوان تشنه می آرد سکندرا"

مرز ااحمد بیگ کے مرنے اور اس کے اسیما ندگان کے جزع وفزع اور مرز اسلطان محمد کی موت میں بوجہ خوف تاخیر ہوجانے کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

''بازشمار این نگفته ام که این مقدمه برهمین قدر با تمام رسید و نتیجه آخری همان است که بظهور آمدو حقیقت پیش گوئی برهمان ختم شد. بلکه اصل امر برحال خود قائم است و هیچکس باحیله خود اورا ردنتوان کرد. وایس تقدیر از خدائے بزرگ تقدیر مبرم است و عنقریب وقت آن خواهد آمد. پس قسم آن خدائے که حضرت محمد مصطفی سیس رائے ما مبعوث فرموداد ا بهترین مخلوقات گردانید که این حق است و عنقریب خواهی دیدو من این را برائے۔ صدق خود یا کذب خود معیارمی گردانم. ومن نگفتم الابعد زانکه از رب خود خبرداده شدم"

(انجام آئتم م ۲۲۳ فزائن جااس ايناً)

'' پھر میں نے تم سے بنہیں کہا کہ یہ جھگڑا یہیں ختم ہوگیا اور نتیجہ یہی تھا کہ جو ظاہر ہو چکا اور پیش گوئی کی حقیقت اس پرختم ہوگئی بلکہ یہ امراپنے حال پر قائم ہے اور کوئی شخص حیلہ کے ساتھ خوداس کور ذہیں کرسکٹا اور یہ تقذیر خدائے ہزرگ کی جانب سے تقذیر مبرم ہے۔عقریب اس ں اور اس کے وعدوں کوکوئی بدل نہیں سکتا اور تیرا خدا جو پچھے جا ہتا ہے وہ کام تا ہے۔ ممکن نہیں کہ معرض التواء میں رہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے لفظ کے ساتھ اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ وہ احمد بیگ کی لڑکی کورو کنے والوں کو کے بعد میری طرف واپس لائے گا اور اصل مقصود جان سے مارڈ النا تھا اور تو امرکا جان سے مارڈ النا ہے اور بس'

ف ہے بھی حوالہ گذشتہ کی ہی تائید ہوتی ہے۔ وہ صرف البامات تھے۔ اس وب دل کھول کر قبیر اور تشریح بھی کر دی ہے اور نکاح کا ہونا اٹل اور لازی ہے۔ جو سب کچھ جھوٹ نکلا اور تقبیر میں جو با تیں اللہ تعالیٰ کے اشارہ سے کھی افتر اعلیٰ اللہ ثابت ہوئیں اس کتاب کے دوسر ہے مقامات پراگر چک ایک مختر ہے جو ہیں جن کے ذریعہ سے ایک طالب حق پر حق وصد افت منشف ہو باور مختر ہی نہیں ہیں۔ لیکن اس جگہ ہم ایک اور سبل تر تجویز پیش کرتے مہان جن کو و حدہ لاشد بیات مالک السموات و الارض اللہ تبارک بی کریم حضرت محمد صطفیٰ عقیقے اور مقدس کتاب قرآن کریم پر ایمان رکھنے کے پہلے بہر ہر نفسانی تحریک سے خالی الذہ بن ہوکر اعوذ اور بسم اللہ کے بعد پہلے تین با سورہ قل اعوذ برب الناس کی تلاوت پہلے تین با سورہ قل اعوذ برب الناس کی تلاوت

ویانی کفقرات ویل کومعتر جمدتین بارولی توجه سے مطالع کریں۔ "وآں زن را۔ که زن احمد بیگ رادختر است۔ بازبسوئے

ورت کو جواحم بیگ کی عورت کی از کی ہے پھر تیری طرف واپس او کر گا'' ''یعنی چونکه او از قبیله بباعث نکاح اجنبی بیرون نکاح تو بسوئے قبیله رد کردہ خواهد شد''

لدوہ ایک اجبی کے ساتھ نکاح ہو جانے کی وجہ سے قبیلہ سے باہر نکل گئی ٹی تقریب سے قبیلہ میں والیس داخل ہوگئ''

"دركلمات خدا و وعده هائے اوهيچكس تبديل نتوان و هر چه خواهد ، آن امر بهر حالت شدنی است ممكن ض التوا بماند" کاوقت آئے گا پس اس خدا کی قتم جس نے حضرت محمد اللہ کو ہمارے لئے مبعوث فر مایا اوراس کو مقام کا وراس کو مقام محکوقات سے بہتر بنایا۔ کہ یہ بچ ہے اور تو عنقریب دیکھے گا اور میں اس کواپنے صدق و کذب کے لئے معیار قرار دیتا ہوں اور میں نے یہ اسینے رب سے خبریا کر کہا ہے۔''

ناظرین سے عمو ما اور مرزائی صاحبان سے خصوصاً التماس ہے کہ وہ اصل عبارت کو بغور پڑھیں اور دیکھیں کہ مرزا قادیائی نے محمدی بیگم کے فاوند کے مرنے اور اس کے ساتھ ابنا نکاح ہونے کو تقدیر مبرم قرار دیا ہے۔ جو قطعاً نہ کل سکے اور ضرور بعر ور ہوکر رہے۔ اور اس بیان پر اللہ تعالیٰ نے علاوہ حضرت رسالت ما جھائے کی رسالت کا واسط دے کر اس کی سچائی پر انتہائی زور ڈ الا اور یقین دالیا ہے اور اس پر بس نہیں بلکہ اس کوا ہے صدق و کذب کا معیار بھی قرار دیا ہے اور آخیر میں اس پر وحی اللی کی مہر بھی لگائی ہے۔ یہ اتناواضی مشرح اور بین بیان ہے کہ اس سے اور آخیر میں اس پر وحی اللی کی مہر بھی لگائی ہے۔ یہ اتناواضی مشرح اور بین بیان ہے کہ اس سے زیادہ تو فیح محال ہے۔ لیکن مرزا قادیائی کا نہ البام سیح جانے تشریح درست!! نہ تم تجی!! اور نہ واسط رسالت ٹھیک !!! اور نہ واسط رسالت ٹھیک !!!! بقول ہے کہ:

ہے کیوں کر جو ہو سب کار الٹا ہم الئے بات الثی یار الٹا

مرزائی دوستو! خدا کے لئے غور کرواور بتلاؤ کدمرزا قادیانی کی بیان کردہ اس تقذیر ا مبرم کوکون ساسانپ سونگھ گیا اور وہ صدق و کذب کا معیار جو بحوالہ وحی اللی قر اردیا گیا تھا۔اس کی روسے مرزا قادیانی کا ذب ثابت ہوئے ہیں یانہیں؟۔

۲۰ ..... خدا کا دعد ممل نہیں سکتا نکاح ضرور ہوگا

''اس پیش گوئی کا دوسراحصہ جواس کے داماد کی موت ہے۔ وہ الہا می شرط کی وجہ سے دوسرے وقت پر جاپڑا اور داماد اس کا الہا می شرط سے اسی طرح متمتع ہوا۔ جیسا کہ آتھم ہوا۔ چونکہ احمد بیگ کی موت کے بعد اس کے دار توں میں سخت مصیبت برپا ہوئی۔ سوضرور تھا۔ کہ وہ الہا می شرط سے فائدہ اٹھاتے اور اگر کوئی شرط نہ ہوتی تاہم وعید میں سنت الہی یہی ہے۔ جیسا کہ یونس کے دنوں میں ہوا۔ پس اس کا دامادتما م کنبہ کے خوف کی وجہ سے اور ان کی تو بداور رجوع کے باعث سے اس وقت فوت نہ ہوا کہ رکھوکہ:

ا..... خدا کی فرموده میں تخلف نہیں۔

لے مرزا قادیانی بھی اپی تصانیف میں کئ جگہ تقدیر مبرم کی یہی تعریف کھی ہے جس کا وقوع میں آٹالاز می ہوا ہو۔اور کس طرح ٹل نہ سکے۔مثال کے لئے دیکھونمبر ۱۵ اباب ہذا۔

۲..... اورانجام دی ہے? ۳.... خدا کادعدہ ہر گزنبیر الہامی شرط اور سنت اللہ کی تفص

دوسر ہے موقعہ پر بیان کریں گے اس عبارت کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔مرزا قادیائی۔ کمزور کرنے کی کوشش کی ہے۔ گر بلاآ خرف ہے۔ جیسا کہ فقر ہ نشان کردہ نمبرا میں لکھا میں لکھا ہے (اورانجام وہی ہے جوہم کئی م

برگزش نبین سکتا۔)

خوب بردہ ہے کہ صاف چھپتے بھی ' گریہ بردہ داری بھی بردہ در کے

و بنج نظر آگیا اور دوسری عبارتوں کی طرح ہوگیا۔ کہ بیضدا کا فرمودہ اور وعدہ الٰہی ہرگز

۲۱ ..... مرزاسلطان محمد کی موت "میں بار بار کہتا ہوں کنفن

مسیس بار بار ابرتا ہوں کہ گ' کرواورا گریس جھوٹا ہوں تو یہ پیش گوئی بو ہوں تو خدا تعالیٰ اسے ضرور پورا کرےگا۔

اس آپ کے باربار کہنے نے کر دیا۔ کہ اس الہام اور دعوے ( نکاح مجھوٹے ہونے کی کسوٹی خود ہی اس پیٹر آپ کی چغیبری کا پول کھل گیا کیا آپ کہ اورانتظار کریں؟۔ کہا گرآپ جھوٹے ہو گی؟ اورا گر آپ سیچ ہوں گے۔ تو خا جماعت ہی ان واقعات سے صاف صافہ ۲ ..... اورانجام وہی ہے جوہم کئی مرتبہ لکھ چکے ہیں۔

سا نسست خدا کاوعدہ ہرگز نبین ٹل سکتا۔ (ضیمانجام آتھم ص ۱۳، نزائن ج۱۱ میں البای شرط اور سنت اللہ کی تفصیل اور حضرت بونس الطبط کا قصہ ہم ای کتاب میں دوسرے موقعہ پر بیان کریں گے اس عبارت میں ہم ناظرین کومرزا قادیانی کے آخری تین فقروں کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ مرزا قادیانی نے ازراہ ہوشیاری پہلے نہایت بار کی سے پیش گوئی کو کر درکرنے کی کوشش کی ہے۔ مگر بالآ خرفر مان خدا کا حوالہ دیکر اس کے پورا ہونے کا لیقین دلایا ہے۔ جیسا کہ فقرہ نشان کردہ نمبرا میں لکھا ہے۔ (خدا کے فرمودہ میں تحلف نہیں) اور فقرہ نمبرا میں لکھا ہے۔ (خدا کا دعدہ میں تحلف نہیں) اور فقرہ نمبرا میں لکھا ہے۔ (خدا کا دعدہ میں تحلق کے اور نقرہ نمبرا میں لکھا ہے۔ (خدا کا دعدہ میں تحلق کیں لکھا ہے۔ (خدا کا دعدہ میں تحلق کیں سے بی کی سے بی کی مرتبہ لکھ بی کا در نقرہ نمبر میں لکھا ہے۔ (خدا کا دعدہ میں سکتا۔)

خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹے ہیں صاف چھتے بھی نہیں سانے آتے بھی نہیں

مریہ پردہ داری بھی پردہ دری سے بدل گی اور پیش گوئی کے غلط ہونے سے سب حسن وقع نظر آ گیا اور دوسری عبارتوں کی طرح بیتین فقر رے بھی کذب صرح کا بت ہوئے لیعنی معلوم ہوگیا۔ کہ بی خدا کا فرمودہ اور وعدہ اللی ہرگز نہ تھا۔

السس مرز اسلطان محمد کی موت تقدیر مبرم ہے

" دمیں بار بار کہتا ہوں کہ نفس پیش گوئی داماد آحد بیک کی نقد برمبرم ہے۔اس کی انتظار کر میں جھوٹا ہوں تو بیٹی گوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آجائے گی اور اگر میں ہی ہوں تو خدا تعالیٰ اسے ضرور پورا کرے گا۔ جیسا کہ احمد بیک اور آتھم کی پیش گوئی پوری ہوگئے۔'' ہوں تو خدا تعالیٰ اسے ضرور پورا کرے گا۔ جیسا کہ احمد بیک اور آتھم کی پیش گوئی پوری ہوگئے۔'' (انجام آتھم میں اس حاشیہ خزائن جاام ساس)

اس آپ کے بار بار کہنے نے بی تو روز روش کی طرح دنیا کے اہل دانش و بینش پر ظاہر کر دیا کے اہل دانش و بینش پر ظاہر جو اے کہ اس الہام اور دعوے (نکاح) میں صدافت کا بقدر ذرہ بھی حصہ نہ تھا۔ اپ سے یا جھوٹے ہونے کی کسوٹی خود بی اس پیش گوئی کوتر اردیا تھا۔ سو بحد اللہ کہ یہ کسوٹی کی ثابت ہوئی اور آپ کی پیغیری کا بول کھل گیا کیا آپ کی اس تحریر کے مطابق دنیا کے اہل عقل ابھی اس امر کا کچھ اور انظار کریں؟ ۔ کداگر آپ جھوٹے ہوں تو یہ بیش گوئی پوری نہیں ہوگی اور آپ کی موت آجائے گی اور اگر آپ جھوٹے موں تا جائی اے ضرور پورا کرے گا؟ ۔ لیکن جب کہ مرزائی جماعت بی ان واقعات سے صاف صاف اقراری ہے کہ مرزا قادیانی کے انتقال کو کا رسال گزر

ں اس خدا کی قتم جس نے حضرت محمد الله کو ہمارے لئے مبعوث فر مایا اور اس کو ہتر بنایا۔ کہ بیدیج ہے اور تو عنقریب دیکھے گا اور میں اس کو اپنے صدق و کذب ویتا ہوں اور میں نے بیا پنے رب سے خبر پاکر کہاہے۔''

ن سے عمو ماً اور مرزائی صاحبان سے خصوصاً التماس ہے کہ وہ اصل عبارت کو بغور کے مرزا قادیائی نے محمدی بیگم کے خاوند کے مرنے اور اس کے ساتھ اپنا نکاح قرار دیا ہے۔ جو قطعا نیٹل سکے اور ضرور بعنر ور ہو کر رہے۔ اور اس بیان پر تعفرت رسالت ما سیالی کی سچائی پر انجائی ایا ہے اور اس کی سچائی پر انجائی ایا ہے اور اس کی سچائی پر انجائی ایا ہے اور اس کی سچائی بر انجائی ایا ہے اور اس کی بیان ہے کہ اس سے ایکن مربعی لگائی ہے۔ یہ اتناوا ضح مشرح اور بین بیان ہے کہ اس سے مسلمین مرزا قادیائی کانہ البہام سے انتقر سے ورست! انہ قسم کجی! اور نہ واسطہ لی بیکن مرزا قادیائی کانہ البہام سے انتقر سے ورست!! نہ قسم کجی!! اور نہ واسطہ لی بیک کے۔

سیے کیوں کر جو ہو سب کار الٹا ہم الٹے بات الٹی یار الٹا وستو!خدا کے لئے غور کرواور بتلاؤ کہ مرزا قادیانی کی بیان کردہ اس تقدیر ہے

سونگه گيا اور وه صدق و كذب كامعيار جو بحواله وحي الني قر ار ديا گيا تھا۔اس كي

اذب ثابت ہوئے ہیں یانہیں؟۔ عدہ کل نہیں سکتا تکاح ضرور ہوگا

گوئی کا دوسراحصہ جواس کے دامادی موت ہے۔ وہ البهای شرط کی وجہ سے
ااور داماداس کا البها می شرط سے اس طرح متنتع ہوا۔ جیسا کہ آتھم ہوا۔ چونکہ
ہ بعداس کے دار توں میں سخت مصیبت ہر پا ہوئی۔ سوضر درتھا۔ کہ وہ البها می
تے اور اگر کوئی شرط نہ ہوتی تاہم وعید میں سنت الہٰ یہی ہے۔ جیسا کہ یونس
ہ اس کا دلمادتمام کنیہ کے خوف کی وجہ سے اور ان کی تو بہ اور رجوع کے باعث
ہ واکم یا در کھو کہ:

خدا کی فرمودہ میں تخلف نہیں ۔

یانی بھی اپنی تصانیف میں کئ جگہ تقدیر مبرم کی یہی تعریف لکھی ہے جس کا ہو۔اور کسی طرح ٹل نہ سکے۔مثال کے لئے دیکھونبسرہ اباب ہذا۔ چکے اور داماد احمد بیک تا حال زندہ ہے اور محمدی بیکم سے مرزا قادیانی کا نکاح ٹانی خدا تعالیٰ نے نہیں ہونے دیا۔ تو پھر مرزا قادیانی کا نکاح ٹانی خدا تعالیٰ نے نہیں ہونے دیا۔ تو پھر مرزا قادیانی کے رقم کروہ ان فقرات کوغیرضی ٹابت ہونے جس کا حق بین کوئیک ہوئی ہیں ہوئی۔ جس کا خاص طور پر انتظار دلوایا گیا تھا۔ تو اس کی تمثیلات وظائر یعنی آتھم اور احمد بیک کی پیش گوئیاں جو بجائے خود بھی المبدفر بیاں ہیں۔ کیونکہ بطورا ثبات واساد دعوی قبول کی جا کیں؟ اور کیوں ان سب کامشتر کہ نتیجہ مرزا قادیانی کے خلاف نہ لیا جائے؟۔

الجھا ہے پاؤں یار کازلف دراز پین لو آپ ایخ دام میں صیاد آ گیا

جوش صدافت اور حمایت جق مجبور کرتی ہے کہ ہم اس جگہ بہت پچھ ککھیں گریخو ف طوالت مرزائی صاحبان کی خدمت میں محض اس قدرالتماس کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے غیرت اسلامی کے لئے اپنی عاقبت کا فکر کریں اوراللہ تعالی کو حاضر و ناضر جان کرموت اور قیامت پرایمان رکھ کراورصدت و کذب کا فیصلہ مدنظر سمجھ کر فجر کی نماز کے بعد پہلے مرزا قادیانی کی عبارت مندرجہ ذیل کوستر مرتبہ غور سے پڑھیں۔

"میں بار بار کہتا ہوں کے نفس پیش گوئی داماد احمد بیک کی تقدیر مبرم ہے۔اس کی انتظار کروا گرمیں جموعا ہوں تو میں جو گا اور میری موت آ جائے گی اور اگرمیں سچا ہوں تو خدا تعالیٰ اسے ضرور پورا کرے گا۔"

(انجام آ تقم ص ا احاثیہ بزرائن جااص ۱۳)

اوراس سے اول وآخر گیارہ گرتبر الهدنسی لسا اختلف فیه من الحق باذنك انك تهدی من تشاء الی صراط مستقیم " تلاوت كري اس ك بعد سوالات مندرجه ذیل كا جواب اپ دل سے پوچیس اوراس وقت توت ایمانیہ سے کام لیس نفسانیت اور تعصب، بث دهری اور یجا طرف واری کو وال نہ ویں ۔ اس حالت میں جو جواب آپ کاخمیر صافی آپ کود ے اس سے ہم کوچی مطلع فرمائیں ۔

سوال اوّل ..... البام البي مرزا قادياني اور محدى بيّم ك نكاح كا تعايانبيں؟ \_ سوال دوم ..... اس البام پرالله تعالی کی شم بھی كئی بار كھائی گئی يانبيں؟ \_

لے بااللہ مجھ پراپ ارادہ سے حق ظاہر فرمادے اس امرے متعلق جس میں اختلاف ہو رہا ہے۔ بے شک توجے چاہے سیدھارات دکھلا دیتا ہے۔ سم ۵

سچائی کاوعد ددیا گیا تھایانہیں؟۔ سوال چہارم ..... اس کے بعد الہامات کی رو سے مرزا سوال پنجم ..... مبرم بتلائی گئ تھی وقوع میں آگئ؟

البام ميس،

سوال سوم .....

موال ششم ..... كيامرزا . عميا تفا-

سوال مفتم ...... نه مرزا قادیا سوال مشتم ..... اس کی روسے وہ صادق ٹاہت ہو۔

سوال نيم ..... بار بارالله

ا اورلازی قرار دیا گیا۔ جب بیدومر اعلی الله ؟۔

سوال دہم ..... ان ظاہر قادیانی کے حق میں کیا ایمان رکھنا

۱۳ سس نکاح کی پیش کوا ۱۳ سس نکاح کی پیش کوا «براہین احمدید عمل

فر مایا گمیا تعانه جواس وقت میر . حاشیه فزائن جهس ۵۹۰) پس ندکو

امسكن انت و زوجك الجن زوج كالقظآ يا ــ*ــادرتم*ن تام!

خداتعالی نے اس عاجز کوروحانی

موال موم ..... البهام مين باربار آيات قرآنى نازل بهوكرالله تعالى كي طرف ساس كى الله على الله تعالى كي طرف ساس كى الله كا وعده ديا كميا تقايانبين؟ \_

سوال چہارم ..... کیا محمدی بیگیم کا خاوند پہلے الہام کے مطابق اڑھائی سال کی میعادییں اور اس کے بعد الہامات کی روسے مرزا قادیانی کی حیات میں فوت ہوا؟۔

سوال پنجم ..... کیا مرزا قادیانی کی حیات میں سلطان محمد خاد ندمحمدی بیگیم موت جو نقذیر مبرم بتلائی گئی تقی وقوع میں آگئی؟۔

سوال ششم ..... کیا مرزا قادیانی کامحدی بیگم سے نکاح ہوگیا؟۔ جے تقدیر مبرم بتلایا گیا تھا۔ گیا تھا۔

سوال ہفتم ..... مرزا قادیانی کے انتقال کے بعد نکاح کی کوئی امید ابھی ہاتی ہے؟۔ سوال ہفتم ..... مرزا قادیانی نے جواس نکاح کواپنے صدق د کذب کا معیار قرار دیا تھا۔ اس کی روے دوصادق ثابت ہوتے ہیں یا کاذب؟۔

موال نم ..... باربار الله كى طرف سے جو تكاح كے وعدے ولائے كے اور تكاح كوائل اورلازى قرار ديا گيا۔ جب بيد عدے بورے نہوئة وال بيانات كوالها مات كها جائے ياافقراء على الله ؟-

موال دہم ..... ان طاہر و باہر واضح اور روثن صاف اور صریح نتائج کے بعد آپ مرزا تادیانی کے حق میں کیاا کیان رکھتے ہیں؟۔تلك عشرة كاملة! ٢٢..... تكاح كى پیش كوئى براہين احمد بير ميں

" براین احدید می ای وقت سے سر و بری پہلے اس پیش گوئی کی طرف اشاره فرمایا گیا تھا۔ جواس وقت میرے پر کھولا گیا ہے اور وہ الہام یہ ہے جو (براین احدید کے سے ہے مائی بخرائن جاس موجہ مائی بخرائن جاس موجہ کے سے آدم اسک نافت و زوجك الجنة يا مديم اسکن افت و زوجك الجنة "اس جگرتين جگر اسکن افت و زوجك الجنة "اس جگرتين جگر زوج كا لفظ آيا ہے اور تمن نام اس عاجز كے رکھے گئے۔ پہلانام آدم بدوہ ابتدائی نام ہے۔ جبکہ خدا تعالی نے اس عاجز كورو حانی وجود بخشاء اس وقت كيلی زوج كاذكر فرما يا اور چردومرى زوج ك

رمحمدی بیگم سے مرزا قادیانی کا نکاح ٹانی خدا تعالیٰ نے کرد وان فقرات کوغیر شیح ٹابت ہونے میں کسی حق پہندو ور جب کہ یہ زور دار پیش گوئی پوری نہیں ہوئی ۔جس کا شیلات و نظائر معنی آتھم اور احمد بیگ کی پیش گوئیاں جو راثبات واسناد دعوی قبول کی جائیں؟ اور کیوں ان سب بائے؟۔

ی یار کازلف دراز بہل دام میں صاد آ گیا جورکرتی ہے کہ ہم اس جگہ بہت کچھ تکھیں مگر بخوف ساس قدرالتماس کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے غیرت تا تحالی کو حاضر وناضر جان کرموت اور قیامت پرایمان فرکی نماز کے بعد پہلے مرزا قادیانی کی عبارت مندرجہ

گوئی داماداحمد بیگ کی تقدیر مبرم ہے۔اس کی انتظار ں ہوگی ادر میری موت آ جائے گی ادراگر میں سچا ہوں (انجام آ تقم ص ۳ حاشیہ نزائن جااص ۳۱)

ومرتبر الهدنى لما اختلف فيه من الحق ط مستقيم" تاوت كريس اسك بعدسوالات اوراس وقت قوت ايمانيه علم لس فعانيت اور فل نددير اس حالت ميس جوجواب آپ كاضمير

> نی اور حمدی بیگم کے نکاح کا تھایا نہیں؟۔ کی شم بھی کئی ہار کھائی گئی یا نہیں؟۔

طلام فرمادے اس امر کے متعلق جس میں اختلاف ہو ملادیتا ہے۔ یعہ د

IAT

وقت مریم نام رکھا۔ کیونکداس وقت مبارک اولا ودی گئی۔ جس کوسی اے مشابب ملی .....تیسری نوجہ جس کا انتظار سی ہے۔ اس کے ساتھ احمد کا لفظ شامل کیا گیا ہے اور بدلفظ احمد اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس وقت جمد اور تعریف ہوگی۔ بدا کی چھپی ہوئی پیش گوئی ہے۔ جس کا سرتان اس وقت خدا تعالی نے جھ پر کھول دیا۔ غرض تین مرتبذ وج کا لفظ تین مختلف نام کے ساتھ جو بیان کیا گیا ہے۔ وہ ای پیش گوئی کی طرف اشارہ ہے۔' (ضیمہ انجام آتھ میں ۵۴ بخرائن جاام ۸۳۸)

اس نظرہ میں مرزائی قادیانی نے نکاح کی پیش گوئی کی قدامت کوستر ہمال قبل کا حوالہ دے کراور بھی بڑھادیا ہے اور برا بین احمد یہ سے ایک پرانا البام نقل کر کے دعوے کیا ہے کہ یہا یک چھپی ہوئی پیش گوئی تھی۔ جس کا سرّ اس وقت خداتعالی نے جھ پر کھول دیا۔ اس البام میں تین فقرے ہیں۔

ا..... اے آ دم تو اور تیری ہوی بہشت میں رہو۔

ا ..... اےمریم تو اور تیرا جوڑ ابہشت میں رہو۔

سسس اے احمر تو اور تیری بیوی بہشت میں رہو۔

پہلے نقرہ سے پہلی بیوی مراد لیتے ہیں۔ یعنی مساۃ ترمت بی بی والدہ مرز اسلطان احمد و فضل احمد - دوسر فقرہ سے دوسری بیوی لیعنی مساۃ نصرت جہاں بیکم والدہ میاں محمود احمد گدی نشین دوم - تیسر نے فقر سے سے مساۃ محمدی بیگم یعنی زوجہ موجودہ جس کی بحث ہے لیکن صورت مثلی دوم - تیسر نے فقر سے سے مساۃ محمدی بیگم یعنی زوجہ موجودہ جس کی بیلی بیوی بیکی وقو اس کی بے دینی کی وجہ سے مرزا قادیانی نے طلاق دے کر اس کا اشتہار بھی دے دیا تھا۔ (دیکھوا شہار نصرے دین وقط تعلق از اقارب خالف وین مورد ۲۸ مرک ۱۹۹۱ء، مجوریہ اشتہار اس جارات جام ۱۹۹۹)

پس بے دین اور مطلقہ ہونے کی وجہ سے میں ہو کی تو مرز اقادیانی کے ساتھ بہشت

ا مرزا قادیانی کوخود مثل مسے ہونے کا دعویٰ تھا۔ یہاں اولا دکو سے مشابہت دیے ہیں۔ بھی خود مریم بن کر حاملہ ہوتے ہیں۔ عجیب گور کھ دھندا ہے۔ خود کوز و دخود کوز و گروخود کل کوز و مسلم بھی مسے بھی مسے کی ماں بھی سے کاباپ۔ ایس چه بوا لعجمی است!

ع انتظاری نے تری خوب دکھایالہرا

سے اس فریب کی ہے دین ریتھی کی محمدی بیکم کامرزا قادیانی سے نکاح ندہونے دیا اور اس کے خابار کی بھولے دیا اور اس

مین نبیس ره عمتی لهذا الهام کا ایک ثلث تو یون غا نگانا تو در کنار بعدالهام نکاح عالم بیداری مین اس حتی که اس کی حسرت اور ار مان دل ہی دل لے اس لئے الهام کا ثلث ثالت بھی اکارت گیا۔ ره گیا ثلث ثانی لینی دوسری ہوی

نھرت جہاں بیگم ہی مراد ہے۔تو اس کی مرزا اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے۔ مگر بظاہر حال اتنا آ کے درمیان ہےاور یہ ایک کلیہ قاعدہ ہے کہ ہ ہے۔ پس جب پیش گوئی کے دوحصہ (اول وآ کیااعتبار ہے؟۔

اس جگدا کی تو جید ہماری مجھ میں آ فی سے ہے کداس الہام میں مرزا قادیانی کومریم کہا کلام کا خیال و گمان کرنا بھی ہے ایمانی اور کفر۔ لفظوں کی رو سے صحیح ہے۔ تو ایک مرد کوعور۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ جن کی ذات نکتہ نواز ہے بروزمحشران کومریم لے یعنی عورت بنا کر کسی بھلے عبد انکیم خان صاحب پٹیالوی کے ساتھ ان کا: ایک حصد صحیح ہوجائے۔ورنہ بظاہرتو پیش گوئی کے

بعد مرزا قادیائی پرایک الهام کاجوسر کھولا گیا۔ قادیانی کے دعاوی باطلہ کی پر دہ دری اوران کی ا محر لیا تھا۔ کہ سر کھولا گیا اور دراصل کھلا کھلا یا جائے کہ سر کھلتے کھلتے سامر کیوں پوشیند ورہ گیا

مرزا قادیانی کی اس کشودگی سر کے

ل الهام میں صرف آپ کا نام مرآ آپ کوکوئی مناسبت نہیں ۔ مین نیس روسکتی لہذا البام کا ایک ثلث تو یوں غارت ہوا۔ تیسری منتظرہ بیوی (محمدی بیگم) کو ہاتھ لگانا تو در کنار بعد البام نکاح عالم بیداری میں اس کا دیدار بھی مرزا قادیانی کو اعلانیے نصیب نہ ہوا۔ حتی کہ اس کی حسرت اور ار مان دل ہی دل لئے ہوئے مرزا قادیانی قبرسے ہم آغوش ہو گئے۔ اس لئے البام کا ثعث ثالت بھی اکارت گیا۔

رہ گیا ثلث ٹانی بینی دوسری ہیوی والا البهام اگر بقول مرزا قادیانی اس ہے مساقہ نفرت جہاں بیگم ہی مراد ہے۔ تو اس کی مرزا قادیانی ہے بہشت یا دوزخ میں معیت کا حال تو اللہ تعالی کو بہتر معلوم ہے۔ گر بظاہر حال اتنا ہم ضرور کہیں گے کہ وہ دوجھوٹے البہای وعدوں کے درمیان ہے اور بیدا یک کلیے قاعدہ ہے کہ ہرا یک معاملہ میں اس کا کثر حصہ پرتھم لگایا جاتا ہے۔ پس جب پیش گوئی کے دوحصہ (اول و آخر) فضول اور کذب ٹابت ہو چکے تو تیسر کے کیا اعتبار ہے؟۔

اس جگدایک تو جید ہماری سمجھ میں آئی ہے۔ اگر مرزائی صاحبان بھی پیند فرما ئیں اوروہ یہ ہے کہ اس البام میں مرزا قادیانی کومریم کہا گیا ہے۔ سیجے خدا تعالیٰ کی نسبت لغواور ہے اصل کلام کا خیال و گمان کرنا بھی ہے ایمانی اور کفر ہے۔ پس اگر بالفرض محال والتسلیم ۔ بیالبام اپنے لفظوں کی رو سے صحح ہے۔ تو ایک مرد کوعورت کر کے پکارنا خالی از علت نہیں۔ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ جن کی ذات نکت نواز ہے۔ مرزا قادیانی کی کسی اوا سے خوش ہوگئے ہوں اور مور محشر ان کومریم لے یعنی عورت بنا کر کسی بھلے آدمی مثلاً مولوی شاء اللہ صاحب امر تسری یا ڈاکٹر عبدانکیم خان صاحب پٹیالوی کے ساتھ ان کا جوڑ ملاکر بہشت میں واخل فر ماویں ۔ تو پیش گوئی کا ایک حصہ مح ہوجائے۔ ورنہ بظاہر تو پیش گوئی کا ایک حصہ مح ہوجائے۔ ورنہ بظاہر تو پیش گوئی کے سینوں حصے باطل اور جھوٹ نکلے۔

مرزا قادیانی کی اس کشودگی سر کے متعلق ایک اور سوال پیدا ہوتو ہے کہ ستر ہ برس کے بعد مرزا قادیانی پر ایک البهام کا جوسز کھولا گیا۔ وہ علط کیوں کھلا۔ کیا اس سے اللہ کریم کو کھن سرزا قادیانی کے دعاوی باطلہ کی پر دہ دری اور ان کی تذکیل و تضحیک منظور تھی۔ یا مرزا قادیانی نے خود ہی گھڑلیا تھا۔ کہ سر کھولا گیا اور دراصل کھلا کھلا یا کچھ بھی نہ تھا اور اگر بیٹن سازی نہتی ۔ تو پھر بتلایا جائے کہ سر کھلتے بیام کیوں پوشید ہورہ گیا کہ اس نکاح کو تو ہونا نہیں اور حمد و تعریف کے جائے کہ سر کھلتے بیام کیوں پوشید ہورہ گیا کہ اس نکاح کو تو ہونا نہیں اور حمد و تعریف کے

الہام میں صرف آپ کا نام مریم رکھا گیا ہے۔ورنہ حفزت مریم علیبا السلام سے آپ کوکی مناسبت نبیں .. دی گئی۔ جس کوسے اے مشابہت لی ....تیسری الفظ شامل کیا گیا ہے اور بیلفظ احمد اس بات کی ۔ بیا گئی ہے۔ جس کاسر اس ۔ بیا کی چھی ہوئی چیش کوئی ہے۔ جس کاسر اس برزوج کالفظ تین مختلف نام کے ساتھ جو بیان کیا (ضمیدانجام آتھم ص۵۳ نزائن جااص ۳۳۸) کی چیش کوئی کی قد امت کوستر وسال قبل کا حوالہ کی چیش کوئی کے دیموں کر کے دعوے کیا ہے کہ بیا کیک راتعالی نے جھ پر کھول دیا۔ اس البام میں تین راتعالی نے جھ پر کھول دیا۔ اس البام میں تین

بہشت میں رہو۔ شت میں رہو۔ ہشت میں رہو۔

یعنی مسماة حرمت بی بی والده مرز اسلطان احمد و اما قدرت جبال بیگم والده میال محمود احمد گدی بنی زوجه موجوده جس کی بحث ہے لیکن صورت وجہ سے مرزا قادیانی نے طلاق دے کراس کا محل از اقارب خالف دین مورند ۲ مرکز ۱۸ ماء، مجموعہ

بيكم كامرزا قاديانى سے نكاح ند بونے ديا اور

بجائے بدنا می اور ذلت ہوگی اور ایک دنیا اس پر بھر بتیاں اڑائے گی کہ کیا کوئی حق پسند طبعیت قبول کرسکتی ہے کہ سچے نبیوں پر کا ارک ارسالوں کے بعد ایسے سر کھلا کرتے ہیں جن کا نمونہ ہم پیش کر رہے ہیں؟۔سعدی علید الرحمتہ کیا سیجے فر ماگئے ہیں۔

چ مردا گی آید ازر بزنان چ مردان لفکر چه خیل زنان ۲۲..... برابین احمد بیکا ایک اور کنگر االبهام

''شاتان تذبحان و كل من عليها فان ولا تهنو اولا تحزنو الم تعلم ان الله على كل شئى قدير''

دویمریاں ذرح کی جائیں گری ہیلی بری ہے مرادمرزااحمد بیک ہوشیار پوری ہے اور دوسری برگی ہوشیار پوری ہے اور دوسری بری ہے مراداس کاداماد (شو ہرمحمدی بیگم) ہے اور پھر فر مایا کتم سسست مت ہو اور عمر کرو ہی کو کلہ ایسائی ظہور میں آئے گا کیا تو نہیں جانتا کہ خدا ہر لیک چیز پر قادر ہے۔'' اور عمر میں انجام تعمم مرد ، ۵۷،۵۷، خزائن جاام ،۳۳،۳۳۸)

یدالہام مرزا قادیانی نے ضمیم انجام آتھ میں ( بحوالہ براہین احریہ س ۱۱۱ مرزا قادیانی نے اسکی تشریح ہونا اس کی تشریح ہیان کی ہا اور بہتری ان کواجہ بیک کے مرنے کے بعد سوجھی۔ورندالہام تو سر و سمال پہلے براہین احمہ بیش درج ہو چکا تھا۔تشریح کا غیر سیح ہونا اس سے فلاہر ہے کہ ایک بکری ذرج ہوئی۔ مگر دوسرابز غالہ (شوہر محمدی بیگم ) کسی طرح ہی تکا البذاو و البہام جس میں دو بکریوں کے ذرئ کا ذکر تھا۔ فلا ثابت ہوا اور پھر بیام قابل فور ہے کہ بکریاں تو ذرئ ہو تا ہو کہ موال ہو جاتی ہیں اور مسلمانوں کے کام آتی ہیں۔ اس لئے احمد بیک کی موت بھی طال میں جی جانی جانے درئ ہونے میں جانی جانے درئ ہونے کے اس بری جانے درئ ہونے میں ایس بھی جانی جانے درئ ہونے کے اس بری بیا ہو تا جا ہے تھا۔ ادھر دوسری کے اس بری کے لئے تو ترام موت یعنی جمائل ٹیکا ہو فیرہ کا البہام ہونا چاہتے تھا۔ ادھر دوسری علی کے موجودگی ( لیمن سلمان محمد کے ذری و رہنے ) نے البہام کوئٹر ابنا دیا۔ چونکہ البہام رہائی میں ایسائنگھی آنہیں سکا۔ لہذا ایہ تو جدی سرے سے باطل فابت ہوئی۔

ا سکھ ذہب کے لوگ مسلمانوں کے طریق ذبیحہ کے خلاف جانوروں کو تلواریا چھرے کے ایک بی وارسے مارڈ التے ہیں۔ اگر گردن ایک بی وارسے کٹ جائے تو اسے جائز سجھتے۔ ورنداس کونیس کھاتے۔

ع كسى جانوركوز من برفيك كر مارة النائيكا كبلاتا بيد يمي سكسول مي رائح ب-

۵۸

''پھر سیالہام شسانیان تہ کی طرح گول مول ہےاوراس میں پا کڑھکانے اور پہلو بدلانے میں پچھ دف بھی کیا جاسکتاہے۔ چنانچہ پہلی بارضیمہ آکھم کی

چیا چیدی بار بیمرا سم ک لئے محل موقعہ کے لحاظ سے اس الہام کواح دوسری بار جب بحیات م

عبداللطیف مرزائی اوراس کاملازم مار کمیا گمیا -

اوراب بیتیسراموقعه به المعظم جناب امیرامان الله خان صاح افغانستان جب پچھلے دنوں نعمت الله م میاں محود قادیانی مجرای 'شانسان تند کے خلاف کہرام مجادیا۔

چونکہ بحریوں کی نسل بہت ہے برغالیاں المجمی بہت ہے برغالیاں ہے مرزا قادیانی کی نبوت اور رسالت لے اس کے متعلق مولوی ظفا عناد اور بنض کی تصویر ؟ عناد اور بنض کی تصویر ؟ مقصد آپ کا تھا اس سفریہ مقصد آپ کا تھا اس سف

د کھائے یورپ آکر اس کے بیساری سرزمین پھر بھک سے اٹ کوئی اس دین کے دشمن کو سے بھلا برطانیہ کو کیا پڑی کے تو بھی کیا کسی کرنیل

" كيم بيالهام شاتان تذبحان" برى عجيب وغريب تاثير ركمتا باورف بال کی طرح گول مول ہے اور اس میں پچھ ربز کی آمیزش بھی یائی جاتی ہے۔اس واسطے اس کے لڑھکانے اور پہلو بدلانے میں کچھ دفت نہیں ہوتی اور جب ضرورت ہو تھینج تان کر اس کولمبا بھی کیاجا سکتاہے۔

چنانچہ پہلی بارضیمہ آتھم کی تصنیف کے وقت چونکہ ان ونوں احمد بیگ مرگیا تھا۔اس ا محل موقعہ کے کیا ظ ہے اس الہام کواحمہ بیک اور اس کے داماد کی موت کے متعلق قرار دیا۔

دوسری بار جب بحیات مرزا قادیانی کابل میں بحکم سابق امیر کابل نورالله مرقد ه عبدالطيف مرزائي اوراس كاملازم مارے كئے تو "شاتيان تذبيحيان" كالبهام ان ير چيان ( ديکھوتذ کرة آلشباد تين ص ٠ ٧ ، خز ١ کن ج ٢٠ص ٢ ٧ ) کیا گیا۔

اوراب بيتيسراموقعه ہے كەبفرمان اعلى حضرت والامنزلت ضياءالملت والدين امير المعظم جناب اميرامان الله خان صاحب غازي خلد الله ملكه وسلطنته فرما نروائ دولت خدا داد افغانستان جب پچیلے دنوں نعمت الله مرزائی کوسنگسار کیا گیا تو مرزائی اخبارات نے زیر بریتی میان محمودقادیانی پهرای 'شاتان تذبهان "کامرثیه پرهنا شروع کردیا۔ اور پورپ ایک اس کےخلاف کہرام مجادیا۔

چونک بریول کینسل بہت جلد برد ھا کرتی ہے۔اس وجہ سےمعلوم ہوتو ہے کہ یہ الہام ابھی بہت سے بزغالے اور بزغالیاں پیدا کرتارہے گااوراس طرح ذیح ہوتے رہیں گے اوراس سے مرزا قادیانی کی نبوت اور رسالت کا مرزائیوں کو ثبوت ماتارہے گا۔

لے اس کے متعلق مولوی ظفر علی خان صاحب سلمہم اللہ کے چند شعر قابل ملاحظہ ہیں۔ گئے لندن بشیر الدین محمود که سرحد پر بچھائی جائے بارود جہنم کی لپیٹ جس میں ہو موجود اور افغانول کی جمیعت ہو نا بور کہ ساری کوششیں ہیں تیری بے سود کہ دوزخ میں تری خاطر بڑے کود اٹھا کر لے گئے ہوں جس کومحمود

عناد اور بغض کی تصویر بن کر یہ مقصد آپ کا تھا اس سنر سے دکھائے یورپ آکر اس کو بتی ييمارى سرزمين بمربعك عار جائ کوئی اس دین کے دشمن کو سمجھائے بھلا برطانیہ کو کیا بڑی ہے ہے تو بھی کیا کی کریل کی میم نیاال پرمجر بتیاں اڑائے گی کہ کیا کوئی حق پسند طبعیت قبول مالوں کے بعدا ہے سر کھلا کرتے ہیں جن کانمونہ ہم پیش کر ر ما گئے ہیں۔ اعلى آيد

۔ لڪکر چہ خيل زنان وركنگڑ االہام

لل من عليها فان ولا تهنو اولا تحزنو الم تعلم

ائیں گا۔ بیل بری سے مرادمرزااحد بیک ہوشیار پوری (شوہر محمدی بیگم ) ہےاور پھر فر مایا کہتم مسست مت ہو ئے گا۔ کیا تو نہیں جانا کے خدا ہرایک چیز پر قادر ہے۔'' (خميرانجام آئقم ص ۵۷،۵۲ نزائن ج ۱۱ ۱۳۸،۳۳۰) ميمدانجام أتحتم مل (بحاله براين احديد ص١٥، فزائن جا ن کی ہے اور بہ تشری ان کواحمہ بیک کے مرنے کے بعد این احمد مید می درج مو چکا تھا۔ تشریح کا غیر سیح مونا اس ردوسرا بزغاله (شو برمحمدی بیگم ) کسی طرح نیج نکلا رابیذ او و فعا علا ثابت ہوا اور پھر بیام قابل غور ہے کہ بکریاں تو ك كام آتى ميں-اس لئے احمد بيك كى موت بمى ملال ت ذریعتاب الی مارتے ہیں۔ پس بجائے ذریح مونے بعكل نكام وغيره كاالهام مونا جائية تعارادهردوسري زعره رہے) نے الهام كونتكر ابناديا۔ چونك الهام رحماني مرے سے باطل ثابت ہوگی۔

مانوں کے طریق ذبیحہ کے خلاف جانوروں کو تلواریا ں۔ اگر گرون ایک بی وار سے کٹ جائے تو اسے جائز

ر مار ڈ النائیکا کہلا تا ہے۔ یہی سکھوں میں رائج ہے۔

۲۴ ..... مرزا قادیانی کی شیرین بیانی کانمونه!

''سوچا ہی تھا کہ ہمارے ٹادان مخالف انجام کے منتظرر ہے اور پہلے ہی سے اپنی بد سمجو ہری ظاہر نہ کرتے ۔ بھلا جس ، فت بیسب با نیس پوری ہو جا میں لی تو اس دن بیا ہمتی مخالف جیتے ہی رہیں ئے اور کیا اس دن بیتمام لڑنے والے سپائی کی تلوار سے ملز نے ملز نہیں ہوجا میں محے۔ان بے وقو فوں کوکوئی بھا گنے کی جگہ نہ رہے گی اور نہایت صفائی سے ناک کٹ جائے گی اور ذلت کے سیاہ داغ ان کے منحوس چہروں کو بندروں اور سوروں کی طرح کردیں گے۔''

(ضيرانجام آئقم ص٥٣ فزائن ج١١ص ٣٣٧)

اس عبارت سے مرزا قادیانی کے الہام 'انك لعلیٰ خلق عظیم ''(توبڑے بررگ طلق والا ہے) کی حقیقت کھلتی ہے۔ چیٹم بدور کیا شیریں زبانی ہے! کیسی پچھ خدا اور رسول کے احکام کی تمیل ہے! کائل اتباع محمدی تالیق کا آپ کواس حد تک دعوی ہے کہ تیرہ سو برس میں کوئی ان جیسا متبع پیدا ہی نہیں ہوا۔ گر بھوائے شتے نمونہ از خرودار سے مرزا قادیانی کی اخلاقی حالت و یکھنے کے لئے یہ تھوڑی می عبارت ہی بہت کافی ہو کتی ہے۔

مرزائی صاحبان بتلائیں؟ ۔ کیا فدہی اور وحانی بزرگوں کی زبانوں ہے آئیے ہی بخس اور ناپاک الفاظ لکلا کرتے ہیں؟ ۔ کیا ای کا نام خلق عظیم ہے۔ کیا اس عبارت ہے مرزا قادیانی ایک معمولی مہذب و شین آ دی بھی ثابت ہوتے ہیں اور کیا مہذب لوگوں نے ان کی اس عبارت کو حکم تہذیب اور شائنگی کی دافنہیں دی ہوگی ۔ خالفین کے حق میں مرزا قادیانی کے اس سے زیادہ کلمات طیبات کے مطالعہ کا شوق ہو ۔ تو ناظرین کتاب عشرہ کا کلمات طیبات کے مطالعہ کا شوق ہو ۔ تو ناظرین کتاب عشرہ کا کلمہ باب نمبر ۹ ملاحظ فرما کیں۔ اس عجمہ بیش گوئی کے نتیجہ پر بحث کرنا ہمارا مدعا ہے۔ چنانچ غور کرنے سے اظہر من الشمس ہے کہ خالفین نے ہر چندانظار کیا ۔ مگر بفضل خدا مرزا قادیانی کی مخالفین کو وہ روز بدد کھنا نہ پڑا جس کی مرزا قادیانی نے ہر زہرائی کی تھی۔ یعنی پیش گوئی کی تمام کی تمام عبارت 'مین کیل الموجوہ '' خلالار بی اور ایک سودائی کی بڑ سے زیادہ وزن دار ثابت نہیں ہوئی ۔ اس لئے مرزا قادیانی کے دانا خلالے تو ہرگز ان خطابات کے مستوجب نہیں ۔ جن کی درفشانی اور گوہر باری مرزا قادیانی نے فرائی ہے۔ البتہ ہم سب خالفین کے نمائندہ کی حیثیت سے باادب تمام ان جموٹے موتوں کا سہرا فرمائی ہے۔ البتہ ہم سب خالفین کے نمائندہ کی حیثیت سے باادب تمام ان جموٹے موتوں کا سہرا

لے ستون چیم بدور ہیں آپ دین کے نمونہ ہیں خلق رسول امین کے

دا نا نے را

**محکی فرمائی ہوئی ہے۔''یتزوج ولب** یا مرزائی صاحبان اس ع کے بی کووآ کش فشاں کی ہے۔ہم صرا

فلل يرونا قادياني

وكمه بغضله تعالى حق غالب ربااورمسلما

فريحاً جمونا ثابت موا-ورنه پيش كوني أ

فرزا قادیانی کے نکاح میں آ جاتی تون

. نرورت سے زیادہ داناعقمنداور ہاوتو ف

فی جماعت کا طرائے انتیاز بنا کر گھرہ

. فلامات سيح قادياني مرسل يزداني مها

**اُنشافہ کرتے اور بقول مرزا قادیانی** سہ

ا اوشن ولیل دیا کرتا ہے؟۔ ایسے لوگ

الطلعه، دهو کے اور دم بازی، تفنع اور خ

المحور عدن بالآخر حن حق بوكرر بهائ

. اور کہتی ہوگی کے مرزا قادیانی نادان ب

واغ تو (پیش کوئی غلط ہونے کے سب

. **والے ہیں اور نہایت صفائی جس گروہ** 

اور بی جماعت ہے۔جوشامت اٹمال

ِ موروں کی شکلیں قیامت کے دن اللہ آ

الماسس نکاح کی رجنری مه

''اس پیش کوئی کی تصدیق

مح''لاحسول ولا قسو.

جس روزمرزا قادیانی نے

فی اس واقعہ کو پیش کیا کرتے۔

مطائے تو بلقائے تو کہ کرم زا قادیائی کے بی سر پر ہا تھ جے ہیں اور حداللہ وشکر اللہ کاور دکرتے ہیں کہ بغضلہ تعالیٰ حق عالب رہا اور سلمانوں کو نادان مخالف اور احمق مخالف اور بیوتو ف کہنے والا مریخ جموٹا ٹابت ہوا۔ درنہ پیش گوئی اگر تھوڑے دنوں کے لئے بھی پوری ہوجاتی ۔ یعنی محمدی بیٹم مرزا قادیائی کے نکاح میں آجاتی تو نہ معلوم کتنے لوگوں کی گراہی و صلالت کا باعث ہوتی اور مرزا قادیائی کو مرورت سے زیادہ دانا عظمند اور باوتو ف مخالف نہ معلوم کیا کیا شیخیاں بھارتے اور اس پیش گوئی کو افہ جاتھ کا طرائے امتیاز بنا کر گھروں کے درواز دوں پر آویزاں کرتے اور مرزا قادیائی کے نظابات سے قادیائی ،مرسل ہے دائی ،مبدی صاحب قرآئی وغیرہ کی گردان میں ناکح آسانی کا بھی اضافہ کرتے اور بقول مرزا قادیائی مصدافت اضافہ کرتے اور بقول مرزا قادیائی سب سے بڑی اور عظیم الشان دلیل مرزا قادیائی کی صدافت میں اس واقعہ کو پیش کیا کرتے۔

مر' لاحسول و لا قدومة الا بسالله ''الله کریم بھی مفتریوں کے ہاتھ میں بھی کوئی روٹن دلیل دیا کرتا ہے؟۔ ایسے لوگ تو داؤ بھی، ہوشیاری و جالا کی، تاویلات رکیکہ و توجیہات باطلہ، دھوکے اور دم بازی، تصنع اور تن سازی سے بی کچھ فائدہ اٹھالیا کرتے ہیں اور وہ بھی تحور سے دن بلا خرحی حق ہوکرر ہتا ہے اور باطل باطل 'ان الباطل کان ذھو قا''

جس روزمرزا قادیانی نے متذکرہ بالاموتی بھیرے ہیں اس دن تقدیر ہنس رہی ہوگی اور کہتی ہوگی کہ مرزا قادیانی نادان بے وقوف اور احتی توکی اور نے ہی بنتا ہے اور ذات کے سیاہ داغ تو (پیش گوئی غلط ہونے کے سبب) کسی اور ہی جماعت کے منحوں چہروں پر نمایاں ہونے دائے ہیں اور نہایت صفائی جس گروہ کی ناک کئے گی وہ آپ کا مخاطب گروہ اسلام نہیں بلکہ ایک ادر بی جماعت ہے۔ جوشامت اعمال سے آپ کے پھندے میں پھنسی ہوئی ہے اور بندروں اور موروں کی شکلیں تیا مت کے دن اللہ تعالی نے کسی اور کی بیانی ہیں ا

۲۵ ..... نکاح کی رجشری مدینه طیبه میں!

یے مرزائی صاحبان اس عبارت کود کی کرگرم ند ہوں۔ پیشعلہ بیانی اور سرریزی قادیان کے نک منتش نیسی کی ہے۔ ہم نسرنے من کے ناقل میں۔ یفتظرر ہے اور پہلے ہی سے اپنی بد جامیں لی تو اس دن سیاحتی مخالف ارسے ملا ہے ملا سے نہیں ہو جامیں صفائی ہے ناک کٹ جائے گی اور اطرح کردیں گے۔''

ام آگھم ص۵۳ فردائن جااس سسی خلق عظیم "(توبڑے زبانی ہے! کسی کھ خدا اور رسول دوئی ہے کہ تیرہ سو برس میں کوئی مرزا قادیانی کی اخلاقی حالت

رگوں کی زبانوں سے ایسے بی نجس کیا اس عبارت سے مرزا قادیا نی بلوگوں نے ان کی اس عبارت کو مرزا قادیا نی کے اس سے زیادہ ہباب نمبر 4 ملاحظ فرما کیں ہے اس ن کودہ روز بدد یکھنا نہ پڑا جس کی عبارت 'من کیل السوجوہ'' مبارت کئے مرزا قادیا نی کے دانا ہادر گوہر باری مرزا قادیا نی نے دانا ہادر گوہر باری مرزا قادیا نی نے دانا اولا دہوگا۔اب ظاہر ہے کہ تزوج اوراولا دکا ذکر کرنا۔ عام طور پر مقصود نہیں۔ کیونکہ عام طور پر ہر ایک شادی کرتا ہے اوراولا دبھی ہوتی ہے۔اس میں کچھ خوبی نہیں۔ بلکہ تزوج سے مراد خاص تزوج ہے۔ (یعنی محمدی بیٹم سے بیاہ رچانا۔ مؤلف) جوبطور نشان ہوگا اور اولا دسے مرادوہ خاص اولاد ہے جس کی نسبت اس عاجز کی پیش گوئی موجود ہے۔ گویا اس جگہ رسول التعالیق ان سیاہ دل محکروں کوان کی شبہات کا جواب دے رہے ہیں اور فرمارہے ہیں کہ بیا با تمن ضرور بوری ہوں گی۔''

معمولی سب رجسر اروں کے سامنے جوآ دی اور عورت از دواج کا اقر ارکر لیتے ہیں اس اقر ارکو قانونی وقعت حاصل ہو جاتی ہے۔ مرزا قادیانی نے بھی ندہب اسلام کے جزل رجسر العلقیة کے حضور میں اپنے اس نکاح کی رجسری کرائی اور حضرت رسالت مآ بنائیہ کی ایک مشہور صدیث سے نکاح کی بیش گوئی بھی نکال کی کہ حضرت ملکیہ نے فر مایا تھا۔ کہ سے موجود ہوں کرے گااوراس ہوی سے اس کے اولا دبیدا ہوگی۔ یہ ہوی محمدی بیگم ہے اور اولا د کے بطور نشان بیدا ہونے کی بیش گوئی موجود ہے۔ اللہ اکر کمی نے کہا ہے:

علیا ہے جب سے تو آکھوں میں میری جدهر دیکتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے

حضور سرور کا کنات اللی نے خواہ کی کے لئے فر مایا محر مرزا قادیانی کواس فرمان نی میں بھی بھی بی بی بھی بھی کی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی کہ کا تکاح بی نظر آیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر کی شخص کو کی ایک چیز کے تصور کا غلب برسوں تک چلا جائے تو اس کا دماغ ان تصورات کا گھر بن جاتا ہے۔ فنا فی الشخ اور فنا فی الرسول وغیرہ منازل سلوک کا یکی راز ہے چنا نچے مرزا قادیانی بھی اس نکاح کے غلب خواہش اور جوش تمنا میں ایسے کواور ازخود رفتہ ہو گئے تھے کہ آئیس ہر طرف جمری بیگم نظر آتی تھی اور وہ جمح معنوں بھی فنافی المحمد کی ہو گئے تھے۔ بقول ہے کہ:

ساہ پیش جو کعبہ کو قیس نے دیکھا ہوانہ منبط وہ چلا اٹھا کہ آپلیٰ

ابغور کی جگہ ہے کہ ادھر تو اُ برسے۔ادھر حضرت رسول النھائی کی جا اور حدیث نبوی کو ہرمسلمان دیندار شلیم کر مطابقت فرمان البی سے ہوتی ہو۔ پس اگرا کیا جائے ۔ تو مرزا قادیانی کے سب دوووں مرزا قادیانی کے ادعاء کے مطابق مرزا قادبہ معنی۔ پس مرزا قادیانی یوں بھی جھوٹے ہی پیدا ہوگی۔

ل "يتزوج ويولدله "صدر قال رسول الله شراط الله شراط الله شراط عيس ويمكث خمساً واربعين سنة وعيسى ابن مريم من قبرو احدبيد (دوران عن المراد المرا

(راد دابن جوزی فی کتار ''حضرت عبدالله بن عمر طسے ، الطبیعیٰ نازل ہوں گے نے مین کی طرف پس بعد پینتالیس برس زمین برر ہیں گے۔ پھ

قیامت کے روز اٹھیں گے۔ میں اور عینی ایا کیا ابن جوزی نے کتاب الوفاء میں )مرز کر کے ثبوت پیش کرنے کے اصول کے م اور اپس حدیث کے مضمون سے امور ذیل ٹا

الکاح کے پیش گوئی کاس سے استدلال کیا فا

وه بھی غلط ثابت ہوا۔ ا..... مسیح موعود کوئی مرز اوغیر ہنیں ہو

س.... حفرت ميني الطبيعة نه ايخ ز.

نزول من السماء ہوگا۔ کیونکہ الی

اب غور کی جگہ ہے کہ ادھر تو نکاح کے متعلق مرزا قادیانی پر بارش کی طرح الہامات برے۔ ادھر حضرت رسول الشطائی کی حدیث یا میں مجمدی بیکم کے نکاح کی پیش کوئی نکل آئی اور حدیث نبوی کو ہر مسلمان دیندار تسلیم کرتا ہے اور کل البصر سمجھتا ہے اور پھر وہ حدیث جس کی مطابقت فرمان البی ہے ہوتی ہو۔ پس اگر اس حدیث کی روسے مرزا قادیانی کی مسیحیت کا موازنہ کیا جائے ۔ تو مرزا قادیانی کی مسیحیت کا موازنہ کیا جائے ۔ تو مرزا قادیانی کے سب دعووں پر پانی پھر جاتا ہے ۔ کیونکہ حدیث شریف کی منشاء اور مرزا قادیانی کے ادعاء کے مطابق مرزا قادیانی کا بین نکاح وقوع میں نہیں آیا۔ اور بے نکاح اولا دچہ معنی ۔ پس مرزا قادیانی یوں بھی جھوٹے ہی ٹابت ہوئے سچا سے وہی ہوگا جس کی شادی ہوکر اولا دیدا ہوگی۔

ل "يتزوج ويولدله "صريف ولل كالكرائي "عن عبدالله ابن عمر قال قال رسول الله علي الله يتروج ويولد له ويمكث خمساً واربعين سنة شم يموت فيد فن معى فى قبرى فاقوم انا وعيسى ابن مريم من قبرو احدبين ابى بكر وعمر"

(راده این جوزی فی کتاب الوقاء سه ۸۳۲، مکلوق می ۲۸۰، باب زول عینی علیه السلام)

د حضرت عبدالله بن عمر سے روایت ہے کہ فر مایا رسول النفظیفی نے عینی بن مریم الفظیفی نازل ہوں گے۔ زمین کی طرف پس نکاح کریں گے اور ان کے اولا دہوگی اور زول کے بعد پینتالیس برس زمین پر رہیں گے۔ پھر مریں گے اور میرے مقبرہ میں فرن ہوں گے۔ پس قیامت کے روز اضیس گے۔ میں اور عیسی ایک ہی مقبرہ میں سے درمیان ابو بکر اور عمر سے کی این جوزی نے کتاب الوفاء میں ) مرزا قادیانی نے حدیث کا ایک حصد اپنے ثبوت میں پیش کر کے ثبوت پیش کرنے کے اصول کے مطابق اس ساری حدیث کے مضمون کو می سند کے اصول کے مطابق اس ساری حدیث کے مضمون کو می کتاب اور ایل شاہت ہوتے ہیں۔ جن کا مرزا قادیانی کو انکار ہے مض فاح کے پیش گوئی کا اس سامد دال کیا تھا''

وه بھی غلط ثابت ہوا۔

..... نزول من السماء موگار كيونكه الى الارض اس كاقرينه ہے۔

٣ ..... حضرت عيني الطّيعة نـ اسيخ زمانه نبوت مين كوئي سامان (بقيه ماشيم خيد 63 برديمو)

رنا ۔ عام طور پر مقصود نہیں ۔ کیونکہ عام طور پر ہر کی بھر خوبی نہیں ۔ بلکہ تزوج سے مراد خاص تزوج بطور نشان ہوگا اور اولا دسے مراد وہ خاص اولا دسے ۔ گویا اس جگہ رسول الشفائی ان سیاہ ول اور فرمار ہے ہیں کہ یہ با تیس ضرور پوری ہوں ضمیہ انجام آتم عاشیہ ۵۳، نزائن جاام ۲۳۷) مور اور کی اور عورت از دواج کا اقر ارکر لیتے ہیں مرزا قادیانی نے بھی غد ہب اسلام کے جزل مرزا قادیانی اور حضرت رسالت ما بھائی کی سرخی کو وور میں کہ میں مواد اولا دے بطور مور کی کہ میں مواد اولا دے بطور میں کہا ہے:

مر تو بی تو ہے

الے فر مایا گر مرزا قادیانی کواس فرمان نی

الے فر مایا گر مرزا قادیانی کواس فرمان نی

المنہیں کہا گر کئی مختص کو کی ایک چیز کے تصور کا

رات کا گھر بن جاتا ہے۔ فنا فی الشیخ اور فنا فی

رزا قادیانی بھی اس نکاح کے غلبہ خواہش اور

مرزا قادیانی بھی اس نکاح کے غلبہ خواہش اور

مرطرف محمدی بیکم نظر آتی تھی اور وہ صحیح معنوں

آ تکھوں میں میری

قیں نے دیکھا اٹھا کہ آلیل مزیدلطیفہ! یہ کہ عام طور پر جوشادیاں کی جاتی ہیں اور اولا دپیدا ہوتی ہے۔ان کی نسبت مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ اس میں کچھٹو بی ہیں گویا مرزا قادیانی کے سابقہ دونوں نکاح خوبی سے خالی تصاورخو بی والے نکاح سے بھی وہ محروم رہے ۔ پس ان کی وہی شل ہوئی ۔

کلا نے تگ کب درگوش کرد
کلا نے تگ کب درگوش کرد

مهر بانی فرما کرمرزائی صاحبان غور کریں کہ اس بیان سے کوئی ایک ذرہ بھی مرزا صاحب ہے جی میں مفید نکلا اور جس حدیث کومرزا قادیائی نے اپنے اوپر چہپاں کرنے اور اپنے حاصل پر صادق لانے کی سعی بلیغ کی ۔ کیاوہ سرسز ہوئی ؟۔ اندریں صورت سیاہ دل مکر کون بنا؟۔ ہم دوسر لے نظوں میں مرزا قادیائی کے اس بیان کوافتر اعلیٰ الرسول کہ سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر ایسانہ کہیں تو دیگر فدا ہب کے لوگ انخفر سے اللہ کی پیش گوئی کو خلا تھی اس کے دووں کیونکہ اگر ایسانہ کہیں تو دیگر فدا ہب کے لوگ انخفر سے اللہ کیا دوائی کے کند ب اوران کے دووں کے غیر تھے ہونے پر بر ہان قاطعہ اور جت ساطعہ اور موافق ویخالف کی شفی کے لئے کائی دوائی ہے۔ کیکن ضداور ہون دھری میں معہم و علیٰ ابصار ہم غشیاوہ "کے ماتحت آتی ہے۔

مرزائی صاحبان مضمون حدیث پر جے خودمرزا قادیانی نے بھی تسلیم کیا ہے۔ اچھی

(بقیہ حاشیہ سنی 62) دنیوی نہیں کیا۔ ند نکاح کیا تھا۔ دوبارہ نزول کے وقت جناب رسالت مآ ب علیہ فرماتے ہیں کہوہ شادی کریں گے اوران کے اولاد بھی ہوگی۔

الم مستعمل المنافظ كى شادى اور اولاد كا ذكر كرنے ميں آنخضرت اللے نے مرزا قاديانی اور ان كی قماش كے لوگوں كے اس وہریانہ خیال كی تروید فرما دى ہے كہ اتنا لمباعرصہ كذرنے پر حضرت عیلی المنافظ نہایت بڑھے اور ضعف ہوجائیں گے۔ حدیث بتلائی ہے كہ انحطاط اور تغیرعالم دنیا كا خاصہ ہے۔ حضرت عیلی المنافظ دوسرے عالم میں ہیں جہاں یہ تغیرات نہیں ہیں وہ جس حالت میں الحالے کے تھے۔ ای حالت میں نازل ہوں گے۔

ہ..... بعد نزول ۴۵ سال وہ زمین پرزئرہ رہیں گے۔

...... گھرعام آ دمیول کی طرح ان کیموت واقع ہوگی۔

ك .... مقبره آنخضر في الله من ال كوفن كياجائكا

..... قیامت کدن آنخضرت الله اور حفرت میسی الله ای مقبره میں سے اٹھیں گے۔

YM

طرح مکرر،سه کردغور مرزا قادیانی کوکیانسبد اگر کوئی م

ایک فقره ' بیته زوج ا منطق قادیان کے مکت قدر جس کوتمبارا گروا۔ صریحاً غلط ثابت ہو۔

رین مطاقا باب اور هرگزنه تشکیم کرو اگرمرزا قا

عام طور پرمقسو دنبیں تز ہے۔جس کی نسبت ہ شبہات کا جواب دے محشرے جانے کی یا کہ معقول جواب کی گنجا<sup>ک</sup>

پاک کرنے کے لئے ا بالاتحریروں اور تشریحول

ry

''یادر کھو دیکھوفقرہ نمبر۱۱۱) تو تا مفتری کا کاروبار نہیں فوالحلال جس کے ارا اس لئے رہ ابتلاء پیش

من سام مین مین گوئی پیش گوئی بدرتر ،خبیث مفتری طرح مکرر، سه کر غور کریں اور پھر دیکھیں اور سوچیں کہ پیش گوئی مندرجہ حدیث شریف سے مرزا قادیانی کوکیا نسبت ہے؟۔

اگر کوئی مرزائی صاحبان بیفر مائیس کدمرزا قادیانی کوفقرات حدیث میں صرف ایک فقره و بیت میں صرف ایک فقره دوج و بیولد له "شیم ہے۔ باقی سے سروکا رنبیس تو ہم جوابا کہیں گے کہ ایسا منطق قادیان کے متب میں ہی پڑھایا جا تا ہوگا۔ کہ کسی پیش گوئی کو صحیح نہ مانا کر و رگر صرف اس فقد دجس کو تمہار اگر و اپنات دعوی میں پیش کرے اور اگر تمہار بے کرش جی کا اصل دعوی ہی میں جا قلا جا تا ہوگا ہے کہ اور اگر تمہار ہے کرش جی کا الزام مرشد پر غلط بیانی کا الزام مرشد بر غلط بیانی کا الزام ہرگر نہ تسلیم کرو۔

اگرمرزا قادیانی اس عبارت میں فقرات ذیل نداکھ بیٹھتے کہ''تروی اور اولا دکاذکرکرنا عام طور پرمقصو ذہیں تروج سے مراد خاص توج ہے جوبطور نشان ہوگا اور اولا دسے مراد خاص اولا د ہے۔ جس کی نسبت ہماری پیش گوئی موجود ہے اور رسول اللّٰعظیٰ ان سیاہ دل منکروں کو ان کی شہات کا جواب دے رہے ہیں اور فرہ رہے ہیں کہ یہ با تیں ضرور پوری ہوں گی۔''تو کسی جواب مجہات کا جواب دے رہے ہیں اور فرہ دہے ہیں کہ یہ باتش فکل سکتی تھی گراس قد رہی چوڑی تشریح نے کسی معقول جواب کی گئوائش فکل سکتی تھی گراس قد رہی چوڑی تشریح نے کسی معقول جواب کی گئوائش ماریں گے۔گرسوال تو یہ ہے کہ مرزا قادیانی کی متذکرہ بالتم یوں اور تشریحوں کا معقول جواب کیا ہے؟۔

۲۷ ..... پیش گوئی پوری نه ہوتو مرزا قادیانی ہرایک بدیسے بدتر خبیث اور مفتری ہیں

''یادر کھو کہ اس پیش گوئی کی دوسر ہے جزو پوری نہ ہوئی (احمد بیگ کے داماد کی موت دیکھوفقر ہنبرساا) تو میں ہرایک بدسے بدتر تظہروں گا۔اے احتقوا بیانسان کا افتر انہیں کسی خبیث مفتری کا کاروبار نہیں یقینا سمجھو کہ خدا کا سچاعدہ ہے۔وہی خدا جس کی با تیں نہیں گئیں۔وہی رب دوالجلال جس کے ارادوں کو کوئی روک نہیں سکتا۔اس کی سنتوں اور طریقوں کا تم میں علم نہیں رہا۔ اس لئے بیابتا عبیش آیا۔'' (ضمیمانجام آتھم ص۲۵ ہزائن جااص ۱۳۳۸)

پیش گوئی کے غلط ہونے کی صورت میں مرزا قادیانی نے اپنی نبست خطابات ۔بدسے برز، خبیث مفتری خود ہی تجویز فرمائے تھے۔ چنانچہ و ان کے مستحق خابت ہوئے۔اب ہم مرزا

یاں کی جاتی ہیں اور اولاد پیدا ہوتی ہے۔ان کی بہیں گویامرزا قادیانی کے سابقہ دونوں نکاح خوبی ہمرہے۔پس ان کی وہی مثل ہوئی۔ لبک درگوش کرد

را فراموش کرد رکریں کہاس بیان سے کوئی ایک ذرہ بھی مرزا لومرزا قادیانی نے اپنے او پر چسپاں کرنے اور یاوہ سرسنر ہوئی ؟۔اندریں صورت سیاہ ول مشکر ٹی کے اس بیان کوافتر اعلیٰ الرسول کہدیکتے ہیں۔

انخفرت الله كى پیش گوئى كو غلط تغبرائيں گے۔ لیل مرزا قادیانی کے كذب اوران کے دعووں عداورموافق ونخالف كی تشفی کے لئے كافی ووافی سى قىلوبھم وعلى سىمعھم وعلى

ےخودمرزا قادیانی نے بھی تسلیم کیا ہے۔اچھی سنتان

یا تھا۔ دوبارہ نزول کے وقت جناب رسالت ان کے اولا دبھی ہوگی۔

لاد کا ذکر کرنے میں آنخضرت اللہ نے مرزا یانہ خیال کی تروید فرمادی ہے کہ اتنا کمباعرصہ رضعیف ہوجائیں گے۔حدیث بتلائی ہے کہ کی الطبطی دوسرے عالم میں ہیں جہاں یہ تغیرات می حالت میں نازل ہوں گے۔

> واقع ہوگی۔ اجائے گا۔

ر بسینی النین ایک بی مقبره میں سے اٹھیں گے۔

قادیانی کے ہی الفاظ میں ان کی جماعت سے خطاب کرتے ہیں۔کدا ہے احقو! کیا یہ پیش گوئی الکیانان کا افتر انہیں تھا؟۔ یقینا سمجھو کہ سے خدا کا الکیانان کا افتر انہیں تھا؟۔ یقینا سمجھو کہ سے خدا کا وعدہ نہ تھا! یعنی اس خدا کا جس کی باتیں نہیں ملتی اور اس رب ذولجلال کا جس کے ارادوں کوکوئی روک نہیں سکتا۔ بلکہ یہ سب مرزا قادیانی کے دل کا وسوسہ اور شیطانی القاء تھا۔ اگر اللہ تعالی کی سنتوں اور طریقوں کاتم میں علم ہوتا۔ تو تمہیں یہ ابتلاء پیش نہ آتا۔

مزیدتوضیح کے لئے ہم مرزائی صاحبان سے کرر دریافت کرتے ہیں کہ جب مرزا قادیانی نے خود فیصلہ کر دیا تھا کہ اگر داماداحمد بیک ندم اتو میں ہرایک بدسے بدر تھہروں گااوریہ سب کچھا یک خبیث مفتری کا کاروبار ثابت ہوگا۔ تواب آپ صاحبان ہی انصاف سے کہیں؟ اور محض اظہار حق کے لئے ''الحب للله و البغض للله ''کولموظار کھ کر کہیں؟۔ کہ کیام زاقادیانی ایخ خود تجویز کردہ خطابات کے صریح استحق نہیں ہیں؟۔

27..... نكاح كيفين كامل برحلفيه بيان عدالت ميس

(اخبارافکمج ۵ نمبر۲۹ص ۱۴ کالم ۴۰،۴ راگست ۱۹۰۱ مرزا قادیانی کاطفی بیان عدالت ضلع گورداسپور میس)

یے عبارت کمی تشر مریں گے کہ اس عدالت میں میں ہمی اڑائی گئی تھی ۔ کیا ' مامت سے سریتجے ہوئے۔ میں کا حال زمانہ بھر کومعلوم میں ان کا سہرا لکھتے جس کاابہ میں ان کا سہرا لکھتے جس کاابہ

لیا مرزا قادیانی کر **ناظرین** کوان فقرات پرہم **کما**ل استقلال اور ثابت فر **(محم**ی بیگم)اب تک زندو **رمحم**ی بیگم)اب تک زندو

حبا ان کی میتمناپور مستحق ہوگیا۔ بیےخدا ک ہاتج **۲۸**..... نکاح کا ایک ''اشارہ سال **کوئی تاز** والہام دریافت

ے حکایت۔ کیاچیز میں۔اس نے کہا الرحمۃ کے جواب میں انچ

چکا تھااوروہ سے بروشیم

اه ثابت قدی

سے خطاب کرتے ہیں۔ کہ اے احمقو! کیا یہ پیش گوئی فی مفتری کا کاروبارنہیں تھا؟۔ یقینا سمجھو کہ سپے خدا کا للتیں اوراس رب ذولجلال کا جس کے ارادوں کوکوئی کے دل کا وسوسہ اور شیطانی القاء تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی اپیا بتلاء پیش نہ آتا۔

صاحبان سے مکرر دریافت کرتے ہیں کہ جب مرزا بیگ ندم اتو میں ہرا یک بدسے بدتر تھبروں گا اور بیہ ہوگا۔ تواب آپ صاحبان ہی انصاف سے کہیں؟ اور بغض لللّه ''کولمحوظ رکھ کر کہیں؟۔ کد کیام زا قادیا نی نہیں ہیں؟۔

فيه بيان *عدالت مي*ن

پیش گوئی ہے۔ وہ اشتہار میں درج ہے اور ایک مشہور اور نیک ہے۔ وہ اشتہار میں درج ہے اور ایک مشہور اور خط بنام مرز ااحمد بیک کلم فضل رحمانی میں درج ہے۔

یا بی نہیں گئی مرمیر ہے ساتھا اس کا بیاہ ضرور ہوگا۔ جسیا ہیں بلکہ خدا کی طرف ہے ہیں۔ بلنی کی گئی ہے۔ ایک کے ندامت سے سرینچ ہوں گے۔ پیش گوئی کے الفاظ کی کے دواس کے ساتھ بیابی جائے گی۔ اس لڑکی کے لوئی شرطی تھی اور شرط تو باور رجوع الی اللہ کی تھی۔ لڑکی بعد چوہمینوں کے اندر مرگیا اور پیش گوئی کی دوسری جز بڑا اور خصوصا شوہر پر بڑا۔ جو پیش گوئی کی دوسری جز بڑا اور خصوصا شوہر پر بڑا۔ جو پیش گوئی کا کیے جز تھا۔ اور عزیز وں کے خطبھی آئے اس کئے خدانے اس کو اور عزیز وں کے خطبھی آئے اس کئے خدانے اس کو

ہوکرر ہیں گی۔'' ۱۹۹۱ءمرزا قادیانی کاصلنی بیانعدالت ضلع گورداسپور ہیں )

میرے نکاح میں وہ عورت ضرور آئے گی۔امید کیسی

یے عبارت کسی تشریح و تو شیح کی بحتاج نہیں ہے امر تو ہم کسی مرز انی صاحب سے دریافت کریں گے کہ اس عدالت میں جہاں مرز اقادیانی کی باتوں پر جو بقول ان کے خدا کی طرف سے میں انہی اڑائی گئی تھی ۔ کیا حسب دعوائے مرز اقادیانی ایساوقت آیا کہ بجیب اثر پڑا اور سب کے خامت سے سرینچے ہوئے ۔ یا ہم ابھی ایسے وقت کا پھھا نظار کریں ، باقی رہا نکاح کا ہونا نہ ہونا اس کا حال زمانہ بھر کو معلوم ہے ۔ ہمیں اس امر کا افر مان رہا کہ مرز اقادیانی کا یہ بیاہ نہ ہوا۔ ورنہ جہاں مرز انی اس عادیان مبارک باویں اور تھید سے نہ ہے ہم بھی مرز انی اب کے اختیار کردہ قافیہ ممان کا سہرا کہتے جس کا ایک شعریہ بھی ہوتا کہ:

اس تزوج ہے ہی نوشاہ کی نبوت ٹاہت کیوں نیہ سروں کا جہاں کے ہوپیمبرسرا

مرزا قادیانی کی بیان کردہ شرط کا حال اس کتاب میں دوسری جگد کھا گیا۔ اس جگد ناظرین کوان فقرات پرہم خاص آوجد دیتے ہیں۔ جوم زا قادیانی نے اپنے بیان کے آخیر میں کمال استقال اور ٹابت قدمی لے سے شحوائے یارزند دلسجت باتی تح برکرائے تھے کہ وہ عورت (محمدی بیم) اب تک زندہ ہے۔ میرے نکات میں وہ عورت ضرورآئے گی۔امبید کسی یقین کال ہے۔ یہ خدا کی ہاتیں ہیں تم تو کر میں گی یکردائے حسرت:

ول کی ول بی میں رہی وجہ نہ ہوئے ہوئی۔ حیف اس بت سے ملاقات نہ ہوئے پوئی۔ در میں اگر جس سے ملاقات نہ ہوئے پوئی۔

٨ ..... نكات كاليك اور برانا عمر 🤋 ناالبها –

''انش روسال گذرے مجھے وادی تدسین کے مقان پر بدیے کا اتفاق بوار اس سفے کوئی تازہ البام دریا فت ہے کیا۔ اس سف کوئی تازہ البام دریا فت ہے کا سفول کو شاہ کوئی تازہ البام میں بازے کے اسے میدالبام میں بازے کے اس کے میسی کی تعالیم سے کا تعالیم س

لے خابت قدی کے بیجائے و هٹائی کہنا زیادہ موزوں ہوگا۔

ع حکایت ہے کہ گس گرسند شکم (بھو کے ) سے ایک فلسٹی سانی چھ کہ عیا نداور سور ن کیاچیز میں اس نے کہا دوروٹیاں ای طرح مرزا قادیانی نے بھی مسوی جمد مسیمن صاحب ملید الرمیتہ کے جواب میں اپنی نکات کا بھی البام سایا۔ کے کہ خداتعانی کا ارادہ ہے کہ وہ دو عور تیں میرے نکاح میں لائے گا ایک بکر ہوگی۔ دوسری ہوہ!

بر کا البہا م تو پورا ہوگیا۔ ہوہ کے البہام کی انتظار ہے مولوی محمد حسین کو طف دی جاوے ۔ تو امید
ہر کا البہا م تو پورا ہوگیا۔ ہوہ کے البہام کی انتظار ہے مولوی محمد حسین کو طف دی جاوے ۔ تو امید
ہے کہ جج بول دے۔ ''انتی ملخصا۔ (ضمیر تریاق القلوب نمبر ان شن نمبر واس بر اس میں البہام بکر و شیب کی
تریاق القلوب مرزا قادیانی کی ہے۔ گویا یہ البہام ۱۸۸۲،۸۵ء میں ہوا تھا اور غالبًا یہ وہی زیانہ ہوا تو این کی مرزا قادیانی جب کہ مرزا قادیانی وحمدی بیگم کا خیال پیدا ہوا اور ترکی کے نکاح کا البہام ہوا تھا۔ چونکہ مرزا قادیانی کو البہاموں پر حسب قول خود:

آنچه من بشوم زوی خدا بخدا پاک وانمش زخطا بچو قرآن منزه اش دانم ازخطابا جمین است ایمانم

(مزول المسيح ص99 فرزائن ج۱۸ص ۲۷۷)

**۲۹**..... وحي الهي كي تفسي

اقرل دوسری جگہ بیا ہی جائے گ

ہوا۔الہام اللی کےلفظ بدہیں

مخالفوں کا مقابلہ کرے گا اور جاننا جا ہے کدرد کے معنی عربی

اور پھرواپس لائی جاوے۔پی

. م**تمی یعنی میری جیاز ا**دہمشیرہ

تھی۔یعنی احمد بیک کی پس ائر تھی اور پھروہ چلی گئ اور قصبہ

آئے گی۔سوابیا ہی ہوگا۔''

**وھو**کے دے سکتے ہیں۔مرزا <sup>:</sup>

بیاہی جائے گ ۔'' حالانکہ ابتد

فقر وکسی الہام میں ہے۔جس

قادیانی کومرزاسلطان محمہ ہے

معلوم ہوتاتو با کرہ کی کیوں آ

وغيرتهم كوكيول ذلت آميزا

یه دهااورروکے جومعنی مرز

جگہ چلی گئی اور پھر نکاح کے ذ

کیونکه بیلژگی مرزا قادیانی ک

دختر تھی۔پس مرزا قادیانی کا

دعوت ولیمہ کے انتظار میں گھنا

وعدہ ہے کہ بیعورت ہمارے

سخن سازی بھی ع

''وحي الهي ميں نيم

کامل اور پکا ایمان تھا۔ اس لئے تریاق القلوب میں بھی محمدی بیگم کے خاوند کے مرنے اور پھراس کے ساتھ اپنا نکاح ہونے کا ذکر فر مادیا ہے ۔لیکن فقرہ نمبر ۲۳ باب بذا کے لئگڑے الہام کی طرح ، بیالہام بھی جو باکرہ اور بیوہ دوعور توں کے نکاح کامخبر تھا۔ نصف سچا جھوٹا۔ یا بالفاظ دیگر کا ناالہام ثابت ہوا اور سلطان محمد کے حسد میں اس کی موت اور محمدی بیگم کی بیوگی کی آرز وکرتے کرتے مرز اقادیا نی خوداین ہی سباگن کو بیوہ کرگئے۔ بقول سعدی علیہ الرحمتہ:

بمیرتا بربی اے حسود کیں رنجیت کہ ازاذیت آل جز بمرگ نتواں رست

جھلامولوی محمد حسین صاحب کو حلف دینے کے بجائے اگر فروافر واُ کلہم مرزائی صاحبان کو حلف دیا جا کرید دریافت کیا جاوے کہ کیا یہ بکرو ہمیب کا البہا م جس کے معنی و مطلب بھی مرزا قادیانی نے خود ہی بیان کئے ہیں صحیح ثابت ہوا۔ تو امید ہے کہ اکثر نفی ہی میں جواب دیں گے اور یہ بھی کہیں گے کہ اب بیوہ کے زکاح کا کچھا تظار نہیں۔ ''وقی الجی میں بنہیں تھا کہ دوسری جگہ بیا ہی نہیں جائے گی۔ بلکہ بیتھا کہ ضرور ہے کہ اوّل دوسری جگہ بیا ہی جائے ہے بیرا اوّل دوسری جگہ بیا ہی جائے ہے بیرا اوّل دوسری جگہ بیا ہی جائے ہے بیرا ہوا۔ البام الجی کے لفظ بیری ''فسید کے فید کھیم اللّه وید دھا البیك ''بینی خدا تیرے ان خالفوں کا مقابلہ کرے گا اور وہ دوسری جگہ بیا ہی جائے گی۔ خدا پھر اس کو تیری طرف لائے گا۔ جانا چا ہے کہ دو کے معنی عربی زبان میں یہ بین کہ ایک چیز ایک جگہ ہے اور وہاں سے چلی جاوے جانا چا ہے کہ دو کے معنی عربی چا تھا ہے کہ دو کے معنی عربی چونکہ محمدی ہمارے اقارب میں سے بلکہ قریب ماموں زاد بھائی کی لاک مقی ۔ لینی میری جی خاندان میں سے مقی ۔ لینی احمد بیک کی اور دوسری طرف قریب رشتہ میں ماموں زاد بھائی کی لاک مقی ۔ لینی احمد بیک کی پس اس صورت میں رد کے معنی اس پر مطابق آئے کہ پہلے وہ ہمارے پاس مقی اور پھروہ جلی گئی اور قصبہ پئی میں بیا ہی گئی اور وعدہ بیہ کہ پھروہ نکاح کے تعلق سے واپس مقی اور پھروہ جلی گئی اور قصبہ پئی میں بیا ہی گئی اور وعدہ بیہ کہ پھروہ نکاح کے تعلق سے واپس آئے گی ۔ سواییا ہی ہوگا۔''

تن سازی بھی عجیب فن ہے۔ اس کے ماہر و مشاق دنیا کو ہڑے ہڑے مفا اور وھوک دے سکتے ہیں۔ مرزا قادیا تی کہتے ہیں کہ: ''وی اللی میں بیتھا کہ ضرور جمدی بیگم دوسری جگہ بیابی جائے گی۔'' حالا نکد ابتدائی الہامات، اشتہارات اور اقوال میں کہیں ایسانہیں لکھانہ کوئی ایسا فقر مکی البام میں ہے۔ جس کے بید عنی ہوں کہ وہ ضرور دوسری جگہ بیابی جائے گی۔ یہ معنی تو مرزا قادیانی کومرز اسلطان محمدے جمدی بیگم کا نکاح ہونے کے بعد سوجھے ہیں۔ ورندا گر پہلے ہی بیدام معلوم ہوتا تو باکرہ کی کیوں آرزو کرتے اور مرزا احمد بیک، مرزا علی شیر بیک، زوجہ مرزا علی شیر بیک وغیر ہم کو کیوں ذات آمیز اور خوشامدانہ چا بلوی کے خطوط لکھتے۔ جو آگے قبل ہوں گے۔ نیز بید دھا اور درد کے جو معنی مرزا قادیائی نے بی ہیں کہ پہلے محمدی بیگم ہمارے پاس تھی اور پھر دوسری جگہ چلی گئی اور پھر نکاح کے ذریعہ واپس آئے گی ۔ اہل علم کے نزد دیک یہ بھی کسی طرح صحیح نہیں۔ بید دھی گئی اور پھر نکاح کے ذریعہ واپس آئے گی ۔ اہل علم کے نزد دیک یہ بھی کسی طرح صحیح نہیں۔ کیونکہ بیلا کی مرزا قادیانی کے کسی یکھری کی نہیں تھی۔ بلکہ غیر حقیقی ماموں زاد بھائی احمد بیک کی دخت کی دوسر کے۔ تاویل خاصی ہے اور متیجہ پھروہ کی کے خدا کا دوسر کے دیاں گئی اور میسر نا قادیانی کا اس پرکوئی حق شفتہ نہیں ہوسکتا۔ ہاں! دام افتادہ مر یدوں کے لئے جو دوس کے۔ تاویل خاصی ہے اور متیجہ پھروہ کی کہ ناک کی سے میں کہ کہ بیٹورت ہارے کا تنظار میں گھڑیاں گن رہے ہوں گے۔ تاویل خاصی ہے اور متیجہ پھروہ کی کہ دا کا وہ میں دوس آئے۔ تاویل خاصی ہے اور متیجہ پھروہ کی کے خدا کا دوسر کے کہ بیٹورت ہارے کی سے کہ دیٹورت ہارے کیاں واپس آگے گی۔

اے بیا آرزو کہ خاک شدہ

رے نکاح میں لائے گا ایک بکر ہوگی۔ دوسری ہوہ! المار ہے مولوی محمد حسین کو حلف دی جاوے۔ تو امید یاق القلوب نمبر آنثان نمبر واس ۳۳۳ خزائن ج ۱۵ ص ۲۰۱) ۱۹۰ء کی تصنیف ہے اس میں الہام بکر وشیب کی ۱۹۰م ۱۸۸۲،۸۵ء میں ہوا تھا اور غالباً بیووی زمانہ ہے الور تحریک نکاح کا الہام ہوا تھا۔ چونکہ مرز اتا ویا فی

> نوم زوحی خدا وانمش زخطا منزه اش دانم است ایمانم

(نرول المسح ص ۹۹ بزدائن ن ۱۹۰ م ۲۵۷) ق القلوب میں بھی محمدی بیگم کے خاوند کے مرنے یا ہے۔لیکن فقر ہ نمبر ۲۳ باب ہذا کے ننگڑ ہے البام اکے فکاح کا مخبر تھا۔ نصف سچا جھوٹا۔ یا بالفاظ دیگر س کی موت اور محمدی بیگم کی بیوگی کی آورز و کرتے گئے۔ بقول سعدی علیہ الرحمتہ:

حسود کیں رنجیت بمرگ نتوال رست سینے کے بجائے اگرفر دافر دا کلہم مرزائی صاحبان روف کالدام جس کرمعنی دوروں سجھ ویں

رومیب کاالہام جس کے معنی ومطلب بھی مرزا توامید ہے کہا کٹرنفی ہی میں جواب دیں گےاور

## سو ..... مرزا قادیانی، ان کی بیوی اور مولوی عبد انگریم سب اس نکاح کے خواہش مند تھے

آ سانی نکاح کاز مین برعمل

ك نكاح كا بيغام اين مكحدى اورقر

**قا**ليكن سجومين نبيس آتا كه آساني م

ملاوجه نشانه بنايا كيا-اوردنيا بحرمين

کوئی غیر نتھی۔اور پھر جب یہ بات

اور ہاتھوں سے بذریعة قلم صفحة قرطا

نا ظرین ملاحظہ فر مائیں گے۔ بہت

تقبیمات سے بشارت ل چکی تھی ک

باب بذامین کیا جائے گا۔ نہایت ا

ضرورت ہے کہان بین اور طعی رو

استعال كس حدتك جائز بتمجها حاسكة

بطور ہبد لینے کے غرض در پیش ہو

''اللہ نے مجھ پر وحی نازل فر مائی

ورخواست كر\_اوراس سے كهدو

ہے روشنی حاصل کرے۔ اور کہا

خواہش مند ہو۔ بلکہ اس کے علا

جائیں گے۔بشرط بیرکتم اپنی بڑ

جب منکوحہ آسانی کے

اوّل: ابتدائی الهام

تدابيروتجاويزا

ہم دوسرے باب می<sup>ں مف</sup>

مرزا قادیانی کے فرزندمیاں بشیراحمہ قادیانی کتاب سیرت المہدی میں بحوالہ کتاب سیرت مسیح موعود مصنفه عبدالکریم قادیانی لکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی اس پیش گوئی کے پوراہونے ك لئے جوايك نكاح كم تعلق بے ....مرزا قادياني كى بيوى صادب كرمه نے بار باروروكردعاكيں کیں ہیں اور بار ہاخداتعالی کی شم کھا کر کہاہے کہ گومیری زنانہ فطرت کراہت کرتی ہے۔ مرصد ق ول اورشرح صدر سے جائتی ہوں کہ خدا کے مندی باتیں پوری ہوں .....ایک روز و عاما تگ رہی تھیں رحصرت صاحب (مرزا قادیانی) نے بوچھا آپ کیادعا مانگتی ہیں۔ آپ نے بات سالی کہ یہ ( نکاح محمدی بیگم ) ما نگ رہی ہوں۔ حضرت (مرزا قادیانی ) نے کہاسوت کا آ ناتمہیں کیوں کر بند ہے۔آب نے فرمایا کھی کون نہ ہو مجھےاس بات کا یاس ہے کہ آب کے مند سے لکل جونی با تین بوری موجا کیں۔ (سیرت میج موعودس ۱۸ سیرت المهدی حصد اوّل ۲۷۵ روایت نمبر ۲۸۹) اس عبارت کویر ہے ہے ناظرین پرواضح ہوگا کہ محدی بیگم کے نکاح کی کمال خواہش نصرف مرزا قادیانی کوبی تھی بلکهان کی بیوی والد ومرز امحمود قادیانی خلیفه ٹانی کوبھی اس کی بزی تمنا اور آرزوتھی اوروہ اس کے لئے اکثر دعا ئیں کرتی تھیں اور جا ہتی تھیں کہ سی طرح میرے خاوند کی مشتہرہ بیش گوئی فکاح کے سیا فابت ہونے سے آبرو بنی رہے اور پیمبری کا بول ند کھلے۔ حالانکہ ان کی زنانہ فطرت اس کے خت خلاف تھی لیکن ان کی دعا بھی بارگاہ البی میں قبول نہ ہوئی ۔ جارا مدعالينيس بيكهممرزا قادياني كي يوى كوغيرمنتجاب الدعوات ثابت كرير يونكدوه خوداس کی مدعی نہیں تھیں ۔لیکن اس روایت ہے ہم نے بیٹا بت کرنا ہے کہ بیپیش گوئی نکاح مرزا قادیا نی کامعمولی دعویٰ ندتھا۔ بلکداییانشان تھاجس کےظہور کی ان کے تمام خیرخواہ بھی خواص طور بر سے ہرا مکانی کوشش کرتے تھے اور یہ دعویٰ مرزا قادیانی کے دعوؤں میں سے نہایت ہی عظیم الشان تھا۔ اس کئے اس کا نتیجہ مطابق بیش گوئی وقوع میں نہ آنا۔ سرسری طور نے نظر انداز کردیئے جانے کے قابل نہیں ہے۔ جیبا کہ مرزائی صاحبان بوقت اعتراض اس کی اہمیت کو گھٹانے کی کوشش کیا

ے خوش اعتقادیوی خدا کامنه اورا پیخ شو ہر کامندا یک ہی مجھتی ہوں گی ۔مرزائی دوستو! کیاواقعی خدا کامنداورمرزا قادیانی کامندا یک ہی تھا۔ باب پنجم آسانی نکاح کازمین پڑمل درآ مدکرانے کے لئے مرزا قادیانی کی سفلی تدابیروتجاویز اور ہماری طرف سےان کی تشریح

ہم دوسرے باب میں مفصل ذکر کرآئے ہیں کہ مرزا قادیانی نے بقول خود محمدی بیٹیم
کے نکاح کا پیغام اپنے بکجدی اور قریبی رشتہ داروں کوآسانی مجز و دکھانے کے لئے بحکم اللی دیا
تقالیکن بھے میں نہیں آتا کہ آسانی مجز ویا سیحی کرامات دکھانے کے لئے کیوں ایک معصوم لڑی کو
بلاوجہ نشانہ بنایا گیا۔ اور دنیا بھر میں مشہور کیا گیا۔ جوم زا قادیانی کی چپازاد ہمشیرہ کی لڑکی تھی۔ اور
کوئی غیر نہتھی۔ اور پھر جب بیہ بات مرزا قادیانی کے دل سے زبان پر اور زبان سے ہاتھوں میں
اور ہاتھوں سے بذریع قلم صفحہ قرطاس پر زینت بخش ہو بھی تھی۔ اور جیسا کہ باب آئندہ میں
ناظرین ملاحظہ فرمائیں گے۔ بہت سے الہامات احادیث قد سید (مرزائیہ) اور بار بارکی آسانی
تقیمات سے بشارت مل بھی تھی کہ ذکاح ضرور ہوگا۔ تو مرزا قادیانی کی یسفلی تد ابیر جن کا ذکر
باب بندا میں کیا جائے گا۔ نہایت ہی جیرت میں ذالنے والی ہیں۔ اور ذراغورو فکر سے دیکھنے کی
استعال کی صدت کے وان نین اور قطعی روشن اور حتی آسانی تھیمات کے ہوتے ہوئے ان ذکیل تد ابیر کا

اوّل:ابتدائی الہام

جب منکوحہ النی کے والدکومرز اقادیانی کی رضامندی سے پچھز مین اپنی ہمشیرہ سے بطور ہبد لینے کے غرض در پیش ہوئی۔ تو مرز اقادیانی نے استخارہ کر کے فوراً جواب دے دیا کہ:
"اللہ نے مجھ پر وحی نازل فرمائی ہے کہ اس مخص (احمد بیک) کی بڑی لڑک کے نکاح کے لئے در فواست کر۔ اور اس سے کہدوے کہ پہلے وہ شہیں دامادی میں قبول کرے۔ اور پھر تمہار نے نور سے روشی حاصل کرے۔ اور کہددے کہ مجھے اس زمین کے ہبدکر نے کا حکم مل گیا ہے۔ جس کے تم خواہش مند ہو۔ بلکہ اس کے علاوہ اور زمین بھی دی جائے گئے۔ اور دیگر مزید احسانات تم پر مجھے جائیں گئے۔ اور دیگر مزید احسانات تم پر مجھے جائیں گئے۔ اور دیگر مزید احسانات تم پر مجھے جائیں گئے۔ اور دیگر مزید احسانات تم پر مجھے جائیں گئے۔ اور دیگر مزید احسانات تم پر مجھے جائیں گئے۔ اور دیگر مزید احسانات تم پر مجھے جائیں گئے۔ اور دیگر مزید احسانات تم پر مجھے دیا جائیں گئے۔ بشرط سے کرتم اپنی بڑی لڑکی کا مجھے نکاح کردو۔ "

(آئینہ کمالات اسلام ص ۵۷، خزائن ج ۵ ص ایضاً) دوسری جگہ اس پیش گوئی کے متعلق مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ میرے قریبی رشتہ دار

## ن کی بیوی اور مولوی عبد الکریم سب اس نکاح کے خواہش مند تھے

عميال بشيراحمة قادياني كماب سيرت المهدى ميس بحواله كماب قادیانی لکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی اس پیش گوئی کے پوراہونے ب .... مرزا قادیانی کی بیوی صاحبه کرمه نے بار ماروروکر دعا ئیں مکماکرکہاہے کہ گومیری زنانہ فطرت کراہت کرتی ہے۔ مگرصدق ل كه خدا كے منه كى باتيں پورى ہول .... ايك روز دعا ماتك ربى دیانی) نے بوچھا آپ کیادعا مائلی ہیں۔ آپ نے بات سائی کہ ول حضرت (مرزا قادیانی) نے کہاسوت کا آناتہہیں کیوں کر ) کوں نہ ہو مجھاں بات کا پاس ہے کہ آ پالے کے منہ سے نکل نيرت مع موعود ١٨ اسيرت المهدى حصداة ل ص ٢٧٧ روايت نبسر ٢٨٩) ے ناظرین پرواضح ہوگا کہ محدی بیکم کے تکاح کی کمال خواہش ان كى بيوى والدهمرز المحمود قادياني خليفه ثاني كوبهي اس كى برى تمنا لثردعا ئیں کرتی تھیں اور جا ہتی تھیں کہ کسی طرح میرے خاوند کی ت ہونے سے آبرو بنی رہے اور پغیری کا پول نہ کھے۔ حالاتک لماف تقى ليكن ان كى دعا بهى بارگاه اللي ميں قبول نه ہوئى \_ جارا کی بیوی کوغیرمتجاب الدعوات ثابت کریں۔ کیونکہ وہ خوداس ت سے ہم نے بیٹابت کرنا ہے کہ بیش گوئی نکاح مرزا قادیانی ان تعاجس كے ظہور كى ان كے تمام خير خواہ بھى خواص طور بر سے الول مرزا قادیانی کے دعووں میں سے نہایت ہی عظیم الثان تھا۔ لَى وقوع مين ندآ نا مرسرى طور فظرا نداز كرد ي جانے ك صاحبان بونت اعتراض اس کی اہمیت کو گھٹانے کی کوشش کیا

را کامنداورا پیخشو هر کامندایک ہی مجھتی ہوں گی مرزائی دوستو! کامندایک ہی تھا۔ نشان آسانی کے طالب تھے۔ گرکسی نشان آسانی کا اس وقت تک ظہور نہ ہوا۔ جب تک کے محمدی بیٹم کے والد کوانی ہمشیرہ کی اراضی ہبہ لینے کا خیال پیدا نہ ہوا۔ اور اس کی استدعا ہرائے اراضی زرق پیش ہونے ہرمرزا قادیائی نے فوراً استخارہ کرتے ہی اے البامی جواب دیا کہ اگر زمین کی خواہش ہے تو اپنی بڑی لاکی ہمیں دے دو۔ اور صرف یہی زمین نہیں بلکہ اس کے علاوہ اور بھی زمین سلے گی۔ اور مزید احسانات بھی تم پر کئے جا ئیں گے۔ اب معاملہ صاف ہے۔ اگر یہ پیغام بحکم خداوندی تھا۔ تو اس کا پورا ہونالازی تھا۔ جب پورا نہ ہوتو عبث اور نضول تھہ ہتا ہے۔ اور ہے خدا کی طرف سے اپنے مقبول بندوں پر عبث اور نضول البہام ہونہیں سکتا۔ اس کی ذات عبث اور نصول کا موں سے پاک ہے۔ پھر لا لیے بھی نہ صرف اراضی مطلوب کا ہی دیا گیا۔ بلکہ مزید زمین اور وہ بید پیسہ دینے کے وعد سے کئے گئے۔ گویا تمام دنیا داروں کی طرح جو کسی لڑکی کا رشتہ عاصل رو بید پیسہ دینے کے وقد بی مقابل کورو بید پیسہ دینے اور کا میاب ہوتے ہیں۔ مرزا قادیائی نے بھی کوشش کی۔ گراس معمولی دنیاوی تذہیر میں ناکام ہی رہے۔

دوم: البها مي خط بنام خسر موعود

الہام فدکورہ بالاکا حوالہ دے کر لکھتے ہیں کہ' بات ( نکاح والی) تجی ہے اور تج ہی کہتا ہوں کہ یہ خط نہایت خلوص ول اورصفائی قلب ہے آپ کو لکھتا ہوں۔ اگر آپ نے میری بات کو مان لیا تو مجھ پر مہر بانی ہوگا۔ میں مان لیا تو مجھ پر مہر بانی ہوگا۔ میں آپ کا شکر گز ار ہوکر ار تم الراحمین ہے آپ کی تر تی کی دعا کروں گا اور آپ کے ساتھ اپنا عہد پورا کروں گا اور آپ کی دختر کو اپنی زمین اور تمام جائیداد کا دو تہائی حصد دوں گا اور جو ہی تم ما تکو گے تم کو دوں گا۔ ( آگے چل کر لکھتے ہیں کہ ) میں نے یہ خط اللہ کے حکم سے لکھا ہے اور جو وعدہ زمین اور جائیداد دینے کا اس میں کیا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہا اور یہ خدا نے اپنام سے مجھ سے کہلوایا ہے۔'' ( آگے ہلا ایک البام می می ایک کے کہلوایا ہے۔'' ( آگے ہلا یہ۔'' ( آگے ہلا ایک اللہ اللہ کی طرف سے ہا در یہ خدا نے اپنام سے مجھ سے کہلوایا ہے۔''

ندکورہ بالاعبارت اور فقرات صاف ہیں۔ کس منت 'خوشامداور چاپلوی سے خطاکھا ہے اور پھراپی جائیداد کا دو تہائی حصہ محمدی بیگم کو دینے کا دعدہ کیا گیا ہے اور جتنا اس کا والد مائے اس کو دینے کا الگ اقرار ہے اور پھر میسب پچھتر کریکیا گیا اور وعدے دیئے گئے۔ ان کوخدا کی طرف ہے بتایا گیا ہے۔

: ناظرین!غورکریں کہاللہ تعالیٰ کی طرف ہے کیے کیے چوعدے اور الہام ہیں اور

\_\_ <sup>1</sup>

ان کے مقابلہ میں بیانتہائی عابز اند تریر؟
پہلے مرزا قادیانی کے دو بیویاں اور دونوں
ساری جائیداد کا دوتہائی حصہ نذر کرتے ؟
شریعت وقانون وراثت اسلامید درست
شریعت نیس باں! اگر مرزا قادیانی پرجا
کی روسے ایسا کرنا جائز ہوتو اور بات ہے
سوم: دوسر اخط بنام مرز الحمد بیگ

مشفقی مکرمی اخویم مرزااحمه بیک '' قادیان میں جب واقعہ ہا

ہوا کیکن بوجہ اس کے کہ یہ عاجز بیار تھا مدمہ وفات فرزند آن حقیقت میں ایک مدمہ نہ ہوگا خصوصاً بچوں کی ماؤں کے اوراس کا بدل صاحب عمرعطا کرے اورع

ادراس کابدل صاحب عمر عطا کرے اور ع جوچا ہتا ہے کرتا ہے۔ کوئی چیزاس کے آ کچھ غبار ہو لیکن خداد ندعلیم جانتا ہے کہا

آپ کے لئے خیرو برکت چاہتا ہوں۔ \* میرے ول کی محبت اور خلوص اور ہ ہوجائے۔مسلمانوں کی ہرایک نزاع کا

تعالیٰ کی قسم کھا جاتا ہے تو دوسرامسلمان قادر مطلق کی قسم ہے کہ میں اس بات میر کرآپ کی دختر کلاں کارشتہ اس عاجز ہوں گی اورآخراس جگہ ہوگا۔ کیونکہ آپ

خواہی ہے آ ب کو جتلا دیا کددوسری جگا

نی کااس دفت تک ظہور نہ ہوا۔ جب تک کہ محمدی فیال پیدا نہ ہوا۔ اور اس کی استدعا برائے اراضی فیکرتے ہی استدعا برائے اراضی فکرتے ہی اسے الہا می جواب دیا کہ اگرزیین کی مصرف یہی زمین نہیں بلکداس کے علاوہ اور بھی جا کیں گئے۔ اب معاملہ صاف ہے۔ اگریہ پیغام بی نہوات عبث اور شخول الہام ہونییں سکتا۔ اس کی ذات عبث اور فرضول الہام ہونییں سکتا۔ اس کی ذات عبث اور فراراضی مطلو بہ کائی دیا گیا۔ بلکہ مزید زمین اور مدنیا داروں کی طرح جو کمی لؤکی کا رشتہ حاصل مدنیا داروں کی طرح جو کمی لؤکی کا رشتہ حاصل می دنیا داروں کی طرح جو کمی لؤکی کا رشتہ حاصل میں ہوتے ہیں۔ مرزا قادیانی نے بھی رہے۔

بیں کہ ' بات ( نکاح والی ) تبی ہے اور تج بی کہتا ہے آپ کو گھتا ہوں۔ اگر آپ نے میری بات کو سے آپ کو گھتا ہوں۔ اگر آپ نے میری بات کو سات وگا ور آپ کا یہ بہترین سلوک ہوگا۔ میں فی کی دعا کروں گا اور آپ کے ساتھا نہا عبد پورا میداد کا دو تہائی حصد دوں گا اور جو بھی تم ما نگو گے تم کو فیضا اللہ کے حکم سے لکھا ہے اور جو وعدہ زین اور فیضا اللہ کے حکم سے لکھا ہے اور جو وعدہ زین اور فیضا سے اور یہ خدانے آپ الہام سے مجھ نہ کمالات اسلام ص ۳۵ کا ۲۵ می ایشا) بی کس منت 'خوشا مداور چا بلوی سے خطا لکھا ہے کا وعدہ کیا گیا ہے اور جتنا اس کا والد مانے اس کو گیا اور وعدے دیے گئے۔ ان کو خدا کی طرف گیا اور وعدے دیے گئے۔ ان کو خدا کی طرف

ف سے کیے کیسے کچے وعدے اور الہام ہیں اور

ان کے مقابلہ میں بیا نتہائی عاجز انتجریریں ہیں اور الالح ولانے کی بھی حد ہوگئی۔ کیونکہ اس سے پہلے مرزا قادیائی کے دو ہویاں اور دونوں کے اولا دموجود ہے۔ لیکن بعوض نکاح تیسری ہوی کے ساری جائیداد کا دونہائی حصہ بند رکرتے ہیں اور اس کے باپ کومنہ ما نگا حصہ جدا گانہ دینے کا وعدہ کرتے ہیں۔ کیا بموجود گی دیگر ورثاء ایک بیوی کے نام دونہائی حصہ جائیداد منتقل کرنا ہروئے مثر لیعت وقانون وراثت اسلامید درست ہے؟۔قرآن شریف اور حدیث شریف میں تو اس کی اجازت نہیں۔ ہاں! اگر مرزا قادیانی پرجدید آسانی احکام متعلق وراثت نازل ہوئے ہوں اور ان کی روے ایسا کرنا جائز ہوتو اور بات ہے۔

سوم: دوسرا خط بنام مرز الحمد بيك (خسر موعود) بسلسله پيغام نكاح بسم الله الرحمن الرحيم · نحمده ونصلي!

مشفق مكرى اخويم مرزااحمه بيك صاحب سلمه الله تعالى \_السلام عليم ورحمته الله وبركانة \_ " قاديان من جب واقعه ما كلمحمود فرزندال مكرم كى خبرسني تقى توبهت درداورر رفح وغم ہوا۔لیکن بوجہ اس کے کہ یہ عاجز بیار تھا اور خطنہیں لکھ سکتا تھا۔ اس لئے عز ابری سے مجبور رہا۔ صدمدوفات فرزندآن حقیقت میں ایک ایسا صدمہ ہے کہ شاید اس کے برابر دنیا میں اور کوئی مدمدند ہوگا۔خصوصاً بچوں کی ماؤں کے لئے تو سخت مصیبت ہوتی ہے۔خدا تعالیٰ آپ کومبر بخشے اوراس کابدل صاحب عمرعطا کرے اورعزیزی مرزامحد بیک کوعمر دراز بخشے کدوہ ہرچیز پر قادر ہے۔ ۔ جو جا ہتا ہے کرتا ہے۔ کوئی چیز اس کے آ گے انہونی نہیں۔ آ پ کے دل میں گواس عاجز کی نسبت کھی غبار ہو لیکن خداوند علیم جانتا ہے کہ اس عاجز کاول بھلی صاف ہےاور خدائے قادر مطلق سے آپ کے لئے خیروبرکت چاہتا ہوں۔مین نہیں جانتا کہ سطریق اور کن لفظوں میں بیان کروں تا میرے دل کی محبت اور خلوص اور جدردی جو آپ کی نسبت مجھ کو ہے۔ آپ پر ظاہر ہوجائے۔مسلمانوں کی ہراکی نزاع کا آخری فیصلوقتم پر ہوتا ہے۔ جب ایک مسلمان خدائے تعالی کی متم کھا جاتا ہے تو دوسرامسلمان اس کی نسبت فوراً دل صاف کر لیتا ہے۔ سو مجھے خدا تعالی قادرمطلق کی قتم ہے کدمیں اس بات میں بالکل سیا ہوں کد مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا تھا كرآ بىكى دختر كلال كارشته اس عاجز سے موكاء اگر دوسرى جكد موكا تو خدا تعالى كى تىمىيى وارد مول گی اور آخراس جگہ ہوگا۔ کیونکہ آپ میرے عزیز اور بیارے تھے۔اس لئے میں نے عین خیر خوابی ہے آ پکو جلاویا کہ دوسری جگہاس رشتہ کا کرنا ہرگز مبارک نہ ہوگا۔ میں نہایت ظالم طبع

ندكوره بالا الفاظ *لكصف* جائز تمجه. اليه کې لژ کې کو بې مرزا قادياني ا. یالیسی اورریا کاری کی تعریف می ب..... خط ـــ کرتے ہیں۔ گوخط سے اس لڑ واقع کےعرصہ بعدلکھا گیاہے۔ سکتا تھا۔ اس کے بعد اس وا تعزیت ناموں میں لکھے جا۔ وتحرمر میں حصوث کا ایک ذرہ رہ كيمرزا قادياني كوواقعي اسالز محمري بتيم كابھائي تفااور بقول ختهيں عامير اس کے مرنے۔ ہونا جا ہے تھا کہ مرزا قادیانی ہے جن کی ان کے گردو پیڑ حبيبا كهعام شائسته اورتمجه دا ہے جب کہ مکتوب الیہ سے ہے اور تعزیت کواس کی تمہیا قاد مانی کوضرورت سے زبر

تعزيت نامه توبرونت يابيلا

و نیا تھر کے قلمندوں کی کانف

برمتفق ہوں گے کہا یک ہ

لهذا بهارابه كلصناغيرموزؤل

ورنه كمال عقلي ميں ان كار ت

ہوتا جوآ پ بر ظاہر نہ کرتا اور میں اب بھی عاجزی اورادب سے آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ اس رشتہ سے آ پ انحراف نفر ماکیں کہ یہ آپ کی لڑی کے لئے نہایت ورجہ موجب برکت ہوگااور خدا تعالیٰ ان برکتوں کا دروازہ کھول دے گا جوآ پ کے خیال میں نہیں۔ کوئی عُم اور فکر کی بات نہیں ۔جیسا کہ بیاس کا حکم ہے جس کے ہاتھ میں زمین وآسان کی تنجی ہے تو پھر کیوں اس میں خرابی ہوگی اور آپ کوشاید معلوم ہوگایا نہیں کہ یہ پیشگوئی اس عاجز کی ہزار ہالوگوں میں مشہور ہو چکی ہاورمیرے خیال میں شایدوس لا کھ سے زیادہ آ دمی ہوگا کہ جواس پیشگوئی پراطلاع رکھتا ہاور ایک جہان کی اس برنظر نگی ہوئی ہےاور بزاروں یاوری شرارت سے نہیں بلکہ حمالت سے منتظر ہیں كەپەپىتىگوئى جھوٹى ئىكلىق جماراليە بھارى ہولىكىن يقىينا خداتعالى ان كورسواكر بى گااورايغ دىن کی مدد کرے گا۔ میں نے لا ہور میں جا کرمعلوم کیا کہ ہزاروں مسلمان مساجد میں نماز کے بعدای پیشگوئی کے ظہور کے لئے بھیدق دل دعا کرتے ہیں ۔ سوبیان کی جمدر دی اور محبت ایمانی کا تقاضا ہادر ربیعا جز جیسے لا الدالا اللہ محمد رسول اللہ برایمان لایا ہے دیسے ہی خدا تعالی کے ان الہامات بر جوتواتر سے اس عاجز برہوئے ایمان لاتا ہے اور آپ سے ملتمس ہے کہ آپ این ماتھ سے اس پیشگوئی ( نکاح ) کے بورا ہونے کے لئے معاون بنیں۔ تا کہ خدا تعالیٰ کی برکتیں آپ پر نازل ہوں۔خدا تعالیٰ ہے کوئی بندہ از ائی نہیں کرسکتا اور جوامر آسان بر تھبر چکا ہے زمین پر وہ ہر گزیدل نہیں سکتا۔ خدا تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا کی برکتیں عطا کرے اور اب آپ کے دل میں وہ بات ذالے جس کااس نے آسان پر سے مجھے الہام کیا ہے۔ آپ کے سب عم دور ہوں اور دین ودنیا دونون آ ب كوخداتعالى عطافر مائے - اگر مير ساس خطيس كوئى ناملائم لفظ موتو معاف فرماديں -والسلام! خا كساراحقر العبادغلام احمر عفي عنه ـ

( کا جولائی ۱۸۹۰ء بروز جمعه ،کلمه نفشل رحمانی ص ۱۳۳۳ تا ۱۳۵۳) مند برمند

گواس خط کی عبارت محتاج تفصیل وتشریخنہیں۔ تا ہم مزیدصراحت کے لئے اس کے بعض حصص کے متعلق کچھ کریمیا جا تا ہے۔

الف ... القاب میں احمد بیک کی نسبت مشفق کرم اخی اور سلمہ اللہ تعالی ،السلام علیم ورحمتہ اللہ و بر کانہ کے الفاظ ملاحظہ ہوں اور پھر ان الفاظ کا مقابلہ ان فقروں ہے کریں جومرزا قادیانی اس نکاح کے مخالفین کی نسبت آئندہ خط موسومہ مرزاعلی شیر بیگ کے شروع میں درج کرتے ہیں اور ان کوا پناوشن اور اسلام کاوشمن فلا ہر کرتے ہیں۔ کیا ابسے دینی و دنیاوی اشد دشمن کو

رتااور میں اب بھی عاجزی اورادب ہے آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ ف نفر ، ئیں کہ بیآ ب کی لڑی کے لئے نہایت درجہ موجب برکت ہوگا اور کا درواز ہ کھول دے گا جو آ ب کے خیال میں نہیں کوئی غم اور فکر کی بات کا حکم ہے جس کے ہاتھ میں زمین وآسان کی تنجی ہے تو چھر کیوں اس میں ناپدمعلوم ہوگایانہیں کہ یہ پیشگوئی اس عاجز کی ہزار ہالوگوں میں مشہور ہو چکی ، ن شايدرس لا كه سے زياده آ دى ہو گاكہ جواس پيشگونى براطلاع ركھتا ہے اور رنگی ہوئی ہےاور بزاروں یا دری شرارت ہے نہیں بلکہ حماقت ہے منتظر ہیں ، لطيقو بهارايله بھارى ہو كيكن يقييناً خدا تعالى ان كورسوا كرے گااورا يينو ين نے لا ہور میں چا کرمعلوم کیا کہ ہزاروں مسلمان مساجد میں نماز کے بعد اس لئے بصدق دل دعا کرتے ہیں۔ سویہان کی ہمدر دی اور محبت ایمانی کا تقاضا لدالا الله محمد رسول الله يرايمان لا ياسع ويسع بي خدا تعالى كان الهامات ير برہوئے ایمان لاتا ہے اور آپ سے متمس ہے کہ آپ اسے ہاتھ سے اس پورا ہونے کے لئے معاون بنیں۔ تا کہ ضدا تعالیٰ کی برکتیں آپ ہر نازل نی بنده از انی نبین کرسکنا اور جوامرآ سان برظهر چکا بے زمین بروه برگز بدل پکودین اور دنیا کی برکتیں عطا کرے اور اب آپ کے دل میں وہ بات أسان برے مجھ البام كياہے۔ آپ كے سبغم دور ہول اور دين ودنيا عطافر مائے۔ اگرمیرے اس خط میں کوئی نامائم لفظ ہوتو معاف فر مادیں۔ والسلام! خا كساراحقر العبادغلام إحمة عنيه...

(١٤ جوال كي ١٨٩٠ م روز بهده بكر فضل رحماني ص١٢٥ تا ١٢٥)

لی عبارت مختاج تفصیل و تشریح نہیں۔ تاہم مزید صراحت کے لئے اس کے فریم ریکیا جاتا ہے۔

القاب میں احمد بیک کی نمبیت مشفق کرم اخی اورسلمہ الله تعالی ،ااسلام علیکم فاظ ملاحظہ ہوں اور پھر ان الفاظ کا مقابلہ ان فقروں سے کریں جومرز الفین کی نمبیت آئندہ خط موسومہ مرزا علی شیر بیگ کے شروع میں درج دشن اوراسلام کا دشمن ظاہر کرتے ہیں ۔ کیا ایسے ویٹی وونیاوی اشد دشمن کو

نہ کورہ بالا الفاظ کھنے جائز سمجھے جاسکتے ہیں؟۔اور جب اس امر برغور کریں کہ اس خط کے مکتوب الیہ کی لڑکی کو ہی مرز اقادیانی اپنفس کے لئے جاہتے ہیں۔تو کیا بیالفاظ صرح عور برخوشا مد پالیسی اور ریا کاری کی تعریف میں نہیں آتے؟۔

پی سررریا سرس رہ کے کہ شروع میں مرزا قادیانی احمد بیک کے متوفی لؤ کے کی تعزیت خط کرتے ہیں۔ گوخط سے اس لؤ کے کی تاریخ وفات معلوم نہیں ہوتی۔ تاہم ظاہر ہے کہ میہ خط اس کرتے ہیں۔ گوخط سے اس لؤ کے کی تاریخ وفات معلوم نہیں ہوتی۔ کہ میں بیار تھا اور خط نہیں لکھ واقع کے عرصہ بعد لکھا گیا ہے۔ جس میں تاخیر تعزیز یت کا عذر کیا گیا ہے کہ میں بیار تھا اور خط نہیں اٹھا ظامت اس کے بعد اس واقعہ ہے بہت درور نج اور غم ہونا درج ہے۔ اگر چہ اپنے تفرید تعزیز سے ناموں میں لکھے جانے کا عام رواج ہے۔ گر اللہ کے صادق اور صالح بندے اپنی تفرید تعزیز میں جھوٹ کا ایک ذرہ رواج ہی استعال نہیں کیا کرتے اور اس پہلو ہے اگر ہم یہ باور کریں وتحریز میں جھوٹ کا ایک ذرہ رواج ہی استعال نہیں کیا کرتے اور اس پہلو ہے اگر ہم یہ باور کریں کے مرنے کا بہت دردور نج وغم ہوا ہوگا۔ کیونکہ یہ ان کی مطلوب محمد می بیگم کا بھائی تھا اور بقول:

مدن ہارہ میں جا ہیں تمہارے جانے والوں کو بھی جا ہیں تہہارے جانے والوں کو بھی جا ہیں تہہیں جا ہیں تہہارے جانے کے دل پر چوٹ کلی ہوگی تو اس صدمہ کینجنے کا تقاضا ہے ہونا جائے ہے تھا کہ مرزا قادیانی اگر خود بوجہ بیاری خط کیصنے سے معذور تصوّی کی دوسرے لکھنے والے ہے جن کی ان کے گردو پیش رہنے والوں میں پچھ کی نہ تھی تعزیت نامہ کھوا کر روانہ کر دیتے۔ جب کہ مام شاکستے اور ہجھ دارلوگوں کا دستور ہے۔ گریے خوب تعزیت نامہ ہے جواس وقت لکھا جا تا ہے جب کہ مکتو بالیہ سے اس کی لوگی کے نکاح کے واسطے ایک خاص درخواست اور التجا کی جاتی ہے جب کہ مکتو بالیہ سے اس کی لوگی کے نکاح کے واسطے ایک خاص درخواست اور التجا کی جاتی ہے اور تعزیت نامہ سجھے جانے کے بیہ خطم زا قادیا تی ہے اور تعزیت نامہ سجھے جانے کے بیہ خطم زا قادیا تی تعزیت نامہ تو بیتی کہ مرزا قادیا تو بیتی کہ کے دیا جو بیش کی جائے تو غالبًا سب اس دیا بھر کے تھائی موزوں نہ ہوگا کہ مرزا قادیا تی صرف این صرف این مطلب و مدعا گوئی میں مشاق تھے۔ بہت مقال میں ان کار چہ م دنیا داروں سے بھی بہت چھے ہے۔ لہذا نارا یک کھنا گی میں ان کار چہ م دنیا داروں سے بھی بہت چھے ہے۔

**خوداری، بزرگی اورایئے ند**یب وارادہ

کی ہزار ہالو گوں میں مشہور ہو چکی اور میہ

ووالفاظ بزار بااوردس لأكهزيب رقم فر

علم ہندسہ دیں گے۔مرزا قادیانی کے

کے عادی ہیں۔اورخودمرزا قادیانی اس

جبیها کهمرزا قادیانی دوسری تحریرول(

. طاہر ہے۔عام پیلک میں بطورمعیار

صاف نُكلنے كي صورت ميں كل اہل اسلا

كرتے ہيں ليكن خوداينے الفاظ كے

عمیا \_اورمرزا قادیانی رسواہوئے **\_** 

میں نماز کے بعد اس پیش گوئی کےظم

ِ اگرچەنین لا ک*ھ کے قریب ہے۔ گر*مہ

کے وقت میں تھے۔اور مرزا قادیانی۔

نہیں ہے۔جن کے منجملہ مستورات اندریں صورت مذکورہ بالافقرہ ( ہزارہ

ہے؟ \_ کیااس جھوٹ اور دھو کے سے

نه تھا؟۔ کیا مرزا قادیانی کی بیرجھوڈ

تعزیرات ہند کی تعریف میں نہیں آتی

پیش گوئی براطلاع رکھتا ہے۔''

و...... آگے لکھتے ہیں'

مندرجه بالا دومتصلفقرون:

تاہم ان فقرات سے واضح

ز ..... نکاح نه بوی

ح ..... کھتے ہیں کہ!

فلعي كهل سيء

انتهاءاس عبارت میں کرتے ہیں۔ ''آپ کے دل میں گواس عاجز کی نسبت کچھ غبار ہولیکن خداوئد علیم جانتا ہے کداس عاجز کا ول بالکل صاف ہے۔اور خدائے قادر ومطلق ہے آپ کے لئے دعائے خیرو برکت جا ہتا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ کس طرح اور کن گفتلوں میں بیان کروں تامیرے دل کی محبت اور خلوص اور جدر دی جوآب کی نسبت مجھ کول ہے آپ پر ظاہر ہو جاوے۔ "ہم اس عبارت کود کھے کرچیران ہیں کہ وہ مرزا قادیانی جنکے خودا پنے لکھے ہوئے دعاوی نقذس ونضیلت کو اگرایک جلد میں جمع کیا جائے تو ہوستاں خیال یا فسانہ آزاد ماالف کیلیٰ کی طرح ایک بہت بردی ضخیم کتاب مرتب ہوسکتی ہے۔ولی بخوث،قطب،مصلح،مجدد،محدث،امام الزمان، نبی،رسول،حضرت آدم عليه السلام سے لے كر حفرت محمصطفى الله تك - برايك نى كے مظہر اورسب انبيائے كرام کے کمالات کے جامع بہت ہے پغیمروں ہے افغل ہونے کے دعووُں کے ساتھ ساتھ وہ کچھ عرصہ کے لئے خدابھی بن چکے تھے۔اوران دعووُں کود مکھ کر بلامبالغہ انہیں چھوٹی خدائی کہنا نازیانہیں الی عظیم الثان بزرگ ہستی کا احمد بیک جیسے شخص سے جس کو اشتہار مور ند ۱۵رجولائی ۱۸۸۸ء میں بدعتی ہے دین ،مستوجب قبرخدا وعذاب ہائے گونا گوں وعقوبت ہائے انواع واقسام قرار دے چے ہیں ۔اس درجہ خلوص دل کی صفائی اور محبت ظاہر کرنا اور شاعرانہ طرز میں اس خط میں کئی باراس کی خیرو برکت چاہنا۔اور مقطع کی سطر یعنی خط کے آخیر میں بھی دعا گوئی اور ہوا خواہی کے اظہار سے سیر نہ ہونا۔ اور ایک ایے مسلمہ دشمن اسلام اور مدد گار کفار کی جھلائی کے لئے اتنار طب اللمان ہونا۔ ازروۓ مميت اسلامي اور غيرت ايماني كهاں تك درست ہے؟ - كيا كوئي صادق اور خدا برست اليها لكه سكتا ہے اورائي خلاف واقعہ خوشامدانہ باتیں اس كى زبان دقلم پر آسكتی ہيں؟ \_ كيابيہ سب عبارتیں مرزا قادیانی کی معمولی عیاری اور ریا کاری کی تعریف میں داخل نہیں ہیں۔

د..... اپنے ساتھ محمدی بیگم کے نکاح ہونے کا اطمینان دلانے کے لئے اس خط میں آپ خدا کی تم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوسری جگد شتہ کرنا مبارک نہ ہوگا اور ای جگہ ہوگا۔
میں آپ خدا کی تم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوسری جگد شتہ کرنا مبارک خلاف ہوا۔ نہ مرزا کے اس حلفیہ اقرار کے خلاف ہوا۔ نہ مرزا معان محمدے نکاح ہوا۔
سلطان محمدے نکاح نامبارک ثابت ہوانہ بلاآ خرمرزا قادیانی سے نکاح ہوا۔

و میں کھتے ہیں کہ''میں اب بھی عاجزی اور ادب ہے آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں۔''اس عاجز اندمودَ باندالتماس ہے مرزا جی کا کام تو کچھنہ بنا۔لیکن احمر بیگ کی

لے کیوں نہ ہواے گل بتوخور سندم تو بوئے کسے داری۔

خوداری، بزرگی اوراینے مذہب وارادہ بر پختگی ظاہر ہوئی۔ اور مرزا قادیانی کی خوشامدو جا پلوس کی قلعي کھل گئی۔

آ کے لکھتے ہیں کہ'آ پ کوشا مدمعلوم ہوگا یانہیں کہ بیپیش گوئی اس عاجز کی ہزار بالوگوں میں مشہور ہو بھی اور میرے خیال میں شاید دس لا کھے نیادہ آ دمی ہوگا۔ جواس پیش گوئی پرا طلاع رکھتا ہے۔''

مندرجہ بالا دومتصافقروں میں ایک ہی امر کے تعلق مرزا قادیانی کی قلم جو ہرقم نے جو دوالفاظ بزار بااور دس لا كھزيب رقم فرمائے ميں۔ان كے ربط تعداد كى داويا تو تحن فنهم اور كاملان علم ہندسہ دیں گے۔مرزا قادیانی کے کوئی لال بھمکومرید جوان کی ہربات میں آ مناوصد قنا کہنے۔ کےعادی ہیں۔اورخودمرزا قادیانی اس صحت تعداد کے ذمہ دار ہیں۔

تاہم ان فقرات ہے واضح ہے کہ رپیش گوئی خاص اہل خاندان ہے متعلق نتھی۔ بلکہ جیسا کہ مرزا قادیانی دوسری تحریروں (شہادت القرآن ص ۸۰ بخزائن ج۲ص۲۷ وغیرہ) ہے ظاہر ہے۔عام پبک میں بطورمعیارصد ق و کذب خودمرزا قادیانی نے پیش کی تھی۔اس لئے نتیجہ صاف نکلنے کی صورت میں کل اہل اسلام کے سامنے مرزا قادیانی کاذب ثابت ہوئے۔

ز .... نکاح نہ ہونے کی صورت میں یا دریوں کا پلہ بھاری ہونے کا خوف ظاہر کرتے ہیں کیکن خوداییے الفاظ کے مطابق مرزا قادیانی کے مقابلہ میں یا در یوں کا پلہ بھاری ہو گیا۔اورمرزا قادیانی رسواہوئے۔

ح .... ککھتے ہیں کہ میں نے لا ہور میں جا کرمعلوم کیا کہ ہزاروں مسلمان مساجد میں نماز کے بعداس بیش گوئی کے ظہور کے لئے بھیدق دل دعا کرتے ہیں۔شہر لا ہور کی آبادی اگرچتن لاکھے تحریب ہے۔ مگر مساجد کے نمازی نداب ہزاروں سے زیادہ میں ندم زا قادیانی کے دفت میں تھے۔اورمرزا قادیانی کے مرید وں کی تعدادتو وہاں اس دفت بھی سینکڑوں ہے متجاوز نہیں ہے۔جن کے منجملہ مستورات اور خوردہ سال بیچے مساجد کے نمازیوں میں شامل نہیں۔ اندرين صورت مذكوره بالافقره ( بزارون مسلمان ...... الخ! ) سراسرلفاظی اورمبالغة نبين تو اور كيا ہے؟۔ کیااس جھوٹ اور وھو کے سے احمد بیک کی طبیعت پر ناوا جب رعب اور غلط خیال جمانامقصود نہ تھا؟۔ کیا مرزا قادیانی کی پیچھوٹی تحریر بروئے شریعت سخت گناہ ہونے کے ملاوہ وفعہ ۴۲۰ تعزیرات ہندی تعریف میں نہیں ہتی ؟ ۔

عاجز كي نسبت يجه غبار بهوليكن خداوند ئے قادر ومطلق ہے آپ کے لئے کن لفظوں میں بیان کروں تامیر ہے ېآپ پر ظاہر ہو جادے۔ ''ہم اس لھے ہوئے دعاوی تقدس وفضیات کو كلى كاطرح ايك بهت بزي ضخيم في المام الزيان ، نبي ، رسول ، حفزت بنى كے مظہر اورسب انبیائے كرام د فودُل کے ساتھ ساتھ وہ کچھ عرصہ وانبيل جھوٹی خدائی کہنانا زیبانہیں بارمورخه ١٨٨٥ء ميں ت ہائے انواع واقسام قرار دے رانه طرزمیں اس خط میں کئی بار اس دعا گوئی اور ہوا خواہی کے اظہار بعلائی کے لئے اتفارطب اللمان ت ہے؟۔ کیا کوئی صادق اور خدا ازبان وقلم پرآ سکتی بین؟ \_ کیا یہ میں داخل نہیں ہیں۔ - میں داخل نہیں ہیں۔ طمینان دلانے کے لئے اس خط مبارک نه ہوگااورای جگه ہوگا۔

لكاح بوار اب سے آپ کی خدمت میں منه بنا ليكن احمد بيك كي

بہاقرار کے خلاف ہوا۔ نہمر زا

بھلا سوائے چندمرزائیوں کے لاہور کے مسلمانوں کی بلاکو کیا غرض تھی کہ اپنے ایک اشد مذہبی دشمن و نخالف کے لئے صدق ول سے یا ہے دبی سے دعا نمیں کرتے ۔اورکس کو بیشوق اٹھ سکتا تھا کہ بڑے میاں کا ایک کمس لڑکی سے نکاح ہونے کی دعا مانگا۔ پس میہ ہمرزا قادیانی کی سلطان انقلمی کانمونہ۔ جے اہل بصیرت ہی سمجھ سکتے ہیں۔

طسس اس پیش گوئی کی صدافت پرمرزا قادیانی نے کلم طیب لا السه الا الله محمد رسول الله کے برابرایمان ظاہر کیا ہے۔ اوراس امرنکاح کو اللہ تعالیٰ کامقرر کردہ اور نا قابل تبدیل لکھا ہے۔ کسی امرکی سچائی پر اس سے زیادہ زور دکھانا ناممکن ہے۔ کسی امرکی سچائی پر اس سے زیادہ زور دکھانا ناممکن ہے۔ کسی ارکہ وجوں کا پختہ واثق ، بین اور کھلم کھلا اقر ارکے غلط ثابت ہونے پر بھی مرز ائیوں اور ان کے سرکردہ گروہوں کا مرز اقادیانی کو کاذب نہ مانتا اور کیک تاویلات سے جھوٹ پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرنا کہاں کی ایمانداری اور دیانت ہے؟۔

کے خوار ہواوراس کاروسیاہ ہو۔ خدا ہے نیا میں وَالنا جا ہتے ہیں۔ میں نے خط لکھے حدار میں کی میں نے زارہ کی آ

جواب نددیا۔ بلکہ میں نے سناہ کہآ پ عزت بی بی نام کے لئے فضل احمد کے گھ

قادیانی کوکلمدطیبے برابرائیان تھا۔ باتی،

انشاء الله قيامت كون كل جائے گا- ١

چہارم! خط بنام مرزاعگی شیر بیگ \_

بسم الله الرحمٰن الرحيم بمشفق مرزاعلی شير بي

غريب طبع اور نيك خيال آ دى اوراسلام پر

آ پواس سے بہت رنج گزرے گا۔ مُر م

ناچیز بتاتے ہیں۔اور دین کی پرواونبیں رک

کے بارے میں ان لوگوں کے ساتھ کس قدر

کے دوسری یا تیسری تاریخ کواس کڑ کی کا زُ

منکوحه آسانی کی حقیقی پھوپھی) اس مشور ہ

۔ شریک میرے خت دشمن میں بلکہ میرے

جاہتے ہیں۔ ہندؤوں کوخوش کرنا جاہتے ہ

اورایی طرف میری نسبت ان لوگوں نے

جائے،روسیاہ کیا جائے۔ بیانی طرف۔

کا کام ہے۔اگر میں اس کا ہوں گا تو ضرور

کےاینے بھائی کو سمجھاتے تو کیوں نہ بھھ سکت

بلکہ وہ تو اب تک ماں میں بال ملاتے ر۔

لو کی کے نکاح کے لئے سب ایک ہو گئے آ زمایا گیا کہ جن کو میں خولیش سجھتا تھا۔او

میری وارث ہو۔وہی میرےخون کے پی

''الله تعالی خوب جانتا ہے کہ مج

ں اے سے بے مرزاعلی شیر بیک کے گھر می قادیانی کوکلمہ طیبہ کے برابرائیان تھا۔ باقی رہی کلمہ طیبہ پرمرزا قادیانی کے ایمان کی حقیقت سووہ انشاءاللہ قیامت کے دن کھلِ جائے گی۔

چهارم! خط بنام مرزاعلی شیر بیگ لے خسر مرزافضل احمد بسر مرزا قادیانی بیمالله الرحن الرحیم مشفق مرزاعلی شیر بیک صاحب سلمة تعالی السلام علیم ورحمته الله و بر کانه!

"الله تعالى خوب جانتا ہے كم محصورة ب سے كسى طرح فرق نه تقار اور مين آب كوايك غريب طبع اور نيك خيال آ دمي اوراسلام برقائم مجهتا مول ليكن اب جو آپ كوايك خبر سنا تا موں آپ واس سے بہت رنج گزرے گا۔ گریس محض بندان لوگوں سے تعلق چھوڑ نا جا بتا ہوں جو مجھے . ناچیز بتاتے ہیں۔اور دین کی پرواہ نہیں رکھتے۔آپ کومعلوم ہے کے مرز ااحمد بیک قادیانی کی لڑکی کے بارے میں ان لوگول کے ساتھ کس قد رمیری عدادت ہور ہی ہے۔اب میں نے ساہے کے عید كدوسرى ياتيسرى تاريخ كواس لزكى كانكاح مونے والا بـاور آپ كے گھر كے لوگ (يعنى منکوحہ اّ سانی کی حقیقی پھوپھی) اس مشورہ میں ساتھ ہیں۔ آپ سمجھ کتے ہیں کہ اس نکاح کے شریک میرے سخت وشمن میں بلکہ میرے کیا وین اسلام کے سخت دشمن میں۔عیسائیوں کو منسانا عاہتے ہیں۔ ہندؤوں کوخوش کرنا جاہتے ہیں۔اوراللدرسول کے دین کی پجھی بیرواہ نہیں رکھتے اورائی طرف میری نسبت ان اوگوں نے پخت ارادہ کرنیا ہے کہ اس کوخوار کیا جائے۔ الیل کیا جائے،روسیاہ کیا جائے۔ بیاپی طرف سے ایک تلوار جلانے لگے ہیں۔اب مجھ کو بیالینااللہ تعالی کا کام ہے۔اگر میں اس کا ہوں گا تو ضرور مجھے بچالے گا۔اگر آپ کے گھر کے لوگ نخت متا بلد کر کا ہے بھائی کو مجھاتے تو کیوں نہ مجھ سکتا کیا میں چو ہزایا چمارتھا۔ جو مجھ کولڑ کی دینا عار نگھ تھی۔ بلکدو وتو اب تک باں میں بال ملاتے رہے۔اوراسینے بھائی کے لئے مجھے چھوڑ دیا۔اوراب اس لاکی کے نکاح کے لئے سب ایک ہو گئے۔ یوں تو جھے کسی کی لاک سے سیاغرض کہیں جانے مگریہ تو آ زمایا گیا کہ جن کو میں خوایش مجھتا تھا۔ اور جن کی لڑی کے لئے جا بتا تھ کہاس کے اوال بہواور وہ میری وارث ہو۔ وبی میرے خون کے پیاسے وہی میرے از ت کے پیاسے ہیں۔ اور جاتے ہیں كىخوار بوادراس كاروسياه بو ـ خدا بے نیاز ہے جس كوجا ہےروسیا ہ كرے ـ گراب تو و ہ مجھے آگ میں والنا جائے ہیں۔ میں نے خط لکھے کہ پرانا رشتہ مت تو ڑو۔خدا تعالیٰ نے خوف کروکسی نے جواب ندویا۔ بلکمیں نے ساہ کہ آپ کی بیوی نے جوش میں آ کرکہا کہ مارا کیارشتہ ہے صرف عزت لی بی نام کے لئے فضل احمد کے گھر میں ہے۔ بے شک وہ طلاق دے دیوے ہم راضی

لے مرزاعلی شیر بیگ کے گھر میں احمد بیگ کی حقیقی بہن تھی۔

سلمانوں کی بلاکوکیا غرض تھی کہاہے ایک مدلی سے دعا ئیں کرتے ۔اور کس کو پیشوق ہونے کی دع مانگتا۔ پس پیہ ہے مرزا قادیا نی میں

را قادیانی نے کلمہ طیبہ لا السے الا الله اوراس امریکاح کواللہ تعالیٰ کامقرر کردہ اور دہ زور کو کا اللہ کا مقرر کردہ اور دہ نور کو کا میں مرز ائیوں اور ان کے سرکردہ سروہوں کا موٹ پر پردہ ذالنے کی کوشش کرنا کہاں کی

ہے لئے عی وگوشش کا کوئی بھی دقیقہ اٹھانہ کان میں تھاسب پچھ کیا۔ اس سے زیادہ کان میں تھاسب پچھ کیا۔ اس سے زیادہ کی منت ، خلوص ، ہمدردی اور محبت ، تحریض کی گئی۔ اس بارہ میں جس قدر خطوط مرز التی بینی کوزبان حال سے بتارہا ہے کہ مرز التی کوزبان حال سے بتارہا ہے کہ مرز التی بینی تامیان کیا گؤامش برمنی تھا۔ ورنہ اگر واقعی نکاح کے گول ندامت و پشمانی خرید سے ہو۔ کی کول ندامت و پشمانی خرید سے ہو۔ لیکن اور وقار کے ساتھ بیٹے رہے۔ لیکن اور وقار کے ساتھ بیٹے رہے۔ لیکن و ترغیب دال کر کہیں خوشامد اور جا پلوی کا ورت کیا کہ کی کوئی کھی اور اپنے الہا م پر عدم و تیا نے دکھے لیا ہے۔ جس بر مرز الدین کی حکمت عملی اور اپنے الہا م پر عدم الدین کیا ہے۔ جس بر مرز ا

ہدیان طریقت کے زدیک ایسا کر نااصولاً

بسس مرزا قادیائی اپنے
کوئیک خیال اور اسلام پر قائم بھے ہیں۔ ا
خیال ہے کہ اگر اس خط میں محمد کی ہیگم کے
بیک جیسے اشد خالف کوئیک خیال اور اسلام
الی دم بازی کر ناکسی بھلے آ دئی کا کام نہیم
المحماء تک مرزاعلی شیر بیک ان کے نزدیکہ
کافر اور جہنمی قر اردیا ہے۔ خی کہ ان لوگو
ہے۔ جو آپ کو کافر و کا ذب تو نہیں کہتے گم
صریح دلیل کذب ہے۔
مریح دلیل کذب ہے۔
مریح دلیل کذب ہے۔
مریح دلیل کذب ہے۔

ریا کاروں کے نز دیک کوئی اہمیت نہیں رک

ظاہر کیا ہے۔ جودین کی پروائیس کرتے۔
قادیانی ہے ہیں ہونے دیے اس ہے
تا نکار کرنے تک تعلقات جھوڑنے۔
تعلق کرنا تھا۔ تو اس وقت اور اس بناء
تعلقات قطع کئے ۔ کیا مرزا قادیانی کے
قادیانی کی تکفیر و تکذیب وتو ہین کرنے ا
ہونے کی حالت میں بھی نیک خیال اور
ہونے کی حالت میں بھی نیک خیال اور
تعلقات قطع کرتے ؟۔ یا اپنے بیٹوں کو
قالم ہے کہ یہ جو کھ کیا گیا اور لکھا گیا ا

بہانہ تھا۔

ہیں ۔اور ہمنہیں جانتے کہ پیخص کیا بلا ہے ہم اپنے بھائی کے خلاف مرضی نہیں کریں گے۔ پیخص کہیں مرتا بھی نہیں ، پھر میں نے رجسڑی کرا کرآ ہے کی بیوی صاحب کے نام خط بھیجا۔ مگر کوئی جواب ندآ یا اور بار بارکہا کماس سے جمار ارشتہ باقی رہ گیا ہے۔ جو جا ہے کرے۔ ہم اس کے لئے اینے خویشوں سے اپنے بھائیوں سے جدانہیں ہو سکتے۔مرتامرتارہ گیا۔کہیں مرابھی ہوتا۔ یہ باتیں آپ کی بیوی صاحب کی مجھے پیٹی ہیں۔ بے شک میں ناچیز ہوں ذلیل ہوں اورخوار ہوں۔ مر خداتع لی کے ہاتھ میں میری عزت ہے۔ جو جا ہتا ہے کرتا ہے۔ اب جب میں ایساذلیل ہوں تومیرے بیٹے سے تعلق رکھنے کی کیا حاجت ہے۔لہذا میں نے ان کی خدمت میں خطالکھودیا ہے کہ اگرآ پاینے ارادہ سے بازنہ آویں اورایے بھائی کواس نکاح ہے روک نیدیں ہتو جیسا کہ آپ کی خودمنشا ہے۔میرا بیٹافضل احمد بھی آپ کی لڑکی کواینے نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ بلکہ ایک طرف جب (محدی) کاکس شخص ہے تکاح ہوگا تو دوسری طرف فضل احمد آپ کالزی کوطلاق دےدے گا۔اگرنہیں دے گانو میں اس کو عاتی اور لا وارث کر دوں گا۔اورا گرمیرے لئے احمد بیگ ہے مقابله کرو گے۔اور بیدارادہ اس کا بند کرا دو گے ۔تو میں بدل و جان حاضر ہوں ۔اورفضل احمد کو جواب میرے قبضد میں ہے۔ ہرطرح سے درست کر کے آپ کی لڑکی کی آبادی کے لئے کوشش كرول كا ـ اورمير امال ان كامال موكا ـ لبندا آپ كوچھى لكھتا ہوں كه آپ اس وقت كوسنجال ليں ـ ـ اوراحمد بیک کو بورے زورے خطاکھیں کہ باز آ جائے اوراینے گھرے لوگوں کوتا کید کرویں کہوہ بھائی کولزائی کر کے روک دیوے۔ورنہ مجھے خدا تعالی کی قتم ہے کداب ہمیشہ کے لئے تمام رشتے نا طے تو ژووں گا۔اگر فضل احمد میرا فرزنداور وارث بننا چاہتا ہے تو اس حالت میں آپ کی لڑ کی کو گھر میں رکھے گا۔ اور جب آپ کی بیوی کی خوشی ثابت ہوورنہ جہاں میں رخصت ہوا۔ ایبا ہی سب نا طےرشتہ بھی ٹوٹ گئے۔ یہ باتیں خطوں کی معرفت مجھے معلوم ہوئی ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ كبان تك درست بين - والله اعله إراقم خاكسارغام احمازلدهيانه اقبال تنخيهُ

(از کلم فضل رحمانی ص ۱۳۵ تا ۱۳۷ مرمکی ۱۹۸۹ء)

الف معزز ناظرین! بیمرزاعلی شیر بیک صاحب بھی ای جماعت کے ممبر بیں جومرزا قادیانی کوکافر کافر ، وشمنان جومرزا قادیانی کوکافر کافر ، وشمنان اسلام اور خدااور رسول کے وثمن لکھتے ہیں۔ اپنامطلب نکالنے کے لئے مرزا قادیانی نے احمد بیگ کی طرح ان کوبھی مشفقی مکرمی سلمہ اللہ تعالی اور السلام علیم ورحمتہ اللہ و برکاتہ! سے مخاطب کیا ہے۔ کافروں اور اسلام کے دشمنوں کو ایسے الفاظ سے مخاطب کرنا اگر چہ دنیا داروں منافقوں اور

مدیقخص کیا باا ہے ہم اپنے بھائی کے خلاف مرضی نہیں کریں گے۔ پیخض میں نے رجسری کرا کرآ پ کی بوی صاحب کے نام خط بھیجا۔ گر کوئی کمال سے ہمارارشتہ باقی رہ گیا ہے۔ جوچ ہے کرے۔ہم اس کے لئے بھائیوں سے جدانہیں ہو سکتے۔مرتا مرتارہ گیا۔کہیں مرابھی ہوتا۔ پیہ ب كى جھے پینچى میں ۔ بےشك میں ناچیز ہوں ذليل ہوں اورخوار ہوں ۔ میری عزت ہے۔ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔اب جب میں ایہ ذلیل ہوں کھنے کی کیا حاجت ہے۔ لہذامیں نے ان کی خدمت میں خط لکھ دیا ہے کہ إزنهآ وين اورايي بھائي كواس نكاح ہے روك ندديں ۔ تو جيبا كه آپ من احم بھی آپ کی اڑی کواپے نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ بلکدا یک طرف اسے نکاح ہوگا تو دوسری طرف فضل احمد آپ کالڑ کی کوطلا ت دےدے ) اس کوعاق اور لاوارث کر دوں گا۔اور اگرمیرے لئے احمد بیگ ہے دہ اس کا بند کرا دو گے ۔ تو میں بدل و جان حاضر ہوں ۔ اورفضل احمد کو ہے۔ ہرطرح سے درست کر کے آ ب کی لڑکی کی آبادی کے لئے کوشش ) كامال ہوگا۔لہذا آپ كوبھى لكھتا ہوں كە آپ اس وقت كوسنىيال ليس \_ سے خطائکھیں کہ بازآ جائے ادراینے گھر کے لوگوں کوتا کید کردیں کہ وہ دیوے۔ورند مجھے خدا تعالیٰ کو تم ہے کداب ہمیشہ کے لئے تمام رشتے ،احمدمیرا فرزنداوروارث بنتا چاہتا ہے تو اس حالت میں آ پ کی لڑ کی کو ب آپ کی بیوی کی خوشی ثابت ہوورنہ جہاں میں رخصت ہوا۔ایہا ہی ميح - يه بالنين خطول ك معرفت مجصمعلوم مولى مين - مين نبين جانتا كه واللَّه اعلم!راقم خاكسارغلام احمرازلدهيانها قبال تَنجِي''

(از کلمه فضل رحمانی ص ۱۲۵ تا ۱۲۷ به رمنی ۹۱ ماء)

مززباظرین! میمرزاعلی شیر بیک صاحب بھی ای جماعت کے ممبر ہیں باورد جال کہتی ہے۔اورجس کومرزا قادیانی بھی بددین، کافر، دشمنان کے وقمن کھتے ہیں۔اپنامطلب نکالنے کے لئے مرزا قادیانی نے احمد بیگ مری سلمداللہ تعالی اورالسلام نلیم ورحمتہ اللہ و بر کانہ! سے مخاطب کیا ہے۔ وشمنوں کوالیے الفاظ سے مخاطب کرنا اگر چہ دنیا داروں منافقوں اور

ریا کاروں کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ لیکن عالمان باعمل اور صاحبان تقوی وفتوی اور ہادیان طریقت کے نزدیک ایسا کرنا اصولاً قابل اعتراض ہے۔

ب سب مرزا قاویانی اپنے مکفرین، مکذبین اور دشمن اسلام جماعت کے ایک رکن کونیک خیال اور اسلام پر قائم سجھتے ہیں۔ ان الفاظ پر اعتراض فقرہ ماسبق کے علاوہ ہمارایہ بھی قوی خیال ہے کہ اگر اس خط میں محمدی بیگم کے نکاح کی ورخواست نہ ہوتی تو مرزا قادیانی مرزا علی شیر بیگ جیسے اشد نخالف کو نیک خیال اور اسلام پر قائم ہرگزتسلیم نہ کرتے ہیں مطلب گانٹھنے کے لئے الی وم بازی کرناکسی بھلے آ دمی کا کام نہیں۔ اگروہ واقعی مرزا قادیانی نے بچ کھا ہے اور ہمرمئی الی وم بازی کرناکسی بھلے آ دمی کا کام نہیں۔ اگروہ واقعی مرزا قادیانی نے بچ کھا ہے اور ہمرمئی کے بیسیوں تحریرات اور فقاوئی کے برخلاف ہے جن میں اپنے دعوے سے انکار کرنے والوں کو کافر اور جہنمی قرار دیا ہے۔ جن کی ساتھ ل کرنماز پڑھنے کی بھی قطعی ممانعت کر دی کافر اور جہنمی قرار دیا ہے۔ خی کہ ان لوگوں کے ساتھ ل کرنماز پڑھنے کی بھی قطعی ممانعت کر دی صرتے دیل کذب ہے۔

ج. سن اس خط میں مرزا قادیانی نے للہ ان لوگوں سے تعلقات چھوڑ نے کا ارادہ فام کرکیا ہے۔ جودین کی پروانہیں کرتے۔ اس لا پروائی کا جُوت بیدیا ہے کہ محمد کی بیٹم کا نکاح مرزا قادیانی نے رشتہ دارمجمد کی بیٹم کا نکاح مرزا قادیانی نے رشتہ دارمجمد کی بیٹم کے نکاح سے انکار کرنے تک تعلقات چھوڑ نے کے لائق نہیں تھے۔ ورنہ مرزا قادیانی کوان سے للہ ترک تعلق کرنا تھا۔ تو اس وقت اور اس بناء پر کرتے جس وقت اور جس بناء پر عامہ اہل اسلام سے تعلقات قطع کئے۔ کیا مرزا قادیانی کے رشتہ داروں کے سر میں سرخاب کا پرلگا ہوا تھا کہ وہ مرزا قادیانی کی تکفیرو تکذیب وتو بین کرنے والے گروہ میں ہوتے ہوئے بلکہ اس گروہ کے سرگرم رکن تو اور ان کی تکفیرو تکذیب و تو بین کرنے والے گروہ میں ہوتے ہوئے بلکہ اس گروہ کے سرگرم رکن مونے کی عالم میں بھی نیک نیال اور اسلام پرقائم سمجھے جا کیں اور دوسر سے مسلمان اس رعایت سے محروم رہیں۔ بالفرض اگر بیلوگ مرزا قادیانی کا نکاح کراویتے تو کیا مرزا قادیانی ان سے نعلقات قطع کرتے؟۔ بالفرض اگر بیلوگ مرزا قادیانی کا نکاح کراویتے تو کیا مرزا قادیانی ان سے نعلقات قطع کرتے؟۔ یا این بیٹوں کو عاتی تحقیائے خواہش نفس تھا۔ دین کی پرواہ کا محض ایک بہانے تھا۔

بجرسدهي سيريه مؤد بإندالتجاءكي

ز..... لکھتے ہیں کہ'' جھے<sup>ک</sup>

د وختر مطلوبہ کی بہن ہے۔کوشش کراؤ۔

إئیں کسی متوکل مہذب اور شا کشعۃ آ دمی ۔

م ہے کہ کیا ہی خواہان قوم، مدعیان اہ

ہتے ہیں۔ کیا یہ دیہاتی گنواروں کے ا

تعیں۔ ہماری باا سے افسوں! دنیا بھر کے

له جامع بونے کے مری الہام انك لعلى

می شریف آ دی کی بے گنا واڑ کی کی نبت

لِيا نَكُ تَعَي '' ما شاء اللّٰه كيا خوب حسن ط

۔ کیالڑی والوں کے لئے صرف آپ ۔

ہ دا پ کے ن شریف دو بیو یوں اور نصف

افت کابعدالمشر قین ، بھائی برادر ہوں ک

ريسب باتمن نظراندا زكردين كالألأ

ترى لمرف فضل احمرآب كالزك كوطلاق

ر ان کردوں گا۔ کس طرح میج ہوسکتا ہے

**م كاكوئى وارث نه ہو۔ كيا خوب سلطان** 

ارث ہے۔شریعت کی رو سے تو ایبا

۔ معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی یا تو ا آج کرنی جاہتے تھے۔چنانچہ بلآخراییا

ارث ع كردون كار"

ط ..... تحریر فرماتے ہیں کا

ا عال کردوں گا۔خا تکی محاورہ<sup>م</sup>

ع ايماى لاوارث كردول كا

ح ..... مرزا قادیانی کاییا

د...... مرزا قادیانی اس خطیس لکھتے ہیں کہ (اس نکاح کے شریک) عیسائیوں کو ہنانا اور ہندؤوں کوخوش کرنا۔ (گرمرزا قادیانی کورلانا۔ مولف) چاہتے ہیں۔ یہاں مسلمانوں کا ذکر نہیں کیا۔ حالانکہ اپنی دوسری بہت ہی تحریوں میں اس پیش گوئی کو بالخصوص مسلمانوں کے لئے بہت ہی عظیم الشان نشان درج کیا تھا۔ گریہاں مسلمانوں کا ذکر اس لئے نہیں کیا کہ بہیں مرزاعلی شیر بیگ کواپنے ذہب کی طرف داری کا خیال اور حمیت اسلام کا جوش ند آ جائے۔ ورنداس جگہ پوری بات لکھنے کے بجائے حصن ہندوؤں اور عیسائیوں کا ذکر کرنا سوائے ہوشیاری کے اور کیا سمجھا جاسکتا ہے؟۔

مسسس اس خطی جمدی بیگم کا دوسری جگد نکاح ہونا۔ مرزا قادیانی نے مگررہ سہ کرر۔ اپنی ذلت ، خواری اورروسیا بی کا مترادف قرار دیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ اگریش خدا کا ہوں تو جھے اس ذلت وغیرہ سے بچالے گا۔ اب جب کہ جمدی بیگم کا دوسری جگد نکاح ہوگیا۔ تو مرزائی صاحبان اس خط کو پڑھ کر ایمان سے بتلا کیں کہ کیا مرزا قادیانی کوان کے خدانے ذلت ، خواری اورروسیا بی سے بچایا؟۔ کیامرزا قادیانی کا خدا ہے کچھ بھی تعلق تابت ہوا جس کے و مدی تھے؟۔ و سسسس مرزا قادیانی کا خدا ہے کچھ بھی تعلق تابت ہوا جس کے و مدی تھے؟۔ اس مرزا قادیانی کی تھے ہیں کہ 'آگر آپ کے گھر کے لوگ بخت مقابلہ کر کے اپنے بھائی کو بھائی کو جھائے تو کیوں نہ بھتا۔ کیا میں چو ہڑا بھارتھا۔ جو بھے لوگڑ کی و بناعاریا نگ تھی ۔ بلکہ و و تو اب تک ہاں میں ہاں ملاتے رہے۔ اورا پ بی اس کی طرح آگے جیل کر نکھتے ہیں۔ '' بے شک میں ناچیز موں ۔ ذیل ہوں ، خوار ہوں ۔' اور پھر سمرھی سے التجا کرتے ہیں کہ ' وقت کو سنجال کرا حمد بیگ کو روک دو کراؤ کی کا دوسری جگہ ذکاح نہ کرے۔''

ناظرین کرام! مرزاصاحب کے دل کی اس وقت کی حالت اس شعر کی مصداق تھی۔ وقمن کے طنز دوست کے بند آسان کے جور کیا کیا مصبتیں نہ سہیں تیرے واسطے

مسلمانو!انصاف سے کہنااور خدالگی کہنا۔ کیاان فقروں سے مرزا قادیانی کا اس خدا پر ذرہ برابر بھی ایمان ثابت ہوتا ہے۔ جس کی طرف سے اس نکاح آسانی کے متعلق مسلسل الہامات ہوتے رہنا بیان کیا گیا تھا۔ دوسر لفظوں میں مرزا قادیانی کے وہ متواتر الہام اور آسانی دعو ہے کدھر گئے۔ اگروہ سے خداکی طرف سے تھے؟۔

یانی اس خط میں لکھتے ہیں کہ (اس نکاح کے شریک )عیسائیوں کو گرمرزا قادیانی کورلا نامئولف ) حاہیج ہیں۔ یہاں مسلمانوں کا ہت ی تحریروں میں اس پیش گوئی کو بالخصوص مسلمانوں کے لئے یا تھا۔ گھریہاں مسلمانوں کا ذکراس لئے نہیں کیا کہ کہیں مرزاعلی داری کاخیال اور حمیت اسلام کا جوش ندآ جائے۔ورنداس جگه بندوؤن اورعيسائيون كاذكركرنا سوائ بوشياري كاوركياسمجها

یں محمدی بیگم کا دوسری جگه زکاح ہونا۔مرزا قادیانی نے مکرر،سہ یا ہی کامترادف قرار دیا ہے۔اور لکھا ہے کداگر میں خدا کا ہوں تو گا۔اب جب ک*ے تحد*ی بیگم کا دوسری جگہ نکاح ہو گیا ۔نو مرزا کی ہے بتلائیں کر کیا مرزا قادیانی کوان کے ضدائے ذلت،خواری فادیانی کاخداہے کچھ بھی تعلق ٹابت ہواجس کے وہ مدی تھے؟۔ یانی لکھتے ہیں کہ 'اگرآپ کے گھر کے لوگ خت مقابلہ کر کے نه اکیامیں چوہڑا جمارتھا۔ جومجھ کولڑ کی دیناعاریا نگستھی۔ بلکہ رہے۔اورائے بھائی کے لئے مجھے بھوڑ ویا۔اوراب اس اور کی كان الع طرح آكے جل كر لكھتے ہيں ۔" بے شك ميں ناچيز ور پھرسدھی ہےالتھا کرتے ہیں کہ'' وقت کوسنھال کراحمہ بیک کو

ماحب کے دل کی اس وقت کی حالت اس شعر کی مصداق تھی۔ طنز دوست کے بند آسان کے جور مقیبتیں نہ سمیں تیرے واسطے كبنااورخدانكتي كبنار كياان فقرول يحمرزا قادياني كااس خداير جس كرطرف ساس تكاح آساني كمتعلق مسلسل البامات

لے لفظوں میں مرزا قادیانی کے وہ متواتر الہام اور آسانی دعوے ے تھے؟۔

پھرسمرھی ہے بیمو د باندالتجاء کی کہ خود بھی کوشش کرو۔اورا بنی بیوی ہے بھی جواحمہ بیک والد دختر مطلوب کی بہن ہے۔ کوشش کراؤ۔ جومیرا گھربس جائے۔ کیا بیاضطراب ریا بیقراری اور التجائين كسي متوكل مبذب أورشا تشعد آ دي ميمكن بين ؟ \_

لکھتے ہیں کہ' مجھے کس کی اڑ کی ہے کیاغرض کہیں جائے۔' خیال کرنے کا مقام ہے کہ کیا یہی خوابان قوم، معیان اصلاح اور الله کے برگزیدہ لوگوں کے ایسے ہی کلمات ہوتے ہیں۔ کیا یہ دیہاتی گنواروں کے اس محادرہ کا ترجمہ نہیں کہ چوہڑوں کی لڑکی جمار لے جائیں۔ ہماری بلا سے افسوں! دنیا بھر کے اسکلے پچھلے نیکوں کے مظہر بننے والے اور تمام حسنات كے جامع ہونے كے مرى الهام انك لعلى خلق عظيم سے بثارت يافة اورايے كرو وفقرات سمی شریف آ دمی کی ہے گنا ہاڑ کی کی نسبت ان کی زبان وقلم سے نکلیں؟۔

ح ..... مرزا قادیانی کا پیفقره که'' کیا میں چوہڑا چمار تھا۔ جو بھے کرلڑ کی دینا عاریا ننگ تھی۔'' ماشاء اللہ کیا خوب حسن طلب ہے اور چیٹم بدور کیسی قوی اور لا جواب بات لکھی ہے۔ کیالڑی والوں کے لئے صرف آپ کے چو ہڑایا چمار ہونے کی بی تفیش کر لینی کافی تھی؟۔ ادرآ پ کے س شریف دو ہو یوں اور نصف درجن اولا دکی موجودگی۔اورسب سے بڑھ کر خبی مخالفت كابعدالمشر فيين، بها ئي برادريوں كي رضامندي وغير ه وغير ه كو كي اور امر قابل لحاظ نه تھا؟ \_ اور پیسب با تین نظرانداز کردینے کے لائق تھیں؟۔

ط .... تحریفر ماتے میں که 'ایک طرف جب محمدی کا کی محض عناح ہوگاتو دوسرى طرف فضل احدا بكرال كوطلاق دے دے كار اگرنبيس دے كاتو ميں اس كوعات اور

ا عال كردول كا خاتى محاوره معلوم موتاب ورندعات كمعنى توبي نافر مان يس . نافر مان کردوں گا۔ سطرح سیح ہوسکتا ہے؟۔

ع اليابي لاوارث كردول كالمجمى مهمل اور برمعنى ب- كيونكد لاوارث وه بوتاب جم کا کوئی وارث نہ ہو۔ کیا خوب سلطان القلمی ہے۔ اور پیامر بھی قابل غور ہے کہ کیا عاق ہوتا مانع ادث ہے۔ شریعت کی رو سے تو ایبا اڑکا بھی دوسرے دارتوں کی طرح حقدار وارشت ہوتا ہے۔معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی یا تو اس مسئلہ شرع سے ناواقف تھے۔ یا شریعت کی جدید اصلاح کرنی جاہے تھے۔ چنانچہ بلا خرابیا ہی کیا کہ پہلی بیوی اور دونوں بیٹوں کو مروم الارث قرار

کیاس عبارت کویر مرکوئی صاحب انصاف یہ باور کرسکتا ہے کہ مرزا قادیانی نے ا بيار ت منسل احمد كووشمن اسلام بمحد كرعاق كيا - البية الرعد اوت اسلام اورعدم تعاون نكاح محمد ك بیکم بامرزا قادیانی باہم مترادف اور ہم معنی ہوسکتے ہیں قوہم بھی اے شلیم کرتے ہیں۔

ی ..... ای خطیس سرهن کو مدایت کرتے ہیں۔''اگرمیرے گئے اپنے بھائی احمد بیک ہے مقابلہ کروگی اور بیارادہ بند کرادوگی تو میں بدل و جان حاضر ہوں۔ اور فضل احمد کو جواب میرے قبضہ میں ہے برطرح سے درست کر کے آپی لڑی کی آبادی کے لئے کوشش کروں گا۔اور ميرامال ان كامال بوگا-''

غور کامقام ہے کہ بیٹے کواپنے قبضہ میں ہونا ظاہر کرتے ہیں۔ مگراس کی بیوی کواس کے محمر میں آباد کرنے کی کوشش کا وعد واس شرط پر کرتے ہیں کہ مابدالا حنظاظ الل جادے۔رشوت بھی كيا دوشيز ولا ي محمدي بيكم! جو برابر كاجوز ب\_يعني تم مارا كمر بساؤ مم تمهاري لا كى كى آبادى كى صورت کردیں گے۔ بلکہ خودمعاوضہ زیادہ ما تگتے ہیں۔ کیونکہ کمتوب الیہ کی افر کی تو شادی شدہ ہے۔ اورمرزا قادیانی کی مطلوبہ باکرہ۔اللہ رے تقلی وتورع!مرزائی دوستو! ایمان سے کہنا تہذیب واخلاق شرم وحیا کا کی شمہ بھی اس پیغام میں ہے؟۔

یا ..... آخر پرسرهی کو پھر تا کید کرتے ہیں کہ 'آپ اس وقت کوسنجال لیں۔اور احمد بیگ کو پورے زورے خط لکھیں کہ باز آ جائے اورائے گھر کے لوگوں کوتا کید کردیں کہ وہ بھائی کولڑائی کر کے روک دیوے۔ورنہ مجھے خدا کی قتم ہے کداب ہمیشہ کے لئے بیتمام رشتے نا طيتو ژدوں گا۔"

معزز ناظرین! احمد بیک! پی لژکی کا دوسری جگدرشته کرچکا ہے اور بقول مرزا قادیانی عید کی دوسری یا تنسری تاریخ کونکاح ہونے والا ہے۔ گرمرزا قادیانی اس کی بہن اور بہنوئی اور ا بے سرحی اور سرهن کورجشر ڈ اوران رجشر ذخطوط کے ذریعہ باربار نہایت زور سے لکھتے ہیں کہ الزائي جھر اكر كے بينكاح ركوادواوراحمد بيك كوعهد فكني يرمجبوركر كے بياڑكي مجھے دلا دو۔ورند خداكى قتم میں سب رشتہ نا طیقو ژدوں گا۔ یہاں مرزا قادیانی کئی امورخلاف شریعت کی تعلیم دیتے ہیں: اوّل ..... بین کو بھائی سے الانے کی ہدایت وتا کید کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن كريم ميں مسلمانوں كو بدايت ہے كداگر دومسلمان اثرين قوان ميں صلح كرادو۔ يہاں الثي نفيحت ہورہی ہے۔

اورا ہے بورا کرنا جا ہتا ہے۔ مگر مرزا رہے ہیں۔ جوقر آئی احکام:''اوف كي صريح له خلاف ورزى ہے۔ . سوم .... ای خط میں <del>کک</del>ے خودشم کھاتے ہیں کہا گر (اس خلاف ش

دوم..... ایک مسلمان د

لئے رہنے نا طے تو ڑووں گا۔ یہاں ف تھا۔ جواس کا ہاتھ مرزا قادیانی کے ہاج طلاق کی دهمکیاں دینا کہاں کی شرافت وتهديدمرزا قادياني كىاس قابل رحمو جنوں اور پاگل بن تے بیر کر سکتے ہیر ب.... ال خط کے

ناظرین ملاحظہ فر مائیں۔ (جوآ گےآ اوراینی رسوائی دکھائی ہے!اور نکاح۔ كه بصورت عدم نكاح خودان كى غر ہے۔ بیا خلاق، بیانصاف، بیتہذیر شان ہو عتی ہے۔جس کواس کے خا یقین دلا دیا ہو۔ کیاان خطوط کے پڑ رہتا ہے؟ ۔ کیا یہی منہاج نبوت ۔

خوابش ميں قطع رحم برقتم كھائى جار ہ اگراس غریب بهو کا ماموں اپنی کنوا، یه مرزائی جماعت شاید

پیسنت ہے کہ پختہ وعدےا ہے ا بيسيون اطميناني والهامي وعديركر توا*س خدا کی طرف ہے۔* 

عبارت کو پڑھ کرکوئی صاحب انصاف یہ باور کرسکتا ہے کہ مرزا قادیانی نے کو مُن اسلام ہجھ کرعات کا حمدی المجھ کو مثن اسلام ہجھ کرعات کا حمدی ایم متر ادف اور ہم معنی ہو سکتے ہیں تو ہم بھی اے تسلیم کرتے ہیں۔

ای خطیس سرهن کو ہدایت کرتے ہیں۔''اگرمیرے لئے اپنے بھائی احمہ گی اور بیارادہ بند کرادوگی تو میں بدل و جان حاضر ہوں۔اور فضل احمہ کو جواب ہے ہر طرح سے درست کر کے آ پی لڑکی کی آبادی کے لئے کوشش کروں گا۔اور وگا۔''

قام ہے کہ بیٹے کوایے قضدیں ہونا ظاہر کرتے ہیں۔ گراس کی یوی کواس کے کوشش کا وعدہ اس شرط پر کرتے ہیں کہ ما بدالا حظاظ ل جادے۔ رشوت بھی کی کوشش کا وعدہ اس شرط پر کرتے ہیں کہ ما بدالا حظاظ ل جادے رشوت بھی ایک کی بیٹیم! جو برایر کا جوڑ ہے۔ یعنی تم ہمارا گھر بداؤ ہم تمہاری لڑکی تو شادی شدہ ہے۔ بلکہ خود معاوضد زیادہ ما تگتے ہیں۔ کیونکہ کمتوب الیہ کی لڑکی تو شادی شدہ ہے۔ مطلوبہ باکرہ۔ اللّٰدرے نقدس و تو رع! مرزائی دوستو! ایمان سے کہنا تہذیب ایک شمہ بھی اس پیغام ہیں ہے؟۔

یں اس میں اس میں اس میں اس میں کہ 'آ پاس وقت کوسنجال لیں۔اور زورے خط تکھیں کہ باز آ جائے اوراپنے کھر کے لوگوں کوتا کید کر دیں کہ وہ م روک دیوے۔ورنہ مجھے خدا کی قتم ہے کہ اب ہمیشہ کے لئے بیتمام رہتے

ظرین! احمد بیک اپنی لؤکی کا دوسری جگدرشته کرچکا ہے اور بقول مرزا قادیائی
ری تاریخ کو نکاح ہونے والا ہے۔ مگر مرزا قادیائی اس کی بہن اور بہنوئی اور
ن کورجٹر ڈاوران رجٹر ڈ خطوط کے ذریعہ باربارنہایت زورے لکھتے ہیں کہ
یفکاح رکوادواوراحمد بیک کوعہد شخنی پر مجبور کرکے بیلا کی مجصے دلا دو۔ور شفداکی
طفو ڈردوں گا۔ یہاں مرزا قادیائی گئی امور خلاف شریعت کی تعلیم دیتے ہیں:
بہن کو بھائی ہے لڑنے کی ہدایت و تاکید کرتے ہیں۔ حالانک قرآن کی کوہدایت ہے کہ اگردومسلمان لڑیں تو ان میں صلح کرادو۔ یہاں الٹی تھیجت

دوم ..... ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے دشتہ دینے کا عبد واقر ارکر چکا ہے۔ ادراسے پوراکرنا چاہتا ہے۔ گرمرزا قادیانی اس پختہ عبد کوتو ڑنے اور تو ژانے پر زور دے رہے ہیں۔ جوقر آنی احکام: 'او فوا بالعهد ، او فوا بالعقود ، المائده: ۱ '' وغیره کی صریح لے ظلف ورزی ہے۔

سوم ..... ای خط میں لکھتے ہیں کہ خداکا خوف کرو۔اور پرانے رشتے مت تو ژو گر خود شم کھاتے ہیں کہ اگر (اس خلاف شرع عبد شکنی کرانے میں ہماری مدونہ کرو گے تو میں ہمیشہ کے لئے رشتے نا طی تو ژوں گا۔ یہاں خداکا خوف کہاں گیا۔ کیا مرزاعلی شیر بیگ مجمدی بیگم کا والد تھا۔ جواس کا ہاتھ مرزا قاویانی کے ہاتھ میں وے دیتا۔ پھراس کواس کی لڑک کی خانہ بربادی اور طلاق کی دھمکیاں دینا کہاں کی شرافت تھی۔کیاان حالات میں جواو پر بیان ہوئے میشم اور بیت میں جواد پر بیان ہوئے میشم اور بیت میں جواد پر بیان ہوئے میشم اور بیت میں جواد پر بیان کی تی جہم دوسری مخصوں کی نسبت جون اور یا گل بن سے تعبیر کرسکتے ہیں؟۔

ب اس خط کے ساتھ ہی مرزا قادیانی کا دوسرا خط جوسم صلابے نام ہے ناظرین ملاحظ فرمائیں۔ (جوآ گے آتا ہے) سم می اور سم مین دونوں کو کیسی اسلامی غیرت دلائی اورائی رسوائی دکھائی ہے! اور تکاح سے رو کئے کے لئے کن کن تد ابیر و تجاویز پر آمادہ کیا ہے! خی کہ بسمورت عدم نکاح خودان کی غریب لڑکی عزت بی بی کو طلاق دیئے جانے کی دھم کی دی جاتی ہے۔ یہ اخلاق، یہ انصاف، یہ تہذیب، یہ شاکتی ، یہ بچیدگی، یہ بے صبری کیا اس محف کے شایان شان ہو سکتی ہے۔ جس کواس کے خدانے بار بار اور متواتر کیے اور حتی وعدوں سے دقوع نکاح کا یقین دلا دیا ہو ۔ کیا ان خطوط کے پڑھنے کے بعد مرزا قادیانی کا دموائے الہام محج کا ننے کے قابل رہتا ہے؟ ۔ کیا ایک عورت کی نکاح کی دیتا ہے؟ ۔ کیا کہی مزمن ہے؟ ۔ کہا کہ مورت کی نکاح کی خواہش میں قطع رحم پر تیم کھائی جاری ہے۔ اور بلاوجہ شرقی بیٹے اور بہو میں جدائی کرائی جاتی ہے۔ خواہش میں قطع رحم پر تیم کھائی جاری ہو گیا ہی ہے۔ اور بلاوجہ شرقی بیٹے اور بہو میں جدائی کرائی جاتی ہے۔ اگر اس غریب بہوکا ماموں اپنی کواری لڑکی ایک پیرمرد ۔۔۔ کودینے میں متا مل تھا۔ تو بیچا ری عزب اللہ اس خواہ کو بی بی متا مل تو بیا کی کواری کرائی جاتی ہے۔ اور بلاوجہ شرقی بیٹے اور بہو میں جدائی کرائی جاتی ہے۔ اگر اس غریب بہوکا ماموں اپنی کواری لڑکی ایک پیرمرد ۔۔۔۔ کودینے میں متا مل تھا۔ تو بیچا ری عزب سے اگر اس غریب بہوکا ماموں اپنی کواری لڑکی ایک پیرمرد ۔۔۔۔ کودینے میں متا مل تھا۔ تو بیچا ری عزب سے اس کو کی جمل میں متا مل تھا۔ تو بیچا ری عزب سے اس کوری کے میں متا میں تھی دی ہو تھی میں متا میں تھا تھی کی دوئی کی میں متا میں تھا تھی کے دور کے میں میں متا میں تھی دوئی کی دوئی میں میں میں میں کا کھی دوئی کی دوئی کی دوئی کے میں کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کو کی کی دوئی کی دی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دی کی دوئی کی کی دوئی کی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی د

ل مرزائی جماعت شایداس عبد شخی کوجائز رکھے کیونکہ وہ کہ سکتی ہے کہ جب خدا کی ہی سے سنت ہے کہ جب خدا کی ہی سیست ہے کہ پختہ وعدے اپنے رسولوں ہے کر کے تو ڑ ویتا ہے۔ جبیبا کہ محمدی بیٹم کے متعلق بیسیوں اطمینانی والہا می وعدے کر کے تو ڑ ڈالے نو پھر بیع ہدشکنی کرنے اور کرانے والا رسول بھی تواس خدا کی طرف ہے۔
تواس خدا کی طرف ہے۔

۔ وزیرے چنیں شہر یا رے چنال

1.7

اس خط کےا

ناظرین کے لئے اس ف

میں۔ا*س خط میں مرز*ا قا

**بعائی محم**ری بینیم کاکسی اور

عزت بي بي كوتين طلاق

فضل احمد مرزا قادیانی۔

قادياني خود بخود بلااختيا

اور عزت بی بی کے طلاقہ

خيال بعى ندكيا كدمحري

چيت يانشىت برغاسە

فتنل احرن محرى بيم

طلاق نامه لكعاد ما تعاليكم

لئے جب نصل احد کا انا

ج ا مؤلفه مرزا بشيراحمه پسر

کیفیت عمیاں ہے۔ ہالہ

احمد ہے لکھوائے اورا کر

ہوتار ہا۔اس گناہ کے بھ

سارا غصه محمدی بیگم کے

ششم!خطمسات

ہے فرق نہیں کرتے۔

ہوگی اور ہزارطرح کی

اس جگه تغمرنا مناسب

اگر نکاح نہیں رک سکت

لے چائے۔

"اس وقنه

نېيں کي گئی۔

بی بی کاس میں کیا قصور تھا۔ یا فضل احمد کی کیا خطاعتی۔ بنے کہا گیا کہ اگر عزت بی بی کو طلاق قبیل دے کا تو جائداد ہے حروم کردیا جائے گا۔ کیا طلاق کے لئے بیدوجہ کافی تھی؟۔ کیا طلاق ان امور میں نے بیں۔ جن کو باوجود جائز ہونے کے معزت رسول الشطاع نے سب سے زیادہ نا پندفر مایا ہے۔ خدا ترس مسلمان ان سوالات پرغور فرما ئیں اور سوچیں کہ کیا خدا کے برگزیدہ لوگ انہی اوصاف کا مجموعہ ہوتے ہیں؟۔ اور کیام زاغلام احمد جیسا شخص آنحضرت میں کی کا طل ہوسکتا ہے؟۔ نی بی خوط بنام والدہ لے عزت بی بی فروجہ مرز اعلی شیر بیک

بسم الله الرحين الرحيم و نحمده و نصلي!

''والد وعزت نی بی کومعلوم ہو کہ جھے کو خبر پیٹی ہے کہ چندروز تک (محمدی بیگم )مرز ااحمہ بیک کیاڑی کا نکاح ہونے والا ہے۔اور میں خداتعالی کوشم کھا چکا ہوں کماس نکاح سے سارے رشتہ نا طے تو ڑ دوں گا۔ اور کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ اس لئے نصیحت کی راہ سے لکھتا ہوں کہ این بهائي مرز ااحمد بيك توسمجها كربياراده موقوف كراؤ اورجس طرح تمسمجها سكتي مواس كوسمجها دواورا كر الیانہیں ہوگاتو آج میں نے مولوی نور دین صاحب اور نصل احمہ کو خطالکھ دیا ہے کہ اگرتم اس ارادہ ے بازنہ آؤ تو فضل احمد عزت نی بی کے لئے طلاق نامہ لکھ کر بھیج دے اور فضل احمد طلاق نامہ لکھنے میں عذر کرے تو اس کو عاق کیا جائے اور ایک بیسہ وراثت کا اس کونہ ملے۔ سوامید رکھتا ہوں کہ شرطی طور پراس کی طرف سے طلاق نامہ لکھا آجاد ہے گا۔ جس کا بیضمون ہوگا کہ اگر مرز ااحمہ بیگ محمدی کے غیر کے ساتھ نکاح کرنے ہے بازندآ و ساتو پھرای روز سے جو محمدی کائسی اور سے نکاح ہوجائے عزت بی بی کوتین طلاق ہیں۔ سواس طرح پر لکھنے سے اس طرف تو محمدی کاکسی دوسرے ے تکاح ہوگا۔اوراس طرف عزت بی بی بوصل احمد کی طلاق برخ جائے گی۔سوییشرطی طلاق ہے۔ اور مجھاللہ تعالی کی قتم ہے کہ اب بجو قبول کرنے کے کوئی راہ بیں اور اگر ضل احمد نے نہ مانا تو میں فی الفوراس کو عاق کر دوں گا۔اور پھروہ میری وراثت سے ایک دانتہیں یا سکتا۔اوراگر آب اس وقت بھائی سمجالوتو آپ کے لئے بہتر ہوگا۔ مجھافسوس ہے کہمں نے عزت بی بی کے بہتری ك لئے برطرح بوجاتى مرنا جا ہا تھا۔ اور ميرى كوشش سے سب نيك بات ہوجاتى مرآ دى بر تقدر غالب ہے۔ یا در ہے کہ میں نے کوئی کچی بات نہیں کھی۔ مجھے تم ہاللہ تعالیٰ کی کہ میں ایسا بى كرون كا\_اور خداتعالى مير \_ ماته بجسون تكاح بوكا\_اسون عزت بى في كا تكاحباتى ( كله نفل رصاني ص ١٢٤،١٣٨،٢٧ ركى ٩١ ٨ ١٠ تراقم مرزاغلام احمدازلدهياندا قبال عني )

لے مرزا قادیانی کے لڑ کے فضل احمد کی خوشدامنہ۔

اس خط کے اکثر حصہ برہم مرزاعلی شیر بیک والے خط میں جرح کر چکے ہیں۔ بال ناظرین کے لئے اس خط کی ولیے عبارت اور زنانہ محاورات میں کی باتیں غور و توجہ کے قابل جیں۔اس خط میں مرزا قادیانی اپنی سوھن کے نام ایک نادرشائی علم جاری کرتے ہیں کہ اگر تمبارا بھائی محمدی بیم کاکسی اور کے ساتھ تکاح کرنے سے بارنہ آ و بو روز نکاح سے بی تمہاری لڑکی عزت بی بی کوتین طلاق ہیں۔اوراس پر اللہ تعالی کی شم بھی کھاتے ہیں۔ ناظرین اغور فر مائیں کہ فضل احد مرزا قادیانی کے پاس ہے اس سے معور ونہیں ہوا۔ ندو وطلا ق دینے پر راضی تھا۔ مگر مرزا قادیانی خود بخود باا اختیاراس کی طرف سے خیالی طلاق نامہ لکھرے ہیں۔اور محمدی بیم کے تکاح اورعزت لی لی کے طلاق میں ایک منٹ کا مجی وقف نہیں دیتے۔ یہ لکھتے ہوئے مرزا قادیا لی نے اتنا خیال بھی نہ کیا کہ محدی بیم سے تکاح کی اطلاع ملنے تک فعنل احد نے اگر اپنی اہلیہ سے کوئی بات چیت یا نشست برخاست کی تو و وحلال ہوگی یا حرام؟۔ پھر بعد کے حالات ہے معلوم ہوتا ہے کہ کو فضل احمہ نے محمدی بیگم کا نکاح ہوجانے کے پچھومہ بعدمرزا قادیانی کے لکھنے بران کے دباؤ سے طلاق نامد لکھودیا تھا۔لیکن بوی کی علیحدگی اس نے گوارانبیں کی۔اسے این باس بی رکھا۔اوراس لئے جب نصل احد کا انتقال ہواتو مرزا قادیانی نے اس کا جناز ہ تک نہیں پڑ ھا۔ (دیکھو سرة البدى ج امولف مرزایشراحد پرمرزا قادیانی ص ۲۹ردایت ۳۷)اس سے مرزا قادیانی کے اس طلاق نامد کی کیفیت عیاں ہے۔ ہاں مرزائی صاحبان بتلا ئیں کہ مرزا قادیانی نے جرأ قبراً جو بہتین طلاق فضل احمد المساكموائ ادراس نے اس مطلقہ ہوی سے علیحد گی اختیار نہیں کی ۔اورامر نامشروع كامر تكب موتار باس کناه کے بھی مرزا قادیانی ذمددار ہیں یانیں؟ ۔ بیام بھی قابل خور ہے کماس خطیس سارا غصہ محمدی بیم کے نکاح بری ظاہر کیا ہے۔ کو کی بات ان لوگوں کی بے دینی دغیرہ کی ظاہر نبیں کی گئی۔

خشتم! خطمسمات عزت فی فی بنام والده خودمعدنوث مرزا قادیانی

"اس وقت میری بربادی اور جای کی طرف خیال کرو مرزا صاحب کی طرح بھی

مرق نبیل کرتے۔اگرتم اپنے بھائی میرے ماموں کو مجھا کتی ہو۔اگرنبیل قو پھر طلاق

ہوگی اور بزار طرح کی رسوائی ہوگی۔اگر منظور نبیل قو خیر جلدی جھے اس جگہ سے لے جاؤ۔ پھر میرا

اس جگہ تغیرنا مناسب نبیل (مرزا قادیانی کا نوث) جیسا کہ عزت بی بی نے تاکید سے تکھا ہے۔

اگر نکاح نبیل رک سکتا۔ پھر بلاقو تف عزت بی بی کے لئے کوئی قادیان آدی بھیج دو۔تاکداس کو

اگر نکاح نبیل رک سکتا۔ پھر بلاقو تف عزت بی بی کے لئے کوئی قادیان آدی بھیج دو۔تاکداس کو

ماریافنل احمد کی کیا خطاء تھی۔ ہے کہا گیا کہ اگر عزت فی فی کو طلاق نیس مردیا جائے گا۔ کیا طلاق ان امور مردیا جائے گا۔ کیا طلاق ان امور اور جائے ہے جہ کافی تھی؟۔ کیا طلاق ان امور اور جائے ہے جہ سب سے زیادہ تا اپند فر مایا ان سوالات پر خور فرما کیں اور سوچیس کہ کیا خدا کے برگزیدہ لوگ انہی بی؟۔ اور کیامرز اغلام احمد جیسا شخص آ تخضر سے آتھ کاظل ہو سکتا ہے؟۔ اور کیامرز اغلام احمد جیسا شخص آ تخضر سے آتھ کاظل ہو سکتا ہے؟۔ اور کیامرز اغلام احمد جیسا شخص آ تخضر سے آتھ کاظل ہو سکتا ہے؟۔ اور کیامرز اغلام احمد جیسا شخص آ تخضر سے آتھ کیا گئی کی زوجہ مرز اعلی شیر بیک

الرحنن الرحيم • نحمده و نصلي! المصلوم ہو کہ مجھ کوخبر پیٹی ہے کہ جنور و ذیک (محمدی بیگم )مرز ااحمہ في اور من خداقعالي كالم كما جكامول كداس تكار سار ب المنانيس رے كاراس كے نفيحت كى راوسے لكمتا بول كدايے الموالون كراؤ اورجس طرح تم سمجاعتي بواس كوسمجها دواورا كر فی توردین صاحب اورضل احمد کوخدالکودیا ہے کہ اگرتم اس ارادہ الى كے لئے طلاق نامه لكه كرجيج دے اور فضل احمد طلاق نامه لكھنے ا اورایک بیرورافت کااس کوند طے سوامیدر کھتا ہوں کہ فامداكها آجاو بكارجس كاليضمون بوكا كدا كرمرز ااحمد بيك العيم إزنها ويع بحراى روز برومرى كاكسي اور سانكاح موال طرح بر لکھنے سے اس طرف و محدی کاکسی دوسرے ا في رفعنل احمد كى طلاق يز جائے گى۔ سوية شرطى طلاق ہے۔ فكرف كوكى راونيس اورا كرفعنل احمه في ندمانا تويس فرادوات سایک داننیس باسکادوراگرآباس إ المحافسوس ب كدم فرح الله في كربهتري اری کوشش ہے سب نیک بات ہوجاتی ۔ مکر آ دمی پر الشنيل كلى محصم بالشقالي كري اليا ون فاح موكا ـ اس دن عزت بي بي كا تكاح باتى الماركي ١٨ ٨ ارُاتُم مرزاغلام احدازلد مياندا قبال عني

اس خطی عبارت اور مرزا قادیانی کے نوٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خط مرزا قادیانی نے بی اپنے اگر اور دباؤسے ورٹر تا دیانی کے بی سے تصوانیا سامید پر کہ بیٹی کی خودنوشتہ مصیبت کو پڑھ کر ماں کا دل پہنے جائے ۔ مگر دوسر رخطوط کی طرح یہ خط بھی مرزا قادیانی کی سوء تدبیری کا مزید ثبوت ہوا اور مجدی بیٹم کے اعزا مرزا قادیانی کی اس جال میں بھی ندآ ئے۔

بفتم!اشتهارنصرت دين قطع تعلق ازا قارب مخالف دين

"ناظرین کویاد ہوگا کہ اس عاجز (مرزا قادیانی) نے ایک دین خصومت کے پیش آ جانے کی دجہ سے اپنے ایک قریبی مرز ااحمہ بیک ولدگاماں بیک ہوشیار پوری کی دختر کلال کی نبت بحکم والہام البی بیاشتہار دیا تھا کہ خدائے تعالی کی طرف سے یہی مقدراور قراریا فتہ ہے کہ وہ لڑی اس عاجز کے نکاح میں آئے گی۔خواہ پہلے بی باکرہ ہونے کی حالت میں آجائے یا خدا تعالی ہوہ کر کے میری طرف لے آ وے ....اب باعث تحریرا شتہار ہذا ہیہ ہے کہ میرا بیٹا سلطان احمدنام جواب تحصیلدار لا ہور میں ہے۔اوراس کی تائی صاحبہ وہی اس مخالفت برآ مادہ ہو گئی .....اور تبچویز میں ہے کہ اس اڑکی کا نکاح کسی ہے عید کے دن یا اس کے بعد کیا جائے ..... ہر چند سلطان احمد کو مجمایا که تو اور تیری والد واس کام ے الگ ہوجا کیں۔ورنہ میں تم سے جدا ہو جاؤں گا۔ تاکیدی خط تکھے میرے خط کا جواب بھی نددیا اور بھلی بیزاری ظاہر کی۔ لہذا میں آج کی تاریخ ہے کہ دوسری مئی ۱۸۹ء ہے عوام اور خواص کو بذر ایجداشتہار بذا طاہر کرتا ہول۔ اگر سے لوگ اس ارادہ ہے بازنہ آئے اور اس لڑکی کا کسی اور سے نکاح ہو گیا۔ تو اس روز سلطان احمہ عاق محروم الارث مو گااورای روزاس کی والده پرمیری طرف سے طلاق ہے اور اگراس کا بھائی فضل احد جس کے مرمیں مرز ااحمد بیک والدائر کی کی بھانجی ہے۔ اپنی اس بیوی کواس دن جواس کونکاح کی خبر موطلاق ندویوے تو مجروہ مجمی عاق اور محروم الارث موگا۔اس نکاح کے بعد تمام تعلقات خویشی اور قرابت اور جدر دی دور ہوجائیں گے اور کسی نیکی بدی رنج وراحت، شادی اور ماتم میں ان سے شرکت نہیں رہے گی۔اس سے پچھتعلق قطعاً حرام اور ایمانی غیوری کے خلاف اورایک د یوتی کا کام ہے۔''

(بلفظ من المشترم زاغلام احداد میاند؟ مرکیا ۱۹ ماء ، مجوعدا شترارات جام ۲۲۱۲ ۱۹ مرز ا قادیانی کے بزے فرزند مرز اسلطان احمد صاحب بڑے بزے میدول پر پنچ اوراب پنشن پر ہیں۔ انہوں نے اپنے والد (مرز اغلام احمد قادیانی) کو بھی حق پر نہیں سمجھا۔ ندان کے جمعقید وہوئے۔ اس جرم میں گود وسید مسلمانوں کی طرح مرز ا قادیانی اور مرز ایکوں کی نظر

میں کافر سے ۔ تاہم شاید بیٹا ہونے کی دجہ نے کیا جب کے شکا کر سی کا دسری جگہ نکا ح نہیں ہو گیا جسے کہ خدا کا تھم ہو چکا ۔ قطع تعلق کی خاب کے خلاف کوشاں ہیں ۔ جمال سے خلاف کوشاں ہیں ۔ جمال سے مرزا قادیانی کا یہ بیٹا ایک بیدار مغز آتھ کی مرزا قادیانی کا یہ بیٹا ایک بیدار مغز آتھ کی مرزا قادیانی کا یہ بیٹا ایک بیدار مغز آتھ کی مرزا قادیانی کا یہ بیٹا ایک بیدار مغز آتھ کی اس کے مائع نے کی دیمی کے نیسویت ، مہدو تا کی واقع مرزا قادیانی کے دوول کے وہ مخالف کی دوول کے دو مخالف کی دوول کے دو مخالف کی دوول کے دو مخالف کی بیٹ کی دورا اور داد جرم لگ گئے اس پر مخالف و مین کی فرد قرار داد جرم لگ گئے اس پر مخالف اس کی کوشش چونکہ لئمیت برجنی تا کے اور کیا اور جموال کی کوشش چونکہ لئمیت برجنی تا کے خلاف اور جموال کی کوشش چونکہ لئمیت برجنی تا کے خلاف اور تیموال کی کوشش چونکہ لئمیت برجنی تا کی کوشش چونکہ لئمیت برجنی تا کے خلاف اور تیموال کی کوشش چونکہ لئمیت برجنی تا کی کوشش کونکہ کی کا خل کا در کیا کہ کی کوشش کونکہ کی کیش کونکہ کی کھونکہ کی کوشش کونکہ کی کوشش کونکہ کی کھونکہ کی کھونکہ کیا کھونکہ کی کونکہ کی کونکہ کونکہ کی کھونکہ کی کھونکہ کی کھونکہ کی کھونکہ کی کھونکہ کی کھونکہ کیا کھونکہ کی کھونکہ کونکہ کی کھونکہ کی کھونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کی کھونکہ کھونکہ کی کھونکہ کی کھونکہ کی کھونکہ کی کھونک کی کھونک کے کھونکہ کے کھونکہ کی کھونک کے کھونکہ کونک کے کھونکہ کی کھونکہ کی کھونکہ ک

مشتم ! نکاح کے عوض الرکی کے بھا مرزابشراحمدا پی کتاب (سرةاله دبهم الله الرطن الرحم ابیان کیا ج

السلطان احمده من كالد د كارثابت بوالمرزا

خودان يرقطع رحم كالزام عائد موا\_

صاحب جالندھر جا کر قریب ایک ماہ تم ماموں نے محمدی تیکم کامرزا قادیانی سے رڈ دنوں کی بات ہے کہ جب محمدی بیٹم کاوالد

روں ں ہوئے ہے جہ بہت کدن کا است مرز اسلطان مجمہ سے رشتہ نبیں ہوا تھا۔مجمہ؟ میں آیا جایا کرتا تھا۔اور و وحضرت صاحب

ی سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خط مرزا قادیانی مید پر کہ بنی کی خودنوشتہ مصیبت کو پڑھ کر ہم زا قادیانی کی سوء تدبیری کا مزید ثبوت ان نہآئے۔ مناوعہ میں مناوعہ سے معادم سے مناوعہ سے من

بمخالف دين ویانی) نے ایک وین خصومت کے پیش گامان بیک ہوشیار بوری کی دختر کلال کی کی طرف ہے یہی مقدراور قراریا فتہ ہے بی باکرہ ہونے کی حالت میں آجائے یا ، باعث تحریراشتهار بذایه ہے که میرا میٹا ى تائى صاحبه وى اس مخالفت يرآ ماده مو ید کےون یااس کے بعد کیا جائے ..... ہر مالگ ہوجا ئیں۔ درنہ میں تم سے جدا ہو یا اور بکلی بیزاری ظاہر کی ۔لہذامیں آج لوبذ ربعهاشتهار مذا ظاہر کرتا ہوں۔اگریہ رے نکاح ہو گیا۔ تو اس روز سلطان احمہ رطرف سے طلاق ہے اور اگر اس کا بھائی ائی ہے۔انی اس بوی کواس دن جواس روم الارث ہوگا۔اس نکاح کے بعدتمام ه اورکسی نیکی بدی رنج وراحت ،شادی اور

رئ ۱۹ ۱۱ء، مجموعه اشتهارات جام ۲۲۱۲۱۱) احمد صاحب بزے بڑے عہدوں پر پنچے احمد قادیانی ) کو بھی حق پرنہیں سمجھا۔ نہ ان کی طرح مرز اقادیانی اور مرزائیوں کی نظر

ن قطعاً حرام اور ایمانی غیوری کے خلاف

مں کافر تھے۔ تا ہم شاید بیٹا ہونے کی وجہ مے مرزا قادیانی نے ان سے اس وقت تک قطع تعلق نہیں کیاجب کہ محمدی بیکم کا دوسری جگہ نکاح نہیں ہو گیا۔ کیونکہ اس اشتہار میں مرزا قادیانی نے یہی وجہ قطع تعلق کی ظاہر کی ہے کہ خدا کا تھم ہو چکا ہے کہ تحدی بیگم میرے نکاح میں آئے گی ۔ تمرمیرا بیٹا اوراس کی ماں اس کے خلاف کوشاں ہیں۔جس میں میری جنگ اور رسوائی متصور ہے۔لہذا میں ان سے برتم کے تعلقات قطع کرتا ہوں۔ دین کی کوئی اور مخالفت ان کی طرف سے ظاہر نہیں کی منى مرزا قاديانى كايد بيااك بيدار ،مغز تعليم يافته ، قاعده ، قانون سے واقف اورايك عهد ه دار ملازم سرکارتھا۔ اور گھر کا مجیدی ہونے کی وجہ سے اسے تمام معاملات خاتگی معلوم تھے۔ غالبًا وہ نیک میتی ہے اس نکاح میں اس لئے مانع ہوا کہ ایسا نہ ہو۔ نکاح ہو جانے سے اور بہت سے ناواتف مسلمان اباجی کے عیسویت، مهدویت اور کرهدیت کے چھندوں میں گرفتار ہو جائیں کونکہ مرزا قادیانی کے دعووں کے وہ مخالف تھا۔ اور ممکن ہے اس کی میکھی نیت ہو کہ پیش گوئی جھوٹی ٹابت ہونے پر والدصاحب نادم ہوں اور اپنی زندگی کاپروگرام بدل دیں تا کدان کا خاتمہ بالخير موجائے مكر باوجودالى دينى خدمت اور جدرداندمسائل كےمرزا قاديانى كى عدالت سے اس بر مخالفت وین کی فروقر ار داد جرم لگ گئ ۔ اور گوباب نے اس سے قطع تعلق کرلیا ۔ لیکن نکاح كے خلاف اس كى كوشش چونكى للبيت بر بين تھى لهذاو واس ميں كامياب بوا۔اورمرزا قادياني نے نیاد یکھا۔اور نکاح کی پیش گوئی باطل اور جھوٹ ثابت ہونے سے بجائے مخالفت دین کے مرزا سلطان احمد، دین کامد د گار ثابت ہوا۔مرزا قادیانی کےاشتہاروں اورالہاموں کی قلعی کھل گئی۔اور خودان برقطع رحم كاالزام عائد موا\_

ہشتم! تکا ح کے عوض الرکی کے بھائی اور ماموں کو پیسہ دینے کی بھی کوشش کی گئی مرزابشراحمدا بی کتاب (سرةالهدی جام ۱۹۲۱ردوایت نبر ۱۷۹۹) یون درج کرتے ہیں:

''بہم اللہ الرحمن الرحم ابیان کیا مجھ سے میان عبد اللہ صاحب سنوری نے کہ ایک دفعہ مرزا صاحب جالندھر جا کر قریب ایک ماہ تھہرے تھے۔اور ان دنوں میں مجمدی بیگم کے ایک حقیق ماموں نے مجمدی بیگم کا مرزا قادیانی سے دشتہ کراوینے کی کوشش کی تھی۔ مگر کامیا بہیں ہوا۔ بیان دنوں کی بات ہے کہ جب مجمدی بیگم کا والدمرزا احمد بیگ ہوشیار پوری زندہ تھا۔اور ابھی مجمدی بیگم کا مرزا سلطان محمد سے دشتہ بیں ہوا تھا۔ مجمدی بیگم کا بیاموں جالندھراور ہوشیار پورے درمیان بیکہ میں آیا جایا کرتا تھا۔اور وہ حضرت صاحب (مرزا قادیانی) سے بچھانعام کا بھی خواہاں تھا۔اور

چونکہ محمدی بیگم کے نکاح کا عقدہ زیادہ تر اسی شخف کے ہاتھ میں تھا۔اس لئے حضرت صاحب (مرزا قادیانی)نے اس کے کچھانعام کاوعدہ بھی کرلیا تھا۔''

''خاکسار (بشر احمد مؤلف سیرة المهدی) عرض کرتا ہے کہ بیشخص اس معاملہ میں بدنیت تھااور حفزت صاحب نے فقط کچھرو پیداڑانا چا ہتا تھا۔ کیونکہ بعد میں بہی مخض اوراس کے دوسر سے ساتھی اس لڑکی کے دوسری جگہ بیاہے جانے کا موجب ہوئے۔ گر مجھے والدہ صاحب معلوم ہوا ہے کہ حضرت صاحب نے بھی اس مخض کورو پید دینے کے متعلق بعض حکیماندا حتیاطیں معلوم ہوا ہے کہ حضرت صاحب نے بھی بیان کیا کہ اس کے ساتھ محمدی بیگم کا بڑا بھائی بھی شریک ملحوظ رکھی تھیں۔ والدہ صلحب نے بیکھی بیان کیا کہ اس کے ساتھ محمدی بیگم کا بڑا بھائی بھی شریک مختص کے ساتھ محمدی بیگم کا بڑا بھائی بھی شریک مختص کے ساتھ محمدی بیگم کا بڑا بھائی بھی شریک کھی شریک اس مقالے۔''

مرزا قادیانی کی به آخری تدبیر جمی اکارت گی۔ جونی زماندا کثر غیر مهذب لوگوں اور چھوٹی ذاتوں میں رائج ہے۔ گورو پید پیسہ اور جائیداد کا لائچ ابتدائی الہام اور خط میں ہی مرزا قادیانی نے محمدی بیگم کے والد کوصاف لفظوں میں دلایا تھا۔ اور شاید بہی مشورہ ارتکاب جرم دفتر فروقی احمد بیگ کے مرزا قادیانی سے بختر اور بدظن ہونے کا باعث ہوا۔ مگر مرزا قادیانی کب تھئے والے تھے۔ احمد بیگ کے انکار پر مایوں نہیں ہوئے بلکہ جیسا کہ اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے۔ لڑکی کے بھائی اور ماموں کورشوت وے کر مقصد بر آری کی ذلیل کوشش کی۔ حالا نکہ لڑکی کا ولی جائز اس کا وکلد موجود تھا۔ مگر السحد مداللہ! کہ وہ اس میں بھی ٹاکام رہے۔ اور دیگر علوی اور سلی تدا میر کی طرح ان کی بیٹر بیر بھی لغو ثابت ہوئی۔

ان خطوط کی صحت مسلمہ ہے

ناظرین!ان تمام مسائی اوراس ساری جدوجهد پرجس کاباب بنه ایل ذکر موار ایک بار پیر مجموی نظر دالیس اوران تجاویز و تدابیر کاموازنه فرمائیس اورمرزا قادیانی جیسے عظیم الثان مدگی نبوت و رسالت وغیره کی حیثیت و حالت ہاس کا مقابلہ کریں ان خطوط لے کی صحت کوجو باب بنه ایمن نبر الغایت ۲ پرنقل موئے ہیں مرزا قادیانی نے ایک مقدمہ میں عدالت میں صلفیہ بیان دیتے ہوئے تسلیم کیا ہے۔ (دیکموفقرہ ۲۷ باب چہارم کتاب بنه ا) اورمرز ان بھی ان سے انکار نہیں کرتے۔

(دیکموئیرۃ المہذی اوررسالیمرز الحمد بیک والی بیش گوئی وغیرہ)

ا بیخطوط محمدی بیگم کے اعزانے مصنف رسالہ کلمفنل رحمانی جناب مولوی فنل احمد صاحب لدھیانوی سلم ماللہ کو دے دیے میں ایک کیا۔ شائع کیا۔ شائع کیا۔

اس خطوط نو کسی پر جب اعترا '' پیے کہنا کہ پیش گوئی کے بعد

ی گئی۔اور خط کھے گئے۔ بیجیب اعترا جاتا ہے۔کوئی مولوی اس بات سے بے دے۔اورممکن ہو کہ انسان بغیر کسی فتندا

پیش گوئی کو پورا کرنا نەصرف جائز بلکەمىن مؤلف رسالە (مرزا احمد بگ

ہے۔ لکھتے ہیں کہ:خطوط پراعتراض کر۔ وعدہ نہیں تھا کہ وہ غالب رہیں گے۔ زرہیں پہن لڑائی میں تشریف لے جا۔

ین رس این در است. مرزا قادیانی تو پیچها حجوژ سم

ماندگان کوبھی جواب دیتے ہوئے غیر، بھی تو صر سے تھم تھا۔وہاس کی تعمیل کر۔ طرح فنح وظفر کی بشارتیں اگر تھیں تو مید غرض ہے میدان جنگ کے لئے جا۔ طرح نہان کا خدا زنانہ تھا۔ جومر دول

صفات نسوانی جیف جمل ، در دز ہ وغیر تھم ملا ۔اس کی تیل کی اور حسب وعد ہ مرزا قادیانی کے بیپیوں

کوششیں کرنے کا جن کا ذکر باب کوششیں بھکم خدااورمطابق طریق ا برگزیدہ ہستیوں کی رلیں کرتے اور م بھی ہوتے رہے۔تم اپنی ساؤ کہا!

غائب وخاسر ہی ادہے۔ سیسی میں میں دورت

ہاں ایسا ہونالا زمی تھات<sup>ت</sup> اور ابتم بھی ایسا ہی کہتے ہو۔اس

مرزا قادیانی تو پیچها جھوڑا کر چل دیے۔ ان ہے کون پو چھے؟۔ گر ان کے پس ماندگان کو بھی جواب دیتے ہوئے غیرت اورشر مہیں آتی بھلے مانسو! انبیائے کرام کو بلیخ احکام کا بھی تو صرح بھم تھا۔ وہ اس کی تھیل کرتے تھے۔ اور حسب وعد والہی کامیاب بھی ہوتے تھے۔ اس طرح فتح وظفر کی بشارتیں اگر تھیں تو میدان جنگ کے لئے تھیں۔ چنا نچے بچکم الہی وہ حفاظت دین کی غرض سے میدان جنگ کے لئے جاتے تھے۔ اور مظفر ومنصور ہوتے تھے۔ مرزائیوں کے خداکی طرح نہ ان کا خداز نانہ تھا۔ جوم دول کو چوڑیان پہنے کا تھم دیتا۔ نہ وہ خودم زاتا دیانی کی طرح صفات نسوانی ، چیش ، جمل ، در دز ہوغیرہ سے متصف تھے۔ پھر گھریس کیوں بیٹھے دیتے؟۔ ان کو جو

مرزا قادیانی کے بیسیوں الہام اور وحیاں نکاح کے متعلق تھیں۔ کرالی لچراور ناجائز
کوششیں کرنے کا جن کا ذکر باب بندا میں ہوا۔ کوئی الہام وغیرہ نہیں بایا جاتا۔ اور پھراگریہ
کوششیں بھکم خدا اور مطابق طریق انبیائے کرام تھیں۔ تو ان میں کامیا بی کیوں نہ ہوئی ؟۔ جن
ہرگزیدہ ستیوں کی رئیس کرتے اور مثالیس ویتے ہو۔ وہ تو اپنی تد اہیر میں کامیا ب اور فائز المرام
بھی ہوتے رہے۔ تم اپنی ساؤ کہ ایری سے چوٹی تک کا زور لگایا تحرتم ہارے نبی بی ناکام اور
فائب و خاسری رہے۔

 ) کے ہاتھ میں تھا۔اس لئے حضرت صاحب لیا تھا۔'' کی) عرض کرتا ہے کہ بیٹخض اس معاملہ میں اچاہتا تھا۔ کیونکہ بعد میں بہی مخص اوراس کے زیمان میں میں میں مجمد میں اوراس کے

ی) عرص کرتا ہے کہ بید حص اس معاملہ میں ا اچا بتا تھا۔ کیونکہ بعد میں بہی محض اور اس کے نے کاموجب ہوئے ۔ مگر جھے والدہ صاحب سے ورد پیدد ہے کے متعلق بعض حکیمانہ احتیاطیں اس کے ساتھ محمدی بیٹم کا بڑا بھائی بھی شریک (سرۃ المہدی روایت نبرہ کا نہام اور خط میں ہی مرزا شیاد کا لا کی ابتدائی الہام اور خط میں ہی مرزا دنے کا باعث ہوا۔ مگر مرزا قادیائی کب تھکئے دنے کا باعث ہوا۔ مگر مرزا قادیائی کب تھکئے اگری کی ذلیل کوشش کی ۔ حالانکہ لڑکی کا ولی اگری کی ذلیل کوشش کی ۔ حالانکہ لڑکی کا ولی سیر بھی نا کا م رہے ۔ اور دیگر علوی اور سفلی ا

ندفرها ئیں۔اورمرزا قادیانی جیسے عظیم الشان س کامقابلہ کریں ان خطوط ایک صحت کو جو دیانی نے ایک مقدمہ میں عدالت میں حلفیہ م کتاب ہذا) اور مرزائی بھی ان سے انکار نہیں ہذی اور رسالہ مرزاحمہ بیک والی پیش گوئی دغیرہ) دسالہ کلے فضل رحمانی جناب مولوی فضل احمہ مالہ کلے فضل رحمانی جناب مولوی فضل احمہ

مدوجهد برجس كاباب مذاش ذكر موارايك

اس كفرك ظامر كرنے كے لئے اللہ تعالى نے محس اس قرآنى مواخذ ہ من گرفآد كرلياكہ: ''وماكىيد الكلفرين الافى ضلال ، غافر : ٢٥ '' ﴿ كفارى تدابير ضرور ناكام ومردود دور ہتى ہیں۔﴾

سوچ اوا کونی تدبیر باقی رہ گئی تھی۔ آسان سے زیمن سے پورپ سے، پچھ سے،
اتر سے، دکن سے۔ جو کچھ جی مرزا قادیانی سے بوسکا کہا۔ نکاح آسان پڑ ھاجانا ہیان کیاادراس پر
قشم کھائی۔ واماواحمد بیک کی موت کو تقدیم مرم قرار دیا اور اس پرقشم کھائی۔ روپیہ پیب، زیمن اور
جائیدادی طبع دلائی۔ خاندانی جھڑ سے پیدا کئے۔ قطع رخم کیااور قشم کھا کرکیار شنة نا طے تو ڑے اور
قشم کھا کرتو ڑے۔ اس بےقصور ہوی کو طلاق دی جس نے حسب البام پسا آدم اسکن انت
ورو جل السجانة! مرزا قادیانی کے ساتھ بہشت میں رہنا تھا۔ بے گناہ بہوکو طلاق دلایا جے
باوجود طلاق خاوند نے علیحدہ نہ کیا اور گناہ کار ہوا۔ خلاف شریعت غرابیوں کو وراشت جائیداد سے
محروم کیا۔ بلکہ اس ذر سے کہ وہ آپ کے مرنے کے بعد اپنا حصہ نہ لیں۔ دوسری ہوی کے نام جائیدادر بمن کردی۔

اتن تدبیری، استے حیلے، استے مکا کدکس بات کے لئے کے۔ صرف محری بیگم کو حاصل کرنے کے واسطے یا اس کے نہ طنے کے رائج میں؟۔ پس اگر بیسب حیلے حوالے خدا کی طرف سے اور حسب طریق و سنن انبیائے کرام تھت و ان کا کامیاب ہونا بیٹینی اور لازی تھا۔ جب کامیابی نہیں ہوئی تو خور کرلوک مرقومہ بالانص قرآنی کی روسے مرزا قادیانی کی نبست اور ان لوگوں کی نبست و ان باتوں میں مرزا قادیانی کوئی ہے تیں۔ کیانی ملہ ہوتا ہے دوستو!

مانعیحت بجائے خود کردیم روز گارے دریں بسر بردیم گرنیا ید بگوش رغبت کس برسولاں بلاغ باشدو بس

ببب ا متیجه پیش گوئی کے متعلق مرز اقادیانی اوران کے پس ماندگان کی تاویلات اور ہماری طرف سے ان کی تر دید ۱۷۱ گنشت ہے آقاب نصف النہاری طرح واضح ہو چکا ہے۔ کہ مرز اقادیانی کا

ہے صدق و کذب کے فیصلہ کے لئے بیا کی بھر اور کی وختر کلاں محمدی بیگم لا زی طور پران کے افٹی رائے برمنی تھا۔ بلکہ متواتر وحیوں بیسیوں ا افٹی تھی۔ اس کے ظہور کے قطعی اور حتی وع محمیں کھائی گئی تھیں بیش گوئی کے بعد مرزا ق مست پر دارنہیں ہوئے۔اور جیسا کہ ابھی بیال معمیں ہوئے۔بالآخر نا کام رہ کرفوت ہوگئے۔

کین ایراعظیم الثان نشان غلااو نے اس پیش گوئی کی ایری ایری گیر تاویلیں او پیتے ہیں۔ اور ان کی ان حرکات نہ ہوئی ہا ہوئے ہیں۔ کہند انہیں صداقت اسلام کی ہ کڈب اور جموث کا الزام آجائے۔ حضر ناقص لعظلی کے الزامات عائد ہوجا کیں وین اسلام اور اس کے اصول بچوں کا کم جائے گرکسی طرح مرزا قادیانی اور ان جائے گرکسی طرح مرزا قادیانی اور ان جائے گرکسی طرح مرزا قادیانی اور ان مقابلہ میں باطل خمبر سکتا ہے؟۔ کیا تور ہا تیں بتا کیں۔ سوائے اس کے کدائے با تیں بتا کیں۔ سوائے اس کے کدائے اسل بات یہ ہے کہ مرزا قا اصل بات یہ ہے کہ مرزا قا

مېي \_ان اعتر اضو*ل کو م*نظر رکه کروه <del>پ</del>ې

الغاظ معرض تحريم لے آتے تھے۔

ماقرآنی مواخذه میں گرفتار کرلیا کہ: ل • غلفر: ٥٠ '' ﴿ كفار كی تد امیر ضرور

ن سے زمین سے پورپ سے، پچتم سے،
الدنکاح آسان پڑھاجانا بیان کیا اور اس پر
اور اس پر جم کھائی۔ روپیہ بییر، زمین اور
کیا اور تم کھا کرکیار شتے ناطے تو ڑے اور
نے حسب الہام سے آدم اسکن انست
الرہنا تھا۔ بے گناہ بہوکوطلاق دلایا جے
الرہنا تھا۔ بے گناہ بہوکوطلاق دلایا جے
الرہنا تھا۔ بے گناہ بہوکوطلاق دلایا جے
الریان حصہ نہ لیں۔ دوسری ہوی کے نام

ت کے لئے کئے۔ صرف محمدی بیگم کو - پس اگر بیسب حیلے حوالے خدا کی کامیاب ہوتا یقینی اور لازمی تھا۔ جب معمرزا قادیانی کی نبست اور ان لوگوں فیصلہ ہوتا ہے دوستو!

> گارے دریں بسر برویم ں بلاغ باشدہ بس

ن کے پس ماندگان ان کی تر دید ننح ہو چکا ہے۔ کدمرزا قادیانی کا

اپن مدق و کذب کے فیصلہ کے لئے بیا یک بہت ہی عظیم الشان دعویٰ تھا کہ مرز ااحمد بیک ہوشیار پوری کی دختر کلال محمدی بیگم الازمی طور پر ان کے نکاح میں آئے گی۔اور بید دعوی نہ صرف ان کی ابنی دائے پر بنی تھا۔ بلکہ متواتر وحیوں بیسیوں الہاموں اور بے شار آ سانی تھیموں پر اس کی بنیاد دکمی کی تھی۔ اس کے ظہور کے قطعی اور حتی وعدے دلائے گئے تھے۔ اس پر بار بار اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائی گئی تھیں۔ پیش گوئی کے بعد مرز اقادیانی ۲۲،۲۰ سال تک زندہ رہے مراس نکاح سے وست پر دار نہیں ہوئے۔اور جیسا کہ ابھی بیان ہوگا۔ اپنی آخری تصنیف میں بھی نکاح سے مایوں مہیں ہوئے۔اور اپنے آخر اروں سے کاؤب ثابت ہوئے۔

لیکن ایباعظیم الثان نشان غلط اور جھوٹ نکلنے پر بھی مرز انی فرقہ کو تنبہ نہ ہوا۔ انہوں نے اس پیش گوئی کی ایسی الیسی لچر تاویلیں اور وہ فضول تو جہیں پیش کی ہیں کہ اہل علم وعشل ان پر ہنتے ہیں۔ اور ان کی ان حرکات نہ ہوتی پر افسوس کرتے ہیں۔ گریہ حضرات ایسے ڈھیٹ واقع ہوئے ہیں۔ کہ نہ انہیں صداقت اسلام کی پر واہ ہے۔ نہ دنیا کی شرم اللہ تعالی پر خاک بدئن خواہ ، کذب اور جھوٹ کا الزام آجائے۔ حضرت محمد رسول اللہ تعالیہ پر (معاذ اللہ منہا) غلط فہی اور ناقص العقلی کے الزابات عائد ہو جائیں۔ قرآن کریم میں تضاد اور تعارض ثابت ہو جائے۔ وین اسلام اور اس کے اصول بچوں کا کھیل بن جائیں۔ انہیں پچھ غرض نہیں یہ سب پچھ ہو جائے۔ جائے۔ گرکسی طرح مرز اقادیانی اور ان کے مشن کی سچائی ثابت ہو گئی برادران اسلام! کیا جائے۔ گیا توں کے مقابلہ میں ظلمت کو فروغ ہو سکتا ہے؟۔ کیا توں کے مقابلہ میں ظلمت کو فروغ ہو سکتا ہے؟۔ کیا توں کے مقابلہ میں ظلمت کو فروغ ہو سکتا ہے؟۔ کیا توں کے مقابلہ میں ظلمت کو فروغ ہو سکتا ہے؟۔ کیا توں کے مقابلہ میں الموں مقابلہ میں خاک ڈالنے رہیں۔ اور باتھی پاؤں ماریں لاکھوں باتھی ہو گئی ہیں۔ وار نہ خدا تریں اور بوطفل آلی ان کی تشفی کرتے رہیں۔ جھوٹ کو ہرگز بچی ٹابت نہیں کر سکتے۔ اور نہ خدا تریں اور دیں۔ ویدار اور گوں کو دو کا دے سکتے ہیں۔

اصل بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی پیٹی گوئیوں کے بیان میں کئی کی پہلور کھ لیا کرتے تھے۔ وہ اس امر کا اندازہ لگا لیتے تھے کہ بلاً خراس پیٹی گوئی پر کس کس قتم کے اعتراض ہوتے ہیں۔ان اعتراض کو دفظرر کھ کروہ پیٹی گوئی کی تفاصیل بیان کرتے ہوئے مختلف خیال اور مختلف الفاظ معرض تحریر میں لے آتے تھے۔ جب کوئی اعتراض ہوتا۔ فوراً اپنی عبارات سے ہی اس کی

تاویل کردیتے تھے۔ایے پیروں کے معتقدین بسمقتضائے حبك الشبی یعمی ویصم محض امنا و صدقنا! کہنے کے بی عادی ہوتے ہیں۔انہیں کیا ضرورت کر مختلف عبارتوں کو کہ جاکر کے سیح نتیجہ قائم کریں۔ یاان اختلاف بیانیوں کو ہروئ نس قرآئی بیان کنندہ کے کذب پر محمول کریں۔ان کوتو جہاں تک بس چل سکتا ہے پیر کی کہی ہوئی بات کودی آسانی ثابت کر کے چھوڑتے ہیں۔ چنانچہ ناظرین اس باب میں ملاحظ فرما کیں گے کہ کیے مختلف خیالات اور کئے متعاق خاہر کئے ہیں۔لیکن اہل متناد بیانات مرزا قادیانی اور مرزائیوں نے اس پیش گوئی کے متعلق خاہر کئے ہیں۔لیکن اہل دائش و بیش اور صاحبان عمل سلیم ان کے فریب میں ہرگر نہیں آسکتے۔

ممکن ہے کہ تاویلات مندرجہ باب ہذا کے علاوہ کسی مرزائی نے کوئی اور جواب بھی اس پیش گوئی کے متعلق دیا ہو۔ جوتا حال ہمیں معلوم نہیں ہو سکا لیکن ہمارا خیال ہے کہ اس باب میں وہ سب جوابات آ گئے ہیں۔ جو عام طور پر مرزائیوں نے از بر کئے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی اور نئ بات ہمیں معلوم ہوئی یا ناظرین رسالہ ہذایا ہمارے کسی مرزائی دوست نے ہمیں مطلع فر مایا۔ تو ہم اس کی جواب دہی کے لئے حاضر ہیں۔ اور اگر خدا کومنظور ہے تو اس رسالہ کی اشاعت ٹانی میں اسے بھی شامل کرلیں گے۔ انشاء اللہ اب ہم مرزائی تاویلات اوران کی تر دید پیش کرتے ہیں۔ اسساس پیش گوئی کے متعلق خودمرزا قادیانی آ نجمانی کی تاویلات

باب اوّل میں ہم ذکر کر بچکے میں کہ مرزا قادیانی نے داماد مرزا احمد بیک (شوہر متکوحہ آسانی) کی موت کے لئے یوم نکاح سے اڑھائی سال تک میعاد مقرر کی تھی۔ یہ نکاح سراپریل ۱۸۹۲ء کو ہوا۔ پس حسب الہام و پیش گوئی مرزا قادیانی مرزا سلطان محمد بیگ (شوہر محمدی بیگم) کی زندگی زیادہ سے زیادہ ۲۱ کو بر ۱۸۹۳ء تک تھی۔ اور اس تاریخ کے بعد اسے دنیا میں رہنے کی مرزا قادیانی اور ان کے ملم کی طرف سے ہرگز اجازت نہیں۔

لیکن ۲ را کو بر ۹۸ ۱۹ گزرگی \_اور مرزاسلطان محمد کابال بیکانه بوا \_اس بر مرزا قادیانی کی بیش گوئی میعادی تھی ۔ کے بعض مریدوں اورائل اسلام کی طرف ہے جرح قدح شروع ہوئی کہ بیش گوئی میعادی تھی۔

ا کی شے کی مجب آ دمی کوائد حااور بہرا کردیتی ہے کہ نداس کے نقائص کود کم سکتا ہے نداس کے عیوب کون سکتا ہے۔ نداس کے عیوب کون سکتا ہے۔

ع ولوكان من عند غيرالله لوجد وافيه اختلاف كثيرا! الرقرآن فدا كسواكى اوركى طرف عدوتاتوتم اس من بهت ساختلافات وكيعت ـ

آوراس کے لئے قطعی الہام تھے۔ اور سُرزا قادیا، تھا۔ لہذاوہ حسب اقر ارخود جھونے ثابت ہوتے اوراپنے اخباروں رسالوں اور کتابوں میں اس کی حسب ذیل ہے۔ الف ...... دنفس بیش گوئی لینی ال

الف المستنطقة من المستنطق المستنطق المستنطقة المستنطقة

مير پيش گوئی خدا کی طرف سے نہیں تو میں ملحون ہم (؟

ب..... پھر <u>لکھتے میں</u> کہ:"مرزا میر بہتر

ایک ہی پیش گوئی تھی۔اور احمد بیک کی نسبت جو اخبار) میں بھی شائع ہو چکا تھا۔غرض احمد بیک اسب جو اس کے لئے خت ہم و تو بداور جوع کے خط اور پیغام بھی آئے۔۔۔۔۔ وفات کے بار ومیں سنت اللہ کے موافق تاخیر ڈار

اور تخویف کی پیش گوئیوں میں یہی سنت اللہ ہے رجوع میں کود کھ کر کسی دفت پرڈال دینا کرم ہے۔ کریم کی ایک سنت تھر گئی ہے۔ جواس کی تمام: مخلف وعد ونہیں بلکہ ایفائے وعدہ ہے۔'(اشتہ اشتہارات ج میں ۹۲ تا ۹۲ ماشیہ) اور تو بدور جوع ب

ج ..... ''اور پھرتمہارادوسرااعتر سریب بریقت کے سکت میں تعدیق

میں کہتا ہوں کہ اے نابکار توم کب تک تو اندھی او میں کہتا ہوں کہ اسکامغصل ذکر ہم باب

متلاما ہے۔

یے مستعلقات کا مستحدہ مہاب مع مرتو ہداوررجوع کا کوئی ثبوت مجم

حسب ذیل ہے۔

بیش گوئی کے متعلق ظاہر کئے ہیں لیکن اہل

ا ہر کرنہیں آ سکتے ۔ ا کےعلاوہ کسی مرزائی نے کوئی اور جواب بھی اس م ہوسکا۔لیکن ہمارا خیال ہے کہ اس باب میں وں نے از بر کئے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی اور نتی کی مرزائی دوست نے ہمیں مطلع فر مایا۔ تو ہم

> كومنظور ہے تو اس رساله كى اشاعت 🕏 نى ميں ناویلات اوران کی تر دید پیش کرتے ہیں۔ مانی آنجهانی کی تاویلات

قتضائع حبك الشي يعمى ويصم

تے ہیں۔انہیں کیاضرورت کے مختلف عبارتوں کو

یانیوں کو بروے نفس می قرآنی بیان کنندہ کے

ماہے پیر کی کہی ہوئی بات کووجی آسانی ثابت کر

حظہ فر مائیں گے کہ کیسے مختلف خیالات اور کتنے

ا قادیانی نے دامادمرزااحمہ بیک (شوہرمنکوحہ مال تک میعادمقرر کی تھی۔ یہ نکاح سرابریل نی مرزا سلطان محمد بیگ (شوہرمحمدی بیگم) کی اس تاریخ کے بعداہے دنیا میں رہنے کی مرزا

ملطان محمه كابال بيكانه جواراس برمرزا قادياني ندح شروع ہوئی کہ پیش گوئی میعادی تھی۔ کرد تی ہے کہنداس کے نقائص کود کھ سکتا ہے

مدوافيه اختلاف كثيرا الرقرآن ضرا ہے اختلافات دیکھتے۔

اوراس کے لئے قطعی الہام تھے۔ اور مززا قادیانی نے اسے صدی ق و کذب کا معیار اسے قرار دیا تلالہذاوہ حسب اقرار خود جھوٹے ثابت ہوتے ہیں۔ تو مرزا قادیانی نے اشتہار پراشتہار دیے اورایخ اخباروں رسالوں اور کتابوں میں اس کی مختلف تاویلات کرنی شروع کیس۔ جن کا خلاصہ

الف ..... ' نفس بیش گوئی بعنی اس عورت (محمدی بیگم ) کااس عاجز کے نکاح میں آناقة ريمرم ب- جول نبيس عتى - كوتكداس كمتعلق الهام مس ب- لا تبديل الكلمات الله ! اگرنل كى تو خدا كا كلام باطل موتا ہے۔ (مجموعه شتهارات ن مص ٢٣ شتهار ٦ را كتوبر١٨٩٨ء) اگر به پیش گوئی خدا کی طرف ہے نہیں تو میں ملعون ،مر دوداور د جال ہوں۔

(مجويداشتهارات ج ٢٥ ١١١ داشتهار ٢٧ را كوير٩٩ ١٨ ء)

پھر لکھتے میں کہ:''مرز ااحمہ بیک ہوشیار پوری اور اس کے داماد کی نسبت ایک ہی پیش گوئی تھی۔اوراحمہ بیگ کی نسبت جوایک حصہ پیش گوئی کا تھا۔ وہنورافشاں (عیسائی اخبار) میں بھی شائع ہو چکا تھا۔غرض احمد بیک میعاد کے اندرفوت ہوگیا۔اوراس کافوت ہونا اس کے داماداور تمام عزیزوں کے لئے سخت ہم وغم کاموجب ہوا۔ چنا نجیان لوگوں کی طرف سے توبداور رجوع کے خط اور پیغام بھی آئے .....پس اس دوسرے حصہ یعنی احمد بیگ کے داماد کی وفات کے ہارہ میں سنت اللہ کے موافق تا خیر ڈالی گئی۔جیسا کہ ہم بار بار بیان کر چکے جیں کہ انذار اور تخویف کی پیش گوئیوں میں یمی سنت الله ہے۔ کیونکہ خدا کریم ہے اور وعید کی تاریخ کوتو بداور رجوع کے ورکیے کرکسی وقت پرؤال دینا کرم ہے۔اور چونکہ اس از لی وعدہ کی روہے بیتا خیر خدائے کریم کی ایک سنت تظهر گئی ہے۔ جواس کی تمام یاک کتابوں میں موجود ہے۔اس لئے اس کا نام تخلف وعد ذہبیں بلکہ ایفائے وعدہ ہے۔' (اشتہارانعای جار ہزار ۲۷را کو بر۱۸۹۸ء حاشیص ۴،۳ مجموعہ المتهارات ع عن ٩٦٢ ٩ ماشيه ) اورتوبيه ورجوع برعذاب مين تاخير مونا قر آن شريف كاعام اصول

"اور پھرتمہارا دوسرااعتراض ہے کہ احمد بیک کا داماداب تک زندہ ہے۔سو می کہتا ہوں کدا سے نابکار قوم کب تک تو اندھی اور گونگی اور بہری رہے گی ۔اور کب تک تیری

ل محض غلطاس کامفصل ذکرہم باب جہارم میں کرآئے ہیں۔ دیکھوفقر ونج را۔ ٢ محراتوباوررجوع كاكونى ثبوت بهى ہے۔

آ تکھیں اس نورکوئیں ویکھیں گی جوا تارا گیا۔ ساور بچھ کہ اس الہا م کے دوکلا ہے تھے۔ ایک احمد بیک معاد کے اندر فوت ہو گیا۔ اور وہ دن آتا ہے کہ تم سالو کے کہ اس کے واماد کی نسبت بھی پیش گوئی پوری ہوگی۔ خدا کی بات میں باتیں ہیں بیش گوئی پوری ہوگی۔ خدا کی باتیں باتیں ہیں بیش گوئی پوری ہوگی۔ خدا کی باتیں باتیں ہیں ہیں ہوا۔ پی تم بال نہیں سکتیں۔ ( پچھ آگے ہیل کر کھتے ہیں ) اور تمہارا بیکہنا کہ میعاد کے اندروہ کیوں فوت نہیں ہوا۔ پی تمہاری ہے ایمانی پیانا بچھ ہے۔ الہما م تہ و بی فان البلا علی عقب اللا کی سافہ ہیں کی اور لاکی کی اولاد کو کہتے ہیں۔ اور بیالہم م احمد بیگ کی بیوی کی والدہ کو خطاب تھا کہ تیری لاکی اور لاکی کی اور لاکی کی اولاد کو کہتے ہیں۔ اور بیاحمہ بیگ کی بیوی کی والدہ کو خطاب تھا کہ تیری لاکی اور لاکی کی اور لاکی کی اور اور کی کی اور جب احمد بیگ فی تب ہوگیا تو اس کی بیوہ ہو رہ سالم کی پروانہ کی۔ اور جب احمد بیگ فوت ہوگیا تو اس کی بیوہ ہو رہ اور دیوں کہ اب تک ام و شوخیوں کہ اب تک احمد بیگ کے داماد کی والدہ کا کلیجا ہے مال بہیں آیا۔ سوخداد کھتا ہے کہ وہ شوخیوں میں نب آگے تھ م رکھتے ہیں۔ پس اس وقت وعدہ اس کا پوراہ وگا۔ جب بیسب پچھ پوراہ وگا۔ بین میں بلکہ ہرایک واناتم براحت ہی جھے گا۔ کیونکر تم نے خدا کا مقابلہ کیا۔ "
سند میں بلکہ ہرایک واناتم براحت ہی جھے گا۔ کیونکر تم نے خدا کا مقابلہ کیا۔ "
سند میں بلکہ ہرایک واناتم براحت ہی جھے گا۔ کیونکر تم نے خدا کا مقابلہ کیا۔ "
سند میں بلکہ ہرایک واناتم براحت ہی جھے گا۔ کیونکر تم نے خدا کا مقابلہ کیا۔ "

ب دیں بعد ہرایا دورا میں بید ہرایا دورا میں بید ہورہ مے مود اورا البام بیان رامی ہورا الموری الموری

(اشتهار جاءالحق وزحل الباطل ٣٣ رفياهد ١٣١٨ هـ المحقد براج منيرم ٣٣ هاشيه فرزائن ج ١٩٨٠ ٥٠)

و ...... ایک اورجگدا تمدیگا ''بوجہ خوف و ہراس کے دامادا '' نابینائی اور تعصب کی وجہ سے ہیں۔ نددیا ' تک دس لا کھ سے زیاد ونشان طاہر ہو چکے ' کسی جاہل اور بدنہم اور غبی کی تجھیمیں نہ' پیش گوئیاں صحیح نہیں ہیں۔''

ز..... ای کتاب میں لکے

اسلام کے اصول سے بے خبر ہیں۔ اسلام اس کی نسبت ضروری نہیں کہ خدااس کو پور گروہ برکوئی بلاپڑے گی۔ اس میں یہ گئی علیدالسلام کی ہیش گوئی کوجو چالیس دن تک کسی انعام وکرام کی نسبت ہیش گوئی ہو۔ الله لا بہ خداف المعیعاد! ممرکی جگر نہو رازیبی ہے کہ وعید کی ہیش گوئی خوف اور براتفاق ہے کہ صدقہ اور دعااور خوف اور گی وہ در ہو سکتی ہے۔ اب سوچ لو کہ ہرا با دی جاوے تو اس کانام اس وقت پیشر وے ۔ اور بی ثابت شدہ بات ہے کہ ہیں ظہور میں تا خیر ہو سکتی ہے۔ جوکی بلاگی ا

ح ..... اس پیش گونی بنش بیش گونی بنش ) حضرت رسول اکر مهنان پریمی ایک دو پیش گوئیاں نہیں ۔ بلکه اس می میں کہ اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی الہا می اور اعجازی حسم مضمون ہے۔

ن جائے گی۔ پس احمد بیگ کی زندگی اف ت ہوگیا تو اس کی ہیوہ عورت اور الم متوجہ ہو گئے۔ جیسا کرسنا گیا ہے ان آیا۔ سوخداد کھتا ہے کدوہ شوخیوں را ہوگا۔ جب بیسب پچھ پورا ہوگا۔ امقابلہ کیا۔'' المحقہ جھالشر الا بخزائن ج ۲ام ۱۵۹)

بعظ جيد الدس المبران بهاس ١٥٩)

آو آسان ہے۔ احمد بيگ كے داماد
جاد خدا تعالى مقرر كرے اگراس سے
حلاوعيدى موت اس سے تصى رہے۔
لاوعيدى موت اس سے تصى رہے۔
لاوعيدى موت اس سے تصى رہے۔
ام آخم من ۲۳ مائيہ بنزائن جااس ۳۳)
البام بيان كرتے تحرير كرتے ہيں كہ:
دامادكى نبست پيش كوئى پورى نبيس
دامادكى نبست پيلو (موت سلطان محمد

ج منير ص ٣٣ ماشيه بزائن ج ١٢ س٠٣)

ز ...... ای کتاب میں لکھتے ہیں کہ: ہمارے خالف مسلمان تو کہا تے ہیں۔ لیکن اسلام کے اصول ہے بے جبر ہیں۔ اسلام میں یہ مسلمہ امر ہے کہ جو پیش گوئی وعید کے متعلق ہو۔ اس کی نبیت ضروری نہیں کے خدااس کو پورا کر ہے۔ لینی جس پیش گوئی کا یہ ضمون ہو کہ کی خض یا گروہ پر کوئی بلا پڑے گی۔ اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ خداتعالی اس بلاکوٹال دے۔ بھیے کہ بونس علیہ السلام کی پیش گوئی کو جو چالیس ون تک محدود تھی ٹال دیا۔ لیکن جس پیش گوئی میں وعدہ ہو یعنی کسی انعام وکرام کی نبیت پیش گوئی ہو۔ وہ کسی طرح ٹوئیس عتی۔ خداتعالی نے بیفر مایا ہے۔ ان الله لا یہ خلف الو عید! پس اس میں راز بہی ہے کہ وعید کی خوف اور دعا اور صدقہ خیرات سے ٹل سکتی ہے۔ تمام پنج بروں کا اس میں ہے جو کسی خض پر آئے کی وہ دو ہوگئی ہو۔ وہ اور خوف اور خوا ورخشوع ہے وہ بلا جو خدا کے علم میں ہے جو کسی خض پر آئے گی وہ وہ ہوگئی ہو گا ہو خدا کے علم ہے۔ اگر کسی بنی یا و لی کواس سے اطلاع کی وہ وہ وہ کسی ہو گوئی ہوگا۔ جب وہ نبی یا ولی دوسروں کو اس سے اطلاع وہ دی جاور میں تا خیر ہوگئی ہو گا ہو گا۔ جب وہ نبی یا ولی دوسروں کواس سے اطلاع دے۔ اور بیٹا بیٹ میں ہو کہ یہ یہ بیٹ گوئی ہوگا۔ جب وہ نبی یا ولی دوسروں کواس سے اطلاع دے۔ اور بیٹا بیٹ شروطی ہو گا ہوگا۔ جب وہ نبی یا ولی دوسروں کواس سے اطلاع دے۔ اور بیٹا بیٹ بیٹ گوئی ہوگا۔ جب وہ نبی یا ولی دوسروں کواس سے اطلاع دے۔ اور بیٹا بیٹ غیر ہوگا۔ جب وہ نبی یا ولی دوسروں کواس سے اطلاع دے۔ اور بیٹا بیٹ غیر ہوگئی ہوگا۔ جب وہ نبی یا ولی دوسروں کواس سے اطلاع خور میں تا خیر ہوگئی ہوگا ہوگی ہوگا ہی جس خرکی کرے۔ "

( تذكرة الشباوتين ص ٢٨، خزائن ج ٢٠٥٠ ص ٢٨، ٥٠٠)

لے تریاق القلوب میں ۵ کنشانات یا پیش گوئیاں درج ہیں۔ان کو ۱۰۰ سے زیادہ کہنا مرزا قادیانی کی الہامی اور اعجازی حساب دانی کا انکشاف کرنا ہے۔ یا دروغ گورا حافظہ نباشد کا مضمون ہے۔ القلوب میں درج ہیں۔ پھران سب کا پچھ بھی ذکر نہ کرتا اور بار بار احمد بیگ کے دامادیا آتھم ذکر کرتا ور بار بار احمد بیگ کے دامادیا آتھم ذکر کرتے رہنا کس قد رخلوق خدا کو دھوکا دینا ہے۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ مثلاً کوئی شریرالنفس ان تین ہزار ججزات کا بھی ذکر نہ کرے۔ جو جمارے نی ایسی سے ظہور میں آئے اور حدیبہ کی بیش گوئی کو بار بار ذکر کر کرے کہ وقت اندازہ کردہ پریوری نہ ہوئی۔''

(تخذ گولز و بیص ۳۹ بخزائن ج ۱۵س۱۵۳)

ط ..... سب ہے آخرا پی تصنیف حقیقت الوجی میں جس کے شاکع ہونے سے چند ماہ بعد مرز ا قادیانی کا انتقال ہوگیا۔

تحریفر ماتے ہیں کہ: احمد بیگ کے مرنے سے بڑا خوف اس کے اقارب پر عالب آ گیا۔ یہاں تک کہ بعض نے ان میں سے میری طرف بحز و نیاز کے خط لکھے کہ دعا کرو۔ پس خدا نے ان کے خوف اور اس قدر بحز و نیاز کی دجہ سے پیش گوئی کے وقوع میں تاخیر ڈال دی۔ (حقیقت الوی میں ۱۹۸ بزائن ج۲۲ میں ۱۹۵ بنز دیکھو ضمیر براہیں احمد بیدھے پنجم میں ۱۹۷ بزائن ج۲۲ میں ۱۹۹ الوی میں ۱۹۸ بزائن ج۲۲ میں ۱۹۹ بنز دیکھو ضمیر براہیں احمد بیدھے پنجم میں ۱۹۷ بزرائن ج۲۲ میں ۱۹۹ بنز دیکھو ضمیر براہیں احمد بیدھے پنجم میں ۱۹۷ بزرائن ج۲۲ میں ۱۹۷ بنز دیکھو ضمیر براہیں احمد بیدھے بنجم میں ۱۹۷ بنز ائن ج۲۲ میں ۱۹۷ بنز دیکھو میں دیا جو بیٹر کی میں بیٹر کو بیان کی دوجہ سے بیٹر کی دیا ہو بیان کی دوجہ سے بیٹر کی دوجہ سے بیٹر کو بیان کی دوجہ سے بیٹر کی دوجہ سے دوجہ سے بیٹر کی دوجہ سے بیٹر کی دوجہ سے دوج

ی اس کتاب کے تقدیم یوں لکھا کہ: اور بیامر کہ الہام میں بید بھی تھا کہ اس عورت کا نکاح آسان پرمیر سے ساتھ پڑھایا گیا ہے۔ بدورست ہے گرجیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اس نکاح کے ظہور کے لئے جوآسان پر پڑھا گیا۔ خداتعالیٰ کی طرف سے ایک شرط بھی تھی جو اس وقت شائع کی گئی می اوروہ بیکہ 'ایتھا المدوء قد تو بی قدان البلاء علی عقبك '' پی جب ان لوگوں نے شرط کو پورا کردیا تو نکاح فنح ہوگیا۔ یا تا خیر میں پڑگیا۔ کیا آپ کو فیر بیں کہ ''یہ حسو الله مایشاء ویشبت '' نکاح آسان پر پڑھا گیایا عرش پر۔ گرآخروہ سب کاروائی میر می ہی ہی گوئی نکاح پڑھے نظر کی تھی ۔ شیطانی و ساوس ہا لگ ہوکر اسے سوچنا چاہئے۔ کیا یونس کی پیش گوئی نکاح پڑھے نظر کی تھی ۔ جس میں بیتلایا گیا تھا کہ آسان پر یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ چالیس دن تک اس قوم پر عذا ب نازل بنہ ہوا۔ حالانکہ اس میں کسی شرط کی تصریح نہ تھی ۔ پس وہ خدا جس نے اپنا ایسا ناطق فیصلہ منوخ کر دیا کیا اس پر مشکل تھا کہ اس نکاح کو بھی منسوخ یا کی اور جس بڑال دے۔''

(ترحقیقت الوی ۱۳۳،۱۳۳، بخزائن ج۲۴م، ۵۷،۵۷ می ۱۳۳،۱۳۳، بخزائن ج۲۴م، ۵۷،۵۷ می می می الامکان مرزا قادیانی کی وه سب تاویلیس نقل کر دی میں۔ جوانہوں نے نکاح کی پیش گوئی کے متعلق مختلف مقامات پرتحریر کی ہیں۔ ہاں بیضرور ہے کہ

پیتاویلات محض لفظی ہمیر پھیرے سینگڑوں میں بیان کی گئی ہیں۔اس لئے ممکن ہے کہ کی بابت ہم مرزا قادیانی کی روح سے معال میں پھر جوابد ہی کے لئے حاضر ہیں۔ ناظرین ان دس فقرات میں ک

سنجیدگی اور متانت کے نمونے ملاحظ فرما کم فہیں سمجھتے۔ البتہ ایک ایسے خص کی زبان و آیسی بدزبانی ، ایسے سب وشتم کاظہور تحرت الیمی بدزبانی ، ایسے سب وشتم کاظہور تحرت ملکہ ایمان ہے کہ مرزا قادیانی آنجمانی گالم مندہ الفاظ میں مخاطب کرنے کی صفت ا ممونے بلحاظ حروف جمجی الف سے یا تک کیماں تو ہم ان کومعذور و مجور بھی سجھتے ہیں ، کامل رحم اور سرایا ندامت تھی۔ اورا پی نبور

و کیوکران ایام میں ان پرایک قسم کی ایوی ا ''اذایٹ الانسان طال مُروع کر دیتا ہے۔ ) انہوں نے جو کچھ کو میں مرزا قادیانی کی ان سب تاویلوں می سلطان محمد ضرور ہماری زندگی میں مرے گا الجی ہے اس میں تخلف ہر گزند ہوگا۔ الب میں دے ، اے میں نکاح فنخ ہوگیا۔ یا تا ج میں اورفقر ہتا خیر میں پڑ گیا۔ اس کے ساتھ مارااورفقر ہتا خیر میں پڑ گیا۔ اس کے ساتھ ہم کو مایوس نہ یتادیلات محض گفظی ہیر پھیر سے سینکٹر ول دفعہ ان کے اشتہاروں،اخباروں،رسالوں اور کتابوں میں بیان کی گئی ہیں۔اس کے ممکن ہے کہ جواب دینے کا کوئی اور رنگ بھی اختیار کیا گیا ہو۔جس کی بابت ہم مرزا قادیانی کی روح سے معافی جا جے ہیں۔اور جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے پتہ ملئے پھر جوابدی کے لئے حاضر ہیں۔

نظرین ان وی فقرات میں کئی جگہ مرزا قادیانی کی شیریں زبانی، تہذیب، شرافت خیدگی اور متانت کے نمو نے ملاحظ فرمائیں گے۔ان تاپاک اور کروہ الفاظ کا اے دہ بم ضروری نبیل سیجے۔البت ایک این فیلم سے جو حضرت میں اللہ اللہ کا بروز ہونے کا مدی ہو۔ اور آیت 'اللہ اسعلیٰ خلق عظیم ''کواپے حق میں نازل ہونا بیان کرتا ہو۔ ایک گندہ تحریوں، ایک برزبانی، ایسے سب وشتم کا ظہور جیرت آگیز ضرور ہے۔ لیکن بمیں اس پر تعجب نبیس ہمارا تو یقین ایک برزبانی، ایسے سب وشتم کا ظہور جیرت آگیز ضرور ہے۔ لیکن بمیں اس پر تعجب نبیس ہمارا تو یقین اللہ ایمان ہے کہ مرزا قادیانی آنجمانی گالیاں دینے، مغلظات لکھتے اور اپنے نخالفوں کو گندہ سے لئدہ الفاظ میں مخاطب کرنے کی صفت میں یعطونی رکھتے تھے۔ چنا نچہ ان کی گالیوں کے پچھ نمونے بلخاظ حروف بچی الف سے یا تک ہم اپنی کتاب عشرہ کا ملہ میں بھی نقل کر چکے ہیں۔ اور یمان تو ہم ان کو معذد در و مجبور بھی سیجھتے ہیں۔ کیونکہ چیش گوئی تکاح کے انجام پران کی عالت نبایت بہاں تو ہم ان کو معذد در و مجبور بھی سیجھتے ہیں۔ کیونکہ چیش گوئی تکاح کے انجام پران کی عالت نبایت قابل رحم اور ربا یا ندامت تھی۔ اور اپنی نبوت کا ذیب کا حراث میں صدق و کذب کا خود اختیار کردہ فیصلہ و کیکوران ایام میں ان پرایک قتم کی مالیوی عالب ہوگئی تھی۔ پس مجوائے مثل مشہور۔

"اذایس الانسان طال لسانه "(جبآ دی ناامید بوجاتا ہے زبان درازی شردع کر دیتا ہے۔) انہوں نے جو کچھ کہایا لکھاوہ مجبور تھے۔اس لئے ہم اصلی مطلب پرآتے ہیں۔مرزا قادیانی کی ان سب تاویلوں میں جن کااوپر ذکر ہوائیپ کا بندآ خری فقرہ یہی ہوتا تھا کہ مطان محد ضرور ہماری زندگی میں مرے گا۔ اور ہم اس کی بوہ سے شادی رجا تیل گے۔ یہ وعدہ اللی ہاں میں تخلف ہرگز نہ ہوگا۔البت آخری حوالہ (تمر حقیقت الوی ص۱۳۲، ۱۳۳، فرائن ت ۲۲ اللی ہے۔ اس میں تخلف ہرگز نہ ہوگا۔ البت آخری حوالہ (تمر حقیقت الوی ص۱۳۳، اس نے توگر البت میں مداد ورثابت میں مدان کا دیا ہے۔ اس میں نام دی اللہ اور ثابت ہے کہ نکاح سے مرزا قادیائی دست بردار نہیں ہوئے۔ فنخ ہوگیا کسے بی تمنائے ولی نے پھر جوش ماراور فقرہ تاخیر میں بڑگیا۔ کو کیا ہے اس میں بڑگیا۔ اس کے ساتھ این اور ویا کسی نے کیا عمدہ کہا ہے:

ہم کو مایوں نہ کر وصل سے او شوخ مزاج بات وہ کہہ کہ نکلتے رہیں پہلو دونوں بیگ کے دامادیا آتھم ذکر کہ شلاً کوئی شریر النفس ان ہ آئے اور حدیبیدی پیش

ں ۳۹ برزائن ج ماص ۱۵۳) اُس کے شائع ہونے ہے

س كا قارب برغالب المسلك كدها كرو ليس خدا المسلك كدها كرو ليس خدا المن جائي المسلك الم

زائن جهه ۵۷۱،۵۷) اسب تاویلیس نقل کر دی ایس - ہال بیضرور ہے کہ

به مرآخروه سب كاروائي

لى پیش گوئی نکاح بر صنے

پ<sup>ا</sup>لیس دن تک اس قوم پر

تقریح نهقی به پس وه خدا

ح کوبھی منسوخ یا کسی اور

وجہ پتھی کہ فتخ کالفظ مرزا قادیانی کے ان متواتر الہامات اور الہا می اقوال کے خلاف تھا۔ جو وہ بار باراورسینکڑوں دفعہ اپنی کتابوں اور اشتہاروں شائع کر چکے تھے۔ بہر حال ندکورہ بالا دس فقروں میں جو تاویلیں مرزا قادیانی نے کی ہیں۔ جواب قلم بندکر نے کے لئے ہم ان کوفقرات ذیل میں قلم بندکرتے ہیں۔

خلاصة تاويلات مرزا قادياني

اول ..... وعیدی پیش گوئیال معمولی خوف و ہراس توبدر جوع اورصدقد ہے لل جایا کرتی ہیں۔ مگر وعدہ نہیں ٹل سکتا۔ اس پرتمام پیغبروں کا انفاق ہے۔ تمام آسانی کتابوں میں یہ سنت الله قرار پاگئ ہے۔ قرآن کا یہ عام قاعدہ اور اسلام کا یہ عام اصول ہے۔ الله تعالیٰ نے لایہ خلف المعاد افر مایا ہے۔ مگر لایہ خلف الموعید اکہیں نہیں فر مایا۔

دوم ..... انکاح آسان پرضرور پڑھایا گیا۔ عظر نکاح کی پیش ٹھوئی شرطی تھی۔ اور شاور ہونی تاریخ کی بیش ٹھوئی شرطی تھی۔ اور شرط تو بی تو بی والا الہام تھا۔ میں جب ان لوگوں نے شرط کو پورا کر دیا۔ اور داما داحمہ بیک پرخوف طاری ہو گیا اور اس نے تو بہ کی تو نکاح نسخ ہو گیا یا تاخیر میں پڑ گیا۔ ھے جب داما داحمہ بیک اور اس کے متعلقین بھر شوخی اختیا رکریں گے۔ اس وقت موت مرز اسلطان محمد دقوع میں آئے گی۔ پیش گوئی کا پورا ہونا اور محمد می بیکم کا ہمار سے نکاح میں آنا ضروری ہے۔ خدا کی با تمن مل نہیں سکتیں۔ اگر جلدی کرنا ہے تو سلطان محمد سے تکذیب کا اشتہار دلاؤ۔ اور پھر قدرت الی کا تما شاد کھو۔

سوم ...... ہمارے ہاتھ ہے دس لا کھ سے زیادہ نشان ظاہر ہو چکے ہیں۔ اگرا یک دو پیش گوئیاں کی جاہل، بدفہم اور غبی کی بھے میں ندآ کیں تو اس کا یہ نتیجہ نہیں کہ سب پیش گوئیاں غلط ہیں۔

چہارم ..... حضور سرور کا نئات میں کے حدید بیادالی پیش گوئی بھی وقت انداز کردہ پر پوری نہیں ہوئی۔

پیجم ..... الله تعالی فرما تا ہے 'یمحو الله مایشاء ویشبت'' ششم ..... کیا یونس بن کی پیش گوئی نکاح پڑھنے سے پچھ کم تھی۔ جس میں چالیس دن تک نزول عذاب کا وعدہ تھا۔ مگر عذاب نازل نہ ہوا حالا تکداس میں کوئی شرط بھی نہتھی۔ پس جس خدانے ایبا ناطق فیصلہ منسوخ کر دیا۔ کیا اس پر پچھ مشکل تھا کہ اس نکاح کو بھی منسوخ یا کی اوروت پرنال دے۔

کریں گےتواث اللہ فائدہ اٹھائیں گے تاویل اوّل سنسطف اینے اس نہایت ہی عظیم الثان نثان کے بحث ہے۔ جس میں متکلمین کا نتلاف ر ہم اس بحث میں پڑنانہیں چاہتے ہمارا،

ملاحظه فر ما ئيس \_مرزائي صاحبان بھي اگر

اب ہم ان تاویلات کی تر د

کئےتشریحات ذیل پیش نظرر کھنی ضرور کا میں مفصل مذکور ہو چکے ہیں۔ ا

۲ مسسسرزا قادیانی نکا الشان نشان اورایین صدق و کذب کامه ساسسسسسرزا قادیانی ـ

ےاولا دپیداہونااپے دعوے مسیحت کا مہمست مرزا قادیانی کے

الجنة وغيره كرد سه يه نكاح بونالاز؟ كيسواكو كي اورثابت بهوتا تھا۔ ه مرزا قادياني ا۔

پر محمدی بیگم ہے اپنا نکاح ہو جانا تقدیر م قتم اور آیات قرآنی کے الہاموں سے تا ۲ مسسسسمرز اقادیانی۔

ایک بد سے بدتر تفہروں گا۔اور میراہیکا ک..... مرزا قادمانی۔

ينا چنانچهخود لکھتے ہیں کہ:''یا در کھو کہ خدا۔ لکھ چکے ہیں۔خدا کاوعدہ ہر گرنہیں ٹل،

را قادیانی کے ان متواتر البہامات اور البها می اقوال کے خلاف کتابوں اور اشتہاروں شائع کر چکے تھے۔ بہر حال مذکورہ بالا نی نے کی ہیں۔ جواب قلم بند کرنے کے لئے ہم ان کوفقرات

لوئيال معمولى خوف و ہراس توبدرجوع اورصدقد ئے ل جایا بر برتمام بغيروں كا اتفاق ہے۔ تمام آسانى كتابوں ميں يہ يعام قاعدہ اور اسلام كا يه عام اصول ہے۔ الله تعالى نے يعلم الوعيد! كبين نبين فرمايا۔

ی پرضرور پڑھایا گیا۔ بڑگرنکاح کی پیش گوئی شرطی تھی۔ ساور بان لوگوں نے شرط کو پورا کردیا۔ اور داماد احمد بیک پرخوف ح فنخ ہوگیا یا تاخیر میں پڑگیا۔ ہے جب داماد احمد بیک اور اس ۔ اس وقت موت مرز اسلطان محمد وقوع میں آئے گی۔ پیش منکاح میں آئاضروری ہے۔خداکی با تین ٹل نہیں سکتیں۔ اگر کااشتہار دلاؤ۔ اور پھر قدرت الی کا تماشاد کیمو۔

۔ ہے دس لا کھ سے زیادہ نشان طاہر ہو چکے ہیں۔اگرایک دو مجھ میں نیآ کیں تواس کا میہ نتیج نہیں کہ سب پیش گوئیاں غلط

ئنات مَا الله كل حديبيه والى پيش گوئى بھى وقت انداز كرده پر

تاہے 'یمحو الله مایشا، ویشبت'' کی پیش گوئی نکاح پڑھنے سے کچھ کم تھی۔ جس میں چالیس مذاب نازل نہ ہوا عالانکہ اس میں کوئی شرط بھی نہتی۔ پس ردیا۔ کیااس پر کچھ مشکل تھا کہ اس نکاح کو بھی منسوخ یا کسی

اب ہم ان تاویلات کی تر دید کرتے ہیں۔خدا ترس اور اہل بصیرت اصحاب غور سے ملاحظہ فرمائیں۔مرزائی صاحبان بھی اگر مرزائیت کے تعصب سے خالی الذہن ہوکرا سے مطالعہ کریں گے تو انشاء اللہ فائدہ اٹھائیں گے۔

تاویل اوّل سن خلف وعید کے جس عام اصول کو بیان کر کے مرزا قادیانی ایخ اس نبایت ہی عظیم الثان نثان کے کذب کی ذلت پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں۔وہ ایک علمی بحث ہے۔جس میں متکلمین کا ختلاف رائے بھی رہا ہے۔چونکداس رسالہ کا یمقصو نبیس اس لئے ہم اس بحث میں پر نانبیس چاہتے ہمارا مطمح نظر اس وقت محض نکاح والی پیش گوئی ہے۔جس کے لئے تشریحات ذیل پیش نظر رکھنی ضروری ہیں۔جن کے حوالہ جات مرزائی کتابوں سے اس رسالہ میں مفصل مذکور ہو چکے ہیں۔

ا ... مرزا قادیانی نبی ورسول بلکه افضل الانبیاء ہونے کے مرقی تھے۔ ۲ مرزا قادیانی نکاح کی پیش گوئی کوصاف لفظوں میں اپنا نہایت ہی عظیم

مرزا قادیای نکاح می چیس نوی نوصاف مقطوں میں ا الثان نثان اورا پیے صدق و کذب کا معیار قرار دیا تھا۔

سسسس مرزا قادیانی نے بحوالہ حدیث رسول اکر م الطبیقة اس نکاح کا ہونا اور اس سے اولا دپیدا ہونا اپنے دعوے مسیحیت کا ثبوت بتایا تھا۔

سم مرزاقادیانی کے الہامات بکروشیب اور یا احمد اسکن انت و زوجك الجنة وغیره کی روسے بینکاح بونالازی تھا۔ورند مرزاقادیانی کے الہام غلط اور ان کالمہم اللہ تعالیٰ کے سواکوئی اور ثابت ہوتا تھا۔

۵ مرزا قادیانی این رقیب مرزا سلطان محمد (شو برمنکوحه آسانی) کا مرنا اور پر محمدی بیگم سے اپنا نکاح ہوجانا تقدیر مبرم بتایا تھا۔ جو بھی نے اور اس بیان کو اللہ تعالیٰ کی معم اور آیات قر آنی کے الہاموں ہے تقویت دی تھی۔

۲ سسسسمرزا قادیانی نے لکھاتھا کہ اگر نکاح کی پیش گوئی پوری نہ ہوئی تو میں ہر ایک بدے بدتر تھہروں گا۔اورمیرا بیکاروبارا یک خبیث اورمفتری کا کاروبار ہوگا۔

۔۔۔۔۔۔ مرزا قادیانی نے اس پیش گوئی کو وعید نہیں بلکہ خدا کا وعدہ قرار دیا تھا۔ چنانچہ خود لکھتے ہیں کہ:''یا در کھو کہ خدا کے فرمودہ میں تخلف نہیں اورانجام وہی ہے۔ جوہم گی مرتبہ لکھ چکے ہیں۔خدا کا وعدہ ہرگر نہیں ٹل سکتا۔'' (ضیمہ انجام آتھ م ص۱۳، فزائن جااص ۲۹۷) ۸..... مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ''اگرنکاح نہ ہواتو عیسائی یادر یوں کا پلہ اسلام پر بھاری ہو جائے گا۔ عیسائی ہنسیں گے۔ ہندوخوش ہوں گے۔ اور مجھے ذلیل خوار اور روسیاہ ہونا پڑے گا۔

ان تشریحات کے بعد ہم مرزا قادیانی کے خلیفہ اوران کی امت سے سوال کرتے ہیں کہ اوّل تو یہ پیش گوئی صرف وعید کی تھی ہی نہیں۔ کیونکہ اس میں مرزا قادیانی کے لئے وعدہ نکاح بھی حق تعالی کے طرف سے ظاہر کیا گیا تھا۔ بلکہ آسان پر تو نکاح کا ہو جانا بھی بروئے الہام زوجہ نکھا بتلادیا گیا تھا۔ نیز حسب حوالہ نقرہ نمبرے نہ کورہ بالامرزا قادیانی خودا سے وعدہ خداو تدی سندے کر جہ کے کہ بین کہ کہ کراس کے کذب کی پردہ بیش کوئی کومرف وعید کہہ کراس کے کذب کی پردہ بیش کوئی کومرف وعید کہہ کراس کے کذب کی پردہ بیش کرنا کہاں کی دیانت داری ہے؟۔

دوم! بغرض محال اگرا سے وعیدی پیش گوئی عی مان لیا جائے تو انبیائے کرام علیہم السلام میں کوئی ایسی نظیرموجوذ ہیں کہان میں ہے کسی نے کوئی وعید کسی قوم یاشخص معیّن کے بارہ میں حق ً تعالیٰ شانہ کی طرف ہے بروئے وحی والہام بیان کر کے اسے اپنی صداقت کامعیار بھی قرار دیا ہو۔ اوراس کے بورانہ ہونے براینے مذہب کی شکست اوراین ذلت وخواری وروسیا ہی ہونی بتلائی ہو۔ اوراليي عظيم الثان پيش گوئي پوري نه بهوئي بوراييا تجهي نبيس موااورکوئي واقعداس کي شهادت نبيس دے سکتا۔ کیونکہ ایسا خلف وعید منجانب اللہ وقوع میں آنا صریح تذکیل و تکذیب رسول ہے۔ بلکہ اگرابیا ہوتو اس امر کا ثبوت ہے کہ بید علی رسالت مفتری علی اللہ اور کا ذب ہے۔ پس ایسے خلف وعيد كے متعلق مرزا قادياني كايديكھنا كەاس برتمام پيغيمروں كاانفاق ہے۔تمام آساني كمابوں ميں بیسنت الله قراریا فی گئی ہے۔قرآن کابیعام قاعدہ اور اسلام کابیعام اصول ہے۔محض غلط اورب بنیاد بات ہے۔ اور قرآن کریم میں بہت ی مثالیں مرزا قادیانی کے اس بیان کے خلاف موجود ہیں۔ دیکھو! حضرت نوح علیدالسلام نے اپنی قوم کے ہلاک ہونے کی خبر دی۔ وہ ہلاک ہوئی۔ حضرت لوط عليه السلام كي قوم كي ملاكت كي خبر دي گئي۔ وه ملاک بهوئي ايسا ہي امليان مدين ، عاد اور شموروغيره كى حالات اس پرشام بين - پرهو "كذبت قبلهم قوم نوح و اصحاب الرّس و شمود وعاد وفرعون اخوان لوط واصحاب الايكة وقوم تبع كل كذب (قرائا) الرسل فحق وعيد'' ﴿ ان لوگول سے بہلے نوح کی قوم نے پیغیروں کو جھٹلایا۔ اور خندق والوں نے شود

ان سب نے اپنے پیغیروں کو جھٹا یا قراما اس سے داضح ہوتا ہے کہ کا رہے ۔ مرز اقادیانی کی اس پیش گوئی کی موئی کے متعلق اس کا پہلا الہام ہے۔'' الخ!''پس اگر پیش گوئی دعید کی بی مان ا

نے اور عاد نے اور فرعون نے اور قوم لو لم

اور نص قرآ نی کی روسے تکذیب رکل لامحالہ نتیجہ بیڈکلا کے مرزا قادیانی کادول

دلایا۔ امیہ نے کہا کہ بین تھوڑی دور تک،
پیش گوئی آن مخضرت باللہ قبل ہوا۔ قرآن کر
مخلف و عدہ رسله ان الله عزیز ذ
بھی نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ فر
لینے والا ہے۔ اس کے ساتھ بہلی آیات مل

مرگز تکلف نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ اس سے ضد

ہے۔ سامان سفرتیار کرنے کے لئے کہا۔ای

ملے ذکر ہو چکا ہے۔

مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ' اگر نکاح ندہوا تو عیسائی یادر یوں کابلہ اسلام پر ائی بنسیں گے۔ ہندوخش ہول گے۔ اور مجھے ذلیل خوار اور روسیاہ ہونا

ت کے بعد ہم مرزا قادیانی کے خلیفہ اور ان کی امت ہے سوال کرتے ہیں رف وعید کی تھی ہی نہیں۔ کیونکہ اس میں مرزا قادیانی کے لئے وعدہ نکاح ، سے ظاہر کیا گیا تھا۔ بلکہ آسان برتو نکاح کا ہو جانا بھی بروئے البام ينزحسب حوالدفقره فمبرك مذكوره بالامرزا قادياني خوداسي دعده خداوندي یل نہیں سکتا۔لہذ ااس پیش گوئی کوصرف وعید کہہ کراس کے کذب کی بروہ داری ہے؟۔

ال اگرا سے وعیدی پیش گوئی ہی مان لیا جائے تو انبیائے کرام علیم السلام ں کدان میں ہے کسی نے کوئی وعید کسی قوم یا محض معیّن کے بارہ میں حق ، بروئ وی والهام بیان کر کے اسے اپنی صدافت کا معیار بھی قر اردیا ہو۔ پراینے مذہب کی شکست اوراپی ذلت وخواری وروسیا ہی ہونی بتلائی ہو۔ گوگی پوری نه ہوئی ہو۔ایسا بھی نہیں ہوااور کوئی واقعہ اس کی شہادت نہیں <sup>ا</sup> وعيد منجانب الله وقوع مين آناصر يح تذليل و تكذيب رسول ب\_ بلكه ت ہے کہ بید مدعی رسالت مفتری علی اللہ اور کاذب ہے۔ پس ایسے خلف نی کاریکھنا کماس برتمام پیغیروں کا تفاق ہے۔تمام آسانی کتابوں میں ہے۔قرآن کابیعام قاعدہ اور اسلام کابیعام اصول ہے۔ محض غلط اور بے ن کریم میں بہت می مثالیں مرزا قادیانی کے اس بیان کے خلاف موجود علیه السلام نے اپنی قوم کے ہلاک ہونے کی خبر دی۔وہ ہلاک ہوئی۔ قوم كى بلاكت كى خررى كى \_وه بلاك جوئى ايما بى ابليان مدين، عاداور يشام بي - يرضو كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرّس و ون اخوان لوط ، واصحاب الايكة وقوم تبع ، كل كذب (الهاما)

ے پہلے نوح کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔اور خندق والوں نے شمور

نے اور عاد نے اور فرعون نے اور قوم لوط نے اور مدین کے رہنے والوں نے اور تیج کے لوگوں نے ان سب نے این پیغبروں کو جھٹا یا تو ہماراوعدہ عذاب ان کے حق میں پوراہوا۔ ﴾

اس سے داضح ہوتا ہے کہ تکذیب انبیاء پرعذاب کے وعید ہوئے اور وہ پورے ہوتے رہے۔ مرزا قادیانی کی اس پیش گوئی کی بنیاد بھی تکذیب ہی ہے۔ جیسا کہ نکاح آسانی کی پیش گوئی کے متعلق اس کا پہلا الہام ہے۔'ک خدب و ابسایساتی و کانو بھا یستھزؤن الْخ! "پس اگر پیش گوئی وعید کی ہی مان لی جائے تو بھی اس کی بناء تکذیب رسول ( قادیانی ) پڑتھی۔ اورنص قرآنی کی رو سے تکذیب رسل پروعید کا بورا ہونالا زمی ہے۔اب چونکدوعید بوری نہ ہوئی تو لامحاله نتيجه بيذكلا كدمرزا قاوياني كادعوائ رسالت محض كذب وافتر اتعاب

(صحیح بخاری ج۲ ص۹۳۰، باب ذکر النبی سیال من یقتل ببدر ) س حفرت معد عدروایت ہے کہ آنخضرت علیہ نے امیدین خلف کے متعلق پیش گوئی فرمائی تھی کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا جائے گا۔ میخض مکہ میں کفار کا سرگرو و تھا۔حضرت سعد بن معاذے اس کی برانی دوتی تھی۔ایک مرتبہ حضرت سعد نے قتم کھا کراس پیش گوئی کاذکر کیا۔اس ت امينهايت خوفر وه بوا- حديث كالفاظ بين - 'ففز علذالك اميه فزعا شديداً '' لینی امیہ بیپیش گوئی سن کر بہت گھبرایا۔اورنہایت خوفز دہ ہو گیا۔اوراس نے ارادہ کرلیا کہ مکہ ے باہر نہ جاؤں گا۔ جب جنگ بدر پیش آئی اور ابوجہل نے لڑائی کے لئے اپنے گروہ کو تیار کیا۔ امیہ ہر چند ٹالٹار ہا مگر ابوجہل نے ترغیب دے کرا سے چلنے پر آ مادہ کرلیا۔امید کھر گیا اور بیوی ہے سامان سفر تبارکرنے کے لئے کہا۔اس نے حضرت سعد کا قول ( دریارہ پیش گوئی نہ کورہ ) یا د ولایا۔امیہ نے کہا کہ میں تھوڑی دورتک جا کرواپس آ جاؤں گا۔لیکن واپس نہ آ سکا اورمطابق ` بِين كُولُ آنخفرت الله تسحسب الله على من صاف ارشاد بي- "فلا تحسب الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام "(حوره ايراميم ٢٥) يعني ايباخيال اوركان بھی ندکرنا کاللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا۔اس میں شک نہیں کہ اللہ زبروست بدلہ لینے والا ہے۔اس کے ساتھ پہلی آیات ملا کر پڑھوتو معلوم ہوگا کہ بیآ یت بھی وعید کے ہی متعلق ہے۔ لینی جس وعید کی اللہ تعالی اپنے پیغمبر کی صدافت ثابت کرنے کے لئے خبر دے۔ اس میں ہرگز تکلف نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ اس سے خدا اور خدا کارسول دونوں کا ذب تھہرتے ہیں ۔جیسا کہ <u>سلے ذکر ہو چکا ہے۔</u> مرزا قادیائی نے حضرت مجددالف تائی دهمتدالله علیه کے مکتوبات کے حوالے تی جگہ اپنی تصانیف میں دے ہیں۔ اور ان کے پیرو بھی ان پر عائل ہیں حضرت مجددصا حب اس آیت کے متعلق پول تحریف میں ۔"وکریمہ لا تحسین الله مخلف وعدہ رسله دلالت ندارد برخصوصیت خلف وعدہ ، تواند بودکه اقتصار عدم خلف بوعدہ این جا بواسط ہ آں بود ، کہ مرادازوعدہ نصرت رسل است ….. و آں متضمن وعدہ ووعید است وعدہ است مرسل را ، ووعید است مرکفار را ، پس گویا درین کریمہ ہم خلف وعدہ منتفی شد وہم خلف وعید ، فالایة مستشهدة علیه!

مرزا قادیانی کی یہ پیش گوئی بھی حسب تشریح مجدد صاحب علیہ الرحمتہ۔ مرزا قادیانی کے لئے وعدہ تھی۔ اور ان کے خالفین کے لئے وعید پس اس کاٹل جانا مرزا قادیانی کے دعوے رسالت وغیرہ کے کذب کا بین ثبوت ہے۔ اور یہ عقیدہ رکھنا کہ دعید کی ایسی پیش گوئیاں جن کو انبیاء علیم السلام نے حق تعالی کی طرف سے بیان کر کے اپنے صدق و کذب کا معیار قرار دیا ہو۔ تخلف پذیر ہو کتی ہیں۔ اللہ جل شانہ پر ایک ظالمانہ افترا ہے۔

تاویل دوم ..... اس کا جواب چند فقروں میں دیا جاتا ہے۔جیبا کہ ہم نے اس کی اصل عبارت پر ہندسدلگادے ہیں۔

ا سست مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ' نکاح میر بے ساتھ آسان پر پڑھا گیا۔'اب یہ ظاہر ہے کہ آسان پر نکاح پڑھانے والا خدا کے سواکوئی اور تو ہونہیں سکتا۔ کیونکہ فرشتوں کے وجود مستقل کے مرزا قادیانی قائن ہیں بلکہ ارواح کواکب کا نام فرشتے رکھتے ہیں۔ نیز نکاح کے بارہ میں الہام ہے۔ زو جدنکھا! (یعنی ہم نے اس عورت سے تیرا نکاح کردیا) ہیں جب اللہ کریم نے خود یہ نکاح پڑھایا۔ اور بذات خاص ایجاب وقبول کرایا مگراس کے دنیا پڑ مملدر آ مدکر نے کہ متعلق ایک خفیہ شرطالی کا کا کی جب اللہ کرنے کے متعلق ایک خفیہ شرطالی کا کا دی جس سے نکاح کا ظہور ہی نہ ہوا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نکاح کی خاص نے دوراکر دیں گے۔ اور نکاح وقوع میں نہیں آ کے گائو پھر اللہ تعالی نے جس کی ذات افواور معلق میں کورت کے متحل کو اور میں کے اور میں اور میں اور میں کی دوراکر دیں گے۔ اور میا ہوری ہوگی ۔ اور یہ آسان پر پڑھا ہوا نکاح زمین پر فضول اور کے ملیم کواس وقت اس کا علم تھا کہ شرط پوری ہوگی ۔ اور یہ آسان پر پڑھا ہوا نکاح زمین پر فضول اور کے میں نہیں آ کے گا۔ تو جس میں نہیں آ کے گی۔ تو گیر سمجھا جائے گا۔ اور یہ عورت ایک دن کے لئے بھی قادیا نی نبی کی زوجیت میں نہیں آ کے گی۔ تو گیر سمجھا جائے گا۔ اور یہ عورت ایک دن کے لئے بھی قادیا نی نبی کی زوجیت میں نہیں آ کے گی۔ تو گیر سمجھا جائے گا۔ اور یہ عورت ایک دن کے لئے بھی قادیا نی نبی کی زوجیت میں نہیں آ کے گی۔ تو

الظلمون علو اكبيرا" الشكاماً ٢ .... بيه پيش گوئي څ مندرجه باب جبارم كناب مذاحسب الف ..... ابتدائي الهام اوراشتهار جم خداتعالی کے نز دیک قرار مرزا قادیانی کے نکاح میں آئے گی۔ ''الهام!ويردها اليك الهام! هرایک روک دور؟ و..... مرزا قادياني كوحالت نزر ربك فلا تكونن من الممترين خدا کیشم که نکاح بلآخرهٔ الهامات نكاح يرمرزا قاد رسول الله "٢٠ الهام كي تشريح نكاح ضر ح..... اگرتکاح نه بهوانو مرزا قا نشانہ ہوں گے۔ اسعورت كامرزا قاديا ئ.....

میونکدالہام میں ہے: لاتبدیل لکا

گی \_کوئی اےروک نہ سکے گا۔خدا

٠ الما ١٠٠٠

الهام! كه سلطان محمه

ايسے بعلم اور نا دان كومرزائي بى خد

مفات کا جامع ہے۔اس کاعلم کال ا

خدائے برتر اور قد وس پریدالزام عائد<sup>ا</sup>

!4

نے حضرت مجد دالف ٹانی رحمتہ اللہ علیہ کے مکتوبات کے حوالے کئی جگہ ۔ اوران کے بیروبھی ان پر عامل ہیں حضرت مجد دصاحب اس آیت ين - "وكريمه لا تحسبن الله مخلف وعده رسله دلالت تخلف وعده و تواند بودكه اقتصار عدم خلف بوعده آن بود ، که مرادازوعده نصرت رسل است .... وآن عيد است وعده است مرسل را٠ ووعيد است مركفار ن كريمه هم خلف وعده منتفى شد وهم خلف وعيد ٠ ( دیکھوکتوبات امام ربانی مکتوب نمبر۲۲ ۴۶ تقیده ۱۵، جام ۴۷۹) لى يديش كوئى بهى حسب تشريح مجدد صاحب عليه الرحمة .. مرزا قادياني ) مے مخالفین کے لئے وعید پس اس کائل جانا مرزا قادیانی کے دعو ہے۔

کابٹین ثبوت ہے۔ اور پیعقید ہ رکھنا کہ وعید کی الیمی پیش گوئیاں جن کو الی کی طرف سے بیان کر کے اپنے صدق و کذب کا معیار قر ارویا ہو۔ لمُدجل شاند پرایک ظالماندافتر اے۔ اس کا جواب چندفقروں میں دیا جاتا ہے۔جیسا کہ ہم نے سرلگادیئے ہیں۔ زا قادیانی لکھتے ہیں کہ'' نکاح میرے ساتھ آسان پر پڑھا گیا۔''اب ح پڑھانے والا خدا کے سوا کوئی اور تو ہونہیں سکٹ کے یونکہ فرشتوں کے نی قائل نہیں بلکہ ارواح کوا کب کا نام فرشتے رکھتے ہیں۔ نیز نکاح کے خكها! (لعنى مم فاس عورت سے تيرانكاح كرديا) پس جبالله كريم ر بذات خاص ایجاب و قبول کرایا مگراس کے دنیا پر عملدر آمد کرنے کے گادی۔ جس سے نکاح کاظہور ہی نہ ہوا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نکاح ن شرط کے بورا ہونے کاعلم تھایا نہیں۔ اگر علم تھا کہ شرط کو متعلقین عورت ر نکاح وقوع میں نہیں آئے گا۔تو پھر القد تعالیٰ نے جس کی ذات اغواور رمنزه ، ارفع اوراعلی ہے۔ ایک فعل عبث کیوں کیا۔ اورا گرمرز اقادیانی تھا کیشرط پوری ہوگی۔اور بیآ سان پر پڑھا ہوا نکاح زمین پرفضول اور

ت ایک دن کے لئے بھی قادیانی نبی کی زو جیت میں نہیں آئے گی۔تو

ایے بعلم اور نادان کومرزائی ہی خدایان سکتے ہیں۔ سیے خداکی شان تو بہت بلند ہے۔وہ ہر صفات کا جامع ہے۔اس کاعلم کال اور اہمل ہے۔ مگر مرز ا قادیانی اور مرز ائی اپنے طرز عمل سے فدا ع برتر اورقد وس يربيالزام عاكم كرت بين - "تعالى الله سبحانه عمايتوهم الظلمون علو اكبيرا" الله كي شان ظالمول كوجم كمان سے بہت برتر اور بلند م-٢ ..... يه بيش گوئي شرطي تقى يه يهمى غلط ہے۔ مرزا قادياني كے البهامات واقوال مندرجه باب چهارم كتاب مزاحسب ذيل قابل ملاحظه ين-الف..... ابتدائي الهام اوراشتهارجس ميں كوئى شرطتهيں \_ (دیکھوباب جہارہ فقرہ نمبرہ) خداتعالی کے زدیکے قراریا چکاتھا کہ ہرایک مانع دور ہونے کے بعدیدار کی انجام کار مرزا قادیانی کے نکاح میں آئے گی۔ (فقرهنمبر۸،۴) " ' البام اويردها اليك لا تبديل لكلمات الله ، ان ربك فعال لمايريد " (فقرهنمبر۳) البام ابرایک روک دور بوکر بازی مرزا قادیانی کے نکاح میں آئے گی۔ (فقر ونبره) مرزا قادیانی کو حالت نزع می اس نکاح کاخیال آنے پرالہام ہوا۔ 'السحق من (فقرهنمبر۷) ربك فلا تكونن من الممترين'' (فقرهنمبرو) خدا كيشم كه نكاح بالآ خرضر ور موگا۔ البامات نكاح يمرزا قادياني كوايابي ايمان ب-جيان "لا اله الا الله محمد (فقره نمبروا) رسول الله ''ير۔ (فقرهنمبر۱۳۳) الهام كى تشريح نكاح ضرور موگا۔ ح... د اگر نكاح نه جواتو مرزا قادياني نامراد، وليل مردود بلعون، دجال اور بميشه كي لعنتول كا (فقر ونمبر۱۲) انشاندہوں گے۔ اس عورت كامرزا قاديانى ك نكاح ميس أنا تقديم مرم ب- جوكسى طرح لل نبيل سكتى-كيونكه البهام ميں ہے: التبديل لكلمات الله "الرَّمُل كُني نؤ خدا كا كلام باطل موتا۔ (فترو نمبره) البام! كسلطان محد كمر ف ك بعد محدى بيكم ضرور مرزا قادياني ك تكاح ميل آ ك

گی ۔ کوئی ا ہے روک نہ سکے گا۔خدا کے کلام میں تبدیلی نہیں ہوسکتی۔

(فقرهنمبر۱۲،۱۷)

٣.... شرطاتوا

مبلے..... دیکھنایہ

مرزا قاديانى لكصةجير

'' یعنی اللہ تعالیٰ نے

يس جب ياني تس با

یں۔''ایتھا المرةً توبی تو کیونکہ تیری لڑی اورلڑی کی لڑ

بیگم کی نانی تقی\_جواس نکاح کی

لا کی ۔ نہ تکاح ہونے دیا۔ پس ہ

ہو گیا۔اوراس نے تو بہ کی تو نکار

ہے اور اس نے شرط کو بورانہ کیا

نانى كامرزا قادياني يرايمان لانان

کوئی اورایمان لایا۔ پھرشرط پورا

دو عمه اور اومادرا ورا شخصے واحد ماند که بر

جوبانی فساد تھے۔ان میں سےصر

ِ شرط کو کس نے بورا کر دیا؟۔

پایاجاتا ہے۔'اداوجید الشر مستمی یعنی(وجدالشرط)پس جب

یورا کرنے) ہے مشروط ( نکاح )

ہونے ہے نکاح فنخ ہو گیا۔ گویا بو

دوسرے .

کاظم ہے۔''

اس کی کوئی تغییل نبیس کی۔

یب محمدی بیگم ضرور صرور مرزا قادیانی کی طرف واپس لائی جائے گی۔ خدا کی باتوں اوراس کے وعدوں کوکوئی بدل نہیں سکتا ممکن نہیں کہ بین کاح معرض التواء میں رہے۔سب مانعین نكاح مرجائيس ك\_يونكاح بوكا\_ (فقرهنمبر١٨) تى .... ئكالى بونا تو تقدير مبرم ب- خداكى تتم كديي خرور بوكا اوريس خدا يخر بإكراب ايغ صدق وكذب كامعيار بتاتا هول\_ ید ..... خدا کے فرمورہ میں تخلف نہیں ۔ انجام دہی ہے۔ جو کی بار لکھا گیا۔خدا کا دعدہ ہر گزمل داماداحد بیک کامرنا تقدیرمرم ب\_ اگریس جمونا بون تو نکاح نبیس بوگا\_اورمیری موت آجائے گی۔ (فقره نمبرا۲) يف .... الهام يا" احمد اسكن انت وزوجك الجنة" تناح محرى يمم عامراد ب (فقرهنمبر۲۳) الهام شاتان تذبحان مين واماداحمه بيك كي موت مراوب (فقرونمبر۲۳) تى ..... خفرت رسول النه كالعلى على وسلم كى صديث من مجى اس تكاح كى چيش كوئى ہے۔ (فقرونمبر٢٥) اگرسلطان محدندم ا، اور نکاح ند مواق مرزا قادیانی برایک بدے بدر بیں۔ (فقرهنمبر۲۷) ك .... عدالت ضلع مي مرزا قادياني كا حلفيه بيان فكاح ضرور بوگاميد كيسي يقين كال بيد یہ خدا کی باتیں ہیں ۔ لتی نہیں ہو کرر ہیں گی۔ (فقرهنمبر ۲۷) كا .... البام بكروشيب يل دومورتول عن تكاح كووعده ب بكر ساتو نكاح بو چكايوه ( محمدى بیم) کے نکاح کا انظار ہے۔ (فقرهنمبر۲۸) معزز ناظرین باب چہارم میں مرزا قادیانی کے ۱۳۰ البام اور البامی اقوال مفصل درج ہیں ۔ جن کالمخص او پر درج ہوا۔ کیا کوئی سعیدالفطرت اور اہل بصیرت ان عبارات کا نتیجہ وقوع نکاح کے سوائے کچھ اور بھی نکال سکتا ہے۔اور کیا ایک سیکٹر کے لئے بھی وقوع نکاح کے لئے کسی شرط کا ہوناتسلیم کرسکتاہے؟۔ ہر گزنہیں۔ سسس شرطاتو بی تو بی والا البهام تھا۔ مرزا قادیانی کے اس فقر والبهامیہ کے الفاظ یہ بی ۔ 'ایتھا المر قاتوبی توبی توبی فان البلاء علی عقبل ''یعنی اے ورت توبی بوت بر ہو بر کے کوئلہ تیری لڑی اورلڑی کی لڑی پر بلا آنے والی ہے۔ بقول مرزا قادیانی یہ خاطب ورت محمدی بیگم کی نانی تھی۔ جواس نکاح کی تخت مخالف تھی۔ اس ورت نے نہ تو بہ کی۔ نہ مرزا قادیانی پر ایمان اللی ۔ نہ نکاح ہوئے دیا۔ پس یہ جملہ نکاح کے لئے شرطنہیں ہوسکتا۔ جس کے لئے تھا۔ اس نے اس کی کوئی تھیل نہیں کی۔ اس کی کوئی تھیل نہیں کی۔

سم بیل جب ان لوگوں نے شرط کو پورا کر دیا۔ اور داما داحمد بیک پرخوف طاری ہوگیا۔ اور اما داحمد بیک پرخوف طاری ہوگیا۔ اور اس نے تو بدی تو نکاح فنج ہوگیایا تا خیر میں پڑگیا۔ یہ نقر ہی کئی طرح سے غلط ہے۔

پہلے ..... ویکھنا ہے ہے کہ کن لوگوں سے شرط کو پورا کر دیا۔ خطاب تو تھا منکو حد کی نانی سے اور اس نے شرط کو پورا نہ کیا۔ اور کسی کا نام نہیں سب سے مقدم اس جملہ کی روسے محمدی بیگم کی نانی کا مرز ا قادیانی پر ایمان لا ناتھا۔ جواصل مخاطب تھی۔ نہ ہراک تو بر ۱۸۹۳ء تک مانعین نکاح میں نانی کا مرز ا قادیانی پر ایمان لا ناتھا۔ جواصل مخاطب تھی۔ نہ ہراک تو بر ۱۸۹۳ء تک مانعین نکاح میں

مرزاقادیانی کصفی کردن خدائے تعالیٰ پدرآں زن موعود فیه راو هر دو عمه اور اوسادرا وراکه بیخ فساد بودند، بمر ایند، وازانان صرف شخصے واحد ماند که بروحکم هلاکت است"

کوئی اورایمان لایا۔ پھرشرط بوراہونے کے کیامعنے۔

(انجام آتھم م ۲۱۸ ہزائن ج ۱۱ م سر ۱۱۸ ہزائن ج ۱۱ م سر ۲۱۸ ہزائن ج ۱۱ م سر ۲۱۸ ہزائن ج ۱۱ م سر ۲۱۸ ہزائن ج ۱۱ م جو بانی فساد تھے۔ان میں سے صرف ایک محض (شو ہر محمدی بیگم) باقی رہ گیا ہے۔اس پر بھی موت کا حکم سر''

پس جب بان کس بانیان فساد میں سے جارم گئے۔اور پانچویں پر ہلاکت کا تھم ہے تو شرط کوکس نے پوراکردیا؟۔

دوسرے معمولی طالب علم جانتے ہیں کہ شرط کے پورا ہونے پرمشروط یا جائے ہیں کہ شرط کے پورا ہونے پرمشروط یا جاتا ہے۔ 'اداو جد المشرط وجد المشروط ''مرزا قادیانی کہتے ہیں شرط پوری کردی گئی۔ یعنی (وجدالشرط) پس جب تکاح کے لئے تو بہ کی شرط تھی۔ تو ان لوگوں کے تو بہ کر شرط پوری پورا کرنے ) سے مشروط ( تکاح ) کا پایا جاتا اور مقار مگر یباں النا یہ بتا ایا جاتا ہے کہ شرط پوری ہونے سے نکاح فنخ بوگیا۔ گویا بجائے''اذاو جد المشرط وجد المشروط ''کے نیااصول مونے سے نکاح فنخ بوگیا۔ گویا بجائے''اذاو جد المشرط وجد المشروط ''کے نیااصول

الیس لائی جائے گی۔ خدا کی باتوں معرض التواء میں دہے۔ سب مانعین (فقر ، نبر ۱۸) روہوگا۔ اور میں خدا سے خبر پاکرا سے (فقر ، نبر ۱۹) دیا ہوں تو نکاح نہیں ہوگا۔ اور میری دنا ہوں تو نکاح نہیں ہوگا۔ اور میری (فقر ، نبر ۱۲) نہ سے نکاح محمدی بیٹم ہی مراد ہے۔ مراد ہے۔ مراد ہے۔ نکاح کی چیش گوئی ہے۔ نکاح کی چیش گوئی ہے۔ (فقر ، نبر ۲۳)

(فقره نبر۲۹) مرور ہوگا امید کیسی یقین کامل ہے۔ (فقره نبر ۲۷) ہے۔ بکر سے تو نکاح ہو چکا بیوه (محمد ی (فقره نبر ۲۸) الہام اور الہا می اقوال مفصل درج السیرت ان عبارات کا نتیجہ و تو ع

کے لئے بھی وقوع نکاح کے لئے کسی

قائم كياجاتا كي أذاوجد الشرط فات المشروط "كيون نهو قاديان من چونكه اعجازى اورالهاى عربى بونكم اعجازى اورالهاى عربى برق بي اس لئ اصول وقواعد بهى انو كه بى بون عامين م

چو تھے۔۔۔۔۔ مرزائی کہتے ہیں کرتو بہرنے ہے تھری کا خاد ندم نے سے فی گیا۔ جو اس کے لئے بوی بلاتھی۔ یہ بھی ایک بیبودہ خیال ہے تو بہر نے کا نتیجہ ہماری رائے میں اس شکل میں نہایت خوشگوار ہوتا کہ تھری ہی کم کا خاد نداسے طلاق وے کرالگ ہو جاتا۔ اوروہ مرزا قادیا فی میں نہایت خوشگوار ہوتا کہ تھری ہی گم کا خاد نداسے طلاق وے کرالگ ہو جاتا۔ اوروہ مرزا قادیا فی زندگی بھی نی رہتی اور تھری ہی میں آجائی اوراس کے اعز اانواع واقسام کی ہرکتوں، رحمتوں، نہتوں کے مورد اور مین، جائیداداور روپیہ پیسے کے مالک بن جاتے۔ ادھر مرزا قادیا فی کی مطلوبہ خاند آبادی ہو جاتی اوران کا عظیم الشان نشان پورا ہوکر ہزاروں ااکھوں آدمیوں کو ان کے دامن نبوت کی روئق دینے کا بوٹ ہوتا۔ یا محمدی ہی ہو خاند آبادی ہو دینے کا بوٹ موت ہوتا۔ یا محمدی ہی ہم کا خاوند ہموجب پیش گوئی مربی جاتا۔ تو ہزاروں لاکھوں آدمید کی ہوئی کا تھا۔ حضرت رسالت ما برائی کے مان جہادوں کا خیال کرو۔ جودین اسلام کی حفاظت کے لئے وقوع میں آئے۔ اور ہزاروں قیمتی جائیں ان میں تلف ہو کیں۔ اس نقط خیال سے مرزا کے دائی میں کھی جان کیا خور کی جان کیا تھا۔ حضرت رسالت ما برادوں قیمتی جائیں ان میں تلف ہو کیں۔ اس نقط خیال سے مرزا سلطان مجد کی جان کیا حقیقت رکھتی تھی ہو گئیں۔ اس کیا حقیقت رکھتی تھی۔

ی نجویں ۔۔۔ اگر بالفرض محال شرط کا ہونا مان بھی لیا جائے تو بہ شرط اڑھائی سالہ میعادی پیش گوئی کے لئے تھی۔اس میعاد کے گذر نے پر جب مرزا قادیانی پرمعترضین کی طرف ہے بہت لےدے ہوئی تو تنگ آئر کراور جھنجھلا کرعلاء اسلام کو مخاطب کر کے کہتے ہیں۔

شرط نہ ہوتب بھی بوجہ خوف تاخیر ڈال دکا کے لئے منہ پھیر نااگر بد ڈاتی اور ہے ایما دا ماد سلطان محمد کو کہو کہ تکذیب کا اشتہار د۔ سے اس کی موت تجاوز کرے تو میں جھوٹا م چند سطور آ کے چل کر لکھتے ہیں

''میں بار بار کہتا ہوں ک<sup>نفس؛</sup>

كرواوراگر ميں جھوڻا ہوں تو پيپٹي گوئي إ

ہوں تو خدا تعالیٰ ضروراس کوبھی ایسا ہی ہو، ہوگئی۔اصل مدعا تو نفس منہوم ہے۔اور

یہاں تک کہ بائبل کی بعض پیش گوئیوں ہ

ہے تھبر چکی ہے۔ کوئی اس کوروک نہیں سکا

جب تک که ده گفری آئے جواس کو بے باک اور مکذب بناؤ۔اوراس سےاشتہارہ

مرزا قادیانی کے اس طویل نا تاخیر ڈال دی جاتی ہے۔اس عقیدہ کا انگا اس خوف کی دجہ سے میعاداڑ ھائی سالہ گا تکذیب کا شتہار دلا دو۔ چرنی میعادمقر کامیری زندگی میں مرنا نقد سرمبرم ہے۔ا موت آجائے گی۔

ابغورکرنے سے ظاہرہے کے متعلق تھی۔ بعد میں جب دوبارہ پیش ہے۔اوراس کی بوہ کا مجھے نکاح ہوناا لے ہم اسی باب میں تاویل ا

بطلان کر چکے ہیں۔ پس بدیہیا ت اور سیح

''میں بار بار کہتا ہوں کونس پیش گوئی وا ماواحمہ بیگ کی بقد بر مرم ہے۔اس کی انتظار کرواورا گرمیں جونا ہوں تو یہ پیش گوئی بوری نہیں ہوگی اور میری موت آجائے گی اورا گرمیں ہو ہوں تو خدا تعالی ضروراس کو بھی ایسا ہی پورا کرے گا۔ جیسا کہ احمد بیگ اور آتھم کی پیش گوئی پوری ہوگئی۔اصل مدعا تو نفس منہوم ہے۔ اور وقتوں میں تو بھی استعارات کا بھی وخل ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بائیل کی بعض پیش گوئیوں میں ونوں کے سال بنائے گئے ہیں جو بات خدا کی طرف میں سات کہ کہ بائیل کی بعض پیش گوئی میں گو بظاہر کوئی بھی میں سات کھر کہتے ہیں کہ:''دعیدی پیش گوئی میں گو بظاہر کوئی بھی شرط نہ ہوت بھی بوجہ خوف تا خیر ڈال دی جاتی ہے۔ تو پھر اجماعی عقیدہ سے تحف میری عداوت کے لئے منہ پھیر تا اگر بدذاتی اور ہا کیائی نہیں تو اور کیا ہے۔ فیصلہ تو آسان ہے۔احمد بیگ کے داد ساطان محمد کو کہو کہ تکذیب کا اشتہار دے۔ پھر اس کو بعد جو میعاد خدا تعالی مقرر کرے۔اگر اس کے اس کی موت تجاوز کر بے تو میں جو وٹا ہوں۔''

چند سطور آ مے چل کر لکھتے ہیں کہ: ''اور ضرور ہے کہ بید عیدی موت اس سے تھی رہے جب تک کہ وہ گھڑی آئے جواس کو بے باک کروے۔ سواگر جلدی کرنا ہے تو اٹھواور اسے بے باک اور مکذب بناؤ۔ اور اس سے اشتہار دلاؤ۔ اور خداکی قدرت کا تماشد کیمو۔''

(انجام آئقم حاشيص ١٣٠١، مزائن ج الص ٣٢٠٣)

مرزا قادیانی کے اس طویل نوٹ کا خلاصہ بیہ ہے کہ وعید کی پیش گوئی میں بیجہ خوف تا خیر ذال دی جاتی ہے۔ اور داما داحمہ بیگ کے تا خیر ذال دی جاتی ہے۔ اور داما داحمہ بیگ کے اس خوف کی دجہ سے میعا داڑھائی سالہ گذرگئ ۔ اور موت میں تا خیر ہوگئی اگر جلدی ہے تو اس سے تکذیب کا اشتہار دلا دو۔ پھرنئی میعاد مقرر کی جائے گا۔ جس کے اندروہ ضرور مرجائے گا۔ اور اس کا میری زندگی میں مرنا تقدیم مرم ہے۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیش گوئی بوری تہیں ہوگی ۔ اور میری موت آ جائے گا۔

اب فورکرنے سے طاہرہ کوتو بی تو بی والی شرط اگر تھی تو صرف اڑھائی سالہ پیش کوئی کے متعلق تھی۔ بعد میں جب دوبارہ پیش کوئی کی کے سلطان محمد کا مرنا میری حیات میں تقدیر مبرم ہے۔ اوراس کی بود کا مجھ سے نکاح ہونا اٹل ہے۔ اس کے لئے کوئی شرط نہیں لگائی گئی تھی۔ کیونک

ے ہم ای باب میں تاویل اوّل کی تر دید کے ذیل میں صحیح حدیث ہے اس عقیدہ کا بطلان کر چکے میں اپنی ہے۔ بات کا نکار کرنا واقعی بدؤ اتی اور بے ایمانی ہے۔

لا "كيول نه ہو۔قاديان ميں چونكه مرجمی انو كھے ہی ہونے چاہئيں۔ سے بقول مرزا قاديانی ظاہر ہوتا ہے مری بيگم كاعز اكتو به كرنے سے اقاديانی سے نكاح ہونا محمدی بيگم اور رأء مرزا قاديانی •ارجولائی ١٨٨٨ء واب ميں نقل ہو چکی ہيں۔ بروئے گرو بركت اوراس كے اعز اكر لئے گھے چکے تھے۔ پھر يہ اجتماع ضدين گھے چالانكہ تو بہ كے نتائج تو نہايت

ی بیگم کا خاد ندمر نے سے نیج گیا۔ جو
نے کا نتیجہ ہماری رائے میں اس شکل
لرا لگ ہو جاتا۔ اور وہ مرزا قادیا نی
مستفیض ہو جاتے۔ سلطان محمد کی
لی برکتوں، رحمتوں بغمتوں کے مورد
رزا قادیانی کی مطلوبہ خانہ آبادی ہو
یوں کوان کے دامن نبوت کی رونق
بربی جاتا۔ تو ہزاروں لاکھوں آ ربیہ
پرائیان لے آتے جواصل مدعا پیش
یال کرو۔ جودین اسلام کی حفاظت
ہوئیں۔ اس نقط خیال سے مرزا

الیا جائے تو بیشرط اڑھائی سالہ مرزا قادیانی پرمعترضین کی طرف طب کر کے کہتے ہیں۔ مرزا قادیانی نے اس پیش گوئی کی لمبائی کواپی موت تک دراز کر دیا تھا۔اوراسےاپے صدق وکذب کا معیار قر اردیا تھا۔ پس مرزا قادیانی کا حقیقت الوی بیس بیکھنا کرقو باورخوف کی وجہ سے دکار فنخ ہوگیایا تا خیر میں برد گیا بالکل غلط اورفضول ہے۔اس دوسری پیش گوئی کے لئے تو تو بداور خوف کی کوئی بھی شرط نہیں تھی۔ بلکہ سلطان محمد کی موت اور اس کی ہوہ سے اپنا نکاح ہونا مرزا قادیانی نے بروے وی البام تقدیر مرم قر اردیا تھا۔ جو بھی کل نہیں سکتی۔اور الا تبدیل لکلمات قادیانی نے بروے وی البام تھی اس کی نبست تھا۔ جیسا کرفوث مولہ بالا میں لکھتے ہیں کہ جو بات خداکی طرف سے تھے بھی ہے کوئی اسے دوک نہیں سکتا۔

چھے ۔۔۔۔۔۔ باتی رہا بیام کہ داماداحمد بیک پر پیش گوئی سے خوف طاری ہوگیا اوراس نے تو باور دورع کے خط لکھے یہ بھی محض جھوٹ اور ہے بنیاد ہے داماداحمد بیگ اس پیش گوئی سے ہر گزنہیں ڈرا۔ وہ ایک فوجی طازم محض جھوٹ اور ہے بنیاد ہے داماداحمد بیگ اس پیش گوئی سے ہر گزنہیں ڈرا۔ وہ ایک فوجی طازم تھا۔ جنہیں ہمیشہ تلواروں کی چھاؤں اور گولیوں کی بارش کا خیال بندھار ہتا ہے جب جنگ کے میدانوں میں سینہ سر ہونے سے بیلوگ نہیں ڈرتے تو ایک عورت کے نکاح کی ضد میں مرزا قادیانی کی اس پیش گوئی سے اسے کیا خوف ہوسکتا تھا۔ چنا نجے وہ خود کھتا ہے۔

جناب اے مرزاغلام احمد قادیانی نے جومیری موت کی پیش گوئی فر مالی تھی میں نے اس میں ان کی تقددیت بھی نہیں کی نہ میں اس پیش گوئی سے بھی ڈرا میں ہمیشہ سے اور اب بھی اپنے بزرگان اسلام کا پیرور ہاہوں۔

سارمارچ ۱۹۲۳ء دستخط مرزاسلطان محمد ..... تقد يقى دستخط: "مولوى عبدالله امام مسجد مبارك، مولوى مولا بخش خطيب جامع مسجد بى بقلم خود، مولوى عبدالجيد ساكن بى بقلم خود، مسترى محمد حسين نقشه نويس بى بقلم خود، مولوى احمد الله صاحب مرحوم امرت سر-"

۵ ...... جب داماد احمد بیک اور اس کے متعلقین پھر شوخی اختیار کریں گے۔اس وقت سلطان جمدی موت وقوع میں آئے گی۔ پیش گوئی کابور امونا اور جمدی بیٹم کا ہمارے نکاح میں

اے مرزاسلطان محمد کی میتر مراخباراہل حدیث مورخہ ۱۹۲۳ء میں شائع ہو پھی ہے۔ جس کے ساتھ ایڈیٹر اہل حدیث کا اعلان تھا کہ مرزائی صاحبان اگراس چھٹی کو غیر صحیح ٹابت کردیں تو وہی تین سورو پیمرزائیوں کو انعام دیں گے۔ جولد هیانہ بیں انہوں نے مولوی قاسم علی مرزائی سے جیتا تھا۔ گرمرزائیوں نے اس اعلان پر دم نہیں مارا۔ اور خاموش ہیں۔

آ نانقد برمبرم ہے۔خدا کی ہا تمل کی ا کااشتہار دلا دُاور قدرت الٰہی کا تماش (مفسل دیکھونوٹ ناظرین! پہلے باب چیاہ

عبارت كافارى ترجم كيا به اوريم مى مرزا قاديانى حسب ذيل رقم طراز الفساد ، ويتزائدون فى الخاسباد لا راد لماقتضى ولا سيرتهم الا ولى وقست قد وعادوا الى التكذيب والعاوما كان الله ان يعذب قوماً و

مرزاقادیائی نے اس کا ا عنقریب بار دوم سوئے فس خواهند نمود ، پس آں رو کس قضائے اور ارد نتواہ بینم که اوشاں سوئے عناد شدچنانکه عادت جاهلاں زیادتی و تکذیب عود ن خواهد شد ، چوں خوا وخداقومے راعذاب نمے کنا

ل (اردوتر جمہاز مولفہ کریں گے اور خبث عناد میں ترقی هخص اس کی قضا کورد نہ کر سکے گااو آ ناتقدىرمبرم ہے۔خداكى باتيل لى نبيس سكتيل -اگرجلدى كرنا ہے تو اتھواور سلطان محمد سے تكذيب كاشتہار دلاؤاور قدرت الى كاتماشاد كھو۔

(منصل و یکونو ث محوله بالااس کی تکذیب خود مرزا قادیا نی کی تح تریات ہے ہوتی ہے۔)

عارت کا فاری رہے باب چہارم کا فقر و نمبر ۱۹ طاحظہ فرما کیں۔ جومرزا قادیا نی نے اپنی عربی

عبارت کا فاری رجمہ کیا ہے۔ اور ہم نے حاشیہ پراس کا اردور جمہ بھی کردیا ہے۔ اس کے ساتھ

عرزا قادیا نی حسب ذیل رقم طراز ہیں۔ 'وان عشیر تسی سیر جعون مرۃ اخری الی

الفساد، ویتزائدون فی الخبث و العناد، فینزل یومئذ الامرا المقدر من رب

العباد لا راد لماقت می ولا مانع لما اعطے، وانی اراهم انهم قد ما لواالی

سیر تھم الا ولی وقست قلوبھم کما ھی عادۃ النوکی، ونسوا ایام الفزع

وعادوا الی التکذیب و الطغوی، فسینزل امر الله اذارای انهم یتزائدون،
وماکان الله ان یعذب قوماً وهم یخافون''

(انجام آنهم م ۲۲۲،۲۲۳ فرنائن ج ۱۱ص ۲۲۲،۲۲۳)

مرزاتادیائی نے اس کافارک لے ترجم خود کیا ہے۔ ''وب تحقیق قبیله من عنقریب بار دوم سوئے فساد رجوع خواهند کرد ودر خبث وعناد ترقی خواهند نمود و پس آن روز امر مقدار از خداتعالی نازل خواهد شد و هیچ کس قضائے اور ارد نتواهد کرد و عطائے اور امنع نتواند نمود و من می بینم که اوشان سوئے عناد نهائے پیش میل کرداند و دلهائے ایشان سخت شدچنانکه عادت جاهلان است و ایام خوف را فراموش کردند و سوئے زیادتی و تکذیب عود نمود ند ، پس عنقریب امر خدابرایشان نازل خواهد شد ، چون خواهد دید ، که ایشان در غلو خود زیادت کردند ، وخدا قومے راعذاب نمے کند چون مے بیند که ایشان مے تر سند . "

(حواله مذكوره)

اردوتر جمداز مولف) اور میر بے قبیلہ کے لوگ ضرور دوبارہ فسادی طرف رجوع کریں گے اور خبث عناد میں ترتی کریں گے۔ پس اس روز اللّٰد کا مقرر شدہ تھم نازل ہوگا۔ کوئی محض اس کی قضا کور دنہ کر سکے گااور نہ اس کے عطیہ کوروک سکے گا۔ (بقیہ ماشیہ مؤنبر 42 پر) ا تت تک دراز کر دیا تھا۔اوراسے اپنے صدق ت الوی میں پہلستا کہ تو بداور خوف کی وجہ سے اس کھنا کہ تو بداور خوف کی وجہ سے میں اور کی کے لئے تو تو بداور موت اوراس کی بیوہ سے اپنا نکاح ہونا مرزا جوہمی کل نہیں سکتی ۔اور' لا تبدیل لکلمات ولد بالا میں لکھتے ہیں کہ جوہات ضدا کی طرف

ب پر پیش گوئی سے خوف طاری ہوگیا اور اس ورانہوں نے تو ہا اور رجوع کے خط کھے یہ بھی گوئی سے ہر گرنہیں ڈرا۔ وہ ایک فو بی ملازم بارش کا خیال بندھار ہتا ہے جب جنگ کے تے تو ایک عورت کے نکاح کی ضد میں مرزا ا۔ چنانچہ وہ خود کھتا ہے۔

- پیا چیزہ دو صاہے۔ مری موت کی پیش گوئی فر مائی تھی میں نے اس ہے بھی ڈرا۔ میں ہمیشہ سے اور اب بھی اپنے

سرمارچ ۱۹۲۳ء دستخط مرزا سلطان محمد ..... وي مولا بخش خطيب جامع معجد پي بقلم خود، شدنويس پي بقلم خود، مولوي احمد الله صاحب

کے متعلقین پھرشوخی اختیار کریں گے۔اس کی کاپوراہونااور محمدی بیگم کا ہمارے نکاح میں بٹ مور در ۱۳ مارچ ۱۹۲۳ء میں شائع ہو پچکی برزائی صاحبان اگر اس چھٹی کوغیر صحیح ثابت کے۔ جولد ھیانہ میں انہوں نے مولوی قاسم علی بین مارا۔اور خاموش ہیں۔ اس عبارت می فقرات زیر خطخصوصیت سے قابل غور میں۔ مرزا قادیانی نے بھی ان میں سے اکثر فقرات کو جلی قلم سے کھوایا ہے۔ اس سے داضح ہوتا ہے کہ:

داماداحمر بیگ کی موت نیتی ہے۔ کوئی اے رونہیں کرسکا۔ نداللہ تعالیٰ کا عطیہ (محمدی بیکم ) کومرزا قادیانی کے پاس آنے ہے کوئی روک سکتا ہے۔ (بعنی بیوعدہ اور وعید دونوں تقدیر مبرم ہیں۔ جوخرور پوری ہوکر رہیں گے۔ ) اور ثبوت اس کا بیہ ہے کہ داماداحمہ بیگ اور اس کا کنبہ پیٹن گوئی کے خوف و ہراس کو بھلا کر اور احمد بیگ کی موت کورفت گذشت بجھ کر پھر مرزا قادیانی کی محمدی بیٹن گوئی کے خوف و ہراس کو بھلا کر اور احمد بیگ کی موت کورفت گذشت بجھ کر پھر مرزا قادیانی کی محمدی بیٹن کوئی ہوئی ہوئے گا۔ جواصل جلدی بی ان پر عذاب آئے گا۔ اور پھر مرزا قادیانی اور حمدی بیٹم کا نکاح ہو جائے گا۔ جواصل مقصود ہے۔ گویا داماداحمہ بیگ کا دوبارہ بیبا ک اور مکذب ہونا مرزا قادیانی خود تعلیم کرتے ہیں۔ مقصود ہے۔ گویا داماداحمہ بیگ کا دوبارہ بیبا ک اور مکذب ہونا مرزا قادیانی کو بھی اس کی اطلاع بین گئی کی ۔ اور انہوں نے جلی تاس کو انجام آئم میں چھپوادیا اور خوداس کا اشتہار دے دیا ہے۔

داماداحمد بیک کاعقیدہ اس کی تحریر سے ظاہر ہے جواو پر درج ہو چکی ہے کہ وہ مرزا قادیانی کے دعود ک کامحراور بزرگان اسلام کا بیرو ہے۔اور بھی مرزا قادیانی کی گیڈر بھیکیوں سے نہیں ڈرا۔

مرزا قادیانی خود کھتے ہیں کہ: ''میری کھنے یب کرنے والا اور میرے دعووں کو نہ مانے والا دونوں کا فراورا کی بی تھم میں ہیں۔ کیونکہ جو مجھے نہیں مانتا وہ مجھے مفتری قرار دیتا ہے۔ اور افتراعلی اللہ برا بھاری ظلم ہے۔' (ویکموھیقت الوقی س۱۲۲،۱۲۲، فرائن ج۲۲ س۱۲۸،۲۲، فیفین) نے افتر علی اللہ برا بھاری ظلم ہے۔' (ویکموھیقت الوقی سرا دامادا تھر بیگ اوراس کے متعلقین) نے اپنی پہلی عادت کی طرف بی رغبت کی ہے۔ ان کے دل تخت ہو گئے۔ جیسا کہ جاہلوں کی عادت اور خوف کے زمانہ کو انہوں نے بھلا دیا۔ اور پھر زیادتی ہواور خوف کے زمانہ کو انہوں نے بھلا دیا۔ اور پھر زیادتی اور میری تکذیب کرنے گئے ہیں۔ لیس جلدی ہی ان پر اللہ کا تھم جاری ہوگا۔ جب کہ وہ دیکھی گا اور میری تکذیب کرنے تی ہے۔ اور خدا کہی قوم کوعذا بنیس دیتا۔ جب کہ وہ دیکھی اس سے ڈرتے ہیں۔

دا ماداحمد میک او کیا کسرره گئی۔ کیونکہ بیلوگ کومفتر می کہتے ہتھے۔ جو صرت

شائع کرناید بالکل نفوادر با ہے۔جس کا کامل شوت اور جائے۔کیاامم سابقہ میں کوئی مادر

اور پھر تگذیب ً ایبناً) برخود چھپوا دیا۔اتنے ہ

اس کے کہ مرزا قادیانی کے ق محمول ہوسکتا ہے۔ تاویل سوم....

اگران کے مجملہ ایک دو پیژ کسب پیش گوئیاں غلط ہیں اس فقرہ میں مرز

ہمارے نشانات دس لا کھے میں مرزا قادیانی کی حساب د سیلے! اس

(م اس بخزائن ج۵ ام ۱۹۲)۔ پیشانی پر درج ہے۔''یاان ظہور میں آ چکے ہیں۔'' کل خزائن ج۵ اس ۲۸۲) پر لکھتے کیونکہ کتاب نزول اسٹے نے

ل يهال نشانات چيش گونی کودوجدا گانه چيزين دا مادا حمد بیگ اوراس کا کنبہ بھی مرزا قادیانی کا منکر ہی تھا۔ پھران کے تفروطغیانی میں

کیا کسررہ گئی۔ کیونکہ بیلوگ (بقول مرزا قادیانی) خداکے فرستادہ اوررسول کے منکر تھے۔ اوراس

کومفتر کی کہتے تھے۔ جوصر تک تفر ہے۔ باقی رہانزول عذاب کے لئے سلطان مجمہ کا اشتہار تکذیب
شائع کرنا میہ بالکل لغواور بے بنیاد بات ہے۔ نزول عذاب کے لئے انکار طغیانی اور سرکشی ہی کافی
ہے۔ جس کا کا تل جُوت او پردیا گیا۔ میضروری نہیں کہ اس کا اشتہار کا غذوں پر چھپوا کر جگہ جگہ لگایا
جائے۔ کیااہم سابقہ میں کوئی اس کی نظیر ہے؟۔ ہرگر نہیں اللہ تعالی تو دلوں کود کیسا ہے۔ بقول میں کہ اوروں را بنگریم وال را

مادروں را بنگریم وحال را ابروں را ننگریم وقال را ریشت میں

اور پھر تکذیب کا اشتہار تو خود مرزا قادیانی نے (انجام آتھم ص۲۲۳،۴۲۳،خزائن جااص اینا) پرخود چھپوادیا۔اتنے صاف اور صریح حالات کی موجودگی میں پیش گوئی کا پورانہ ہونا سوائے اس کے کہ مرزا قادیانی کے قول کے مطابق ان کو کا ذب اور جھوٹاتشلیم کیا جاوے۔اور کس بات پر محول ہوسکتا ہے۔

تاویل سوم ..... امارے ہاتھ ہے دی لا کھ سے زیادہ نشان ظاہر ہو چکے ہیں۔ اگران کے مجملہ ایک دو پیش گوئیاں کی جاہل، بدنیم اور غبی کی سمجھ میں ندآئیں تو اس کا یہ نتیج نہیں کرسب پیش گوئیاں غلط ہیں۔

اس فقرہ میں مرزا قادیانی نے اپنااوراپی ساری امت کا پیٹ بھر کر جھوٹ بولا ہے کہ ہمارے نشانات دس لا کھ سے زیادہ ہیں۔ اور ابھی اور ظاہر ہور ہے ہیں۔اس کے متعلق ہم ذیل میں مرزا قادیانی کی حساب دانی اوران کے حافظہ کی کمزوری کا ثبوت دیتے ہیں۔

پہلے! است (ریاق القلوب مرزا قادیانی کی ۱۹۰۱ء) کی تصنیف ہے اس کے (ص ۱۹۰ مرزا قادیانی کی ۱۹۰۱ء) کی تصنیف ہے اس کے (ص ۱۳ مزائن ج ۱۹۵ می ۱۹ مرزا قادیانی کے نشانوں کی ایک فہرست شروع ہوتی ہے۔ جس کی پیشانی پر درج ہے۔ ''یان ان نشانوں کی مختصر فہرست ہے جو آج تک لیعنی ۲۰ مراست ۱۹۹۱ء تک ظہور میں آ چکے ہیں۔' کل ۵ ک نشانات اس فہرست میں درج ہیں۔ کتاب کے آخیر (ص ۱۹۰، خزائن ج ۱۹۵ میں کہ ''اس کتاب کا پیش گوئی والا حصہ پورے طور شائع خبیں ہوا۔ کیونکہ کتاب نزول استے نے اس ہے مستعنی کردیا۔ جس میں ڈیڑھ سوچش گوئی درج ہے۔

لے یہاں نشانات اور پیش گوئی کو ہاہم مترادف تسلیم کیا گیا ہے۔ جومرزائی نشانات اور پیش گوئی کودو جدا گانہ چیزیں جھتے ہیں۔وہ مرزا قادیانی کے اس بیان پرغورکریں۔ لا بل غور ہیں۔مرزا قادیانی نے بھی ان اموتا ہے کہ:

یں کرسکتا۔ نداللہ تعالیٰ کا عطیہ (محمدی)
ہے۔ (بعنی بیوعدہ اور وعید دونوں تقدیر
گابیہ کے داماداحمد بیک اوراس کا کنبہ
رفت گذشت بحصر کر پھر مرزا قادیانی کی
ہے ہیں۔ پس زیادتی کی تحیل ہونے پر
میں بیکم کا نکاح ہوجائے گا۔ جواصل
ہونا مرزا قادیانی خور تسلیم کرتے ہیں۔
ہونا مرزا قادیانی خور تسلیم کرتے ہیں۔
۔ جو یہاں تک مشتہر ہوگئ ہے کہ

ہے جواوپر درج ہو چک ہے کہ وہ مرزا بھی مرزا قادیانی کی گیڈر بھیکیوں سے

للم ساس كوانجام آتهم ميں چھپوا ديا

رنے والا اور میرے دعووں کو نہ مانے
امانتا وہ مجھے مفتری قرار دیتا ہے۔ اور
ا۱۹۲۱ نزائن ج ۲۲ ص ۱۹۲۷ الجفس)
امادا حمد بیگ اوراس کے متعلقین ) نے
ت ہو گئے۔ جیسا کہ جابلوں کی عادت
نہ کوانہوں نے بھلا دیا۔ اور پھرزیا دتی
رکا حکم جاری ہوگا۔ جب کہ وہ دیکھے گا
نہیں دیتا۔ جب کہ وہ دیکھا ہے کہ وہ

۲ ..... تخد گولزوید ۲۹ ، خزائن ج ۱۵ س۱۵۳ میں لکھتے ہیں: یہ پیش گوئیاں کچھایک دونہیں بلکداس تم کی سوے زیادہ پیش گوئیاں ہیں جو کتاب تریاق القلوب میں درج ہیں۔''

اب ناظرین ان متضاد بیانات برخور فر بالیس تریاق القلوب میس کل نشان ۵ که درج

پیس اور تکھاہے کہ اس کتاب کاوہ حصہ جس میں پیش گوئیاں ہیں پورے طور پر شائع نہیں ہوا۔ بلکہ
علیحہ ہ کتاب نزول المسیح تکھی گئی ہے۔ جس میں ڈیڑھ صوپیش گوئی درج ہے۔ اور تخفہ گولا و بیمیں ان
۵ کنشانات مندرجہ تریاق القلوب کانام سے زیادہ پیش گوئیاں رکھتے ہیں۔ گویا مرزائی فن حساب
میں پچھڑ کاعدوسو سے بھی زیادہ ہوسکتا ہے۔ خیر! امرزائیوں کی خاطر سے بھی چھڑ میں پچیس فرضی
میں پیمر کاعدوسو سے بھی زیادہ ہوسکتا ہے۔ خیر! امرزائیوں کی خاطر سے بھی چھڑ میں پخیس فرضی
بیش گوئیاں ملا کر تریاق القلوب میں سوپیش گوئیاں بی تسلیم کر لیعتے ہیں۔ لبند اان میں نزول اسی کی میر موجاتی ہے۔ اور خاہر ہے کہ پیش
کی میر موجوبی ہے۔ اور خاہر ہے کہ پیش
میری تعدور تحقیات کی بی تعداد حسب اندراج (تریاق القلوب میں ۱۲ اخزائن ج ۱۵ میں 18 ان کے عدائے دی برار محقید اپنے کے عدائے دی برار سے کھی زیادہ نشانات کی بیت تعداد حسب اندراج (تریاق القلوب میں کہ میری تقدد این کے لئے غدائے دی برار سے کھی زیادہ نشانات دکھلائے ہیں۔

(برکتاب بھی زیادہ نشانات دکھلائے ہیں۔

سسسسلین ایک بی سال بعد عبارت مند رجه عنوان (تذکرة الشباد تین س ۲۱ بخرائن ج-۲مس ۲۳ ) میں جو ۱۹۰۳ء میں ککھی گئی۔ مرزا قادیا نی نے اپنے نشانات کی تعداد درس لا کھ ہے بھی زیادہ تحریر کی ہے۔ اور لطف یہ ہے کہ اس کتاب کے (ص۳۳ بزنائن ج-۲مس ۳۱) پر خدا کی تیم کھاکر نشانات کی تعداد دولا کھ ہے بھی زیادہ تحریر کی ہے!!!

٣٠٠٠٠٠ اس كے تين سال بعد يہ تعداد بڑھتے بڑھتے تين لا كھ سے زيادہ ہو جاتى ہے۔ (حقیقت الوقى ص ٢٦، ٢٨، خزائن ج٢٢ص ٢٨، هائير ص ٤٥) واور سے قاديانی علم حساب تيرى بلند بروازياں!!! جل جلاله!

نشانات کی اس ترقی معکوس کا حساب کیا جادے کہ تین سال میں دس لا کھ سے تین لا کھ نشان باقی رہ گئے۔اورسات لا کھنشانات دریابردہوئے۔گویا سالا نہ دولا کھ بنتیس ہزارتین سو تینتیس (۲۳۳۳۳۳) نشانات کی کی ہوتی رہی۔ چونکہ اس سے پونے دوسال بعدمراز قادیانی کا انتقال ہوگیا۔لہذا اس ترقی معکوس سے باقی تین لا کھنشانات کی تعداد بھی جو ۲۹ و ۱۹ میں تھی ۲۲ مرکی ۱۹۰۸ء تاریخ وفات مرزا قادیانی تک ملیامیٹ ہوگئی۔اورمرزا قادیانی جیسے خالی ہاتھ آئے تھے ویسے ہی ہوئی۔اورمرزا قادیانی جیسے خالی ہاتھ آئے تھے ویسے ہی بے نشان عالم عقبی کوسدھارے۔

دوسرے!.....گوصاب انگات کی تعداد ۲۵۰ تمی گریم فرض کر التات کی تعداد ۲۵۰ تمی گریم فرض کر التی چین کرنشانات کی واقعی اور پیتی تعداد کا تین لا ممال بعد کل نشانات کی تعداد کا تین لا آ

پوا۔مرزا قادیانی چودھویں صدی ہج میں لبذاان کی بعث کازمانہ ۱۸۸۳ ہوئے مرزا قادیانی کی ۲۰ سالہ زماندر ایک سال کے نشانات کی

سیک ماہ کے نشانات کی اور ایک دن کے نشان کی اور ایک گھنٹہ کے نشانات کی ا

ابغوراس امر پرکرنات

ہوتی ہے۔بشرط یہ کددا مہینے متواتر ان نشانات کا سلسلہ جار

اب ہم مرزائی صاحبان مرتبہ کوئی رجٹر کوئی کتاب کوئی ڈائر ک ہو۔ تاریخ دارنہ ہمی صرف دس لا کھنڈ تمین لا کھ کا ہی ثبوت دے دیں۔لیکن کہ دس لا کھ یا تمین لا کھ کے ان اعدا کیانی بڑمحول کریں۔

البتداگران لاکھوں نٹا: مال کے لیے عرصہ میں مرزائیوں ا

ما م ۱۵۳ میں لکھتے ہیں: یہ پیش گوئیاں بیں جو کتاب تریاق القلوب میں درج

ریاق القلوب میں کل نشان ۵ کورج اس ہیں پورے طور پرشا کتے نہیں ہوا۔ بلکہ بڑگوئی درن ہے۔ اور تحفہ گولڑ و بیمیں ان ایک خاطر ہے ہم مچھتر میں چیس فرضی ایک خاطر ہے ہم مچھتر میں چیس فرضی ایک کا طرحہ ہم میں خاص ایک مار لیتے ہیں ۔ لہذا ان میں نزول اسسے پچاس ہوجاتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ پیش میری تقعد ایق کے لئے ضدائے دیں ہزار ایری تا ہے ہی اور ظاہر ہے کہ پیش ایری تا ہے ہی اور طاہر ہے کہ پیش میری تقعد این کے لئے ضدائے دیں ہزار میری تقدان ( تذکرۃ الشہاد تین س) انہ نزائن البیخ نشانات کی تعداد دوس لاکھ ہے بھی البیخ نشانات کی تعداد دوس لاکھ ہے بھی البیخ نشانات کی تعداد دوس لاکھ ہے بھی

ھتے بڑھتے تین لاکھ سے زیادہ ہو جاتی دے) واہ رہے قادیانی علم حساب تیری

ے کہ قین سال میں دل لا کھ سے تین کے۔ گویا سالا نہ دولا کھ تینتیں ہزار تین سو اسے بوئے دوسال بعد مراز قادیانی کا ٹانات کی تعداد بھی جو ۱۹۰۷ء میں تھی وگئے۔ اور مرز اقادیانی جیسے خالی ہاتھ

دوسرے! ۔۔۔۔۔ گوحساب اعداج آخری صفحہ تریاق القلوب ۱۹۰۲ء کے آخیر میں کل نثانات کی تعداد ۲۵ متن کر ہم فرض کر لیتے میں کہ مرزا قادیانی نے تریاق القلوب اور نزول است نمی اپنزشانات کے ذھیر سے صرف ڈھائی سونشانات بطور نمونہ پیش کئے ہیں۔ اور رہیجی تسلیم کر لیتے ہیں کہ نشانات کی واقعی اور بقینی تعداد ۱۹۰۳ء کے آخیر میں دس لا کھ ہی تھی۔ اور اس سے تین سال بعد کل نشانات کی تعداد کا تین لا کھیتلانا مرزا قادیانی کا اعجازی سہوتھا۔ یا ان دونوں میں بعجہ پیرانہ مالی ان کاد ماغ علم حساب کی الجھنوں سے بیز ار ہو گیا تھا۔

اب فوراس امر برگرنا ہے کہ مرزا قادیانی کا نشانات دکھانے کا زمانہ کب سے شروع ہوا۔ مرزا قادیانی چودھویں صدی ہجری کے سرے پر بعمر ۲۰ سال اپنا مبعوث ہوناتسلیم کرتے ہیں۔ لہذاان کی بعثت کا زمانہ ۱۹۸۳ء ہوتا ہے۔ اس لئے بیدس لا کھنشانات جو ۱۹۰۳ء تک ظاہر ہوئے مرزا قادیانی کی ۲۰ سالہ زمانہ رسالت کی کمائی ہیں۔ اس حساب سے

ایک سال کے نشانات کی اوسط .... بیاس ہزار .... (۵۰۰۰۰)
ایک ماہ کے نشانات کی اوسط .... جا رہزارایک سوسر سٹھ .... (۱۲۵٪)
ایک دن کے نشان کی اوسط ... ایک سوانتالیس ... (۱۳۹)
ایک گھنٹ کے نشانات کی اوسط ... بونے چھ ... (۵،۷۵)

اب ہم مرزائی صاحبان ہے دریافت کرتے ہیں کہ کیا ان کے پاس مرزا قادیانی کا مرتبہ کوئی رجشر کوئی کتاب کوئی ذائری الیم موجود ہے جس میں ان دس لا کھنشانات کی تفصیل درج ہو۔ تاریخ دارنے دارہ کا کھنشانات کا پیدنشان ہی بتلادیں۔ دس لا کھنشری تو ہم مجبور ہیں نمین لا کھکا ہی جو دسے دسے دیں۔ لیکن اگروہ ایسانہ کریں گے اور ہرگر خبیں کر سکیس گے تو ہم مجبور ہیں کہ دس لا کھیا تین لا کھے کے ان اعداد کوم زا قادیانی کی حسب عادت لن ترانی یابالفاظ دیگر کذب بیانی جمول کریں۔

یں ہے۔ البتہ اگران لا کھوں نشانات سے مراد قادیانی کے وہ مچھر، کھٹل اور بہو ہیں جواس ۲۰ سال کے لیے عرصہ میں مرزائیوں اور غیر مرزائیوں کا خون چوس کر مرزا قادیانی کی نبوت کاراز لوگوں کو بتلاتے رہے یا ان دس لا کھ یا تین لا کھ نشانات سے مرادوہ حشرات الارض ہیں۔ جو ہر سال موسم ہرسات ہیں قادیان کے بہشتی مقبرہ کے متصلہ جو ہڑ میں گلے بھاڑ بھاڑ کرلوگوں کوقادیانی خدمب کی اشاعت کا طرز سمجھاتے رہے۔ اور بالآخرا پی موت سے مرزا قادیانی کی صداقت پرمہر کرگئے۔ تو شاید نشانات متدعویہ کی ریتعداد یوری ہوجائے!

ایک بات ڈرتے ڈرتے ہم اور بھی کہتے ہیں وہ یہ کہ مرزا قادیانی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ:'' جہاں مجھے دس رویبہ ماہوار کی امید نہ تھی۔لاکھوں تک پیچی''

شايد مرزا قادياني كوسواوا عتك دى لا كدروبيد ين زياده آمدنى بوچكى بو اوراى كو انبول نے نشان صداقت سمجها بوكسى ايسے بى نے كہاہے:

> اے زرتو خدانہ وکیکن بخدا ستار عیوب وقاضی الحاجاتی

بہر حال اس دس لا کھ سے زیادہ تعداد کی بہتر توجیہ مرزائی صاحبان ہی کر سکتے ہیں۔ ہم تو اس بیان کو مرزا قادیانی کی دوسری صد ہاتح ریوں کی طرح ان کی معمولی سلطان القلمی (شاعرانہ مبالغہ ) سجھتے ہیں۔

تیسرے ۔۔۔۔مرزا قادیانی نہایت متانت اور شجیدگی سے لکھتے ہیں کہ''ان دس لاکھ سے زیادہ نثانوں کے منجملہ اگر ہماری ایک دو پیش گوئیاں کسی جاہل، برفہم، اور غبی کی سجھ میں نہ آئیں ۔تواس سے سب پیش گوئیاں غلط نہیں بجی جاسکتیں۔''

ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے جن پیش گوئیوں کواپی صداقت کا معیار بتایا۔ اور بطور تحدی ان کو پیش کیا ان سب میں وہ جھوٹے ہی ثابت ہوئے۔ چنانچیل رسالہ البامات مرزا میں جتاب مولوی ثناء اللہ صاحب مولوی فاضل امرت سری نے اور فیصلہ آسانی میں حضرت مولانا ابواحمہ صاحب رہمانی موئلیری نے اور عشرة کا ملہ میں خاکسار مؤلف نے مرزا قادیانی کی بہت ی پیش گوئیاں جھوٹی ثابت کی ہیں۔ اور ہر سررسائل ندکورہ کے جوابات لکھنے پر پانچ ہزاررہ بیانعام کا بھی اعلان ہے۔ اوّل الذکر دونوں کتابیں مرزا قادیانی کی حیات میں ان بیانے ہنال سے اختال سے سالمہاسال پہلے چیس چی تھیں۔ گرمرزا قادیانی نے ان کی تر دیدے لیے قلم کو

مرزا قادیانی کے ردیس اور بھی بہت ی کتابیں کھی گئی ہیں۔ یہاں تمثیلا ان کتابوں کاذکر کیا گیا۔

112

موستک نمیس لگایا اور چل بسے عشرة کا ملہ کو بھی افراقیہ وشق ، بغداد وغیرہ بلا داسلام میں شہر اس اس میں اس م

تاویل چهارم..... حضورسرو محرده پر پوری نہیں ہوئی تقی .....انځ! اس عبارت میں حضورت فیلا فیداوال

م مجز ہ بھی خوارق کا ہی دوسرانام ہے۔ پس فرق

اس پرکل دنیائے اسلام مرزا قادیانی کی ایمائد جس کی غلامی کا دعویٰ ہے اس کی ذات ہابرک قادیانی ایک مفلس قلاش سے لکھ یتی بن گئے۔

ا پیے ہوتے ہیں؟۔جوآ قا کی عزت پر ہاتھ ڈا آریہ، ہندو،عیسائی وغیرہ اگر ند

اعتراض کرتے ہیں تو اس کئے کدوہ ہارے: الرسول اور شیع کامل اور غلام احمد تھے کہائے: آ حملہ کرنے ہے بھی نہیں رکے نیر!!اس گتا

سے گا۔ ندکورہ بالافقرات اس عقیدت کے قرآنی واحادیث سیحد کل مسلمانان عالم کوآ ہوئے سے۔ اورجس کی روسے ہرمسلمان ا

ہاتھ تک نہیں لگایا اور چل ہے۔ عشرة کا ملہ کو بھی تیسرا سال ہے کہ طبع ہوکر ہندوستان کے گوشہ گوشہ اور افریقہ، دشق، بغداد وغیرہ بلا داسلام میں شائع ہو چکی ہے۔ گرکسی مرزائی کو جواب دینے اور اپنے مرشد کو سچا ثابت کرنے کا حوصلہ نہیں ہوا۔ جس سے مرزا قادیانی کے عالم، خوش فہم اور ذکی ہونے کا ثبوت ماتا ۔ لہذا مرزا قادیائی کی قلم کے مندرجہ عنوان جواہر ریزے خودان کے اوران کی امت کے بی شایان شان ہیں۔ مرزائی صاحبان ان کوشوق سے اپنا طرائے امتیاز بنا کمیں اور دکھیں کہ جابل، بدفہم اور غی کون ساگرہ ہے ۔ مرزا قادیانی کی ایک اور بیما کی قابل توجہ ہے کہ تعداد تو دی الکھ سے بھی زیادہ بتاتے ہیں۔ گر آنخصر سے اللہ کے مجزات کی تعداد تو دی الکھ سے بھی زیادہ بتاتے ہیں۔ گر آنخصر سے اللہ کے مجزات کی تعداد تو دی الکھ سے بھی زیادہ بتاتے ہیں۔ گر آنخصر سے اللہ کے مسلم کے میں مرزائی نشانات اور مجزات کی دوالگ الگ جیش میان کیا کرتے ہیں۔ اور بیمانی اپنے ان شانات کو پیش گوئیاں اور خوار تی وغیرہ بھی کہتے رہے ہیں۔ اور مجز ہی خوارتی کا بی دوسرانام ہے۔ پس فرق کی تینیں۔

تاویل چهارم ..... حضورسرور کائنات الله کی حدیبیوالی پیش گوئی وقت اندازه کرده پرپوری نہیں ہوئی تھی سانخ!

اس عبارت میں حضور اللہ فی اوا بی وامی کی شن مقدس میں ایک گتاخی کی گئی ہے کہ اس برکل و نیا ہے اسلام مرزا قادیانی کی ایمانداری کا جتنا بھی ماتم کرے کم ہے۔ 'عیاد ابدالله '' جس کی غلامی کا دعوی ہے اس کی ذات باہر کات پر بیا تہام! جن کے مقدس نام کے طفیل مرزا قادیانی ایک مفلس قلاش کے کھو پتی بن گئے ۔ انہی کے حضور میں بیزبان وزازی!! کیاو فادار غلام الیے ہوتے ہیں؟۔ جو آقا کی عزت پر ہاتھ ڈالیس ۔ تفویر توائے چرخ گرداں تفو!

آریہ، ہندو، عیسائی وغیرہ اگر ند بہ اسلام یا آنخضرت آلیک کی شان مقدس پرکوئی اعزاض کرتے ہیں تو اس لئے کہ وہ ہمارے ند بہب کے قائل نہیں ہیں۔ گرم زا قادیانی اجھے فنافی الرسول اور شبع کامل اور غلام احمد سے کہ اپنے جھوٹ کی پردہ پوٹی کرنے کے لئے آنخضرت آلیک پردہ پوٹی کرنے کے لئے آنخضرت آلیک پردہ بوٹی کرنے کے لئے آنخضرت آلیک ہم مملکہ کرنے ہے جھی نہیں رکے نیر الاس گتا تی کاوہ بدلہ یا کمیں گے۔ اور اللہ تعالی ان سے خود سمجھ لے گا۔ ندکورہ بالا فقرات اس عقیدت کے جوش میں ہمارے قلم سے نکل گئے۔ جو بروئے نص قرآنی واحادیث صحیحہ کل مسلمانان عالم کو آنخضرت آلیک کے مبارک قدموں سے وابستہ کئے ہوئے ہے۔ اور جس کی روسے ہرمسلمان اپنی جان، مال، اولاد، بہن بھائی، ماں، باپ، عزت

نانات سےمراد وہ حشرات الارض ہیں۔ جو ہر متصلہ جو ہڑ میں گلے بھاڑ بھاڑ کرلوگوں کو قادیا نی ٹراپی موت سےمرزا قادیانی کی صداقت پرمہر وجائے!

تی میں وہ یہ کد مرزا قاویا نی نے ایک جگہ لکھا ہے۔ عوں تک پیچی ''

ے ہیں۔ کھردیبیہ سے زیادہ آمدنی ہو چکی ہو۔اوراس کو کہاہے:

ر وکیکن بخدا وقاضی الحاجاتی فی بهترتو جیهه مرزائی صاحبان ہی کر سکتے ہیں۔ تریروں کی طرح ان کی معمولی سلطان القلمی

ت اور سنجید گی ہے لکھتے ہیں کہ 'ان دس الا کھ گوئیاں کسی جاہل، بدفہم،اور غبی کی سمجھ میں نہ سکتیں''

ن نے جن پیش گوئیوں کواپنی صدافت کا معیار او جھوٹے ہی ثابت ہوئے۔ چنانچیل رسالہ وی فاضل امرت سری نے اور فیصلہ آسانی میں اور فیصلہ آسانی میں اور فیصلہ آسانی میں فاکسار مؤلف نے مرزا اور جرسہ رسائل مذکورہ کے جوابات لکھنے پر دونوں کتابیس مرزا قادیانی کی حیات میں ان مرزا قادیانی نے ان کی تردید کے لئے قلم کو میں کتابوں کتابیں کھی گئی ہیں۔ یہاں تمثیلاً ان کتابوں

آ بروسب بحمان برناد كرديناند صرف فخر بكرفرض اولين محمتا ي-"صلى الله عليه واله واصحابه وسلم"

اب ہم مدیبیکا قصر کی قدراخصارے بیان کرتے ہیں۔

ہجرت کا چینا سال تھا۔ مکہ معظمہ ابھی کفار مکہ کے ہی تبضہ میں تھا۔ مگر وہ آج اور عمرہ کرنے والوں کورو کتے نہیں تھے۔ اور ماہ رجب، شوال، زیعقد ہ اور ذی المجہ میں لڑائی کوئنع جانے تھے۔ اس سال ماہ ذیقعدہ میں آئخضرت اللیے نے عمرہ کا ارادہ فر مایا چودہ پندرہ سوصحا ہم کم کاب ہوئے۔ جب حد یبیمیں پنچ تو آپ نے خواب دیکھا کہ ہم معہ تمام اصحاب کے بلاخوف وخطر مکہ معظمہ میں داخل ہوئے ہیں۔ اور ارکان حج ادا کئے ہیں۔ اس خواب میں کوئی الہامی پیش گوئی نہیں معظمہ میں داخل ہوئے ہیں۔ اور ارکان حج ادا کئے ہیں۔ اس خواب میں کوئی الہامی پیش گوئی نہیں تھی۔ نہ کسی سال اور وقت کا تعین تھا۔ جب آئخضرت اللیے نے یہ خواب صحابہ کو خیال ہوا کہ ہم ای فر مایا۔ (اور انبیا علیہ م السلام کے خواب ہج ہی ہوتے ہیں) تو بعض صحابہ کو خیال ہوا کہ ہم ای سال حج کریں گے۔ مگر اس کا آئیس خیال نہیں دہا کہ خواب رسالت میں اس سال یا کسی دوسرے سال کا کوئی خد کوئیں۔

حدیدیمین بی کفار مکہ بینج کر مانع ہوئے۔اور آخر چند شراکط کے ساتھ اس بات برصلح ہوگئی کہ اس سال آخضرت اللہ معرضا بہ کرام رضوان اللہ علیم والیس مدیند تشریف لے جائیں اور سال آئندہ عمرہ کریں۔ جب آخضرت اللہ فی کا ارادہ فا ہر فر مایا تو حضرت عمرہ نے بحوالہ خواب فی کورعرض کمیا کہ یارسول اللہ آپ نے تو فر مایا تھا کہ ہم خانہ کعبہ میں جا عمیں گے۔اورطواف کریں گے۔حضورانو میں ہے نے فر مایا کہ ہاں بیہ ہم تھا۔ عمر سے کہ ہم خانہ کعبہ میں داخل ہوگے اورطواف ہوں گے۔حضرت عمرہ نے عرض کمیا کہ ہیں آپ نے فر مایا کہ خانہ کعبہ میں داخل ہوگے اورطواف کروگے۔ یعنی ہمارے خواب کا ظہورضرور ہوگا۔

(مفعس دیموضیح بخاری جام ۲۷۸ باب الشروظ فی الجمهاد) چنانچیآ ئنده سال اس کاظهور موا۔ اور پھراس سے ایک سال بعد ہی فقح مکہ مولی ۔ اور

نہایت کامل اوربین طور سے اس خواب یا پیش گوئی کی صدافت ظاہر ہوگئی۔جس پرقر آن کریم بھی شاہد ہے۔ پڑھو! شاہد ہے۔ پڑھو!

وشاءالذتم مسلمان مجدحرام میں اور بال کتر اؤ گے۔(یعنی حج کرو اب ناظرین دیکھ کیر

شمریف میں۔ اور قرآن شریف خداوندی کے برخلاف اس خواب کے لئے آنخصرت لیک پرخلالی میں بقول مرزا قادیانی آنخصر کے بعض ضعیف روا تیوں ٹا و یکھالیکن وہ قابل اعتبار نہیں ہر محت بلحاظ رادی کے اور باعتبار محت بلحاظ رادی کے اور باعتبار محضرت عبداللہ این عباس کے شرور منثور میں فیر درمنثور میں مجاهد قال

خسل مسكة هو واصداب النظائة حديبي من تشريف فرا اصحاب بخوف وخطر كم معظمه م تفير جامع البيان سي كم بيخواب حديبي مل و.

لفظوں کے مطابق نہایت شالز اس کی صدافت پراللدتعالی کے چیوڑ کرکسی ضعیف روایت کی ہ کام ہے۔ یے مسلمانوں کے ا

تاویل پیم .... قادیانی پیرمطلب لینته میں کہ اس نے کیا پھراہے کو کر دیا۔ا

لى الله عليه واله

لائے ساتھ اس بات پرصلح ینہ تشریف لے جا 'میں اور مایا تو حضرت عمرؓ نے بحوالہ ان جا 'میں گے۔اور طواف کہ ای سال مکہ میں داخل ل داخل ہو گے اور طواف

۳۷۸ بابالشروظ فی الجهاد) مابعد بن فتح مکه بمولی \_اور مارچس پر قرآن کریم بھی

فلن المسجد الحرام أقى ي خواب دكھايا تھاك

افٹاءاللہ تم مسلمان مسجد حرام میں بے خوف وخطراور باطمینان تمام داخل ہوگے۔اور سرمنڈاؤ گے۔ اور ہال کتراؤ گے۔( بینی حج کرو گے )﴾

اب ناظرین در کیولیس کروقت اندازه کرده کاذکرنه خواب کے الفاظ میں ہے نہ قرآن شریف میں۔ اور قرآن شریف خواب کی صدافت بیان فرماتا ہے۔ پھر مرزا قادیانی کا فرمان خداوندی کے برخلاف اس خواب کی صدافت میں شک وشبہ کرنا اوراپنی ذلت اور بدنا می کودبانے خداوندی کے لئے آنخضر سے آلی پی بالمطلق کا بہتان لگانا کیسا اسلام اور کہاں کی ایما ندادی ہے؟۔ اور بے میک بقول مرزا قادیانی آنخضر سے آلی کی شمان میں ایسی بے اوبی کرنا کسی شریر انتفس کا بی کام بھی فرکر ہے کہ آنخضر سے آلی ہے نے بیخواب مدینے طیب میں بہتی ذکر ہے کہ آنخضر سے آلی ہے کہ خضر سے آلی کے لاھ کے سے کہ موالی کو ایسی بی وی ایسی کے لاھ کے سے کہ موالی کو ایسی بی میں اس کے سرخواب مدینہ میں کی کے موالیت کے لاھ کے سے کے سفر کا باعث بین خواب موالیت کے اس کی سے کہ بیخواب مدینہ میں بی دیکھا گیا۔ اس کی صوت بلی ظراروی کے اور باعتبار ناقلین کے ہر طرح ثابت ہوتی ہے۔ اس کے داوی مجاہد ہیں جو صوت بلی ظراروی کے اور باعتبار ناقلین کے ہر طرح ثابت ہوتی ہے۔ اس کے داوی مجاہد ہیں جو صوت بلی ظراروی کیا ہے۔ تفیر در منثور میں بیروایت بحوالہ پانچ محد شین اس طرح درج ہے۔

''عن مجاهد قال اری رسول الله عَنوس وهو فی بالحدیبیة سس انه ید خل مکة هو واصحابه امنین ، درمنثور ج۱ ص ۸۰ ' ﴿ عَالِم مُعَمِّم مِن كرسول النَّالَةُ عَدیبی مِن شریف فرما تھے كہ آ پہلی نے خواب دیکھا كہ آ پہلی اور آ پہلی کے النقاب کے النقاب کے خواب ویکھا كہ آ پہلی اور آ پہلی کے النقاب کے النقاب کے خوف وخطر کم معظمہ میں واضل ہوئے ہیں۔ ﴾

تفسیر جامع البیان ، طبری ، فتح الباری ، عمدة القاری ، اور ارشاد الساری میں بھی یہی لکھا ہے کہ یہ خواب اپنے کہ یہ خواب اپنے کا خواب اپنے لفظوں کے مطابق نہایت شان وشوکت سے پورا ہوا۔ اس میں کوئی قید وقت کی نہیں تھی ۔ اور پھر اس کی صداقت پر اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی جیسا کہ او پر نہ کور ہوا۔ ایسے صاف اور متند اور شیح پہلوکو جھوڑ کر کسی ضعیف روایت کی بناء پر آنحضر تعلیق پر غلط نہی کا بے بنیا دالزام لگانا ہے ایمانی کا بی کام ہے ۔ سیچ مسلمانوں کے دل میں تو اس کا خیال بھی نہیں آنسکا۔

تاویل پنجم .... "به حوالله مایشاه ویشبت"اس آیت سے مرزا قادیانی بیمطلب لیتے بین که خدا ہرایک بات کا محووا ثبات کرتار بتا ہے۔ لبذا نکاح کا وعدہ پہلے اس نے کیا پھرا سے محوکر دیا۔ اس میں کون می خرافی ہے۔ محو کروئے جاتے ہیں اور باقی ا

ان کی جگہ جدیدا دکام کاظہور ہ

شقاوت بموت ،حیات اوررز

اسرار قائم کئے جاتے ہیں۔

الله تعالى شهو دعبوديت اوراس

اوراس کےلوامع قائم فرما تا۔

ے۔شک دور کیا جاتا ہے۔ا

مد کے بجائے شفقت عطاء ک

اور حقوق ربانی قائم کئے جانے

كرانوارا حديت قائم كئے جا

کرنے کی نہ خا کسارمؤلف

فر ماسکتے ہیں۔ ہمارے مقصد

٨..... اوروا

٠١... امام

مذكوره بالامختصربيا

حضرت مجد دالفه

۵.... فصول

جاتی ہیں۔یا

توبه کر

خدات ساورا بل دل اصحاب غور فرما کی کیام زا قادیانی کایداستدلال قرآن کریم ایران کے ایمان کو ثابت کرد ہاہے۔ اول تو پیغیروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جومعا ملہ ہے اس کا مفصل ذکر ہم اس باب میں تاویل اول کے زومیں درج کر چکے ہیں۔ مرزا قادیانی کے البابات اس بارہ میں 'لا تبدیل لیکلمات الله ، انیا کنا فیاعلین ، مایبدل القول لدی ، الحق من ربك فیلا تکین من الممترین ''وغیرہ وغیرہ قابل لحاظ ہیں۔ بن مفصل ذکراو پر ہو چکا ہے۔ پس ایسے عظیم الثان قطعی اور حتی وعدے میں جس کی قطعیت خود مرزا قادیانی بحکم والبابات الی انتہائی طور سے بیان کر چکے تھے۔ اگر کو واثبات ہو سکتا ہے اور برو کے استدلال مرزا قادیانی اگر ہر ایک امیر میں کو واثبات کا حکم جاری ہے تو مرزائی صاحبان بتا کیں کہ مرزاصا حب کی مسیحت وزیرت کے تو نہائی کو واثبات کا حکم جاری ہے تو مرزائی صاحبان بتا کیں کہ مرزاصا حب کی مسیحت قادیانی کو پہلے فلعت نبوت عطاء ہوا۔ گران کے روزافروں تکبروانا نیت کو دیکھر نیرت الی نے قادیانی کو بیلے فلعت نبوت عطاء ہوا۔ گران کے روزافروں تکبروانا نیت کو دیکھر نیرت الی نے قادیانی کو بیلے فلات کر دیا۔ فرما ہے اس کا کیا جواب ان کی نبوت ورسالت می کو مرزا قادیانی کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ فرما ہے اس کا کیا جواب عبرا کہم خان صاحب مرحوم پنیالوی مرزا قادیانی کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ فرما ہے اس کا کیا جواب عبرا کیم خان صاحب مرحوم پنیالوی مرزا قادیانی کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ فرما ہے اس کا کیا جواب دیگر آیات 'لن یہ خلف و عدہ دسل ''وغیرہ کے خالف نہ ہوں۔ اب ہم آیت منقول کا دیگر آیات 'لن یہ خلف و عدہ دسل ''وغیرہ کے خالف نہ ہوں۔ اب ہم آیت منقول کا مطلب مطابق تحقیق وقیر علا کے حقائی بیان کرتے ہیں۔

قرآن کریم میں متعدد جگہ مشیت النی کوعام بیان کیا ہے۔ گرمراداس سے صرف اظہار قدرت ہے۔ مثلاً ارشاد ہے ' یہ فیفر لمن یشاء آل عمدان ۱۲ '' ایعنی جے چا ہے بخشے بر موقوف ہے۔ اس میں کافراور مومن سب برابر ہیں۔ گردو مرک آیت' الله لا یغفر ان یشرك به نساء ٤٨ '' سے ثابت ہے کہ مشرک کی بخش نہ ہوگ ۔ ایمائی آیت' تعز من تشاء و تذل من تشاء ''میں مشیت عامہ کا بیان ہے۔ اور آیت' المعد خالله و لہ سسوله و للمتو منین ''عزت کو خاص فر مایا گیا ہے۔ عامی میں اس آیت بر تفصیل ہے تقریریں کی گئی ہیں۔ صاحب تفیر سین تحریر فرماتے ہیں کہ اس بعض نے کہا ہے کہ بندہ کے تمام اقوال ، افعال ، احوال قلمبند کے جاتے ہیں۔ جب انہیں اللہ تعالی کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو ایسے اقوال واحوال جن برعذاب و تو اب نہیں اللہ تعالی کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو ایسے اقوال واحوال جن برعذاب و تو اب نہیں اللہ تعالی کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو ایسے اقوال واحوال جن برعذاب و تو اب نہیں اللہ تعالی کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو ایسے اقوال واحوال جن برعذاب و تو اب نہیں اللہ تعالی کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو ایسے اقوال واحوال جن برعذاب و تو اب نہیں اللہ تعالی کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو ایسے اقوال واحوال جن برعذاب و تو اب نہیں اللہ تعالی کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو ایسے اقوال واحوال جن برعذاب و تو اب نہ بیا

محوكرد ع جاتے ہيں اور باقى قائم ر كھے جاتے ہيں ۔ يا

۲ .....۲ توبر فروالے ی بدیاں محولی جاتی ہیں۔ اور نیکیاں اس کے بجائے لکھی جاتی ہیں۔ اور نیکیاں اس کے بجائے لکھی جاتی ہیں۔ یا

سی سے مطابق منسوخ کرکے ان کی جگہ جدیدا حکام کاظہور ہوتا ہے۔ ان کی جگہ جدیدا حکام کاظہور ہوتا ہے۔

۵ ...... فصول میں تکھا ہے کہ قلوب ابرار سے رقوم انکار محوکی جاتی ہیں۔اور رموز اسرار قائم کئے جاتے ہیں۔

۲ ..... سلمی، امام رازی سے روایت کرتے ہیں کہ بی نے شکی سے سنا ہے کہ اللہ تعالی شہود عبودیت اور اس کے لواز مات سے جو پچھ کہ جا ہتا ہے کو کر ویتا ہے۔ اور شہو در بویت اوراس کے لوامع قائم فر ما تا ہے۔ • اوراس کے لوامع قائم فر ما تا ہے۔

کسسد کشف الاسراریس ہے کہ دل خائف سے ریا مٹا کر اخلاص قائم کیا جاتا ہے۔ شک دور کیا جاتا ہے۔ اور یقین عطاء ہوتا ہے۔ بخل مٹا کر جودو سخا، شرکے بجائے قناعت اور صدکے بجائے شفقت عطاء کی جاتی ہے۔

۸ اوردل راتی سے اختیار دورکر کے تعلیم اور تفرقہ مٹاکر جمع عطاء کی جاتی ہے۔
 ۱ اور دل محت سے رسوم انسانیت مٹاکر نفوت رہا نیت اس میں رکھی جاتی ہیں۔

• اسس ام تشری رحمته الله علیه نے فر مایا ہے که حظوظ نفسانی محو کئے جاتے ہیں۔ اور حقق ق ربانی قائم کئے جاتے ہیں۔ اور حقق ق ربانی قائم کئے جاتے ہیں۔ یا شہود خلق مٹا کر شہود حق قائم کیا جاتا ہے۔ یا آ فار بشریت مثا

کرانوارا حدیت قائم کئے جاتے ہیں۔(انٹی ملخصاً) ندکورہ بالامخضر بیان ایک ہی تغییر نے قال کیا گیا ہے۔ عالمانہ بحثیں اور علمی فکات تحریر

کرنے کی نہ خاکسار مولف کی قابلیت ہے۔ نداس رسالہ کا مدعاء لہذا شائفین تفاسیر مشہورہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ہمارے مقصد کے لئے اتناہی کافی ہے۔

حضرت مجد دالف ؓ ثانی جن کی تحریر دل کے حوالہ مرزائی اکثر سنداً پیش کیا کرتے ہیں۔ ۱۲۰ یامرزا قادیانی کاریاستدلال قرآن کریکا اتحاللهٔ تعالی کاریاستدلال قرآن کریکا اتحاللهٔ استان کامفصل این مرزا قادیانی کالبامات اس با معالیه القول لدی و المحق من اظ بین جن مفصل ذکراو پر بو چکا ہے۔

اظ بین جن مفصل ذکراو پر بو چکا ہے۔

اور بروئے استدلال مرزا قادیانی آگر بھر این بتا کیں کہ مرزا صاحب کی مسیحت کہتے ہیں کہ حسب خیال مرزا تاریان مرزا کی میں کہ حسب خیال مرزا کیاں مرزا گئالہ مات الحق کے اللہ مات الحق کے اللہ مات الحق کا اللہ مات کردیا ۔ فرمائے اس کا کیا جواب فارت کردیا ۔ فرمائے اس کا کیا جواب فارت کردیا ۔ فرمائے اس کا کیا جواب کار آیت کے وہ معنی کرنے چاہئیں جو کرا تیت کے وہ معنی کرنے چاہئیں جو کرا تیت کے وہ معنی کرنے چاہئیں جواب کے خالف نہ بول ۔ اب ہم آیت منقول کا

ن کیا ہے۔ گرمراداس سے صرف اظہار ا عمدان ۱۲۹ " یعنی جے چاہے بخشے فف ہے۔ اس میں کافر اور مومن سب یہ بد مساء ۶۸ " ہے ثابت ہے کہ و تذل من قشاء " میں مشیت عامہ کا منین " عزت کو خاص فر مایا گیا ہے۔ دب تغیر مینی تحریفر ماتے ہیں کہ: قوال افعال احوال قلمبند کئے جاتے وال واحوال جن پر عذاب و ثواب نہیں

( كتوبات الم مرباني ج اص ٣٥٠،٣٥٠ ، كتوب نبر ٢١٧) مين تحرير فر ماتے جي - "إيد ان ارشدك الله تعالى سبحابه كه قضا بر دوقسم است قضائه معلق وقضائه مبرم. درقضائي معلق احتمال تغيرو تبديل است ودرقضائي مبرم تغيير وتبديل

'قال الله سيحانه وتعالى مابيدل القول لدى "(يَحَيُّ فَيرداده مُتَّوجُن بردس) ''ایں درقضائے مبرم است ۔ ودرقضائے معلق می فرماید''

"يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب "مطلب صاف براور ظلاصہ یہ ہے کہ آیت کامفہوم اورمطلب مرزا قادیانی نے غلط سمجھا ہے۔ یا سمجھ کرلوگوں کودھوکا وے کے لئے اس طرح تحریر کرویا ہے۔ورنداس آیت میں وعدہ کامحووا ثبات ہر گز فدکورنہیں۔

تاویل ششم " " کیا یونس علیہ السلام کی پیش گوئی نکاح برجنے سے کچھ کم تھی۔جس میں بتلایا گیا تھا کہ آ سان پر بیافیصلہ ہو چکا ہے کہ چالیس دن تک اس قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ گرعذاب نازل نہ ہوا۔ حالانکہ اس میں کسی شرط کی تصریح نہتھی۔ پس وہ خداجس نے ابيا ناطق فيصله منسوخ كرويا - كيااس يرمشكل تهاكهاس نكاح كوبهي منسوخ ياكسي وتت يرنال (تتره حقیقت الوی م ۱۳۳۱ خزائن ج۲۲م ۰ ۵۷)

اس قصہ کومرزا قادیانی پندرہ، سولہ برس تک بڑی شدویہ کے ساتھ اپی بیسیوں کتابوں ،رسالوں ،اشتہاروں اوراخباروں مین بیان کرتے رہے ہیں اوراینی غلط پیش گوئیوں پر یردہ ڈالنے کے لئے مختلف عبارتوں اور رنگ برنگ کے عنوان سے استحریر کیا ہے۔ مرزائی صاحبان آ تھیں بند کرے آ منا وصد قتا کہے جاتے ہیں۔کوئی غور نہیں کرتا اور اصلیت کونہیں دیکھتا۔ حالا نکہ انہیں تین حیار سطروں میں مرزا قادیانی کے کئی کھلے کھلے اور صریح حجوث موجود ہیں ۔اور پھرغضب ہیے ہے کہا یسے جھوٹ بولنے اور لکھنے والے کو نبی ،رسول ،امام الزیان ،سیح ،

ل تضادوتهم كى ب معلق اور مبرم قضائے معلق ميں تغير وتبديل كا احتال بے يمر قضائے مرم برگزنہیں بدل سکتی ۔ جیسا کداللہ تعالی فرماتا ہے کدمیری باتیں بدانہیں کرتیں۔ بدآ سے قضائے برم کے متعلق ہے۔ اور قضائے معلق کے متعلق ارشاد ہے کہ اس میں محواثبات ہوسکتا ے۔مرزا قادیانی پیش گوئی نکاح اورموت مرزاسلطان محمد کوقضائے مبرم لکھ کیے ہیں پس اس میں تغیروتبدل کس طرح ہوسکتا ہے؟۔

مہدی،کرشن وغیر ہوغیرہ کہا جاتا ہے۔ بلکہ ریکھا کہ ہو بہوخدا ہوں ) کونہایت ٹھنڈ ۔ اورمسلمانوں کوان کے فتنہ ہے بجائے۔آ اب حضرت يونس عليه السلام ہ سانی م<sup>ن</sup>یضہم نے بھی تفصیل سے ذکر فر ما کریں گئے۔

اوّل..... حضرت يونس عليه نکاح کی پیش گوڈ حگه مذ کور ہوا۔اور بعد میں بھی متواتر الہاما، میں قطعی فیصلہ کیا گیا ہے۔ حضرت بونس عليه السلام كي 🕏

روایتن اس کی نسبت ہیں ۔اس لئے اے ب ... منکوحهآ سانی کے فاعلين ''نعنی اس عورت کوتيري طرف و حضرت بونس عليهالسلام كوابياأ

ج ..... مرزا قادیانی کونکا ربك فلا تكونن من الممترين "ال میں شک نہ کر۔

حضرت يونس عليهالسلام كوابيبا مرزا قادياني كواله کے بارہ میں )اللہ کی باتیں بدلانہیں کرتیر

حضرت یونس علیهالسلام سےا مرزا قادياني لكھ ہونے کے بعد بہاڑی میرے نکاح میں آ ۔

اً. مرزائی اس کشف کی تاویلیه

مهدى، كرش وغيره وغيره كهاجاتا بـ بلكهاس كالله قول رايت انسى عين الله "(يس نے ديكھاكه بوب بوندا بول الله "(يس نے ديكھاكه بوب بوندا بول الله الله بوب بيائے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بوب بيائے ۔ آين!

اب حفرت یونس علیه السلام کی پیش گوئی کی حقیقت ملاحظه ہو۔ جے مصنف فیصله آسانی مفیضہم نے بھی تفصیل سے ذکر فر مایا ہے۔ہم اسے چند فقروں میں تقسیم کر کے اس کی تصریح کریں گے۔

اوّل ..... حضرت یونس علیه السلام کی پیش گوئی میں زمین آسان کافرق ہے۔
الف ..... نکاح کی پیش گوئی کی بنیادوجی والہام پر ہے۔ جیسا کہ ای کتاب میں گئ جگہ ذکور ہوا۔ اور بعد میں بھی متواتر الہامات اس کی تائید میں ہوتے رہے ہیں ۔ اور اسے الہامات میں قطعی فیصلہ کیا گیا ہے۔

حضرت بونس علیه السلام کی پیش گوئی کا قرآن وحدیث میں کہیں ذکر نہیں محض بعض روایتی اس کی نبعت میں ۔اس لئے اسے ناطق فیصلہ کہنا مرزا قادیانی کاصریح جھوٹ ہے۔ بسست منکوحة سانی کے متعلق مرزا قادیانی کوالہام ہوا۔' بسر دھاالیك انساكنا

ھاعلین ''بعنی اسعورت کوتیری طرف واپس لایا جائے گا۔اورہم ہی واپس لانے والے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کواپیا کوئی الہام نہیں ہوا۔ ندانہیں اس طرح کہا گیا۔

ج ..... مرزا قاویانی کوتکاح کے بارہ یس شک ہونے پرالہام ہوا۔'السعق من ربك فلا تكونن من الممتدین ''لین نکاح کی بات تیرے دب کی طرف سے بچ ہے تواس میں شک ندکر۔

حضرت یونس علیه السلام کواییها کہا جاتا کسی ضعیف روایت سے بھی ندکور نہیں۔ و ...... مرزا قادیانی کوالہام ہوا تھا۔''لا تبدیل لیکلمات الله ''(لینی نکاح کے ہارہ میں )اللّٰدی با تیں بدلانہیں کرتیں۔

حضرت بونس علیه السلام سے ایساقطعی وعدہ ہونا کہیں ثابت نہیں۔ من ناتان کی کھیت میں کہ ایک کا تبہ سے معامر میں کہ ایک

ه ...... مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ باربار کی توجہ سے معلوم ہوا کہ ہرا یک مانع دور ہونے کے بعد بیلڑ کی میرے نکاح میں آئے گی۔

اَ مرزانی اس کشف کی تاویلیس کرتے ہیں لیکن صاف طور پراسے شیطانی کشف نہیں کہتے۔ ُلِيدان ارشدك الله علق وقضائے مبرم ـ مبرم تغییر وتبدیل

يعن آخير داده ٺنثو وٽن نز دُمن ) .

مطلب صاف ہے۔ اور
یا سی جمھر کراؤگوں کو دھوکا
ات ہر گرند کو رہیں۔
نکاح پڑھر کر ندگور نہیں۔
نکاح پڑھر کم
ن تک اس قوم پر عذاب
موخ یا کمی وقت پر ٹال
سائزائن ج ۲۴س کے ساتھ اپنی بیسیوں
کے ساتھ اپنی بیسیوں
اپنی غلط پیش گوئیوں پر
اپنی غلط پیش گوئیوں پر
سے تر پر کیا ہے۔ مرزائی
در مرت جھوٹ موجود
در مرت جھوٹ موجود
در مان مسیح،

احمَال ہے۔ محرقضائے

نہیں کرتیں۔ بیرآیت

ں میں محواثبات ہوسکتا میکھے ہیں پس اس میں لا و گے تو تم پر عذاب آئے گا۔ انہوں معرت بونس ان کے پاس سے چلے گا۔ انہوں ان کے پاس سے چلے گا۔ انہوں سالت کے گارہ وہ نہ طے۔

سالت میں لکے گروہ وہ نہ طے۔
سالت کی آباد ل میں دے ہیں۔
ان تیوں کتابوں میں اگر تم اور ایمان لانے کی شرط مراحت سے وہ ہیں۔ کہ شرط نہیں تھی۔ یہ کیما مرت جھو میں کر شرط موجود تھی۔ گرم رزا قادیا نی کہ مرزا قادیا نی کے طعی اور حتی وعدے کرتا رہا۔ گرخا الوجا کے کے مرزا قادیا نی کے طعی اور حتی وعدے کرتا رہا۔ گرخا الوجا کے کو مرزا قادیا نی کے طعی اور حتی وعدے کرتا رہا۔ گرخا الوجا کے کو مرزا قادیا کی کے طعی اور حتی وعدے کرتا رہا۔ گرخا الوجا کے کے مرزا قادیا کی کے سالت کے کو مرزا قادیا کی کے سالت کے کیمار الوجا کی کے سالت کی کیمار الوجا کے کے سالت کے کیمار الوجا کی کیمار کی کے سالت کی کیمار کی کھی کے کیمار کا ان کی کے سالت کے سالت کی کیمار کی کرخان کی کرخان کی کیمار کی کرخان کی کیمار کی کیمار کی کیمار کی کرخان کی کیمار کی کرخان کی کیمار کیمار کی کیمار کیمار کی کیمار کی کیمار کی کیمار کی کیمار کی کیمار کی

یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ہو

ادهیزدیار سوم..... معرت پیل تھی\_قرآ ن تریف اس پرگواہ ہے۔! الحیوۃ الدنیا ومتعنا ہم الیٰ۔

یعی قوم یونس جب ایمان ارشاد ہے۔'' وارسسلنساہ الی ما (صافات آیت ۱۳۸) یعن ہم نے یونر لے آئے۔اس لئے ہم نے ایک م

گویانص قر آنی سے مع سے بی عذاب کاان سے مثایا جانا <del>تا</del>

اب ہرسہ دالہ جات نو صاف داضح ہوتا ہے کے سنت انبیاع حضرت یونس علیه السلام نے مزول عذاب کے متعلق الیی کوئی تضریح نہیں فر مائی۔ و ..... مرزا قادیانی نے وقوع نکاح پر تشمیس کھائی ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کوئی قشم نہیں کھائی ۔

ز ...... مرزا قادیانی نے بروئے البام نکاح کوتقدیر مبرم بتایا جوٹل نہیں سکتی۔ حضرت یونس علیہ اسلام نے عذاب کوتقدیر مبر نہیں فر مایا۔

ج ..... مرزا قادیانی نے نکاح کواپنے صدق وکذب کامعیار بنایا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ایسادعو کی نہیں کیا۔

اس مقابلہ سے ظاہر اور ثابت ہے کہ مرزا قادیانی کا حضرت یونس علیہ اسلام کی پیش گوئی کوآ سانی اور ناطق فیصلہ بتانا بالکل جھوٹ اور اس کواپنی پیش گوئی نکاح کے ہم بلہ بیان کرنا المضاعف جھوٹ ہے۔

دوم ..... حضرت یونس علیه السلام کی پیش گوئی شرطی تھی۔مرزا قادیانی جواسے بلا شرط بیان کرتے ہیں محض غلط اور سفید جھوٹ ہے۔

انبیا علیم السلام کے حالات پڑھو۔سب نے اپنی امتوں سے اس طرح فر مایا کہ اگرتم ایمان نبیں او و گے تو تم پر عذاب آئے گا۔ چنا نچہ جوقو میں ایمان نبد لائیں ان پرعذاب نازل اور تے گا۔ چنا نچہ جوقو میں ایمان نبد لائیں ان پرعذاب نازل اموے کے سیام نبیات صاف اور روثن اور قرآن شریف میں جگہ جگہ صراحت سے بیان فر مایا گیا کے ہے اس سے اس طرح حضرت یونس علیہ السلام کی پیش گوئی کا قصہ بھی جوبعض مفسرین نے لکھا ہے۔ اس میں بھی ایسا ہی ذکور ہے۔ ملاحظہ ہو۔

اسس "اوحى الله اليه قل هم ان لم يومنوا جاء هم العذاب الله اليله فل هم ان لم يومنوا جاء هم العذاب عفايلغهم فابوا فخرج من عندهم" (شير اور مشي مفادى ٢٥٥٥ من عندهم "

لعنی اللہ نے یونس علیہ السلام پروی بھیجی کہ اپنی تو م سے کہدو کہ اگرتم ایمان ندلا دُگ تو تم سے کہدو کہ اگرتم ایمان ندلا دُگ تو تم پرعذاب آئے گا۔ انہوں نے یہ پیغام اپنی قوم کو پہنچادیا۔ انہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا تو وہ اس کے پاس سے چلے گئے۔

العداب فابلغهم فابوا فخرج من عندهم فلما فقد وه ندموا على فعلهم فانطلقوا يطلبونه فلم يقدروا عليه " (روح العائي جماس العداب فانطلقوا يطلبونه فلم يقدروا عليه "

یعنی اللہ تعالی نے حضرت ہوئس علیہ السلام پروی کی کہانی قوم سے کہو کہ اگرتم ایمان نہ لاؤ گے تو تم پرعذاب آئے گا۔ انہوں نے پیغام اللی پہنچا دیا۔ محران کی قوم ایمان نہ لائی۔ اور حضرت ہوئس ان کے پاس سے چلے گئے۔ جب لوگوں نے ان کونہ دیکھانا دم ہوئے اور ان کی تااش میں نکلے کروہ نہ لے۔

۳ ..... تغیر کیریس بھی ای طرح لکھا ہے۔ اس تغیر کے حوالے مرزاجی نے کئ جگدائی کتابوں میں دیے ہیں۔

ان تیوں کتابوں میں اگرتم ایمان ندلا دُ گےتو تم پرعذاب آئے گا۔صاف ندکور ہے۔ اورایمان لانے کی شرط صراحت ہے درج ہے مگر مرزا قادیانی اور مرزائی خواہ مخواہ شور مچائے جاتے ہیں۔ کہ شرط نہیں تھی۔ یہ کیسا صرتح مجموث ہے۔

ان حوالہ جات سے ثابت ہوگیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی پیش گوئی میں صاف اور صریح شرط موجود تھی۔ محرمرزا قادیانی کی پیش گوئی میں تو کوئی شرط نہیں تھی۔ اگر تو بی تو بی کوشرط مانا جائے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کے طبع نے ان کوفریب دے کر ذلیل کیا کہ ادھر تو نکاح کے تطبعی اور حتی وعدے کرتا رہا۔ محر مخالفوں کوشرط کافائدہ دے کرتا سان پر پڑھایا ہوا نکائ زمین پر ادھے دیا۔ ادھے دیا۔

سوم ..... حضرت يوس عليه السلام كے چلے جائے كے بعدان كي قوم ايمان كي آئى ملى قرآن شريف اس پر گواہ ہے۔ پڑھو لما آسنو اكش فنا عنهم عذاب الخزى فى الحيوة الدنيا ومتعناهم الى حين " (يأس ٩٨)

لیخن قوم ہوئس جب ایمان لے آئی توہم نے اس سے عذاب ہنا دیا ایسا ہی دوسری جگہ ارشادے۔'' وارسلناہ الی حائة الف اویزیدون ، فآمنوا فمتعناهم الی حین'' (صافات آیت ۱۳۸) لیخی ہم نے ہوئس کو آیک لاکھ یا اس سے زیادہ کی طرف بھیجا۔وہ لوگ ایمان لے آئے۔اس لئے ہم نے ایک مدت تک آنہیں دنیا کافائدہ اٹھانے دیا۔

گویانص قرآنی سے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ایمان لا ، اوراس ایمان لانے سے بی عذاب کا ان سے جنایا جانا ثابت ہے۔

اب ہرسہ حوالہ جات تقامیر مندرج فقرہ دوم اور ان آیات قرآنی کو ملا کر پڑھنے سے صاف واضح ہوتا ہے کسنت انبیاعلیم السلام کے مطابق حضرت یونس علید السلام نے اپنی قوم کو

ے متعلق ایسی کوئی تصریح نہیں فر مائی۔ شمیں کھائی ہیں۔ ئک۔ فکاح کوتقدیر مبرم بتایا جوٹل نہیں سکتی۔ ہر منہیں فر مایا۔

مدق وكذب كامعيار بنايا\_ ا

ا دیانی کا حفزت یونس علیه اسلام کی پیش لوا پی پیش گوئی فکاح کے ہم پله بیان کرنا

گوئی شرطی تھی۔ مرزا قادیانی جواسے بلا

نہ اپنی امتوں سے ای طرح فرمایا کہ اگرتم عمل ایمان نہ لاکیں ان پرعذاب نازل عمل جگہ حکم احت سے بیان فرمایا گیا مہمی جوبعض مفسرین نے لکھا ہے۔ اس

ہ ان لم یسومنوا جاء هم العذاب (شیخ ادو کھی بینادی جس ۳۲۵) اقوم سے کہدو کدا گرتم ایمان ندلاؤ کے بیارانہوں نے ایمان لانے سے انکار کمیا

له قبل لهم ان لم يؤمنوا جاء هم م فلما فقد وه ندموا على فعلهم (روح العائي حص ٣٨٣) ایمان لانے کی تاکید کی تھی اور عذاب الی سے انہیں ڈرایا تھا۔اوران کے افکار کی وجہ سے آپ رنجیدہ ہوکران کے پاس سے چلے گئے تھے۔جس پران کی قوم نادم ہوئی ان کو تلاش کرنے گئی۔اور ایمان لے آئی اس لئے اللہ تعالی نے ان برعذاب نازل نہیں فرمایا۔

چہام ..... تغیر درمنتور میں جہاں حضرت بونس علیہ السلام کا پیش گوئی کرنا فدکور ہے۔ دہاں عذاب کا آنا بھی صاف لکھا ہے۔ پس پیش گوئی اگر تھی تو صرف عذاب آنے گئی۔ اس شرط پر کداگرا بمان ندلاؤ گے تو عذاب آیے گا۔ چنا نچہ جب وہ ایمان ندلائے تو عذاب آیا۔ اگرعذاب کود کھ کرا بمان لے آئے تو عذاب ہٹالیا گیا۔ جیسا کہ آیات قرآنی محولہ بالا سے ثابت ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہلاکت کی پیش گوئی نہیں کی تھی۔ صرف عذاب آنے کی پیش گوئی نہیں کی تھی۔ صرف عذاب آنے کی پیش گوئی تھی۔ سودہ پوری ہوگئی۔

پنجم ..... بیثابت ہوگیا کہ ایمان لانے سے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم سے عذاب ثلا۔ جوشرط مقرر تقی ۔اب مرزا قادیانی کا پیکھتا اور ان کی امت کا باربار ایک بات کوئی رئے جانا کہ انذارو وعید کی پیش گوئیاں خوف وہراس سے ٹل جایا کرتی ہیں۔ ناظرین خیال فرما کتے ہیں کہ کہاں تک مطابق حالات ہے۔

کیا محمدی بیگم کی نانی مرزا قادیانی پرایمان لائی؟ کیا منکوحه آسانی خودمرزا قادیانی کی مرید ہوگئ؟ کیا مرزا سلطان محمد نے مرزا قادیانی کے دعوؤں کی تصدیق کی؟ ان سب کی عملی حالت مرزا سلطان محمد کی تحریراورخودمرزا قادیانی کے اقرار سے صاف اور صریح طور سے ثابت ہے کہ ان لوگوں نے نکاح کے بعد بھی مرزا قادیانی کی بدستور تکذیب کی اور ان کے دعووں کو جسٹلایا۔ کیم عذاب کا شی جانا کیا معنی ؟ داور مرزا قادیانی سے نکاح کا وعدہ خلاف ہونے کی کیا وجہ؟۔

لہذا ہرطرح سے ثابت ہوگیا کہ مرزا قادیانی کی بیٹی گوئی ہرگز منجانب اللہ نہتی۔ جو قطعاً دروغ بے فروغ ثابت ہوئی۔ اوراس جموٹ پر پردہ ڈالنے کے لئے مرزا قادیانی نے جو رکیک اور نشول تادیانی تو جیہات پیش گی تعیں ۔ وہ بھی لغواور بیبودہ پائی گئیں۔ اورائل حق پر ظاہر ہوگیا کہ مرزا قادیانی اپنے بیان کردہ معیار صدق و کذب کی روسے کا ذب تھے۔ اوران کے اس عظیم الشان نشان کا غلط اور جموٹ نکلنا خودان کے مسلمات کے مطابق ان کے دعووں کے جموث اور باطل ہونے کی نہایت ہی عظیم الشان دلیل ہے۔ ' فالحمد الله علی ذالك'

محض الله تعالى كے فضل جواب دے میکے ہیں۔ابان کے ہیں۔ناظرین دیکھیں گے کہان لوگ حق کو چھیانے اور جھوٹ کے پھیلا۔ حضور سرور كائنات للطيطة اوراقوال بز اینے مدعا کے ثبوت میں پیش کیا ہے نے نماز پڑھنے کی تا کید کی تھی۔ آیت سک دوشی حاصل کرنا جائے ہیں۔او اورابل علم کار ایک عام اصول ہے کہ بر کرنے جا ہیں جونصوص قطعیہ اور اص نرالا ہے۔ان کے معنی ان کی تفسیر پر وہی معنی اخذ کرتے ہیں۔ جوان کے سلف صالحین سب کےخلاف ہوں۔ ہم تو مانیں ۔ معمولي معمولي باتون مين اصول کومدنظرر کھ کر ہی کیا کرتے ہیں. قاضی به ب شاه توت جولوگ اس بات پرایمان شعر کے معنی یوں کریں گے کہ قاضی ! اور قاضی جی کاروز ہبدستور قائم رہال قاضى جى نے بحالت روز ہ باغ میں اعتراض ہو کہ حضرت کھانے ہے تو روز

<u> ہے۔</u> بے مرزا قادیانی کے ملہم نے

"اريد ان استخلف فخلقنا اد<sub>م</sub>

ڈرایا تھا۔ادران کے انکار کی وجہ سے آپ ن کی قوم نادم ہوئی ان کو تلاش کرنے گئی۔اور ل نہیں فرمایا۔ بت یونس علیہ السلام کا پیش گوئی کرنا نہ کور

ت بونس عليه السلام كالبيش كوئى كرنا فذكور كوئى الرحمى تو صرف عذاب آن كي تقى ـ بنانچه جب وه ايمان ندلائ تو عذاب آيا-إ-جبيا كما يات قرآنى محوله بالاست ثابت وش كوئي نبيس كي تقى -صرف عذاب آن كى ك

ئے سے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم سے منااور ان کی امت کا بار بار ایک بات کو عی سے من جایا کرتی ہیں۔ ناظرین خیال فرما

ائی؟۔کیامکوحہ آسانی خودمرزا قادیانی کی دوورزا قادیانی کی دوووں کی تقدیق کی؟۔ان سب کی عملی ارسے صاف اور صرح طور سے تابت ہے مقور کلذیب کی اور ان کے دعووں کو چھٹلایا۔
تور کلذیب کی اور ان کے دعووں کو چھٹلایا۔
تک کا وعدہ خلاف ہونے کی کیا وجہ ؟۔

نی کی پیپیش گوئی ہر گرمنجانب الله ندھی۔جو پردہ ڈالنے کے لئے مرزا قادیانی نے جو مجی لغواور بیبودہ پائی گئیں۔اوراہل حق پر گذب کی روسے کاذب تھے۔اوران کے مسلمات کے مطابق ان کے دعووں کے بے۔"فالحمد الله علی ذالك"

محفن اللہ تعالی کے فضل و کرم ہے ہم مرزا قادیانی کی تاویلات کا مرلل اور مسکت جواب دے بھے ہیں۔ اب ان کے خلفاء اور خاص مریدوں کے جوابات کی فقاب کشائی کرتے ہیں۔ ناظرین دیکھیں گے کہ ان لوگوں نے محض ضد تعصب اور ہے دھری کو مدنظر رکھ کر کس طرح می کو چھپانے اور جھوٹ کے پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ اور اس کے لئے آیات قرآنی ، احادیث حضور سرور کا کتا ت ہو گئے اور اقوال ہزرگان وین رحمتہ اللہ علیم کی مفتریا نہ کاٹ چھانٹ کر کے ان کو اپنے مدعا کے شوت میں پیش کیا ہے۔ اور اس تارک صلوق کی طرح ..... جے کی مولوی صاحب نے نماز پڑھنے کی تاکید کی تھی۔ آیت قرآنی کا گئڑا لا تقد بو الصلوق پیش کر کے جواب سے سبک دوشی حاصل کرتا چاہتے ہیں۔ اور و اختم سکاری کی پروائیس کرتے۔ مومنوں ، دینداروں مبک دوشی حاصل کرتا چاہتے ہیں۔ اور و اختم سکاری کی پروائیس کرتے۔ مومنوں ، دینداروں اور ایک عام اصول ہے کہ کی آیت ، صدیث ، اقوال ، ہزرگان وغیرہ کے معنے اس طریق برکرنے چاہیں جونصوص قطعیہ اور اصول اسلام کے مخالف نہ ہوں۔ گرمرز ائیوں کالم باوا آ دم ، ی نیا جہاں سے جدا ہیں وہ ہرا کی مقام سے برکرنے خان کی تائید کریں۔ خواہ وہ معنی آئید کرام ، اکا ہرین اور وہ معنی آئید کرام ، اکا ہرین اور وہ معنی آئید کرتے ہیں۔ جوان کے مطلب کی تائید کریں۔ خواہ وہ معنی آئید کرام ، اکا ہرین اور ساف صالحین سب کے خلاف ہوں۔ بقول ہیک

ہم تو مانیں گے وہی جس طیں ہومطلب کا نشان معمولی معمولی ہاتوں میں بھی کسی عبارت کا مطلب سیات کلام مشہور ومعروف معنی اور اصول کو مدنظر رکھ کر ہی کیا کرتے ہیں۔مثلاً کسی کاشعر ہے:

قاضی به باغ رفت ولے روزہ دار بود

شاه توت خورد وروزه قاضی بجا بماند

جولوگ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ کھانے پینے سے روز ہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ اس شعر کے معنی یوں کریں گے کہ قاضی بی باغ میں گئے جوروز ہ سے تھے۔ بادشاہ نے توت کھائے اور قاضی بی کا روز ہ بدستور قائم رہا لیکن ظاہرالفاظ سے مرزائی معنی اس شعر کے بیہوں گے کہ قاضی بی نے بحالت روز ہ باغ میں جا کرشہوت کھائے۔ گر روز ہ ان کانہیں ٹوٹا جب اس پر اعتراض ہو کہ حضرت کھانے سے تو روز ہ قائم نہیں رہا کرتا تو حجٹ جواب دیں گے کہ حضرت ہی

ل مرزا قادیانی کلیم نے آ دم کنام ہے بھی پکاراہے۔ جیما کدان کے الہام ہیں: "ارید ان استخلف فخلقنا ادم و بیادم اسکن انت وزوجك الجنة"

ہار بے مرزا قادیانی کے آسانی حقائق ومعارف ہیں تم زمین کے رہنے والے کیا جانو! ایمائی ایک اور شعر ہے:

شخصے بمبجد آمد گفتا خدا دومیت لعنت برآں کس است کہ گفتہ خدا کیت مسلمان اس کے میمغن کریں گے کہ کس نے مجد میں آ کرکہا کہ خدادو ہیں۔ایا کہنے والے برلعنت ہو کیونکہ خداایک بی ہے۔

لین مرزا فی صاحبان یول فرمائیں گے کدا یک خف نے مجدیل آکردوئی کیا کہ خدا دو ہیں۔ جو خف ایک خدا کا مانتا ہے اس پر لعنت ہو۔ جب اس شرکان قول کی ان سے وجد دریافت کی جائے گی تو مرزا قادیا فی کا الوجیت والا کشف یا ابدیت والے الہام پیش کر دیں گے۔ اور جواب دیں گے کہ جب مرزا قادیا فی کی تصانیف میں پاک تگیت کا ثبوت موجود ہے تو دو خداؤں کے مانے میں کیا نقصان ہے۔ شم شہور ہے کہ:"پیدران نمے پسرند و مسریدان هم پسراند نمرزا قادیا فی نے قوان کے الہام کے مطابق تاویل کاباب خدانے کھول دیا تھا۔ لیکن مرزا تو دیا فی نے قوان کے الہام کے مطابق تاویل کاباب خدانے کھول دیا تھا۔ لیکن مرزا تو دیا فی کرتے ہیں جو ساری عمر میں خود مرزا قادیا فی کو بھی نہیں سوجھیں۔ جیسا کہ ایکن لاطائل دلائل پیش کرتے ہیں جو ساری عمر میں خود مرزا قادیا فی کو بھی نہیں سوجھیں۔ جیسا کہ ایک بہ بنائی شل ہے کہ:

گورو جہاں دے مینے چیلے جال شرپ

یعی چال بازاور عیار مرشد کے چیا بھی تیز وطرار بی ہوتے ہیں۔ بہر حال ناظرین خود
انداز وفر مالیں گے کہ مرزائی بیانات میں صدافت کا کتنا حصہ ہے۔ لیکن بدامر خاص طور پر مذظر
رکھنے کے لائق ہے کہ مرزائی تاویل کنندگان عالبًا بو کھلا ہے یا بدحوای میں اس امر کا مطلقاً کیا ظہیں
کیا کہ ان کی تاویلات مرزا قاویائی کی تحریرات کے خلاف تو نہیں ہوجا تیں؟ ۔ اور ان کی ولائل
مرزا قاویائی کے صاف اور صریح مسلمات کا روقو نہیں کرتیں؟ ۔ نیز دوسرے مرزائی اس بارہ میں
کیا کہتے ہیں؟ ۔ ایک حکامت مشہور ہے کہ گئی اندھوں نے ایک ہاتھی کود کیمنے کا اشتیات ظاہر کیا۔
فیلبان نے ان کو ہاتھی کے گرد لے جا کر کھڑا کردیا۔ کی نے ہاتھی کی سونڈ پکڑئی۔ کسی نے ٹا تک کو باتھی کی شکل پر بحث
ہاتھی لگایا کی نے کان پکڑا اور کسی نے دم کو سہارا۔ جب و کیوکر فارغ ہوئے قو ہاتھی کی شکل پر بحث

کرنے گئے۔ایک نے کہاہا ت ہے تیسرے نے کہاارے!وہ دیکھاہےوہ وایک لمبےرے کی یمی حالت مرزائی

اقوال کی نه دوسرے مرزائیول قابل رحم حالت اس مثل کی مص من من ہمارے اس بیان

بخود ثابت ہوجائے گ۔''والا ۲۔۔۔۔خلیفہ اق ل حکیم نور ۲۲ مرک ۱۹۰۸ کی ۱۹۰۸ء بچھ گئی اور مرزا قادیانی کے ح

اور جناب مولوی ثناءالله صا۰

متعدونا کامیوں کے اظہار۔ پہلے یہ بات ضروری خیال کا جائے۔ چنانچہ ماہ جون وجوا اور اس میں مرزا قادیانی کی وبسط سے بحث کی۔اورمرز' الدین قادیانی ایخ مضمون

''ایک لاکی کے' کالله و بسالله قرآنی جواب مراد ہوتا ہے اور گاہے وہ اور اللہ تعالیٰ ز مانہ نبوی میں فرما:

ر**ق**طراز ہیں۔

کرنے لگے۔ایک نے کہا ہاتھی تو سانپ کی طرح لمباہے۔دوسرا بولا واہ! ہاتھی تو ستون جیسا ہوتا ہے تیسرے نے کہا ارے! وہ تو چھاج کی شکل کا ہے۔ چوتھا کہنے لگا بیوقو فو! میں نے اچھی طرح دیکھا ہے وہ ایک لمبے رہے کی شکل کا ہے۔

یمی حالت مرزائی تاویلوں کی ہے۔ ندمرزا قادیانی کے الہامات کی پرواہے ندان کے اقوال کی نددوسرے مرزائیوں کی تحریروں پرنظر ہے۔ ندواقعات کا خیال کرتے ہیں۔ ان کی بیہ قابل دم حالت اس مثل کی مصداق ہے کہ:

من چه سرائم و طنبوره من چه می سراید جمارے اس بیان کی صدافت ناظرین پر مرزائی تحریرات اور جمارے جوابات سے خود بخود ثابت ہوجائے گی۔''والله المستعان'' ۲..... خلیفه اوّل حکیم نورالدین قادیانی

۲۲ مرمی ۱۹۰۸ و جب مرزا قادیانی کا نقال ہوگیا۔اوران کی امت میں صف ماتم بچھگی اور مرزا قادیانی کے حریف بہلوانوں جناب و اکثر عبدائکیم خان صاحب مرحوم بٹیالوی بچھگی اور جناب مولوی ثناءاللہ صاحب امرتسری وغیر ہم نے مرزا قادیانی کی ادھوری بیش گوئیوں اور متعددنا کامیوں کے اظہار سے امت مرزائیہ پر اتمام ججت کیا۔ تو قادیانی کمپنی نے سب سے معددنا کامیوں کے اظہار سے امت مرزائیہ پر اتمام جن کیا۔ تو قادیانی کمپنی نے سب سے بہلے سہ بات ضروری خیال کی کہ دام افحادگان کی تسلی وشفی کریں۔ تاکہ شکار جال سے نہ نکل جائے۔ چنا نچہ ماہ جون و جولائی ۱۹۰۸ء کارسالہ (ریویو آف ریلجز جدے نبر ۲۰۵۷) اکٹھا نکالا گیا۔ اور اس میں مرزا قادیانی کی موت پر تھیم نورالدین قادیانی و محد احسن صاحب وغیرہ نے شرح اور اس میں مرزا قادیانی کی موت پر تھیم نورالدین قادیانی و محد احسن صاحب وغیرہ نے نور واسط سے بحث کی ۔ اور مرزا قادیانی کی ناکامیوں کوکامیانی کے رنگ میں بیش کیا۔ چنا نچہ نور الدین قادیانی اپنے مضمون و فات مسیح موجود کے زیر عنوان پیش گوئی نکاح کے متعلق یوں المحدین قادیانی اپنے مضمون و فات مسیح موجود کے زیر عنوان پیش گوئی نکاح کے متعلق یوں وقطراز ہیں۔

''ایک لڑی کے متعلق کہ اس ہے آپ کی شادی ہوگی ....... جواعتر اض ہے اس کا لله و بالله قرآنی جواب ہے کہ کتب او بدکا طرز ہے کہ خاطب سے گاہے خود مخاطب ہی مراد ہوتا ہے اور گاہے وہ اور اس کا جائشین اور اس کی اولا دیلکہ اس کا مثیل مراد ہوتا ہے۔ مثلاً اللہ تعالی میں فرد اللہ تعالیٰ زمانہ نبوی میں فرماتا ہے۔ 'اقید موا الصلوة واتوالذکوة ''اس تھم الہی میں فود

) کے رہنے والے کیا جانو!

ا دومیت ته خدا کیت بدهمی آ کرکها که خدادو بین -ایسا کہنے

مض نے مجدیں آ کرووئی کیا کہ خدا س مشرکانہ تولی ان سے وجد دریافت ت والے الہام پیش کردیں گے۔ اور ہٹیت کا ثبوت موجود ہے تو دوخداؤں ن نسمے پرند و مریدان همے تاویل کاباب خدانے کھول دیا تھا۔ لیکن رزا قادیانی کی ہریت کے لئے وہ الیک زا قادیانی کو بھی نہیں سوچیں۔ جیسا کہ

لی جان شرب ارتی ہوتے ہیں۔ بہر حال ناظرین خود حصہ ہے۔ لیکن بدامر خاص طور پر مدنظر فیماید حواسی میں اس امر کا مطلقاً لحاظہیں نے ونہیں ہوجا تیں؟۔اوران کی دلائل فیلی؟۔ نیز دوسر مے مرزائی اس بارہ میں نے ایک ہاتھی کود کھنے کا اشتیات ظاہر کیا۔ نے ہاتھی کی سونڈ پکڑلی۔ کسی نے ٹا تگ کو

ليوكر فارغ ہوئے تو ہاتھی كی شكل پر بحث

صاحب اولا

طور پر ہرایک

وه خاص تزور

عاجز کی پیش ّ

کا جواب د\_

۔ قادیانی کے۔

مرزا قادياني

نبين مل سكتار

صاحب كادونو

آ نارسوبه بإر

وميحت كوديج

میں ملی بی نہ تھ

یہ بھی کہہ چکے

ما نے میں کوئی

وغیرہ کہتے ر میں بی کہاہے خاطب اوران کے بعد کے لوگ شامل ہیں۔ جوان خاطبین کی مثل ہیں۔ ایک دو تین آیات نقل کرکے لکھتے ہیں کہ: ''اب تمام اہل اسلام کو جوقر آن کریم پر ایمان لائے اور لاتے ہیں ان آیات کا یا دولا نا مفید مجھ کر لکھتا ہوں کہ جب ..... خاطبتہ میں مخاطب کی اولا وخاطب کے جانشین اوراس کے مماثل داخل ہو سکتے ۔ تو احمد بیگ کی لڑکی یا اس لڑکی کی لڑکی کیا داخل نہیں ہو سکتے ۔ تو احمد بیگ کی لڑکی یا اس لڑکی کی لڑکی کیا داخل نہیں ہو سکتی ۔ اور کیا آپ کے علم فر اکفن میں بنات البنات کو تھم بنات نہیں مل سکتا۔ اور کیا مرزائی اولاد مرزائی عصب نہیں میں نے بار ہامیاں محمود کو کہا کہ اگر حضرت کی وفات ہوجائے اور بیلڑکی نکاح میں نزلزل نہیں آسکتا۔ پھر بہی وجہ بیان کی۔ ''والد حمد للله رب میں ندآ نے تو میری عقیدت میں نزلزل نہیں آسکتا۔ پھر بہی وجہ بیان کی۔ ''والد حمد للله رب العالمین ''

حکیم نورالدین قادیانی اہل علم میں شار ہوتے تھے۔مرزائیوں کواورخودمرزا قادیانی کو ان کی علمیت پر بڑا ناز تھا۔ چنانچہ وہ خلیفہاؤل بھی اس لئے منتخب ہوئے۔لیکن اس تاویل سےان کی علمیت وفضیلت اور فلاسفی خوب روش ہوتی ہے کہ:

''اس پیش گوئی نکاح کی تصدیق کے لئے جناب رسول الله علی نظیم نے ہی پہلے ہے۔ ایک پیش گوئی فرمائی ہے۔''یتسزوج ویدوادادہ ''لعنی وہ سے موعود بیوی کرےگا۔اور ۱۳۰۰ صاحب اولا دہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ تزوج اور اولا دکا ذکر کرنا عام طور پر مقصود نہیں کیونکہ عام طور پر ہرا کیک شادی کرتا ہے اور اولا دکھی ہوتی ہے۔ اس میں پچھٹو بی نہیں بلکہ تزوج سے مراد وہ خاص تزوج ہے۔ جوبطور نشان ہوگا اور اولا دسے مراد وہ خالص اولا دہے جس کی نسبت اس عاجز کی پیش گوئی موجود ہے۔ گویا اس جگہر سول انتہا ہے ان سیاہ دل منکروں کوان کے شبہات کا جواب دے رہے ہیں۔ اور فرمار ہے ہیں کہ یہ باتیں ضرور پوری ہوں گی۔''

(ضميمه انجام آنهم حاشيه ١٥٠ خزائن ج ١١ص ٣٣٧)

ای طرح مرزا قادیانی کاالهام زوجناکها ظاہر کرتا ہے کہ یہ نکاح فاص مرزا قادیانی کے ساتھ آسان پر ہوااور زمین پر ہونا تھا۔اس مضمون کی زیادہ توضیح غیر ضروری ہے۔ مرزا قادیانی کے بیسیوں الہامات وقوال رسالہ مِذا میں نقل کر چکے ہیں۔

(ديكمواي باب ميس مرزا قادياني كي تاويل دوم كار دفقروم)

پس جب بین ناح مرزا قادیانی ہے حسب اقر ارخود میج موعود بھی نہ ہوئے اور ناکام تشریف لے گئے اور تکیم صاحب کی بیتاویل محض لچرو پوچ ثابت ہوئی۔

محیم صاحب فرماتے ہیں کہ 'کیا آپ کے علم الفرائض میں بنات البنات کو علم بنات البنات کو علم بنات البنات کو علم بنات البین طل سکتا۔'' (ریویوآف ریویوآف ری

جی ہاں نہیں مل سکتا کیونکہ بنات ذوی الفروض اور البنات ذوی الارحام ہیں۔ حکیم صاحب کا دونوں کا کیساں سجھنا غلط اور تعجب آگیز ہے۔ رہا حکیم صاحب کے ایمان میں تزلزل کا نہ آتا۔ سویہ بات حکیم جی کے بس کی نہیں ان کی ظاہری آتکھ (بصارت) محض مرزا قادیانی کی نبوت ومسیحت کودیکھتی تھی۔ اس باطل عقیدہ کے حسن وقتح کی تمیز کے لئے باطنی آتکھ جے بصیرت کہتے ہیں فی بی نہتی۔ پھراگر ایمان میں تزلزل آتا تو خلافت کسے ملتی۔ حکیم صاحب تو ایک اور موقعہ پر میں کہہ چکے ہیں کہ: ''اگر مرزا قادیانی شریعت نبی ہونے کا بھی اعلان کردیتے تو مجھے اس کے میں کوئی تأمل نہ ہوتا۔'' (طفس میر قالمہدی حصادل ص ۹۹ روایت نبر ۱۹۰۰)

حالانکہ مرزا قادیانی اپی نبوت کوخود ہی مجازی غیر حقیقی بظلی ، بروزی اورغیرتشریعی وغیرہ وغیرہ کہتے رہے۔ پھرا یسے فنافی المرزاحکیم صاحب کے قول کا کیا اعتبار اکسی نے ایسوں کے حق میں ہی کہائے کہ:

> میں وہ نہیں ہوں کہ تجھ بت سے دل مرا بھر جا پھروں میں تجھ سے تو مجھ سے مرا خدا پھر جا

ن کی مثل ہیں۔ ایس دوتین آیات نقل رئیم پر ایمان لائے اور لاتے ہیں ان اور میں مثال میں دوتین آیات نقل اور کے ہیں ان کی یا اس لاکی کی اوال د مخاطب کے بات نہیں ہو تات نہیں کی سکتا۔ اور کیا مرز ائی اولا و کی وقات ہوجائے اور کیا مرز ائی اولا و کی وجہ بیان کی۔ ' والحمد لله رب کی محمد کا کہ رب تھے۔ مرز ائیوں کو اور خودمرز اقادیانی کو مختب ہوئے۔ کیکن اس تاویل سے ان مختب ہوئے۔ کیکن اس تاویل سے ان

 سا .....مرزا قادیانی کے دوسر ہے مددگار فرشتہ لے محمد احسن امروہوی علیہ میں است مرزا قادیانی کے دوسر ہے مددگار فرشتہ لے محمد احسن قادیانی کی طرح محمد احسن قادیانی نے بھی امت مرزائیدی ڈوبتی اور ڈگرگاتی ناؤکو بچانے کے لئے خوب زورلگایا۔اور بمقصائے مشل مشہور کھیانی بلی کھمبانو ہے۔اور کچھ نہ بنا تو مولوی ثناءاللہ اور ڈاکٹر عبد اکلیم صاحبان اور دیگر معترضین کے حق میں سب وشتم کی مجر

کچھنہ بناتو مولوی ثناء اللہ اور ڈاکٹر عبد انحکیم صاحبان اور دیگر معترضین کے قق میں سبوشتم کی جر مارکردی۔ آپ کے مضمون کاعنوان ہے۔ حیات الانبیاء فی وفات الانبیاء!اس مضمون کا جو حصد امرز ریجث (نکاح آسانی) کے متعلق ہے۔ درج ذیل ہے۔

" بیش گوئی نکاح کاجواب شافی وکافی خود حضرت اقد س (مرزا قادیانی) نے (هیقیت الوی می ۱۹۰ بزائن ج۲۲ می ۱۹۱ ورتر حقیقت الوی می ۱۹۰ بزائن ج۲۲ می ۱۹۱ ورتر حقیقت الوی می ۱۹۰ بزائن ج۲۲ می ۱۹۱ ورتر حقیقت الوی می ۱۹۰ بزائن ج۲۲ می ۱۹۰ و کیمو جب اصول کودی کیمواور چونکه علم تعییر الرویا کا دروازه بند نبیس بوال بند ااگراس بیش گوئی نکاح کو بحو جب اصول علم رویا کے بذاخر خورد یکھا جائے تو بالکل مطلع صاف ہے کسی طرح کا شبہ باتی نبیس دہ سکتا کتب تعییر رویا میں تکھا بوائے کہ المناح مد فی المناح بدل علی المنصب الجلیل "ویکھو تعییر رویا میں تکا اخبارات و نیا میں کہ اخبار متعلقہ وفات حضرت سے موجود میں آپ کے منصب جلیل کی عظمت کو کس تعظیم سے الل اخبار بیان کرتے ہیں۔"

(ريويوج ينبر٢، يص ٢٥٣، جون، جولا لي ١٩٠٨)

محمد احسن امروبی نے اس جواب میں دورگی اختیار کی ہے۔ پہلے مرزا قادیانی کی تاویل فنخ یا تاخیر نکاح کونہایت درجہ شافی و کافی سجھتے ہیں۔اور پھر مرزا قادیانی کے اس جواب کو کافی نہ پاکراوراس سے اطمینان قلب حاصل نہ کر کے اصول علم تجییر الرؤیا کا بھی سہارا لیتے ہیں۔ ہم مرزا قادیانی کی تاویل فنخ نکاح وغیرہ کا جواب تو اس باب کے شروع میں مفصل دے چکے ہیں۔ وہاں دیکھنا چا ہے۔ رہا احسن صاحب کا علم تعبیر الرؤیا اس اصول پر احسن صاحب مرزا قادیانی کا نکاح قائم رکھتے ہوئے اس کی بیتاویل کرتے ہیں کہ خواب میں نکاح کادیکھناعلو

ا حضرت میسی علیه السلام دوفرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوتا نہ کور ہے۔ مرزا قادیائی نے جب سے موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو حکیم نورالدین اور محمداحسن امروہوی کو ان فرشتوں سے تشبید دی۔ محمداحسن قادیائی بعد میں مرزا قادیائی سے منکر ہوکر لا ہوری پارٹی میں شامل ہو گئے تھے۔

منصب کی دلیل ہے۔ چنانچہ مرز منصب لے بلند ہوا۔ اللہ اکبر! کاذب فرقول

کرتے ہیں کہ کی طرح ہات بن م ہیں۔جن کے دماغ میں ایک ذرر فہیں کر سکتے۔مرزا قادیانی نے تو مسے ۲۸۸، خزائن ج۵س ۲۸۷، اوراشتر اور بعد میں بیسیوں الم

مفتی صاحب بھی تکا اقدس (مرزا قادیانی)نے اپی کر منسوخ کردیاہے۔

کی زندگی میں وہ اپنانا م یوں لکھا ا

مفتى صاحب بھىمرز

ل منصب بڑھنے کی ہوتے؟ کیسی تعریفیں چیسی میں ا منصب کی دلیل ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی کی موت کا اخباروں میں ذکر چھپا جس سے ان کا منصب لے بلند ہوا۔

الله اکبر! کاذب فرقول کے دجل وفریب کی بھی پھھا نہاء ہے کیسی کیسی حرکات نہ ہوتی کرتے ہیں گئیسی حرکات نہ ہوتی کرتے ہیں کہ کی طرح بات بن جائے ۔لیکن ان شعبہ ہاز یوں کوعظل کے اندھے ہی قبول کر سکتے ہیں۔ جن کے دماغ میں ایک ذرہ بھی عقل وایمان کے نور کا موجود ہے۔ وہ ان فضولیات کوتسلیم نہیں کر سکتے۔مرزا قادیانی نے تو اس پیش گوئی کی بناء وحی الجی پر رکھی۔(دیکھوآ مینہ کمالات اسلام میں کرسکتے۔مرزا قادیانی نے تو اس پیش گوئی کی بناء وحی الجی پر رکھی۔(دیکھوآ مینہ کمالات اسلام میں کہ میں کہ کہ کا درائشہار ارجولائی ۱۸۸۸ء، جموعہ شہارات جاس ۱۵۸

اور بعد میں بیمیوں الہام اس کی تائید میں بیان کئے کیکن میاں احسن صاحب اس پیش گوئی کی حقیقت محض ایک خواب بتلاتے ہیں۔ جے عربی میں احلام کہتے ہیں۔ چونکہ یہ بے نتیجہ رہی لہذا ہم بھی حسب ارشاد مولوی ثناء اللہ صاحب اسے اصنعاث احلام قر اردیتے ہیں۔ اور میاں احسن صاحب اور ان کے ہم مشر بول سے سوال کرتے ہیں کہ کیام رزا قادیا نی نے محمدی بیگم کا نکاح واقعی خواب میں ہی و یکھا تھا۔ اور اس بارہ میں وحی البہام وغیرہ کچھ بھی نہ تھا۔ اگر احسن صاحب کا قول صحیح ہے تو مرزا قادیا نی مفتری علی اللہ تھہرتے ہیں۔ اگر مرزا قادیا نی کا لکھنا درست ہے تو تم لوگوں کا افتر اء ہے کہ البہام ووجی کو خواب بتلاتے ہو۔ بہر حال البہام ووجی کے جھوٹ نگلنے پر مرزا قادیا نی مفتری ثابت ہوتے ہیں۔ اور البہام کوخواب کہنے پر یہی جرم تم لوگوں کے ذمہ عائد ہوتا قادیا نی مفتری ثابت ہوتے ہیں۔ اور البہام کوخواب کہنے پر یہی جرم تم لوگوں کے ذمہ عائد ہوتا کہ دیا۔

۴ .....مفتی محمد صادق صاحب ایڈیٹر بدر

مفتی صاحب بھی مرزائی کمپنی کی چوٹی کے ممبروں میں شار ہوتے ہیں۔ مرزا قادیانی کن زندگی میں و وابنانا م یوں لکھا کرتے تھے۔حضور (مرزا قادیانی ) کی جوتیوں کا نام محمد صادق۔ (دیکھو حقیقت الوی ص ۲۵ مزائن ج ۲۲ م ۲۸۹ و

مفتی صاحب بھی نکاح آسانی کا فنخ ہو جانا مانتے ہیں۔ چنا نچہ لکھتے ہیں کہ حضرت اقدی (مرزا قادیانی) نے اپنی کتاب حقیقت الوقی میں لکھ دیا تھا کہ خداتعالی نے اب اس نکاح کو منسوخ کردیا ہے۔ (بدرج کے نبر ۲۳س ۱۱۰۸ منسوخ کردیا ہے۔

ا منصب برصنے کی بھی ایک ہی کہی ذرامسلمانوں اورعیسائیوں کے اخبار تو دیکھے ہوتے؟ کیسی تعریفیں چھپی ہیں اور ضرورت ہوتو ہم پیش کرنے کوتیار ہیں۔

تحراحسن امروہوی نے بھی امت مرزائیدی ذوبتی اور مشہور کھسیانی بلی کھمبانو ہے۔اور ترضین کے حق میں سب وشتم کی مجر می وفعات الانبیاء!اس مضمون کا

قدس (مرزا قادیانی) نے (هیقیت اسم ۵۲۹) میں دے دیا ہے۔ اس المجھی کو کی نکاح کو بموجب اصول مرح کا شید باتی نہیں رہ سکتا۔ کتب علی المنصب الجلیل "و یکھو میں آپ کے منصب

برای ۱۹۰۸ جون، جوایائی ۱۹۰۸ء) یار کی ہے۔ پہلے مرزا قادیانی کی پھر مرزا قادیانی کے اس جواب کو تعبیر الرؤیا کا بھی سہارا لیتے ہیں۔ یک شروع میں مفصل دے چکے اس اصول پر احسن صاحب مرزا نواب میں نکاح کادیکھناعلو

ہ ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوتا ندکور نورالدین اور محمد احسن امروہوی کو نے محر ہوکر لاہوری یارثی میں + Y +

أورجموت نكلي ليكن ان كى ادر به مونا جا ہے -

افسوس! کدایسے قائل سندیے محمد علی لا ہوری صاحب! سیام جنعیں انہوں نے اپنے صدق وک

رساله مذاهی اس از نے اسے مسلمان قوم کے متعلق: دیا تھا۔

جب مرزا قادیانی : کوئی حق ان کے برخلاف کینے پیش گوئی کا اس طرح غلط نکلنا آیات ۱۲،۴۰وراین صیاد کا تصدو غیر ''اللہ تعالیٰ کے ایک

اليى لغوباتوں سے اللہ تعالیٰ کی

پس باو جود پیش گو درجه کی ناراستی اورخودمرزا قاد مانو جم صحیح بات بھی بھی میں کہ: '' پیش گوئیوں کو کھ جوامرتسری مکذب(مولوی ش

ڪرڪِھ جيں۔ بےشک مجمعلی ا اس مضمون پرآپ نے ایک علیحدہ رسالہ آئینے صدافت بھی لکھا ہے۔ اس میں شخ کی صورت کو بی اختیار کیا ہے۔ (دیکھورسالہ ندکورس ۲۳) اس تاویل شخ نکاح کی مفصل تر دید مرزا قادیانی کی تاویلات کی تر دید میں بیان ہو چک ہے۔ لہذ اکرردرج کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہاں دیکھی جائے۔

۵.... مجمعلی لا موری ایم اے امیر جماعت لا مور

آپ مرزا قادیانی کے اخص مریدان میں سے ہیں۔ مرزا قادیانی کی حیات اور کئیم نورالدین قادیانی کی حیات اور کئیم نورالدین قادیانی کی خلافت کے زمانہ میں رسالہ ریوبوآف ریلجیز کے ایڈیٹر رہے۔ اور مرزائی فہرب کی خوب قلمی خدمت کی۔ جس میں آپ کو اچھا ملکہ حاصل ہے۔ جب کیم نورالدین کے انتقال پر خلافت کا ۔۔۔۔ جن مرزامحمود احمد قادیانی فیصلہ ہوا تو آپ اس سے اختلاف رائے کر کے لا ہور آگئے۔ اور لا ہور میں اپنی جدا جماعت بنائی۔ اور خود اس کے امیر بن گئے۔

قادیانی اور لاہوری دونوں پارٹیاں مرزا قادیانی کے تمام عقائد باطلہ کو مانتی ہیں اور اہل اسلام سے قطع تعلق نماز جماعت اور نماز جنازہ کی عدم نثر کت وغیرہ کی دونوں قائل اور اس پر عامل ہیں فرق صرف اس قدر ہے کہ قادیانی پارٹی مرزا قادیانی کو نبی اور رسول مانتی ہے۔ گر لاہوری پارٹی انہیں بید شبنہیں دیتی ۔ بلکہ سے موعود اور مجدد مانتی ہے۔

تكاح آساني كمتعلق محميل لا بورى لكصة بيسكه:

''بیری کے ہے کہ مرزا قادیانی نے کہا تھا کہ نکاح ہوگا۔اور یہ بھی کے ہے کہ نکاح نہیں ہوا۔
(باوجود پیش گوئی غلط ثابت ہونے کے آگے چل کر لکھتے ہیں کہ) میں کہتا ہوں کہ ایک ہی بات کو
لے کرسب با توں کوچھوڑ دینا ٹھیک نہیں کی امر کا فیصلہ مجموعی طور پر کرنا چاہتے جب تک سب کونہ لیا
جائے ہم نتیجہ پر تہیں پہنچ سکتے ۔صرف ایک پیش گوئی کے کر بیٹے جانا اور باتی پیش گوئیوں کوچھوڑ دینا
جن کی صدافت پر ہزاروں گواہان موجود ہیں طریق انصاف اور راہ تو ابنیں ۔ میجے نتیجہ پر پہنچنے
کے لئے دیکھنا چاہئے کہ تمام پیش گوئیاں پوری ہوئیس یانہیں۔'

(اخبار بيغاصلح لا مور ٢ ارجنوري ١٩٢١ء م ٥ كالم نمبر ٣)

ر یو یوج کنبر۲،۷۔ جون، جولائی ۱۹۰۸ء میں بھی محمد علی اِصاحب نے یہی رنگ اختیار کیا ہے۔ (دیکھوس ۲۹۲،۴۸۹) مطلب صاف ہے کہ گومرزا قادیانی کی پیش گوئی بالکل غلط

ا مرزا قادیانی بھی (تحذ گولزوییں ۳۹، خزائن جےاص ۱۵۷) میں اس طرح لکھ کر پیچھا چھڑاتے ہیں۔

بهاسوا

نے ایک علیحدہ رسالہ آئینہ صداقت بھی لکھا ہے۔اس میں فنخ کی غيمورساله مذكور ص ٢٢) اس تاويل فننخ نكاح كي مفصل تر ديد مرزا بیان ہوچک ہے۔لہذا مکرر درج کرنے کی ضرورت نہیں۔وہاں

ےامیر جماعت لا ہور

اخص مریدان میں سے ہیں۔مرزا قادیانی کی حیات اور مکیم المندمين رسالدر يويوآف ريليحز كاليديشرر ب\_اورمرزاكي ں میں آپ کو اچھا ملکہ حاصل ہے۔ جب حکیم نورالدین کے واحمة قادياني فيصله مواتو آپاس سے اختلاف رائے كركے جماعت بنائی \_اورخوداس کےامیر بن گئے \_

ں مارشیاں مرزا قادیانی کے تمام عقائد باطلہ کو مانتی ہیں اور .اورنماز جنازه کی عدم شرکت وغیره کی دونوں قائل اوراس پر ، کہقادیانی پارٹی مرزا قادیانی کو نبی اور رسول مانتی ہے۔ مگر بلکہ سے موعود اور مجدد مانتی ہے۔

الملى لا مورى لكھتے ہيں كه:

) نے کہا تھا کہ نکاح ہوگا۔اور یہ بھی چے ہے کہ نکاح نبیں ہوا۔ ا آ کے چل کر لکھتے ہیں کہ ) میں کہتا ہوں کہ ایک ہی بات کو يكى امر كافيصله مجموعي طورير كرناحيا ہے جب تك سب كوندليا یک پیش گوئی لے کر بیڑھ جانا اور باقی پیش گوئیوں کو تچھوڑ وینا ود ہیں طریق انصاف اور راہ ثواب نہیں تصیح متیجہ پر پہنچنے بالورى ہو ئيس يانہيں \_''

(اخبار بيغام كالم بور ١٦ ارجنوري ١٩٢١ء م ٥ كالم نمبر ٣) ، جولاً فی ۱۹۰۸ء میں بھی محمر علی اے صاحب نے بہی رنگ ب صاف ہے كه كومرزا قادياني كى يديش كوئى بالكل غلط وييم ١٩٩٥ خزائن ج ١٥٨ عام ١٥٤) مين اي طرح لكوركر يجيها

اورجھوٹ نکلی لیکن ان کی اور بہت ہی چیش گوئیاں بچے ثابت ہوئی ہیں ۔لہذ افیصلہ کثرت رائے پر

افسوس! کہا ہے قابل شخص کے قلم ہے ذہبی معاملات میں ایسانا کارہ استدلال تحریر ہو سنیے محمطی لا ہوری صاحب! بیامرمسلمہ اور فیصل شدہ ہے کہ مرزا قادیانی کی تحدی کی وہ پیش گوئیاں جنس انہوں نے اینے صدق و کذب کامعیار قرار دیا تھا۔ سب کی سب غلط ثابت ہوئی ہیں۔ (ملاحظه بون رسماله جات البهامات مرز ااورعشرة كالمدوغيره)

رساله بذامين اس بيش گوكي كومض اس لينمعرض بحث مين لايا كيا ب كهمرزا قادياني نے اسے سلمان قوم کے متعلق بیان کر کے اپنے صدق یا کذب کا نہایت بی عظیم الشان نشان قرار (رساله مذا كاباب اوّل ملاحظه و) ديا تقا\_

جب مرزا قادیانی خودایے مقرر کردہ معیار کی روے کاذب تھبر سے تو آپ لوگول کو کوئی حق ان کے برخلاف کہنے کانہیں ہے۔اور پھر (برعم خود ) خدا کے فرستادہ مامور اور مرسل کی پیش گوئی کا اس طرح غلط لکلنا ایسے مدی کے کذب کی بین دلیل ہے۔ (دیکھوتورات استثناباب ۱۸ آيات ٢٠١٠ اورا بن صياد كاقصه وغيره ) اورخو دمرزا قادياني بهي اس اصول كومانة بيل كه:

''الله تعالیٰ کے ایک وعدہ کا ٹوٹ جانا اس کے تمام وعدوں پر سخت زلزلہ لاتا ہے۔اور اليي لغوياتوں سے اللہ تعالیٰ کی سرشان اور حدورجہ بے ادبی متصور ہے۔''

(توضیح مرام ص ۸ بخزائن جسم ۵۵)

پس باوجود پیش گوئی کا کذب تعلیم کرنے کے آپ کامرزا قادیانی کورات پر ماننا پر لے درجد کی ناراتی اورخودمرزا قادیانی کے مسلمات کے خلاف ہے۔ آخر خدا کو کیا جواب دو گے؟۔ مانو نہ مانو آپ کو بیر اختیار ہے ہم نیک وہد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں

صحح بات بھی بھی منہ نے نکل ہی جاتی ہے محملی لا ہوری ایک موقعہ برخو دیح برفر ماتے ہیں کہ: '' پیش گوئیوں کو کسی کے صدق و کذب کا معیار قرار دینا ان نادانوں کا ہی کام ہے جوامرتسری مکذب (مولوی ثناءالله صاحبٌ) کی طرح علم فضل کوبغض وتعصب کی قربان گاہ پر نثار كريكي بير\_ (بيغام ملح سرجون ٢٥ء ص٣) ب تنك جمعلى لا مورى! پيش گوئيول كوصدق وكذب كامعيار قرار ويناند صرف نا دا نول

بلکہ پاگلوں کا کام ہے کیونکہ انبیاء کمیم السلام میں کوئی ایسی مثال موجود نہیں۔اور جیسا کہ ہم نے اس رسالہ میں مفصل بحث کی ہے بیش گوئیاں، رمال، جھار، پانڈے اور کفار بھی کرتے ہیں۔اس میں سب شریک ہیں۔لیکن ہم کیا کریں مرزا قادیانی نے اپنے ہیرووں کو گھر کارکھا ہے۔نہ گھاٹ کاوہ خود ہی لکھ گئے ہیں کہ:''ہماراصد تی وکذب جانچنے کے لئے ہماری پیش گوئیوں سے بڑھ کر اور کوئی تحک امتحان نہیں ہوسکتا۔'' (آئینہ کالات اسلام سیم ۲۸۸ نجزائن تے ہماری بیش ایفن)

اب لا ہوری پارٹی فیصلہ کرنے کہ نا دانی کا سہرامرزا قادیانی کے سرکوزیب دیتا ہے کہ کوئی ادراس خطاب کا مخاطب ہوسکتا ہے۔

٣ .....قاضى ظهورالدين المل كأرساله احمد بيك والى پيش كوئي

یدایک متعلق اعتراضات سے بریت کی انتہائی کوشش کی گئی ہے۔جس میں نکاح آسانی کے متعلق اعتراضات سے بریت کی انتہائی کوشش کی گئی ہے۔مرزائیوں میں امرزیر بحث کے متعلق اس رسالہ کو بہت کچھ مایئر نازسمجھا جاتا ہے اور دعویٰ کیاجاتا ہے کہ ذکاح آسانی کے متعلق تمام اعتراضوں اور شبہات کا جواب اس رسالہ میں موجود ہے۔

مؤلف رسالہ قاضی صاحب کی علیت کا بھاری ثبوت ان کا نام اکمل ظاہر کرتا ہے۔ لینی وہ صرف کامل و کممل ہی نہیں بلکہ اپنانام اکمل رکھتے ہیں۔ آپ اخبار الفضل کے چیف ایڈیٹر میں۔رسالہ بندامیں کئی باتیں ہے تکرار بیان کی گئی ہیں۔ گرہم اختصار کو بلحو ظار کھ کرمحض نکاح کے متعلق اس برروشنی ڈالتے ہیں۔

اوّل آپ نے پیش گوئیوں کے اصول پر ایک لمبا چوڑ امضمون لکھا ہے۔ جس کے مختلف عنوانات ہیں۔ ہم ہرایک عنوان پر بحث کریں گے۔ لیکن قبل اس کے کہ قاضی صاحب کے ہیان کر دہ اصول وفروع کی کسوٹی پر مرزا قادیانی کی اس نہایت ہی عظیم الشان پیش گوئی کا امتحان کیا جائے۔ یہ بیان کر نا ضروری ہے کہ نکاح، شادی، مرگ، حصول زر، راحت و تکلیف وغیرہ کی پیش گوئیاں عام طور پر سینکٹر وں رمال ، خجم، بھار، اہل تد ہر اور صاحبان فراست کرتے رہے ہیں۔ اور وہ پوری بھی ہوتی ہوی ہوتیں گویا پیش گوئی کرنا انسانی طاقت سے باہر نہیں۔ اور وہ پوری بھی ہوتی ہیں۔ اور نہیں بھی ہوتیں گویا پیش گوئی کرنا انسانی طاقت سے باہر نہیں۔ اور یہ امر انہیا کے کرام اور عام لوگوں میں مشترک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی نبی نے بھی اپنی کسی چیش گوئی کو اپنے صدق و کذب کا معیار قرار نہیں دیا۔ اس کا جوت پیش کرنے کی پچھ ضرورت نہیں۔ اخباروں، جنتر یوں وغیرہ میں بارش، قیط، جنگ، زلازل اور وہا وغیرہ کی پیش طوئیاں چیتی رہتی ہیں اور ان میں سینکٹر وں سیح ٹابت ہوتی ہیں۔ زبانہ گذشتہ بھی اس سے فالی گوئیاں چیتی رہتی ہیں اور ان میں سینکٹر وں سیح ٹابت ہوتی ہیں۔ زبانہ گذشتہ بھی اس سے فالی

مجھے یقین ہوگیا کہاس کی پیش گوئیاں غور کامقام ہے کہ ایک کا ؟ اور اس بات میں وہ الی مشہور تھی کہ صاحب رازی اس کی تصدیق تین ط محققین کا تجربہ سوم! علامہ ابوالبر کا، آ چکا ہے ۔ پھر مرزا قادیانی کا ہی اصوا ''بعض فاس اور فاجراور کے مخالف میں مردار کھانے والی چو ہے' پورے ہوتے ہیں۔''

نهیں ریا۔امام فخرالدین رازی کی فسیر

میں دیتے رہے ہیں ) کھاہے کہ:''ایا

اور بہت ہے آئندہ کے حالات ال

جیباا*س نے کہا تھا۔ای کےمطاب*ق:

رازیٌ لکھتے ہیں کہ)میں نے ایسے علما

عورت كابنه كي نسبت بيان كيا كهاس.

کے کہنے کے مطابق ان کا ظہور ہوا او

حال بیان کیا ہے اور لکھا ہے کہ میں ۔

پورے ہوئے ہیں۔ ''ایسی خوابوں اور الہاما عور تیں بھی شریک ہوتی ہیں۔'' ایسے غلط امر کومرزا قادیا، معیار بتانا ہی سراسر لغواور باطل تھا۔'

میں۔ بیں۔ خشت تاثریا

غالبًا ای وجہ ہے لاہور جیسا کہ او ہر مفصل مذکور ہوااس = نہیں دہا۔ ام مخرالدین رازی کی تغییر کیریں (جس کے حوالے مرزا قادیانی انجام آتھم وغیرہ میں دیتے رہے ہیں) لکھا ہے کہ:''ایک بغدادی کا ہند کو سلطان نجر بغداد ہے خراسان لے گیا۔ اور بہت ہے آئندہ کے حالات اس ہوریافت کے ۔ اس عورت نے ان کا جواب دیا۔ اور جیسا اس نے کہا تھا۔ ای کے مطابق ہوا۔ یعنی اس کی بیش گو ئیاں پوری ہوئی۔ (امام فخرالدین رازیؓ لکھتے ہیں کہ) میں نے ایسے علاء کو دیکھا جو علم کلام وحکمت کے مقت تھے۔ انہوں نے اس عورت کا ہند کی نبیت بیان کیا کہ اس نے ہنھی لیہت ہے آئندہ باتوں کی خبریں دیں اور اس کا مشرح کے کہنے کے مطابق ان کا ظہور ہوا اور علامہ ابوالبر کات نے اپنی کتاب معتبر میں اس کا مشرح حال بیان کیا ہے اور لکھا ہے کہ میں نے تعین ہوگیا گیاں کے حالات کو حقیق کیا۔ یہاں تک کہ جمعے یقین ہوگیا کہاں کی پیش گو کیاں شیح ہوتی ہیں۔ (تغیر کیبرے ۸)

غور کامقام ہے کہ ایک کا ہندعورت مسلمانوں کے دو بروتمیں برس پیش گوئیال کرتی رہی اور اس بات میں وہ الی مشہور تھی کہ خراسان کا باوشاہ اسے اپنے ساتھ نے گیا۔امام فخر الدین صاحب رازی اس کی تقدیق تین طرح ہے کرتے ہیں۔اوّل! بادشاہ کا تجربد۔دوم! علمائے محققین کا تجربد۔سوم! علامہ ابوالبر کات کا تمیں سالہ تجربد۔ رمالوں منجموں اور جفاروں کا پہلے ذکر آ چکا ہے۔ پھر مرز ا قادیانی کا بی اصول ملاحظہ ہوجو کھتے ہیں کہ:

' ' بعض فاسق اور فاجر اور زانی اور خالم اور غیر متدین اور چوراور حرام خوراور احکام خدا کخالف .....مر دار کھانے والی چو ہڑیاں ، زانی مور تیں اور کنجریاں سپے خواب دیکھ لیتی ہیں اور وہ پورے ہوتے ہیں۔'' (حقیقت الوجی ۳۲۳ ہزائن ۲۲۳م ۵)

ن الیی خوابول اور البهامات میں ہرا یک فاسق و فاجر اور کافر اور ملحکہ یہاں تک زانیہ عورتیں بھی شریک ہوتی ہیں۔'' عورتیں بھی شریک ہوتی ہیں۔'' (حقیقت الوگ من ۱ انجزائن ج۲۲م س۱۳)

ایسے غلط امرکومرزا قادیانی کااپنی نبوت کی بنیا دقر اردینااورا سے اسپنے صدق و کذب کا معیار بتانا ہی سراسر لغواور باطل تھا۔ جس میں کافرومومن ، صادق و کاذب، نیک اور بدسب شریک بیں ۔

خشت اول چوں نہد معمار کج تاثریا می رود دیوار کج غالبًا ای وجہ سے لا ہوری پارٹی کے امیر نے اس حرکت کو نا دانی سے موسوم کیا ہے۔ جیسا کہ او پر مفصل فد کور ہوااس سے ثابت ہوا کہ ہر پیش گوئی کنندہ نی نہیں ہوسکتا۔البتہ نبی برحق سیسا لی الی مثال موجو ذہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے ا، جفار، پانڈ سے اور کفار بھی کرتے ہیں۔ اس نے اپنے ہیرووں کو گھر کا رکھا ہے۔ نہ گھاٹ پختے کے لئے ہماری پیش گوئیوں سے بڑھ کر آئینہ کمالات اسلام س ۳۸۸ نزائن ج ۵س ایسنا) کاسپرامرز اقادیانی کے سرکوزیب ویتا ہے کہ

> ب**ي و**الى پيش گوئى آسانى <u>ئے متعلق اعتراضا</u>.

آ سانی کے متعلق اعتر اضات سے بریت کی کے متعلق اس رسالہ کو بہت کچھ مایۂ تا زسمجھا تن تمام اعتر اضول اور شبہات کا جواب اس

معاری ثبوت ان کا نام اکمل ظاہر کرتا ہے۔ مے ہیں۔ آپ اخبار الفضل کے چیف ایڈیٹر لرہم اختصار کو بلحوظ رکھ کرمحض نکاح کے متعلق

رایک لمباچوڑ امضمون لکھا ہے۔ جس کے کے لیکن قبل اس کے کہ قاضی صاحب کے لیکن قبل اس کے کہ قاضی صاحب کے کہ قاضی صاحب کو گئی گا متحان میں تدیر اور صاحبان فراست کرتے رہے گویا پیش گوئی کرنا انسانی طاقت سے باہر کرک ہے۔ یکی وجہ ہے کہ کسی نبی نے بھی گئی دیا۔ اس کا شوت پیش کرنے کی پچھ گئی دیا۔ اس کا شوت پیش کرنے کی پچھ گئی دیا۔ اس کا شوت پیش کرنے کی پچھ گئی دیا۔ اس کا شوت پیش کرنے کی پچھ کھی ہوئی ہیں۔ زمانہ گذشتہ بھی اس سے خالی موقی ہیں۔ زمانہ گذشتہ بھی اس سے خالی

اگر کوئی پیش گوئی کر ہے تو وہ ضرور پوری ہوتی ہے۔ پس جب پیش گوئیاں دلیل نبوت وولایت ہی نہیں ۔ان کے اصولوں پر بحث کرنا ہی فضول ہے۔لیکن چونکہ مرزا قادیانی نے اس اصول کو مانا ہے۔اورقاضی صاحب نے اس برمفصل بحث کی ہے۔لہذاان کے ہرایک عنوان پر برعایت پیش گُوکی نکاح آسانی تبصره کیاجا تا ہے۔

الف ..... پیش گوئیوں میں اخفا کا پہلوضروری ہے

اس پیش گوئی میں اخفا کا کوئی پہلونیس تھا۔ لڑکی کانام تک خدانے مرزا قادیانی کو بتادیا تھا۔اس کے خاوند کا مرنا اور مرزا قادیانی کا اس سے نکاح ہونا انل اور تقدیم برم تھاجس پر قسمیں کھائی گئیں۔

ب ..... پیش گوئی کے دو پہلومحکم اور مشابہ ہوتے ہیں

یہ پیش گوئی محکم تھی مشاہنتھی۔ کیونکہ لڑکی کا نام لڑکی کے باپ کا نام سب کچھ بروئے الهامات متواتر معلوم موچکا تھا۔

ج ..... پیش گوئی کی غرض پوری ہونی چاہئے نفس پیش گوئی کا پورا ہونا ضروری نہیں

اس پیش گوئی کی غرض پوری ہونے ہے کوئی غرض نہ تھی ۔ بلکہ نکاح ہونالا زمی تھا۔ جبکہ مرزا قادیانی کوایک بارحالت نزع میں بھی 'الحق من ربك فلا تكن من الممترین ''ک الہام ہے وقوع نکاح کایقین دلایا گیا۔'' (انجام أنقم ص ٦٠ بزائن جااص ٢٠)

د..... بعض پیش گوئیوں کی حقیقت کاعلم انبیا ء کوبھی نہیں ہوتا

اس پیش گوئی کی حقیقت مشتبز ہیں رہی۔ بلکہ وحی اور الہاموں سے بار بار اس کا مطلب نکاح اور صرف نکاح لا زمی اور قطعی ظاہر کیا گیا۔

ه..... بیش گوئی کے ظہور کا وقت سمجھنے میں نبیوں سے غلطی ہوجاتی ہے

یے نبوں نے بھی کوئی ایسی پیش گوئی بعین وقت و شخصیص معیار صداقت خوز نبیس کی جويورى نه بوني نهو-اگركوئي اليي نظير ہے تو ظاہر كرو \_واقعه حديبيكا حواله قاضى صاحب كى بدديانتى بلكة خودمرزا قادياني كى مكارى برمنى ہے۔ كيون كهاس ميس كوئى تعين وقت كا ذكرتك نبيس حفزت رسول پاک علیہ پرمرزانی تمینی کایہ نہایت مکروہ اور نا قابل معافی بہتان اورالزام ہے۔

و..... پیش گوئی کے فقیقی معنی غلط اور مجازی معن صحیح نکلے

بيش گوئى فكاح كى حقيقت اور اصليت تواتر البهامات آفتاب نصف النهار كى طرح ITA

ط....انذاري پيش گوئي مين تھو پیش گوئی نکاح میں اس ى....وعد والني ميں تغير ہوجا · وعد واللي ميں ہرگزتغير نكاح كے متعلق تو خودمرزا قادمانی

روش ہو چکی تھی۔ کیونکہ نکاح کے ساتم

. كتابون اورسينكر ون اشتهارون مين ا

مديث اطولكن يدا كامعالمدسو

خود تشلیم ہیں۔اور حدیث سے میرثا ب ہاتھ نایے گئے۔اور آپ نے ال تعل

۔ کرنا اورمعروف معنوں سےاغماض

الزام عائد ہوتا ہے۔ان کی ایمانی کمز

ز.....پیش گویؤں میں محووا ثبات

ح....غرض نه ہونے پر میعاد میر

مرزا قادیانی نے تاحیات خوداس

ہوا۔اب کون میعاد باقی رہ گئے ہے

محووا ثبات كاجواب بإب

معادمين كوئي اضافهنها

که نکاح کاوعد ه کب بورا ہوگا۔ کہ

"خدا

روش ہو پیکی تھی۔ کیونکہ نکاح کے ساتھ شو ہر محمدی بیگم کے مرنے کونقد بر مبرم بتایا گیا اور بیبیوں
کتابوں اور بینکڑوں اشتہاروں میں اس کابار بار ذکر ہوا پھر اس میں حقیقت و مجاز کی بحث کیا۔ رہا
حدیث اطولکن بدا کامعاملہ۔ سو جب طول بد کے دومتی لیے ہاتھ اور سخاوت قاضی بی کو
خود شاہم ہیں۔ اور حدیث سے بہ ثابت نہیں کہ آنخضرت آگئی کے رو برواز واج مطہرات کے
ہاتھ ناپے گئے۔ اور آپ نے اس نعل کا صحیح قرار دیا۔ پھر قاضی صاحب کا نفظی معنوں پر اصرار
کرنا اور معروف معنوں سے انماض کرنا جس سے آنخضرت آگئی پر (معاذ اللہ منہا) غلام نبی کا الزام عاکد ہوتا ہے۔ ان کی ایمانی کمزوری اور مرزا قادیانی کی بیجا حمایت اور کورانہ تعلید نہیں تو اور

ز ..... پیش گویؤں میں محووا ثبات ہوتار ہتاہے

محودا ثبات کا جواب باب ہذا کے نمبرا تاویل پنجم کی تر دید میں مفصل بیان ہو چکا ہے۔ ح.....غرض نہ ہونے پر میعاد میں اضافہ ہوجا تا ہے

میعادیں کوئی اضافہ نہ اہوا پہلے روز نکاح سے اڑھائی سالہ میعادی ہی۔ جب بیگز رگئی تو مرزا قادیانی نے تاحیات خوداس پیش گوئی کے بورا ہونے کا تھیکدلیا۔ لیکن مر کئے۔ اور نکاح نہ ہوا۔ اب کون کی میعاد باقی روگئ ہے۔

ط....انذاری پیش گوئی میں تھوڑے رجوع سے عذاب ٹل جاتا ہے

پیش گوئی نکاح میں اس کی منجائش نہیں ۔( دیکھوٹنصل باب بندا کانبراتر دیدتاویل اول ودوم) ی.....وعد ہالٰہی میں تغیر بهو جاتا ہے

وعده اللي ميں ہرگزتغيرنہيں ہوتا۔ (ديھوباب ندا كانبراتر ديدناويل اوّل)اوراس پيش گوئی نكاح كے متعلق تو خودمرزا قاديانى كے اقوال والبهامات ذيل قابل لحاظ ہيں۔

ا ...... "وقالوا متى هذا لوعد • قل ان وعدالله حق "لوگول نے كها كرنكاح كاوعده كيا جــ"

(انجام آ تقم ص ۲۰ ،۱۱ ، فزائن ج ۱۱ سايينا)

مر "فدا كے فرمودہ میں تخلف نہیں۔"

(ضميرانجام أتقم ص١٦ فزائن ج١١ص ٢٩٧)

اان کے برایک عنوان پر برعایت پیش

ب پیش گوئیاں دلیل نبوت وولایت ہی

پونکمرزا قادیانی نے اس اصول کو ماتا

کانام تک خدانے مرزا قادیانی کو بتادیا بوناائل اور تقدیر مبرم تھاجس پرفشمیں

ر گڑی کے باپ کانام سب پچھ بروئے

لوئی کالپراہوناضروری نہیں انتھی۔بلکہ نکاح ہونالازی تھا۔جبکہ ک فلا تکن من الممترین "کے (انجام آتھم ص ۲۰ ہزائن ج ااص ۲۰)

وحی اور الہاموں سے باربار اس کا

) ہوجاتی ہے و ہتخصیص معیار صداقت خوذہیں کی بسیکا حوالہ قاضی صاحب کی بددیائتی بانعین وقت کا ذکر تک نہیں حضرت کی بہتان اورالزام ہے۔

ت آفاب نصف النهار ي طرح

''یقینا سمجھو کہ خدا کا دعدہ سچاہے۔وہی خدا جس کی ہا تیں نہیں ٹلتیں۔'' (ضمير انجام أعقم ص٥٦، خزائن ج ااص ٣٣٨)

الیا ہی اور بہت جگہ نکاح کو وعدہ الٰہی قرارد ے کراس کے عدم تخلف کا یقین دلایا ہے۔ نیز اللہ کے ایک وعدہ کا لوث جانا اس کے تمام وعدوں سے بے اعتباری اور الیا جھنا الله تعالى كى تخت كسرشان اوركمال بادبى بتلايا ہے۔ (توشيح مرام ٥٨ مزائن جسم ٥٥)

ك ..... نى كى سب پيش كوئيال بورى مونى لازمنييل قرآن شريف ميس ب ''وان يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم''

"بحيرتم كه سر انجام ايس چه خواهد بو و مرزايول كايمان كا كه بھی سر پیزئیس نہ خدا پر ایمان ہے۔ نداس کے وعدوں پر نداس کے قرآن پر۔ یا اللہ! ایسا گراہ فرقہ بھی اسلام کا مری ہوسکتا ہے۔سنو! قاضی تی! کم از کم میاں مشو (طوطے) کے وظیفہ پر بی مل كرو-جويزها كرتاب كه:

تو خدا خدا کا رسول عافل نه ہو قرآن کو نه بعول

بيقاديانى نبوت كابى طرائ المياز ب كدكوئى پيش كوئى بورى موجائ اوركوئى ادهورى ره جائے۔ بیخاصہ لے توجھوٹے اور کاذب معیان نبوت کا ہے۔

الشَّتَعَالَى وَاسِي نبول عيول فرما تاج: 'فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلے ، ابراهیم ٤٧ " ﴿ لِين اس كا كمان بعى تدكرنا كالله اب رسولوں سے وعد و خلافی 4-8c-5

ر ہاس کے متعلق آیت محولہ سے استدلال سومرزا قادیانی نے بھی (حقیقت الوی م ۱۹۰۰ فرائن ج ١٩٢٥ م ١٩٤) يراس آيت كوفل كرنے سے بيلے اس طرح لكھا ہے۔الله تعالى قر آن شريف میں فرما تاہے:

بيقاضى صاحب اورمرزا قادياني دونوس كي صريح فريب دي اورصاف دهوكا بيكم ایک امتی کے قول کوخدا کا قول بتایا جاتا ہے۔

لے دیکھوتورات کتاب استناباب ۱۸۔ آیت ۲۱،۲۰ اور ابن صاد مدی کاذب کے حالات اسلامی تاریخوں میں۔

كاذب مفترى اور گتتاخ قرارد اس ہے آ کے قاضی ج . کوشش کی ہے۔اور مختلف عنوان ا بھی اس پر تقید کرتے ہیں۔ اوّل..... بيش كُونَي سرنا تفا....الخ! اس مضمون پر گذشتها مقاصد بيتھے۔ الف..... مرزا قادياني كاالهام

سنو! قرآن شریف میں آ

"اتقتلون رجلا ار

یہ ایک مومن کا قول ہے

فرعون ہے دنیا اور آخرت کی وعید یے

ارادہ کیا تو فرعون کی قوم کے ایک مخفر

حضرت موسیٰ علیهالسلام کی جان بچا۔

ان یك كساذب اضعلیسه كسنب

مومن ۲۸ ''﴿ كَيَاتُمُ الْيُحْضُ كُوْلًا

یاس تمہارے رب کی تھلی نشانیاں۔

اگرسجا ہے تو اس کی بیان کردہ بعض وغ

ملهم نه تھا۔جیسی اس کی سمجھتھی اس۔

السلام كى پيش كوئيوں ميں سے بعض

مرزائی لوگوں کو بتلاتے ہیں۔ کیونکا

نبوت ہےتو ہرا یک منجم، رمال اور ج

ب..... مرزا قادیانی کی میمل

نكاح بونا\_

سنوا قرآن شریف میں تواس موقعہ پریدذکر ہے کہ جب حضرت موی علیہ السلام نے فرعون سے دنیا اور آخرت کی وعیدیں بیان کیس اور فرعون نے حضرت موی علیہ السلام کے قل کا ارادہ کیا تو فرعون کی قوم کے ایک محض نے جو در پر دہ حضرت موی علیہ السلام پرائیمان لے آیا تھا۔ حضرت موی علیہ السلام کی جان بچانے کی غرض نے فرعون سے کہا کہ:

"اتقتلون رجلا ان يقول ربى الله وقد جاء كم بالبينت من ربكم .
ان يك كاذبا فعليه كذبه وان يك صادقاً يصبكم بعض الذى يعدكم .
مومن ٢٨ " ﴿ كياتم الشخص وقل كرتے ہو جو كہتا ہے كمير اردود كاراللہ ہے۔ اوروہ تمهارے
پاس تمهار ررب كي كلي نشانياں لے كرآيا ہے۔ اگر جھوٹا ہے قاس كا جھوث اس پر پڑے كا۔ اور
اگر جا ہے قاس كى بيان كروہ بعض وعيد بي تمهيں ضرور پنجيس كى۔ ﴾

یدایک مومن کا قول ہے۔ جواللہ تعالی نے قرآن کریم میں بیان فر مادیا ہے۔ وہ پیغیمریا ملیم نہ تھا۔ جیسی اس کی بیچھ تھی اس نے کہد دیا۔ اور نہ اس قول کا یہ نتیجہ بی ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام کی پیش گوئیوں میں ہے بعض پوری ہوں گی۔ اوراکٹر غلط کلیں گی۔ جیسا کے مرز اقادیا نی اور مرز اف کو یا تی اور کی ہوں کا حیجہ کلتا ہی معیار صدافت اور علامت نبوت ہے تو ہرایک مخم، رمال اور جھارکو پیغیمر مانتا پڑے گا۔ حالا تکہ کتب آسانی محض کو کی الاعلان کا فر مفتری اور گتاخ قرار دے رہی ہیں۔

اس ہے آ گے قاضی جی نے اصل پیش گوئی نکاح کے تعلق اعتر ضات رفع کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور مختلف عنوان اس کے لئے قائم کئے جیں۔ لہذاانمی کے بیان کی تر تیب سے ہم مجھی اس پر تنقید کرتے ہیں۔

ہ میں میں پیش گوئی کسی نفسانی خواہش پر ببنی ندھی بلکہ اس کا مقصد خدا کا جلال طاہر کرنا تھا۔۔۔۔۔۔۔الخ! اس مضمون پر گذشتہ اوراق میں بہت کچھ بحث ہو چکی ہے۔مخصر اُاس پیش گوئی کے

الف..... مرزا قادیانی کالهام به کر و شیب یعنی ایک باکره اورایک بیوه سےمرزا قادیانی کا کاح ہوتا۔ (تریاق القلوب می میزائن خ۱۵ میں ۲۸۷)

ب..... مرزا قادیانی کی پہلی ہیوی ہے ناموافقت اور دوسری کا دائم المریض ہونا اور ادھر.....

وبی خداجس کی با تین نہیں ملتیں۔" مرانجام آتھم ۱۹۰۵ فردائن جاام ۱۳۳۸) کر اس کے عدم تخلف کا یقین دلایا مرول سے بے اعتباری اور ایسا سجھنا (توضیح مرام سم ۸، فرائن جسم ۵۵) فقر آن شریف میں ہے

یعدکم'' هد بو د'مرزائیوں کے ایمان کا کچھ ل کے قرآن پر۔ یااللہ!الیا گراہ فرقہ ں مٹھو(طوطے) کے وظیقہ پر بی عمل ں مٹھو(طوطے) کے وظیقہ پر بی عمل

کا رسول نه بعول بن گوئی بوری ہوجائے اور کوئی اوھوری ہے۔ د - الانتہ میں الانتہ الانتہ الانتہ میں الانتہ الانتہ

(تحسب الله مخلف وعده تاكمالله اي رسولوس عوعده ظافي

ا قادیانی نے بھی (حقیقت الوی من ۱۹۰، رح لکھاہے۔اللہ تعالی قر آن شریف

خ فریب دبی اور صاف دھو کا ہے کہ

۲۱،۲۷ اور این صیاد مدعی کاذب کے

ت ...... مرزا قادیانی کی قوت مردی میں بذریعہ الہامی نسخہ مقوی باہ چالیس مردوں کی طاقت کا اضافہ ہو جانا۔ اور مرزا قادیانی کواپناز ہدوا تقاء برقر ارر کھنے کے لئے ایک اور تکاح کی ضرورت ہونا۔

د ..... برو عصریت' بیتروج و بولدله "اس تکاح کا شوت دعوی مسیسیت بونا اوراس سے بطور نشان اولا دیدا بونا۔

ان حالات کی موجودگی میں کوئی عشل کا اندھا ہی کہہ سکتا ہے کہ اس پیش گوئی کا مقصد محض جلال النہی کا ظہار تھا۔ ورنہ بتلا یا جائے کہ البها م بکرو میب کب منسوخ ہوا۔ یا پورا ہوا اور پھر مرزا قادیانی نے جبکہ زہدوا تقاء قائم رکھنے کے لئے نکاح کرنا ہی ایک کارگر علاج بلکہ اسے واجب قرار دیا تھا۔ اور قوت مردا گئی ان کی چالیس مردوں کے برابر ہوگئی تھی۔ تو مرزا قادیانی ایپ فطری حق کی حاجت برآ ری کس طرح کرتے رہے۔ کیونکہ ان کے پہلے دونو ل نکاح تو خوبی سے خالی تھے۔

پھراس پر بھی غور کیا جائے کہ جب حدیث نبی سے محمدی بیٹیم کا نکاح مرزا قادیانی کی مسیحت کا ثبوت ونشان تھا اور اس سے اولاد پیدا ہونی تھی۔اور نتیجہ برعکس نکلاتو مرزا قادیانی مسیح موعود کیونکر رہے۔اب قاضی جی اور مرزا قادیانی عقل وہوش سے کام لے کردیکھیں کہ کیا پیش گوئی کا مقصد محض اظہار جلال خداوندی تھا؟۔اس کے ثبوت میں اگر مرزا قادیانی کا خط بنام محمد حسین صاحب پیش کرتے ہوتو یہ اور بھی مرزا قادیانی کے کذب اور عیاری کی دلیل ہے۔ کے فریق مخالف کو نکاح کا مقصد کچھے اور بتالیا اور عام مسلمانوں ہندوں اور عیسائیوں پر اسے اپنی صدافت کا نہایت ہی عظیم الشان نشان اور اینے صدت و کذب کامعیار ظاہر کیا۔گر نتیجہ!

بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چراتو ایک قطرہ مون نکلا

رہمرزا قادیانی کے پرائیویٹ خطوط دربارہ نکاح ان کے دیکھنے سے آپ کا ایمان کیوں ندیڑھے؟ ۔''حبك شئی یعمی ویصم ''ہاں ان خطوط کامضمون اہل بسیرت کی توجہ کا مختاج ہے۔ اور یہ خط اپنی تغییر آپ ہی کررہے ہیں۔ آپ انہیں منہائ نبوت کے مطابق بتلاتے ہیں۔ گرکسی نبی کی کوئی نظیر بھی تو بیان کی ہوتی۔ جس سے معلوم ہوتا کہ باوجود باربار کی وحی کے اور باوصف کھلے کھلے الہاموں کے ایک نکاح جیسے معمولی معاملہ میں کی پیغیر نے اتن جبیں سائی کی باوصف کھلے کھلے الہاموں کے ایک نکاح جیسے معمولی معاملہ میں کی پیغیر نے اتن جبیں سائی کی

جو\_اوراينے وقارعز تاور وقعت کومنگرال<sup>.</sup>

اور پھر باد جود بےانتہاخوشامدوں غیرمحدود

دیااورہموجب پیش گوئی تین برس کےاندر

م تکھیں بھی سلامت نہیں رہتیں۔ قاضی *م* 

اس عرصه کو چوتھام ہینہ بتلاتے ہیں۔ حالانکہ

چوتفامهینه کوئی مترادف الفاظ میں؟ لیکن

دوم ..... مقصد بورابوامانبير

اس کے تحت آپ رقمطراز ہیں

دروغ گورا حافظه نباشد کی مثا

برآ ري ند جو ئي جو۔

ہ کی موقعہ دیا۔ بلکہ وہ اب تک برستور، مرزا قادیانی کی تاویل دوم کے ردمیس

مررہ کاریاں کا ہویں دو ہے کر میں فرمائیں کہ جن لوگوں سےاصل معاملہ کاتعا ان برایمان لائے۔ پھران کے خشوع خضا

ان پر بیان لائے۔ پر ان کے کوں سا شہوت ہے؟ ۔ پس مقصد پورا ہوجا نا جو کہ سوم..... ص ۱۹ پر لکھتے ہیر

م کی کھلایا ہے۔قاض جی!!آپ جیسے قاض باشد کہ جب نشود "ہم نے آب ہو۔اوراپنے و قارعز ت اور و قعت کومکر ان دین کے قدموں کی ٹھوکروں کے لئے وقف کر دیا ہو۔ اور پھر باو جود بے انتہا خوشا مہ وں غیر محدود چاپلوسیوں اور بے شارمنتوں ساجتوں کے پھر بھی مقصد بمآری نہ ہوئی ہو۔

دوم ..... مقصد بورا بوایانهین ص ا

اس کے تحت آپ رقمطراز میں کے اراپ میں ۱۸۹۲ء کواحد بیگ نے اس اور کی کا نکاح کر دیادر بھو جب پیش گوئی تین برس کے اندر لینی نکاح سے چوتھے مہینے ۳۰ رشمبر۱۸۹۲ء کومر گیا۔

دروغ گورا حافظه نباشد کی مثال تو سی تقی مگرینبین سنا تھا کہ جھوٹ کہنے والوں کی آ تکھیں بھی سلامت نہیں رہتیں۔ قاضی صاحب دونوں تاریخیں اپنے مضمون میں لکھتے ہیں۔گر اس عرصه کو چوتھام بینہ بنلاتے ہیں۔ حالا تکه ہر دوتوار بخ میں پونے چھ ماہ کا فاصلہ ہے۔ کیا چھٹااور چوتمامهینه کوئی متراوف الفاظ جیں؟ لیکن بیقاضی جی کاقصور نہیں خود بدولت جناب مرزا قادیانی نے بھی آئینہ کمالات اسلام ص ۳۱۲ حاشیہ خزائن ج ۵ص ایصنا پراسے چوتھام ہینہ ہی لکھا ہے۔ مریدوں نے تو پیر جی کی کورانہ تقلید کرنی ہے۔ شاید اس تحریر میں بھی علم حساب کے معارف حقہ قامنی بی کونظر آئے ہوں اس لئے جوں کی تونقل کردی۔ پچھا پی عقل سے بھی کام لیا ہوتا۔ احمد بیک کے کنبہ پراس موت کے اثرات ہونے جوآ پ نے بیان کئے ہیں۔اللہ تعالی بہتر جانتا ہے۔ لیکن بیظاہر ہے کہ اس نکاح کے اشد مخالفوں میں ہے جن پر ججت قائم کی گئی تھی۔ کوئی بھی مرزا قادیانی پرایمان ندادیا۔ داماد مرزاحمد بیک این حوصلد پرقائم ربا۔ ندمرزا قادیانی کی خون آشام تمنا كين اس كا كچھ بكا رسكين نداس نے محدى بيكم كوطلاق دے كر بى مرزا قاديانى كى زوجيت مين آنے کاموقعہ دیا۔ بلکہ وہ اب تک بدستور مرزا قادیانی کامٹر ہے۔اس بارہ میں ہم اس باب میں مرزا قادیانی کی تاویل دوم کے رد میں مفصل بحث کر چکے ہیں۔اسے دیکھ کر ناظرین انصافاً فر مائیں کہ جن لوگوں ہےاصل معاملہ کاتعلق تھاانہوں نے تو مرزا قادیانی کی کوئی پرواہ نہیں کی ۔نہ ان پرایمان لائے۔ پھران کے خشوع خصوع تو بانابت استغفار وغیرہ کامرز ائیوں کے پاس کون سا ثبوت ہے؟ ۔ پس مقصد پورا ہو جانا جو کہا جاتا ہے محض دَ هیٹھ اور بے شری ہے۔

سوم ..... ص ١٩ پر لکھتے ہیں کہ کی نشان پورے ہوئے اور اس مضمون کو چار صفوں میں پھلایا ہے۔قاضی جی !! آپ جیسے قاضوں کے متعلق ہی کی نے کہا ہے کہ 'قساضسی آں باشد که چپ نشود ''ہم نے آپ کے گنائے ہوئے تیرہ نشانوں کوغور سے پڑھااور تلاش الہا می نسخہ مقوی باہ چالیس مردوں کی و برقر ارر کھنے کے لئے ایک اور نکاح کی

. یا نکاح کا ثبوت دعوی مسیحیت ہونا اوراس

رها بی که سکتا ہے کہ اس پیش گوئی کا ام بکرو میب کب منسوخ ہوا۔ یا پورا ہوا لئے نکاح کرنا بی ایک کارگر علاج بلکہ س مردول کے برابر ہوگئ تھی۔ تو مرزا اس تے رہے۔ کیونکہ ان کے پہلے دونو

سے محمدی بیٹم کا نکاح مرزا قادیانی کی اداور نیجہ برعکس نکا تو مرزا قادیانی مسیح کی اور نیٹس کی ایٹی گوئی کے اس کا مرزا قادیانی کوئی کی ایٹی گوئی کی اور میان کی دلیل ہے۔ کرفریت مخالف کی اور میان کی دلیل ہے۔ کرفریت مخالف کی اور میرائیوں پر اے اپنی صدافت کا اور میرائیوں پر اے اپنی صدافت کا

ظاہر کیا گرنتیجہ! میں دل کا عون نکلا

نکاح ان کے دیکھنے سے آپ کا ایمان ان خطوط کامضمون اہل بصیرت کی توجہ کا نہیں منہائ نبوت کے مطابق بتلاتے لوم ہوتا کہ باو جود بار بارکی وجی کے اور لُد میں کسی پیغیر نے اتنی جبیں سائی کی

کیا کنفس معاملہ کے لحاظ ہے مرزا قادیانی کی صدافت کا ان میں ہے کوئی پہلو نکلے مگر معارف فر مائي نتيجه خاك نبين نكلار (١٠/ جولاني ١٨٨٨ء مجموعه اشتهارات جام ١٥٩) كااشتهار جس سے آپ نے پیش گوئیاں شار کرائی ہیں۔اس وقت شائع ہوا۔ جب کہ مرزا قادیانی کی درخواست نکاح رد ہو پھی تھی ۔جیسا کہ اشتہار کے شروع میں مرزا قادیانی نے بحوالہ اخبار نورافشاں ذکر کیا ہے۔ پس اس کی عبارتوں کو پیش گوئیاں بتانا آپ کابی کام ہے۔اباسے نشانات کی خیرمنا یے جنہیں ہم قال، اقول كے تحت درج كرتے ہيں۔

قال! يهلانشان

"كذبوا باياتنا" يورابوا كمضد عددخواست تكاح كوندمانا

(مجموعه اشتمارات جاص ۱۵۸)

اقول: بداشتهارمجوعه اشتهارات جام، ۱۷، ۱۰ ارجولا کی ۱۸۸۸ء کوشائع ہوا ہے۔ اوراس کی سانویں سطر میں مرزا قادیانی بحوالہ اخبار نورافشان مورخہ • امریک ۱۸۸۸ء درخواست ا کاح کی نامنظوری کاذ کر کرتے ہیں۔ چربیپیش گوئی ہے یا پس گوئی ؟۔

قال! دوسرانشان

كه غير عنكاح مونے تك والد دخر زئده رہے گا۔ (مجوعدا شتہارات جام ١٥٨) اقول: بيمرزا قادياني كاالهام نبيس اگرالهام بيتوالفاظ الهام دكھائے جائيں۔ايے بيبيوں بلكينتكروں اقوال اس پيش كوئى كے متعلق غلط ثابت ہوئے \_ پس ايسے معمولى فقر و كونشان نہیں کہا جاسکتا۔ایسی باتیں رمال اور یانڈ ہے بھی بتلایا کرتے ہیں جن میں کوئی غلط اور کوئی صحح نکل آتی ہے۔

قال! تيسرانشان

نکاح کردینے سے تین سال کے اندراحمد بیک فوت ہوگیا۔

(مجموعه اشتهارات جاص ۱۵۸)

اقول: ہم کسی دوسری جگہ ثابت کر چکے ہیں کہاحمہ بیگ نے اپنے داماد کی موت دیکھ كرمرنا تفا\_اس لئے بيمرگ اتفاقيه دليل صدافت نہيں ہوعتی۔

قال!چوتھااور یا نبچواں نشان

اس لڑی اور مرزا قادیانی کاان واقعات کے ہونے تک زندہ رہنا۔ (ص۴۰)

و ه دختر بھی تا زُ بيعاجز بمحى الز پ*ر*به کهاس عا اب ایمان سے بتاؤ کہ کیا البهام تعا-كيا مرزا قادياني كي حيات ہوا؟ \_ کھ حیا بھی ہے۔ یانامدا مال کی قال! حصانشان اگرنکاح کردے تو تین سر برائے وزن بیت ہی ایز ادہوا ہے۔ور

اقول: قاضي جي!(شهاديه

اقول!ساتوانشان دشمنوں کواستہزاء کاموقعہ۔ ۾ ڪرديڪھو۔

يەكونى بيش كوئى نەتقى ١٠٠ چکے ہیں کہاخبار نورافشاں مور ند ارمُجُ كى كامياني انى كى زبان سے سنے لكھے "میں نے ساہے کے عید کیا کے شریک میرے بخت دشمن ہیں۔ بلکا

خوش كرنا جائة يس-اللدرسول ك جائے ، ذلیل کیا جائے ،روسیاہ کیاجا۔ بچانا الله كاكام بارم من اس كابول میری عزت کے پیاسے ہیں جاتے

> مين ذالناحاية بين-" لے آتش فرنت میں

کوئی پہلو نکلے۔گر معارف ۱۵) کا اشتہار جس سے آپ یانی کی درخواست نکاح رد نورافشاں ذکر کیا ہے۔پس ت کی خیر منا یۓ جنہیں ہم

نه ما نا ب

مجوراشتهارات جاص ۱۵۸) آن ۱۸۸۸ء کوشا کع ہواہے۔ ۱۰ ارمکی ۱۸۸۸ء درخواست

(مجوعداشتہارات جاس ۱۵۸) الہام دکھائے جائیں۔ایسے بہرایسے معمولی فقرہ کونشان پیس کوئی غلط اور کوئی صحیح نکل

۰ (مجموعه اشتهارات جاص ۱۵۸) نے اپنے داماد کی موت دیکھ

لده دینا به (ص۴۰)

اقول: قاضى جي إ (شهادت القرآن م ١٨ فروائن ١٥ م ٢٥) من لكما بك.

٣ ..... وه دختر بهي تا نكاح اورتاايام يوه بونے اور نكاح ثانى كے فوت ند بو

۵ ..... یا جربھی ان تمام واقعات کے پوراہونے تک فوت نہو۔

٢ .... پريدان عاجز سنكاح بوجائے۔

اب ایمان سے بناؤ کہ کیا بینشان ای رنگ میں پورے ہوئے جیما کے مرزا قادیائی کا الہام تھا۔ کیا مرزا قادیائی کا حیات میں محمدی بیگم ہوہ ہوئی اور مرزا قادیائی کا اس سے نکاح ہوا؟۔ کچھ حیا بھی ہے۔ یاناما عمال کی طرح کا غذی سیاہ کرنے کائی سمجھ کئے ہیں۔ قال! چھٹا نشان

اگرنکاح کردی تین سال اندر فوت نبیل ہوگا۔ (مجوعہ اشتہارات ج اص ۱۵۸) مینمبر برائے وزن بیت بی ایز ادبواہے۔ورنہ نمبر ۳ کی سوجودگی میں اس کی کوئی ضرورت ندھی۔ اقول! ساتو ال نشان

د شمنوں کواستہزاء کاموقعہ ملے گا تحراللہ تحقیمے کافی ہوگا۔اس نشان کا پوراہونا قادیان میں آ کردیکھو۔

یدکوئی پیش گوئی ندهمی۔استہزاء کی رسید تو مرزا قادیا ٹی اشتہار • امرجولائی میں ہی دے چکے ہیں کہ اخبار نورافشاں مورخہ • امرئی میں مجھ پر ہنسی شخصا کیا گیا۔اب اس بارہ میں مرزا قادیا نی کی کامیا نجا نہی کی زبان سے سنے لکھتے ہیں کہ

''میں نے ساہے کے عیدی تیسری تاریخ کوائ لڑکی کا نکاح ہونے والا ہے۔اس نکاح کے شریک میرے خت دہمن ہیں۔ بلکہ وین اسلام کے دہمن ہیں۔ عیسائیوں کو ہنسانا ہندوؤں کو خواکر کیا فوٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رسول کے دین کی پر واہ نہیں کرتے۔ان کا ارادہ ہے کہ اس کوخوار کیا جائے، ذلیل کیا جائے ، روسیاہ کیا جائے۔ یہا بی طرف سے ایک تلوار چلانے گئے ہیں۔اب مجھ کو بھانا اللہ کا کام ہے اگر میں اس کا ہوں تو وہ مجھے ضرور بچالے گا۔ یہ لوگ میرے خون کے بیاسے میری عزت کے بیاسے ہیں چاہتے ہیں کہ خوار ہواور اس کا روسیاہ ہو۔اب تو وہ مجھے آگ لے میں ذالنا چاہتے ہیں۔'' (خط بنام ہرزاعی شیر بیک کلم نشل رہانی ص ۱۲۵)

ا أتش فرنت مي

قاضی بی! مرزا قادیانی کے دل کی تڑپ دیکھی؟۔ کیا نکاح ندہونے کی صورت میں مرزا قادیانی نے اپنی ذلت ، خواری ، روسیا بی بے عزتی تسلیم نہیں کی؟۔ کیامرزا قادیانی کے خالف اس معاملہ میں کامیاب نہیں ہوئے۔ کیا ہندواور مسلمان اور عیسائی مرزا قادیانی کی اس نامرادی پر نہیں ہوئے۔ کیا قادیان کا نہیں ہنے کیامرزا قادیانی اسے اعدیشہ کے موافق ذلیل ، خوار اور روسیا ہ نہیں ہوئے۔ کیا قادیان کا منارہ یامرزا فی کی خود میان کردہ اس ذلت ، خواری اور روسیا بی کا از الدکر سکتے ہیں۔

قال!آ گھواں نشان

لڑکی کا نکاح غیر ہے ہوا یہ بھی پورا ہوا۔ اقول: یہ تو بڑے ہی کمال کی بات کہی جب لڑکی والوں نے مرزا قادیانی کو نکا ساجواب دے دیا تھا۔ تو لڑکی کا نکاح آخر دوسری جگہ ہی کرنا تھا۔ اس میں پیش گوئی اور نشان کی کون می بات بھی؟

قال!نوانشان

"لاتبديل لكلمات الله "ئے بتايا كه يرسب با تيں ضرور بوں گ ۔اوركى كے روكنے ہے ندركيں گ ۔ چنانچ رسب وعدے پورے ہوئے۔ اقول: قاضى جى ! ذراگر ببان میں مندؤ ال کرتغير الكلام بىمالا يو ضى به قائله باطل پر بھى نگاہ كرو۔

مرزا بی تو (انجام آتم کے ۲۰۱۲ بزائن جااص ۱۱۰۲) پراپ البامات یول کھتے ہیں کہ: "انبول نے میر نشانیول کی تکذیب کی اور شخصا کیا۔ سو خدا ان کو تیری طرف سے کفایت کرے گا۔ اور اس عورت کو تیری طرف سے واپس لائے گا۔ یہ واپس لا نا ہماری طرف سے ہے۔ تو اور ہم ہی اس کے کرنے والے ہیں۔ ہم نے نکاح کر دیا۔ یہ تیرے رب کی طرف سے بچ ہے۔ تو شک نہ کر" لا تبدیل لے کلمات الله "خدا کی با تیں بدلانہیں کر تیں تیرارب جس بات کو چاہتا ہے کر دیا ہے۔ کوئی نہیں جو اس کوروک سکے ہم اس کو واپس لانے والے ہیں۔ آج میں فیصلہ کرنے پر متوجہ ہوا۔ ہم اس کو تیری طرف واپس لائیں گے۔"

يركير صاف الهامات بير - جن مي روج نكه الآيم نے تير عام تحريم كي ييم كا تكام كو الله "صرف تكام كو ظاہر كرد ب

1174

میں مگریہ سب وعدے خلاف ہو۔ الگائے جانا کہ سب وعدے پورے قال! وسوال نشان "ان ربك فعال

وعدہ کا بیفا مغائراس صورت کے: اقول: ناظرین!د ک

تفسیر ہے۔اوپری سطور میں ہی ا ہے کہ تیرارب جس بات کو جا ہتا محمدی بیگم کے نکاح کی بیش گوئی و بعد میں بھی میمیوں الہام ہونے ایسی صاف صاف وحیوں اورالہا جیسے مخلص مریدوں کو ہی زیب د: چارچا ندلگادئے۔''ماشاء الله قال! گیار ہواں نشان بیعت کرنے والے

سلسلہ کے متعلق بدگوئی کرنے وا اقول: بیر کتیں او

که خطوط اوراشتهارات میں درر کے مخالف محمدی بیگم اوراس کا شو بھی مرزا قادیانی کو جھوٹا سبجھتے کی کوئی فہرست آپ نے بیں لکھ قال! ہار ہواں نشان

''انست معی واذ ان کےسب مقاصد پورے کرد اقول: جس امر (مغصل دیکھوڑ دیدنشان ہفتم یں مگریہ سب وعدے خلاف ہوئے۔ پس مرز اقادیانی کے البامات کے مقابلہ میں قاضی کا بیرث اگائے جانا کہ سب وعدے پورے ہوئے۔ بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے؟۔ قال! دسواں نشان

"ان ربك فعدال لمايريد" ئى بتاديا كەخودلىم بھى اپنى اجتهادى رائے كى وعده كاليفا مغائراس صورت كے جوعلم الى مى ب بجھ لے گاتو و و نبيس ہوگا۔

(صب)

قال! گيار ہواں نشان

بیت کرنے والے برکتوں اور رحمتوں ہے متمتع ہوں گے۔ اور نکاح کے مخالف اور سلم متعلق بدگوئی کرنے والے تنگی اور مصیبت میں پڑیں گے۔ (ص ۲۱)

اقول: یہ برکتیں اور نعمیں تو محمدی بیگم کے خاندان کو نکاح کے بدلہ میں ملنی تھیں۔جیسا کہ خطوط اور اشتہارات میں درج ہے۔ بیعت کرنے والوں کاذکر یہاں کہاں ہے آگیا؟۔ نکاح کے خالف محمدی بیگم اور اس کا شوہر مرز اقادیانی کی زندگی میں بھی ان سے بیز ارر ہے۔ اور اب تک بھی مرز اقادیانی کو جموٹا سجھتے ہیں۔ بیعت کرنے والوں کو جو برکات اور انعامات دیئے گئے ان کی کوئی فہرست آپ نہیں کا تھی۔ پس وی کی الدر لیل مردود ہے۔

قال!بار ہواں نشان

''انت معی وانیا معك ''مرزا قادیانی برایک انتلاء میں قابت قدم رہے۔اللہ نے ان كے سب مقاصد پورے كردئے۔ (ص۲۱)

اقول: بس امر کے متعلق بیالہام تھا۔ جب ای میں مرزا قادیانی ٹاکام رہے۔ (منصل دیکھوتر دیدنشان ہفتم) تو پھر مرزا قادیانی کی عام حالت کواس سے کیا سروکار ہوسکتا رہوں )؟ - کیا نکاح نہ ہونے کی صورت میں بنہیں کی؟ - کیا سرزا قادیا نی کے مخالف بیسائی سرزا قادیا نی کی اس ناسرادی پر اراور دوسیا وہیں ہوئے کیا قادیان کا ن کردہ اس ذلت،خواری اور روسیا ہی کا

(س٠٠) د الول نے مرزا قادیانی کو تکا منا تھا۔اس میں پیش گوئی اور نشان کی

سباتی ضرورہوں گی۔اورکی کے (ص ۲۰) یرالکلام بسالایر ضی ب

۱۱۰۷) پراپ الہامات یوں لکھتے ہیں ۔ سوفداان کوتیری طرف سے کفایت ۔ بیدوالی لانا ہماری طرف سے ہے۔ تیرے دب کی طرف سے سے ہے۔ تو میں کرتیں تیرادب جس بات کو جاہتا

ہا (ہم نے تیرے ماتھ محمدی بیکم کا ان الله ''صرف نکاح کو ظاہر کردہے

) لانے والے ہیں۔ آج میں فیصلہ

**اقول مرزا ق**ادیانی .....(مندرجا

.....

.....**r** 

.....ا

∫م.....

.....**a**}

.....¥3

....**..^** 

.....4[3

.....IY

۳ا....

متيجه!

.....**r** '

۳....

شم....

......

.....Y

.....4

كاافتراءتها\_

موئى جھوٹى ہوئى۔

و مکھ کرشرمندہ ہوں گے۔

اس قادر تھیم مطلق نے فر

اگرنکاح ہےانحراف کیاتو

اس کاشو ہر نکاح ہے اڑھ

ان کے گھر برتفر قہ اور تنگی

ورمياني زمانه مين بھي اس دا

باربار کی توجہے معلوم ہوا کہ

خدانے مقرر کر رکھاہے ک

خداتعالی ان سب کے

انجام کار(الله )اسالژگی کؤ کوئی نہیں جوخدا کی ماتو ل

تومير بساتھاور ميں تير

عنقريب تخجي تعريف كامة

اول میں احمق اور نا دان

: نکاح نبیس ہوااس <u>لئے</u>م

براجا ہے والے مرگئے .

محض حجھوٹ و ہاب تک

بالكل حجعوث سب خيريية

محض ذراوااورشاعرانهلا

محض حجوث ثابت ہوا نہ

يبجى خداتعالى يرافتراءا

. أحميمارامددگاريوگا-البام' فيسيكفيك ہے؟۔رہی مرزا قادیانی کی ثابت قدمی اور کامیابی اس کا عال ہماری کتاب عشرة کاملہ اور دیگر کتب تر دید مرزائیت میں دیکھوساری عمر مرزا قادیانی نے نہ کی سے عالمانہ بحث کی ،نہ علاء کے مقابلہ میں آ کے عدالت میں آ کر پیش گوئیاں نہ کرنے کے اقرار نامے لکھے۔ ڈاکٹر عبدالحکیم خال صاحب اور مولوی ثناء اللہ صاحب کے مقابلہ میں آ کر اپنا کا ذب ہونا ثابت کر گئے۔ پر دلیس میں ہیننہ کے مرض سے انتقال کیا نفش بھی پولیس کے فرشتوں نے ریلو سے شیش تک پہنچائی۔ میں ہیننہ کے مرفز الی اس پر نخر کیا جے خرد جال پر لا دکر قادیان پہنچایا گیا۔اگران بی حالات کا نام کامیابی ہے تو مرز الی اس پر نخر کیا کریں۔ مبارک ہو!

قال! تيرهوان نشان

"عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا "مرزا قادياني كي تعريفين بوكين اوروه كامياب بوئ - (المام)

اقول: بدالهام بھی نکاح آسانی کے متعلق تھا۔ سواس میں جیسی تعریف ہوئی دنیا کو معلوم ہے۔ مرزا قادیانی نکاح نہ ہونے سے خودا ہے قول کے مطابق بیحدرسوا، ذلیل خوار، بے عزت اور ردسیاہ ہوئے۔ (مفصل دیکھور دیدنٹان ہفتم) اور باقی باتوں کے جواب کے لئے دیکھو بارھویں نشان کی تر دید۔

قال: مرزا قادیانی کی صدافت کے ثبوت میں قاضی جی ان تیرہ نشانات کو پیش کر کے لکھتے ہیں کہ یہ سلمہ مسئلہ ہے کہ نبوت کا دعویٰ کر کے کوئی تچی پیش گوئی پر قادر نہیں ہوسکتا۔ بلکہ پیش گوئی کا پورا ہونا نشان صدق ہے۔

اقول: اکمل صاحب آید آپ کے گھر کا یا مرزانی کمپنی کامسلمد مسئلہ ہوگا۔ ورند جھوٹے نی بھی پیش گوئیاں کرتے رہے ہیں۔ اور وہ تجی بھی نگتی رہی ہیں۔ مثال کے لئے ابن صاواور ابن تومرت کا حال پر بھو۔ آئیس کھل جائیں گی۔

مسلمہ اصول تو یہ ہے کہ جس مدی کی ایک پیش گوئی بھی غلط ثابت ہووہ کا ذب اور مفتری علی اللہ ہے۔ جیسا کہ آ پ کے مضمون کی تر دید کے شروع میں بی مذکور ہوا۔ اب آ یے ہم آ پ کوائی اشتہار الرجولائی ۱۸۸۸ء میں جس ہے آ پ نے مرزا قادیانی کے تیرہ جھوٹ دکھا کیں۔ ذراعتل وہوش کی عینک ہے دیکھئے گا۔ آ پ نے تو جاؤ بے جا طور پرمحض بات کی بی میں کاغذ سیاہ کئے ہیں اور امارا بیان روز روش کی طرح صاف ہے۔

الول مرزا قاويا في ..... (مندرجه اشتبار ۱۰ رجولاني ۱۸۸۸ م مجموعه اشتهارات جاص ۱۵۸،۱۵۷) اس قادر تھیم مطلق نے فر مایا کداس کی بڑی اوک کے تکاح کے لئے سلسلہ جنبانی کر۔ اگر ذکاح ہے انحراف کیا تولڑ کی کاانجام نہایت ہی براہوگا۔ ....**.**۲ اس کاشو ہر نکاح ہے اڑھائی برس کے اندرمرجائے گا۔ ۳,... ان کے گھر برتفرقہ اور تنگی پڑھے گی۔ ۳ .... ورمیانی زماند میں بھی اس دختر کیلئے کی کراہت اور غم کے امر پیش آئیں گے۔ ..... 🐧 برباری توجہ معلوم ہوا کہ بیاری ہرایک مانع دور ہوکرمیرے نکاح میں آئے گا۔ .. . 4 خدانےمقرر کررکھاہے کہ بیار کی اس عاجز کے نکاح میں لائی جائے گی۔ . ...4 خداتعالی ان سب کے تدارک کے لئے جواس کام ( نکاح) کو روک رہے ہیں .. ...**A** تمهارالددگار بوگارالبام" فسيكفيكهم الله" انجام كار (الله ) اس الركي كوتم ارى طرف يواليس لائ كالبام ويددها اليك" كونى نيس جوخداكى باتو لكوثال سكه -الهام" لا تبديل لكلمات الله" ........................ تومیرے ساتھ اور میں تیرے ساتھ ہوں۔الہام' انت معی و انہا معك'' .... عُقريب بَحْجَ تعريف كامقام لـ كارالهام ' عسى ان ببعثك الخ!'' اول میں احتی اور نا دان لوگ بد باطنی ہے بدگوئی کرتے ہیں۔ گرآ خرمیں خدا کی مدو د مکھ کرشرمند ہ ہوں گے۔ نکاح نہیں ہوااس لئے معلوم ہوا کہ قادر مطلق نے یہیں فر مایا تھا۔ محض مرزا قادیانی كاافتراءتهابه برا چاہنے والے مر گئے ۔ لڑکی اب تک آرام سے خاوند کے گھر میں موجود ہے۔ پیش گوئی جھوٹی ہوئی ۔ محض جھوٹ و واب تک زند ہموجود ہے۔نکاح کوم سابرس ہو چکے۔ بالكل جھوٹ سب خيريت رہی۔ محض ڈراوااورشاعرانہ لفاظی تھی جو یا در ہوا ثابت ہوئی۔ ... . 🛕 محض جھوٹ ثابت ہوا نہ موانع دور ہوئے نیلا کی نکاح میں آگی۔ ۲.... يبهى خداتعالى يرافتراء ثابت موار

ں ہماری کتاب عشرۃ کاملہ اور دیگر ک سے عالمانہ بحث کی ، نہ علماء کے اقرار نامے کھے۔ ڈاکٹر عبدائکیم کاذب ہونا ثابت کرگئے۔ پر دلیس ں نے ریلو سے شیشن تک پہنچائی۔ م کامیابی ہے تو مرزائی اس پر فخر کیا

رزا قادیانی کی تعریفیس ہوئیں اوروہ (ص۲۱) واس میں جیسی تعریف ہوئی ونیا کو

ے مطابق بیحدرسوا، ذلیل خوار، بے اباتوں کے جواب کے لئے دیکھو فاضی جی ان تیرہ نشانات کو پیش کر پیش گوئی پر قادر نہیں ہوسکتا۔ بکسہ

(ص۲۲) پنی کامسلمہ مسئلہ ہوگا۔ ورنہ جھوٹے ں۔مثال کے لئے ابن صیاد اور ابن

ِی بھی غلط ثابت ہو وہ کا ذب اور ع میں ہی مذکور ہوا۔اب آ ہے ہم رزا قادیانی کے تیرہ نشان صدافت ہوٹن کی عینک ہے دیکھئے گا۔ آ پ اور ہمارا بیان روز روثن کی طرح ٨ .... يالهام بهي جمونا ثابت موااور خالف كامياب موئد

٩ بالكل جموث نكلا\_

اا .... نکاح کے بارہ میں خدانے مرزا قادیانی کی بیعت نبیں کی بلکہ اے جموٹا بنایا۔

١٢ ..... بيش گوئى جھوٹى نكلنے پر بہت تعریف ہوئى؟ \_

سا ...... نه آپ کا اوّل سچانه آخر سچا الهام جمونا، پیش گوئی جمونی، مرزا قادیانی جموئے، مرزا قادیانی کاند ہب جمونا ثابت ہوا۔

اس سے آگے زیرعنوان چودھواں نشان قاضی بی نے چنداور عنوانات قائم کر کے بچھ خامد فرسائی کی ہے۔ چنانچہ ہم اس کے متعلق بھی مختصر أاظبار خيالات کر کے ناظرين سے انصاف کے خواہاں ہیں۔

قال: قوم کے اعمال ایفائے وعدہ میں آڑے آجاتے ہیں ۔۔۔۔۔۔ اُنے! (ص ٢٣) اقول: اس وعدہ نکاح کے پورا نہ ہونے میں کس قوم کے اعمال آڑے آئے؟ اور اس کے التوایا تنتیخ کا کون ساالہام مرزا قادیانی کو ہوا؟۔ پیش گوئی نکاح خدا کی طرف ہے تھی۔ لاکی کانام بلڑکی کے باپ کانام ، دولہا کا تعین ، آسان پر نکاح کردیا جانا ، خدا کا باربار وقوع نکاح کا یقین دلانا۔ یہ سب پچھ وقی اور الہامات کی بناء پر تھا۔ پس اس کی منسوخی کا بھی کوئی الہام ہونا ضروری تھا۔ جسیا کہ آپ نے قر آن سے مثال دی ہے۔

قال: وعده مين تغيروتيدل موسكتا بيسالخ! (ص٢٦)

اقول: اس پرمفصل بحث مرزا قادیانی کی تاویلات کی تر دید کے تحت ای باب کے شروع میں ہو چکی ہے۔ مرزا قادیانی خود قاضی کے اصول کے مشر میں۔ (دیکھوتو شیح مرام ص۸، خزائن جسم ۵۳ کلبذ ا آیات قرآنی کے ایسے معنی کرنے والے قاضوں سے اللہ پناہ میں رکھے۔ فزائن جسم ۵۳ کلبذ ا آیات قرآنی کے ایسے معنی کا مرفع کے میں مامور خلطی کھا سکتا ہے۔ (ص۳۳)

اقول: ایک بارمرزا قادیانی کواس پیش گوئی کے اصل مراد کی نسبت شک ہوا۔ توان کو الہام ہوا ''(ازالہ ۳۹۸ ہزائن جس الہام ہوا''السحق من ربك فيلا تسكونن من الممترین ''(ازالہ ۳۹۸ ہزائن جس سر ۳۰۷) اس کے علاوہ اور بمیوں الہام اور الہامی تغییر یں مرزا قادیانی کی پہلے کی مقاموں پر نقل ہوچکی ہیں۔ پس خلطی کا بہانہ بہودہ ہے۔

پھر مرزا قادیانی کی جگداں ا<sup>م</sup> **جائے تو د داس پر قائم نہیں رکھا جاتا۔** بلکہ خل

جو حضرت نوح علیه السلام کی مثال دی ہے

بوسفرت و معیدا سوام کام مال دی ہے نے لفظ الل کے عام معنی مجھ کراپے بیٹے

اعمال غيرصالح ہونے كى دجہ سے الله تعا

الله تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر بتلا ئیں کہ کم

شبه ما قی تھا۔اوراگر کبھی شبہ ہوابھی تھا تو ک

آ پ كاندكور وبالااستدلال كمياوقعت ركھتا۔ وول

قال:وعده میں بعض مخفی شراءً اقول:اس کی مفصل تر دیدم

اور تکذیب کے اشتہار کا بھی وہیں مفصل ذ

قال:مرزاسلطان محمه کاعقیہ اقول:اس کے متعلق آپ

ر ہوں.رہ کا ہے۔ ۱۹۱۳ نیقل کیا ہے جس میں اس نے مرزا آ

اس کے مقابلہ میں جب اس سے دین را

ِتاز ہ نتاز ہے۔ملاحظ فر ما کیں۔

جناب مرزاغلام احمر قادياني

میں ان کی تصدیق کبھی نہیں گی۔ نہ میں ا بزرگان اسلام کا پیرور ہاہوں۔

بغورملاحظ فمرمايئه مرزا قادب

ا نکار ہے۔اورا پناعقیدہ مطابق بزرگان

کافراور خبنی قرار دیے ہیں۔ (دیکے اس منحق کی : سے

پس ایسے خص کی نسبت آب مان وینر خال میں انہوں

ر کھتے ہیں۔اوراپے خیال میں انہوں ویسے ہرایک مہذب اورشریف آ دمی کا کرتا۔ مرزا قادیانی تو ایک طرح سے پھر مرزا قادیانی کی جگہ اس اصول کوتسلیم کرتے ہیں کہ مہم ہے اگر اجتہادی خلطی ہو جائے تو وہ اس پر قائم نہیں رکھا جاتا۔ بلکہ خلطی دور کر دی جاتی ہے۔ آپ نے بھی قرآن کریم ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی مثال دی ہے۔ وہ اس کی تائید کرتی ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے لفظ الل کے عام معنی بجھ کراپنے بیٹے کے بچائے جانے کی درخواست کی تھی۔ لیکن اس کے اعمال غیر صالح ہونے کی وجہ سے اللہ تعالی نے اسے ان کے اہل سے خارج فر مایا۔ اب آپ اللہ تعالی کو حاضر ناظر جان کر بتلا ئیں کہ کیا مرزا قادیانی کو اس نکاح کے متعلق ایک ذرہ برابر بھی شہر باتی تھا۔ اور اگر بھی شبہ ہوا بھی تھا تو کیا بذریعہ متواتر الہا مات کے دورنہیں کر دیا گیا تھا۔ پھر آپ کا نہ کورہ بالا استدلال کیا وقعت رکھتا ہے؟۔

قال: وعده میں بعض مخفی شرائط ہو سکتی ہیں۔

اقول: اس کی مفصل تر دید مرزا قادیانی کی تاویلات کی تر دید میں بیان ہو چک ہے۔ اور تکذیب کے اشتہار کا بھی وہیں مفصل ذکر ہوچکا ہے۔

قال:مرزاسلطان محمد كاعقيده -

ن بیش گوئی فر مائی تھی میں نے اس جناب مرزا غلام آحمہ قادیانی نے جومیری موت کی پیش گوئی فر مائی تھی میں نے اس میں ان کی تقدد میں کہیں کی۔نہ میں اس پیش گوئی ہے کبھی ذراحیں ہمیشہ سے اور اب بھی اپنے بزرگان اسلام کا پیرور ہاہوں۔ (۳۲ مارچ ۱۹۲۴ء) ماخوذ از الجحدیث ارمارچ ۱۹۲۳ء)

بغور ملاحظ فرما ہے مرزا قادیانی کی پیش گوئی اوران کے دعووں سے کس بے باکی سے انکار ہے۔اورا پناعقیدہ مطابق بزرگان اہل اسلام ظاہر کیا ہے۔ایسے عقیدہ والوں کومرزا قادیانی کافراور جہنمی قرار دیتے ہیں۔ (دیکھ حقیقت الوجی ص ۱۲۲ بزدائن ج۲۲م ۱۲۷)

پس ایسے فض کی نسبت آپ کا یہ لکھنا کہ وہ مرزا قادیانی سے عایت درجہ کا حسن ظن رکھتے ہیں۔ اور اپنے خیال میں انہوں نے بہت تغیر کرلیا ہے۔ محض غلط اور بے بنیاد بات ہے۔ ویسے ہرایک مہذب اور شریف آ دمی کا قاعدہ ہے کہ کسی مرے ہوئے انسان کوخواہ مخواہ برانہیں کہا کرتا۔ مرزا قادیانی تو ایک طرح سے سلطان محمد کے خسر بھی ہوتے تھے۔ کیونکہ محمدی بیگم مرزا جھوٹی ہوئیں۔ یکی بلکہا سے جھوٹا بنایا۔

عِمونی،مرزا قادیانی جھوٹے،مرزا

نے چنداورعنوانات قائم کر کے بچھ یالات کر کے ناظرین سے انصاف

ہاتے ہیں۔ الخ! (ص۳۳) قوم کے اعمال آڑے آئے؟ اور گوئی نکاح خدا کی طرف سے تھی۔ کردیا جاتا،خدا کابار ہار دقوع نکاح کا اس کی منسوخی کا بھی کوئی الہام ہونا

(ص۲۲) ت کی تر دید کے تحت اس باب کے کے منکر میں۔ (دیکھوتو ضیح مرام ص۸، کے قاضیو ل سے اللہ بناہ میں رکھے۔

(ص۲۲)

مل مراد کی نسبت شک ہوا۔ تو ان کو بن "(ازالہ ص ۳۹۸ نززائن ج رزا قادیانی کی پہلے کئی مقاموں پر قادیانی کی پچپازاد بہن کی لڑکتھی۔لہذامرزاسلطان محمدکا پنی بیوی کے ماموں کے (مرزا قادیانی) کے مریدوں یاان کے خلیفہ کے استفسار پر چند سطور لکھ وینا۔مرزا قادیانی کی صداقت یا نبوت کا سب شیفکیٹ نہیں ہوسکتا۔ ہاں مرزاسلطان محمد کاعقیدہ ان کی تحریر متذکرہ بالا سے بخو بی ظاہر ہوتا

اس ہے آ گے دو تین صفوں پر قاضی جی نے مرزا سلطان محمد کے خوف کھانے یا رجو ت کرنے کے متعلق مولوی ثناءاللہ صاحب امرتسری ہے مباحثہ کا ذکر کیا ہے۔ اور مرزا قادیانی کی تحریرات نقل کی ہیں۔ جن میں ایک یہ بھی ہے کہ مرزا سلطان محمد تکذیب کا اشتہار ولا وَاور قدرت خدا کا تما شادیکھو۔ (انجام آ تھم ص ۳۱ ہزائن جااص ۳۲) مرزائی بھی اس پر بہت اصرار کرتے ہیں جیسا کہ قاضی جی نے بھی ص ۳۱ پرانے قل کیا ہے۔

گریہ سب تانابانامرزا سلطان محمد صاحب کی ۳ رمارج ۱۹۲۴ء کی تحریمندرجہ بالا ہے درہم و برہم ہو جاتا ہے۔ جس میں انہوں نے پیش گوئی ہے ڈرنے کا بھی انکار کیا ہے۔ مرزا قادیانی کے عقائد سے بیزاری اوراپنے اسلام کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ اور ہمیشہ سے اس عقیدہ پر قائم رہنا بیان کیا ہے۔ اب مرزائیوں کوقادیان کے بہتی مقبرہ کے متصلہ جو ہڑ میں منہ چھپانے کے سواءکوئی چارہ بیں۔ بشرط یہ کہ شرم وحیا کا پچھ مادہ باتی ہو۔

. یبان قاضی جی کی شرافت اور نیک ذاتی کے متعلق بھی ایک امر کا اظہار کرنا خالی از لطف نه ہوگا۔

قال: اس اجماعی عقیدہ سے حض میری عداوت کے لئے منہ پھیر لینا اگر بدذاتی اور بایمانی نہیں تو اور کیا ہے۔ (انجام آتھم ص ۳۳ حاشیہ برزائن ج اس ایضا)' صلی الله علیك با دسول الله''ان لفظوں نے مجھے آج خوب مزادیا کہ بدذاتی اور بے ایمانی نہیں تو اور کیا ہے۔ وقع اللہ میں ترقیب سے میں ترقیب کھی تربیب کا اللہ کیا تھا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کو اللہ کا کا اللہ کا الل

اقول: اس بدذاتی اور بے ایمانی کا آپ کو کیوں مزاند آئے۔ آخر مرید بھی توائی ذات شریف کے ہو۔ جو ساری عمر علاء فضلاء فقہاء اور صلحاء کو مغلظ گالیاں دیتا ہوا مرگیا۔ (تنصیل کے لئے دیکھوئٹر ۃ کابلہ وعصائے موٹی) اگر اب بھی آپ کواس میں شک ہے کہ مرز اسلطان محمد اپنے ضرمرز اقادیانی کے مقد بیں اور پیش گوئی ہے نہیں ذرے۔ اور مرز اقادیانی کو مفتری علی اللہ مسمحصے میں۔ تو ص ۱۹۳ حقیقت الوجی کو دیکھ اویا اپنے پرانے دوست مولوی ثناء اللہ صاحب ہے بچھ لو۔ جو آپ کے قریب ہی رہتے ہیں۔ اگر ان دو ذرائع سے تعنی نہ کرنا چا ہوتو ہم بھی حاضر ہیں۔ آگر ان دو ذرائع سے تعنی نہ کرنا چا ہوتو ہم بھی حاضر ہیں۔ آگر علی مولوی ثناء اللہ صاحب کونا طب کرکے لکھتے ہیں۔

127

قال:تقة

حضر تقدیر مبرم هیچک آنجا هم تصرفک ا*ر کوگی*آ

ا**قو**ل:م آپ *ڪلو۽ ڪ*زڙ ٻين-

نیز کسی کاش

اوّل توحوا

وری نه بوقی کتوب نم بالاقول نقل کر کے اپ "بمد است قیضائے ہس رابسراں اطلاع د ودرلوح محفوہ نینز احتیمال تب

سيدموصوف

شایدکس ہے تن لیا ہوگا

"حضرت جیلانی قدس سره در رسائل خود نوشته اند که در تقدیر مبرم هیچکس را مجال نیست که تبدیل بدهد مگر مرا که اگر خواهم آنجا هم تصرف کنم"

اس کوبھی آپ نظرانداز کر گئے۔این خفر جو کدواضح رہے کہ ہاتھ میں اپنے میں لوہے کا قلم رکھتا ہوں

اقول: مولوی ثناءالله صاحب نے اس کا جواب دیایا نہیں یہ تو ہمیں معلوم نہیں لیکن آپ کے لوہ کے زنگ خوردہ قلم کوہم تو ژکرد کھاتے ہیں۔ تکبر اور انا نہیت بہت مذموم حصلتیں ہیں۔

تکبر عزازیل را خوار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد نیزکی کاشعرہے:

حباب بحر کو دیکھو کہ کیما سر اٹھاتا ہے تکبروہ بری شے ہے کہ فوراً ٹوٹ جاتا ہے

"بمحض فضل وكرم ظاهر ساختند كه قضائے معلق بردوگونه است قضائے هست كه تعليق اودرلوح محفوظ ظاهر ساخته اند، وملائكه رابران اطلاع داده، وقضائے كه تعليق اونزد خد است جل شانه وبس، ودرلوح محفوظ حكم قضائے مبرم دارد، وابن قسم آخير ازقضائے معلق نيز احتمال تبديل دارد، در رنگ قسم اول از آنجا معلوم شد كه سخن سيد موصوف حضرت جيلانى قدس سره باين قسم است كه صورت

ن بیوی کے ماموں کے (مرزا قادیانی) نامرزا قادیانی کی صدافت یا نبوت کا ن کی تریر متذکرہ بالاے بخوبی ظاہر ہوتا

زاسلطان محمد کے خوف کھانے یار جوع حشہ کا ذکر کیا ہے۔ اور مرزا قادیانی کی ن محمد تکذیب کا اشتہار دلاؤاور قدرت زائی بھی اس پر بہت اصرار کرتے ہیں

ارمارچ ۱۹۲۴ء کی تحریر مندرجہ بالا سے سے ڈرنے کا بھی انکار کیا ہے۔ مرزا کردیا ہے۔ اور ہمیشہ سے اس عقیدہ پر برہ کے متعلد جو ہڑ میں منہ چھپانے کے

غلن بھی ایک امر کا اظہار کرنا خالی از

 قضائے مبرم دارد نه بقضاء که بحقیقت مبرم است که تصرف و تبدیل دران محال است عقلا و شرعاً "جمع پرالله کفشل و کرم سے ظاہر کیا گیا کہ قضائے معلق دو قتم کی ہوتی ہیں۔ایک و وجس کا معلق ہونالوح محفوظ میں ظاہر ہوا ہے۔اور فرشتوں کواس کی خبر دی گئ ہے۔ دوسری و وجس کا معلق ہونا صرف خدا تعالیٰ کے بی پاس ہے۔اور لوح محفوظ میں قضائے مبرم کی شکل رکھتی ہے۔اور قضائے مبرم کی شکل رکھتی ہے۔اور قضائے مبرم کی شکل رکھتی ہوا کہ سید قدس سرہ کا قول بھی اس دوسری قتم پر بی موقوف ہے۔ جوقضائے مبرم کی صورت رکھتی ہے۔نداس قضاء پر جودر حقیقت مبرم ہے۔ کیونکہ عقلاً وشرعاً اس میں تصرف و تبدیل کا احتال میں تعرف ہورکھتے ہوں کا حدال ہے۔ کونکہ عقلاً وشرعاً اس میں تصرف و تبدیل کا ایس میں تعرف و تبدیل کا ایس کا تبدیل کا تبدیل کی کا تبدیل کا تبدیل کا تبدیل کا تبدیل کی کا تبدیل کا تبدیل کا تبدیل کا تبدیل کا تبدیل کا تبدیل کی کا تبدیل کا تبدیل کا تبدیل کی کا تبدیل کا تبدیل کا تبدیل کی کا تبدیل کی کا تبدیل کا تبدیل کا تبدیل کی کا تبدیل کی کیست کی کرد کا تبدیل کا تبدیل کی کا تبدیل کی کو تبدیل کھوں کی کو تبدیل کی کھوں کی کرد کے تبدیل کو تبدیل کے کو تبدیل کو تبدیل کی کو تبدیل کی کو تبدیل کے تبدیل کے کو تبدیل کے کو تبدیل کے تبدیل کے تبدیل کی کو تبدیل کی کو تبدیل کو تبدیل کی کو تبدیل کو تبدیل کے کو تبدیل کے تبدیل کے تبدیل کو تبدیل کے تبدیل کے تبدیل کے تبدیل کو تبدیل کی کو تبدیل کے تبدیل کو تبدیل کے تبدیل کے تبدیل کی کو تبدیل کی کو تبدیل کے تبدیل کے تبدیل کی کو تبدیل کے تبدیل کے تبدیل کو تبدیل کے تبدیل کی کو تبدیل کے تبدیل کے تبدیل کی کو تبدیل کی کو تبدیل کی کو تبدیل کے تبدیل ک

ہے۔اور کیااس اصول

جن کی پیش گوئیاں پچاو

اس وعدہ کے پوراہونے الہا مات بر کررغور کرو۔

ربك فبلا تكونن

فراموثی میں با ندھاریا۔

انهی کی طرف اس لژ کی

تکاح کے بارے میں ا

کے ساتھ نکاح ہونے۔

کے خزانوں کی جابیاں

مقامات کے خزانوں ا کئے۔اس پیش گوئی کے

مسيحت تقاراولا دمرز

صدق نشان ہی تم ہو ۔ خوف بھی کرنا جا ہے۔

چکی ہے۔

اور م**اننسخ** من آ<sub>!</sub>

قال: تاذ

اقول: آ

قال:مخا

اقول:ي

اقول: كيا

وتبدیل محال ہے۔ ﴾ افسوس ہے کہ قاضی صاحب نے بیٹوالہ بدویانتی سے درخ رسالہ کیا ہے۔ یا بیہ کہ آپ نے اس کمتوب کو پڑھا تک نہیں۔ اگر غور سے دکھے لیا ہوتا تو شاید بایں ہیئت قضائی ان سے پیلطی نہ ہوتی۔ جس ہے آپ کی علمیت و دیانت کا پول کھل جاتا ہے۔

قال: ایک اور جوت اس جگه جمال احمد مرزائی اور مرزا سلطان محمد شو برخمدی بیگم کی ملاقات کا حال درج کر مے مرزا قادیانی سے اس کا حسن ظن ہونا ظاہر کیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ ای وجہ سے عذاب موت اس سے کل گیا۔

اقول: مرزاسلطان احمد کے دینی خیالات کا اندازہ ان کی اس تازہ تحریر ہے ہوسکا ہے۔ جوہم نے ابھی نقل کی ہے۔ ورنہ بلحاظ تعلقات رشتہ داری بلکدا پنابزرگ (بیوی کا ماموں) ہونے کے اگر انہوں نے کسی مرزائی کے سامنے مرزا قادیانی کے عقائد سے بیزاری ظاہر نہیں کی تو اس سے بیش گوئی سے تابین ہوتی۔

قال: وعدہ کے بہت ہے حصوں کا پورنہ و جانا دلیل صدق ہے۔ نشان زیر بحث کے چودہ حصص میں سے تیرہ پورے ہوگئے۔ چودہ ویں کی بناء پرکسی کو تکذیب کا حق نہیں۔

(ملخما سر۳۵،۳۳)

اقول: آپ کے ان تیرہ نشانات کو بے نشان کیا جاچکا ہے۔ لہذا ہیا سندلال بھی غلط
اور لغو ہے۔ علاوہ ازیں اسی اشتہارے تیرہ جھوٹ مرزا قادیانی کے دکھائے جا کیے ہیں۔

انہیں و کھے کر گریباں میں مند والئے۔اور بغرض محال اگر آپ کا بیاصول تسلیم بھی کرلیا جائے۔ کداگر کسی خبر وہندہ کی کچھے خبریں غلط اور کچھ سے تعلیں۔تو اسے صادق اور راستباز ماننا چاہئے۔تو پھر آپ کو ابن صیاد اور ابن تو مرت وغیرہ مدعیان نبوت کو نبی ماننے میں کیوں تامل ے۔اور کیااس اصول پر آپ سب ر مالوں ، جفاروں اور نجومیوں کو نبی ماشر یک نبوت مانتے ہیں؟ جن کی پیش گوئیاں سچ اور جھوٹ دونوں قتم کی ثابت ہوتی ہیں۔

قال: ضروری نہیں کرتمام وعدہ نبی کی زندگی میں پورا ہو۔۔۔۔۔انخ! (ص ٣٥) اقول: کیا مرزا قادیانی سے بہ نکاح ان کے مرنے کے بعد بھی ہوسکتا ہے۔جوابھی اس وعدہ کے پورا ہونے کی امید دلائی جارہی ہے۔قاضی جی ہوش کی دواکر واور مرزا قادیانی کے المہا مات بر مکر زغور کرو۔

قال: ضروری نہیں کہ جس سے وعدہ کیا جائے۔ ای کو ملے .....الخ الرص ۱۳۱،۳۵ القول: عجیب مخبوط الحواس ہے۔ الہا مات زوجنکھا!" پر دھا الیك الحق من دبك فیلا تکون من الممترین ، لا تبدیل لکلمات الله "سب کوقاضی جی نے بست فراموشی میں با عدہ لیا۔ جب کہ ہروئ الہا مات بین کاح آسان پر مرزا قادیا نی کے ماتھ ہوا۔ اور انہی کی طرف اس لڑک نے والی آنا تھا۔ اور مرض الموت جیسی حالت میں ان کوالہا م ہوا تھا کہ فکاح کے بارے میں شک نہ کر۔ خداکی با تیں بدل نہیں سکتیں۔ پھر بدوی کہ پیش گوئی کی اور

کے ساتھ نکاح ہونے ہے بھی پوری ہو عمق ہے۔ایک مجذوبانہ برنہیں تو اور کمیاہے؟۔

قال: تابع تبعین کے تھم میں ہیں۔ اس کے تحت حدیث شریف شام مدائن اور یمن کے خزانوں کی جابیاں ملنے کی درج کی ہے۔

اقول: آپ کایہ استدلال کہ آخضرت اللی نے اعطیت کالفظ فر مایا تھا کہ مجھان مقامت کے خزانوں کی چاہیاں دی گئیں۔ گریہ مقامات آپ اللی کے بعد صحابہ کرام نے فتح کئے۔ اس پیش گوئی کے متعلق باطل ہے کیونکہ نکاح مرزا قادیانی ہے ہونا تھاجو بطور نشان صدافت مسیحت تھا۔ اولا دمرزا قادیانی کے نظفہ سے بطور نشان بیدا ہونی تھی۔ جب مسیحت کے بیدار صدق نشان ہی گم ہو گئے تو اب کون می صورت باتی ہے جو تابعین پوری کر سکتے ہیں۔ چھ خدا کا خون بھی کرنا چاہئے۔ اس طرح بہلی بہلی باتیں بنانے سے کچھ فائدہ نہیں۔

قال : خاطب ہے بھی اس کا جانشین بھی مراد ہوتا ہے۔ اقول : یہاں قاضی جی نے عکیم نورالدین کامضمون نقل کیا ہے۔ جس کی تر دید پہلے ہو

چی ہے۔ قال: وعد منسوخ بھی ہوجاتا ہے۔اللہ فرماتا ہے۔''یمحو الله مایشاء ویشبت اور ماننسخ من آیته اوننسها ''پسینکاح کانشان بھی پہلےتا فیر میں ڈالا گیا۔اور پھراس ست که تصرف و تبدیل در ان بست که تصرف و تبدیل در ان بست ظاہر کیا گیا کہ قضائے معلق دوشم والے اور فرشتوں کواس کی فروی گئی اس ہے۔ اور لوح محفوظ میں قضائے لیکھی پہلی تھم کی طرح تبدیل کا احتمال مرک تم پر ہی موقوف ہے۔ جوقضائے ہے۔ کیونکہ عقلاً وشر ما اس میں تصرف م

سے درج رسالہ کیا ہے۔ یا یہ کرآپ شاید بایں بیئت قضائی ان سے پیلطی ا

) اور مرز اسلطان محمد شو ہر محمد ی بیگم کی ن ہونا فلا ہر کیا ہے۔اور لکھا ہے کہ اس

نداز وان کی اس تاز ہتحریر سے ہوسکتا اری بلکہ اپنا ہزرگ (بیوی کا ماموں) ) کے عقا کد ہے بیزاری ظاہر نہیں کی تو

دلیل صدق ہے۔ نشان زیر بحث کے می کوئلذیب کاحق نہیں۔

(ملحفاص ۳۵،۳۴)

یاجا چکاہے۔لہذا ہے استدلال بھی غلط نی کے دکھائے جانچکے ہیں۔ عال اگر آپ کا ہے اصول تسلیم بھی کرلیا میں۔ تو اسے صادق اور راستیاز مانٹا

ن نبوت کو نبی ماننے میں کیوں تامل

ہوتا۔ کیونکہ ایساسمج

عائدہوتا ہے۔جے

وغيره كےاتوال دع

ہے کہ د ہ تو بداستغفا

و تیکھنے کی توجہ دلائی

تھے ہیں۔اس کئے

نهايت عظيم الشان

اگر کوئی شرط تھی بھی

وعبره تقاراور بقول

تتلیم کرتے ہیں کہ

كرديا ہے كەمرزا قا

ذرابه ندتو بدواستغفا

گوئی اگر وعید کی ہی

نكاح ، اولا دبطورنشا

کئے جانا اور ضد کونہ

الله كصريح برخلاأ

اويرذ كربو جكااورك

ہے۔مگران لوگوں

اوّل اڑھائی سالہ

ے میعادمقرر ونل

بعد کے زمانہ میں کم

کورک کردیا گیا۔اوراس کے بعداور بہت سے نشان دکھائے گئے۔اس سے آ گے شاہ جیلانی کی

نقل کی ہے۔ اقول: آیت یہ مصدو الله کے متعلق مرزا قادیانی کی تاویلات کی تردید کے سلسلہ مینا مصد الاستینی وں سے جیسا کہ میں ہم مفصل لکھ چکے ہیں کہ دعدہ الہی تبھی منسوخ نہیں ہوتا۔خصوصاً اپنے پیغمبروں سے جیسا کہ الله تعالى فرما تا ب- "فلا تحسين الله مخلف وعده رسله " ووسرى آيت يوعده اللي اور نکاح کی پیش گوئی کی شنیخ مراد لینا قاضی صاحب کے دماغ کاہی کام ہے۔ باقی رہی شاہ جیلانی کی شہادت فقوح الغیب مقالہ نمبر ۵۲ ہے آپ نے اپنے مطلب کے چندفقر نے قل کر کے میٹھا مینها مپ مپ اورکر واکر واتھوتھووالی مثال کی تصدیق کی ہے۔ورنہ مقالنمبر ۲ ۵ فقوح الفیب ص ااس کو پر معوبہ جس کی شروع کی عبارت یوں ہے کہ:

واضح ہو کہ جب بندہ خلق ارادہ وآرز و سے فانی ہو جائے اور دنیا وآخرت میں سوائے خدا کے کچھ نہ چاہے وہ خدارسیدہ منتخب اور برگزیدہ ہو جائے گا۔اوراللہ تعالی اوراس کی خلقت کا محبوب ہوجائے گا....انخ!

حضرت محبوب سبحاني نهايت بلنديايه بزرگ بين - وبال سكروشطحيات كابهي پيزېين -آپ نہایت درجہ تبع شریعت ہیں۔اور بھی قرآن شریف کے خلاف نہیں فرما کتے۔اس مقالہ میں انہوں نے مراتب ولایت وعارفین کاملین بیان فر مائے ہیں۔جن کووہی بزرگ سمجھ سکتے ہیں۔ جن بروہ حالتیں گزری ہیں۔ جوان حالتوں مے محض نا آشنا ہیں۔وہ کیا جانیں مطلب حضرت مدوح کا بی ہے کہ مقام فنا میں عارف کواس قدر محویت اور از خود رفکی ہو جاتی ہے کہ ممکن ہے الله تعالیٰ اس ہے کوئی وعدہ کرے اور اس کے ایفاء کی اسے خبر نہ ہویا یعنی وہ وعدہ الہی پورا ہو۔ مربورا بونااس برظا مرند بو \_ كيونكم مقام فناء مين از خودرفة مون في وجد الياني بي خرنبين ہوتی ۔وعدہ پوراہونے کی اطلاع اسے کیا ہوگی۔ ﷺ کابر ٹریدمطلب نہیں کہ دعدہ اللی پورانہیں

ل قاضى جى نفتوح الغيب كى عبارت اس طر تفقل كى ہے۔ " يبجبور ان يعده الله بوعد ثم لا يظهر للعبك وفاء "نين حفرت موا نابواحد رحماني صاحب مولكيرى نے فيصلة عانى ص االيس بجائ افظ يظهر كي ظهر بونا ظاهر كياب جس كمعن بم في اوبر ورن کئے ہیں۔اور یہی معنے نبایت اور موزوں معلوم ہوتے ہیں ممکن ہے کہ قاضی صاحب کے پاس جو کتاب فتوح الغیب ہے۔اس کے اعراب اس طرح ہوں جوانہوں نے نقل کئے ہیں۔لیکن معتبراور پرانے شخوں میں اعراب اس طرح میں۔ جوہم نے قتل کئے ہیں۔ ہوتا۔ کیونکہ ایسا تجھنانصوص قرآن نثریف کے خلاف ہے۔اوراس سے خدائے قدوس پرالزام عائد ہوتا ہے۔ جسے مرزا قادیانی بھی مانتے ہیں۔ (دیکھوتوضی مرام ص ۸ ہزائن ج ۳ ص ۵۵)

قال: ایک اورشہاوت (یہاں قاضی جی) نے حضرت امام شافعی، بیضاوی، زرکشی وغیرہ کے اقوال وعید کے ٹل جانے کے متعلق نقل کئے ہیں۔ اور بالاً خراکھا ہے کہ محققین کا اتفاق ہے کہ وہ تو بداستعفار، صدقد اور رجوع الی الحق سے ٹل جاتی ہے۔ اور اس پر اپنامضمون ختم کر دیا ہے۔ ۔ وراس پر اپنامضمون ختم کر دیا ہے۔

اقول: اس بارہ میں آپ کو حضرت مجدد الفّ خانی کا نہایت صاف وروش بیان دکھنے کی توجہ دلائی جاتی ہے۔ جوہم مرزا قادیانی کی تاویل اوّل کے رومیں اس باب میں نقل کر کھنے کی توجہ دلائی جاتی ہے۔ جوہم مرزا قادیانی کی پیش گوئی کومرزا قادیانی نے اپنی صدافت کا نہایت عظیم الشان نشان بتلایا تھا اور نکاح کے لئے اوّل تو کوئی شرط وی والہام میں تھی نہیں ۔ لیکن اگرکوئی شرط تھی بھی تو وہ پوری ہوکر نکاح ہو جانالازی تھا۔ کیونکہ نشان نکاح مرزا قادیانی کے لئے وعدہ تھا۔ اور بقول مرزا قادیانی ومرزا کیان ان کے خالفوں کے لئے وعیداوراس اصول کوآپ خود سندیم کرتے ہیں کہ وعید کا توب، استعفار صدقہ وغیرہ ہے ٹل جانا ممکن ہے۔ اور دیمی ہم نے ثابت کردیا ہے کہ مرزا قادیانی کام مقائل مرزا سلطان محمدا کی منٹ کے لئے بھی اس پیش گوئی ہے ہیں فرا۔ نہتو ہواستعفار کر کے اپنے عقائد کی اصلاح کے بعد مرزا قادیانی پرایمان لایا۔ پھر یہ پیش وُئی اگر وعید کی بی تھی۔ تو بلاوجہ اور ہے سببٹل کیوں گئی؟۔ اور دوسری طرف مرزا قادیانی وعدہ نکاح ، اولا وبطور نشان اور نشانا ہے صدافت سے کیوں محروم رہ گئے؟۔ یوں خواہ کو فاہ کا غذات سیاہ کئے جانا اور ضد کو نہ چھوڑ نا اور تھلوق خدا کو دھو کے میں ڈالنا دوسری بات ہے۔ جو تقوگی اور خشیت کے جانا اور ضد کو نہ چھوڑ نا اور تھلوق خدا کو دھو کے میں ڈالنا دوسری بات ہے۔ جو تقوگی اور خشیت کے جانا اور ضد کو نہ چھوڑ نا اور تھلوق خدا کو دھوے میں ڈالنا دوسری بات ہے۔ جو تقوگی اور خشیت

اس کے بعد قاضی جی نے زیرعنوان تمہمضمون پھر چندو ہی باتیں دھرائی ہیں۔جن کا اوپر ذکر ہو چکا اور بطور نشان صدافت چندعور توں اور بچوں کا مرزائی ہوجانا ہزئے نخر سے شائع کیا ہے۔ مگران لوگوں کے مرید ہونے کی کوئی تاریخ نہیں بتلائی جس سے معلوم ہوجاتا کہ پیش گوئی اول اڑھائی سالہ کے زمانہ میں کون کون ان میں سے مرزا قادیانی پر ایمان لائے۔جس کی وجہ سے میعادمقرر ہٹل کر پیش گوئی کی میعاد کومرزا قادیانی کے دم واپسیں تک لمبا کیا گیا۔اور پھراس بعد کے زمانہ میں کس کی تو بدواستغفار سے موت کا پیالہ مرزا سلطان محمد صاحب سے ٹل کرمرزا

ر دکھائے گئے۔اس سے آ گے شاہ جیلانی کی (مرحورہ)

مرزاقادیانی کی تاویلات کی تروید کےسلسلہ یہ ہوتا۔ خصوصاً آپ پغیروں سے جیسا کہ عدہ رسله "ووسری آیت سے وعدہ اللی کے دماغ کائی کام ہے۔ باتی رہی شاہ جیلانی اپنے مطلب کے چنوفقر نقل کر کے میٹھا کی ہے۔ ورنہ مقال نمبر لاھنتوں الفیسب

ہ فانی ہوجائے اور دنیا وآخرت میں سوائے جائے گا۔اور اللہ تعالی اور اس کی خلقت کا

ویں۔ وہاں سکر و شطیات کا بھی پہتہیں۔ کے خلاف نہیں فر ماسکتے۔اس مقالہ میں کے ہیں۔ جن کو وہ می ہزرگ سمجھ سکتے ہیں۔ ماآشنا ہیں۔ وہ کیا جانیس مطلب حضرت ت اور ازخود رقم ہو جاتی ہے کہ ممکن ہے سے خبر ندہولے لیعنی وہ وعدہ البی پورا ہو۔ رفتہ ہونے کی وجہ اسے اپنی ہی خبر نہیں ہرگزیہ مطلب نہیں کہ وعدہ البی پورانہیں

ر نقل کی ہے۔ ''یجود ان یعدہ بمولانا ابواحمد رحمانی صاحب مونگیری نے ناظا ہرکیا ہے۔ جس کے معنے ہم نے اوپر تے ہیں۔ ممکن ہے کہ قاضی صاحب کے جموں جوانہوں نے نقل کئے ہیں۔ لیکن نے نقل کئے ہیں۔ قادیانی کے نصیب ہوا۔ رہے سلطان محمد اور محمدی بیگم۔ وہ اب تک مسلمان ہیں۔ اور ابتداء سے بی مسلمان ہیں۔ جس کا ثبوت دیا جا چاہے۔

۔ چلتے چلتے قاضی جی کو پھر پچھ بھی آئی۔اور چنداعتر اضات قائم کر کے جواب دی کی کوشش کرتے ہیں۔

قال: تقدیرمرم کے اعتراض پر قاضی جی لکھتے ہیں کہ نقدیرمرم بھی بدل جاتی ہے۔ جیما کہ حضرت مجد دصاحب الف این کا فی اپنے مکتوب میں فرماتے ہیں جلداؤل ۲۵۔ 'حسن سرت جیم لانسی قدس سرہ در رسائل خود نوشته اند که در قضائے مبرم هیچ کس رامجال نیست که تبدیل بد هد ، مگر مراکه اگر خواهم آنجا هم تصرف کنم ''

ا قول: قاضى جى! الله سے ذرواوران بيبود گيوں سے باز آؤر آ ب كے اس حواله كا تا نابانا ہم قريب كے ہى صفحوں ميں ادھير چكے ہيں۔اورحواله كى خلطى بھى ثابت كى كئى ہے۔ يہاں پھرحواله غلادرج كياہے۔

حضرت مجد دصاحب علیه الرحمه کا ہرگز ہرگز یہ عقیدہ نہ تھا کہ تقدیر مبر مبدل جاتی ہے۔
جیسا کہ آپ نے لکھا ہے۔ ہمت ہوتو مردمیدان بن کر سامنے آؤ۔ اور حضرت موصوف کے اقوال
سے تقدیر مبر م کا بدل جانا تا بت کر دوتو ہم مجری مجلس میں آپ کے ہم عقیدہ ہونے کو تیار ہیں۔ اور
اگر ثابت نہ کر سکوتو ای مجلس میں آپ کواپنے عقا کہ باطلہ اور تاویلات کا ذبہ سے تو بہ کا اعلان کرنا
ہوگا۔ اگر آپ کے نزدیک مذہب در حقیقت کوئی ضروری شے ہے۔ تو امید ہے کہ ہمارے اس
خلصانہ جینے کو منظور کرنے میں آپ تامل نہ کریں گے۔

قاضی صاحب کسی وجہ ہے اس مطالبہ ہے اعراض کریں تو ہم اس کے لئے تمام مرزائیوں کوصلائے عام دیتے ہیں۔

قال: اعتراض دوم! بيآسانی نکاح تھاز مين پر ہونا چاہے تھا۔ کا جواب دية بيں کر ابوا مامہ ہے مرفوعا مروی ہے کدرسول الشکالیة نے خدیج الکبری نے فرمایا کہ اللہ نے میرا نکاح حضرت مریم بنت عمران اور کلثوم ہمشیرہ موی علیہ السلام اور فرعون کی بی بی کے ساتھ کردیا۔ نے کہا کہ مبارک ہویارسول اللہ کیا بین کاح زمین پر ہوئے۔ حالا تکہ فرمایا کہ اللہ نے نکاح کردیا۔ اقول: قاضی جی! جب حضرت رسول اللہ علیہ نے ان نکاحوں کے ہونے کا ذرکر فرمایا کے اس وقت حضرت مریم ، حضرت کلثوم اور فرعون کی بی بی اس زمین پر موجود تھیں؟۔ بی اگر

قال: اعتراض سوم! خدانے وا شریف کے باب جامع المناقب میں جابر ۔ وجہ سے ملول تھا۔ آنخضرت علی ہے نے میرکا تیرے باپ کوزندہ کر کے اس سے فر مایا کہ محا۔ تیرے باپ نے عرض کیا کہ ججھے ددبارہ فا فر مایا کہ پنہیں ہوسکتا کیونکہ میں کہ چکا ہوا د کچھے خدانے خود ہی تو فر الما

گیانہ دیا۔معلوم ہوا کہ وعد ہالہی تبدیم*یں ہوسگا* اقول: وعد ہالہی میں عدم خلفہ آیات قرآنی ہے آ حادیث رسول الڈ کل<sup>یاں</sup> قادیانی ہے بیٹا بت کیا گیا ہے کہ وعدہ الہٰ اگر خلاف قرآن وجمہور وخودمسلمات مرزا:

ہم آپ کوایک اور روٹن کمرہ دکھاتے بصارت وبصیرت نصیب ہوجائے۔ سنئے م تر جمہ عربی الہام

اور پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات کج اورتم اس بات کوروک نہیں سکتے ہم نے: نہیں سکتا۔ اور نشان د کھے کرمنہ پھیر لیں . فریب مالیکا جادو ہے۔

مرزا قادیانی کابدالہام قرآ فی ہونے میں کوئی کلام نہیں ہوسکتا۔ اس میں آپ مدیث رسول الله الله الله پرایمان رکھتے ہیں تو سمجھ لو کہ جہاں یہ پیلیاں ہیں وہاں نکاح ہو چکا ہے۔ گرآپ کے نبی کی موعودہ تو زمین کے تختہ پر ہی موجودتھی۔ اور اس کا نکاح زمین وآسان پر دونوں جگہ ایک ہی وقت میں ہوجانا ناممکنات سے نہیں تھا۔ اور اس میں کسی قانون قدرت کو توڑنے کی بھی ضرورت نہ تھی۔ پس ان ہر دو واقعات میں کس طرح مطابقت ومما ثلت ہو کئی

قال: اعتراض سوم! خدانے وعدہ کیا پھر پورانہیں کیا۔ کاجواب تحریر کیا ہے کہ مشکو ق شریف کے باب جامع المنا قب میں جابر سے روایت ہے کہ میں اپنے باپ کے شہید ہوجانے کی وجہ سے ملول تھا۔ آن مخضر سعائی نے میری یہ حالت و کچھ کو مجھے خوشخبری وی کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کوزندہ کر کے اس نے فر مایا کہ ما تگ لے مجھے سے جوتو چاہے میں مجھے عطاء کروں گا۔ تیرے باپ نے عرض کیا کہ مجھے دوبارہ زندگی دے تاکہ پھر تیری راہ میں مارا جاؤں۔ اللہ نے فر مایا کہ پنہیں ہوسکتا کیونکہ میں کہہ چکا ہوں کہ مردے پھردنیا میں نہیں آئیں گے۔

و کیھئے خدانے خود ہی تو فر مایا کہ ما نگ جو جا ہتا ہے میں تجھے ضرور دوں گا۔ گرجو مانگا گیانہ دیا معلوم ہوا کہ وعد والہی تبدیل ہوسکتا ہے۔ (اہمی ملحصاص ۵۳،۵۱)

گیاند دیا معلوم ہوا کہ وعدہ الہی تبدیل ہوسکتا ہے۔

اقول: وعدہ الہی میں عدم خلف کے متعلق پہلے ہم مفصل بحث کر بچکے ہیں جس میں آیات قرآنی ہے آ ہی معلمات مرزا الترقطیقی ہے ، اقوال بزرگان دین سے اور خود مسلمات مرزا قادیانی سے بیٹا بت کیا گیا ہے کہ وعدہ الہی میں ہرگز تخلف نہیں ہوسکتا ۔ پس کی حدیث کے معنی اگر خلاف قرآن وجمہور وخود مسلمات مرزائیہ کئے جائیں گئو وہ باطل ہوں گے۔ آپ کی خاطر اگر خلاف قرآن وجمہور وخود مسلمات مرزائیہ کئے جائیں گئو وہ باطل ہوں گے۔ آپ کی خاطر سے ہم آپ کوایک اور روٹن کمرہ دکھاتے ہیں کیونکہ بیآ پ کا گھر ہے شاید اس میں جا کرنور بصارت وبصیرت نصیب ہوجائے۔ سفئے مرزاجی کہتے ہیں کہ:

ترجمه عربى الهام

اُور پوچسے ہیں کہ کیا یہ بات تی ہے تو کہدے کہ ہاں جھے اپ رب کی تتم یہ تی ہے۔ اورتم اس بات کوروک نہیں سکتے ہم نے خوداس سے تیرا نکاح باندھ دیا میری باتوں کوکوئی بدل نہیں سکتا۔ اور نثان دیکھ کر منہ پھیرلیس گے۔ اور قبول نہیں کریں گے۔ اور کہیں گے کہ یہ کوئی فریب یا پکا جادو ہے۔ مرزا قادیانی کا یہ الہام قرآنی آیات کا مجموعہ ہے۔ اس لئے اس کے بھی اور قطعی

مرزا قادیائی کابیالہام قرآئی آیات کا مجموعہ ہے۔اس کئے اس کے بیٹی اور تطعی ہونے میں کوئی کلام نہیں ہوسکتا۔اس میں نکاح کاصاف ادر صریح دعدہ بلا کسی شرط کے ہے۔اور دہ اب تک ملمان ہیں۔ اور ابتداء سے بی چنداعتر اضات قائم کر کے جواب دہی کی

الکھتے ہیں کہ تقدیر مرم بھی بدل جاتی ہے۔ افریائے ہیں جلداؤل ۱٬۵۰۰ مسسوت 4 اند که درقضائے مبرم هیچ کس اکه اگر خواهم آنجا هم تصرف

رگیوں سے باز آؤ۔ آپ کے اس حوالہ کا حوالہ کی خلطی بھی ثابت کی گئے ہے۔ یہاں

یعقیدہ نہ تھا کہ تقدیم برم بدل جاتی ہے۔
ہامنے آؤ۔ اور حفرت موصوف کے اقوال
آپ کے ہم عقیدہ ہونے کو تیار ہیں۔ اور
ہداور تاویلات کا ذہبہ توب کا اعلان کرنا
دی شے ہے۔ تو امید ہے کہ ہمارے اس

اعراض كريس توجم اس كے لئے تمام

ن پر ہونا چاہے تھا۔ کا جواب دیتے ہیں ریجالکبری نے فرمایا کہ اللہ نے میرا نکاح ورفرعون کی بی بی کے ساتھ کردیا۔ انہوں نہ ۔ حالانکہ فرمایا کہ اللہ نے نکاح کردیا۔ اللہ نے ان نکاحوں کے ہونے کا ذکر فرمایا بی بی اس زمین پر موجود تھیں؟۔ پس اگر وعدہ بھی ایسا کہ جے کوئی بدل نہیں سکتا اور بے شک اللہ کے وعد ہے بھی نہیں بدل سکتے خود مرزا قادیانی کہتے ہیں۔ ا ..... ''چونکہ جھے خدا تعالیٰ کے وعدوں پر واثو ق تھا۔''

(استفتاء ص٣، خزائن ج١٣ ص ١١١)

مے۔ کیونکہ آپ قاضی ہیں۔

**حکیم لم بزل کی حکمت ومصلحه** 

**۔ جابتا ہے ت**و کھالو۔ بیار کی خا

تواس ہے منع کر کے۔وہ د

ہے۔ باتی رہا پیش گوئی کی ش

آپنے بحوالہ قول حضرت

ساتھ آپ نے کسی کمتوب کا

محوئی کی تمام جزئیات برمرز

میں دیا جاچکا ہے۔ بہتر ہوتا

لکھنے کی تکلیف نہ فر ماتے۔

مرزائيوں ميں بيدسالەبڑ ـ

اعتراضات كاكافى اورشافي

ماوه اورمحبت اسلام کیس کچ

عزوجل اوررسول التعليطي

کی جاتی ہے۔خودمرزا قادبا

آتی۔انابشناب جواباً

اس روشنائی سےان کےنا،

حجوث اور سیج کا موازنه ک

مرزا قادیانی کے ایک جھوسا

رسول کے کئی جھوٹ ٹابت

ے....مرزامحوداحرخ

مرزا قادیانی کے بیٹے اور ق

مح متعلق خاص طور برجدا

مرزامحوداحمة

'' الحمد لله كه قاضم

نا قابل يذررائي ہے۔

۲. .... وه جمارا خداوعدول کامنیا (الوصیت ص ۲ بخزائن ج ۲۰ ص ۲۰ ۳۰)

س..... کیا خدا کے ایسے حتی وعد ہے کا ٹوٹ جانا اس کے تمام وعدوں پر مخت

زلزله نبيس لاتا؟ \_ (توضيح مرام ٥٨ فرائن جرام ٥٥)

سم....جس بات کو کہے کہ کروں گا سے میں ضرور ملتی نہیں وہ بات خدائی یہی تو ہے

(در شین س۱۱)

(در شین س۱۱)

(در شین س۱۱)

(در شین س۱۱)

(تر هیت بین موسم بدل جاتے بین رگرخدا

کا کلام نہیں بدلت جب تک پوراند ہولے۔'

(تر هیت الوی س۱۳۳ برتانی تا ۱۳۳ س۱۱)

(تک بیٹانہیں اگر ہزار بیٹے بھی صلیب پر کھنچ جا کیں تب بھی وعدہ میں تخلف نہیں

بوسکتا۔'

(جنگ مقدس ۱۸۵ بزدائن ج۲م س۱۲۷)

اس قطعی اور بینی الہا می وعدہ اور وعدہ کی عدم تخلف پر جوخودم زا قادیانی کے اقراروں کو پس پشت ڈالتے ہوئے آپ لوگوں کا بدر ف لگائے جانا کہ دعدہ اللی میں تخلف ہوسکت ہے۔

کبال کی ایما نداری ہے؟ ۔ رہائی صدیث کا قصدا ق ل ترجمہ میں آپ نے تصرف کیا ہے کہ'' تمن علی اعطان ''کا ترجمہ ما تگ لے جھے ہوتو چا ہے کیا ہے۔ حالا تکہ جوتو چا ہے کی لفظ صدیث کا ترجمہ نیس اہذا آپکا نکالا ہوا نتیجہ کہ ضدانے خودہی فرمایا کہ ما تگ جو چا ہتا ہے۔ میں تجھے ضرور دول گابابدا ہت باطل ہے۔ دوسرے اللہ تعالی کے اس ارشاد کا کہ ما تگ تجھے دیا جائے گا۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہوسکتا کہ ما تک ما تک خوالا خدا ہے اس کی خدائی ہی ما تگ لے تر آن شریف میں ہتلایا مطلب ہرگز نہیں ہوسکتا کہ ما تک ما تک حقوق لیا کہ اس کی خدائی ہی ما تک لے تر آن شریف میں ہتلایا کہا ہو تھی خود آپ کے مرز اقادیا نی سے اللہ تعالی کا وعدہ تھا کہ '' اجیب کیل دے اظاف الا فی شہیں ہوتیں ہوتیں مرز اقادیا نی کی سینکڑ وں دعا میں مردود ثابت ہوئیں جن کا کہ چھڑ تو چا ہتا ہے۔ شہیں ہوتیں مرز اقادیا نی کی سینکڑ وں دعا میں مردود ثابت ہوئیں۔ جن کا کہ چھڑ تو چا ہتا ہے۔ ما تھی درج کی مردول گا۔ کی طرح درست نہیں دعاؤں کی فلائی غالباً آپ بے جنرفہیں ہوں ما تک لے تھے ضرور دول گا۔ کی طرح درست نہیں دعاؤں کی فلائی غالباً آپ بے جنرفہیں ہوں ما تک لے تھے ضرور دول گا۔ کی طرح درست نہیں دعاؤں کی فلائی غالباً آپ بے جنرفہیں ہوں ما تک لے تھے ضرور دول گا۔ کی طرح درست نہیں دعاؤں کی فلائی غالباً آپ بے جنرفہیں ہوں

ه دعدے کھی نہیں بدل سکتے خودمرزا

(استنتام ۳۰ بزرائن ن۱۳ س۱۱۱) (الوصیت ۴۰ بزرائن ن۲۰ س۲۰ ۲۰) پیخت (توشیح مرام ۸۸ بزرائن ن۳م ۵۵) بیه میں ضرور

( در مثین ص ۱۴) منتے ہیں موسم بدل جاتے ہیں ۔ مگر خدا بقت الوی ص ۱۸۳ خزائن ج۲۲ص ۱۸۳) جائمين تب بھي وعد ہ مين تخلف نہيں ك مقدس ١٨٥ فرزائن ج٢ص ٢٦٧) پر جوخودمرزا قادیانی کے اقراروں کہ دعدہ الہی میں تخلف ہوسکتا ہے۔ ن آپ فقرف کیا ہے کہ 'تمن ہے۔ حالا نکہ جوتو جاتے کس لفظ حدیث ما تگ جو جا ہتا ہے۔ میں تجھے ضرور ماد کا کہ مانگ تجھے دیا جائے گا۔ یہ ما ملك لے قرآن شريف ميں بتلايا إرون لا كھوں دعائيں ہيں۔جوقبول لُهُ اجيب كل دعائك الأفي ابت ہوئیں۔جن کا کچھنمونہ ہم نے کے بیمغی کرنے کہ جوتو جا ہتا ہے۔ بافلاسفی غالبًا آپ بے خبر نہیں ہوں

گے۔ کیونکہ آپ قاضی ہیں ۔ مختصریہ ہے کہ سوالوں اور دعاؤں کا قبول کرنا یا نہ کرنا ما لک حقیقی اور علیم کم بزل کی حکمت ومسلحت پربنی ہے۔ ڈاکٹر ااور طبیب بیار ہے بوچھے ہیں پچھ کھانے کو جی چاہتا ہے تو کھالو۔ بیار کسی خاص شے کانام لیتا ہے۔ گر ڈاکٹر کی رائے میں وہ اس کے لئے مفتر ہے تو اس ہے منع کر کے۔ وہ دوسری غذا تجویز کرتے ہیں۔ پس آپا دعوائے تخلف وعدہ محض غلط ہے۔ باقی ربا پیش گوئی کی شرائط کا ولی اللہ کی نظر سے خفی رہنا اور اس کا اس سے دھوکا کھا جانا۔ جو آپ نے بحوالہ قول حضرت امام ربانی مجد دالف ٹانی رحمت اللہ علیفل کیا ہے۔ اوّل تو اس نقل کے ماتھ آپ نے کسی مکتوب کا حوالہ نہیں دیا۔ دوسرے ہم کئی جگہ مفصل بحث کر چکے ہیں کہ اس پیش مائی کی تمام جزئیات پر مرز اقادیا نی بروئے تو از الہا مات مطلع ہو چکے تھے۔ اس لئے بیعذر لنگ نا قابل پذیر آئی ہے۔

"'الحمد للذكرة قاضى مجمد ظهورالدين اكمل كى تاويلات كاكائل اوركملل جواب ان اوراق من ديا جاچكا ہے۔ بہتر ہوتا كرقاضى صاحب مسلمانوں كے اعتراضات كے جواب ميں بيدسالد لكھنے كى تكليف ندفر ماتے۔ جوعذر گناہ بدتر از گناہ كا مصداق اور محض تك بنديوں كا مجموعہ ہے۔ مرزائيوں ميں بيدسالد بڑے دعووں سے شائع ہور ہاہے ۔ اور دہ اسے نكاح آسانى كے متعلقہ تمام مادہ اور ميات كاكافى اور شافى جواب جمھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے كہ مرزائيوں ميں تحقيق حق كا مادہ اور محبت اسلام كيسى كچھ باقى رہ گئى ہے كہ قرآن وحدیث كے معنے ظلاف منتائے خدائے مادہ اور مول التعلقیق كے جاتے ہیں۔ بزرگان دین كے اقوال اور تفاسر معتبرہ سے دوگردانى كى جاتى ہے۔ خودمرزا قاديانى كے مسلمات سے انحراف كياجا تا ہے۔ گر آئيس پچھ غيرت: ٹرم نہيں كى جاتى ہا۔ ان ہوجائے ديو اللہ سے دولہ اس دوشائى ہے ان كے نامہ المال ميں مزيدسياہى كاہى اضافہ ہوجائے۔ بھلے آدمیو! اللہ سے دولہ مون اور پچ كا موازنہ كرو۔ حق كو قبول كرو اور باطل پر لعنت جمجو۔ بيطريق ٹھيك نہيں كہ مون قاديانى كے ايک جھوٹ گوبھائے اور اسے بچ ثابت كرنے كے لئے (معاذ اللہ منہا) خدا اور سول كے ئى جھوٹ ثابت كے جائيں آخر خدا كوكيا مند كھاؤ گے۔

٤ .....مرز المحمود احمد خليفه بناني كى تقريراحمد بيك والى بيش گوئى

مرزامحموداحمہ قادیانی کا ناظرین سے تعارف کرانے کی چندال ضرورت نہیں۔آپ مرزا قادیانی کے بیٹے اور قادیانی گدی کے دوسر سے خلیفہ ہیں۔ سناہے کہآپ نے بیش گوئی نکاح کے متعلق خاص طور پر جداگانہ مضامین بھی لکھے تھے۔ گمرافسوس کہ دہ جمیں نہیں ملے ورندانہیں بھی خليفه قاديإذ

لتين خليفه ق

محمرخليفه قاد

مناسب تشریح کی جاتی۔

تصانيف ميں ظاہر کيا۔

اشتهار • ارجولا کی ۱۸۸۸ء، ؟

لوگوں کی بددینی کی اصلا

قبول *کرے ب*یقریب ق

ہوا۔اس وقت جمیں الہا

تحریک کی تو ان لوگوں ۔

اس پر الہام ہوا کہ اس ً

عذاب نازل ہوگا۔ بیدوو

قادیائی اے این چیازار

مضموله كتاب بذامي بمى

مہن اور بہن کی اڑ ک

کهرام پڑ گیا۔اور محدی

سے پر ہیز کیا۔ بلکان کو

اوراس کی جس تحریر میر

تحريرا ٢ مهارچ ١٩١٣ء

کے اثر ات طاہر ہوجا ک

نہآئے۔

سلطان محد كم

اس رسالہ میں زیر بحث لایا جاتا ۔ رسالہ احمد بیک والی پیش گوئی (جس پرنمبر گذشتہ میں تبعرہ کیا گیا ہے) آخیر میں قاضی صاحب مولف رسالہ نے خلیفہ قادیانی کی کسی تقریر کا اقتباس درج کیا ہے۔ جو جمارے لئے بدیں وجہ متند ہے کہ خوومرزائی کارخانہ یعنی قادیانی مطبع کا چھپا ہوا ہے۔ لہذا اس بر بھی بعقد رضرورت روشنی ڈالی جاتی ہے۔ شروع مضمون میں خلیفہ قادیانی این خاندان کے بر رکوں میں ہندوانہ رسومات اور مشرکانہ خیالات کارائج ہوجانا ظاہر کر کے فرماتے ہیں کہ:

"ان حالات كود كيم كرمرزا قادياني كه دل مين بيخيال پيدا مواكه مرزااحمد بيك كي ہدی الرکی کے دشتہ کے لئے آپ کوشش کریں کہ شاید اس فتم کے دشتہ کے سبب سے ان لوگوں کی اصلاح میں زیادہ مدد طے۔ان لوگوں کی اصلاح کی کوئی صورت ہوجائے۔ جبتح یک گائی۔تو ان لوگوں نے کہا کہ پرشتہ کیسے موسکتا ہے کیونکہ بیتو آپ کی رشتہ میں بہن گتی ہے۔آپ نے فرمایا كدد كيموآ تخضرت الله كاك شادى آپكى پھوچى زاد بهن سے بوئى تھى۔ يہ جائز ہے۔ايك عورت نے کہا کہ انہوں نے بھی اپنی بہن سے نکاح کیا۔ (نعوذ بالله من ذالك ) چونكدان لوگوں نے رسول الله واقع کی جنگ کی تھی۔اس پر حضرت مسیح موعود علیدالسلام کو بہت رنج موا۔اور آب نے اس امر میں خدا تعالی کی طرف توجیفر مائی۔الہام ہوا کہ اس گتاخی کی سزامیں اب ان کے لئے یہ بات مقرر کی جاتی ہے کہ یہ اس لڑکی کارشتہ آپ سے کریں اور اگر نہ کریں گے۔ تو پھر اى طرح كاعذاب نازل بوگا\_اوراى وقت بيالهام بهى بواكة توبى توبى فان البلاء على عقبك "اعورت قبركو بركر كونكه بلاتير يجية راى ب غرض جب يدمعامله بواتوال وقت بی مطرت نے پیش گوئی شائع فر مائی کہ اگرید نکاح بھے سے نہ ہوا تو اس لڑکی کا والدیمن سال میں اور جس سے نکاح ہوگا۔ ڈھائی سال میں فوت ہوں گے۔ چنانچہ نکاح کے بعد احمد بیک مر گیا۔اس کے خاندان میں کہرام بڑ گیا اور مرز اسلطان محد بریھی خوف طاری ہو گیا۔اس نے مرزا قادیانی کی جک کرنے سے برہیز کیا بلکہ بیکھا کہ میں مرزا قادیانی کونیک اور خادم اسلام جھتا موں ۔ خاندان کےلوگ بھی خدا کےخوف سے ڈر گئے ۔ اور ہندواندرسوم سے تو بہ کی تو چرکوئی وجد نہ تھی کہان کوعذاب ملتا۔ پس خدار حلن ورجیم ہے۔ وہ تو بداورانا بت کرنے والے پررحم فر ماتا ہے۔ مرزا سلطان محد فے رجوع كيا اوران سے عذاب لل كيا۔ ميں اعلان كرتا مول كراوگ مرزاسلطان محمد کوشوخی برآ مادہ کریں۔ مرزا قادیانی کا اعلان موجود ہے۔ اگروہ شوخی کرے گا تو پج نہیں سکتا۔ اس کا تجرب کر کے دیکھ لیں۔ اگرای طرح نہ ہوجس طرح حضرت سیح موعود نے کہا ہے تو چرب شك جوجابين بم يرالزام دين" (ملخصاً ازم ۲۵ تا ۵۲ مرساله احمد بیک والی چیش گوئی)

خلیفہ قادیانی کی اس تقریر میں جوفقرات قابل غور ہیں۔ ذیل میں ان کے متعلق مناسب تشریح کی جاتی ہے۔

ا سست مرزا قادیانی نے محمدی بیگم کے نکاح کا پیغام بھکم البی احمد بیگ کودینااپی تصانیف میں طاہر کیا ہے۔ (دیکھو کتاب آئینہ کمالات اسلام ص ۸۵۵،۳۸۵، خزائن جه ص الینا، اشتہار ۱۰ رجولائی ۱۸۸۸ء ،مجموعہ شتیارات جام ۱۵۵، سر قالمبدی حصاول ص ۳۰جاروایت نبر ۳۷)

کیکن خلیفہ قادیانی ککھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے دل میں بیہ خیال پیدا ہوا تھا کہ ان لوگوں کی بددینی کی اصلاح کے لئے اس رشتہ کی کوشش کریں۔ بیہ ہردو بیانات مختلف ہیں۔

۲ ...... مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی سوخدانے وہ دعا بھی سوخدانے وہ دعا بھی سوخدانے وہ دعا بھی کہ میں کے بیتی کہ اس کے بیتی کہ میں لینے کے لئے ہماری طرف متوجہ ہوا۔اس وقت ہمیں الہام ہوا کہ اس لڑکی کا نکاح کے لئے درخواست کر۔ (حوالہ ندکور)

مرخلیفہ قادیانی کلھتے ہیں کہ جب مرزا قادیانی نے اپنے خیال ہے ہی اس رشتہ کی تحریک کے خیال ہے ہی اس رشتہ کی تحریک کی قوان لوگوں نے انکار کیا۔اوررسول النہ کا لیے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ اس کہ اس کے اس پر الہام ہوا کہ اس گتا خی کی سزامیں یہ بات مقرر کی جاتی ہے کہ یہ رشتہ آپ سے ہو ورنہ عذاب نازل ہوگا۔ بیدونوں بیانات بھی متضاد ہیں۔

سسس صاحبزادہ قادیانی اس لڑی کومرزا قادیانی کی بہن بتلاتے ہیں۔ مگر مرزا قادیانی اسس بھانی ہے ہیں۔ مگر مرزا قادیانی اسے بچازاد بہن کی لڑکی ( یعنی بھانچی ) ظاہر کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے شجر ہ نسب مشمولہ کتاب ہذا میں بھی دکھایا ہے۔

بهن اور بهن کی لڑکی دو مختلف رشتے ہیں

سم سلم خلیفہ قادیانی تکھتے ہیں کہ احمد بیگ کے مرنے سے اس کے خاندان میں کہ امر پڑ گیا۔ اور محمدی بیگم کے شوہر پر خوف طاری ہو گیا۔ اس نے مرزا قادیانی کی ہتک کرنے سے پر بیز کیا۔ بلکہ ان کوئیک اور خادم اسلام تکھااس لئے سلطان محمد سے عذاب ٹل گیا۔

سلطان محمد کی زندگی کی آخری تاریخ پیش گوئی مرزا قادیانی ۲را کتوبر۱۸۹میقی۔
ادراس کی جس تحریر میں مرزا قادیانی کوئیک اور خادم اسلام لکھتا بتلایا جاتا ہے۔اس کی تاریخ
تحریر ۲۱رمارچ ۱۹۱۳ء ہے۔ تعجب ہے کی مرزا قادیانی کی تعریف تو کی جائے ۱۹۱۳ء میں مگراس
کے اثرات ظاہر ہوجا کیں۔اس ہے ۲۰ سال پہلے بعن ۱۸۹۳ء کے ۲را کتوبر تک اس کی موت
ند آئے۔

141

پیٹ گوئی (جس پر نمبر گذشتہ میں تبعرہ کیا گیا قادیانی کی کمی تقریر کا اقتباس درج کیا ہے۔ نہ یعنی قادیانی مطبع کا چھپا ہوا ہے۔ لہذا اس فمون میں خلیفہ قادیائی اپنے خاندان کے نئج ہوجانا ظاہر کر کے فرماتے ہیں کہ: اِس میں یہ خیال پیدا ہوا کہ مرز ااحمد بیک کی اِس میں یہ خیال پیدا ہوا کہ مرز ااحمد بیک کی وئی صورت ہوجائے۔ جب تحریک کی گئی۔ تو پ کی دشتہ میں بہن گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کی زاد بہن سے ہوئی تھی۔ یہ جائز ہے۔ ایک

یا۔ (نعوذ بالله من ذالك) چونكدان رحميح موعودعليدالسلام كوبہت رنج ہوا۔ اور الہام ہوا كداس گتا فى كى سزاميں اب ان فى ہوا كە "توبى توبى فان البلاء على بچھے آرى ہے۔ غرض جب بيمعاملہ ہواتو اس ہوں گے۔ چنا نچد نكاح كے بعداحمد بيك مر مام محمد بر بھى خوف طارى ہوگيا۔ اس نے مرزا

تو بداورانا بت کرنے والے پر دحم فر ماتا ہے۔ میا۔ میں اعلان کرتا ہوں کہلوگ مرز اسلطان د ہے۔ اگر وہ شوخی کرے گا تو پچ نہیں سکتا۔ مسر

يس مرزا قادياني كونيك اور خادم اسلام سجهتا

ئے۔ادر ہندواندرسوم سے تو بدکی تو چرکوئی وجہ

رح حفرت میں موعود نے کہاہے تو چربے ضاازم ۵۱۲۵۲،رسالداحدیک والی چیش گوئی) باتی رہااس کا خوف وغیرہ اس پر پہلے کئ جگہ منصل بحث ہو چکی ہے۔ وہ خودا پی تحریر مورخة ۱۲۲۷ء مارچ ۱۹۲۷ء میں پیش گوئی سے ڈرنے یا مرزا قادیانی کوسچا تجھنے سے قطعی افکار کرتا ہے۔ گویا مرزا قادیانی کومفتری علی اللہ اور طالم قرار دیتا ہے۔

. (د مکیموحقیقت الوحی ص ۱۲۴ فرزائن ج ۲۲ ص ۱۲۸)

۵ ...... صاحبزادہ قادیانی کہتے ہیں کہ مرزا سلطان محمد سے شوخی کرا کر دیکھ لواور تجربہ کرلو۔اگراسی طرح ندہوا جس طرح مرزا قادیانی نے کہاتھاتو ہم ملزم ہیں۔

مرزاسلطان محرک تحریر ۱۹۲۳ء اس کتاب میں نقل ہو پچی ہے۔جس میں اس نے اپناعقیدہ بر خلاف مرزا قادیانی اور پیش گوئی کی بے قعتی صاف نفظوں میں خلا ہر کر دی ہے۔
اس وقت وہ بفضلہ تعالیٰ زندہ موجود ہیں۔ اب جب کہ شوخی بھی ہو پچی ہے۔ ہم خلیفہ قادیانی سے دریافت کرتے ہیں کہ انجام حسب قول مرزا قادیانی کیسے ہوگا۔ مرزا قادیانی تو کہا کرتے ہے کہ سلطان محد مر سے گا۔ اور ہمارا محدی بیگم سے نکاح ہوگا۔ کیکن اب کی وفت اگر سلطان محد کی اجل آئی ۔جو ہر شنفس کے لئے آئی لازی ہے تو کیا محدی بیگم سے نکاح کرنے کے لئے مرزا قادیانی دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے؟۔ بہر حال الزام تو آپ پر قائم ہی رہا۔ اور بقول آپ کے وہ نتی کی مطرح مرزا قادیانی نے کی صاحب ؟۔

ناظرین! آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ ہیں قادیانی پیشواؤں کے نکات قر آنیہ اور معارف حقہ کہ باپ کچھ کہتا ہے۔ بیٹا کچھاور ہانگا ہے۔ اور جواب دینے کے جوش میں کچھ پیٹنہیں رہتا کہ منہ سے کیانگل رہا ہے۔ اور کہنا کیا چاہئے تھا۔ مریداندھادھند آ مٹاوصد قنا کے جاتے ہیں۔ منہ سے کیانگل رہا ہے۔ اور کہنا کیا چاہئے تھا۔ مریداندھادھند آ مٹاوصد قنا کے جاتے ہیں۔ کہ ...... مولوی جلال الدین مس سکہو انی کامضمون کمالات مرز ا

مولوی ثناء اللہ صاحب فاضل امرتسری نے ایک مخضر رسالہ شہادات مرزایا عشرہ مرزائی کے مرزائیوں کواس کی تردید کے لئے مخاطب کر کے ایک ہزاررہ پیانعام کا اعلان کیا تھا۔
مرزائیوں کی طرف کی نے انعام حاصل کرنے کے جواب لکھ کرمنصفان سے فیصلہ کرانے کی جرائے نہیں کی۔ تاہم مرزائی امت کی شفی کے لئے مضمون مندرجہ عنوان اپریل ۱۹۲۳ء کے دیویو آف ریائی رسالہ ) میں شائع ہوا ہے۔ اس مضمون کے جس حصد میں جناب مولوی ثناء اللہ صاحب کے اعتراضات متعلق نکاح آسانی کا جواب دیا گیا ہے۔ اس پر تقید کی جاتی ہے۔
اللہ صاحب کے اعتراضات متعلق نکاح آسانی کا جواب دیا گیا ہے۔ اس پر تقید کی جاتی ہے۔
مان علی ظہوراللہ بن ایمل المیریئر رسالہ فیکور نے مضمون نقل کرنے سے پیشتر فاضل

کا کی مفہورالدین آ کی ایدیئر رسالہ مدلور نے معنی سرائے میں اسلوں کی خوالد کے میں اس سرائے کا ان کے شامل سیکھوانی کی فضیلت اور خلوص کی تعریف کرے مضمون کی تحریب کے شامل

المال ہونا بیان کیاہے۔ مضمون کومولوی ثناءاللہ مورس کی گئی۔شایدلد صیان مولوی ثناء ال

مُرزاسلطان احمد قادیانی ا معہدہ براہونے کے لئے مخود ملاحظ فر مالیں گے۔

قال:اس مقیقت الوی ۱۳۴، نزائن کی ہلاکت پرموقوف تھا۔ ممہلی حالت کی طرف رجو

اقول:ان قال: نکار مشریف میں مذکور ہے۔ اقول:اس موچکاہے۔

قال: امام، فلطواقع ہوجاتے ہیں۔ واقعہ شروط بشرائط ہوتا۔ می حضرت سے موٹود (تن کی تشریح کرتے ہیں۔ پ امسل الہام باطل ثابت نبیہ اقول: حواا میں کہ چیش گوئی نکاح کا کا عال ہونا بیان کیا ہے۔ مگرافسوس ہے کہ باوجوداس دعوائے نضیلت خلوص اور تا کیدربانی کے اس مضمون کومولوی ثناء اللہ صاحب کے مقابلے میں پیش کرنے اور منصفان سے فیصلہ کرانے کی ہمت نہیں کی گئی۔ شایدلدھیا نہ والی شکست پیش نظر ہو۔

مولوی ثناء الله صاحب نے چوتھی اور پانچویں شہادت متعلق نکاح آسانی وموت مرزاسلطان احمد قادیانی اپنے رسالہ میں درج کے کے ان پرمواخذات قائم کئے ہیں۔ جن سے عہدہ براہونے کے لئے مش صاحب نے خوب ہاتھ پاؤں مارے ہیں۔ جس کی کیفیت ناظرین خود لما حظفر مالیں گے۔

قال: اس سوال کا جواب کرنکاح کیوں نہ ہوائی موعود خود فرماتے ہیں۔ (ملاحظہ ہوتتہ حقیقت الوقی سلامی نوائن جام ۱۳۹۰، انجام آتھم ص ۴۲۱، فرزائن جام اسما، فرزائن ج ۲۲ س ۵۹۹، انجام آتھم ص ۴۲۱، فرزائن ج ۱۱س ایسان کی ہل جارت کے رجوع پر موقو ف تھی۔ اس نے کہا کی مالت کی طرف رجوع نہ کیا۔ ہلاک نہ ہوا جب ہلاک نہ ہوا تکاح نہ ہوا۔

( كمالات مرزاص ١٢٠١٣)

اقول: اس کامفصل جواب مرزا قادیانی کی تاویلات کی تر دیدیس دیا گیا ہے۔ قال: نکاح کا وعدہ شرطی ہوسکتا ہے۔ جیسا کہ حضرت جابر ؓ کے والد کا قصہ حدیث شریف میں مذکور ہے۔ اقول: اس حدیث کے متعلق رسالہ احمد بیک والی پیش گوئی کی تر دید میں مفصل بیان اول: اس حدیث کے متعلق رسالہ احمد بیک والی پیش گوئی کی تر دید میں مفصل بیان

قال: امام ربانی حضرت مجددالف ثانی فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ اولیاء اللہ کے کشوف فلطواقع ہوجاتے ہیں۔ اوران کے خلاف ظہور میں آتا ہے۔ تواس کا جواب یہ ہے کہ در حقیقت وہ واقعہ شروط بشرا لکا ہوتا ہے۔ اور صاحب کشف کوشرط کی اطلاع نہیں ہوتی۔ ( کمتوب نبر ، ۲۷) ایسا می حضرت سے موعود ( تتر حقیقت الوقی صهرا، خزائن ج ۲۲م ۵۷ میں سیدعبدالقادر جیلانی کے قول کی افتر ت کرتے ہیں۔ پس اگر تشلیم کرلیا جائے کہ بعض مخفی شرا لکا کی وجہ سے نکاح نہ ہوا تو اس سے امل البام باطل ثابت نہیں ہوتا۔

( کمالات مرزام ۱۵)

اقول: حوالہ غلط ہے۔ مکتوب • سام کے بجائے ۲۱۷ جا ہے۔ ہم کی جگہ ثابت کر چکے ہیں کہ پیش گوئی دحی الہام اور بیسیوں ہیں کہ پیش گوئی دحی الہام اور بیسیوں

بحث ہو چکی ہے۔وہ خودا بنی تحریر لوتپا سجھنے سے قطعی انکار کر تا ہے۔

الوی ۱۶۳ خزائن ج۲۲ص ۱۶۸) طان محمد سے شوخی کرا کر دیکھیلو اور تو ہم ملزم ہیں۔

ہر نقل ہو چکی ہے۔جس میں اس ماف نقطوں میں ظاہر کر دی ہے۔ ہو چک ہے۔ہم خلیفہ قادیانی سے مرزا قادیانی تو کہا کرتے تھے کہ یکی وقت اگر سلطان محمد کی اجل کاح کرنے کے لئے مرزا قادیانی ائم ہی رہا۔اور بقول آپ کے وہ

ہے۔ وک کے نکات قرآ نیداور معارف کے جوش میں کچھ پیٹیمیں رہتا کہ نناوصد قنا کہے جاتے ہیں۔

ن كمالا ت مرزا

خفر رسالہ شہادات مرزایا عشرہ بنراررہ پیانعام کااعلان کیا تھا۔
کھرمنصفان سے فیصلہ کرانے کی جہنوان اپریل ۱۹۲۳ء کے ریویو بے جس حصد میں جناب مولوی ثناء ہے۔ اس پر تقید کی جاتی ہے۔ ون فل کرنے سے پیشتر فاضل بیتان تاکیر بانی کاان کے شامل

الها می اقوال پر بنی اورالله تعالی کی قسموں کے ساتھ بیان کی گئی تھی۔ جب مجمعی ذراسا شبہ ہوا تواس کا ازالہ الہام کے ذریعہ بی ہوتار ہا۔

پر حضرت مجدد صاحب رحمة الله عليكا قول كثوف اولياء الله كمتعلق بادرمرزا قاديانى كودعوى تفات مجدد صاحب رحمة الله عليه كالمحل عن الهوى كالمحل فرق طابرب قاديانى كودعوى تفال في الناسخ من آيته اوننسها "اور" يمحو الله مايشاء وثيبت "كى روسنان بدلا جاسكتا برياس كالمح محدم محود سكتا ب

اقول: اس كا جواب قاضى ظهورالدين صاحب كرسالدكى ترديد من مفصل ميان

ہوچکا ہے۔

قال: بعض وقت ملیم ایک بات پر زور دیتا ہے کہ ضرور ہوکر رہےگا۔ اوراسے قابل ہو قرار نہیں دیتا گر در حقیقت وہ قابل محوجوتا ہے۔ اس کا جواب امام ربانی کھتوب نمبر 201 میں یوں ویتے ہیں۔ ایک حکم اوح محفوظ کے احکام سے عارف پر ظاہر ہوا۔ جونی نفسہ قابل محووا ثبات اور از قبیل قضائے معلق تھا۔ مگر اس عارف کو اس تعلق کی خبر نہیں ہوئی۔ اس صورت میں اگر وہ اپنا علم کے مطابق حکم دی تو اس میں احتمال تخلف ہے۔ پس اس طرح یہ نکاح خدا کے زدیک قابل محوقا محوکر دیا گیا۔ اس میں احتمال کیا ہے۔

آقول: اس کا جواب چند سطور میں او پر بی دیا جاچکا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے۔ مزید اظمینان کے لئے مرزا قادیانی کی (ازالہ او ہام ص ۳۹۸، خزائن ج سم ۳۰۸) و یکنا چاہئے جس میں ایسی اجتہادی غلطی کافی الفور رفع کر ناہیان کیا گیا ہے۔ پس الذل قو مرزا قادیانی کو نکا تھا۔ نکاح کے متعلق شبہ ہونے پر البہام "الحق من دبك فلا تكونن من الممقديين "ہو چکا تھا۔ جس سے كوئى شک وشبہ باتی نہیں رہ گیا تھا۔ دوسر اگر كوئى شبہ كی بات باتی تھی تو وہ حسب تول مرزا قادیانی رفع ہو جانی ضرور ك اور لازى تھى۔ جو مرزا قادیانی كآخرى دم تك رفع نہيں ہوئی۔ چونكہ وہ اس غلطی ہر قائم رہ كرانقال كر گئے۔ لہذازم وانبیاء واولیاء سے خارج ہوتے ہیں۔

( کمالات مرزاص ۱۲)

اقول: اس آیت کے ترجمہ میں آپ لکھتے ہیں کداس کاعلم صرف خدا کوئی ہوتا ہے۔ ملہم کو بدیجی نہیں ہوتا۔ بیلہم کو پدیجی نہیں ہوتا معلوم نہیں کن الفاظ کا ترجمہ ہے۔ ترجمہ قر آن میں

YYI

فدا کا خوف تو کرنا جاہئے یہ پیٹے مرزا قادیانی نے پیش کوئی نکاح قال: بعض وقت: جیسا کے فتوح الغیب مقاله نمبر ۲۹ اقول: اس کامفصل قال: داماداحمہ بیگ

ن اپنی حالت تبدیل کر کی تعی اسلام کاخدمت گذارا پی تحریر شر

اقول: اس کامفطر مورخه ۱۳ رمارچ ۱۹۲۴ء سے خلا وعاوی کواس کواس نے تسلیم نیر خزائن ۲۲۳ س ۱۹۷ ماشیہ) پر لکھے میں پس مرزا قادیانی کوظالم اور م قال: میں تقدیم مر سے خلام ہے اور پیش کوئی مشا میں ساا، ۱۱۸، بجور اشتہارات جام

الف سنه نفس؛ سی طرح ثل نبیں عتی۔اورالم مینی اللہ کی بات نبیں مطلے گا۔ (تلیغ

ا محم الله الربيه مضمون تبيل ب

ب سی گار پر میں ہے میں خ سیکے گا۔ یہ تقدیر مبرم ہے میں خ فدا کا خوف تو کرنا جا ہے یہ پیش گوئی نکاح کے متعلق اس آیت سے کوئی مدونیں ملتی - کیونکہ مرزا قادیانی نے پیش کوئی نکاح کے بدلہ میں کوئی دوسری پیش کوئی نہیں گی-

قال: بعض وقت خدابنده سے ایک وعده کرتا ہے۔ مگر پوراہونا بنده پر ظاہر نہیں کرتا۔ جیما کہ فتوح الغیب مقالہ نمبر ۵۹ میں فرماتے ہیں ۔۔۔۔۔الخ! (کمالات سرزاص ۱۱) اقول: اس کامفصل جواب رسالہ احمد بیک والی پیش گوئی کی تر دید میں دیا جاچکا ہے۔

قال: داماداحمہ بیک ڈھائی برس کے اندراس کئے نہ مراکہ بقول مرزا قادیائی اس نے اپنی حالت تبدیل کرلی تھی۔اور تکذیب کا اشتہار نہ دیا۔ بلکہ مرزا قادیانی کونیک بزرگ اور اسلام کاخدمت گذارا پی تحریر میں درج کیا ہے۔دیکھورسالہ احمہ بیک والی پیش گوئی۔

( كمالات مرزاص ١٤)

اقول: اس کامفصل جواب رسماله توله کی تر دید میں دیا گیا ہے۔ مخصریہ کہاس کی تحریر موردہ ۱۳ رہا ہے۔ اور ان کے موردہ ۱۳ رہا ہے کہ وہ ابتداء سے مرزا قادیانی کا مشکر رہا ہے۔ اور ان کے دعاوی کواس کواس نے تشلیم نہیں کیا۔ ایسے مخصول کے حق میں مرزا قادیانی (حقیقت الوی س۱۲۳ منائی کیا۔ ایسے مخصول کے حق میں مرزا قادیانی (حقیقت الوی سام اور مفتری علی اللہ سمجھتے ہیں۔ لہذاوہ کا فر ہیں پس مرزا قادیانی کو ظالم اور مفتری علی اللہ سمجھنے والا کس طرح مستق رعایت ہوسکتا تھا؟۔

قال: ید تقدیر مرم برنگ قضائے معلق ہے جبیا کہ مرزا قادیانی کی دوسری تحریرات سے فلا ہر ہے اور چیش گوئی مشروط بہ شرط تھی۔ (مخص بحالہ اشتبار ۲ رستبر ۱۹۹۳ء تبلغ رسالت جسم میں ۱۱۸،۱۱۸، بحور اشتبارات جسم ۲۵، انجام آتھم میں ۳۲،۳۳، حاشینز ائن ج۱۱م ایسنا بملال ت مرزاص ۱۹) اقول: ایک طرف تو مرزا قادیانی کی یتحریرات ہیں جوآپ نے تقل کی ہیں۔ (آنجام

ہوں اس میں ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ آتم من ۳) پر میضمون تبین ہے۔اور دوسری طرف انہی کتابوں میں وہ لکھتے ہیں۔

الف ..... نفس پیش گوئی مینی اس عورت کامیرے نکاح میں آنا تقدیر مبرم ہے۔جو کی طرح ٹل نہیں عتی اور الہام البی میں میفقر ہی موجود ہے۔"لا تبدیل لے لمات الله " کی طرح ٹل نہیں علی لیک اللہ علی اللہ اللہ عن اللہ کا اللہ ہوتا ہے۔ اس الرش جائے قدا کا کلام باطل ہوتا ہے۔

(تبلغ رمالت جسم ۱۱۵ اشتهار ۲ ماکتو ۱۹۹۸ء بجموعاشتهارات ۲۵ مسم ۱۹۳۸) بسسسه یه نکاح معیار صدق و کذب ہا اورکوئی شخص کسی طرح سے اسے دنہیں کر سکے گا۔ بیقد رمبرم ہے میں خداکی شم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے بیا پنے رب سے خبر یا کر کہا ہے۔ (انجام آکٹم میں ۱۲۳۴ فردائن جاام ایضاً) ) می رجب بهمی ذراساشبه بواتواس کا

وف اولياء الله كم تعلق ب اور مرزا أن عن الهوى كالبس فرق طا برب-يمحو الله مايشاء وثيبت "كى

۔ کے رسالہ کی تر دید میں مفصل بیان

کے خرور ہوکرر ہےگا۔اوراسے قابل کو بامام ربانی کمتوب نمبر ۲۵ میں بوں ہر ہوا۔ جونی نفسہ قابل کو واثبات اور ہوئی۔اس صورت میں اگر و واسیخ علم رح یہ نکاح خدا کے نزدیک قابل محوقعا

( کمالات مرزاص ۱۲،۱۵) چکاہے۔اوراس سے پہلے بھی ذکر ہو م ص ۳۹۸ خزائن ج ۳ ص ۳۰۸) و یکھنا یا گیاہے۔ پس اوّل تو مرزا قادیانی کو کونن من الممترین ''ہو چکا تھا۔

ن شبری بات باقی تھی تو وہ حسب قول نی کے آخری دم تک رفع نہیں ہوئی۔ اولیاء سے خارج ہوتے ہیں۔

ئ دوسران ان تبديل كرديتا بـ مركر أية مكان آية الاية "

ی سال می مولی (کمالات مرزاص ۱۹) اداس کاعلم صرف خدا کوبی ہوتا ہے۔

الفاظ كاترجمه بيدترجمة ترآن ميس

ستساقیس الدس
رسول جب مایوس
چرزا قادیانی
قال
بیاری دشفایا بی فرا
سے ظاہر ہے کہ جم
مونے کی وجہ سے
مغربے القول
دیا ہے - چونکہ بی
بال تقدیر مبرم عمر
مرزا

الله تعالی کی تشمیر معیار قرار دیا۔ الا سم ہو جائے معم نہیں ہو کتے نیم عاہے لہذا الزام

..... الله

الاسلام مرزائیور ہے ماہوار نکلتا۔ گئے ہیں۔ان۔

ص۵لغايت

پس مرزا قادیانی .... کے بیتناقض اقوال ہی ان کے کذب کے سے دلائل بیں۔''فہم و تدبیر''باقی باتوں کا جواب رسالہ احمد بیک والی پیش گوئی کی تر دید میں مفصل درج ہوچکا ہے۔

قال: پیش گوئی کی غرض پوری ہوگئی۔۔۔۔الخ! اقول: اس کا جواب بھی رسالہ ٹھولہ میں دیا گیا ہے۔ والے لعنہ میں تبریحات میں مصادر تبریحات

قال: بعض دفعه تقدیر معلق تقدیر مبرم کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ جیسا کہ امام ربانی کتوب نمبر و ۲۷ میں فرماتے ہیں ۔۔۔۔ الخ! اقول: اس کا مفصل جواب بھی رسالہ فدکور کی تر دید میں دیکھوجوالہ مکتوب یہاں بھی

غلط ہے۔ نمبر کا الم چاہئے۔ قال: احادیث معلوم ہوتا ہے کہ تقدیر مبرم بدل سکتی ہے۔۔۔۔الخ!

(کمالات مرداص ۱۱)

اقول: اول تو احادیث کا یہ مطلب نہیں کہ تقدیر مبرم بدل جاتی ہے۔ قضائے مبرم
جس کا دعا کے ذریعہ بدل جانا ندکور ہے۔ وہ ایک ہی جی جن کا ذکر حضرت مجد دصا حب علیہ الرحمة
نظر کے کتوب نمبر کا ۲ میں کیا ہے۔ اورائے ہم مفصل نقل کر کھے جیں۔

دوسرے آپ نے بیٹا بت نہیں کیا کہ مرز اسلطان محمد کی قضائے مبرم کس کی دعاہے تبدیل ہوئی و کھا ہے کہ مرزا قادیانی نے کب اور کن تبدیل ہوئی تو دکھا ہے کہ مرزا قادیانی نے کب اور کن لفظوں میں اپنے رقیب کے حق میں دعافر مائی۔ ہاں بددعاؤں کا ثبوت ہم دینے کو تیار ہیں۔ اور اگر وہ مرزا قادیانی کے خالفوں کی دعاؤں سے آج گیا۔ تو مرزا قادیانی کے ایسے مخالف رشتہ دار جو بر لے درجہ کے اب دین، دشمنان اسلام اور خدا اور رسول کے مشر تھے۔ مرزا قادیانی پرفتحیاب ہو گئے۔ جن کو پینجبری اور استجابت دعائے مجز ہ کا دعویٰ تھا۔ نبیوں کی شان تو رہے۔ ' حشہ ادا

ستائیس الرسل وظنوا انهم قد کذبوا جاء هم نصرنا "(سوره یوسف) یعنی الله کرسول جب مایوس موکر خیال کرتے ہیں کراب کفار جمیں جھٹا کیں گے۔ تو فوراً اللہ کی مرد آ جاتی ہے۔ مرزا قادیانی کی اس تکست سے ان کی نبوت کا ذبہ کا پول کھٹا ہے۔

قال: مرزا قادیانی کابھی ندہب ہے کہ تقدیر مبرم بدل جاتی ہے۔ (جُوت میں قصہ یماری وشفایا بی فرزندنوا بہموعلی خان رئیس مالیر کوٹلہ پیش کر کے لکھتے ہیں ) ندکورہ بالاحوالہ جات سے ظاہر ہے کہ بعض الی تقدیریں ہوتی ہیں جن کی تعلیق صرف خدا ہی کومعلوم ہوتی ہے۔ فرشتے ہیں۔ اور ظاہر میں بھی وہ تقدیر مبرم ہی معلوم ہوتی ہے۔ علم اللی میں معلق ہونے کی وجہ سے ایسی تقدیر مبرم بدل جایا کرتی ہے۔

اقول: مرزا قادیانی نے یہ قصہ غالبًا حضرت مجددالف ٹانی رحمتہ اللہ علیہ کے مکتوب نمبر کا استفال کی اللہ علیہ کے مکتوب نمبر کا استفال کر کے اپنی طرف منسوب کر لیا ہے۔ کیونکہ اس فن میں انہیں کمال تھا۔ دوسروں کے مضامین کو اپنا بنائیا کرتے تھے۔ نتیجہ آپ نے بھی حضرت مجد دصاحب کے الفاظ میں بی نقل کر دیا ہے۔ چونکہ یہ سارا قصد تقدیم معلق کے متعلق ہے۔ اس لئے ہمیں بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ بال تقدیم میں تغیر ممکن نہیں۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا۔

مرزا قادیانی نے چونکہ دقوع نکاح اور وفات مرزاسلطان احمہ کوتقدیر مرم بتایا۔اس پر اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کیں۔ان کے متعلق آیات قرآنی ان کوالہام ہوئیں۔صدق و کذب کا اے معیار قرار دیا۔ان تمام الہا مات کے خلاف ان کا کوئی الہام نہیں جس ہے اصل پیش گوئی کی اہمیت کم ہوجائے معمولی اقوال جوگرفت سے بچ نکلنے کا راستہ رکھنے کی غرض سے کہے جاتے ہیں۔سند نہیں ہو سکتے نے مرزا قادیانی خود کہا کرتے تھے کہ میں ملزم کرنے کے لئے ہمارا کوئی الہام پیش کرنا چا ہے لہذا الزام بدستور قائم ہے۔

۹.... الله دنه جالند هرى قاديائى

یہ مولوی صاحب آج کل کے نہایت جوشلے مرزائیوں میں سے ہیں۔رسالہ تائید الاسلام مرزائیوں کے معتقدات باطلہ کی تر دید میں زیرادارت مولوی محمد پیر بخش صاحب لا ہور سے ماہوار لکاتا ہے۔اس کے ۱۹۲۳ء کے ابتدائی چارنمبروں میں جواعتراضات مرزائی مشن پر کئے گئے ہیں۔ان کے جوابات میں اللہ دنتہ نے ایک پمفلٹ چھپوایا ہے۔ نکاح آسانی کا ذکراس کے ص ۵ لغایت ص ۱ ایر کیا گیا ہے جوحسب ذیل ہے۔ بیک کی موت نقد برمبرم ہے۔ اگر میں جھوٹا ۔ (انجام آتھم ص ۳ حاشیہ نزائن ج اص ایسنا) دیانی دقوع نکاح پر کتناز وردیتے تھے۔ مگریہ عبارتیں بھی لکھ جاتے تھے۔ جو پیش گوئی کے بمن ان دور مگیوں کا فیصلہ قرآن کریم یوں کرتا بع اختلافاً کشیدا''

. اقوال بی ان کے کذب کے سیچ دلائل میگ والی پیش گوئی کی تر دید میں مفصل درج

ارنے! یا گیاہے۔ انکل میں ظاہر ہوتی ہے۔جیسا کہ امام ربانی (ص۱۱) کورکی تر دید میں دیکھوحوالہ کمتوب یہاں بھی

ریمبرم بدل عتی ہے.....الخ! (کمالات مرزاص ۲۱)

کر تقدیر مبرم بدل جاتی ہے۔ قضاً کے مبرم ای جن کاذکر حضرت مجد دصاحب علیدالرحمته اگر چکے ہیں۔

زاسلطان محمد کی قضائے مبرم کس کی دعا ہے بُل تو دکھائے کے مرزا قادیانی نے کب اور کن بددعاؤں کا ثبوت ہم دینے کو تیار ہیں۔اور رقو مرزا قادیانی کے ایسے خالف رشتہ دار جو سول کے مکر تھے۔مرزا قادیانی پرفتیاب ہو ا۔نبیوں کی شان تو یہے۔''حذٰہے اذا قال: احمد بیک والی پیش گوئی پروہی پرانی با تیں جن کا متعدد مرتبہ منصل جواب دیا گیا ہے پیش کی ہیں۔ ان کے جواب کے لئے دیکھور سالہ احمد بیک والی پیش گوئی ہاں ایک بات جس پر بہت زور دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مرز اقادیا نی نے جو کہا تھا کہ اگر اس رشتہ کے خالف بازنہ آئے تو میر الز کافضل احمدا پی یوی عزت بی بی کوطلاق دے دے گا۔ یظم ہے اور اخلاق حندے گری ہوئی بات ہے۔ اس کا پہلا جواب یہ ہے کر آن مجید ظالموں سے قطع تعلق کا تھم دیتا ہے۔ جولوگ صریحاً خدائے اسلام ، اسلام ، میسی موجود کی مخالفت کرتے ہوں۔ اور تکذیب پر کمر بستہ ہوں۔ ان سے علیحدگی اختیار کروانا کون ساگناہ ہے۔ یہ تو عین فرض ہے اور نبی کی سنت۔

اقول: مرزا قادیانی کالڑ کافعنل احمد اوراس کی بیوی ظالم نہیں تھے۔خودمرزا قادیانی خطائوں کی تعدیل میں کھتے ہیں کے فعنل احمد اب ہر طرح سے میرے قبضہ میں ہے۔

نیز دیکھو (سرت المہدی مر۲۳،۲۳) جس میں فضل احمد کی اطاعت وفر مانبرداری کا صاف اقرار ہے۔ فضل احمد کی بیوی عزت نی بی جسے مرزا قادیانی نے طلاق دلوایا۔ یہ بھی مرزا قادیانی کے اس نکاح کے خلاف نہ تھی۔ بلکہ اس نے اپنی والدہ کو بردی منت و کجا جت سے خط کھا۔ اور اس میں اپنے خسر (مرزا قادیانی) کے نکاح ہمراہ محمدی بیکم پرزور سفارش کی (بی خطاس کتاب میں نقل ہو چکا ہے)

پس احمد بیگ کے لڑی نہ دینے کے قصور کابد لئریب نفٹل احمد کو عاتی کرنے اور بے
گناہ عزت نی بی کو طلاتی دلوانے کی صورت میں لیہ: ۔ واقعی مرز اقادیانی کاظلم عظیم اور شل مشہور
'' کھیانی بل کھمبانو ہے'' کا مصدات ہے۔ رہایہ کہ و الوگ خوداس لڑی کو طلاق دلوانا چا ہے تھے۔
یہ بھی کوئی عذر شرعی طلاق کے لئے نہیں بلکہ ایک رکیک بہانہ ہے۔ اور نہ اس کا کوئی شبوت ہے بجز
اس کے کہ مرز اقادیانی نے بی اپنے خط میں لکھا ہے کہ آپ کی بیوی کی ہے باتیں جھے پینی ہیں۔
ماظرین انداز وفر ماسکتے ہیں کہ می مض عور توں والے طعنے ہیں جن کی غلط یا سے روایت مرز اقادیانی
عک پینی ۔ اور انہوں نے اپنے خط میں اسے درج کر دیا۔ اور دعویٰ بڑے وقوق سے یہ کیا جاتا ہے
تک پینی ۔ اور انہوں نے اپنے خط میں اسے درج کر دیا۔ اور دعویٰ بڑے وقوق سے یہ کیا جاتا ہے

کہ وہ لوگ خودلز کی چاہیے۔رسالداحمہ بج قال: مجھوٹے ہیں اس ا

مرزا قادیانی نے لکھ اورہم یہ بار بار بیان کہ یونس کی پیش گوا

پن جد سے سروکار نہ رکھا مرزا قادیانی کےاعا اقول اورآ ئینےکمالاتاس

کوئی کس طرح کہا بتایا جاتا ہے۔ نکا مس۳۲) میں ہے۔ خطاب بھی محمدی کیا "ولا تسورو از کیا۔ ندمرزائی عقا میں وعیدی تھی۔ تو

۱۹۲۴ء کواپئی تحریر میں تو ہمیشہ سے او السے

بتلاتے ہیں۔ای

باتوں کا کوئی ثبوت

کہ وہ لوگ خودلز کی کوطلاق دلانا چاہتے تھے۔ جو محض غلط ہے ورنداس کا کوئی ثبوت پیش کرنا چاہیے۔ رسالہ احمد بیگ والی پیش گوئی کی مفصل تر دیداسی باب میں ہو چکی ہے۔

قال: محری بیگم کے ساتھ نکاح نہ ہوا اور پیش گوئی پوری نہ ہوئی۔لہذا مرزا قادیانی مجمو نے ہیں اس اعتراض کا یہ جواب ہے کہ پیش گوئی مشروط بہ شرط تکذیب تھی۔ چنا نچہ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ ہم عربی کمتوب میں لکھ چھے ہیں کہ یہ پیش گوئی بھی مشروط بہ شرط تھی۔ اور ہم یہ بار بار بیان کر چھے ہیں کہ وعید کی پیش گوئی بغیر شرط کے بھی تخلف پذیر ہو سکتی ہے۔جیسا کہ یونس کی پیش گوئی ہیں ہوا۔

اقول: پیش گوئی نکاح کے ساتھ کوئی شرط ندھی۔ (اشتہارات ۱،۵۱رجولائی ۱۸۸۸ء)
اور آئیند کمالات اسلام وغیرہ کودیکھواور خور کروکہ کؤی شرط ان میں درج ہے۔ اورا سے وعیدی پیش گوئی کس طرح کہا جاسکتا ہے۔ جس جملہ 'تسویسی تسویسی فان البلاء علی عقبل ''کوشرط بنایا جاتا ہے۔ نکاح کے متعلق اس کا ذکر مرزا قادیانی کے رسالہ (انجام آتم م ۱۲۳، فزائن نا میں ۱۳۳) میں ہے۔ جو پیش گوئی نکاح کی میعاد گذر جانے سے اڑھائی سال بعد طبع ہوا۔ اور پھر سے خطاب بھی محمدی بیگم کی نانی ہے ہے۔ اس کی تو بہر نے کا اثر مرز اسلطان محمد پر کرح ہوسکتا تھا ''ولا تسزد و اذرة و ذر اخسری ''اور پھر تو بیاس نے کی بھی نیس نہ سلطان محمد نے کوئی رجوع کی ایس میں وعید کی تھی نیس نہ سلطان محمد نے کوئی رجوع میں وعید کی تھی۔ مرسلطان محمد نے حتیق ان میں وعید کی تھی۔ مرسلطان محمد کے حتیق ان باتوں کا کوئی ثبوت نہیں میں موسلام ان کا ذبانی دعوئی ہے۔ بہقا بلداس کے سلطان محمد سے مساور اپنی تحریر میں گھستا ہے کہ: ''میں نہ پیش گوئی سے ڈراند مرزا قادیانی کی بھی تھسد ہیں گی۔ میں تو ہیشہ سے اور اب بھی بزرگان اسلام کائی بیرور باہوں۔''

ایسے عقیدہ والے کومرزا قادیانی (حقیقت الوجی ص۱۹۳، نزائن ج۲۲ ص۱۹۷) میں کافر بتلاتے ہیں۔اس لئے کہاس نے مرزا قادیانی کومفتری علی الله اور ظالم سمجھا۔ پس ایسے فخص سے نہ یس جن کا متعدد مرتبہ فصل جواب دیا حمد بیگ والی پیش گوئی ہاں ایک بات ہاتھا کہ اگر اس رشتہ کے مخالف بازنہ وےگا۔ بظلم ہے اور اخلاق حسنہ سے رفالموں نے طع تعلق کا تھم دیتا ہے۔ کرتے ہوں۔ اور تکذیب پر کمر بستہ ساگناہ ہے۔ بیتو عین فرض ہے اور نبی

ہجے تھے۔جیسا کہ مرزا قادیانی کے فیرت کے منافی تھا کہ ایساس کربے

یوی فالمنہیں تھے۔خودمرزا قادیانی بہندمیں ہے۔

نل احمد کی اطاعت وفر مانبرداری کا رزاقادیانی نے طلاق دلوایا۔ یہ بھی روالدہ کو بڑی منت ولجاجت سے خط افری بیگم پرزدرسفارش کی (یہ خطاس

ریب فضل احمد کو عاتی کرنے اور بے
مرزا قادیانی کاظلم عظیم اور مش مشہور
داس لڑی کوطلاق دلوانا چاہتے تھے۔
ہے۔اور نداس کا کوئی ثبوت ہے بجز
کی بیوی کی میہ باتیں مجھے پیٹی ہیں۔
جن کی غلایا صحح روایت مرزا قادیانی
دعویٰ بڑے دوایت مرزا قادیانی

صرف عذاب کاٹل جانا بلکہ یو مانیو مااس کے مال واولا دمیں ترقی ہونا اور اس کا میدان جنگ ہے۔ بھی گولیاں کھا کرزندہ واپس آنا یہ سب مرزا قادیانی کے کذب کاصریح شوت ہیں۔

تکذیب کے اشتہار اور پیش گوئی کی غرض وغیرہ کے متعلق رسالہ احمد بیک والی پیش گوئی کی تر دیدمیں کافی بیان ہو چکا ہے۔

• ا..... مرز الشير كالمضمون ..... (مندرج بيرت المهدى ٢٠٨٢ ١٩٢ وايت نمبر ١٤٩)

آپ نے اس مضمون میں پیش گوئی نکاح کی اجمیت کو بہت کچھ گھٹانے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ مرزا قادیانی نے اسے اپنے صدق وکذب کا معیا راور اپنے دعویٰ کا نہایت ہی عظیم الشان نشان قرار دیا تھا۔ ایک لمبی غیر ضروری تمہید کے بعد جومرزا قادیانی کی تصانیف آئینہ کمالات الشان اور اشتہار • ارجولائی ۱۸۸۸ء سے نقل کی گئی ہے۔ آپ وہی نتائج نکالے ہیں جودوسرے مرزائیوں نے اخذ کئے ہیں۔ مثلاً:

قال: ''محمدی بیگم کا خاونداس کئے نہیں مرا کداس کے خاندان والے بھزونیازے مرزا قادیانی کی طرف جھکے اور آپ سے دعاکی درخواسیں کیس۔ اور سلطان محمد نے مرزا قادیانی سے تی بارحس عقیدیت کا ظہار کیا۔'' (سیرت المہدی جاس ۱۹۵)

اقول: بیسب باتیں بے ثبوت اور غلط ہیں ۔ جبیبا کہ ہم مرزا قادیانی کی تاویلات کی تر دید میں مفصل لکھ چکے ہیں۔

قالی: ''اگراس جگہ یہ شبہ ہو کہ مرزا قادیانی کے بعض الہامات میں ہے کہ محمدی بیگم بالآ خرتیری طرف لوٹائی جائے گی۔ اور تمام روکیس دور کی جائیس گی وغیرہ وغیرہ و اور تقدیر مرم کے طور پر ظاہر کیا گیا تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اقرال تو یہ قطعی طور پر ثابت کرنا چا ہئے کہ یہ سب الہام محمدی بیگم اور اور مرزا قادیانی کے ہی متعلق ہیں۔ اگر ایبا ہو بھی تو ان کوالگ الگ متعلق الہامات سمجھنا نادانی ہے۔ بلکہ یہ سارے الہام ابتدائی الہام کے ساتھ ملحق اور اس کے ماتحت ہمجے جائیں گے۔ اور پھرکوئی رائے زنی کرنی ہوگ۔''

اقول: کسی کاشعرہ:

کیا ہی پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹے ہیں صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں

141

اوّل تو آ متعلق ہیں۔ یا کسی سمآبوں ، رسالوں ، مرزا قادیانی خود ہی

وَكُرُكِرِيِّ ہوئے <del>لگ</del> "پھریٹ

اسی طرح قائم ہے طرف سے تقدیر م حضرت محمد مصطفیٰ ط گا۔اور میں اسے ا

تھم پاکرلکھائے۔' باتی مضا مضامین کی تر دید'

ماف صاف ہونا بلکہ سرکشی اور تمرد. ہوجا ئیں گے۔تو نہیں تو عذاب ئے فی الارض اور تمرد میں تو رکھا جو ٹملاً:

نہیں تھی۔ اقوا

ر ا ما ہے۔ باقی مضمون نکاح کی اصل غرض قدرت نمائی شرط کے اخفاوغیرہ کامفصل جواب پہلے

مضامین کی تروید میں لکھا گیا ہے۔

قال: حالات کے تغیر سے قدرت نمائی کی صورت بدل جاتی ہے۔ لیکن تغیر حال صاف صاف مواف ہونا چاہئے۔ یہ شبتا دانی سے پیدا ہوتا ہے۔ عذاب بعض نبی کے انکار سے نہیں آتا بلکہ سرکشی اور تمرد کے نتیجہ کے طور پر آتا ہے۔ اس پیش گوئی کا یہ مقصد نہ تھا کہ غیر احمدی لوگ احمدی ہوجا کیں گے۔ تو عذاب کی جائی جہالت لی کی بات ہے۔ لیکن جب عذاب کی بیوجہ بی نہیں تو عذاب ملنے کے لئے ایمان لانے کی شرط قرار دینا محض جہالت ہے۔ عذاب کی وجہ تو فساد فی الارض اور تمرد ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ مرز اسلطان جمد نے گوتمر ڈبیس دکھایا۔ مگر محمدی بینگم کو نکاح میں تو رکھا جو عملا تمر د تھا۔ تو یہ ادر بھی جہالت کی بات ہے۔ کیونکہ پیش گوئی غرض تحمدی بینگم کا نکاح نہیں تھی۔ در طف بیرت المہدی جا المت کی بات ہے۔ کیونکہ پیش گوئی غرض تحمدی بینگم کا نکاح نہیں تھی۔

اقول:اس مضمون كوبر هكر بمين نهايت بى حيرت بوئى كه باب ادر بين كي خيالات

لے میاں صاحب نے شاید جہالت کا بھی مضمون پاس کیا ہے جو بار بار یہی لفظ منہ سے انگلتا ہے۔ داولا دیس تی ہونا اوراس کامیدان جنگ بے ہے ایک کذب کاصرت میں۔ رض وغیرہ کے متعلق رسالہ احمد بیک والی پیش

دالمهدی ۱۹۲۵ تا ۲۰۸۵ آدوایت نمبر ۱۷) اح کی اہمیت کو بہت کچھ گھٹانے کی کوشش کی فرب کا معیار اور اپنے دعویٰ کا نہایت ہی عظیم لے بعد جومرز اقادیانی کی تصانیف آئینہ کمالات سے۔ آپ وہی نتائج نکالے ہیں جو دوسرے

مرا کراس کے خاندان والے بخز و نیاز سے راشیں کیں۔اور سلطان محمہ نے مرزا قادیانی (سرت الہدی جام ۱۹۷) یں۔جیسا کہ ہم مرزا قادیانی کی تاویلات کی

انی کے بعض الہامات میں ہے کہ محمدی بیگم رکی جائیں گی وغیرہ وغیرہ۔اور تقدیر مبرم اقویہ تعلق طور پر ثابت کرنا چاہئے کہ بیسب آگر الیا ہو بھی تو ان کوالگ الگ مستقل لہام کے ساتھ ملحق اور اس کے ماتحت سمجھے لہام کے ساتھ ملحق اور اس کے ماتحت سمجھے (میرت المبدی جامل ۲۰۰۸)

> ، لگه بیٹے ہیں آتے بھی نہیں

قال: ادريه

اقول:مرزاؤ

الف ..... قا

ج.... بدر

جس میں بحوالہ اخبار مارنک

ہے۔''مغربی جانب موسم م

آلدمقياس الحرارت درج صفر

جس سے اموات ہور ہی میر

اندر کا یانی جم جانے سے بھیا

كجمة م چل كرلكمتابك

آ ر بی پایگوزلزله کے دھکا۔

كاش يەلوگ خواب خر كوش \_

اس سے بدر اور کی گنا تباہی کا

ستنكسنن كى زلزل

اس ز مانه کے مختلف عذا بور

حصص کےعذاب کومرزا ق

لئے ہیں۔ان عذابوں کورس

سب مرزا قادیانی کی تکذیر

واقوال میں زمین آسان کا فرق ہے۔ سنئے!

الف ..... مرزا قادیانی کوشروع سے شکایت تھی کہ یوگ میری تکذیب کرتے ہیں اور مجھے تن پرنہیں بجھتے اور میر ہے دہوں کونہیں مانتے مرزائی امت بھی بغلیں بجارتی ہے کہ ای خاندان کی فلاں عورت احمدی ہوگئی۔ فلاں لڑکا احمدی ہوگیا۔ وغیرہ وغیرہ (ویکھورسالہ احمد بیگ والی پیش گوئی کا مقعداور والی پیش گوئی کا مقعداور عفر مرزابشر کہتا ہے کہ غیراحمد یوں کا احمدی ہوجانا اس پیش گوئی کا مقعداور غرض نہیں ایسا خیال کرنا بھی جہالت ہے۔ بہت اچھا صاحب یہ جہالت مرزا قادیانی اوران کی امت کومبارک ہو۔ قاضی اکمل قادیانی اور شمس قادیانی کو ذیل مبارک جنہوں نے ایسے جاہلانہ خیالات اینے مضامین میں ظاہر کئے ہیں۔

ب سست عذاب ملنے کے لئے ایمان لانے کی شرط قرار دینا بھی جہائت ہے۔ تمام مرزائی کتابوں کو فورسے پڑھ جاؤ سب میں یہی خدکور ہے کہ احمدی بیگ کے مرنے سے اس کے خاندان کے لوگوں نے مرزا قادیانی کی طرف بخر ونیاز کے ساتھ رجوع کیا۔ گئ ان میں سے احمدی ہوگئے۔ اس لئے سلطان محمد موت سے آج گیا۔ گرمرزا بشیر کہتا ہے کہ بیسب جاہلا نہ با تیں ہیں۔ رہا غریب سلطان محمد جس کی موت کا سارا جھڑ ا ہے۔ بینہ پیش گوئی سے پہلے متم دو قانداس کے بعداس نے اپنارویہ بدلا وہ پہلے بی مسلمان تھا۔ اب بھی مسلمان ہے پھراس کوعذاب کا نشانہ بنانے کی عرض کیا تھی ؟۔ جواب صاف ہے کھش محمدی بیگم کے نکاح کی آرزو!

ت ..... پیش گوئی کا اصل مقصود نکاح نہیں تھا۔ ایسا کہنا جہالت ہے۔ اس نکاح کے لئے بی خطوط کے ذریعہ ذور مارا گیا۔ اور با انتہا خوشا مداور چاپلوی کی گئی اس نکاح کے لئے بی اشتہار پر اشتہار نکا لے گئے۔ چند مرتبہ سلطان محمد کو بھی مرزا قادیانی نے خط کیسے کہ اس نکاح سے باز آ جاو نکاح کے جمکڑے میں بی بیوی کو طلاق دی اور بیٹوں کو عاق کیا۔ خود مرزا قادیانی کستے بی ، نفس پیش گوئی یعنی اس عورت کا میر نے نکاح میں آ نا تقدیر مبرم ہے۔ جو کسی طرح تل نہیں سکتی۔ ورنہ خدا کا کلام باطل ہوتا ہے۔ ( تبلیغی سالت جسم ۱۵ ا، مجود اشتہارات جسم سمالات کی موجود گی میں محض بات کی چی میں ضد پر اڑے د بہنا اور یہ کہنا کہ چیش گوئی ان حالات کی موجود گی میں محض بات کی چی میں ضد پر اڑے د بہنا اور یہ کہنا کہ چیش گوئی

ے غرض نکاح نہیں تھی محض فضول اور جا ہلا نہ خیال ہے مصبح تغییر پیش کوئی کی مرز آقادیانی ہی کر سکتے سنتے ۔ کیونکہ بقول ان کے ملیم سے بڑھ کر الہام کے معنی کوئی نہیں سمجھ سکتا ۔ لہذا ان تحریروں کے خلاف جو کچھ بھی لکھا جائے گا۔ فلواور بیپودہ خیال کیا جائے گا۔

اقول: مرزائی لڑیچرتواس ہے بھراپڑا ہے کد نیا کے کسی حصہ میں بھی کوئی حادثہ ہووہ سب مرزا قادیانی کی تکذیب کی وجہ سے ہلاحظہ ہو۔

الف ..... قاسم على مرزائي كاشعرب:

زار آش نشانی سل اور طاعون کا ہو گئے باعث غلام احمد کے جھٹلانے کے دن بسست خودمرزا قادیانی لکھتے ہیں:

کیوں غضب بجر کا خدا کا مجھ سے پوچھو عافلو؟۔ ہو گئے ہیں اس کاموجب میرے جمثلانے کے دن

(در شین م ۲۷ ماتی التی برائن ۲۷ ماتی حقت الوی برائن ۲۷ م ۲۷ می ایک چھی تھی۔

حس میں بحوالہ اخبار مارنگ پوسٹ بورپ کے تخت موسم سرما کا اس نے اس طرح سے ذکر کیا

جس میں بحوالہ اخبار مارنگ پوسٹ بورپ کے تخت موسم سرما کا اس نے اس طرح سے ذکر کیا

ہے۔ ''مغربی جانب موسم سرما آ رہا ہے۔ اور برٹن میں سردی نہایت شدت سے بڑھ رہی ہے۔

آلہ مقیاس الحرارت ورجہ صفر پر بہتی گیا ہے۔ اور آسر یاوہ نگری میں صفر سے بھی ۱۵ درجہ کم ہوگیا ہے

جس سے اموات ہور ہی ہیں۔ براعظم کی ریلوے اہتر حالت میں ہیں کیونکہ انجنوں کے پائپ اعراکی جم جانے سے بھٹ رہے ہیں۔ دریا نے ڈنیو ب اور ڈیسکی ہائیرز بالکل مجمد ہوگئی ہیں۔

بھم آ کے چل کر کھتا ہے کہ: بیوالت و کھی کر جھے سرزا قادیانی کا ۱۵ برگ ۲۰۹۱ء کا بیالہام یا د آ گیا

بھم آ کے چل کر کھتا ہے کہ: بیوالت و کھی تر بہار آئی تو آ کے شلح کے آ نے کے دن

کنگسٹن کی زلزلہ کی وجہ سے حالت نا گفتہ ہہے۔ ایک جزیر ہنام معال ایسٹ انڈین آرتی پلیگو زلزلہ کے دھکا سے غائب ہو گیا۔ اللہ تعالی مخالفین پر کیسی کیسی جنتیں پوری کررہا ہے۔ کاٹن پیلوگ خواب خرگوش سے جاگ اٹھیں اور دعاؤں میں لگ جائیں ورنہ یا در تھیں کہ یہ کیا ہے۔ اس سے بدتر اورکی گنا تباہی کا ہندوستان کوسا منا کرنا پڑے گا۔'' ت می که بیلوگ میری تکذیب کرتے ہیں رزائی امت بھی بغلیں بجارہی ہے کہ اس وگیا۔ وغیرہ وغیرہ (دیکھورسالہ احمد بیگ کااحمدی ہوجانا اس پیش گوئی کامقصد اور ماحب یہ جہالت مرزا قادیانی اور ان کی کو ڈیل مبارک جنہوں نے ایسے جاہلانہ

نے کی شرط قرار دینا بھی جہالت ہے۔ تمام ہے کہ احمد کی بیگ کے مرنے سے اس کے مرز الشیر کہتا ہے کہ بیسب جاہلانہ ہاتیں ہے۔ بینہ بیش گوئی سے پہلے متمر دتھانداس بھی مسلمان ہے پھراس کوعذاب کا نشانہ مے نکاح کی آرزو!

 ای طرح ان تمام دافعات کوجوخواه دنیا کے کسی حصہ میں ہوں نشان صدافت کے طور پر پیش کیا جاتا رہا ہے۔ اور لطف سیہ ہے کہ مرزا قادیانی کی مخالفت ہو۔ ہندوستان میں اور تباہ ہو جائیں۔ پورپ کے شہر، اور برف زدہ ہو برٹن اور براعظم کی ریلیں اور آسڑیا وہنگری اور ان کی تباہی کی جت پوری ہومرزا قادیانی کے ہندوستانی مخالفوں بر!

ای طرح ایکو بے دور ، سمان فرانسکو، اٹلی ، فارموسا کی تباہی پر بھی مرزا قادیانی اور مرزائیوں نے شادیا نے بجائے تھے۔ بلکہ ایک الہام بھی ہوا تھا کہ: '' دنیا کی تباہی اور ہمارے لئے عید کادن' ' مگرمرز ابشیراس حرکت کونا دانی سجھتے ہیں ہم بھی اس پر صاد کرتے ہیں۔

قال: ''خطوط کے متعلق اعتراض غلط ہیں کیونکہ ان ہے بھی پیش گوئی کی اصل غرض افکاح ثابت نہیں ہوتی۔'' (سیرت المہدی جام ۲۰۶،۲۰۵)

اقول: بخطوط ہم پور نقل کر چکے ہیں۔ اہل انصاف ان کو پڑھ کر خور کر سکتے ہیں کر ان میں سوائے محدی بیٹے میں کا ان میں سوائے محدی بیٹیم کے اور مطالبہ ہی کس چیز کا ہے یوں مرزائی ہٹ دھری کئے جا کیں تو اس کا علاج کیا ہے۔ اس سے آ گے ص ۲ ۲۰ تا ۲۰۰۵ پر چرانہی خیالات کا اعادہ کیا ہے۔ جس کا دوبارہ جواب دینا غیر ضروری ہے۔

غرض اس پندرہ صغیہ کے لیے چوڑ ہے صمون میں کوئی خاص بات بیان نہیں کی گئی۔اگر کوئی نئی بات تھی تو اس پرمناسب تبعرہ ہو چکا ہے۔ اا۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ڈ اکٹر بیثارت احمد ممبر لا ہوری مرز ائی بیار ٹی

سب سے آخر مرسب سے عجیب نکاح محمدی بیٹم کی ایک اور تاویل ہماری نظر سے گذری جو بحوالہ مرزائی اخبار پیغا صلح لا ہور ۸ رذی الحجیہ ۱۹۲۳ھ مطابق ۱۱ رجولائی ۱۹۲۳ء کے پرچہ اہل حدیث امر تسر میں شائع ہوئی ہے۔ فاضل ایڈیٹر نے اس مضمون کی مناسب تشریح فر مادی ہے۔ لہذا ہمیں کچھ زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں۔ اصل مضمون اور اس کی تشریح وتر دید اخبار فدکور سے حرف بحرف کی جاتی ہے۔ البتہ ضرورتا بعض عبارتوں کی تو شیح کے لئے نوٹ درج کردئے گئے ہیں۔

مرزا قادیانی دولہااورعیسائی قوم دہن ....عیسائیوں کونکاح مرزامبارک ولیمہ کی دعوت کس کے ذمہ؟ مجمدی بیگم کے نکاح کی حقیقت پس ازی سال ایں معنی محقق شدنجا تانی کہ بورانی است باذنجان وباذنجاں بورانی

124

ہم اور ہمارے ناظریز سے بلکہ خودمرز اقادیانی ہے بھی دا ''ابسالله وایسات کرتے تھے؟۔﴾

جناب مرزا قادیانی نے شائع کیا۔جس کے متعلق عربی الغا: "دعوت رہے ہے

فالهمنى ربى قال ساور ي بنتاً من بناتهم آية لهم فسم الى ثلث سنته من يوم احدهما من العاصمين"

''یعنی میں (مرزا)نے میں ان (تیرے خاندان کے )لوگا لڑکی (محمدی بیکم ) کانام لے کرفر,

سے تین سال تک فوت ہوجا کیں۔ ٔ روک نہ سکے گائ<sup>''</sup>

بیعبارت میسی صاف ناس کے خلاف ہوا۔ یعنی مرزا قادیا تاویلات کی ہیں حقیقت ہیہ ہے کہتا انہوں نے تاویلات کی ہیں۔ وہ تو ت خواب کی پریشانی ان کوسوجھی ہے۔ پیغا صلح میں ڈاکٹر بشارت احمد بہادر پیغا صلح میں ڈاکٹر بشارت احمد بہادر

لے بیرساری تاویلات جوہ تک نہ پینچی ہوں۔ جنتی ان کول گئی از ہم اور ہمارے ناظرین تو عرصہ سے اس یقین پر ہیں کہ قادیا نی امت اسلام اور قرآن سے بلکہ خودمرز اقادیا نی سے بھی دل گی کرتی ہے۔ ایک وقت آئ گا کہ ان کو کہا جائے گا۔ ''ابالله وایا ت کنتم تستهزون ''﴿ کیاتم الله اوراس کی آیات سے مخول کرتے تھے؟۔﴾

جناب مرزا قادیانی نے اپنے رشنہ کی ایک لڑ کی محمد ی بنگم سے نکاح ہوجانے کا الہام شائع کیا۔جس کے متعلق عربی الفاظ بیر ہیں۔

"دعوت ربى بالتضرع والا بتهال ومددت اليه ايدى السوال فالهمنى ربى قال ساور يهم آيته من انفسهم واخبرنى وقال اننى ساجعل بنتاً من بناتهم آية لهم فسما ها وقال انها سيجعل ثيبة ويموت بعلها وابوها الى ثلث سنته من يوم النكاح ثم نردها اليك بنت بعد موتهما اولا يكون احدهما من العاصمين" (مردن كرانات السادتين من العاصمين)

'' یعنی میں (مرزا) نے بڑی عاجزی سے خدا سے دعا کی تو اس نے جھے الہام کیا کہ میں ان (تیرے خاندان کے) اوگوں کو ان میں سے ایک نشانی دکھاؤں گا۔خدا تعالیٰ نے ایک لڑکی (محمدی بیکم) کا نام لے کر فر مایا کہ وہ بیوہ کی جائے گی۔اور اس کا خاونداور باپ یوم نکاح سے تین سال تک فوت ہوجا کیں گے۔ پھر ہم اس کی لڑکی کو تیری طرف لاؤیں گے۔اور کوئی اس کو روک ند سکے گا۔''

سے عبارت کیسی صاف ہے یہاں تک کہ اس اور کی کا خدانے نام بھی بتادیا۔ گرچونکہ واقعہ
اس کے خلاف ہوا۔ لینی مرزا قادیانی کا نکاح نہ ہوسکا تو قادیانی امت نے اس کے متعلق جو
تاویلات کی ہیں حقیقت یہ ہے کہ تاویلات ان کو بدحواسیات کہنا جا ہے آج اسے پہلے جتنی پچھ
انہوں نے تاویلات کی ہیں۔ وہ تو ہم نے رسالہ نکاح مرزامیں لکھ دی ہے۔ آج ایک نئی تاویل یا
خواب کی پریشانی ان کوسوجھی ہے۔ جوقادیانی امت کی معقول جماعت لا ہوری پارٹی کے اخبار
پیغام صلح میں ڈاکٹر بشارت احمد بہادر کے قلم سے شائع ہوئی ہے۔ اس کوراتم بی کے لفظوں میں نقل
کرتے ہیں۔ تا کہنا ظرین کو بورا دخط حاصل ہو۔

لے بیساری تاویلات جوہم نے رسالہ ہذا میں جمع کی جی شاید ایڈیٹر صاحب المحدیث کے در ایس درج ہے۔ تک نہ پینچی ہوں۔ جتنی ان کول گئی ان کی تر دیدر سالہ نکاح مرز ایس درج ہے۔ یں ہوں نشان صداقت کے طور پر ت ہو۔ ہندوستان میں اور تباہ ہو بلیں اور آسڑیا وہنگری اور ان کی

ساکی جابی پر بھی مرزا قادیانی اور قاکہ: ''دنیا کی جابی اور ہمارے میں پرصادکرتے ہیں۔ ن سے بھی پیش گوئی کی اصل غرض (میرت البہدی جامل ۲۰۹،۲۰۵) صاف ان کو پڑھ کرغور کر سکتے ہیں مرزائی ہے دھرمی کئے جا میں تو منالات کا اعادہ کیا ہے۔ جس کا

ئی خاص بات بیان نبیس کی گئی۔اگر

یں ہاکی ایک اور تاویل ہماری نظر سے ۱۲ھ مطابق ۱۱ رجولائی ۱۹۳۳ء کے نے اس مفعون کی مناسب تشریح لل مفعون اور اس کی تشریح وتر دید نی عبارتوں کی توضیح کے لئے نوٹ

ئیوں کو نکاح مرزامبارک کے نکاح کی حقیقت شدنجاتانی ایں بورانی راقم مضمون نے حضرت موی علیہ السلام کامدین کوسفر کرنا اور وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کو دولڑ کیوں کے مولیثی کو پانی پلانا۔حضرت ممدوح کا ایک لڑکی سے نکاح ہو جانا ذکر کرکے کھا ہے۔ناظرین غور سے پڑھیں ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں۔

''یوقی دو عورتی ہیں جونبی کی پٹیاں تھیں۔اور جن میں سے ایک کے ساتھ دھزت موئی علیہ السلام کا نکاح ہوتا ہے۔اور شرط آٹھ اور دس سال مدین میں تشہر نے کی ہوتی ہے۔اس واقعہ کو قر آن نے کیوں ذکر کیا۔ پگھٹ پر دوعور توں کے جانوروں کی دھزت موئی علیہ السلام کا واقعہ کو قر آن نے کیوں ذکر کیا۔ پگھٹ پر دوعور توں کے جانوروں کی دھزت موئی علیہ السلام کا گیا ہے کہ نعوفہ اللہ کورٹ شپ یاعشق مجازی کی جھلک دکھائی مقصودتھی۔ ہر گرنہیں حاشا و کا آئیں۔

گیا ہے کہ نعوفہ اللہ کورٹ شپ یاعشق مجازی کی جھلک دکھائی مقصودتھی۔ ہر گرنہیں حاشا و کا آئیں۔
قر آن کریم کی شان اس سے بہت بلند ہے۔ بات یہ ہے کہ بہی واقعات دوسرے رنگ میں نہایت اعلیٰ بیانہ پر نبی کریم الحقیہ کی زندگی میں پیش آنے والے تھے۔عورت سے مرادتما علم تعبیر کی کتابوں میں قوم یا امت ہوتی ہے۔ کیونکہ کی نبی کی امت نبی سے و سے ہی ردھانیے گئی گئی اور اس کے اثر سے متاثر ہوتی ہے۔ بیسے عورت مرد سے ،دھز ت موئی علیہ السلام کی زندگی میں اگر در اس کے اثر سے متاثر ہوتی ہے۔ بیسے عورت مرد سے ،دھزت موئی علیہ السلام کی زندگی میں اگر دری کے سب جانوروں کو پانی نہا گئی تھیں۔ تو نبی کریم الگینیہ کودوتو موں سے مدینہ واسطہ پڑا۔ جو بوبہ ائی کمزوری اور اپنے باپ کے بڑھا ہے کہ کو اور اپنی کی کرور کی کوروحانی زندگی کا پائی پانا خوا اس کے موروحانی زندگی کا پائی پانا خوا اس کے موروحانی زندگی کا پائی پانا کھی اس تو می کوروحانی زندگی کا پائی پانا کھی اس تو می کوروحانی زندگی کا پائی بیان کی کرور کی کوروحانی زندگی سے سیر اب نہ کر کیس

کین نبی کریم طابقہ نے مدینہ جا کرعرب کے جنگلیوں کوجنہیں یہود ونصاریٰ کی دونوں سام کا معاملات کی میں میں ایک میں ایک میں میں ایک کا میں میں میں میں ایک کی دونوں

ا مرزا قادیانی نے محمدی بیگم کے نکاح کے لئے جو پاپز بیلے ہیں وہ مزے لے لے کر اس کا ذکر کر تے رہے ہیں۔ ان کا مفصل ذکر رسالہ ہذا میں ہو چکا ہے۔ کہیں بکر دھیب کے الہام ہیں۔ کہیں اپنی عمر پچاس سے زیادہ اور منکوحہ آسانی کونو خیز چھوکری لکھتے ہیں۔ بیسب مرزا قادیانی کے عشق مجازی کو فابت کرتے ہیں۔ آپ اس پر پردہ ڈالنے کے لئے قر آن کریم پر حملہ کرنے سے بھی نہیں رکے۔ جوفر قہ میرزائیکا نشان امیازی ہے۔ (مؤلف)

14/

قومیں لے روحانی پانی ہے مزا آتا ہے اس رکوع میں مو کریم میں قوی اور امین نبیوا ذکر ہوتا ہے۔الغرض جہاں ان دونوں میں سے ایک قوم

یوی شوہرے متنفیض متاثر ایمان لا کر متنفیض ہوگی۔ا السلام کے نکاح کی مماثلت

جبی صدید کرنے کی ضرورت ہے۔ڈ آنخضرت ایک کی بیوی لیخ ہے) یدا یک تمہید ہے اصل م

''جس طرح وہ تھی مجمدی بیٹم بن البند دور یعنی عیسائی قوم کے فیض مجمہ' کے لئے مقدر تھا۔اس لئے فرمایا کہاس کے ہاتھ سے کے ساتھ آسانی نکاح کی ط

لے سجان اللہ! بانی مولف! میں مساوب میں ڈاکٹر صاد

فکل رہی ہے۔ سے گویا آج ک ہیں۔یامغلوب ہوکر گوشنہ ً قومی اے روحانی پانی سے زندہ نہ کرسکیں تھیں۔ روحانی زندگی کے پانی سے سیراب کر دیا۔ کیا مزاآ تاہے اس رکوع میں موئی علیہ اسلام سے کے اس فعل سے نتیجہ نکالا ہے۔ قوی امین! اور قرآن کر کیم میں قوی اور امین نبیوں کے متعلق بھی استعال ہوا ہے۔ جہاں ان کی تبلیغ اور فیضان قوی کا ذکر ہوتا ہے۔ الغرض جباں عرب کے وحشی لوگوں کو زندگی کے پانی سے سیراب کیا۔ وہاں آپ کا ان دونوں میں سے ایک قوم تھی جس طرح ان دونوں میں سے ایک قوم تھی جس طرح یوی شو ہر سے ستفیض متاثر اور مغلوب ہوتی ہے۔ اس طرح یوقوم آٹھے اور دس سال کے اندریا تو ایمان لا کر مستقیض ہوگئی۔ اور یا ہمیشہ کے لئے مغلوب ہوگئی۔ اور اس طرح حضرت موئی علیہ السلام کے نکاح کی مماثلت بوری ہوگئی۔ جل جلالہ!"

اخباراہل مدیث سسناظرین!اس چیستان مرزاکے تبجھانے کے لئے چندالفاظ عرض کرنے کی ضرورت ہے۔ وَ اکثر صاحب کہتے ہیں کہ عرب کے یہود جومسلمان ہوئے تھے وہ گویا آنخضرت اللّیّة کی یوی لینی محمدی بیگم تھی۔ کیونکہ امت نبی کی گویا بیوی ہوتی ہے۔ (باریک فلسفہ ہے) یہا یک تمبید ہے اصل مضمون آگے ہے۔ چنانچی فرماتے ہیں:

"جس طرح وہ نی کی بیٹی موسوی بیٹم بی تھی۔ اس لئے بیقوم جوایک نی کی روحانی بیٹی سے جھری بیٹم بنے کا زمانہ تھی۔ جھری بیٹم بنے کا زمانہ تعنی میں البت دوسری قوم جو نبی کی دوسری روحانی بیٹی تھی۔ اس کے حمدی بیٹم بنے کا زمانہ لین عیسائی قوم کے فیض محمدی ہے متاثر مستفیض اور مغلوب ہونے کا زمانہ ہے موجود ہے کے زمانے کے لئے مقدر تھا۔ اس لئے آئخضرت المسلید کا ارشادہ ہے موجود کے متعلق اس قوم فرایا کہ اس کے ہاتھ سے ملبی مغلوب ہوجائے گا۔ اور مسیح موجود کے متعلق اس قوم کے ساتھ آسانی نکاح کی طرف اشارہ تھا۔" یہتزوج ویولدله "کدہ و نکاح کرے گا اور اس

لے سبحان اللہ! کیا فصاحت ہے۔ کہیں روحانی پانی کی زندگی اور کہیں روحانی زندگی کا پانی۔ مئولف!

لے کس ادب ہے ایک نبی علیہ السلام کاؤکر ہوتا ہے۔ یبھی سنت مرزائیہ ہے۔ سے ڈاکٹر صاحب قلریں اب دوسری بہن کی مدد سے بیم حکوحہ بھی زوجیت اسلام سے نکل رہی ہے۔

یم گویا آج کل عیسائی مذہب کے لوگ یا تو مرزا قادیانی پرایمان لا کرمسلمان ہو چکے ہیں۔ واکٹر صاحب دیاغ کہاں ہے۔ (متولف) میں جاگرے ہیں۔ واکٹر صاحب دیاغ کہاں ہے۔ (متولف)

رنا اور وہاں حضرت شعیب علیہ کی سے نکاح ہو جانا ذکر کر کے

یں ہے ایک کے ساتھ حضرت
میں ضہرنے کی ہوتی ہے۔ اس
کی حضرت موی علیه السلام کا
للہ اکیا ناول کے طور پر بیان کیا
للہ اللہ علی اللہ میں
اواقعات دوسرے رنگ میں
افرات ہے مرادتما معلم تعبیر
ہے ویت ہی روحانیت کا بچ لیتی
ویا علیہ السلام کی زندگی میں اگر
وورقوموں ہے مرید واسطہ پڑا
موں نے عرب کے بڑھا ہے کی
موں نے عرب کے لوگوں کوجو
احتماد زمانہ کمزور پڑگیا
جو بعجد احتماد زمانہ کمزور پڑگیا

نہیں یہودونصاریٰ کی دونوں
بیلے ہیں و امزے لے کے کر
ہے۔کہیں بکروٹیب کے الہام
لکھتے ہیں۔بیسبرزا قاویانی
تر آن کریم پرحملہ کرنے سے

اس ہے مجھاتھا۔ مگرواقعات نے

حقیقت میں ہوبھی کیاا یک ناول .

كوشبه ہوكہ بيذا َسرْ صاحب بريلي

ہے۔سوایسےانجانوں کی تو ہم ۔

عبارت کود کیھئے اس میں صاف کا

میوه بوکر تیرے پاس آئے گی۔"

کی تر دید کرے ہم جیران ہیں کہ

میں۔ کیا یہ ساری دنیا کو بے وقو فہ

ہنتے بیں کہ بیاوگ قر آن مجید کادر

**باغ** ہوں گے ۔ مکہ معظمہ میں رہ

**و ہاں** بھی تھجوروں کے ہاٹ بکثریہ

السمامتيه "ميراخال يمامرك

ہے کیاتعلق؟۔ ہنئے تھجوروں کے

**ہوتا تو بھی سیح** ہوتا۔ مدینہ ہوا تو <sup>آ</sup>

مرزا قادياني خود لكصة بين - خدا.

شخصيت مخصوصه آئي - پُھرميسائي

سکتے ہیں۔ ازواج مطبرات \_

المنخضرت كے راہے نہيں بلکہ اِط

ايهاى طول اليد

ناظرين! خداراانصا

آ نخضر تعلی**ت** کودکھ

گر تو

ماشاء

ے اس کی اولا دہوگی۔ اگرا ہے اندرکوئی خصوصیت نہیں رکھنا تو ایسا آپ نے کیوں فر مایا جب تک

کراس تزوی میں کوئی خصوصیت نہ تھی۔ اوروہ یہی تھی کہ نبی کی دوسری روحانی بیٹی یعنی سیجی تو م اس
سے تعلق پکڑ کے فیض محمد کی سے بہر ہاندوز ہوگی اوراس میں اس کے روحانی بیٹے پیدا ہوں گے۔'

اس اقتباس کا مطلب بھی بہت باریک فلسفہ پر بنی ہے۔مضمون اس کا بیہ ہے کہ یہود
قدمت سر بخت سے طلاقو کر برج ہوں ہے سائر قد مسیح ہوں کے در میں سر گریں دائر ہوں سائر

قوم ے آنخصر ت اللہ کا نکاح ہوا۔ عیمائی قوم سے موعود کے حصد میں آئی۔ چنا نچیمر زاقادیائی سے عیمائی قوم سے مخضرت اللہ کا نکاح ہوا۔ عیمائی قوم سے عیمائی قوم کا نکاح ہوگیا۔ تو مان نہ مان میں تیرامہمان جولوگ انگلتان میں اسلام قبول کرتے ہیں دومرزا قادیانی کی اس بیوی ہے اوالاد ہیں۔ چنا نچہ صدیث شریف میں بیآیا ہے کہ سے موعود شادی کرے گا۔ اوراس کے اولاد ہوگ۔ "جل جلاله "عیمائیوا تم کو نکاح مرزامبارک ہوا شادی کرے گا۔ اوراس کے اولاد ہوگ۔ "جل جلاله "عیمائیوا تم کو نکاح مرزامبارک ہوا

ذاکٹر صاحب یہیں تک پنچے تھے کہ آپ کوناحق ایک وہم پیدا ہوا کہ آسانی نکاح کی اگر یہ حقیقت تھی تو مرزا قادیانی نے خود کیوں اس کوایک خاص لڑکی کی طرف لگایا ڈاکٹر صاحب موصوف اس کا جواب دیتے ہیں:

''میں سے مانیا ہوں کہ سے موعود نے اپنے اس آسانی تکان کودنیا کی ایک ظاہری محدی
جیم پرلگایا لیکن رویایا کشف یا الہام کی تجیر یا تعین میں اجتھادی غلطی ہو جانا کی مامور من اللہ کی
شان کے منافی نہیں۔ بڑے بڑے نہیوں سے پیش گوئی کے معاملہ میں اجتہادی غلطی ہو جانا مکن
ہے۔ آخر مرزا قادیا نی تو نبی کر پم اللیہ کے ایک غلام سے۔ اور نبی نہ سے مجدد سے لیکن خود ہم
سب کے سید و آقامیا نی تو نبی کر پم اللیہ سر بز مقام کودیکھا جس کی طرف جمرت ہوئی تھی۔ تو
آپ نے اسے کیامہ سمجھا۔ اور در حقیقت بعد میں وہ مدینہ ثابت ہوا۔ اس طرح آپ نے جب
ازواج مطہرات نے فر مایا کہ سب سے پہلے وہ فی فی فوت ہوں گی۔ جس کے سب سے لمبے ہاتھ
جیں تو بیمیوں نے آپ کے سامنے ہاتھوں کو نا پااور آپ نے منع نہ کیا۔ حضرت سود ہ کے باتھ سب
سے لیا دھرت سب سے پہلے حضرت زینب تو ت ہوئیں تو واقعات نے بتا دیا کہ سب
سے زیادہ لمبے ہاتھوں والی بی بی سب سے زیادہ فیاض اور تی بی بم مراد تھیں۔ ای لے طرح
بعض دفعہ حضرت تی موعود سے بھی پیش گوئی کے تعین تو جیس میں اجتہادی غلطیاں ہوئی جیں۔ خود
بیر منظور محمد والی محمدی بیگم کے تعین میں بھی اجتہادی غلطی گئی۔ عالم سے کہاب کا پیدا ہونا آپ نے
بیر منظور محمد والی محمدی بیگم کے تعین میں بھی اجتہادی غلطی گئی۔ عالم سے کہاب کا پیدا ہونا آپ نے
بیر منظور محمد والی محمدی بیگم کے تعین میں بھی اجتہادی غلطی گئی۔ عالم سے کہاب کا پیدا ہونا آپ نے نے بیر منظور محمد والی محمدی بیگم کے تعین میں بھی اجتہادی غلطی گئی۔ عالم سے کہاب کا پیدا ہونا آپ نے نے بیر منظور محمد والی محمدی بیگم کے تعین میں بھی اجتہادی غلطی گئی۔ عالم سے کہاب کا پیدا ہونا آپ نے نے بیر میں اجتہادی غلطی کی ۔ عالم سے کیاب کا پیدا ہونا آپ ب

ل نہیں بلکہ ساری عمر \_متولف!

ع مرزا قادیانی کوالہام ہواتھا کہ پیرمنظور محدوالی محدی بیگم کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ جس کا نام یہ لم کباب ہوگا اور اس کے پیدا ہوتے ہی دنیا تباہ ہو جائے گی۔ لیکن شکر ہے رب العالمین نے اس عورت کو ہی فٹا کردیا جس ہے دنیا کوتباہ کرنے والا میٹا پیدا ہونا تھا۔

ابیاآپ نے کیوں فر مایا جب تک وسری روحانی بیٹی بید ابھوں گے۔' ہے مضمون اس کا مدہ کہ یہود حصہ میں آئی۔ چنا نجیمرزا قادیانی سانگستان میں اسلام قبول کرتے سریف میں مدآ یا ہے کہ سے موعود نیواتم کو نکاح مرزامبارک ہو! کیواتم کو نکاح مرزامبارک ہو! بہروئی کی طرف لگایا ذاکٹر صاحب کوری کی طرف لگایا ذاکٹر صاحب

نکاح کودنیا کی ایک ظاہری محمدی فلطی ہو جانا کی مامور من اللہ کی الملم ہو جانا کی مامور من اللہ کی الملم ہو جانا ممکن ربی نہ ہے جہد سے لیمن خودہم من کا طرح آپ نے جب کی ۔ جس کے سب سے لیم ہاتھ کی ۔ جس کے سب سے لیم ہاتھ سب نہ کیا ۔ حصرت مود گاکی ہاتھ سب نہ کیا ۔ حصرت مود گاکی ہیں ۔ خود کی اہم سب خود کی اہم سب خود کی اہم سب خود کی اہم سب کا بیدا ہونا آپ نے کہا ۔ خود کی اہم سب کے کہا ہونا آپ نے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہ سب کے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہ اس کے سب اس کے کہا ہے کہ

بیگم کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ ہو جائے گی۔ لیکن شکر ہے رب ابیا پیدا ہونا تھا۔

ای ہے مجھا تھا۔ مکرواقعات نے بتار دیا کہ بیلطی تھی اور و دنوت ہوئی۔'

الملحديث ماش،الله! ذاكمة صاحب كي تقرير يركى وأيواحة الله بوسكنا ببداور هقيقت مين بهوجمي كياليك ناول بب جوذ اكثر صاحب للحد ب جين به يايد بوت به كه كر انجان كوشه بهوكه بيذا كثر صاحب بريل ك شفاع نه مين شايدانچار نار ب جين به الله وما غي الحيف به بساخها نول كي تو جم كهتي نبيل البشه بيه كهتي تين كه جنب والله المرزا قوا ياني أن منقوله عوارت وديكهيئة الله مين صاف تعطاب له خداف الله في وكارت وديكهيئة الله مين صاف تعطاب له خداف الله في وكارت من تايداور به كه وقين سال مين يود و كرتير برياس آيالي . "

ناظرین اخدار الانصاف کیجے کداس فرقہ کا بھی فق بائدہ نیاسہ کی وطل پرست فرقہ کی تروید کرے ہم جیران میں کدید وگ کس ہمت اور جمانت ہے صد اقت مرزائے مدفی ہوئے میں۔ کیا بدساری دنیا کو بے وقوف جانتے میں۔ اس پر داری تھ اٹی ای حدثیش رہتی۔ جب ہم منتے میں کدیدوگ قرآن مجید کا درس بھی وہیتا میں قرب را ختا منہ سے امان ہے۔

کر ق قرآن برین نمط عمانی بیری رونق مسلمانی

ایمای طبول المیدین (لمب باتھوں والی) مرب کے بجازی محاورہ میں تَی عورت کو کتے ہیں۔ از وان مطبرات نے افغلی معنی کے ماتحت اس کی تقیقت تھی۔ اور ہاتھ ناپے مگر آنخصرت کے سرمنے نبیس بکد بطور خود کیکن واقعہ بیادوا کے مراداس سے بجازی معنی تھے۔ لینی تخی جو

طول اليدين كي فروي \_

اسے آئے کا مظہر ہے۔ ین نچیذ اکثر صاحب کتے ہیں۔

المجان کی البام یارا یا یا شف کی جید میں اجتبادی المنطق کا لگ جانا کوئی مستبعدام خیری جمری بیگیم کے معاملہ میں ملطی گفتے کی اسل کو پہنا جمھے لینا جا ہے وہ یہ کہ کشف یارو یا یم بعض دفعہ ایک شخصیت نظم تی ہے۔ بہمی تو اس سے مرادوہ فخص خود بوت ہے اور بھی مراداس سے مرادوہ فخص نود بوت ہے اور بھی مراداس سے مرادوہ فخص دو یا ہے۔ بھی مراداس سے میں بدد کیھے کہ دین محمدنا می کوئی شخص بزے اعلی اور ارفع مقام پہنی گیا ہے۔ بشارا گر کوئی شخص رادوہ مقبقت ہے واس کے نام میں مضمر ہے۔ یعنی محمد کے اسلام کو القد تعالی شوک سے واس کے نام میں مضمر ہے۔ یعنی محمد کی اسلام کو القد تعالی شوک سے واس کے نام میں مضمر ہے۔ یعنی محمد کی اسلام کو القد تعالی شوک سے واس کے نام میں مضمر شحی۔ اس روکیا کی دونوں تعبیروں مخصورت میں تعبیر دونوں تعبیروں سے شخصیت نہیں۔ اگر وہ شخص دین محمد کی نیگم کا جمالاً کی طرف سے آ ہے بر ظاہر بوا۔ پونکہ اس زمانہ میں خودا کی مورت محمد کی نیگم کا جمالاً کی طرف سے آ ہے بر ظاہر بوا۔ پونکہ اس زمانہ میں دو پیش ہواور دو کیا ہیں دو بیش ہواور دو کیا ہیں دو پیش ہواور دو کیا ہیں دو پیش ہواور دو کیل میں دو بیش ہوا کی کو خصیت کی طرف شعل ہوگا۔

ا دَاكَمْ صاحب! بير بيش گوئى بر بنائے رویانہیں بلکہ وجی اور البهام پر بنی تھی۔ مفصل ذکر اس کتاب میں موجود ہے۔ آپ گیوں اس کی وقعت کھٹاتے میں بیر بیش گوئی مرزا قادیانی کے صدق و کند ب کامعیارتھی۔ اجتبادی تلطی مرزا قادیانی کوئئی تھی۔ جیسا کہ انہوں نے ایک برشدت کی بیماری میں خیال کیا کہ اس نکات کے جواور معنی بول کے ۔ تو آبیت 'المسحق میں ربال فلا تک بیماری میں المسمقس بین 'نے نظیاں دور کردیں (ازالہ اوبام موسم جوہ بخرائن تا موس اس کی خطی کی دور کردیں (ازالہ اوبام موسم ہوں کے جاتے۔ اس جب مرزا قادیانی کا بیکھی دعوی ہے۔ کہ ضدا کے مرس کی نظیلی پر قائم نہیں رکھے جاتے۔ اس جب مرزا قادیانی اصل ملہم اس بیش گوئی ہے۔ کہ ضدا سے موسائے کوئی دوسرا مراد نہیں لیتے۔ تو آپ کو بر بنائے مدی سے گواہ چست کیا وجس کے سوائے کوئی دوسرا مراد نہیں لیتے۔ تو آپ کو بر بنائے مدی سے گواہ چست کیا وہ صاص ہے ؟۔

124

اس کے نام کی حقیقت کی طرف سے ا میں وین محمد کی عزت ند بڑھی بلکہ پہلے محمد سے مراد اسلام تھا۔ دین محمد ک جُم وہول رہا۔ ای طرح محمد کی بیگم کا جُمُّ مشروط میں پیش گوئی ہو چکی تھی۔ اس

سے مراد وہ حقیقت تھی جواس نام بگر فیضان محمدی مسیحی اقوام کو بورپ میں بی کے مریداس فیضان کو پہنچار ہے ؟ الجندیث سے جو بات ک

ا به بدیت قائل نه ہو۔ مگر ہم تو قائل ہو چکے اس گول ہے۔ اے جناب پھر وہی ملمی ہیں۔

ا مرکب اضا ۲ علم مخص یعنی موئے کیکن محمد می بیگم کے لفظ سے گر بیگم کا لفظی ترجمہ ہے ذرا ہوش سنسال نہ پہنچا ۔

حًا تمه الحمد لله إذ

یہت سے

چکا جواس وقت تک مرزائی لٹریچر۔ جائے گا کہ اکاح کی پیش گوئی غلط: انتقال کے بعدان کے پیماندگان کے لئے کیا کچھ جیدے حوالے تراشنے ال کے نام کی حقیقت کی طرف سے ذبول رہے گا۔ لیمن صبح آجیر واقعات کریں گے۔ اگر واقعات میں دی محمد کی عزت نہ بڑھی بلکہ پہلے سے بھی گھٹ کی اور اسمام کی شوکت بہتی تو ظاہر ہے کہ دین محمد کی شخصیت نہ تھی۔ کوئی ہر ن نہیں اگر ابتدا، میں اس طرف سے فہول رہا۔ اس طرح محمد کی بھٹرا چونکہ ان دنوں میں در چیش تھا۔ اور اس کے محمد کی بھٹرا چونکہ ان دنوں میں در چیش تھا۔ اور اس کے محمد کی بھٹر سے آسانی نکاح بہت ہے کا ذبتان اسانی فطرت کے مطابق اس کی شخصیت کی طرف ہو۔ حالا نکہ واقعات نے بتا ویہ کدر حقیقت محمد کی بھٹر سے موادوہ حقیقت تھی جو اس نام میں مضمر تھی۔ نہ کوئی شخصیت بحان اللہ کیا سیائی ہے۔ جو بھٹر بھی سے موادوہ حقیقت تھی جو اس نام میں مضمر تھی۔ نہ کوئی شخصیت بحان اللہ کیا سیائی ہے۔ جو بھٹر بھی کے مریداس فیضان کو پہنچار ہے ہیں۔ دوسر فر نے اسلام کے اس سے بیافت ہیں۔ "
میں کے مریداس فیضان کو پہنچار ہے ہیں۔ دوسر فر نے اسلام کے اس سے بیافت اور کوئی المجد بیت سے خدا کی خدا کی شم لا جو اب کی۔ آپ کی قوت استد لالیہ کا اور کوئی اللہ دور کوئی سے کہا تھا کہ: چاول سفید ہیں لہذا زمین اگل نہ ہو۔ گر ہم تو قائل ہو چکے اس سے زیادہ! جس نے کہا تھا کہ: چاول سفید ہیں لہذا زمین اگل نہ ہو۔ گر ہم تو قائل ہو چکے اس سے زیادہ! جس نے کہا تھا کہ: چاول سفید ہیں لہذا زمین اگل نہ ہو۔ گر ہم تو قائل ہو چکے اس سے زیادہ! جس نے کہا تھا کہ: چاول سفید ہیں لہذا زمین اگل نہ ہو۔ گر ہم تو قائل ہو بھی مطلعی اور اصولی سنے وین محمد آیک لفظ ہے۔ جس کے معنی دو

مركب اضافى ليعنى لفظى ترجمه

سی علم خص یعنی نام می مانا که اس صورت میں شخصیت سے گذر کر لفظی معنی مراد موسکتی ہے۔ کیا عیسا کی قوم محمدی ہوئے کی کا عیسا کی قوم محمدی ہی کا عیسا کی قوم محمدی ہی کا عیسا کی قوم محمدی ہی کا کا فظی ترجمہ ہے دراہوش سنجال کر کہتے گا۔ مرزائی دوستو!

نہ پہنچا ہے نہ پنچے گا تمہاری ظلم کیش کو بہت ہے ہو چکے ہیں اگر چہتم سے فتنہ گر پہلے

خاتمہ: السحمد الله اشم السحمد الله الكران تمام مرزائى تاويات كاجواب بھى ہو چكاجواس وقت تك مرزائى للريچ سے بميں دستياب ہوئيں۔ ناظرين كوغور كرنے ہے معلوم ہو جائے گاكر تكاح كى بيش گوئى غلط ہو جانے پراؤل مرزا قاديانى كواپنى زندگى ميں اور پھراك كے انقال كے بعدان كے بسماندگان كومسلمانوں كائمتراضات كے جوابات سے عہدہ برآ بونے كے لئے كيا كچھ حيلے حوالے تراشنے پڑے۔اور چونكہ جھوٹ كے پاؤں ئيس وقت لہذا بھى ائے

ل اطیف تر اوران لوگوں کی ہے بھی کا مظہر ہے۔

میں اجتبادی لے نلطی کا نگ جانا کوئی مستعدامر

اکو پہنے بھو لیمنا چاہنے وہ یہ کہ کشف یار و پایس سے مرادوہ فض خود ہوتا ہے اور بھی مراداس سے کنام سے ظاہر ہوتی ہے۔ مثالاً الرکوئی شخص روکیا ارفع مقام پر پہنچ گیا ہے۔ تواس سے یہ بھی مراد کی سے نام میں مضمر ہے۔ یعنی محمد اللہ کے نام میں مضمر ہے۔ یعنی محمد اللہ کا کہ بناس معطا کرئے گا۔ اب اس روکیا کی دونوں تجبیروں میں مضمر تھی۔ اس طرح محمدی بیگم کے آسانی میں مضمر تھی۔ اس طرح محمدی بیگم کے آسانی برظا ہر ہوا۔ چونکداس زمانہ میں خودا یک عورت برظا ہر ہوا۔ چونکداس زمانہ میں خودا یک عورت برظا ہر ہوا۔ چونکداس زمانہ میں خودا یک عورت برظا ہر ہوا۔ چونکداس زمانہ میں در پیش ہواور روکیا برنای کی می شخصیت کی طرف شخص ہوگا۔ برنای کی می شخصیت کی طرف بھی ہواور روکیا

 ال

من ربك فلاتكر

توطيح..... جومرزا

آیت قرآنی کےالا

على الله ثابت بهوا\_

٤... البهامات

توضيح مستكاح

توضيح..... نكاح كا

توضيح..... مرزا قار

توضيح..... حبوني قت

سكتى \_اگر به نتیجه نه نکا

توطيح للتجمعل

۱۲ - يرايخا

کھول دیا۔ کداس۔

توضيح..... بيالهام

٣١.... مديث

توضيح..... يةول به

احاديث كامطلب

ہوں۔ان کےاس

۱۲۰۰۰۰۰ عدالت

ہے۔ بیضدا کی باتیر

الهام نكا

اگرنکار

خدا کی خدا کی

سلطان

مثل مشہور کہ:

کاروبارثابت ہوگا۔

توضيح مرزا قادياني اينالفاظ كے متحق بير۔

توضیح ..... مرزا قادیانی بقول خود کاذب ہے۔

اگرنگاح نه ہوااور میں مرگیا تو میں جھوٹا ہوں۔

اوسر چوکی ومنی گاوے تال بے تال نہ پیچاروں کواپی کتابوں کی عبارت کا لحاظ رہا ہے نہ باہم ایک دوسرے کے خیال کی مطابقت کا نہ کسی اصول پر قائم رہے ہیں۔ نہ کوئی معقول جواب پیش کر سکے ہیں۔ بلکہ اس پیش گوئی کوشیح ثابت کرنے کے لئے آیات قرآنی، احادیث سیحد، اقوال بزرگان دین، اور اصول مسلمه جمہوراسلام خی کہ خودمسلمات مرزائیہ کے خلاف لکھنے سے بھی نہیں رکے رحوالہ جات میں برديانتي اورعبارات مين تحريف اس كے علاو اليكن ان بھلے مانسوں كومعلوم نہيں كه: کئی غلطیوں کے ملنے سے صحیح نتیجہ بیدانہیں ہوسکتا۔جھوٹ تو آخر جھوٹ ہی رہے گا۔ اے بچ ٹابت کرنا جوئے شیرلانے کے مترادف ہے۔ توضیح! حال اور نتیجہ پیش گوئی کے اظہار کے غرض سے مرزا قادیانی کے چند الہامات واقوال ایک بار پھر مخترا ذیل میں درج کئے جاتے ہیں مفصل حوالہ جات کے لئے ناظرین باب چهارم کتاب بذاملاحظ فرمائیں: خلاصهالهامات واقوال مرزا قادياني اوراس كي توضيح خدائے قادر نے فرمایا کذاحمد بیک کی بردی لڑکی کے نکاح کی درخواست کر۔ توضيح .... نكاح نه بونے سے ظاہر ہے كم البهام خداكى طرف سے ندتھا بلكداس كاملىم كوئى اور تھا۔ ينكاح جمار عصدق وكذب كانبايت بى عظيم الثان نثان بي-توضيح ..... مرزا قادياني كانهايت بي عظيم الشان كذب ظامر بوا\_ اسسس خدا کے نزد کی قرار پاچکا ہے کہ بیار کی ہرایک مانع دور ہونے کے بعد ہمارے فکاح میں آئے گی۔ توضيح ..... نكاح نبيس موااس كئے يول خداتعالى پرافتر اءثابت موا۔ اگریدنکاح ند ہواتو میں ہرایک بدے بدر تفہروں گا۔ اور بیایک خبیث اور مفتری کا

IAM

وے تال بے تال

اس فكاح كم تعلق ايك يمارى ميس جب كنزع كى مالت تقى الهام مواد' الحق من ربك فلاتكن من الممترين'' توضیح ..... جومرزائی کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کوالہام کے بیچھنے میں نلطی لگی۔وہ شرم کریں کہ آیت قرآنی کے الہام ہے مرزا قادیانی کاشبد دور کیا گیا تھا۔ گردوسرے الہاموں کی طرح افتراء على الله ثابت بهوا\_ الهامات (وجناكها ، بردها البك لا تبديل لكلمات الله " توضيح ..... نكاح كے متعلق بيرسب الهام جموث اور افتر اعلى الله ثابت ہوئے۔ الهام كاح ير مجصاليا ي ايان ب جياك لا اله الا الله محمد رسول الله ير-توضيح ..... نكاح كالبهام جمونا فكلا لبندام زا قادياني كايمان كي بعي قلعي كل كن \_ اگر نکاح نه بواتو میں نامراد ذلیل بلعون ،مر دود ، د جال اور بمیشه کی لعنتوں کا نشانه ہوں گا۔ توضیح 💎 مرزا قادیانی این مجوز ہ خطابات کے ہرطرح مستوجب ومستحق ہیں۔ خدا کی قتم که نکاح ضرور ہوگا۔ توضيح ..... حبوني فتم سيآ ڀ کاايمان تو گيا! سلطان محمد کی موت اور محمد ی بیگم کامیرے ساتھ نکاح نقد برمبرم ہیں جو بھی ٹل نہیں على - اگرية تيجه نه فكالو مين جمونا هون -يران الهام "يا احمد اسكن انت وزوجك الجنة "كاراز فدان مجهير کول دیا۔ کماس محمدی بیکم کا نکاح مراد ہے۔ توضيح ..... يالهام اورقول بحى افتراء على الله ثابت موا-السب حديث يتزوج ويولد له "من تخضرت الله في الناح كي في الله الله على الله ع توشيح ..... يقول بھی افتراء على الرسول ثابت موارم زا قاديانى كہا كرتے تھے كمين ا حادیث کا مطلب اور ان کی صحت آنخضرت الله کی خدمت میں عاضر ہوکر دریافت کر لیا کرتا ہوں۔ان کے اس دعویٰ کا بھی پول کھل گیا۔ ۱۲۰۰۰۰۰۰ عدالت ضلع میں مرزا قادیانی کا حلفیہ بیان که نکاح ضرور ہوگا۔امید کیسی یقین کال

كالحاظ رما ب ندباجم ايك دوسرے كے خيال كى معقول جواب پیش کر سکے ہیں۔ بلکداس پیش ،احادیث صححه،اقوال بزرگان دین،اورا**صول** خلاف لکھنے سے بھی نہیں رکے ۔حوالہ جا**ت میں** ان بھلے مانسوں کومعلوم نہیں کہ: انہیں ہوسکتا۔جھوٹ تو آخر جھوٹ ہی رہ**ے گا۔** مار کے غرض سے مرزا قادیانی کے چند الہامات ، ہیں۔مفصل حوالہ جات کے لئے ناظرین باب و ی الوکی کے نکاح کی درخواست کر۔ ما کی طرف سے نہ تھا بلکہ اس کاملہم کوئی اور تھا۔ ا ہرایک مانع دور ہونے کے بعد ہمارے نکاح

يرافتر اءثابت موايه بدرت همرول گا-اور بدایک خبیث اورمفتری کا

، بی عظیم الشان نشان ہے۔

اس کی تو طبیح

زب ظاہر ہوا۔

ہے۔ بیخدا کی باتیں ہیں مل نہیں سکتیں۔

أضيح يهطفيه بيان بهى غلطاور افتراء على الله ثابت موار

ا .... الهام بكر وثيب يعنى ايك توارى اورايك بوه عنكاح بوگا

توضیح ..... نیگری بیگم بیوه ہوئی شمرزا قادیانی سے اس کا نکاح ہوا۔ لہذا بیالہام بھی غلا ثابت ہوا۔
مرزائی برادران سے بمنت التماس ہے کہ آپ نہایت ٹھنڈ ہے لے دل سے مرزا قادیانی
کے ان صاف الہاموں صرح کیانوں اور بین اقر اروں برغور کریں۔ اور تعصب سے خالی الذہن ہوکر
اپنے نورا کیان سے فیصلہ کرائیس کہ مرزا قادیانی کس طرح نبی ، رسول اور اپنے دعوؤں میں صادق
مانے جاسکتے ہیں۔ اور اس خام بنیا دیر جو آپ لوگوں نے مسلمانان عالم کی تحفیر کی محارت کھڑی کی ہے
وہ کہاں تک قائم رہ سکتی ہے؟۔

دوستو! زمانہ کی روش کودیکھوغیر فدا ہب کےلوگ جو حملے اسلام پر کررہے ہیں ان کی صد ہو چکی ہے۔ ان کا با ہمی اتفاق اور ہمارا نفاق اپنی آپ ہی نظیر ہے۔ پیروں فقیروں کو مانے والے مسلمان ہندوستان میں پہلے بھی تتھاورا ہے بھی ہیں۔ گرآپ کی طرح قطع تعلق کسی نے نہیں کیا تھا۔ یا در کھئے کہ سواداعظم سے الگ ہوکراور علیحہ ہ رہ کرآپ کوکوئی دینی دنیوی فلاح حاصل نہیں ہوسکتی۔

الحمد بند! کہ اتفاق کی ضرورت کواب آپ خود تسلیم کرنے گئے ہیں۔ اور اشتہار اور اعلان پر اعلان شائع کر رہے ہیں کہ سلمان دیگر ندا ہب کے حملوں کے دفاع کے لئے آپ کے ساتھ اشتراک عمل کریں۔ نیکن جب تک آپ مسلمانان عالم کو کافر کہنا ضروری سجھتے ہیں۔ اور اس طرح بلا وجہ کلمہ گویوں کی تحفیر کرکے خود کافر بنتے ہیں ہمارا آپ کا اتفاق یابا ہمی اشتراک عل نہیں ہوسکتا۔

ا اگر مرزائی صاحبان کوکوئی لفظ غیر مانوس اور برامعلوم ہوتو وہ ہمیں معذور سمجھیں کیؤنکہ ہم نے اس ساری کتاب میں کوئی ایسالفظ استعمال نہیں کیا جومرزائی لٹریچ میں موجود مرزا قادیائی اور ان کے خلفاء اور مریدوں کی تحریرات میں وہ وہ دل آزارار گندی گالیاں اور مخلطات بھرے پڑے ہیں کہ العیاز باللہ ان کا کچھنمونہ ہم نے اپنی کتاب عشرہ کا ملہ کی نویں فصل کے نمبر ۲ میں دکھایا ہے۔ باایں ہم مرزا قادیانی اس شعر کے مصنف بھی ہیں۔

برتر ہر ایک بد سے وہ ہے جو بد زبان ہے جس دل میں میہ نجاست بیت الحلا میں ہے

FAI

قرآن كريماا

ودوما عنته الایات ان کا وهتمهاری خرانی

منہ ہے ہی ظا مہ

ہے۔ہم نے تم ر

حرام بجھتے ہیر مسلمانوں کے

ے منافی ہے یہ

بیّن ثبوت ہیر وایمان آ پ.

غیرت کے <u>ا</u> غیرت کے ا

• ١٩ كروژمسلما

مسلمان بن د در با رخداد:

یا مسلمانوں کے

خدمت دين ک الاعــلــون ا

00 متنبههول-او

لے تاریانیوں <u>۔۔</u>

وغير هاوراك

(ورختين ص١٢)

قرآن كريم ال قتم كا تحادوا تفاق كى تخت ممانعت كرتا ہے \_ بإهوا

"یایها الدین اسنو الا تتخذو ابطانة من دونکم لا یا لونکم خبالا ودوما عنتم قدبدت البغضاء من افواهم و وماتخفی صدور هم اکبر و قدبینا لکم الایات ان کنتم تعقلون و آل عمران:۱۸، " مسلمانو! غیرون کو پاراز دارنه بناؤ کونکه وه تباری خرابی می کی نبیس کرتے وہ تو چا ہے ہیں کہ تکیف میں رہوعداوت اور بخض خودان کے منہ سے بی ظاہر ہوگیا ہے۔ اوران کے دلول میں جو شمنی بحری ہوئی ہے۔ وہ اس سے بھی برهی ہوئی ہے۔ ہم نے تم کو یہ کی باتیں بنادی ہیں۔ اگر عقل ہے تو انہیں بحملو۔ پ

پس جب تک آپ مسلمانوں کو کافر لے قرار دیے ہوئے ان کے ساتھ ال کرنماز پڑھنا حرام سجھتے ہیں۔ مسلمانوں روں کے جنازوں پر دعائے مغفرت کرنا آپ کے نزویک گناہ ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ رشتہ ناطر کرنے ہے آپ کو پر ہیز ہے۔ مسلمانوں کو سلام علیم کہنا آپ کی شان کے منافی ہے۔ اور آپ کے بیا قوال وافعال مسلمانوں کے ساتھ آپ کی دینی و دنیوی عداوت کا بینین جوت ہیں۔ کس طرح ممکن ہے کہ مسلمان قرآن کریم کی صریح ہدایت کے خلاف اپنا دین وایمان آپ کے حوالہ کر دیں۔ خدا کے لئے! ناموس رسول اللہ اللہ کے کہ فاظت کے لئے! اسلامی غیرت کے لئے! ہوش میں آؤ۔ اور سوچو! کہ مسلمان ہونے کا دعوی کریں۔ پس سے معنوں میں مسلمان بن جاؤاور صراط منتقیم اختیار کروتا کہ منزل مقصود حاصل ہو۔

در بارخداوندی میں بصدق دل التجاء

یا الہا! اے بے سہاروں کے سہارے! اے ہر توی وضعیف کی آواز سننے والے ہم سب مسلمانوں کے دلوں کونورا کیمان سے منور فر مادے۔ ہم سب کواسلام کی تجی محبت عطا کر۔ ہم سب کو خدمت دین کی توفیق بخش تا کہ تیری رحمت سے ہم سب اسلام کی برکات سے بہرہ ور ہوکر'' اختہ الاعلوں پر الاعلون ان کفتم مؤمنین '' کے سے سرافزاں ہوں ہمارے بھولے بھٹے بھائی اپنی غلطیوں پر متنبہ ہوں۔ اور مجروی چھوڑ کرراہ راست اختیار کریں اور پھر ہم سے آملیں۔

ا لا ہوری مرزائی پارٹی والے گوزبان سے مسلمانوں کو کافرنہیں کہتے لیکن عمل میں وہ بھی قادیا نیوں سے جدانہیں میں۔ قادیا نیوں سے جدانہیں میں۔ان کو بھی اپنے گریبان میں مندؤ ال کر مرزا قادیا نی کے دعاوی میسے سے وغیرہ اوراس معیار صدافت پرغور کرنا جا بیئے۔ بت ہوا۔ مربعہ س

بوہ ہے نکاح ہوگا۔

کاح ہوا۔لہذا میالہام بھی غلط ثابت ہوا۔ بنہایت ٹھنڈے لے دل سے مرزا قادیا فی رکریں۔اور تعصب سے خالی الذبهن ہوکر نبی،رسول اوراپے دعوؤں میں صادق لمانان عالم کی تحفیر کی ٹھارت کھڑی کی ہے

۔ جو حملے اسلام پر کررہے ہیں ان کی حد افظر ہے۔ بیروں فقیروں کو ماننے والے پی کی طرح قطع تعلق کسی نے نہیں کیا تھا۔

او بی و نیوی فلاح حاصل نہیں ہو علی۔
ایم کرنے گئے ہیں۔ اوراشتہار اور اعلان اوں کے دفاع کے لئے آپ کے ساتھ کر کہنا ضروری جھتے ہیں۔ اوراس طرح بلا کی بیا ہی اشتراک علی نہیں ہوسکتا۔

رامعلوم ہوتو وہ ہمیں معذور سمجھیں کیونکہ مرزائی کٹریچر میں موجود مرزا قادیائی اور گندی گالیاں ادر مغلظات بھرے پڑے رکی نویں فصل کے نمبر ۱۲ میں دکھایا ہے۔

> بد زبان ہے الخلا یمی ہے

( در مثین ص۱۲)

''اللهم فاطر السموات والارض انت ولينا في الدنيا والاخرة ، توفنا مسلماً والحقنا بالصلحين ''﴿اللهم عارات معود! آ مان وزمين ك پيداكر في والدونيا اور آخرت مين توبي مارامد گار به اسلام پر مارا فاتم كر اور ممين صافحين كروه مين داخل فراد آمين ثم آمين! يا رب العالمين ، والسلام على من اتبع الهدى ﴾
مرزائيول كاموا خواه اور مسلمانول كاخادم!

خا کسار! محمد یعقوب پٹیالوی

تقريظ

از عالیجناب فضلیت مآب، عمدته الکاملین، زبدته العارفین فخرالمحد ثین راس المناظرین، نزدنه العارفین فخرالمحدی حفرت المناظرین، مخزن علم و حکمت واقف اسرار شریعت مقبول بارگاه لم بیزل، پروانه شع محمدی حفرت مولا ناالحاج مولوی حافظ مین احمد ناظم مدرسه مظاہر العلوم سہار نپور

الحمد لله و کفی و سلام علی عباده الذین اصطفی امابعد!

تا چیز ضیل احمد ناظم مدرسه مظاہر العلوم سہار نپور نزیل مدینه طیب اہل اسلام کی خدمت میں عرض پرداز ہے کمنٹی محمد یعقوب صاحب پٹیالوی سلمہ القد تعالی نے جس زمانه میں عشرہ کامیہ تعنیف فرمائی تھی اور میں نے اسے پڑھا تھا۔ اس کتاب کے طرز استدلال متانت مضرمین استان میں معلم میں معام میں مکان کے مدید المائی تھی دور میں نے اسے میں معام میں مکان کے دور استدلال متانت مقدم میں معام میں مکان کے دور استدلال متانت مقدم میں معام میں مکان کے دور استدلال متانت مقدم میں معام میں مکان کے دور استدلال متانت مقدم میں معام میں مکان کے دور استدلال متانت مقدم میں معام میں مکان کا مدام میں معام میں مکان کے دور استدلال متانت مقدم میں معام میں مکان کے دور اللہ میں معام میں مکان کے دور اللہ میں مکان کے دور اللہ میں معام میں مکان کے دور اللہ میں مکان کے دور اللہ میں معام میں مکان کے دور اللہ میں کان کے دور اللہ میں مکان کے دور اللہ میں مکان کے دور اللہ میں کان کے دور اللہ میں مکان کے دور اللہ میں کان کے دور اللہ میں کو دور اللہ میں کو دور اللہ میں کے دور اللہ میں کے دور اللہ میں کو دور اللہ میں کے دور

اور تبذیب آمیز الفاظ سے معلوم ہو چکا تھا کہ بیر سالہ ناممکن الجواب ہے۔ فرقہ مرزائی قیامت تک بھی اس کا جواب نبیں دے سکے گا۔ چنانچہ بحد اللہ ایسا ہی ثابت ہوا کہ فرقہ مرزائیواس کے جواب سے عاجز رہااور کوئی جواب اس کا ان سے نبیس پڑااور وہ اپنے نبی کوکسی طرح سچا ثابت نہ

اس کے بعد ہی ممروح نے ایک دوسرار سالہ لکھااوراس کا مسودہ بھی میرے پاس وہیں جھیج دیا۔ میں نے دیکھا کہ ریکھی ماشاءاللہ!رسالہ عشرہ کاملہ کی طرح!! جواب ہے۔

جس میں بانی فرقہ مرزائیدگی ایک عظیم الشان پیش گوئی یا ایک اہم نشان پر بحث کی گئی مے۔ جسے خود مرزا قادیانی نے اپنے صدق یا کذب کا معیار قرار دیا تھا۔ جس متانت ، ہنجید گی اور تہذیب سے یہ رسالہ لکھا گیا ہے۔ وہ منتی صاحب موصوف کا ہی حصہ ہے۔ اس محث میں منتی صاحب سلمہ کوئی تعالی شانہ نے وہ دستگاہ عطافر مائی ہے کہ جس سے علاء بھی قاصر ہیں۔ یقیناً یہ

1/1/

رساله بهمی مخالف عمر وعلم اوراس اور نیز مقبول ف

ومولائی عمدته اسرارشریعت مظاہرالعلوم سے نگاہ کرم سے کا تکمل ہونے

ف چیش نه کرسکا. اپنی دریریده تمنا داعی اجل کولبا د

فرمايا جلدطبع ك

ہیں لیکن حضا ورافت پر لطفا ولوں سے فراہ البقیع میں آرا تاحیات ای بھی حضور کی ہ البھی حضور کی ہ

کی تو فیق بخش

رسال بھی مخالف ہردوفریق کے لئے مفید ٹابت ہوگا۔ میں وعاکرتا ہوں کرفق تعالی شانہ مصنف کی عمروعلم اوراس کے دین و دنیا میں برکت عطاء فرمائیں۔ اوران کی تصنیفات کوشرف قبولیت بخشیں۔ اور نیز مقبول خلائق فرمائیں۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدالله رب العالمین!

(حفرت) ظیل احمه عفی عنه سهار نپوری نزیل مدینه طبیه ۱۳ اجمادی الثانی ۳۴۵ اجمری

پیشکش .....قادیانی ند بهب کے رد میں میں نے اپنی کتاب عشرہ کا ملہ کو بحضور سیدی ومولائی عمدت الکالمین ، زبرت العارفین ، فخر المحد ثین ، راس المناظرین ، مخزن علم وحکمت ، واقت اسرار شریعت ، مقبول بارگاہ لم بزل ، پروانہ شم محمدی حضرت مولا ناظیل احمد صاحب ناظم مدر سه مظاہر العلوم سہار نپور -اطاب الله شراہ وجعل الجنته مثواہ پیش کیا تھا۔ حضور کی دعااور نگاہ کرم سے کتاب مذکور الی مقبول عام ہوئی کداب مکر ربعد ادکشر طبح کرائی گئی ہے۔ بدر سالہ بمی مکمل ہونے پرحضور مدور کی بی ضدمت میں پیش کیا گیا تھا۔ جے حضور نے بعد ملاحظہ بحد پند فر بایا جلد طبح کرانے کی ہدایت فر مائی اور تقریظ مدید منورہ سے تحریر فر ماکرار سال فر مائی ۔

مجھانی کم نصیبی پرافسوں ہے کہ پھیل ارشادعالی میں اسے جلد طبع کرا کرمدین طیب میں اسے جلد طبع کرا کرمدین طیب میں پیش نہ کر سکا۔ اور ادھر حضرت محدول شرح ابوداؤد کے مہتم بالشان کام سے فارغ ہونے کے بعد اپنی دیرین تمنا کے مطابق بتاریخ مارریج الثانی ۱۳۳۷ھ یروز چہار شنز عصر اور مغرب کے درمیان دائی وہا کے درمیان دائی اجل کو لیک کہدکرر فی اعلی سے جالے۔ انسالله وانسا البعه داجعون!

حضور کے منعسین اور وابستگان وامن اگر چہ ظاہری و یدار فیض آثار ہے محروم ہوگئے ہیں۔لیکن حضور کے روحانی فیوض و برکات بدستور جاری ہیں۔اور حضور کے اخلاق کر بمہ شفقت ورافت پر لطف صحبتیں مہر وکرم کی نگاہیں اور بیارے بیارے کلمات طیبات عقیدت مندوں کے دلوں نے راموش ہوجانے والے اموز نہیں ہیں۔ بے شک اب آپ گذید خصرا کے زیرسایہ جنت ابقی ہیں آرام فرماہیں۔لیکن نیاز کیٹوں کے قلوب میں آپ کی بیاد تازہ ہے۔ اور انشاء الله تاحیات ای طرح رہے گی۔اس لئے نہایت اوب وعقیدت کے ساتھ میں ان اور اق پریشان کو بھی حضور کی ہی ذات متو وہ صفات سے منسوب کرنے کی جرات کرتا ہوں۔

البی!اگرمیریاس ناچیز دینی خدمت پرکوئی اجر نیک مترتب ہونا ہے تو اس کا ثواب حضرت ممدوح کے نامہ اعمال میں درج فر مااوراس عاجز کواپنے فضل وکرم سے صراط متنقیم پر چلنے کی تو فیق بخش آمین! من! نت ولینا فی الدنیا والاخرة · توفنا عبود! آسان وزشن کے پیداکرنے والے دنیا فاتمہ کر۔ اور ہمیں صالحین کے گروہ میں واخل آم علی من اتبع الهدیٰ ﴾

می تا کی می می می می می مرزائیوں کا خادم! خاکسار! محمد یعقوب پٹیالوی

املین، زبدته العارفین فخرانمحد ثین رأس فبول بارگاه لم یزل، پروانه شمع محمدی حضرت وم سهار نپور

ه الذین اصطفی امابعد! ار نپورنزیل مدینه طیبه ایل اسلام کی خدمت اسلمه الله تعالی نے جس زمانه میں عشره کامله کتاب کے طرز استدلال متانت مضامین له ناممکن الجواب ہے۔ فرقد مرزائی قیامت شدالیا ای ثابت ہوا کہ فرقہ مرزائیہ اس کے پڑا اور دہ اپنے نی کوکی طرح سیا ثابت نہ

لہ کھااوراس کا مسودہ بھی میرے پاس وہیں اکا ملہ کی طرح لا جواب ہے۔
ان پیش گوئی یا ایک اہم نشان پر بحث کی گئی امعیار قرار دیا تھا۔ جس متانت ، شجید گی اور مصوف کا ہی حصہ ہے۔ اس مبحث میں منشی ہے کہ جس سے علماء بھی قاصر ہیں۔ یقینا سے

## فهرست تفصيلي ....تحقيق لا ثاني

| 17-  | 24.7                                                                       |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1111 | بإباق ل أمَّا أَ مانى مرزا قادياني كيصدق وكذب كابهت بي عظيم الثان نثان تف  |
| 174  | باب دوم مرزا قادیانی ادر منکوحه آسانی کاخاندانی تعلق ادر پیش گونی کی تحریک |
| ۱۳۵  | ایک پیش گوئی پیش از دقوع کااشتهار                                          |
| 14   | باب سوم میش گوئی کانتیجه                                                   |
| ۱۵۳  | باب جہارم کا ج آسانی کے متعلق مرزا قادیانی کے البامات و میسات و تشریحات    |
| ۳۵۱  | نكاح آ مانى كاستك بنياد                                                    |
| 100  | بارباركي توجه الهام تكاح                                                   |
| ۵۵۱  | الباات                                                                     |
| ۲۵۱  | آ سانی تفدیم                                                               |
| 104  | ب ساسة البهامون كالمجموعة                                                  |
| IDA  | ىيە چىش كونى خدا كافعل ب                                                   |
| IDA  | قرآنی آیت کامزیدالهام                                                      |
| 109. | ذكاح كااشتهار بحكم الخي وياحميا                                            |
| 171  | حبموني فتسم كاحبمونا متيجه                                                 |
| EAE  | مرزا قادياني كاميان كاحقيقت                                                |
| ITT  | بھائی بہن میں اڑائی کرانے کی کوشش کیا ہے عاصلحوا بین اخویکم کی تھیل ہے؟    |
| ITT  | پیش گوئی کی البامی تغییر                                                   |
| 141- | پیش لوکی کی تفصیلات                                                        |
| מדו  | پیٹر 'لوئی کا فیصلہ دعا کے ذریعیہ ہے                                       |
| 174  | نكار : ہونا تقدیم میرم ورنہ خدا كا كلام جمونا ہوگا                         |
| 17.5 | مج بمگر کی دانیدی کالا ام                                                  |

باب

| 128  | البامات كالكدسته، نكاح آسان بريزها كيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | •                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| ۵۷ا  | البام اوراس كي آ عاتي تفيير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | تحقيق لا ثاني                         |
| 122  | بینکاح محکم البی معیار صدق و کذب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                       |
| IZΛ  | خدا کا دعد و نام نبین سکتا ، نکاح ضرور ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | i <b>r∙</b> |                                       |
| 149  | مرزا ملطان محرکی موت تقدیر مبرم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | <b>ب</b> كابهت بى عظيم الشان نشان تقر |
| IAI  | نكات كى چىڭ كوئى برايين احمدىيەس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | المبراء     |                                       |
| ı۸۳  | براين احمد بيكا يك اوراتكؤ االبام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 172         | ق اور پیش گونی کی تحریک               |
| PAI  | مرزا تادیانی کی شیری بیانی کانمونه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100         |                                       |
| IAZ  | نکاح کی دجشری مدین طبیعیش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12+         |                                       |
| 141  | پیش گوئی پوری نہ ہوتو مرزا قادیانی ہرا یک بدے بدمتر خبیث اورمفتری ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | iar         | امات وتعبيمات وتشريحات                |
| 192  | نکاح کے یعین کامل برحلفیہ بیان عدالت میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100         | - <b>-</b> ,                          |
| 191" | نکاح کاائیپ اور پرانامگر کا تالہام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ior         |                                       |
| 194  | وحي النبي كي تغسيرا ورخدا كاوعده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اها ا       |                                       |
| 197  | مرزا تا دیانی ،ان کی بیوی اور مولوی عبدالکریم سب اس نکاح کے خواہش مند تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 121         |                                       |
| 192  | باب پنجم آ مانی فکاح کاز مین پر عمل در آ مدکرانے کیلئے مرزا قادیانی کی مفلی تدامیر و تجاویز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 104         |                                       |
| 194  | ابتدائی افہام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100         |                                       |
| 19.5 | البباى خط بنام خسرموتوو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 164         |                                       |
| 199  | دوسرا خط بنام مرز ااحمد بیگ (خسر موعود ) بسلسله پیغام نکاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                       |
| ۲+۵  | خط بنام مرزاعلی شیر بیگ خسر مرزافضل احمد بشرمرزا قادیانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 141         |                                       |
| rir  | خط بنام والد وعزت لي في ز وجه مرز اعلى شير بيّبك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 141         |                                       |
| rım  | خطمسهات عزت ني لي ينام والده خودمعه و بشمرزا قادياني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | H           | صلحوابین ادویکم کی تیل ہے؟            |
| ۲۱۳  | اشتبارنصرت <sup>،</sup> ين ق <sup>ص تعلق</sup> ازا قارب مخالف دين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 177         |                                       |
| ria  | تکا نے کے پوش زئ سے بھائی اور ماموں کو پیسہ دینے کی بھی کوشش کی گئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 144         | •                                     |
| riA  | باب ششم التيجه پيش ً لو لي ئے متعلق مرزا قادیا نی اوران کے بسماندگان کی تاویلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۵۲۱         |                                       |
| ۵۲۲  | ا منتشق السنت المنتشق المنتقل | 174         |                                       |
| rry  | خلامسة اويلات مرزا قادياني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12•         |                                       |



| raa           | خليفهاة ل حكيم نورالدين قاوياني                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| raa           | مرزا قادیانی کے دوسرے مددگارفرشته محمداحسن امر وہوی       |
| 109           | مفتى محمرصا دق صاحب اليريثر بدر                           |
| <b>۲</b> ۲•   | محرعل الإبوري اليم السامير جماعت الإبور                   |
| דדי           | قاضى ظبورالدين اكمل كارساله احمد بيك والي هيش كوكى        |
| 1/4 •         | قال! پهاينشان                                             |
| <b>r</b> ∠ •  | قال!دوسرانثان                                             |
| <b>1</b> /2 + | قال!تيسرانثان                                             |
| r_ •          | قال! چوتھا، یا نجواں نشان                                 |
| <b>*</b> ∠1   | عَال! چِھڻانثان                                           |
| <b>F</b> Z1   | قال!ساتوان نثان                                           |
| t <u>/</u> r  | قال!آ تھواں نثان                                          |
| <b>r</b> z r  | قال!نواںنشان                                              |
| 24            | قال!دموان نشان                                            |
| 2r            | قال! گيار بوال نشان                                       |
| 2r            | قال!بارموال نشان                                          |
| <b>'</b> L'   | قال! تیرهوان نشان                                         |
| <b>74</b> 8   | اقوال مرزا قاديانى                                        |
| <b>*</b> A_L  | مرزامحودا حمد خليفه ثانى كى تقرير ،احمد بيك والى بيش گوكى |
| raq           | ببن اور مبن کی از کی دومختلف رشتے ہیں                     |
| rq.           | مولوى جاإل الدين شمس سكهواني كامنتمون كماالات مرزا        |
| 790           | القدوحة حالندهري قاويافي                                  |
| <b>19</b> A   | مرزابشيركامضمون                                           |
| ~+1           | ڈاکٹر بٹارت احم <b>رم</b> براا ہوری مرزائی بارنی          |
| ~• r          | مرزا قادياني دولبااورعيسائي قوم دلين                      |
| rai•          | فلاصدالها مات واقوال مرزا قاد ماني اوراس كي توشيح         |

rss



## بسم الله الرحمن الرحيم!

## تحقيق لا ثاني متعلق نكات آساني مرزا قادياني

نکات آسانی کی پیش گوئی نے مرزائی جماعت کو انٹازی اور دست و پاچ کیا ہے کہ مناظر من میں اس کانام تک آجانام زائیوں کے نئے سوبان روح ہوجاتا ہے۔ اس پیش گوئی کے ہوب نظیے ادھیڑے جہتے ہیں۔ مگرم زائی حضرات حق مریدی اوا کرنے کے لئے اس پیش گوئی کن رکیک ہوتا والی مصداق ہورہ ہیں۔
کی رکیک ہویات اور فضول تو جیہات بیان کر کے عذر گناہ بعر تارگناہ کا مصداق ہورہ ہیں۔
آسی انہیں بلیہم الساام کو فاطیوں کا مرتاب قرار دیتے ہیں۔ بھی آنخضرت النظمی کو خاطی قرار دیتے ہیں۔ بھی آنک بدئین ) اس رسالہ میں الہام نکاح کی حقیقت کو واضح کر کے اسکا انجام اور مرزا تنانی کا دیتے ہیں۔ بوران تمام ہو یا ہوں والی اور جو ایک کا دیتے ہیں۔ بورا بخو بی ثابت کیا گیا ہے اور ان تمام ہو یا ہے ، دااگل اور جو ابات کی ترین کے ہیں۔

نخامت ال رساله کی بھی تشره کاملہ کقریب قریب قریب ہوگئی ہے۔ بی جلد بھی ۱۳۳۱ھ میں طبع ہوئی تھی۔ (شخاصہ یث جمدز ریامالک تب نانت می مدر مده قابر ملوم مبار نور) ایک بٹر اررو بیدانعام

مجھے پورا پورا پھتین ہے کہ جس مومن کے ول میں اسلام کی تجی مزت ہے اور حالات حاضہ و سے متاثر ہو رو دا والمان میں بہودی کے لئے فکر مند ہے وہ بھی اپنے بیارے ندہب میں ان منی نئی باتوں کی مداخت ہے تر ہے تر ہے تر نہ کرنے کا اور ارش و نبوی ایک ہے " اللہ عدم اللہ عظم" سے روگردال ہوکرانی ویرج ھا بنٹ کی مسجد ہر گر علیحد و نہ بنائے گا۔ بقول یہ کہ:

t

خلاف کہ لیکن ان لوگول کے

کے عادی اور شل مشہور ملا آ ں ہا پیاملان کیا جاتا ہے تقوی اور دشیعة اللہ کو لمحوظ فرما کرا

کے دائل کا جواب تکھیں گےاو ٹابت کر دینگے وہ اس کتاب کی بزاررو پیدانعام لینے کے متحق: کرجمیں اس پرکوئی احتراض نہ: کے مذہب کی پوزیشن صاف ہ

کداس کے جواب کے لئے جنا یوم یا جیس (۲۰) یوم کی کوئی مید ہے کہ ہمارے بعد کوئی اور بندؤ

تو تیر قوتیر فرط سال ہے کہ جواب دینے کی ہمت نہیں کر تجدید کرتے ہیں۔ جمیب صاح مرحمت فرمائیں اور پھر منصفاا

انتساب

میں اس ناچیز : العارفین فخر الحمد ثمین، رئیس مولانا الحاق مولوی خلیل اح بابرکت میں پیش کرنے کی : خلاف پیمبر کے راہ گزید کہ ہر گز بمزل نہ خواہد رسید

کیکن ان لوگوں کے لئے جو محض دوراز کارتاویلات اور فلے نیانہ تو جیہات سے کام لینے کے عادی اور مثل مشہور ملا آں باشد کہ چپ نباشد کے مصداق ہیں۔

یا ملان کیا جاتا ہے کہ جوصا حب شرافت و تہذیب متانت و شجیدگی اور سب سے پہلے تقوی اور شیعة اللہ کو لئو خافر ماکراورا ہے مشرب کی کتابوں کے طرز تحریکا بھی خیال رکھ کراس رسالہ کے داائل کا جواب لکھیں گے اور مضفوں کے ذریعے جن کوفریقین مقرر کریں اپنی تحریر کی صدافت خابت کردیئے وہ اس کتاب کی جملہ دس (۱۰) فصلوں پر یاصد رو پیے فی فصل کے حساب سے ایک بخرار در پیانعام لینے کے متحق ہوئے ۔خواہ کوئی ایک صاحب جواب لکھیں یا ایک جماعت بل جمل کر جمیں اس پر کوئی اعتراض ند ہوگا۔ ان کی اس کوشش سے بمقتصائے ہم خرماو ہم ثواب جہال ان کر جمیں اس پر کوئی اعتراض ند ہوگا۔ ان کی اس کوشش سے بمقتصائے ہم خرماو ہم ثواب جہال ان کے مذہب کی پوزیشن صاف ہوگی۔ وہاں ایک معقول رقم بھی مفت ہاتھ آئے گی۔ مزید برآس یہ کہ ذہب کی پوزیشن صاف ہوگی۔ وہاں ایک معقول رقم بھی مفت ہاتھ آئے گی۔ مزید برآس یہ کراس کے دواب کے لئے جناب مرزا قادیا نی کے دسالہ اعجاز اس کی ذمہ دادی لیتے ہیں اور امید کائل یہ میا ہیں اور امید کائل ہو مائے گا۔

ادھر آؤ بیارے ہنر آزمائیں توحیر آزما ہم جگر آزمائیں

وُیرْ ہوسال سے کتاب عشرہ کا ملہ معدای اعلان کے شائع ہو چکی ہے کسی مرزائی نے جواب دینے کی ہمت نہیں گی۔ اب یہ کتاب وہرس بارطبع ہوئی ہے۔ البذاہم پھرای اعلان کی تجدید کرتے ہیں۔ مجیب صاحب کواا زم ہوگا کہ کتاب کا جواب طبع کرا کراس کی ایک کا لی ہمیں بھی مرحت فرمائیں اور پھر خصفان فیصلہ کے لئے شرا لکا طبح کریں۔

( فاكسار محمد يعقوب نائب تحصيلدار بنده بست بر بأمنس گورنمنٹ پنياليه چاب )

ننساب

میں اس ناچیز تالیف کو کمال ادب و عقیدت کے ساتھ بحضور عمدة الکاملین ، زبدة العارفین فخر المحد ثین ، رئیس المناظرین ، مخزن علم و حکمت ، واقف اسرار شرایت ، حضرت اقدس موال ناالحات مولوی خلیل احمد صاحب مظلم وزاد بجد ہم ناظم مدرسہ مظاہر ملوم سہار نبور کی خدمت بابرکت میں پیش کرنے کی جرأت کرتا ہوں۔

**نی مرزا قادیانی** ن<sup>ی</sup> کواتنازچ اور دست و

ن کوا تنازج اور دست و پاچه کیا ہے کہ ن روح ہوجاتا ہے۔ اس پیش گوئی کے ریدی ادا کرنے کے لئے اس پیش گوئی کے نام برتر از گناہ کا مصداق ہورہے ہیں۔ بھی آ مخضرت کے خاطی قرار ویتے نیت کو واضح کر کا انجام اور مرزا یا ہے اور ان تمام تاویلات ، داائل اور ریا ہیں۔ درائل اور مرزا رہے ہیں۔ انگل اور مرزا کیا ہے۔ اور ان تمام تاویلات ، داائل اور ریا ہیں۔ درائل اور

قریب بروگی ہے۔ بیہ جلد بھی ۱۳۴۷ھ اکتب خانہ بھی کدر ریہ ظاہر ملوم سہار نپور )

جس غرض اور در دول سے بیر سالہ لکھا اللہ جانتا ہے کہ جمیل نہ مرزا غلام احمہ سے ایک کوئی مخاصمت جھن فرزندان اختلاف اور عبادات ومعاملات میں ناکہ عیر طبیعتیں تھنڈے دل سے اس کل کرقر آن وصدیث کوشعل راہ بنا کر سا استطعت و ساتہ فیفقی الا

راسلام کی تجی عزت ہے اور حالات موہ بھی اپنے بیارے مذہب میں ان نیف التب عب اسبواد الاعظم '' کا گا۔ بقول رید کہ:

.

گر تبول افند زہے عزوشرف ریت کے بے حقیقت ذرہے، آفاب عالمتاب کی ضیاباری سے کیسے چیک اٹھتے ہیں! یقین کامل ہے کہ میری بید بی خدمت بھی آنمخد وم کی ذات گرائی سے معنون ہو کر عوام کے لئے مفیداور میرے لئے فلاح دارین کاباعث ہوگ۔ آنا نکمہ خاک رابہ نظر کیمیا کنند آیا بود کہ گوشہ چیشے بما کنندلے بندہ ناچیز جمریعقوب بٹیالوی

ديباچه ښاني

"الحمدللة رب العامين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام على رسوله سيدنا و نبينا و مولانا محمد خاتم النبيين وعلى اله واصحابه واتباعه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين"

ابابعد! مئولف عرض پرواز ہے کہ بیرسال عشرہ کا ملہ تمبر ۱۹۲۳، میں مقام لا ہورطبع ہوا تھا۔ اس کے بٹیالہ پہنچتے ہی سب سے پہلے تین جلدیں مرزائی دوستوں کی نذر کی گئیں۔ ایک کرم فر مامرزائی نے ایک جلد خاص طور پر لے کرفورا ہی قادیان پہنچائی کہ اس کا جواب دیا جاوے۔ مگر قادیان سے عرصہ دراز تک صدائے برنخاست کا معاملہ رہا۔ ادھراس کتاب کود کھے کرمیرے سنور کی ہم وطن مرزائی ایسے چراغ یا ہوئے کہ عیاذ اُباللہ سنوراور بٹیالہ کے بازاروں میں عشرہ کا ملہ اوراس کے مئولف کے خلاف جوش خلا ہر کیا گیا۔ اس کے دائل کوخلاف واقعہ بیان کیا گیا۔ بعض حوالے نام ایک گئا وراس کے جواب کھے جانے کی دھمکیاں میرے نام آنے لگیں۔ چنانچی:

ا میں دوسرے صاحب نے میرے ایک معزز دوست میں تحصیلدار صاحب و میرے ایک معزز دوست میں تحصیلدار صاحب میں ہے۔ کے ایس چنارہ مولوی صاحب جواب کھر ہے ہیں۔

ال معزت مدوح الثان نے اس رسالہ کو بیحد پسند فر مایا۔ آخر کتاب پر تقریظ ملاحظہ ہو۔ ید حضرت مظلم کی ہی دعا کی برکت ہے کہ پہلا ایڈیشن ہاتھوں ہاتھ نکل گیا اور اب دوبارہ

الصطبع كراياً كيائي -

م م ان اسماب کے اسائے گرامی مصلحاً ظاہر نہیں کئے گئے۔

۴

۳ .... ایک مال صاحب ہے بیان کیا کہ کا انتظام کر دہم جواب دیر نوٹش دوسری دنیا میں مرزا قا

پاس ظاہر کیا کوشڑہ کا ملہ کا? میں سے میں

صاحب نے بیان کیا کہ دو جس میں تجویز پاس ہوئی ک کھنے کاذمہ لے لیا ہے جوعنا السین

اور سنور میں مشہور کیا کہ جوا بیدوا قعات تو وہ

ہوئی ہوں گی؟۔اس ہے

ایی بوکھلا ہٹ اور سراسیمگو چپارے بے بس تھے۔ میں مرزائی صاحبان کی ضیافنہ کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اس تو کیا دیتے اور دینگے تو کیے دوسری طرف

کے ایڈ یٹروں سے مطالبہ آنے کی پھھنا کام می کوشنا سے سے میں ہے۔۔۔۔۔

''عشرہ کاملہ کے بٹیالوکر صلواتیں سنا ئیں لیکن قا اس اخبار کا کوئی پرچہ سو ایک تیسر صاحب نے جوتھانددار جیں میر ے کرم دوست افسر اللہ میں اللہ کا کہ اللہ کا کہ اللہ کا کہ اللہ کا کہ جاعت احمد بیساماند نے مولف عشرہ کا ملہ کونوٹس دیا تھا کہ انعامی رقم کا انتظام کر دہم جواب دیں گے۔ گرنوٹس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ (شاید ڈاکناند کی خلطی سے وہ فرٹس دوسری دنیا میں مرزا قادیانی کے پاس بینج گیا ہو) متولف۔

سی سی میں میں میں ایک مرزائی پواری صاحب نے مکری منتی .... صاحب وکیل سنام کے پاس ظاہر کیا کوئشرہ کا ملہ کا جواب قادیان میں جھپ رہاہے اوراس کا نام عشرہ بشرہ درکھا گیا ہے۔

۵ .... دمبر ۱۹۲۳ء کے جلسة قادیان سے واپس آ کر پٹیالد میں ایک مرزائی وکیل

صاحب نے بیان کیا کدووران جلسہ میں عشرہ کاملہ کے جواب کا معاملہ ایک کمیٹی کے سپرد کیا گیا جس میں تجویز باس ہوئی کہ جواب ضرور لکھا جانا چاہئے۔ چنا نچدا کیک مولوی صاحب نے جواب لکھنے کاذ مدلے لیا ہے جو ختر یب طبع ہوگا۔

۲ میں میں میں اللہ نہ قادیان دہر ۱۹۲۵ء کے بعد بھی سنوری مرزائیوں نے بٹیالہ اورسنور میں مشہور کیا کہ جواب تیار ہوگیا جوچپ رہا ہے۔

یواقعات تو و ه بین جو مجھے معلوم ہو گئے ور نہ خرنبیں کہ کہاں کہاں اور کیا کیا چہ میگو ئیاں
ہوئی ہوں گئی؟۔اس نے ظاہر ہوتا ہے کہ عشرہ کا ملہ کی گولہ باری ہے ایک دفعہ تو مرزائی کیمپ میں
ائی بو کھلا ہٹ اور ہراسیمگی پھیل گئی۔ کہ بیلوگ بدحواس میں پچھکا کچھ کہنے گئے اور کہتے رہے۔ مگر
بیچارے بے بس تھے۔ میں نے عشرہ کا ملہ میں اپنی طرف سے کوئی نمک مرج نہیں لگایا تھا۔ بلکہ
مرزائی صاحبان کی ضیافت طبع کا سامان خودا نہی کے نعمت خانہ ہے بعض اشیاء چن کرایک قرینہ
کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اس لئے عشرہ کا ملہ کی تر دید خود مرزائی کمابوں کی تر دید تھی۔ پس جواب دیے
تو کیا دیتے اور دید تھے۔ پس جواب دیے
تو کیا دیتے اور دید تھے کیا دیا دیگے؟۔

دوسری طرف مرزائیوں نے ارباب اشاعت ندہب قادیان لینی قادیانی اخباروں کے ایڈ یٹروں سے مطالبہ کیایا موخرالذکر اسحاب کوخودمحسوں ہوا تو انہوں نے عشرہ کاملہ کے منہ آنے کی کچھنا کام می کوشش کی۔ چنانچہ:

 ے کیے چک اٹھتے ہیں! گرامی سے معنون ہو کر

يز بحمه يعقوب بثيالوي

لوة والسلام على على اله واصحابه

یں مقام لا ہورطبع ہوا نذر کی گئیں۔ایک کرم جواب دیا جادے۔گر لود کھے کرمیرے سنوری کی میں عشرہ کاملہ اوراس کیا گیا۔بعض حوالے کیں۔چنانچہ:

۔۔۔۔۔تحصیلدارصاحب جواب بکھرہے ہیں۔ لتاب پرتقریظ ملاحظہ مل گیااوراب دوبارہ

ں بسی ہائی سکول میں

مقصودتھا۔ورنہ ضروری اور اوزی تھا کہ بیضمون میرے نام بھیجا جاتا۔جس میں مجھے نخاطب کیا گیا تھا۔ کس مرزائی کے پاس کئی ماہ بعدیہ پرچہمیرے ایک مسلمان بھائی نے دیکھا اور مجھے ااکر دیا۔ میں نے مضمون پڑھ کر کہا۔

سات الربات میں نے مضمون بڑھ کر کہا۔ برم گفتی و خور سندم عفاک اللہ ککو گفتی جواب تلخ می زیبد دبان قادیانی را اس مضمون کا حرف بحرف درج کرنا فضول سجھ کراس کا خلاصہ ادراس برمختصراً ریمارک ذیل میں درج کئے جاتے ہیں۔

الف ..... شروع میں ایڈ یٹر صاحب نے ان چند تعظیمی الفاظ پر پھیتی اڑائی ہے۔
جومیں نے سیدی و مولائی حضرت مولانا صاحب سہار نپوری مظلہم العالی کے اسم گرامی کے
ساتھ لوح کتاب پر درخ کئے میں اور اس سے اپنے مخر اپن ، رندانہ طبیعت اور اہل لے اللہ سے
عداوت کا پورا لپورا فبوت دیا ہے۔ یہ سب اوصاف مرز ائیوں کو مرز اقادیائی سے ورشہ میں ملے
میں ۔ لیکن شاید اپنی آ کھے کا شہیر انہیں نظر نہیں آیا جہاں مرز اقادیائی کے نام کے ساتھ مرسل
میز دانی ، مامور آسائی ، مبدی صاحب قرآئی ، میج ٹائی اور خرشیں کیا کچھ آئی ، بائی ، تائی ، ثانی
وغیرہ کی گردا نیں مختلف کتابوں کے ٹائعلوں پر درج کی گئی میں اور غالبًا مرز اقادیائی کے بیشعر
ایڈ یٹر صاحب کویا ونہیں رہے۔

انبیاء گرچہ بودہ اند بے من بعرفان نہ کمترم ذکے آنچہ دادست ہر نبی راجام دادآں جام رامراہنام کم ینم زال ہمہ بروے یقیں ہر کہ گوید دروغ ہست و لعین اورکیامرزا قادیانی کے یہ دعوے ان کی نظر نہیں گذرے کہ میں آدم ہوں۔نوح ہوں۔ابراہیم ہوں۔اساعیل ہوں۔داؤدہوں۔ یوسف ہوں۔عینی ہوں۔جمہوں اورتمام انبیاء کافضل ہوں وغیرہ د

کیوں جناب ایر یٹر صاحب کیا ای خودستائی اور انا نیت میں کیجہ بھی معقولیت ہے؟ اور خصوصاً حضرت پنج بیر آخر الزمال ملائے کے اتباع کامل کے مدعی کی زبان سے بیالفاظ قرین ثواب معلوم ہوتے ہیں؟ اور اس حرکت ہے بمقتصائے۔

ثنائے خود بخود گفتن نزیبد مرد دانا را

لے فشاندوسگ بانگ می زند۔

.

کیا آپ کے ہیر جی ایک شہادت واقعات سے ملاکرتی ہے۔ آ یا مدینہ میں ۔''عرب کی مقدس زمین : صاحب مظلم العالی جودر حقیقت شع نج حاصل کرنے کے بفضلہ تعالی پچھلے س آستان مقدس پر حاضر اور حدیث نبوکر کر آپ کے مرز اقادیانی اور حضرت م

ایک ہی بات کا حوالہ دیا ہے کہاں! میں وفن ہو گا ہنتی موجائے گا۔ حالا تکدمرزا قادیانی کی ک

حالا مدر رواوی لکھتے ہیں کہ ہے آئے آپ خود بی لکھتے ہیں کہ مجھے خبر دی ہے کہ مہتی بی اس مقبرہ ا ناک کوسا منے سے پکڑایا ہاتھ کو ہیچے ژولیدہ تقریر:

چه دلاور ا

کیا آپ کے بیر جی ایک بھلے آ دمی بھی فابت ہوتے ہیں؟ اور چر ہر ایک امرکی شہاوت واقعات سے ملاکرتی ہے۔آ ب کے مرزا قادیانی کو باوجودالہام کے جم مکدمیں مری گے یامدینه میں ۔ 'عرب کی مقدس زمین پر قدم رکھنا بھی نصیب نه ہوا اور میر ے مخدوم حضرت مولانا صاحب مظلیم العالی جودر حقیقت شمع نبی کے بروانے میں ۔ باو جود پہلے کی بار حج وزیارت کاشرف عاصل کرنے کے بفضلہ تعالی بچھلے سال پھر جج سے فارغ بوکراب تک مدید طیب میں مقیم اور آبتان مقدس برحاضراور حدیث نبوی کی خدمت میں مشغول میں ۔ ذرادل کی آتھوں ہے دیکھو كرة ب كيمرزا قادياني اورحضرت مولا نامظليم العالى كيدارج ميس كيافرق ہے؟۔

چه نبت خاک رابا عالم یاک

ب اس سے آ کے چل کر آپ لکھتے ہیں کہ اگر حفرت مواانا صاحب سہار نپوری جیسے حیالیس علاءتصدین کروینگے کی عشرہ کاملہ کامئولف :عارا نمائندہ ہے تو ہم حیالیس دن کے اندر بی عشرہ کاملہ کا جواب لکھ ویں گے۔ سجان اللہ! اجی عشرہ کاملہ کی تصدیق تو بجائے عالیس کے جارسوعلاء کرام کردیں گے۔آپ فکرند کریں ہاں اگر جواب کے لئے یمی شرط لازی بے تو آپ بھی ایے فرقہ کے جالیس سر کردہ علاء کی تحریر پیشکی پیش کریں اور جناب خلیفہ صاحب ہے بھی اس کی تقیدیق کرالیں کدا گرمرزائی مجیب عشرہ کاملہ کی ہرایک بات کی تروید میں کامیاب نہ ہوا تو مرزائی نہ بب باطل تصور ہوگا اور ہم سب اس سے تائب ہوجا کیں گے۔ دیکھیں آ ب مرو ميدان بنتے ہيں يا گھر ميں چرخه جلالينا بي کافي سجھتے ہيں؟۔

ت .... عشره کاملہ کو کذب وافتراء کا پلندہ ثابت کرنے کے لئے آپ نے صرف ایک بی بات کا حوالہ دیا ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ مرزا قادیانی نے اشتبار دیا کہ جوکوئی بہتی مقبرہ میں فن ہو گا بہثتی ہو جائے گا۔

حالا تكەمرزا قاديانى كىكسى تقرىريىكى رسالە ئىسى ۋائرى دغيرە مىس بدالفاظ نېيىس بىر اس ے آگے آپ خود بی لکھتے میں کہ مرزا قادیانی نے تورسالہ الوصیت میں یوں لکھا ہے کہ خدانے مجھے خبر دی ہے کہ بہنتی ہی اس مقبرہ میں وفن کیا جائے گا۔ (جل جلالہ ) کیوں جناب ایڈیٹر صاحب ناك كوسامنے سے پكرا يا باتھ كو يجھے لے جاكر پكرا۔ آخرگرفت توناك يربى برى يركيا آپ كى بيد ژولیده تقریر:

چہ وااور است وزوے کہ بکف چراغ وارو

ا-جس مين مجھے خاطب كما گيا . بانے دیکھااور مجھےالا کر دیا۔

ملاصداوراس يرمخضرأر يمارك

ی الفاظ پر میجی اڑ ائی ہے۔ ہم العالی کے اسم گرامی کے نه طبیعت اور اہل لے اللہ ہے ا قادیانی ہے ورشیس ملے نی کے نام کے ساتھ مرسل يا كچھآنى، بانى، تانى، تانى البًامرزا قادیانی کے پیشعر

> نہ کمترم زکے حام رامرا بتمام روغ ہست و لعین ے کہ میں آ دم ہوں ۔ نوح وں۔محربوں اور تمام انبیاء

> کچھ بھی معقولیت ہے؟ اور ، ئے بیالفاظ قرین تواب

کی مصداق نہیں؟ بہتی مقبرہ میں فن ہونے والے بہتی ہوں گے یا بہتی ہی اس میں وفن ہونے والے بہتی ہوں گے یا بہتی ہی اس میں وفن ہوں گے۔ دونوں فقروں میں فرق کیا ہوا۔الفاظ وہی ، نتیجہ وہی ، آمدنی کا دسواں حصد دینے کی شرط وہی ، باقی رباق مدنی کا حساب سویہ آپ خودگر یبان میں مند وال لیس کی مرز اتا دیانی کی پہلی حالت کے مقابلہ میں جب کہ وہ ہزاروں روپیہ کے مقروض متصاب ان کے خاندان کی مالی حالت کیا ہے؟۔ یہ کیمیا گری کا عقلی معجز وہیں تو اور کیا ہے؟۔

د اس ثبوت کی بناء پرایڈیٹر صاحب رقم طراز میں کے عشرہ کاملہ توجہ دینے کے اواقی نہیں اور اس کا جواب دینا وقت ضائع کرنا ہے۔ ادھر میں بھی بہی کہتا ہوں کہ عشرہ کاملہ کا جواب امت مرزائیہ قیامت تک بھی نہیں دے عتی اور لومڑی کامنہ ہر گزائمور کے خوشہ تک نہیں بہتی سکتا۔ ہاں انہیں کھٹے کہہ کراپی جی خوش کرلے تو دوسری بات ہے۔

۸ الفضل کی کارگزاری کے بعداب الفاروق قادیان کی سنیے !

ایک مسلمان دوست نے مجھے اخبار' الفاروق' کاپر چہمورخہ تیرہ فرور کر ۱۹۲۱ء الا کر دیا۔ جس میں ایک صاحب مولوی غلام احمد بدوملہوی مولوی فاضل کا مضمون زیرعنوان ''سنوری مال اِ کی عشرہ کاملہ پر تبھرہ' درق تھا۔ مضمون سے معلوم ہوتا ہے کہ مولوی فاضل مصاحب نے عشرہ کاملہ پر باقساط تبھرہ کرتا جا ہا ہے۔ چنا نچہ: دوسری قسط ہے جواخبار مذکورہ میں طبع ہوئی ہے اور اس کا تعلق عشرہ کاملہ کی دوسری فصل سے ہے۔ مضمون کی معقولیت عشرہ کاملہ کی فضل دوم اور مولوی صاحب کا محولہ بالا مضمون دیکھنے سے ہی معلوم ہوسکتی ہے۔ اس میں سے دو باتوں کامیں ذکر کرتا ہوں۔

(۱) عشرہ کاملہ کی فصل دوم کاعنوان ہے۔ مرزا قادیانی کی ترتی کی دس من زل مواوی صاحب کہتے ہیں کہ مؤلف عشرہ کاملہ نے مرزا قادیانی کی ملازمت عبدہ محرری پراعتراض کیا ہے۔ حالا نکہ حضرت رسول کر پر شابقہ نے حضرت خدیج تکی ملازمت کی اور حسرت موٹ علیہ السام نے حضرت شعیب علیہ السام کی بکریاں چرائیں وغیرہ و نیبرہ ۔ اگران حضرات کا ملازمت کرنا قبل اعتراض ہوسکت ہے۔ الخ!

اب ناظرین عشرہ کا مذہ و بغور ملاحظہ کریں کہاس کی فصل دوم میں میں نے مرزا

لے مرزا قادیانی بھی پنجانی اردو ہی لکھا کرتا تھا۔مثلاً ہارہ اور تیرہ کو ہاراں اور تیراں اس سنت کومرزا ئیوں نے لازم پکڑ اہوا ہے۔

قادیانی کی ملازمت پرکوئی اع حالت کا اظہار کیا ہے۔اعترا فرسائی کی ہے محض بے معنی ا پڑھنے ہی ہے سکر سکتا ہے۔ پڑھنے ہی ہے ل سکتا ہے۔

صاحب کی تدریجی ترقیوں پر بلکہ تدریجی طور پرنازل ہواتھا واہ مولا نا! قلم تو

مبدی مسیح ، محدث ، نبی ، رسو نزول چی ہے۔ اذالہ مست لگایا کہیں شرم ہے بھی کام! باوجود یہ کہ مولو

کے لئے بی تھااور میرے ایک مایہ نازہتی مقیم قادیار پیتھرہ شروع ہوا ہے اور ابد رمیں گرکسی نے جواب م

چکا ہے تو قیمت سے اطلار ''عشرہ کاملہ'

پنیا یہ اوراس کے مضافات تک سی نے حوصلنہیں و اس تاز ہتا کیسے فدائی بن کدان ا

تنين حيار سورو پييسرف

چندقطرےال کے ۔

قادیانی کی ملازمت پرکوئی اعتراض کیا ہے؟۔ میں نے صرف مرزا قادیانی کی مختلف اور مسلسل حالت کا اظہار کیا ہے۔ اعتراض کیا۔ پس اعتراض کی بناء پرمولوی صاحب نے جوخامہ حالت کا اظہار کیا ہے۔ اعتراض نبیں کیا۔ پس اعتراض کی بناء پرمولوی صاحب نے دوسری فصل فرسائی کی ہے محض بے معنی اور فضول ہے اور باقی باتوں کا جواب عشرہ کا ملہ کی دوسری فصل پر ھنے ہی ہے ل سکتا ہے۔

بد در بی سید مربی و می میدون و از دیم کمال مرزا قادیانی کی پریثان خیالیاں بعنی دعوائے مجدون والا میدی میسی محدث، نبی رسول، اور خدا اور خدا اور خدا کی اولا دوغیر اورغیر اسل آن کریم کا تدریجاً مبدی میسی محدث، نبی رسول، اور خدا اور خدا اور خدا کی اولا دوغیر اورغیر اسل کی و گری کو بھی دھبا نزول تج ہے۔ اذالہ تستحی فاصنع ماشتات آپ نے و مولوی فاصل کی و گری کو بھی دھبا لگایا کہیں شرم ہے بھی کام لینا جا ہے۔

یں۔ میرے ایک دوست، نے قادیان خط لکھا کی عشرہ کا ملہ کا جواب اگر حیب ہے۔ چواب اگر حیب پے کا ہے تو قیمت سے اطلاع دیں۔ جواب ملا کہ:

الے بہثق ہوں گے یا بہثق ہی اس میں میجدو ہی ، آمدنی کا دسواں حصد دینے کی ں مند ڈال لیس کہ مرز ا قادیانی کی پہلی مند ڈال ایس کے خاندان کی مالی حالت

رقم طراز ہیں کہ عشرہ کا ملہ توجہ دینے کے امر میں بھی یہی کہتا ہوں کہ عشرہ کا ملہ کا کی کامنہ ہرگز اٹگور کے خوشہ تک نہیں پہنچ

فارو قادیان کی سنیے !

"کابر چدمور خدتیر و فرور ۱۹۲۷ء لا کی مولوی فاضل کا مضمون زیر عنوان پی سے معلوم ہوتا ہے کہ مولوی فاضل پہ: دوسری قسط ہے جوا خبار ندکورہ میں ہے۔ مضمون کی معقولیت عشر ہ کا ملد کی ہی معلوم ہوسکتی ہے۔ اس میں سے دو

۔ مرزا قادیانی کی ترقی کی دس منازل فی کی ملازمت عبدہ محرری پراعتراض پڑگی ملازمت کی اور حسرت موٹی علیہ رہ وغیرہ۔ آگران حضرات کا ملازمت تاہے.....انخ!

کی فضل دوم میں میں نے مرز ا نگا ہارہ اور تیرہ کو ہاراں اور تیراں اسی جواب ہے۔اس تفصیل سے میرامد عاا پی یاعشرہ کا ملہ کی ستائش نہیں بلکہ صرف یہ دکھانا متصور ہے کہ امت مرزا کی پراس کتاب کا کمیااثر پڑا ہے اور باوجود جواب دینے کی ضرورت تسلیم کر لینے کے جواب دینے سے کمیسی عاجز ہے۔

پہلی بارعشرہ کاملہ بارہ سو(۱۲۰۰) جیمپی تھی جس میں سے جارسو کے قریب مفت تقلیم ہوئی۔ باقی تھوڑ ہے عرصہ میں ہی ختم ہوگئی اوراحباب نے دوبارہ طبع کرانے کا تقاضا شروع کیا۔
میں نے بھی جا پا کہ نظر ثانی کر کے اس کی دوبارہ طباعت کا انتظام کیا جاو ہے لیکن ملازمت کی مصرفیتیں آئی زیادہ میں کہ جلد نظر ثانی نہ ہو تکی۔ اور قریباً سال بھر تک اس غرض سے کتاب میرے بستہ میں رہی۔ جس کی اب بھیل ہوئی ہے۔ نظر ثانی میں بعض مضامین مفید بھی کر ایز او کئے گئے۔ بعض تبدیل کئے گئے اور بعض جگہ معمولی ترمیمیں بوئی میں اور اب جناب مولوی نصیراللہ بن صاحب سہار نبوری کی ہمت سے کتاب طبع ہوکر ناظر بن کے ہاتھوں میں پہنچتی ہے۔

ناظرین کرام! کومعلوم ہے کہ اس کتاب کا ماخذ عمو مامرزائی تصانیف ہی ہیں۔ جن کے حوالہ جات موقعہ ہموقعہ درت کئے گئے ہیں۔ پہلی اثناعت میں بعض حوالہ جات کے ہندسوں کے متعلق ہے اختیاطی ہوگئ ۔ پچھتو اس وجہ سے کہ مرزائی کتابیں کی بارطبع ہوئی ہیں اور ان کے صفحے بدل گئے ہیں۔ اس لئے حوالہ کے ساتھ سال طبع یا نمبر اثناعت درت نہ ہونے کے باعث بعض دفعہ مقابلہ کرنے والوں کو دھوکا ہوا اور بعض جگہ کا بی نولیں اور لیتھو چھاپہ کی مہر بانی ساعت بعض دفعہ مقابلہ کرنے والوں کو دھوکا ہوا اور بعض جگہ کا بی نولیں اور لیتھو جھاپہ کی مہر بانی اور اصل مسودہ سے حوالہ جات کا مقابلہ کرنے کا مجھے موقعہ اور وقت نہیں ملا تھا۔ اس لئے کہیں اور اصل مسودہ سے حوالہ جات کا مقابلہ کرنے کا مجھے موقعہ اور وقت نہیں ملا تھا۔ اس لئے کہیں لیا گیا ہے اور مرزائی کتابوں کی ایک فہر ست بھی شامل کی گئی ہے۔ جس میں ان کا س طبع وغیرہ درت ہے۔ بہر عال طبع اول کے ایسے نقائص کے متعلق میں اپنے مسلمان بھا کیوں سے معانی درت ہے۔ بہر عال طبع اول کے ایسے نقائص کے متعلق میں اپنے مسلمان بھا کیوں سے معانی جاتا ہوں۔ و العذر عند کر ام المناس مقبول لیکن ان بعض مرزائی صاحبان کی خدمت میں جو بعض حوالہ جات کو فلط یا کر بغلیں بجاتے و کھے گئے ہیں۔ مرزا قادیائی کی بی ایک تحریر میں کرتا ہوں۔ و و لکھتے ہیں کرتا ہوں۔ و و لکھتے ہیں کرتا ہوں۔ و و لکھتے ہیں کر:

سیں رہ بروں مرب سے بین ہے۔ '' دانشمندوں ۔۔۔ کوخوب معلوم ہے کہ عربی اور فارس کی کوئی مبسوط تالیف سہواور بلطی ہے خالی نہیں ہو کمتی اور حیلہ جو کے لئے کوئی نہ کوئی افظ گو سہو کا تب ہی سہی۔ جت بیش کرنے کے

لئے ایک سہار اہوسکتا ہے اور معلوم ہونا نہ کرتا'' پر عمل کر کے نثر م ناک عذر ہیں آگے اس ایک سہو کا تب یا فرض کروا تفا قا کا تمہاری کتاب میں نکل آئی۔ اس لے صاحب (مولوی محمد حسین صاحب بٹا اس کوچ ہے ۔ مئولف کے ہے مئر بی فارس میں میسوط کتا بیں تالیف کر صرفی یا نخو کی فلطی اس ہے ہوجائے او ممکن ہے کہ سہو کا تب ہے وئی فلطی حج ممکن ہے کہ سہو کا تب ہے وئی فلطی حج ممکن ہے کہ سہو کا تب سے وئی فلطی حج ممکن ہے کہ سہو کا تب سے وئی فلطی حج منہ کا تب ہے کہ سہو کا تب سے وئی فلطی حج ممکن ہے کہ سہو کا تب سے وئی فلطی حج ممکن ہے کہ سہو کا تب سے وئی فلطی حج ممکن ہے کہ سہو کا تب سے وئی فلطی حج مدین ہے کہ سہو کا تب سے وئی فلطی حج

پس جب مرزائیول کے بڑ صرفی اورنحوی غلطیاں ہو علی ہیں اورو نبوت کا دعویٰ نہیں ۔معمولی ہند سدوغیر عام اسلامی اخبارات، ز'

الفقیبه، خالقیه، رساله تائید الاسلام، کوکب ہند وغیرہ نے اس کتاب پر <sup>مغ</sup> شرعید نے اس کی ایک سوجلدیں خا<sup>م</sup> اہمیت کا نداز ہ ہوسکتا ہے۔

الله کے فضل سے امید بکا گے۔ جومرز ائیوں کے مقابلہ میں انشا

\_\_\_\_\_\_ لِـ مرزا قاد يانی اپی نبوت وانو بينته ربو

پس جب مرزائیوں کے پیغمبر کی الہامی اوراعجازی کتابوں میں نہ صرف معمولی سہو بلکہ صرفی اورنحوی غلطیاں ہوسکتی ہیں اوروہ قابل اعتراض نہیں تو ایسے شخص کی تالیف میں جسے الہام یا نبوت کا دعویٰ نہیں ۔معمولی ہند سه وغیرہ کی نلطی کیوں کر قابل مواخذہ ہوسکتی ہے۔

عام اسلامی اخبارات، زمیندار، و کیل، سیاست، اہل سنت والجماعت، اہل حدیث الفقیبہ ، خالقیہ، رسالہ تائید الاسلام، رسالہ المجمن نعمانیہ لا ہور اور مرزائیوں کے گھر کے جمیدی کوکب ہندوغیرہ نے اس کتاب پر مفصل ریو ہو گئے ہیں اور سلطنت ابد مدت حیدر آباد کے محکمہ شرعیہ نے اس کی ایک سوجلدیں خاص قیت پر طلب فر مائی ہیں۔ اس سے کتاب کی مقبولیت و ایمیت کا انداز ہ ہوسکت ہے۔

اللہ کے فضل سے امید بلکہ یقین کامل ہے کہ ناظرین اس کتاب کو بہت مفید پائیں گے۔جومرزائیوں کے مقابلہ میں! نشاءاللہ ایک کاری حربااور بے خطاء نشانہ کا کام دے گی۔

ومنه التوفيق!راجى رحمة علام الغيوب خاكسار!محمديعقوب پثياوى كيم شعبان المعظم٣٣٥هجر كالمقدس

لے مرزا قادیانی اپنی نبوت سے صاف منگر ہیں۔ قادیا نیواور مرزا قادیانی کونبی مائے والوینتے رہو۔ بلکہ صرف یہ دکھانامتصور ہے نہ کی ضرورت تسلیم کر لینے کے

۔ چارسو کے قریب مفت تقلیم کرانے کا تقاضا شروع کیا۔ کیا جاوے لیکن ملازمت کی ای غرض سے کتاب میرے ن مفید سجھ کرایز او کئے گئے۔ ب جناب مولوی نصیرالدین کی سینچتی ہے۔

رائی تصانیف ہی ہیں۔ جن میں بعض حوالہ جات کے اپیں کی بارطیع ہوئی ہیں اور شاعت درج نہ ہونے کے میں اور لیتھو چھاپہ کی مہر بانی بہلیں میں دے دی گئی تھی اور صحت کا خاص انتظام کر میں میں ان کا س طیع وغیرہ سلمان بھا ئیول ہے معافی سلمان بھا ئیول ہے معافی

لُ مبسوط تالیف سہواور <mark>غلطی ۔</mark> بی۔ ججت پیش کرنے کے

ا قاویانی کی ہی ایک تحریر

## ويباجه

بسم الله الرحمن الرحيم!

تحمده و تصلي على رسوله الكريم!

"اللهم ارنا الحق حقا وَار زقنا اتباعه والباطل باطلا ويسرلنا المتنا وبين قو منا بالحق وانت خبر الفاتحين بحرمة سيد المرسلين و رسولك الامين الذي لا نبى بعده و صلى الله عليه وعلى الله واصخابه واتباعه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين"

یااللہ ہم کوئ بات دکھااوراس پڑمل کرنے کی توفیق دے اور جھوٹ کوصفائی سے ظاہر فر مادراس سے بیچنے کی ہمت دے۔ یااللہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق بات کا انکشاف فر ، بطنیل سرورا نبریاءرسول امین حضرت محمد مصطفی اللیکی جن کے بعد کوئی نبی نبیس ہے اور درود ہوان پر اوران کی آل واسحاب واتباع پر تیری رحمت کے ذرایعہ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔

حمد بحد و تنا عے بعد اس قادر ذوالجلال وایز دمتعال کے لئے سر اوار ہے کہ جس نے اپنی قدرت کاملہ ہے کا بنات عالم کو پیدا کیا اور اپنی حکمت بالغہ ہے انسان ضعیف البیان کو زیور علم وحقل ہے آراستہ کر کے فوت تمیز عطافر مائی اور اسے اشرف المخلوقات بنایا ذات باری الیمی بر و پورٹ و بے چگوں ہے ۔ جس میں کسی و جود حسی و غیر حسی کی شرکت کا امکان نہیں ۔ نداس میں جزو کل جم و دروح کو دخل ہے ۔ تشبیہ و مثال ہے پاک ہے اور جو پھر آدی کے وہم اور خیال میں گذر ہے اس ہمنز و اور مقدس ارفع اور اعلی ہے ، اور درود بے حدوثمار و نعت بائے ہزاد ال ہمن اس کا اس کا ان اور کمل انسان پر ۔ کہ جس کی ذات والماصفات کو اللہ تعالیٰ نے رحمت اللعالمین بنا کر اور اس کے اخلاق کر بھر کی تعریف کے اندا کو علیہ خلق عظیم (القلم: ؛) "کے جامع الفاظ میں بیان فرماکر اس کے اتباع اور اسوؤ حسنہ کو گم شعدگ من کوئے ضلا است کے لئے بادی و رہبر اور موجب فرماکر ان و بہر اور موجب فلاح و بجامت الماس کی فعمت و نیا کو بخش اور ' مع المید و ماکس اور میمل بونے کی تصدیق و رضیت لکم الاسلام دیفا (مائدہ: ۳) "کے ذرایعہ دیفا (مائدہ: ۳) "کے ذرایعہ اس دین کے کاش اور میمل بونے کی تصدیق فرمائی۔

لے (اے خمر ) تو ہڑے بزرگ خلق والا ہے۔

ع آن جم نے تمہارا دین کال کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لئے دین اسلام کو پیند فر مایا۔

''ل البلهم صبلي عبلي ه الف مرّة'' 'لورس ولورس

بعدحمه ونعت

ارباب علم دوانش داسخاب فط امر پر ہے کہ دین اسلام بذر بعید ذات ستو صورت میں دنیا کوعطاء ہو چکا اور جیسا کہ صاف ارشادات ہے واضح ہے۔ سلسلہ بخاری جسم ۱۹۰۱، اب خاتم انہین ، کناب الم المرد قدان در عین المبی هدید قدان در

من قبلی کمثل رجل بنی بیتاً فجعل الناس بطوفون به اللبنة قال فانا اللبنة وانا خات کدرسول اللبنة وانا خات اورخوبصورت گر بنایا مگراس کایک کے گر و پھر نے گے اور تعجب کرنے گے ایک اینٹ بول اور میں نبیول کوئم کر۔ مطلب صاف ہے کہ قرنو جولگ پی اور نبوت کا کی کمل ہو چکا ہے باوجوداس صاف میں حرک ہو

ارشا وفر ما ياك' لا تقوم الساعة ح (رواه الطبراني عن ابن مسعود طراني ني ابن مسعود تروايت ك ت

بر تک تیں کا ذہب نہ نگل لیں۔ جوسب یم چنانچہ اس ارشاد کے مصداقہ

ل باالله! حضرت محمدًا دران أ

درو د سيجي <u>-</u>

"ل اللهم صلى على محمد وأله واصحابه بعد دكل ذرة مائة الف

الف مرّة''

### بعدحمه ونعت

ار باب علم ودانش واصحاب فطنت وخرت مے خفی نہیں کہ جمہوراہل اسلام کا انفاق اس امر پر ہے کہ دین اسلام بذریعہ ذات ستو وہ صفات حضرت محر مصطفی احر مجتبی اللہ کا میں اور اکمل صورت میں دنیا کوعطاء ہو چکا اور جیسا کہ قرآن کریم کی آیات اور سرور کا نئات اللہ کے صحیح اور صاف ارشادات سے واضح ہے۔ سلسلہ نبوت آپ کی ذات مبارک پرختم ہو چکا۔ چنانچہ (مینی بخاری نے مص ۵۰۱ باب خاتم انہیں ، تناب المناقب) میں بیدواضح اور روشن صدیث موجود ہے۔

''عن ابی هریرة آن رسول الله علیه قال آن مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنی بیتاً فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من زاویة فجه الناس یطوفون به ویتعجبون له ویقولون هلا و ضعت هذه اللبنة قال فانا اللبنة وانا خاتم النبیین ' فی می مثل الی جریره سروایت به کررول الله فی نظر مایا کرمیری اورانیاء گذشته کی مثال ایی به کرکی مخص نے ایک عمده اور خوبصورت گرینایا مراس کے ایک کونے میں ایک این کی جگد خالی ره گی۔ پی لوگ اس کے گرو پھر نے گے اور تجب کرنے کے گئے۔ کہ یہ ایک این کی کونیس لگائی گئے۔ فر مایا کہ میں وہ ایک این بول اور میں نبیوں کوئم کرنے والا مول۔ په

مطلب صاف ہے کہ قصر نبوت میں صرف ایک اینٹ کے لگائے جانے کی کسر باقی تھی جولگ چکی اور نبوت کا کل مکمل ہو چکا ہے۔اس لئے آئندہ کوئی نبی مبعوث ندہوگا۔

 حريم: به والباطل باطلا وَيسرَلنا انت خبر الفاتحين بحرمة

انت هنر القانحين بحرمه ده و صلى الله عليه وعلى احمد: ''

دے اور جھوٹ کو صفائی سے ظاہر
م کے درمیان حق بات کا انکشاف
بعد کوئی نی نہیں ہے اور درود ہوان
بعد کوئی نی نہیں ہے اور درود ہوان
نعال کے لئے سز اوار ہے کہ جس
نعال کے لئے سز اوار ہے کہ جس
ابالغہ ہے انسان ضعیف البنیان کو
نے الخلوقات بنایا ذات باری الیم
نے الخلوقات بنایا ذات باری الیم
میں جزو
کے ہم اور خیال میں
میں خوجہ البال میں بنا کر اور اس
میں خوجہ مع الفاظ میں بیان
میں کے ج مع الفاظ میں بیان
کے لئے بادی ور جبر اور موجب
کے لئے بادی ور جبر اور موجب
کے لئے بادی ور جبر اور موجب

پر پوری کر دی اورتمہارے لئے

دينا (مائده:٣) "كوزريجه

مہدویت تھااور کوئی مدعی نبوت ورسالت اور کوئی مدعی مسیحیت ایسے جھوٹے دعوے کرنے والوں میں سے بعض کے نام یہ بیں۔

مسیلمه کذاب، اسودینسی ، زکریا ، مغیره ، ابن صیاد ، طلیحه ، عبدالله بن معاویه ، احمد بن مجمه سلیمان قرمطی ، صالح بن طریف ، یکی ، بیسی بن مهر ویه ، ابوجعفر ، محمد بن اساعیل ، عبدالله بن احمد ، مجمد ، ابوجعفر ، محمد بن قاسم ، تناسم بن مرد ، عباس ، محمد بن تو مرت ، استاذ سیس ، عطا ، ، عثان ، حسن عسر کی امرو ، محمد بن کیال ، ابومنصور ، شیخ محمد خراسانی ، محمد احمد سود انی ، بوشیا ، دامیه ، بهبود ، ابرا بیم بذله ، علی مجمد و بی غیر ه وغیره و (ان میس زیاده تعداد بدعیان مهدویت کی ہے ) ملک بهندوستان میں بھی بعض السیادگ بیدا بوئے جسے سیدمحمد جو نیوری وغیره و آخری

مدی وہ ہیں جنہیں اس دنیا کوچھوڑ ہے ابھی سولہ ستر ہ برس گذر ہے ہیں اور جن کی امت اگر چددو تیں فرقوں میں متفرق بھی ہو چکی ہے۔ گران کے کارناموں کے چریچے ابھی جاری ہیں۔ ہماری مرادمرز اندام احمد قادیانی آنجمانی ہے ہے۔ جوقادیان ضلع گورداسپور ( بنجاب ) کارہنے والا تھا انہی کی تعلیم وحالت کانموندان اور اق میں دکھایا گیا ہے۔

سلے آپ نے مجد دہونے کا دعویٰ کیا۔ مبدی آخر الزمان بنے میح موعود ہونے کے مدعی ہوئے۔ اس سے مدعی ہوئے۔ اس سے محدث وامام الزمال کہا ئے۔ نبوت ورس ات کے دعوید ارہوئے۔ اس سے زیاد ہ ترقی کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جزوی فضیت جتلائی۔ پچھٹرصہ بعد ہر لحاظ سے ان سے افضل لی بن گئے۔ اس سے آگے ہر ھے تو آنخضرت اللہ تھے کہمی ناتھ آلے اس سے آگے ہر ھے تو آنخضرت اللہ تھے۔ اس سے آگے ہر ہے تو آئی رہ گیا تھا۔ سو پہلے ابن اللہ ہنھا ) اب کیا تھا خدا بنتا باتی رہ گیا تھا۔ سو پہلے ابن اللہ ہنھا )

(ویکیمواشتبارایک شلطی کا زاایس، نزائن ن ۱۵س ۱۹۸۸)

ع لکھتے میں که ''ابن مریم ، د جال ، دابته الارض وغیر و کی حقیقت آنخضرت الله می موبمومنکشف نه بموئی بموتو گیج تعجب نبیس ۔''
(ازایس ۱۹۹ ، نزائن ن ۳۳س ۲۵۳)
''اورحد بیسیک پیش گوئی وقت مقرر بر پوری نبیل بموئی ۔''

(ملخصاً حقيقت الوحي ص ٣٩٠ بنيزائن ج٢٠٥ ١٣٥٥)

16

اولا وہونے کے مدقی ہوئے۔ بعد از ال ووئ کر بیٹھے اور کشف کے ذریعہ آسار ایک آئندہ پیدا ہونے والے بیٹے کی مثا منزل من السماء ''(حقیقت الوی ص بیٹا بنالیا۔(معاذ الله من هذه الهفو

اتے عظیم الثان اورا نے مختفہ تھے۔اس لئے کہا جا سکتا ہے کہ آپ جملہ کفر آپ مسلمانوں کے لئے مہد

کلفی اوتار ہونے کے مدمی تھے۔ان سب پیش کرنے کا وعولی کیا اور کبا کہ آنخضر م لاکھ سے بھی زیادہ میں۔جن سے بزا

الہاموں میں سینکڑ وں وعدے تھے اور سی مضمون شعر د پطن شاعر کے مصداق رہ ک آپ کو ماش ، اللہ ہر زبان میں ہوتے مشرف ہے خالی ندر ہی۔

بیشارتحد یاں کیں۔ پیشگ ہنائی ہاتوں کے بگاڑنے کی کوشش کی۔ میں بھی قدم مارے، جیتے یابارے میتسم مقابلہ تو د کئین مناظرے کے میدانو

ی بچهاری کواچها بچھتے تھے اور شاندا، تاریخ مقرر کر کے میدان میں آئے بغ تھے۔ جم کر مقابلہ کرنا کسرشان بچھتے تے اوال وہونے کے مدعی ہوئے ۔ بعد از ال الله کی بیوی بن کرا پے فنافی الله ہوئے کہ خدائی کا بی دعویٰ کر بیٹے اور کشف کے ذریعہ آسان و زمین کو بھی پیدا کر لیا۔ اس پر بھی صبر نہ آیا تو اپنے ایک آئند و پیدا ہونے والے بیٹے کی مثال اللہ تعالیٰ ہے دی جیسا کہ لکھا ہے۔'' کے اُن الله نزل من السماء'' (حقیقت الوس 40 ہزائن ج۲س 90) گویا خدا کا بیٹا بنتے بنتے خدا کو بی بنالیا۔ (معاذ الله من هذه اله فوات)

ات عظیم الثان اورات مختف اقسام کے دعوے کی گذشتہ کاذب مرکی نے نہیں کے سے اس لئے کہاجا سکنا ہے کہ آپ جملہ کذابوں کاعطر مجموعہ یا گذشتہ تمام مدعیان کے گروگھنال سے ۔

آپ مسلمانوں کے لئے مہدی، میسائیوں کے لئے میح اور ہندوؤں کے لئے کرش و کلغی اوتار ہونے کے مدعی سے ۔ان سب دعوؤں کی تا ئید میں ہزار ہاالبام سنائے اور الا کھوں نشان بیش کرنے کا دعوگا کیا اور کہا کہ آئے خضرت اللیے ہے مجزے تین بزار بیل کین میرے مجزے دی بیش کرنے کا دعوگا کیا اور کہا کہ آئے خضرت اللیے ہے مجرزے تین بزار بیل کین میرے مجزے دی لاکھ سے بھی زیادہ بیں۔ جن سے بزاروں نبیوں کی نبوت کی تصدیق ہو سے آپ کے الباموں میں سیکٹروں وعدے سے اور سیکٹروں وعدے سے اور عیدی بعض البام مجمل ومبم بھی ہوتے سے ۔ جو مضمون شعر دوطن شاعر کے مصداق رو کرمرز ا قادیانی کے ساتھ بی ان کی قبر میں چلے گئے۔البام شیکو باش اللہ برزبان میں ہوتے سے ۔ اردو، فاری ،عربی، انگریزی، پنجائی کوئی زبان اس شرف سے خالی ندر بی۔

جیثار تحدیاں میں۔ پیش گوئیوں کا جال پھیلایا۔ نئی نئی باتیں بنائیں۔ سینکڑوں بی بنائی ہاتوں کے بگاڑنے کی کوشش کی۔ ماشاء اللہ علم وفضل کے مدمی تھے۔ مناظرے کے میدانوں میں بھی قدم مارے، جینے یابارے بیتسمت کا کھیل تھا۔ گر:

مقابلہ تو ول ناتواں نے خوب کیا

کیمن مناظرے کے میدانوں میں آپ عموماً مارتے خال کی اگاڑی اور بھا گتے خال کی پچھاڑی کو اچھا گتے خال کی پچھاڑی کو اچھا بچھتے بھے اور شاندار بسپائی کو بی اپنی فتح خیال کیا کرتے تھے۔ بلکہ بعض دفعہ تو تاریخ مقرر کر کے میدان میں آئے بغیر گھر بیٹھے بٹھائے ہی البام کے ذریعہ فتح یاب ہوجایا کرتے تھے۔ جم کرمقابلہ کرنا کسرشان مجھتے تھے۔ اس پر بھی وعوے ان کے بیاتھے کہ:

ن ایسے جھوٹے دعوے کرنے والوں

اطلیحہ، عبداللہ بن معاویہ، احمد بن محمد، محمد، محمد، محمد، محمد، محمد، متازیس، عبداللہ بن احمد، محمد، متازیس، معطا، عثمان، حسن عسکری، محمد احمد موزانی، پوشیا، دامیہ، بہبود، محمد عیان مہدویت کی ہے) محمد محمد جو نیوری وغیرہ۔ آخری محمد ہے اور جن کی امت اگر چددو کے چرہے ابھی جاری ہیں۔ ہماری ورداسپور( بینجاب ) کا رہنے والا تھا

الزمان ہے مسیح موعود ہونے کے اس سے الی کے دعوید اربوئے ۔اس سے الی کی کچھ عرصہ بعد ہر لحاظ سے ان اللہ کے دعویم ماتھ کی کھیے اس کے دعویم ماتھ کی اللہ کا ماتھ کی اللہ کا ماتھ کی اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ ک

طی کا زاایس ۴ بزرائن نی ۱۸ س ۲۰۸) نیره کی حقیقت آنخضرت الله پر ازالیس ۲۹۱ جزرائن نی ۳سس ۲۵۳) اسا

الوحي ص ۳۹۰ بخزائن ج۲۲ص ۴۰۵)

ا وان ناضلتنی فتری سبامی ومثلی لا يفر من النصال مقيم فی مياد بن القتال على فاريك انی الفتال مقيم فی مياد بن القتال على الله انی اقاوم كل سهم واقلی الله كتنان عن النبال (آئينه كالات عن ٥٩٥ فرائن خ۵س ايينا)

نیکن کل اہل اسلام اس بات کو جانتے ہیں کے مرزا قادیانی اول تو علاء کے روبروآتے ہی نہ تھے۔اگر جھی آ بھی گئے تو سر پر پاؤں رکھ کرا ہے بھا گے ہیں کہ پیچھے پھر کرنہیں دیکھا۔اس کی بیسیوں نظائز موجود ہیں۔

ہاں ان کی کمبی چوڑی تحریروں ہے ایک دونہیں بزاروں سادہ لوح متاثر ہوئے اوران
کی مجذ و بانہ بڑکے بہندوں میں کی عقیدت شعار بھنے جہاں محکمات کو متشابہت کر دکھایا۔ و بال
خود الی سینکٹروں متشابہات ہے ارادت مندوں کو محور کیا کہ وہ خصوصیات احمد بید و مرموزات
مہدویہ کے عقیدوں سے تاقیامت کسی اور طرف آ کھینہ چھیریں۔ پیر پرستوں کے لئے اکبرا کابر
المشائخ فابت ہوئے۔

انتظار مہدی کے مریضوں کے لئے نہ صرف مہدی بلکہ مسیحا بنے۔ سائنس دانوں کی خاطر معجزات کو مسمریز میتا ہے۔ مائنس دانوں کی خاطر معجز ات کو مسمریز میتا ہا۔ معجز ہ کے طلبگاروں کے لئے پیش گوئیوں کا طومار باندھ دیا۔ علماء کی تواضع تغییر واجتباد ہے کی۔ گویا بر محفل کے صدر بنے اور ہر رنگ پر اپنارنگ جمانے کی تعمی کی۔ جس خیال کا کسی کو دیکھائی خیال کے پر دے میں اپنا خیال چھپا کراس کے چش کر دیا۔ پھر کون تھا جواس کر شمہ کا شہید نہ ہوتا اور اس دعوت کو قبول نہ کرتا۔

بیک کرشمہ کہ نرس بخود فروثی کرد فریب چشم تو صد فتنہ در جہاں انداخت

لے اگر میرے مقابلہ پرآؤ گئو میرے تیرد کی اور میرے جے آدمیرے جیسے آدمی مقابلہ سے بھاگانیں کرتے۔ بھاگانیں کرتے۔

ع سوتم اگر مجھ سے مقابلہ کرو گے تو میں تنہیں دکھا دوں گا کہ میں لڑائی کے میدان میں دیرا جمانے والا ہوں

سے سن لو کہ میں ہرا یک کاؤٹ کر مقابلہ کیا کرتا ہوں اور تیروں ہے چیھنے کا تومیں دشمن ہوں۔

4.

جن کی قسمت ہار ً اسلام آشوب سے پچ گئےوہ ایں

ان کے متبعین کر نہیں جا ہتا کہ جولوگ ایک با

الگ ہوتے ۔ گرکیا کریں قط نہ کہ ہماری ۔ ایک وقت تھا؛ جاتا ۔ حالانکہان کے الہامی مخالفین کے خلاف استعال

ے اور بعد میں تو تھلم کھا کہہ کند بین وملفرین کا تو کہار ویکھی ہوگی۔ نسے وکیچ کروہ خدائے واحد، شاہدے کہ

تاویلات، یبودیانهٔ تحریفول بھائیوں کی دل آ زاری منظو ستمان حقیقت بخت گناہ ب کوئی ظاہری خو کی اگران کے

کے ساتھ ہر جگد کوئی نہ کوئی با باامیں بھی ہری طرح کرفتار: ا

لے براہین احمہ ہا سینکٹر وں آیات قر آئی اور آ

وقثاً فو قتا بطور البام بيش كر. تصليد كباكر نے ميں - جن کی قسمت ہارگئی تھی کیھنس گئے اور لبعض خوش نصیب پیشس کرنکل گئے اور جواس فتندہ اسلام آشوب سے نیچ گئے وہ اپنے مقدر کود عاشیں دیں اور حافظ تقیقی کاشکر اوا کریں۔ ایں سعادت ہنور بازو نیست تانہ بخشد خدائے ہنشندہ

ان کے متبعین کی تعداد کو بیان کیا جاتا ہے کہ کی لاکھ ہے۔ نمارے بھائی میں۔ول نہیں جا ہتا کہ جوبوگ ایک باررشتہ اسلام میں ہمارے ساتھ نسلک ہو چکے تھے۔ پھر بھی ہم سے الگ ہوتے ۔ مگر کیا کریں قطع و ہرید کی مشین جس پرو ہیز ور قائم ہیں ۔خودان کی اینی ہی ایجاد ہے ندکہ ہماری۔ایک وقت تھا جب کدمرزا قادیانی کبا کرتا تھا کہ میرےا نکارے کوئی کافرنہیں ہو جاتا۔ حالا نکدان کے الہا می الے تھیلہ میں ایسے الہامات موجود تھے۔ جن کو بعد میں سند پکڑا جا کر مخالفین کے خلاف استعمال کیا گیا ہے اور جن میں اپنے دعوے ہے انکار کرنے والوں کو کا فر کہا ہادر بعد میں تو تھلم کھلا کہدویا کہ جو مجھے نہیں مانتا خوا منگر نہ بھی ہومتر دو ہی ہوو وبھی کافر ہے۔ کذبین ومَنفرین کا تو کہاں تھاکانا ہے۔ ہمارے ان بھائیوں نے مرزا قادیانی میں کوئی خوبی دیکھی ہوگی۔ جے دیکھ کروہ امت خیر الرسل ملیہ افض التحیات والسلام ہے علیحدہ ہوئے لیکین خدائے واحد، شامد ہے کہ جمیں تو مرزا قادیانی کی تصانف و دعاوی میں بجو زبانی ادّ عا، پیجا تاویاات، یبود یا ندتح یفول اور خود ستائیول کے اور کچھ نظر نہیں آیا۔ ہمیں اینے کم کرد و راہ بھائیوں کی دل آ زاری منظور نہیں ۔ لکھتے ہوئے دل دکھتا ہے۔ گر ندہب کا معامد ہے۔ یبال تحتمان حقیقت سخت گناه ہے اور سا آت عن الحق رہنا شیطان اخرس بنا تا ہے۔ مرزا قادیا نی ک کوئی ظاہری خوبی اگران سے مریدوں کی آئتھوں میں ہے بھی تووہ یادر تھیں کہ ایسی ظاہری خوبی کے ساتھ ہر جگہ کوئی نہ کوئی باانچیسی ہوئی ضرور ہوتی ہے۔ جواس خوبی برفر افعۃ ہوتے ہیں وہاس بلامیں بھی بری طرح گرفتار ہوتے ہیں۔

> دل خال تو دیدہ است وندیدہ خم زلفت اے مرغ مرودر سپنے ایں دانہ کہ دام است

لے براہین احمد میمرزا قادیانی کی سب سے پہلی تصنیف ہے۔اس میں انہوں نے سینکڑوں آیات قر آئی اور عربی علی الحساب لکھدی تھیں۔ جن کو بعد میں اپنی صداقت کے لئے وقافو قنا بطور البام پیش کرتے رہے۔اس لئے اہل اسلام بجاطور پران کی اس کتاب کوالبامی تھیلہ کہا کرتے ہیں۔

) لا یفر من النصال م فی میاد ین القتال ب الا کتنان عن النبال (آئینگلاات ۱۳۵۵، فرائن ۱۵۵ سایشاً) رزا قادیانی اول تو علاء کے روبروآتے گیمیں کہ چھیے پھر کرنہیں دیکھا۔ اس کی

بزاروں سر دہاوح متاکثر ہوئے اور ان ماں محکمات گومتشا بہات کر دکھایا۔ و ہاں بیا کہ وہ خصوصیات احمدیہ و مرموزات ہریں۔ پیر پرستوں کے لئے اکبرا کابر

ہدی بلکہ میں اپنے۔ سائنس دانوں کی پیش گوئیوں کا طومار باندھ دیا۔ علماء کی ہررنگ پر اپنرنگ جمانے کی می کی۔ چھپا کراس کے پیش کر دیا۔ پھرکون تھا

> فروثی کرد ں انداخت

وگےاورمیرے جیسے آ دمی مقابلہ ہے

عادوں گا کہ میں لڑائی کے میدان نیں

تا ہوں اور تیرول سے چھینے کا تو میں

مرزا قادیانی کے ہراکا

جواب اوران کی پیش گوئیوں کا غلط

نصيب طبيعتين ان سے فائدہ اٹھاأ

چونکه بعض کتابین ضخیم اور متفرق ج

علمائے كرام وتحريرات وتقاربرصلحا

جاتا ہے۔جس میں مرزا قادیانی

کی حالت کانمونہ دکھلایا گیا ہے.

میں رکھتے ہوئے کوئی شخص ان اور

جال مين كهنس چكا عو آكنده.

ہے۔ جب انسان کی چیز ہےم

میں اور وہ اینے خیالات کے برخ

لیتا ہے۔اس کانام کورانہ تقلیدہ

قادیانی کے موافق ومخالف دونول

يء قابل اعتراض اورغير مانوس

كهايسےالفاظ كااستعال الزاك

طرف ہے کسی جگہ زیادتی وسبقہ

نمونداس كتاب كى نوين نصل -

کسی عمارت کی نسبت رائے قا

کے دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا ہمار

بماري حالت اس شعر كي مصداقر

اللدتعالي سے دعا۔

اس کتاب میں ناظر

یہ بہتان نبیں جوہم لکھ رہے ہیں۔ یہ کوئی بجاحمانییں جو کیا جار ہاہے۔ یہ ایساد کوئی نبیل پر بہتان نبیل جوہم لکھ رہے ہیں۔ یہ کوئی بجاحمانیت جاور صداقت ہے اور صداقت ہاہرہ۔ ای حقیقت اور صداقت کے انکشاف اور اصلیت وواقعیت کے اظہار کے لئے یہ چند اور ال کھے گئے ہیں۔ (السعی منی والا تمام من الله)

مرزا قادیانی کے کام میں حد درجہ کی نیرنگیاں اور خفیہ چال بازیاں پائی جاتی ہیں۔
وہ اپنے مخالفین کو کافر کہتے بھی ہیں اور نہیں بھی کہتے ۔ وہ نبوت کا دعویٰ کرتے بھی ہیں اور نہیں
بھی ۔ وہ انہیائے کرام کی عزت و تعظیم بھی کرتے ہیں مگر ان سے افضلیت کے بھی مدی ہیں ۔ وہ
مجزات انبیائے سابقین کو مانتے بھی ہیں مگر انبین سمریز م اور مکروہ قابل نفرت افعال ہے بھی
مامز دکرتے ہیں۔ وہ فخش گوئی اور غصہ وغضب کو ہرا بھی کہتے ہیں مگر خود بھیاروں کی طرح
گالیاں بھی دیتے ہیں۔ وہ خدا بھی ہنتے ہیں۔ خدا کے جنے بھی ۔ خدا کی عورت بھی اور خدا کے
باپ بھی ۔ وہ تارک الدنیا ہونے کے بھی مدی ہیں مگر خود الکھوں رو پہیے کی جائیداد بنا کر
پیماندگان کے لئے دیاست قائم کر گئے ہیں۔

غرض مرزا قادیانی کی تعلیم کی مثال اس دوافہ بڑے بہندار کی ہے۔جس میں برقتم کا سرور موجود ہے۔ مرزا قادیانی کی تعلیم کی مثال اس دوافہ بڑے بہندار کی ہے۔جس کے پاس ایک بوتل میں سادہ شربت ذالا ہوا ہوا ور پھر جس شربت کی کسی کو ضرورت ہو۔ اس بوتل سے نکال دیتا ہو۔ یا مرزا قادیانی کی تعلیم کی مثال ایک شاہد بازاری کی سی ہے۔جس کا ظاہری رنگ و رؤمن ، لباس اور سائش داخر یب ہے۔ بس کا ظاہری رنگ و رؤمن ، لباس اور سینکڑوں مالی وجسمانی نقصانات اس میں پوشیدہ ہیں۔ یا مرزا قادیانی کی تعلیم کی مثال شربت کے سینکڑوں مالی وجسمانی نقصانات اس میں پوشیدہ ہیں۔ یا مرزا قادیانی کی تعلیم کی مثال شربت کے اس میں سے جس میں عرق کیوڑ ہ بیدمشک اور قذر الا گیا ہے۔ گر چند قطر نے زہر ہلا بل کے بھی اس میں سے جس میں عرق میں جا گروہ شربت کا گلاس بااتنا بل پیا جا سکتا ہے؟۔ اگر وہ شاہد بازاری قابل التفات ہے؟۔ اگر وہ شاہد بازاری تعلیم بھی جس میں صرح کا در واضح طور پر ظاہری آ رائش کے ساتھ ساتھ قسم میں اخلاقی برائیاں اور قالم نظاف شرایعت حقہ با تیں موجود ہیں قابل قبول ہیں؟۔ اگر یہ تینوں با تیں نا قابل اسلیم اور دو کر خطاف شرایعت حقہ با تیں موجود ہیں قابل قبول ہیں؟۔ اگر یہ تینوں با تیں نا قابل اسلیم اور دو کر دینے کے لاک ہیں۔ تو مرزا قادیانی کی تعلیم ان سے بھی پہلے نا قابل النقات اور مردود ہے۔ خلاف شرایعت حقہ با تیں موجود ہیں قابل قبال نے مان ما ظاف یا جسم پر پڑتا ہے۔ گرمرزا قادیانی کی تعلیم جنس ایمان کا سودا ہے اور دین وایمان کے خمارہ کو ہرگر تول نہیں کیا جا سکتا۔

مُلَنْہِیں جو کیا جارہا ہے۔ بیالیا دعویٰ نہیں فاہرہ۔ بیا کیک صداقت ہے اور صداقت ت وواقعیت کے اظہار کے لئے یہ چند لکہ ) ان اور خضہ حال بازیاں بائی حاتی ہیں۔

اور خفیہ حال بازیاں پائی جاتی ہیں۔
وہ نبوت کا دعویٰ کرتے بھی ہیں اور نہیں
ان سے افضلیت کے بھی مدعی ہیں۔وہ
مین ماور مکروہ قابل نفرت افعال سے بھی
بھی کہتے ہیں مگرخود بھیاروں کی طرح
میٹے بھی دخدا ک عورت بھی اور خدائے۔
مگرخود الکھول روپیہ کی جائیداد بنا کر

ہے۔جس میں برتم کاسر ورموجود ہے۔
ہو۔ای بوتل سے نکال دیتا ہو۔ یا مرزا
ہو۔ای بوتل سے نکال دیتا ہو۔ یا مرزا
ہیں کا ظاہری رنگ و روغن، اباس اور
ہ بدیاں بیسیوں تباہ کن بیاریوں اور
ہرزا قادینی کی تعلیم کی مثال شربت کے
ہماتھ ستے مگر چند قطرے زہر ہلا بل کے
ہماتھ ستے قصم قیم کی اخلاقی برائیاں اور
ہماتھ ستے قصم قیم کی اخلاقی برائیاں اور
گریہ تینوں باتیں نا قابل سلیم اور روکر
ہیلی نا قابل التفات اور مردود ہے۔
ملاقی اجسم پر پڑتا ہے۔گرمرزا قادیانی
ہرگر قبول نہیں کیا جاسکا۔

مرزا قادیانی کے برایک دعوے کی بار بارتر دیدی ہوچکی ہیں۔ان کی کتابوں کے جواب اوران کی پیش گوئیوں کا غلط ہوتا علمائے اسلام نے انجھی طرح واضح کر دیا ہے۔ سعید وخوش نفیس بوتے۔ان میں نفیس جبیعتیں ان سے فائدہ اٹھاتی ہیں اور ضدی لوگ ان کی طرف ملتف نہیں ہوتے۔ان میں چونکہ بعض کتابیں ضخیم اور متفرق ہیں عوام ان سے فائدہ نہیں اٹھا کتے ۔اس لئے ان ہی تصانیف علمائے کرام وتح برات و تقاریر صلحائے عظام سے اقتباس کر کے یہ ایک خاص طرز کا رسالہ پیش کیا علمائے کرام وتح برات و تقاریر صلحائے عظام سے اقتباس کر کے یہ ایک خاص طرز کا رسالہ پیش کیا جاتا ہے۔جس میں مرزا قادیانی کی تعلیم ان کے معتقدات و مسلمات اور ان کے البہا مات و کشوف کی حالت کا نمونہ د کھلایا گیا ہے۔ ممکن نہیں کہ اللہ تعالی کا تقبی کی اور اسلام کی غیرت و حرمت دل میں رکھتے ہوئے کوئی شخص ان اور ا آق کو پڑھ کر مرز ا قادیانی کے دعووں کو تلیم کر سکے یا آگر پہلے اس میں رکھتے ہوئے کوئی شخص ان اور ا آق کو پڑھ کر مرز ا قادیانی کے دعووں کو تلیم کر سکے یا آگر پہلے اس جال میں پیشن چکا ہے تو آئندہ کے لئے چھنسار ہنا پہند کرے۔ ہاں! ضداور تعصب کی بات جدا ہیں اور وہ اپنے خیالات کے برخلاف ایک بات بھی سنانہیں جا ہتا۔ بلکہ کانوں میں انگلیاں دے ہیں اور وہ اپنے خیالات کے برخلاف ایک بات بھی سنانہیں جا ہتا۔ بلکہ کانوں میں انگلیاں دے ہیں اور وہ اپنے خیالات کے برخلاف ایک بات بھی سنانہیں جا ہتا۔ بلکہ کانوں میں انگلیاں دے ہیں اور وہ اپنے خیالات کے برخلاف ایک بات بھی سنانہیں جا ہتا۔ بلکہ کانوں میں انگلیاں دے اس کانام کورانہ تقلید ہے۔

الله تعالیٰ ہے دعا ہے کہ وہ میری اس خالص دینی خدمت کو قبول فرمائے اور مرزا قادیانی کے موافق و مخالف دونوں فریق اس ہے مستفید و مستفیض ہوں ۔ آمین -

اس کتاب میں ناظرین بعض جگدایے الفاظ بھی دیکھیں گے جو سجیدگی و متانت کی رو سے قابل اعتراض اور غیر مانوں معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے متعلق صرف اتناع ض کیا جاتا ہے۔

کہ ایسے الفاظ کا استعمال الزامی طور پر مرز اقادیانی کی تصانف و تقاریہ ہے ہی کیا گیا ہے اور اپنی طرف ہے کسی جگہ زیادتی و سبقت نہیں کی گئے۔ مرز اقادیانی کی تبذیب متانت اور شجیدگی کاظم ونثر مونداس کتاب کی نویں فصل کے نمبر چھو سات میں دکھایا گیا ہے۔ اسے پڑھ کر پھر اس کتاب کی نمبر میں مرز اقادیانی کی ایسی تحریروں کسی عبارت کی نبست رائے قائم کرنی چاہئے۔ بعض اصحاب جنہیں مرز اقادیانی کی ایسی تحریروں کے دیکھنے کا انفاق نہیں ہوا ہمارے ایسے خیالات کود کھے کراعتر اض فرمادیا کرتے ہیں۔ اس وقت ہماری حالت اس شعر کی مصدات ہوتی ہے۔

ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں رسوا وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرجا نہیں ہوتا بلآ خرمئولف کی گذارش ہے کہ مجھے علم وفضل کا دعویٰ نہیں ایک معمو لی اردوخواں ہوں ہاں علاء کی صحبت وخدمت کا سی قدر شرف ضرور حاصل ہے۔ اس نبیت کوفلاح دارین کے لئے كافى سجستا بول اور چونكه كم علم إ بول اس لئ ناظرين التاس بكدا كركوني نلطى يا سيراق اس ہے چشم بوشی اور در گذر فرمائیں مطلب اصل مقصود سے ہے۔

مرد باید که گیرد اندر گوش ور نوشت است پند بردیوار

اميد يمكر بفحوائد انظر ماقال ولا تنظر الى من قال "(كي بولى بات كود يمو يدخيال ندكرو كدكهنے والاكون ب ) ناظرين اس سے فائدہ اٹھائيں گے۔ ميں نے ایک باغبان کی حیثیت سے مختلف بھولوں اور کلیوں کو اکٹھا کر کے ایک گلدستہ بنا دیا ہے۔ آپ پھولوں کی خوبصورتی اورخوشبو سے بہرہ اندوز ہوں۔ ہاں اگر تر تیب کافرق ہے تو یہ باغبان کاقصور ہے۔اس سے درگذر فر ، کیں۔جن کتابوں اور رسانوں سے اس مخضر کتاب کے مختلف مضامین اخذ

|                                                 | <u>ں ان ف فہر ست حسب دیں ہے۔</u> | :22     |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|---------|
| اسم مبارك حضرات مصنفين                          | نام كتاب يادساله                 | نمبرشار |
| مولا ناانوارالله خان صاحب حيدرآ بإدوكن          | افاوة الإفهام                    | -       |
| حاجى قاضى محمر سليمان صاحب مصنف رحمته           | غائت المرام وتائيد الاسلام       | ۲       |
| اللعالمين يثياله                                |                                  |         |
| واكثر عبدائكيم خان صاحب مرحوم بثياله            | مسيح الدجال وغيره                | ۳       |
| موادنامولوی ثناءالله صاحب مولوی فاصل امرتسر     | مرقع قاديانى ونييره              | ٠٠,     |
| مولوی پیر بخش صاحب سیکرٹری المجمن تائید الاسلام | رساله تأثير الاسلام ماهوارى      | ٥       |
| الا بهور                                        | وغيره .                          |         |
| چوبدری محمد سین صاحب ایم رائے                   | كاشف مغالطة قادياني              | ¥       |
| مولوی الٰہی بخش صاحب مرحوم                      | عصائے موئ                        | 4       |

لے مرزا قادیانی کے دعووٰل اوران کی تعلیم کود یکھنے ہے ایک خدائر س مسلمان برخود بخود ان کا کذب روشن ہوجاتا ہے۔اس کے لئے کسی علمیت کی ضرورت نہیں ان کے رنگ برنگ کے دعوى اپنى تر دىدآ بى كررى بيل

فيصلهآ سانى وغيره اشأعية السنته جزاجم الله

النجم الثاقب

جواصحاب اس كتاب كو ملاحظه فرما **خا**کسارکودعائے خبر سے یا فِر مائیں۔'' واخر ( بثیاله کمرز والحبه ۱۳۴۳ه ، خاکسارمحمد یعقوب خلا

دس كاذب مدعيان دعوے ہے نہیں ہ میلے بھی بہت گذر (مديث شريف)"سيكون

نبى وانا خاتم النبيين لا نبى بعدى ج من ٢٥ ياب ماجاءالا تقوم حتى يخرج كذا بون البودا ﴿مِیری امت میں تمیں جھولے حالانكه میں نبیوں کے ختم كرنے والا ہوں اورم

مرزائی کٹریچر میں بید دعوی پایا ج نشين ره كرتصفيه بإطن حاصل كيابه چنانجيكل

کے مدعی میں ۔لیکن اس خلوت نشینی میں انہ میں خود ہی اس طرح لکھتے ہیں کہ:

يه شكريه! اس كتاب كامسوده يهلم مصنف رحمته اللعالمين نے پھرميرے استاد معظم خثر ملاحظ فمرمايا اورايينا عالمانهاورفيتن مشورول سيمير شكريهاوا كرتابهوں\_حق تعالى انبيں اجرجزيل عطاء ف

| ٨  | البخم الثاقب      | مولوي عبدالمعز صاحب مونگير                 |
|----|-------------------|--------------------------------------------|
| 9  | فيصلهآ تانى وغيره | مولا نامولوی سیدابواحمه صاحب رحمانی مونگیر |
| 1+ | ا ثباء بذالسدند   | مولا نامولوی مجمد حسین صاحب بثالوی         |

## جزابهم اللداحسن الجزاء

جواصحاب اس كتاب كوملاحظه فرمائيس وه يبلخ ان بزرگان في اور ان كے بعد اس فاكساركودعائے فير سے يا وفرمائيس "واخر دعوانا ان الحمد للّه رب العالمين" (پلياله كي والحبر ١٣٣٣ه من كسار محمد يعقوب خلف مولوى محم على صاحب مرحوم توطن قصبه سنور حال پلياله)

#### پیا فصل پیما

دس کاذب مدعیان نبوت والهام مهدویت وعوے نبیں ہوتی ہے تصدیق نبوت پہلے بھی بہت گذرے میں نقال محملیت

(صدیث شریف) "سیسکون فی امتی کذابون ثلاثون کلهم یزعم انه نبی و انا خاتم النبیین لا نبی بعدی "(ملم تاص ۱۹۹۰ کتاب الفتن واشراط اساعة برتدی تاص ۱۹۵۰ کتاب الفتن وغیره)

میری امت میں تمیں جھوٹے مدعی پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعوی کریں گے۔ عالا تک میں نبیوں کے نتم کرنے والا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نبیں ہے ﴾

مرزائی لٹریچر میں یہ دعویٰ پایا جاتا ہے کہ مرزا قادیانی نے ایک مدت تک خلوت نشین رہ کرتصفیہ باطن حاصل کیا۔ چنانچے کی تصانف میں آپ فنافی اللہ اور فنافی الرسول ہونے کے مدعی ہیں۔ لیکن اس خلوت نشینی میں انہوں نے جو کام کیا ہے اس کی تفصیل برا ہین احمد یہ میں خود ہی اس طرح لکھتے ہیں کہ:

لے شکریہ! اس کتاب کا مسودہ پہلے مخد ومی مکری منٹی فاضل موادن حابی قاضی محرسلیمان صاحب مصنف رصتہ اللعالمين نے چرميرے استاء معظم شق فاضل موادنا محدحشت القدصاحب مفتی ریاست پٹیالہ نے ملاحظہ فرمایا اور اپنے عالمانداور التیتی مشوروں سے میری حوصلہ افز الی فرمائی۔ جس کے لئے میں ہروو ہزرگان کا دلی شکریہ اواکرتا ہوں۔ حق تعالی آئیں اجر جزیل عطاء فرمائیں۔ آئین!

رُوکُنہیں ایک معمولی اردوخواں ہوں ۱۰ اک نبت کوفلاح دارین کے لئے سےالتماس ہے کہ اگر کوئی ملطی پائیس تو سے

<del>ہ۔</del> رر گوش

تنظر الى من قال "(كى بوئى اسے فائده الخمائيں گے۔ ميں نے سے ایک گلدسته بناویا ہے۔ آپ تیب کافرق ہے تو یہ باغبان کاقصور مخصر كتاب كي تلف مضامين اخذ

ارک حفرات مصنفین ن صاحب حیدر آباددگن سلیمان صاحب مصنف رحمته صاحب مرحوم پثیاله

ندصاحب مولوی فاصل امرتسر نب سیکرٹری الجمن تائید الاسلام حب ایم ۔اے

یک خداتر س مسلمان پرخود بخو د نبیس ان کے رئب برنگ کے شنیدم بدل ججت ہر کے بدیدم زہر قوم دانشور سے دریں شغل خودرا بینداختم دل از غیر ایں کار پر داختم (براہیناحمدیش4۴ فرزائن جام ۸۵)

بہر مذہبے غور کر دم بسے بخواندم زہر ملتے دفترے ہم از کود کی سوئے ایں تا ختم جوانی ہمہ اندریں با ختم

ہمیں اس امرے کوئی بحث وغرض نہیں کہ مرزا قادیاتی کے ذکورہ بالا اشغال کا زمانہ
ان کی عمر کا کون سا حصہ تھا۔ کیونکہ انہوں نے معمولی تعلیم کے بعد سرکاری ملازمت بھی کچھ عرصہ کی
ہے ادراس کے ساتھ ہی مختاری کا قانونی امتحان بھی دیا تھا۔ جس میں آپ فیل ہوگئے تھے۔ یہ
ملازمت اور تیاری امتحان کا زمانہ بھی کود کی ہے پہلا زمانہ نہیں ہوسکتا اور نہ جوانی ہے بعد کا۔ مگران
اشعار میں کود کی ہے خاتمہ جوانی تک کا پروگرام پیش کر دیا ہے۔ ممکن ہے کہ ایسا ہی ہواور ابتداء عمر
ہے دوسرے امور کے ساتھ بیشغل اور شوق بھی رہا ہو۔

بہر حال وہ بڑی صفائی ہے اقر ارکرتے ہیں کہ میں نے ہرایک ہے اور جھوٹے نہ ہب بہر عالی وہ بڑی صفائی ہے اقر ارکرتے ہیں کہ میں نے ہرایک ہے اور جھوٹے نہ ہب بہتوں اور ان کے موجد عقلاء کے دلائل اور جہتیں سنیں۔ ان کے دفاتر کنگھال والے اور لڑکین ہے لے کر جوائی کے خاتمہ تک میں نے اس کے سوائے اور کوئی کام نہیں کیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ مرزا قادیائی نے تمام باطل ندا ہب و کا ذب معیان نبوت والہام کے حالات برغور وخوض کرنے میں ایک بھاری مجاہدہ کیا اور کامل غور و فکر کے بعد عقلاء کی تدابیر و اختر اعات واستدلال میں ایک خاص ملکہ ہم پہنچایا۔ لیکن بیشب وروز کی مشغولیت ان کے ایمان حقیقی کے لئے بلائے بور ماں ثابت ہوئی اور دین حنیف کے سید سے ساد سے اصولوں کے مجائے کذابوں اور د جالوں کے فلسفیا نہ اور منطقیا نہ دائل اور دعاوی ان کے قلب پر مستولی ہوگئے اور تھے باطن کی جگا ہے یہ وہ ایک کا بی صفایا کر بیٹھے۔

چنانچیمرزائی تعلیم کی رنگ آمیزیاں بوقلمونیاں اور عبارت آرائیاں دیکھنی ہوں تو ان کی تصانیف کو ملاحظہ کرنا چاہئے۔ مخضر طور پراس رسالہ میں بھی ذکر آئے گافصل ہذا میں بطور نمونہ ایسے دس کا ذب مدعیان کا کچھ حال لکھا جاتا ہے۔ جن کے دلائل اور دعووں پر مرزا قاویانی نے ایے مشن کی بنیا در کھی ہے۔

ا.....ابومنصور

منهاج السنة مين ابومنصور باني فرقه منصوريه كاحال تكها بيد" اس كي تعليم يرشي كه ۲۲

رسالت کبھی منقطع نہیں ہوتی۔ ر میں جو جنت و نار کا ذکر ہے وہ دور حرام نہیں ۔ پھر کہتا ہے کہ بیاتو چنا حج وز کو ۃ بھی چند آ دمیوں کے: نہیں ہیں۔'' غرض یہ کہ کل تکلیفا۔

سرس مید که من طرح شیے اورایک مشتقل فرقه کی اس-۱۳۲۸ هدمیں مارا گیا اوراس کی او مرزا قادیانی نے بھم

ر سالت کے خود مدعی ہوئے اور

لئے بھی نبوت کی داغ بیل ڈالر پے ہوئے اوردین اسلام کوخر : تضہر ایا کہ جماری کتابیں مال زکر ہے گئی گنازیا دہ رکھی اور خوب۔ ابومنصور کی طرح ق کارگر ہوئی ۔ چنانچیاز الہ اوہام'

دومسیح این مریم کے نے بالا تفاق قبول کرلیا ہے اور بیبلو اور ہم وزن ثابت نہیں ہ

غرض بیر کداس مع السلام کے جتنے نام آئے ہیں اکتفاند کی بلکمآ دم ہوج ،ابراز

لے چنانچاکی جگہ مع چنانچیمرزا قا جیسے مولوی چراغ الدین جموا رمالت بھی منقطع نہیں ہوتی۔ رسول ہمیشہ مبعوث ہوتے رہیں گے۔ قر آن شریف و حدیث میں جو جنت و نار کا ذکر ہے وہ دو شخصوں کے نام ہیں اور اسی طرح مییتہ ، دم جم خزیر اور میسر بھی حرام نہیں۔ پھر کہتا ہے کہ بیتو چند آ دمیوں کے نام ہیں جن کی محبت حرام کی گئی ہے۔ صوم وصلا ق حج وز کو ق بھی چند آ دمیوں کے نام تھے۔ جن کی محبت واجب ہے۔ ورنہ یہ کسی عباوت کے نام نہیں ہیں۔'' (الملل وانحل شھرستانی تناص ۱۹۵۸ء کا طبع قاہرہ عنوان المعصوریہ)

غرض میہ کہ کل تکلیفات شرعی کو ساقط کر دیا تھا۔ اس کے ہزاروں لا کھوں مرید ہوگئے تھا درا کیک مستقل فرقد کی اس نے بنیا در کھی تھی ۔ ستائیس برس تک نبوت کا دعوی اور سلطنت کر کے سمارا گیا اور اس کی اولا دمیں یا نجویں صدی کے اخبر تک سلطنت رہی ۔

مرزا قادیانی نے بھی تاویلات اے اس مجرب نسخہ سے خوب فائدہ اٹھایا نبوت و
رسالت کے خود مد کی ہوئے اور جیسا کہ قادیا نبیت ،مرزائیت سے ظاہر ہور ہا ہے۔ آئندہ تلے کے
لئے بھی نبوت کی داغ بیل ذال گئے قیم تم کے چندوں سے پیٹ نہ بھرا تو زکو ہ کے مال کے در
ہوئے اور دین اسلام کو خریب، بیٹیم اور بے کس ظاہر کر کے اس طرح زکو ہ کے مال کا مستحق
ظہر ایا کہ ہماری کما بیں مال زکو ہ ہے خرید کر مفت تقسیم کی جاویں اور ان کما بوں کی قیمت لاگت
ہے کئی گنازیادہ رکھی اور خوب شکے کمائے۔

ابومنصور کی طرح قر آن کریم اور احادیث شریفه کے معنی بدلنے کی ترکیب خوب ہی کارگر ہوئی۔ چنانچیاز الداوہام میں کہتے ہیں کہ:

'' بہتے این مریم کے آنے کی پیش گوئی ایک اوّل درجہ کی پیش گوئی ہے۔ جس کوسب نے بالا تفاق قبول کرلیا ہے اور جس قدر رصحاح میں پیش گوئیاں کا حی گئی میں کوئی پیش گوئیاس کے ہم پہلو اور ہم وزن ثابت نہیں ہوتی تواتر کا اول درجہ اس کو حاصل ہے۔ انجیل بھی اس کی مصدق ہے۔''

غرض بید کداس معاملہ پرخوب زور دیا۔ گرقر آن وحدیث میں حضرت سے علی نیمنا وعلیہ السام کے جیننے نام آئے ہیں وہ سب اپنے اساء ظاہر کئے۔ کیونکہ خودسے بننا مطلوب تھا اور اس پر السام کے جیننے نام آئے ہیں وہ سب اپنے اساء ظاہر کئے۔ کیونکہ خودسے بننا مطلوب تھا اور اس پر السانہ کی بلکہ آ دم ، نوح ، ابر ابیم ، موئی ، عینی ، مہدی ، حارث ، حراث ، محدث ، مجدد ، امام الزمان ،

ا چنانچایک جگه کہتے ہیں کہ تاویل کاباب مجھ پر کھل گیا ہے؟۔

ع چنا نچیمرزا قادیانی کے کئی مریدوں نے ان کے بعد نبوت کے دعوے کئے ہیں۔ جیسے مولوی چراغ اللہ بن جمونی ،عبداللہ تمالوری ، بنی بخش معراجکے ،عبدالطیف گنا چوری۔ بدل جمت ہر کے
زہر قوم دانشور ہے
شغل خودرا بینداختم
غیر ایں کار پر دا ختم
ماہیناحمہ یں ۹۲ ہزائن جاس ۸۵)
یانی کے فدکور وبالا اشغال کا زمانہ
رسرکاری ملازمت بھی پچھٹو صدکی
ل میں آپ فیل ہو گئے تھے۔ یہ
سکتا اور نہ جوانی ہے بعد کا یگران
سکتا اور نہ جوانی ہے بعد کا یگران

نے ہرایک سے اور جھوٹے مذہب کے دالاکل اور جمتیں سنیں۔ ان کے نے اس کے سوائے اور کوئی کام دوکاذب مرعیان نبوت والہام ور دفکر کے بعد عقلاء کی تد ابیر و روز کی مشغولیت ان کے ایمان سید ھے ساد ھے اصولوں کے ان کے قلب پر مستولی ہو گئے

ت آرائیاں دیکھنی ہوں تو ان ئے گا۔فصل ہذا میں بطور نمونہ رذعو دُل پر مرزا قادیانی نے

ہے۔''اس کی تعلیم پیھی کہ

ضلفة الله ،كرش ،كلفى اوتار وغيره وغيره اپناماس لئے ركھ لئے كه داشته آيد بكاراى طرح تاويان سے مرادد مشق ، علماء كانام وابته الارض اوركبيل طاعون كانام دابته الارض ، پادريول كانام د جال ركھا اوركبيل د جال سے بااقبال قوم مراد كى اور ريل كوخر د جال بتايا اورخود كرايد ديكراس كلاھے ير چر ھے رہے۔ 'فنعم من قال''

خر وجال کہ کسا کہ جس پر ان میسیٰ بایں شان و بایں شوکت کرایہ دے کے چڑھتا ہے

۲.....محمر بن تو مرت

فتوحات اسلامیہ میں بحوالہ تاریخ کامل وغیر ہلکھاہے کہ یانچویں صدی کے شروع میں محمہ بن تو مرت ساگن جبل سوئ نے دعوی کیا کہ میں سردات خیبنی ہوں اورمہدی موعود ہوں۔اس 🦙 کے حالات میں ندکور ہے کہاس نے امام غزالی وغیرہ اکابر علماء سے خصیل علوم کے بعدرول ونجوم میں بھی مہارت بہم پہنچائی اور درس وقد ریس کا سلسلہ شروع کیا۔اس کاعلم وفضل اور زیدوتقو کی ویکھ کراوراس کی جادو بھری تقریریس من کرلا کھوں آ دمی اس کے شاگر دومرید بن گے اور ایک لشکر لڑنے مرنے والا تیار ہو گیا۔ بادشاہ وقت کو بھی اس نے شکست دی۔ جس کی پہلے سے پیش گوئی کر دی تھی۔مناسبت معنوی وطبعی کے لحاظ ہے عبداللہ ونشریثی اور عبدالمؤمن وغیرہ اس کے معتمد علیہ قراریائے۔عبداللہ ایک بڑا فاضل محض تھا۔ اس کےعلوم وفنون کوابن تو مرت نے کچھ عرصہ ظاہر نہیں کیا۔ بلکہ اس کوالیک مجذوب کی مانند نہایت میلے اور گندے حال میں گونگا بنا کر رکھا جب لوگول میں اس مدعی مبدویت کا خوب چرچا ہوگیا۔ تو اپنی پہلے سے سوچی ہوئی چال چلا۔ لعنی فاصل عبدالله ونشريش كوكبا كداب اينا كمال علم وتصل ظاهر كرے - چنا نجيداس في بتائي موئي تدبير ك موافق ایک دن صبح کے وقت عبداللہ نہایت مکلف لباس پہنے اور خوشبو کیں لگائے مسجد کے محراب میں دیکھا گیا۔لوگوں کے دریافت کرنے پراس نے بتلایا کے فرشتہ نے آسان ہے آ کرمیراسینہ شق کیا اور دھوکر قرآن اور مؤ طاوغیر ہ کتبآ سانی واحادیث وعلوم ہے بھر دیا۔ مکار مہدی موعود اس بات کوئ کررونے لگا کدمیری جماعت میں القد تعالی نے ایسے آدی بھی پیدا کئے میں جن پر حفرت محمد مصطفی النیک کی طرح فرشته اتر تے میں اور جس طرح آنخضرت علیک کا سیندش کیا گیا تھا۔ای طرح اس عاجز کی جماعت کے ایک ذلیل شخص کا سینہ فرشتوں نے شق کر کے قر آن و حدیث اور حکمت ملوم لدنیہ ہے بھر دیا ہے۔لوگ اس شعبدہ سے خوب متأثر ہوئے اوراس حکیم الامتەدنشرىشى كے طفیل اس كوبہت فروغ حاصل بہوا۔

بعض لوگ اس جھوٹے مہدی کے دعوؤں کوشک وشبہ کی نظر سے دیکھتے تھے۔جن کی

فہرست اسم واراس نے عبداللہ فہ اس کوعطاء ہونے کا مجز ہشام کراا کی شناخت کا بھی نور عطاء کیا ہے نہیں \_البذاان دوز خیول کوئی کر آسان سے نازل ہوئے ہیں جو ویران مقام پرایک چاہ میں اتا جہاں می رمہدی نے افرال دورکھ عبداللہ دفتریشی کہا

ہے کہ دوازخی قبل کردئے جائمیں پچ اس تصدیق کے بعد

دیں۔ان کوعالم بالا پر بی پہنچاد ہوکر کہا کہ بیچا ہابنزول ملاکا قہر البی نازل ہونے کا اندیشہ۔ یے فور آاس چا ہ کو بند کر دیا گیاا بید کام کنی دن میں سرانجام ہواا ملک گیری میں مشغول ہوااور کر کے مرگیا۔

ا مرزا قادیانی آ:

تکالتے تھے کہ اگر میں جھوٹا
الرسل اللہ کے برابر ہے۔ کیکہ
کازمانہ ۳۳ سال کی مدت ۔
بن صباح ۳۵ سال کی مدت ۔
صادق نبیوں کازمانہ نبوت ۳۳ سال اگرمزا
ملیہ الساام، بفرض محال اگرمزا
دعویٰ نبوت کو کفر قرار دیا تھا۔
سال نبی کہاں رہے؟۔ یہ آ

ساياسا

فہرست اسم واراس نے عبداللہ نہ کورہ کی دے دی تھی۔ جب عبداللہ کا سینش ہونے اور علوم لدنی اس کوعطاء ہونے کا مجز ہ تسلیم کرالیا تو اس عبداللہ ہے ہی کہلواد یا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دوز خیوں کی شاخت کا بھی نورعطاء کیا ہے اور فر مایا ہے کہ اسی متبرک جماعت میں دوز خیوں کا رہنا ٹھیک نہیں ۔ اہذا ان دوز خیوں کو قبل کر دینا چا ہے۔ میرے اس بیان کی تصدیق کے لئے تین فرشتے نہیں ۔ اہذا ان دوز خیوں کو قبل کر دینا چا ہے۔ میرے اس بیان کی تصدیق کے لئے تین فرشتے آسان سے نازل ہوئے ہیں جو فلاں چاہ میں موجود ہیں۔ (اور خفیہ طریق سے تین مخلص مرید کی ویران مقام پر ایک چاہ میں اتاروئے) حسب الحکم مہدی کا ذب ساری جماعت اس چاہ پر پینچی جہاں مرکز مہدی نے اول دور کھت نماز پڑھی بعداز ان کو تیں میں آواز دی کہ:

عبدالله ونشریشی کہتا ہے کہ الله تعالی نے اسے دوز خیوں کی شنا خت کاعلم وے کرتھم دیا ہے کہ دواز خی قبل کردئے جائیں۔ کیا یہ سے ہے؟ ۔ جیاہ میں ہے آ واز آئی:

الم الم الم الم الم الم

اس تقدیق کے بعد بدی خیال کہ بی عالم تحانی کے فرشے اوپر آ کرافشائے رازندگر
ویں۔ان کو عالم بالا پر ہی پینچادیا جائے تو مناسب ہے۔مہدی موعود نے ونشریش وغیرہ ہے متوجہ
ہوکر کہا کہ بیچاہ ابنزول ملائکہ ہے متبرک ہوگیا ہے۔اس میں نجاست دغیرہ گرنے اوراس سے
قہر الی نازل ہونے کا اندیشہ ہے۔اس لئے اس کو بندکر دینا مناسب ہے۔ جنا نجہ سب کی رائے
سے فور ااس چاہ کو بندکر دیا گیا اور ونشریش کے بتانے پرسب خالفین چن چن کر فل کردیئے گئے اور
بیکام کی دن میں سرانجام ہوااس طرح ہے مبدی کا ذب اپنی خالفین کا قلع قبع کر کے فتندوفساد
ملک گیری میں مشغول ہوا اور لے چوہیں (۲۲) سال تک مدی مبدویت رہ کرعبدالمؤمن کو جانشین
کر کے مرکیا۔
(تاریخ الکال ابن پڑی ہوں 190 ہیروت)

اے مرزا قادیانی آیت اسو تقول علیہ خابعض الا قاویل اسسانی اے یہ تیجہ کا لئے سے کہ اگر میں جھوٹا ہوتا تو ۲۲ سال تک مہلت نہ پاسکتا جو زمانہ نبوت حضرت ختم الرس علیت کے برابر ہے۔لیکن اس آیت ہان کا بیاستدال لباطل ہے کیونکہ کی کا ذب معیان کا زمانہ سال کی مدت نے زیادہ ہے۔ جیسے ابومنصور ۲۷ سال جمہ بن تو مرت ۲۷ سال ،حسن کا زمانہ ۲۵ سال ،حسن کی مدت نے زیادہ ہے۔ جیسے ابومنصور ۲۷ سال ،حمہ بن تو مرت ۲۷ سال ،حسن کی میات مال ،حسن کے بن طریق ۲۳ سال ، اس کے بن طریق کا زمانہ بندی کی صادق نبیوں کا زمانہ نبوت ۲۳ سال سے بہت کم ہے۔مثلاً حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت کی طلیہ السام ، بفرض محال اگر مرزا قادیا فی کا استدلال مان بھی لیا جائے تو انہوں نے ۱۹۰۱ء سے پہلے دکوئی نبوت کو کا فوا۔ سے نبیلے سال نبی کہاں رہے؟۔ بیآ ہے بھی کی ہے جہاں حضور علیہ السام بعدد وی نبوت تیرہ سال تشریف فرمارہ بیش ہو سکتی تھی ؟۔

لئے رکھ لئے کہ داشتہ آید بکار ای طرح اعون کانام دابتہ الارض، پادر یوں کانام بل کوخرد جال بتایا اور خود کراید دیکر اس

> ا پر ٹانی عینی ے کے پڑھتا ہے

لعاہے کہ پانچویں صدی کے شروع میں ت مینی ہوں اور مہدی موعود ہوں۔اس علاء سي خصيل علوم كے بعدرال و جوم كيا-ال كاعلم وفضل أورز بدوتقوي وكميم کے ثما گردومرید بن گئے اور ایک لشکر ت دی۔جس کی پہلے سے پیش گوئی کر اورعبدالمؤمن وغيرواس كيمعمله عليه نون کواین تو مرت نے کچھ عرصه ظاہر لندے حال میں گوزگا بنا کر رکھا جب پہلے سے سوچی ہوئی حال چلا۔ یعنی المانيال كى بتائى موكى تدبيرك اورخوشبوكيل لكائي متجد كي محراب فرشتانے آگان ہے آگرمیراسینہ وعلوم سے بھر دیا۔ مکارمبدی موعود الیے آ دمی بھی پیدا کئے ہیں جن پر ح آنخضرت الشيخ كاسينة تن كيا كيا بنه فرشتول نے شق کرکے قر آن و ہے خوب متأثر ہوئے اور اس حکیم اس قصہ پرغور کرنے ہے کی نتائج حاصل ہوتے ہیں۔

الفسسس الیے کا ذب مدعوں کو چند علمدار آدی اپ ساتھ ملانے ضروری ہوتے ہیں۔ جس کاعوام پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ محمد ابن تو مرت کو عبد المومن اور عبد الله ونشریش جسے عالم فاضل مل گئے تھے۔ تو مرزا قادیانی کو بھی مولوی نور الدین قادیانی ، امولوی محمد احسن قادیانی اور مولوی عبد انگریم قادیانی سے بڑی مددیلی۔ جن میں سے پہلے دو کوان دوفر شتوں سے مشابہت مولوی عبد انگریم قادیانی سے بڑی مددیلی۔ جن میں علیہ السام کا نازل ہونا حدیث میں مذکور ہے۔ دی۔ جن کے موتد ھوں پر ہاتھ رکھ کر حضرت میں علیہ السام کا نازل ہونا حدیث میں مذکور ہے۔ محمد این تو مرت کوا بے معتقدوں پر اتنا تصرف تھا کہ انہوں نے اپ بھائی

بندوں کو جواس مہدی کے دعویٰ ہے منکر یا مترود تھے۔اپنے ہاتھوں نے آل کر ذالا۔ مرزا قادیانی کے معتقد بھی مرزائی احکام کے مطابق تمام مسلمانوں کوجن میں ان کے

مرزا قادیانی کے معتقد بھی مرزالی احکام کے مطابق تمام مسلمانوں نوجن میں ان کے عزیزا قارب، دوست، آشنا، اور بڑے بڑے علاء فضلاء شامل ہیں۔ خارج از اسلام کافر مجھتے ہیں۔ان کے ساتھ مل کرنماز نہیں پڑھتے رشتے ناتے بند کردئے ہیں اور کئی مثالیں موجود ہیں کے مرزائی ہیٹوں نے مسلمان باپ کے جنازہ کی نماز نہیں پڑھی۔

ی جماعت ممتاز بنائی تھی۔مرزا قادیانی نے تمام مسلمانوں کے اسلام کومر دہ کہہ کرائے مریدوں کوان کے ساتھ نماز پڑھنے اور دیگر معاشرتی امور میں شریک ہونے سے روک دیا۔

٣....عبدالمئومن

محمد این تو مرت نے مرنے سے بیشتر اس کوامیر المونین کالقب دے کراپنا جائشین کر دیا تھا اور اس کے حق بیس پیش گوئی کی تھی کہ یہ بہت سے ملک فتح کرے گا۔ عبدالمؤمن چار برس تک لوگوں کے ساتھ سخاوت واحسان کاسلوک کرتار ہااور چونکہ جوانمر داور بہادر تھا اس لئے ملک فتح کرنے کی طرف متوجہ ہوا۔ چنا نچے جس طرف گیا اس کی فتح ہوئی ۔ اندلس اور عرب کوبھی اس نے فتح کر لیا تھا۔ ۵۵۱ ھیں اپنے بیٹے محمد کو ولی عبد کر کے اپنے مریدوں سے بیعت کرائی۔ آخر تینتیس سال تک مبدی کا فلیفہ اور امیر المونین کہا کراور بڑی شان وشوکت سے باد شاہت کر کے میں مرکب کی اور مدت العمر محمد کے ماری کی کیا در مدت العمر محمد کی تعلیم مہدویت بھیلا تارہ ہا۔

ا ایک جگه مرزا قادیانی خودشلیم کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ مولوی نورالدین کی دجہ سے میرے مرید بن گئے ہیں۔ سے میرے مرید بن گئے ہیں۔

محمد بن تو مرت کی دو پیش یا بی کی ، دوسری عبدالموثن کی ملک گیر حکوئی کا پورا ہو جانا معیار صدافت نہید حکوئیوں کو مدار صدق تصراتے ہیں اور محمد بن تو مرت شروع ملر

میں دنیاوی کامیابی نے اس کے عقائد یمی حال مرزا قادیانی کا ہوا۔ ابتداء نے اس سے حسن ظن کیا۔ گربعد میں مہ ..... طریف الوسیع وصالح دوسری صدی کے شروع

ندہب پنی قوم میں رائ کیا اور پانچو صالح بن طریف ۲۷ اصلیں اپنے، نبوت کا باپ کی طرح اس نے بھی میرے ہی وقت میں نازل ہوں گے ایک جدید قرآن کے ا۔

نماز میں پڑھتے تھے۔ چند سورتوا سورة آ دم، سورة نوح، سورة ھارو، سنتالیس سال تک نہایت استقلال رہا۔ اس کے بعداس کے خاندان م

نام بادشاه ما الرسالي الرسالي المناسلي المناسلي

ان لوگوں نے بڑی شاا وجلال تھے کہ بڑے بڑے باوشاہ او محمہ بن تو مرت کی دو پیش گوئیاں بھی بالکل کچی ٹابت ہو کیں۔ ایک تو شاہی فوج پر فتح یائی کی ،دوسری عبد المومن کی ملک گیری کی۔ لیکن وہ اپنے دعوی میں کا فرب تھا۔ اس لئے کسی پیش گوئی کا پورا ہو جان معیار صدافت نہیں ہوسکتا۔ جیسا کہ مرزا قادیانی کے مریدان کی بعض پیش گوئیوں کو مدار صد قشم راتے ہیں اور خودمرزا قادیانی نے بھی اس کو معیار صدافت قرار دیا ہے۔

بحمد بن تومرت شروع میں بزازابد ، متقی ، آمر بالمعروف اور نا بی عن المنکر تھا۔ مگر بعد میں دنیاوی کامیا بی نے اس کے عقائد رکاڑ دیے ۔ مفصل حال تاریخ کامل ابن اثیر میں مذکور ہے۔ یک حال مرزا قادیانی کا بوا۔ ابتداء براہین احمد یہ میں تقریر متعلق حقانیت اسلام وغیرہ دیکھ کرملاء نے اس ہے حسن طن کیا۔ مگر بعد میں انہوں نے جوجو کھیل کھیلے وہ الم نشرح ہیں۔

٧ .... طريف ابو بيج وصالح بن طريف

دوسری صدی کے شروع میں اس نے حکومت کی بنیاد قائم کی اور نبوت کا دعویٰ کر کے نیا مذہب اپنی قوم میں رائ کیا اور پانچویں صدی کے آخر تک اس کی اوالا دہیں سلطنت رہی۔ چنا نچہ صالح بن طریف ۱۳۷ھ میں اپنے باپ کاولی عبد ہوا۔ یہ شخص اپنی قوم میں عالم اور دیندار تھا۔ نبوت کا باپ کی طرح اس نے بھی دعویٰ کیا اور کہا کہ میں مبدی اکبر بھی ہوں۔ عیسیٰ بن مریم میرے بی وقت میں نازل ہوں گے اور میرے بیچھے نماز پڑھیں گے۔ اپنانام ضاتم الا نبیا ورکھا۔

ایک جدید قرآن کے اپنے اوپر نازل ہونے کا مدعی تھا۔ جس کی سور تیل اس کے مرید نماز میں پڑھتے ہے۔ چند سورتوں کے نام یہ بیں۔ سورۃ الدیک، سورۃ الحمر، سورۃ الفیل، سورۃ آدم، سورۃ نوح، سورۃ طاروت و ماروت، سورۃ ابلیس، سورۃ غرائب الدنیا وغیرہ وغیرہ۔ سنتالیس سال تک نہایت استقال اور کامیا بی سے اپنے ندہب کی اشاعت اور بادشاہت کرتا رما۔ سراس کے بعداس کے خاندان میں حسب ذیل مشہور مادشاہ ہوئے۔

| عاد ما المراجعة المرا |                                |           |                           |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------|--|--|
| مرت سلطنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | نام بإدشاه                     | مدت سلطنت | نام بادشاه                |  |  |
| ۳۳ سال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | يونس بن الياس                  | ۵۰ مال    | الياس بن صالح             |  |  |
| ۳۲۹ سال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ابوانصارعبدالله بن ابوغفيرمجمه | 49سال     | ابوغفيرمحمد صالح كابرزوتا |  |  |

ان اوگول نے بڑی شن وشوکت کے ساتھ حکومت کی اور ایسے صاحب آقبال وشوکت وجلال تھے کہ بڑے بڑے بادشا؛ اور خلفاء بھی ان ہے ؤرتے تھے۔

( تاريخ الن خلدون ج٢ص ١١١ طعع بيروت دارالتراث )

وتے ہیں۔
رارآ دمی اپ ساتھ ملانے ضروری ہوتے
کوعبدالمومن اور عبداللہ ونشریشی جیسے عالم
مین قادیانی، امولوی محمداحس قادیانی اور
سے پہلے دو کوان دو فرشتوں سے مشابہت
لام کانازل ہونا حدیث میں مذکور ہے۔
میرا تناتقرف تھا کہ انہوں نے اپنے بھائی
پے ہاتھوں نے آل کرڈ الا۔
پے ہاتھوں نے آل کرڈ الا۔
پے ہاتھوں نے آل کرڈ الا۔

مطابق تمام مسلمانوں لوجن میں ان کے لاء صلحاء شال بیں۔ خارج از اسلام کافر اتنے بند کردئے ہیں اور کئی مثالیں موجود میں پڑھی۔

ں کرنے اپنی جماعت ممتاز بنائی تھی۔مرزا ریدوں کوان کے ساتھ نماز پڑھنے اور دیگر

میر المومنین کالقب دے کر اپنا جانشین کر ملک فتح کرے گا۔عبدالمؤمن چار برس رچونکہ جوانم داور بہادر تھااس لئے ملک افتح ہوئی۔اندلس اور عرب کوبھی اس نے کے اپنے مریدوں سے بیعت کر ائی۔ اور بری شان وشوکت سے بادشاہت کر جیثار مسلمانوں کوبل کیا اور مدت العرجمہ

بہت ہےلوگ مولوی نو رالدین کی وجہ

مرزا قادیانی نے بھی خاتم الانبیاء،مہدی موعود،مریم اورکرش اوتار اور کلفی اوتار ہونے کا دعویٰ کیا۔ برائین احمدیہ توضیح المرام وغیرہ کتب کوالبا می بتایا اور بات بات میں البام نازل ہونا بیان کرتے تھے۔ان کے مرید ان کی کسی قدر مالی ترتی اور لا کھوں آدمیوں کے مرید ہوجانے کوان کی صدافت کے جوت میں پیش کرتے ہیں اور خود مرزا قادیانی بھی الیا ہی کہا کرتے تھے۔لیکن طریف ابو بھی اور اس کے خاندان کی ترتی وعظمت کے مقابلہ میں مرزا قادیانی کی معمولی کا میا بی بالکل تیج ہے۔ جود جہ صدافت نہیں ہو سکتی۔

۵....عبیدالله مهدی صاحب

افریقد ۲۹۱ه میں مہدویت کامد کی ہوا۔ اگلے سال افریقہ جا کروہاں کافر مانروا ہوگیا اور مہدویت کازور شور سے اعلان کیا۔ تربیٹھ سال کی عمریا کی اور ۳۲۲ ہ میں اپنے بیٹے ابوالقاسم کو ولی عبد کر کے اپنی موت سے مرگیا۔ گویا ستا کیس سال دعوائے مبدویت کے ساتھ زندہ رہا۔ اس کی اولا دمیں ۳۵۲ ہے کہ سلطنت رہی اور تیرہ فر مانروا اس کے خاندان میں ہوئے۔

(۱ بن خلدون جیهم ۴۴ بیروت)

۲....مغیرهابن سعد عجل

منهاج السنة اورملل وتل مي لكها به كداس كواسم اعظم جانن كادعوى تقااورم دول كو زنده كرن كابهى مدى تقاد كناية خدا ونده كرن كابهى مدى تقاد كناية خدا كود يكيف كابهى دى تقاد آن كريم ك حقائق ومعارف بيان كرنے پر برا انازال تقاد چنا نچوه كها كرا تقاكر آيت أنا عرضنا الا مانة على السموات والارض والجبال فابين ان يحدم لنها واشيف قن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا (احزاب ٢٢) "

کا پرمطلب ہے کہ اللہ کی امانت تھی کہ علی اتن ابی طالب کوامام ند ہونے وینا۔ یہ بات آسان ، زمین ، اور جبال نے قبول ندکی۔ مگر حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکرؓ سے کہا کہ تم علیؓ کوامام نہ بنے وینامیں مدوکروں گا۔ بشرطیکہ اپنے بعد مجھے خلیفہ بناؤ۔ انہوں نے مان لیا اور دونوں نے اس

لے اس آیت کا سیح ترجمہ یوں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ذمہ داری کو (جو انسان پر ہے) آسانوں اور زمین اور پہاڑوں پر چیش کیا تو انہوں نے (بزبان حال) اس ہوجھ کے اٹھانے ہے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے اور آ دمی نے اسے اٹھانیا اس میں شکنہیں کہ وہ (اسیع حق میں) بڑا ہی ظالم اور نا دان تھا۔

تفاسیراں کتم کےمعارف سے م

وصورت پر ہے۔جس کے *مر پر*ۃ اس کے معتقد ین ا

ا مانت کوا ٹھالیا۔اس آیت ہیںا

ایسےایسے معارف

وہ یقین رکھتے تھے کہ دوبارہ ز کے مدمی ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں ک بعثت تک مدت گذری تھی وہ ت

ہے۔ یعنی (۴۰ مهم) برس آب:

اییایی(ازالهاویام\_ اورتمام جدیداختر اعوں اورایجا

رور مائے بید معارف حقہ کر میں کیفر مائے بید معارف حقہ کر غرض بیلیوں ایسے

یس جن پرمرزائیوں کو براناز ب الغار (مشکوة ص۳۰ کتا

تقلید کرتا ہوا قرآن شریف کے مغیرہ نے تو اللہ تعالم

وجوداعظم (الله تعالى ) ہے۔جم ہے كه تعداد سے خارج اور إلا أ

واهمرزا قادياني! '

لے اس کا مفصل ذکرہ معلی جو محض قر آن ۔

ا پناٹھکا تاجہنم میں بنانا چاہے۔ سے اللہ تعالی کی مثالہ ا مانت کوا ٹھالیا ۔اس آیت میں اس واقعہ کا ذکر ہے کہ وہ دونوں ظلوم وجو ل ہیں ۔ (ابہلل وائنل للشھر ستانی جاص ۷ ےاطبع مصر )

ایسے ایسے معارف قرآنیہ پراس کے مریدوں کو برانخر تھااوروہ کہا کرتے تھے کہ سب تفاسر اس قسم کے معارف سے خالی ہیں۔اس کا یہ بھی قول تھا کہ حق تعالیٰ ایک نور کا پتلا آدی کی شکل وصورت پر ہے۔جس کے سر پرتاج چکتا ہے اور اس کے دل سے حکمت کے چشتے جاری ہیں۔

اس کے معتقدین اس پراتنا اعتقادر کھتے تھے کہ جب وہ خلافت بنوامید میں مارا گیا تو وہ لیان کے معتقدین اس پراتنا اعتقادر کھتے تھے کہ جب وہ خلافت وہ آئی جائے وہ لیقین رکھتے تھے کہ دوبارہ زندہ ہوکر آئے گا۔ مرزا قادیا نی بھی معارف و تھا کی آئی جائے کے مدی ہیں۔ چنا نچہ لکھتے ہیں کہ:''ابتدائے خلقت آدم ہے جس قدر آنحضر سے اللیہ کے زمانہ بعثت تک مدت گذری تھی وہ تمام مدت سورة العصر کے اعداد حروف میں بحساب قمری مندرج " بعث مدت گذری تھی وہ تمام کہ بید قائق قرآنیاور بیمعارف حی کس تفییر میں لکھے ہیں۔'' ہے۔ یعنی (۲۵۲۰ کے) برس اب بتاؤ کہ بید قائق قرآنیاور بیمعارف حی کس تفییر میں لکھے ہیں۔'' (زالد وہام سے ۱۳۳۸ نوائن تا سے ۲۵۹٬۲۵۸)

اییابی (ازالداوہام کے ۱۰ ۱۰ بزائن جسم ۱۵۸) پرلیلتدالقدر سے اپنانا ئب رسول ہونا اور تمام جدیداختر اعوں اور ایجادوں کو اپنی سچائی کی ذلیل گردانا ہے اور اس کے اخیر میں بھی لکھتے میں کفر مائے یہ معارف حقہ کس تغییر میں موجود ہیں لے

غرض بیمیوں ایسے وقائق و معارف بیں جن سے مرزا قادیانی کی کتابیں بھری پڑی بیں جن ہے مرزا قادیانی کی کتابیں بھری پڑی بیں جن پر مرزا میں ویراناز ہے اور "سن قال فی القرآن برأیه فلیتبو أ مقعده من النار (مشکوة ص ٣٠، کتاب العلم فصل ثانی) "کا کو بھا کر برایک مرزا فی مرزا قادیانی کی تقلید کرتا ہوا قرآن شریف کے معنی اور مطلب این من گھڑت بیان کرتا ہے۔

مغیرہ نے تو اللہ تعالیٰ کو آ دی کی شکل کا نورانی پتلا بتایا مگر مرز ا قادیانی ککھتے ہیں کہ''ایسا وجوداعظم (اللہ تعالیٰ) ہے۔ جس کے لئے بے ثنار ہاتھ، بے ثنار پیراور ہرا یک عضواس کثر سے ہے ہے کہ تعداد سے خارج اور اوا نتہا عرض اور طول رکھتا ہے اور تیندو سے کی طرح اس کی تاریب بھی ہیں۔''

واهم زا قادیانی! "لیس کمثله سی شنی (شوری:۱۱)" کی کیااچهی آفسر

ل اس كالمفصل ذكر وامين آئے گا۔

لے جو تحص قرآن کے مطالب بیان کرنے میں اپنے عقلی و حکوسلوں سے کام لے اسے اپناٹھ کا ناجہ میں بنانا چاہئے۔

سے اللہ تعالیٰ کی مثال کسے شے سے نبیں دی جا سکتی۔

د بمریم اور کرش او تاراور کلفی او تار بون بتایا اور بات بات میں الہام نازل ہونا لا کھوں آ دمیوں کے مرید ہوجانے کوان ادیانی بھی ایسا ہی کہا کرتے تھے لیکن بلہ میں مرزا قادیانی کی معمولی سی کامیا بی

، سال افریقہ جا کروباں کا فر مانروا ہوگیا اِئی اور ۳۲۲ ھیں اپنے بیٹے ابوالقاسم کو رائے مہدویت کے ساتھ زندہ ربا۔ اس کے خاندان میں ہوئے۔

(ائن خلدون جهم مهم بیروت)

راسم عظم جائے كادعوى تھااور مردول كو كهاكرلوگول كومعتقد بناليا تھا۔ كنا يعة خدا يهان كرنے پر برانازال تھا۔ چنا نچوه مؤات والارض والجبال فابين نسان انه كان ظلوما جهولا

ا فی طالب کوامام ند ہونے دینا۔ بیہ بات نے حضرت ابو بکڑ ہے کہا کہتم علی گوامام نہ انہوں نے مان لیا اور دونوں نے اس

رہ تے میں کہ ہم نے ذمہ داری کو (جو توانبوں نے (بزبان حال) اس بوجھ نے اسے اٹھالیا اس میں شک نہیں کہ وہ ہے۔ معارف وحقائق ایسے ہی تو ہوتے ہیں۔مغیرہ کواسم اعظم جاننے کا دعویٰ تھا۔ گرمرزا قادیانی نے اس کےمقابلہ میں استجابت دعا کا ایسا چلتانسخہ تجویز کیا کہ اسم اعظم کی خاصیتو ٹ کی تو کوئی حدیمی ہوسکتی ہے۔گراس قبولیت دعا کی کوئی حد ہی نہیں جب دل چا ہااللہ تعالیٰ سے عرض کیا اور حکم جاری کرائیا۔

چنانچہ (ازاا۔ اوبام س ۱۱۸ عائیہ بزرائن ن ۲ س ۱۵۸) پر لکھتے ہیں کہ: ''جواس عاجز کودی گئی ہے۔ استجابت دعاجھی ہے اور اس عاجز پر ظاہر کیا گیا ہے کہ جوبات اس عاجز کی دعا کے ذریعہ سے کہ ولا سرکی جائے۔ وہ کسی اور ذرایعہ سے قبول نہیں ہو سکتی اور جو دروازہ اس عاجز کے ذریعہ سے کھولا جائے وہ کسی اور ذرایعہ سے بندنہیں ہوسکتا ۔ لیکن یہ قبولیت کی برکتیں صرف ان لوگوں پر اپنااٹر ڈالتی جائے وہ کسی اور ذرایعہ سے بندنہیں ہوسکتا ۔ کیونیت میں موسلے جو خفص پورے اخلاص سے بیس جس میں کسی قسم کا کھوٹ پوشیدہ نہیں جس کا انجام بدطنی اور بد اختادی نہیں جس کا انجام بدطنی اور بد اختادی نہیں ۔ وہ بے شک ان برکتوں کود کھے سکتا ہے اور ان سے حصہ پا سکتا ہے اور وہ بااشبراس اختصادی نہیں ڈھونڈ ہے گا۔ وہ اپنے قسور کی وجہ سے محروم رہ وائی شنا خت کر لے گا۔ گر جو خلوص کے ساتھ نہیں ڈھونڈ ہے گا۔ وہ اپنے قسور کی وجہ سے محروم رہ وائے گا۔'

ندکور ہ بالا عبارت میں جوداؤت ہیں وہ ایک ادنی نظر ہے معلوم ہو سکتے ہیں۔ تاہم کی عقل کے اند سے اور گاٹھ کے پورے کو پھنسانے کے لئے یہ جال بظاہر بہت خوشنما اور مضبوط معلوم ہوتا ہے۔ جوابو منصور اور مغیرہ عجل کے عقلی معجزہ سے کم نبیں ۔ ونیا میں کون بشر ہے جس کوکوئی معلوم ہوتا ہے۔ جوابو منصور اور مغیرہ عجل کے عقلی معجزہ سے کم نبیں ۔ ونیا میں کون بشر ہے جس کوکوئی منہ کوئی احتیا ن نبیں؟ یمرز اقادیانی دعا بھی سب کے لئے کرد ہتے ہوں گے۔ جہاں مشیت ایز دی سے کام پورا ہوگیا۔ وہاں پاؤبارہ بیں ۔ لیکن جہاں ناکا می ہوئی تو حجت عدم اخلاص، برطنی اور بد احتقادی کا بنا بنایا سر ٹیفلٹ موجود، اگر بظاہر کسی کا اخلاص پورا بھی نظر آتا ہوتو اس کا انجام کار، برخنی ، در بداعتقادی الہامی آئکھوں ہے معلوم ہوجاتا۔ صلم اس اخلاص کے استحکام کے اظہار اور نیت

ا عایت درجہ کے دوست مرزا قادیانی کا الہامی بیٹا مبارک احمد اور مولوی عبدالکریم تھ اور غایت درجہ کے دشن ذاکٹر عبدائکیم اور مولوی ثناء اللہ صاحبان پھر ان سب کے حق میں یوں دعا کمیں تبول نہیں ہوئیں؟۔

ع کیاد ٹمن پربھی قبولیت دعا کااثر بر اَت کی صورت میں ہوتا ہے؟ رعبارت تو ایسا ہی انتی ہے۔

اوراعتقادی صفائی کاعملی ثبوت! اسسسشاخ تا ۲سسششاخ!

السه تنگرخان

سم..... خطوکتا

۵.....

علاو دازیں تعمیر مدر کروتو باا خلاص! ورنہ بارہ پھر ، تین ماہ تک نہیں آئے گاو ہ بیعت

باقی ر بامعاملهاستجا ورینه سیننگژون دعا کین مردود

و کیمنا چاہئے۔

ک..... بنان ابن سمعان منهاج السند میں کا

فرقه بیانیداس نے قائم کیا تھا۔ کےجسم میں اللہ تعالیٰ کا ایک جزو

حضرت امام باقر کو

اورتر قی کرونگے۔تم نہیں جانے امام صاحب کی خدمت میں لایا لیلاورای وقت مرگیا۔

کچھ عرصہ بعد بنان کوئی مددنہ لی \_ زندگی میں بہار ک مرزا قادیانی بھی ا میں خود خدا بن گئے تھے۔انہو اوراعقادی صفائی کاعملی بوت اس طرح برطلب کیا گیا کہ یا نج قتم کے چندے کھولے گئے۔

ا ..... ثاخ تاليف وتصنيف.

۲..... شاخ اشاعت اشتبارات. ۳..... کنگرخانه.

س.... خطو کتابت۔

، ..... بیعت کرنے والوں کا سلسلہ۔

( فتح الإسلام ص ١٩ تا ٢٣ ملخصا بخزائن ج سهم ١٣ ٢٣٢)

علاده ازی تعمیر مدرسه وخرید اخبارات وغیره کاعلیحده مطالبه ان سب میں نفذی داخل کروتو با اخلاص! در نه بابر!! چنانچه ایک جگدا خبار بدر میں لکھتے ہیں کہ:'' جس مرید کا چنده تین ماہ تک نہیں آئے گا وہ بیعت سے خارج سمجھا جائے گا۔'' (مجموعہ اختہارات عمل ۲۹۹) باقی رہامعا ملہ استجابت دعا کا سویہ بھی ایک دھوکا ڈھول کا پول اور عقلی مجز وہ ہی تھا۔ سنکوں سنکوں سائمیں سنکوں سے نمیر حریر سرمنے نہ فصل ہشتے میں کی است میں نمیر حریر سرمنے نہ فصل ہشتے میں کی گا سے اس غور سرمنے نمیر کی گلا سے اس غور سیکوں اور سکونی کی اس میں نمیر حریر سرمنے نمیر کی گلا میں است میں نمیر حریر سرمنے نمیر کی اس میں نمیر کی اس میں نمیر حریر سرمنے نمیر کی اس میں نمیر کی اس میں نمیر کی کا میں اس میں نمیر کی تھا۔

ورند سينكروں دعائيں مردود ہوئيں جن كائي جي نمون فصل ہشتم ميں لكھا گيا ہے۔ا سے غور سے د كھنا جائے۔

۷..... بنان ابن سمعان تمیمی

منباج السند میں لکھا ہے کہ یہ نبوت کا مدعی تھا اور کہتا تھا کہ مجھے اسم اعظم معلوم ہے۔ فرقہ بیانیہ اس نے قائم کیا تھا۔ جواس کو نبی مانتے ہیں۔ اس کا قول تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے جسم میں اللہ تعالیٰ کا ایک جزو حلول کر گیا تھا۔ اس کی قوت سے انہوں نے درخیبر کو اکھاڑڈ الا۔ (الملل وانحل شہرستانی جام ۱۵۲، معری)

حفرت امام باقر گواس نے خطاکھا کہتم میری نبوت پرایمان الاؤ تو سلامت رہوگے اور تی کرو گے۔ ہم نبیں جانے اللہ تعالی کس طرح اور کس کو نبی بنا تا ہے؟۔ بیخط عمرا بن عفیف امام صاحب کی خدمت میں لایا۔ آپ نے خط پڑھ کر قاصد ہے کہا کہ اس کونگل جا۔ اس نے نگل لیا اور اس وقت مرگیا۔

یں ہے۔ پچھ عرصہ بعد بنان بھی خالد بن عبداللہ کے ہاتھ سے مارا گیا اور اسم اعظم سے اسے کوئی مدونہ لی ۔زندگی میں بہار کرتار ہامر نے کے بعد کس مرید نے بوچھنا تھا۔

مرزا قادیانی بھی اللہ تعالٰی کا ہے وجود میں داخل ہو جانا بتلاتے تھے اورا یک کشف میں خود خدا بن گئے تھے۔انہوں نے نبوت کا بھی دعویٰ کیا۔تمام علاء فضلاء فقہا حتی کہ زاویہ ہ کواسم اعظم جانے کا دعویٰ تھا۔ مگر مرزا بانسخ تج یز کیا کہ اسم اعظم کی خاصیتو ٹ کی مین نہیں جب دل چا باللہ تعالیٰ سے عرض

۱۵۸) پر لکھتے ہیں کہ: ''جواس عاجز کودی گئی کہ جوبات اس عاجز کی دعا کے ذریعہ سے کھولا رجودروازہ اس عاجز کے ذریعہ سے کھولا کی کہ برگتیں صرف ان لوگوں پر اپناا تر ڈالتی کئی ہوں ہے جوشخص پورے اخلاص سے کھوٹ پوشیدہ نہیں جس کا انجام برطنی اور بد اوران سے حصہ پاسکتا ہے اوروہ بلا شبداس کھوٹ کے ساتھ نہیں ڈھونڈ سے گا۔ وہ اسیے نماوس کے ساتھ نہیں ڈھونڈ سے گا۔ وہ اسیے

الانی نظر ہے معلوم ہو سکتے ہیں۔ تا ہم کسی لئے بیہ جال بظاہر بہت خوشما اور مضبوط ہے کہ میں اور مضبوط ہے کہ میں کون بشر ہے جس کوکوئی ، کے کرویتے ہوں گے ۔ جہال مشیت ایز دی میں ہوئی تو حجت عدم ا خلاص ، بدظنی اور بدی نظر آتا ہوتو اس کا انجام کار ، بدظنی اور اللہ میں اخلاص کے استحکام کے اظہار اور نیت میں اخلاص کے احمد اور مولوی عبد الکریم کا اللہ صاحبان بھر ان سب کے حق میں اداللہ صاحبان بھر ان سب کے حق میں اداللہ صاحبان بھر ان سب کے حق میں

صورت میں ہوتا ہے؟۔عبارت تو ایسابی

نشین فقراء کوبھی اپنے دعاوی لکھ تھیجے اور ان کے ماننے پرنجات اور نہ ماننے پر کفروضلالت کی تہدید پیش کی ۔

بنان اسم اعظم جانے کا دعویدار تھا تو یہ مکالمہ البی اور قبولیت دعا کے مدعی تھے۔لیکن جیسا کہ بنان کواس کے اسم اعظم نے وقت پڑنے پرکوئی کام ندویا۔ای طرح مرزا قادیانی نے بھی جتنی دعا کیں اپنی صدافت کے اظہار کے لئے کیس سب نامقبول ثابت ہو کمیں۔اگر واقعی آئیس اللہ کی طرف سے استجابت دعا عطاء ہوئی تھی تو کوئی خارق عادت مجزہ دکھاتے یا دعا کر کے کسی اللہ کی طرف کی زندگی کا ہی فیصلہ کر دیتے۔ جوآپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے خیالات کا خاکہ اڑاتے رہے۔ جیسے مولوی ثناء اللہ اور ڈاکٹر عبد انکیم صاحبان مزید بدشمتی جس سے مرزا قادیانی کا کذیب روزروشن کی طرح طاہر ہوگیا۔ بیہ ہوئی کہ ان ہر دونخافین کے برخلاف جودعا کیں انہوں نے کی تھیں اور جن کی قبولیت کی خبر بھی ٹل گئی تھی۔قطعا غلط اور مردود ثابت ہوئیں۔
(دیکھور خرن کی قبولیت کی خبر بھی ٹل گئی تھی۔قطعا غلط اور مردود ثابت ہوئیں۔

ر.....

ملل ونحل میں ایک مدعی کا ذہب مقع کا حال لکھا ہے۔ اس نے چند مافوق العادت کر شے دکھا کرلوگوں کواپنی طرف مائل ومتوجہ کیا اور پھر الوہیت کا مدعی ہوا۔ جب لوگ اس سے مانوس ہو گئے تو کل فرائفس ترک کر دینے کا حکم دے دیا۔ حسن طن سے سب وام افقادوں نے امنا وصد قنا کہد کر مان لیا۔ اس کے گروہ کا عقیدہ تھا کہ دین فقط امام الزمان کے بیچان لینے کا نام ہے۔ (الملل وائخل ایس جرم جام 2017)

مرزا قادیانی نے بھی امام الز مان کی شاخت کے مسلہ پر بڑا بھاری زور دیا ہے۔
چنانچہاکیک مستقل رسالہ بنام' ضرورۃ الا مام' اس کے متعلق تصنیف کیا۔ مرزا قادیانی کادعوٹی اور
مرزا ئیوں کاعقیدہ ہے کہ بغیر مرزا قادیانی کے ماننے کے ندایمان ہے نہ نجات ۔ گویا تیرہ سوبری کا
اسلام بالکل ناکم ل اور اس کے عقائد غلط تھے۔ نزول وحیات مسیح کے متعلق تمام احادیث، آثار
صحابہ اجماع امت ہے جو کچھ ثابت ہے وہ سب مرزا قادیانی کے تشریف لانے پر غلط ثابت ہوا۔
حضرت رسالت ما ب علی تا ہم مسلہ حیات ونزول مسیح وخروج و جال وغیرہ کے متعلق غلط نبی کا الزام لگایا اور آج تک کے اسلام کو بقول:

خشت اول چوں نہد معمار کج تاثریا می رود دیوار کج

مردہ اسلام قرار دیا۔ان مستبط ہوتا ہے۔ ...

"ایمان برتو حید ورسالت ایمان برتو حید ورسالت و عمل بالقرآن و اس سے معلوم ہوسکتا ہے کہ حساب ابجد تو مقن سے مرزا قادیانی کاا کی

سنابا بجدو کے سے مرزا قادیات 1 کیا 9 .....ابوالخطاب اسدی ملل فِحل میں لکھاہے کہاں

ں ہیں مصابع لداں کہ معتبین میں مصابع لداں کہ معتبین میں مشہور کر کے لوگوں کا اعتقادا جمائی کہ امام الزمان پہلے انبیاء ہوتے ہیں نبوت امت میں نور ہے۔ امام جعفر صاد فر صاحب کے ظاہری جسم پر خیال کر کے الا میں انر نے کے وقت پہن ریا ہے۔

حضرت امام صاحب کو جب لعنت کر کے ان باتوں ہے اپنی بیزاری رہا۔ یہاں تک کہ منصور کے زمانہ میں ما افضل کہتا تھااور ہرمسلمان پروحی کانازل: النصل''

اس کے بعداس کے معتقدیر الخطاب کے بعد معمر کوامام الزمان مانتا تھا خہیں بیاسی دنیاوی راحت ومصیبت کے اور تمازروز ہوغیرہ عبادات سب فضول میں ایک فرقد ان میں بزیغیہ تھا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم اپنے سب مردوں کوت

لے مرزا قادیانی ابجد کے بہت لکھ رہا تھا۔اعداد کی تفہیم ہوئی۔''واللہ ا: مردہ اسلام قرار دیا۔ان کے عقائد اور دعاوی سے بروئے علم حساب تیجہ ذیل متعبط ہوتا ہے۔

''ایمان برتوحید و رسالت +عمل القرآن وحدیث + اقرار نبوت مرزا = اسلام ..... ایمان برتوحید در سالت +عمل بالقرآن وحدیث + اعمال صالحه- نبوت مرزا = کفر۔''

اس سے معلوم ہوسکتا ہے کہ مقنع ۱۳۷۰ور مرزا قادیانی ۲۷۱ میں کیافرق ہے۔ بروئے حساب ابجد تو مقنع سے مرزا قادیانی کا ایک نمبر ہز ھا ہولا ہی ہے۔ جوان کے دعوؤں سے ظاہر ہے۔ 9.....ابوالخطاب اسدی

ملل فی میں کھا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو حضرت امام جعفر صادق رحمتہ اللہ علیہ کے منعمین میں مشہور کر کے لوگوں کا عقادامام کے ساتھ خوب متحکم کیا اور الن کے دلوں میں یہ بات جمائی کہ امام الزمان پہلے اخبیاء ہوتے ہیں۔ پھر الہ ہوجاتے ہیں اور الوہیت نبوت میں نور ہے اور نبوت امت میں نور ہے۔ امام جعفر صادق رحمتہ اللہ علیہ کو و اس زمانہ کا الہ مانیا تھا اور کہت تھا کہ ام صاحب کے ظاہر کی جم پر خیال کر کے ان کو بشر نہ جھو بلکہ یہ نو ایک لباس ہے جو خدانے اس عالم میں اتر نے کے وقت پہن لیا ہے۔

حضرت اوم صاحب کو جب ان کفریات پر اطلاع ہوئی تو اے نکال ویا اور اس پر لعنت کر کے ان باتوں ہے اپنی بیزاری ظاہر فر مائی ۔گروہ بدستورا پنا فرقد برطانے میں مشغول رہا۔ یہاں تک کم مضور کے زمانہ میں مارا گیا۔ وہ اپنے بعض احباب کو جبر کیل اور میکا کیل ہے افضل کہنا تھا اور ہر مسلمان پروحی کانازل ہونااس آیت ہے تا بت کرتا تھا۔" واو حسی رجك الی النحل" (الملل واتحل للشہر ستانی خاص ۱۵۱۵ النحل"

اس کے بعد اس کے معتقدین کے کئی فرقے بن گئے تھے۔ایک کا نام معمریہ تھا۔ جوابو الخطاب کے بعد معمرکوا مام الزمان مانتا تھا۔اس کاعقیدہ تھا کد نیا کوفنانہیں بہشت و دوزخ کو کی چیز نہیں بیات دنیاوی راحت و مصیبت کے نام میں۔جو ہمیشہ پیش آتی رہتی ہیں۔زناوغیرہ منہیات اور نمازروزہ وغیرہ عبادات سب نضول میں۔

ا کیے فرقہ ان میں بزیغیہ تھا۔ جوابوالخطاب کے بعد بزیغ کوامام الزمان تسلیم کرتا تھا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم اپنے سب مردوں کو صبح شام دیکھتے ہیں۔ ایسے ہی اور بھی کی فریقے تھے۔

ا مرزا قادیانی ابجد کے بہت شائق تھے مجھے بھی بعد نماز فجر عین جب کہ میں میسطری لکھ رہاتھا۔اعداد کی تفہیم ہوئی۔''والله اعلم بالصواب'' رنہ ماننے پر کفروضلالت کی

بت دعا کے مدگی تھے۔لیکن طرح مرزا قادیانی نے بھی بت ہوئیں۔اگر واقعی انہیں نزہ دکھاتے یا دعا کر کے کسی بعد بھی آپ کے خیالات کا مزید بدشتی جس سے مرزا فین کے برخلاف جودعا ئیں دود ثابت ہوئیں۔

ہو یں۔ (دیکھوآ خری فصل)

اس نے چند مافوق العادت رعی ہوا۔ جب لوگ اس سے سب دام افنادوں نے امنا من کے پیچان لینے کانام ہے۔ لل والحل المن حزم جام ۳۷۲) کیا۔ مرزا تعادیانی کارعوکی اور ہے نہات ۔ گویا تیرہ سو برس کا ہے متعلق تمام احادیث ، آثار طریف لانے پر غلط ثابت ہوا۔ جال وغیرہ کے متعلق غلط نبی کا اسی متم کی پیچیده و ژولیده تر ریس بیر خیال بنایا \_

مرزا قادیانی کوبھی معار بمکثرت اسرار غیبی ادر الہامات میر خصوصیت ہےصرف میراہی نام نی احمد کیال کی بیبودہ اور م

یف رق کسل احس حکیم "یم حکمت اورمعرفت کی با تیس دنیا ثیر نادره وصناعات عجیبه صفحه عالم میر استعدادوں اور فخلف قتم کے امکال ظهور لا یا جائے گا۔ لیکن یہ سب با نائب رسول الله الله ونیا میں پیدا فرایعہ سے دنیا میں نیکی کی طرف تح کر کے طلوع صبح صدافت تک الا

كي سب يركي خداتعالى في

غوری جگہ ہے کہ ابوالخطاب نے حضرت امام صاحب کی تعریف کر کے امام کو خدا کہلوایا۔ دوزخ جنت کا اٹکار کر دیا۔ تکیفات شرعیہ اٹھادیں۔ امام صاحب رحمتہ اللہ علیہ اس کے ان باطل عقیدوں اور کفریات سے بیزاری کا اظہار بھی کرتے رہے مگر اس کے بیروں نے نہ مانا۔ باطل فرقوں کی علامت ہی ہے کہ ان کے معتقدین احکام خدا اور رسول کی مطلق پر وا خہیں کرتے بلکہ دوراز کارتاویلیں کر کے ان کی تر دید پرمستعد ہو جایا کرتے ہیں اور اپنے بیرومرشد کی تعریف میں زمین وآسان کے قلا بے ملاتے رہتے ہیں۔ (الفرق بین الفرق میں دائل کے قلا ہے ملاتے رہتے ہیں۔

مرزائی تعلیم کابھی یہی حال ہے۔ مرزا قادیانی کی تمام تصانیف خودان کی تعریف اوتو صیف اور بڑائی کے بیان ہے ہمری ہوئی ہیں اور مرزائیوں کا سوائے مرزا قادیانی کے ذکر اور ان کی حمد و ثناء کے کوئی مشغلہ نہیں ۔ ابوائطا ب نے تو امام صاحب کو خدا بنایا تھا۔ مرزا قادیانی کے جوؤں کا پھے تھکا نا ہی نہیں آ پ اپنے الباہ ت کی بناء پر کہیں آ دم ، نوح ، ابراہیم ، موک ، میسی ، محد ، محد ، محد ، محد ، امام الزمان ، خلیفة الله ، کرش او تاره کلفی او تار ، بنے تو ، و سری طرف کہیں این اللہ بنے ، کہیں خدا کا اپنے جم میں حلول کرنا بیان ، کیا ۔ کہیں خدا کی بیج جنے ۔ اپنے بیٹے کوشل کیا بیان ، خدا تایا ۔ نبی خدا کی بیج ہے ۔ اپنے بیٹے کوشل خدا تایا ۔ نبی خدا آلیہ میں ھذہ ، محد نہ اور خدا سے حیث کر کے حالمہ ہوئے ۔ نبیج جنے ۔ اپنے بیٹے کوشل خدا تایا ۔ نبیا ۔ نبیا کہ میں ھذہ ، محد نبیا ۔ نبیا ۔ نبیا کوشل آئندہ کی خدا تایا ۔ نبیا کہ نبیا کہ میں ھذہ ، محد نبیا ۔ نبیا کہ نبیا کہ نبیا کو نبیا کی نبیا کہ نبیا کی نبیا کی نبیا کی نبیا کی نبیا کی نبیا کو نبیا کی نبیا کو نبیا کی نبیا کرنا کی کر

البام اور وحی کوابوالخطاب کی طرح مرزا قادیانی نے بھی شکے سیر کر دیا۔ چنانچہا کگڑی مریدوں کے البام ان کے اخباروں اور رسالوں میں ش تع ہوتے رہنجے ہیں۔ باب نبو**ت بھی** کھول دیا گیا ہے اور کئی مرید نبوت کے مدمی ہیں۔مرزائیوں کے بھی کئی فرقے ہوگئے ہیں۔جیسا کرابوالخطاب کے معتقدین کے بن گئے تھے۔

٠١....احمركمال

نامی ایک مدعی کاذ ب کا حال ملل ونحل میں اس طرح مذکور ہے کہ پہلے میر مجت اہلیت کا مدعی تھا۔ بعد از اں امام الز ماں ہونے کا دعویدار ہوا۔ اس سے ترتی کی ، تو کہا میں القائم ہوں اور اس کی تشرح کیوں کی ۔ جو شخص اس بات پر قادر ہو کہ یہ لم علوی اور عالم سفلی کے منا بنج بیان کر ساور الفائم و د ہے جو کل کوانی ذات میں ثابت کر دسے اور الفائم و د ہے جو کل کوانی ذات میں ثابت کر دسے اور المحالی کوانی ذات میں ثابت کر دسے اور المحالی کوانی ذات میں ثابت کر دسے اور کیا ہوا کی کوائے معنین جزئی شخص میں بیان کر سکے اور بیا بات یا در کھو کہ اس قتم کا مقرر سوائے المحالی کی کوائے میں موجود ہیں۔ جن میں گیال کے کسی زمانہ میں نہیں بایا گیا۔ اس کی بہت ہی تصانیف عربی فاری میں موجود ہیں۔ جن میں گیال کے کسی زمانہ میں نہیں بایا گیا۔ اس کی بہت ہی تصانیف عربی فاری میں موجود ہیں۔ جن میں ا

ای قتم کی پیچیدہ و ژولیدہ تحریریں ہیں۔اس نے اپنی ان تقریروں اور تصنیفوں سے بہتوں کو اپناہم خیال بنایا۔

مرزا قادیانی کوبھی معارف دانی کا ہزا دعوی اوراس پر بہت ناز ہے وہ لکھتے ہیں کہ بکثرت اسرار نیبی اور الہامات میرے سوائے اور کسی فرد امت کونبیس دیے گئے۔ اس لئے خصوصیت سے صرف میراہی نام نبی رکھا گیا۔

احدکیال کی بہودہ اور پیچیدہ تحریروں سے مرزا قادیانی کی تحریروں کا مقابلہ کرنا ہوتو نمونہ کے لئے ازالہاد ہام کاص ۱۱۸ تا ۱۲۴ ویکھو۔ جہاں آپ لکھتے ہیں کہ:''ہرنبی کے نزول کے وقت ایک لیات القدر ہوتی ہے الیکن سب سے بری لیات القدروہ ہے جو ہمارے نجی الفظام کودی گئے۔اس کادامن آنخضرت اللہ کے زمانہ سے قیامت تک پھیلا ہوا ہے اور جو پھوانسانوں میں د ل و د ماغی قوی کی جنبش انخضرت الله کے زمانہ ہے آج تک ہور ہی ہے وہ لیلتہ القدر کی تاثیریں ى .....اورجس زمانەمىس آنخضر تىللىقە كاكوئى نائب دنيامىس بىدا ہوتا بىتۇرىتى كىيس ايك بزى تیزی سے اپنا کام کرتی ہیں بلکداس زمانہ سے کدوہ نائب رحم مادر میں آئے پوشیدہ طور پر انسانی قوی کچھ پچھ جنش شروع کرتے ہیں اور نائب کواختیار ملنے کے وقت تو وہ جنش نہایت تیز ہوجاتی ایک شاخ ہے ۔۔۔۔اس لیلت القدر کی بری شان ہے جیا کاس کے حق میں یہ یت ہے۔ 'فیھا يفرق كل امر حكيم "يعنى اس ليلة القدرك زمان ميس جوتيامت تكممتد ب-برايك حكمت اورمعرفت كى باتين دنيامين شائع كردى جاكين كى اورانواع واقسام كے علوم غربيه وفنون ناورہ وصناعات عجیبہ صفحہ عالم میں پھیلا وے جائیں گے اور انسانی تو کی میں ان کی مختلف استعدادوں اور مختلف تتم كے امكان بسطت علم اور عقل ميں جوليا قتير مخفى جيں ....سب كو بمنصند ظہور لایا جائے گا۔لیکن بیسب کچھان دنوں میں برزورتح یکوں سے ہوتا رہے گا۔ کہ جب کوئی نائب رسول الله الله ونيام بيدا موكا .... اور ليات القدر من بي و وفر شت اترت بين جن ك ذراید ہے دنیا میں نیکی کی طرف تحریکیں بیدا ہوتی ہیں اور وہ صلالت کی پر ظلمت رات سے شروع كر كے طلوع صبح صداقت تك اس كام ميں كي رہتے ہيں كەستعددلوں كوسچائى كى طرف كينجة رہیں .... بیة خرى ليلة القدر كانشان ہے جس كى بناء الجى سے دال فى ہے۔ جس كى محيل كے لئے سب سے پہلے خداتعالی نے اس عاجز کو بھیجا ہے اور جھے مخاطب کر کے فر مایا۔ "انست اشد

دب کی تعریف کر کے امام کو خدا مام صاحب رحمته الله عليه اس كے ہے گراس کے بیروں نے ندمانا۔ وررسول کی مطلق پروا فہیں کرتے بیں اور اپنے پیرومرشد کی تعریف (افرق بین افرق ص ۱۹۰۵ (۱۹۰۳) ہتمام تصانیف خودان کی تعریف ، کا سوائے مرزا قادیانی کے ذکر مام صاحب كو خدا بنايا تقابه مرزا ، بناء پرکہیں آ دم ،نوح ،ابراہیم ، م الزمان ، خليفة الله ، كرش او تار ، ا کااپنے جسم میں حلول کرنا ب**یان** ئے۔ بچے جنے۔اینے بیٹے کوشل ( دیکھوفس آسند و ) نے بھی گئے سیر کر دیا۔ چنانچہ اکثر تے رہتے ہیں۔ باب نبوت بھی

ندکورے کہ پہلے میں القائم ہوں اور زقی کی بتو کہا میں القائم ہوں اور عالم سفل کے منابئے بیان کرے اور واپنی ذات میں ثابت کر دے اور در کھوکہ اس قسم کا مقرر سوائے احمہ لی فاری میں موجود ہیں۔ جن میں

يُبھي کئي فرتے ہو گئے ہيں۔جيبا

مناسبة بعيسى ابن مريم واشد الناس به خلقاً وخُلقاً وزماناً "

(ازالهاو بام ص٠٥ تا ٣٨٦ المخص فرزائن جسوص ١٦٥١٥٥)

عاصل اس لمبى چوڑى تقرير كايد ب كدم زا قاديانى نائب رسول بين اورجتنى جديدتم كى ا پیادیں اور کلیس،موٹریں، بے تار کے پیغام رسانی، ہوائی جہاز، زہریلی گیس، لمبی مار کی توپیں ، وغیرہ وغیرہ ملک بورپ میں بن کرز مانہ میں رائج ہوئیں بیسب مرزا قادیانی کے وجود مبارک کی ہی یمن و بر کات میں معبارت مندرجہ بالا الفاظ خاص طور پر قابل غور میں مرز اقادیانی نے موثی مونی جدیدا یجادوں پر ہی صرنبیں کیا بلکه اینے زماندرحم مادرتک پہنچ کراس وقت کی ایجادوں کو بھی ائی برکات کے دائرہ میں لینا جاہا ہے۔مرزا قادیانی کی پیدائش غالبًالارد آک لینڈ گورز جزل ہند کے عبد میں اس وقت ہوئی جب کدانگریزوں کی افغانستان سے اٹرائیاں ہور ہی تھیں۔ای ز مانہ میں انگریز ی تعلیم ہندوستان میں رائج ہوئی۔ بیدونوں یا تیں اسلام کے لئے جو کچھ بابر کت ثابت بوئيں اظهر من انفتس بيں \_ربي آخرى زماندكى ايجادات، موائى جہاز، كمبي ماركى توپيں ہیں ۔ زہریلی گیس وغیرہ یہی وہ متبرک اختر اعات ہیں جن کے ذرایعہ اسلامی سلطنت ٹر کی ،مراکو اورمصر كازوال بواحر مين شريفين برگوله بارى مونى اوران ميں عيسائيوں كا دخل موا-امام رضاً كا مزارشہید ہوا ہزاروں مسلمان شہید کئے گئے اور لاکھوں ترک وعرب بے خانماں وآ وارہ وطن ہوئے۔ مدینہ شریف کے او ہر ہوائی جہاز اڑے جن میں عیسائی سوار تھے۔ یہ سب امر واقعہ ہیں ہمیں ان پرسای نقط نگاہ سے غور کرنے کی ضرورت نہیں ۔مرز اقادیانی کا دعویٰ مذہبی ہے اس لئے منبی آئکھ سے ان واقعات کو دیکھتے ہوئے کون مسلمان ہے جو ان لعنتی ایجادات اور منحوں اخر اعات کو ایک نائب رسول اللے کی پیدائش کی یمن وبرکات اور ایک نبی کی صدافت کے نشانات بجھ لے گا؟۔ اگر مرزا قادیانی اسلام کی بربادی کوانی نبوت کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں تواس نبوت كوجارادوريي بي سلام بي!!!

لیلتہ القدر کے فدکورہ بالا معارف واسرار بیان کرنے کے بعد مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ: ''اب فر مائے یہ معارت حق کس تفییر میں موجود ہیں؟۔ مرزا قادیانی کے بیان کردہ معارف کسی تفییر میں درج ہونے کے قابل بھی کسی تفییر میں درج ہونے کے قابل بھی ہیں یانہیں؟ احمد کیال والے سب معارف مرزا قادیانی کی تصانف میں بھی موجود نہیں ہیں تو کیا اس سے اس کی مجذوبانہ برتفیروں میں درج ہونے کے قابل تھمی جائے گی؟۔''

74

ملل وکل میں فرقہ باطنیہ وہاطن اور ہر تنزیل کے لئے تاویل ۔ سے ایک معنی گھڑ لیتے ہیں۔ وہ کہتے موسے اس طرح ہرزمانہ میں نبی اور ا موستے رہتے ہیں۔مرزا قادیانی نے فر

القدراور نائب رسول کے پیرایہ میں پینے ان چنر کذابوں کے حالا معتقدات کا ان کے ساتھ مقابلہ کر۔

قادیانی کے دعاوی وخیالات بھی ای قت کاذب قرار دیا گیاہے قومرزا قادیانی

مرزا قادیانی کی روحانی وجسه پیر ما اسا سال دیگر اسسه ابتدامرزا ق

ملازم تھے۔ تخواہ کی کی کے باعث م کے بعدان کو زہبی راستہ میں بطوراً مجوت وحوالہ کی ضرورت نہیں مخالف ۲.....

وعویٰ ان لفظوں میں ہے کہ 'مصنف

سسسسس محدث،مر ' دعویٰ کیا ہے۔ جواب دیا کہ''نبوت '' ملل فیل میں فرقہ باطنیہ کے ذکر میں لکھا ہے کہ ان کاعقیدہ ہے کہ ہر ظاہر کے لئے
باطن اور ہر تنزیل کے لئے تاویل ہے۔ اس لئے وہ ہر آیت کے ظاہری معنی چھوڑ کراپی مرضی
ہوئے ایک معنی گھڑ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نفس اور معنل اور طبائع کی تحریک ہوئے اس طرح ہرزمانہ میں نبی اور وی کی تحریک سے نفوس اور اشخاص شرائع کے ساتھ متحرک
ہوئے دہتے ہیں۔ مرز اقادیانی نے فرقہ باطنیہ کے معتقدات ومسلمات کودوسر الباس بہنا کر لیلنہ

القدراورنائب رسول کے پیرایہ میں پیش کردیا ہے۔ فقہم و تندبیر تلك عشرة كا ملة!

ان چند كذابوں كے حالات اور ان كى تعليمات پرغور كرنے اور مرزائى مشن كے معتقدات كا ان كے ساتھ مقابلہ كرنے سے ناظرين به آسانى اس نتيجہ پر پہنچ سكيس كے كمرزا قادیانی كے دعاوى وخیالات بھى الى قتم كے تھے۔ پس جب شریعت حقہ كى روشنى میں ان مدعوں كو كاذب قرار دیا گیا ہے تو مرزا قادیانی كوش پر كيوكر شليم كيا جا سكتا ہے؟۔

دوسری فصل مرزا قاویانی کی روحانی وجسمانی تر قیوں کی دس منازل

پیر ما امسال دعوائے نبوت کر دہ است سال دیگر گر خدا خواہد خدا خواہد شدن

ا ابتداً مرزا قادیانی ایک معمولی محرر کے طور پر عدالت ضلع سیالکوٹ میں ملازم تھے۔ تخواہ کی کمی کے باعث مختاری کے امتحان میں شامل ہوئے گرفیل ہوگئے۔ غالبًا اس کے بعدان کو مذہبی راستہ میں بطورا یک ہیر کے گامزن ہونے کا خیال سوجھا۔ اس امر کے لئے کسی مجبوت وحوالہ کی ضرورت نہیں مخالف موافق سب جانتے ہیں۔

سسس محدث، مرزا قادیانی سے سوال ہوا کہ آپ نے فتح اسلام میں نبوت کا دوئی کیا ہے۔ جواب دیا کہ ''نبوت کا نبیل بلکہ محدث کا دعویٰ ہے جو خدا تعالیٰ کے حکم سے کیا گیا ہے۔'' (ازالداد ہام صاف کے ملحصاً بزائن ج سام ۱۸۸۸)

بعص ۱۹۵۲ (۱۲۵۲) رادرجتنی جدیدشم کی ں،لبی مار کی تو پیں ے وجود مبارک کی رزا قادیانی نےموثی ت کی ایجادوں کوبھی ك لينذ گورنر جز ل ی ہور ہی تھیں ۔اسی . لئے جو کھھ بابر کت ہاز، کمبی مار کی تو پیں باسلطنت ٹر کی ہمرا کو فل بوا-امام رضاً كا غانمال وآ واره وطن پيسب امر واقعه ہيں ں زہی ہاس لئے ايجادات اورمنحوس

> زا قادیانی کہتے ہیں کے بیان کردہ معارف ہونے کے قابل بھی موجودنہیں ہیں تو کیا

ئی کی صداقت کے میں پیش کرتے ہیں مرزا قاديا فأ "پریندون ان پیرو ا میں کہ:''یعنی بابوالہی بخش جا ہتا ہے کہ خداتعالی تخبے اپنے انعامات دکھلائے م ے۔ابیا بچہ جو بمنز لہ اطفال اللہ کے۔ ب ..... الله تعالى كانطفه "انت من ماءنا و بےاوردوس لوگ تھی ہے۔ ج..... الله تعالى سے ہم بستر مرزا قادیانی کے ایک خام نمبر ۱۳۴۷ موسوم بداسلامی قربانی ص۱۲ حضرت سیح موعود (مرزا)نے ایک موا اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آ پ عور سمجھنے والے کے واسطے اشارہ کافی ہے د..... استقرار حمل مرزا قادیانی کہتے ہیں ک کے رنگ میں مجھے حاملہ تھہرایا گیا اور الہام کے .... مجھےمریم ہے عیسیٰ بنایا ماں ہے! یجے ہے! پھر

.....

כנכנם

لکھتے ہیں کہ:''پھرمریم کو

ل خودكوز ووخودكوز وگروخو

خدا کی بیو**ی ا**ور

٧ ..... مسيح ومبدى موعود صاف صاف اقرار تفاكة د حفرت ميح عليه السلام دوباره اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور ان کے ہاتھ سے دین اسلام تھیلے گا۔ اس کتاب براہین کی نسبت دعوی تھا کہ الہامی ہے۔ بعد میں خود سے بن کے اور کتاب از الداد ہام محض اس غرض کو ٹابت کرنے کے لئے کھی گئی اور ایک قول وضعی لامبدی الاعیسیٰ کی آڑ لے کرخود ہی مبدی آخر الزمان بهي بن بينهي' (براین احدیص ۹۹، خزائن جام ۵۹۳) امام الزيان ، رساله ضرورت الامام مين يهلي امام الزمان كاجونا لازمي اور ضرورى جنلا كرص ٢٣ تك اس كى علامات وصفات بيان كيس اورص ٢٢ برجلى قلم على الماك "وهامام الزمان میں ہوں۔'' (ضرورت الأمام ٢٠٠٥ فترائن ج٣١ص ٩٩٥) نی، لکھتے ہیں کہ' اگر خداتعالی سے غیب کی خبریں بانے والانی کانام ہیں ركلتا تو بجربتلاؤ كدس نام عداس كويكارا جائے -اگر كبواس كا نام محدث ركھنا جا ہے توس كہتا مول كرتحد يدهي كمعنى لغت كى كى كاب مين اظهار غيب نبيل - (اشتبارا يكفطي كازالهن، خزائن ج٨١ص٢٠٩) نيز ديكهوا خبار بدر٥٠مارج ١٩٠٨ءجس مين نهايت صفائي سينبوت كاوعوى ( ملفوظات ج ١٥٥ ١٢٧) خدا كابياً ، الهامات ويل عدمرزا قادياني فخودكو خدا كابياً تظهرايا "انت منى بمنزله ولدى "\_" (حقيقت الوى ١٨ مرزاك ٢٨ مرزاك ١٥٥ ١٠ انت منى بمنزلة اولادي م) (اربعين مم ١٥، فزائن ت٤١٥ م ٢٥٠) ( هي اسمع ولدي " (البشرىج اص ٢٩) ا مرزائی کہاکرتے ہیں کہ براہین احمدیدالہای کتاب نہیں انہیں حوالہ جات ذیل و يكھنے چاہئيں ۔ ( تتم هقيقت الوحي بس٨٦، فزائن ج٢٢ص ٥١٩، دافع البلاءص ٢، فزائن ج٨١ص ٢٢٦، ؛ تقویته الایمان ص ۲۹ ، خزائن ج ۱۹ ص ۵۳) جن میں لکھا ہے کہ خدائے عزوجل براہین احمد سیمیں یوں فرماتا ہےادر (سرمیچتم آرییس ۲۳ فرائن جسم ۳۱۹) براہین احمد بیکوخدا کی طرف سے ملہم اور مامور ہوکر تالیف کرنا لکھاہے۔ ع يمرزا قادياني ك خداكى كوتابى بجس نے يملے مرزا قاديانى كو محد ميت كادوئ كرنے كائلم ديا۔ ديكھوفقر ، نمبر "فصل ہذا۔

س خدا کہتا ہے کہ اے مرزا تو میرے بیٹے کی جگہ ہے۔

سے اسمرزاتو میرے بیوں کی جگہ ہے۔

ه اربر سیخن - رسم ۱

۸..... خدا کی بیوی اوراس کے لوازیات ، الہامات ذیل برخور کرو۔ الف..... مرزا قادیانی کا حیض اور بچیہ

"بریدون ان برو اطمئك "اس الهام کی تشریح مرز اقادیانی یوں بیان کرتے اس کے دروا تادیانی یوں بیان کرتے اس کے دروا تا دیانی بخش چاہتا ہے کہ تیر چیف دیکھے یا کسی پلیدی اور ناپا کی پر اطلاع پائے ۔ مگر خداتعالی تختے اپنے انعامات و کھلائے گا۔ جومتو اتر ہوں گے اور تجھ میں چیف نہیں بلکہ وہ بچہ ہوگیا ہے ۔ ایسا بچہ جو بمز لداطفال اللہ کے ہے۔ " (تیر حقیقت الوی سے ۱۳۳ ہزائن ج ۲۲ س ۵۸۱) میں اللہ تعالی کا نطفہ سے ۔ ایسا بچہ جو کی کا نطفہ

ب المنت من ماء نما وهم من فشل "لعنی اے مرز اتو جارے پانی (نطفہ) ہے اور دوسر بے لوگ خشکی ہے۔ (اربعین اس ۳۸ جز ائن ج ۱۵ سام ۱۹۸۵) ج۔ ۔۔۔۔۔ اللہ تعالی سے ہم بستر می اور زنا شوئی کے فعل کا وقوع جے۔۔۔۔۔۔ اللہ تعالی سے ہم بستر می اور زنا شوئی کے فعل کا وقوع

مرزا قادیانی کے ایک خاص مرید قاضی یار محمد صاحب بی او ایل پلیڈراپ ٹریکٹ منبر ۳۲ موسوم براسلامی قربانی ص ۱۱ مطبوعه ریاض ہند پریس امرتسر میں لکھتے ہیں کہ ''جیسا کہ حضرت سے موعود (مرزا) نے ایک موقعہ پراپی حالت بین طاہر فرمائی ہے کہ شف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں اور اللہ تعالی نے رجوایت کی طاقت کا اظہار فرمایا۔
سمجھنے والے کے واسطے اشار و کافی ہے۔' (استغفر الله)

مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ امریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئ اوراستعارہ کے رنگ میں مجھے مامد تھہرایا گیا اور آخر کی مہینہ کے بعد جودس مہینے سے زیادہ نہیں بذر بعد اس المہام کے ..... مجھے مریم سے بیٹی بنایا گیا '' اللہ مے ۔.... مجھے مریم سے بیٹی بنایا گیا '' اللہ مے ۔۔۔۔ ایکر باپ نیچ کے بنا!!

٠٠٠٠ پ٠٠٠ پ٠٠٠

وروزه لکھتے ہیں کہ:'' پھر مریم کو جومراداس عاجز سے ہے در دزہ تنہ مجور کی طرف لے آئی۔'' (کشتی نوح ص سے ہزائن جواص ۵۱)

ا خودکوز هوخودکوز ه گروخودگل کوز<sup>۵</sup>ه۔

رقا که دو حضرت سی علیدالسلام دوباره اسلام محیلے گا۔ اس کتاب برابین کی اور کتاب از الداد بام محض اسی غرض کو این می آ ر لے کرخود بی مبدی آخر این احمد میں ۱۹۹۹ محض اسی غرض کو راین احمد میں ۱۹۹۹ میں کا اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں کا نام محدث رکھنا جا ہے تو میں کہتا ہیں از استہارا کی خلطی کا از الرص ۵ میں نہیں۔ (اشتہارا کی خلطی کا از الرص ۵ میں نہیا سے خود کو خدا کا بیٹا تھر ایا۔

ورک کا این محدث رکھنا جا ہے تو میں کہتا ہیں ارائی خلطی کا از الرص ۵ میں نہیا سے نبوت کا دعوی کی میں نہیا سے خود کو خدا کا بیٹا تھر ایا۔
ورک میں نہایت صفائی سے نبوت کا دعوی کی اور یا نیٹا تھر ایا۔
ورک میں نہا نے خود کو خدا کا بیٹا تھر ایا۔

ان ۲۲ مرم (البشرى بعن بعن الله ولدى (البشرى جاص ۲۹) ولدى " (البشرى جاص ۲۹) اكتاب نبيس انبيس حواله جات ذيل دوافع البلاء ص ۲، خزائن خ ۱۸ م ۲۲۲، است عزوجل براجين احمد بدييس يول

مدید کوخدا کی طرف سے ملیم اور مامور پہلے مرزا قادیانی کوعدشیت کا دعوی

·

مرزائی دوستو!

یمی حقائق دمعارف ہیں جن پرتم کوناز ہے؟۔ یہ تمہارااچھاعشق باز خداہے۔ کبھی مرزا قادیانی کواولا دیکے اور کبھی ہیوی بنا کراس ہے ہم صحبت ہو۔ کہیں تو شرم چاہیئے کیاا نہی رموز و نکات کی اسلام میں کی تھی۔ جس کو مرزا قادیانی نے آ کر پورا کیا؟ اور یہی وہ با تیں ہیں جن سے شوکت اسلام بڑھر ہی ہے۔ اگران کواستعارہ ومجاز کہو۔ تو میں بوچھتا ہوں کہ الہامی اور کشفی طریق پرایے گذے استعارہ کی کوئی ضرورت پیش آئی ہوئی تھی؟۔

٩.... خدائي كادعوى

یوں دِقطراز بیں کہ:''ورایتسنی فی المنام عین اللّه وتیقنت اننی هو '' میں نے خوابد یکھا کہ وہوائڈ ہوں اوریقین کیا کہیں وہی ہوں۔

(أ مَيْنه كمالات اسلام ص٥٦٥ فردائن ج٥ص ايضاً)

• ا ..... خدا کے باپ ہونے کا دعویٰ

الف ..... ''انت منی و انبا منك '' (حقیقت الوتی م م م بزائن ۲۲ م ۷۷) لینی خدا کہتا ہے کہا مے مرزا قادیانی تو مجھ سے ہاور میں تجھ سے ہوں۔

(عوض معاوضه گلهندارد)

ب..... اشتهار ۲۰ رفر وری ۱۸۸۱ میں ایک الا کے کے پیدا ہونے کی پیش گوئی کرتے ہوئے کھتے ہیں کہ: ''فور زند دلبند، گرامی ارجمند، مظهر الاول و لآخر، مظهر الحق و العلاء کأن الله نزل من السماء'' (مجموعہ اشتہارات جامی ۱۰۱)

لینی و وائر کا ایسا ہوگا جیسا کہ خداخود آسان سے اتر آیا۔' تلك عشر ة كاملة'' مرز الى دوستو! يہ بيس آپ كے پيغير كى ترتى كے مناز ل كہو پچھ كسر ہے؟۔ان الہامات وكشوف كے ساتھ مرز اقاديانى كے بيشعر بھى يڑھو۔

آنچه من بشنوم زوحی خدا بخدا پاک دانمش زخطا بچو قرآن منزه اش دانم از خطاب بمیں است ایمانم (زول میج ص ۹۹ بزرائن ج۸اص ۷۷۷)

یادرکھوا و ودن قریب ہے جب کہ ہر مخص اپنے ائل اواعقادات کا جواب دہ ہوگا۔ کیا پیخرافات قرآن کے ہم مرتبہ ہیں؟۔مرزا قادیانی اپنے مسلمات کی روے خود ہی اپنا کاذباور

خارج از اسلام ہونا ٹاہت اللہ تعالی کو کیامنہ دکھاؤ**گ** 

مرزا قادیانی کے دیں عدر

"هل انبئكم عل يلقون السمع واكثرهم كان

شتر بسر قول نزا اے بت قول جمونا ہو تو ہو خیر نہیا

فول بھوٹا ہو تو ہو ہر دا آنخضرت اللہ کے

کوبھی نبی ورسول مانتا تھا۔اس تھا کہ میرے پاس کچھ سیچے اور

''ياتنى عصادق وكا وكاذبا اوكاذبين وصاد

بات خلط ملط ہوگئی۔

مرزا قادیانی کے سین بین تو ہاتی سب غلط میں ۔جیساً کے ہاتھ دیکھ کر فال وشگون بتا۔

نمونه د کھایا جاتا ہے اور نہایت کتاب کی دسویں فصل قابل ملا

اس سے ناظرین

ا کیامیں تخفی بتر سندن

کرتے ہیں اور ٹی سنائی ہات میرے یاس ا

سے میرے یاس

خارج از اسلام ہونا ثابت کر گئے۔ (کما سیاتی ) تم اپنی کہوکدایے مخص کے ہاتھ پرایمان کھوکر اللہ تعالیٰ کو کیامنہ و کھاؤ گے؟۔

# تيسرى فصل

مرزا قادیانی کے دس غلط الہام

"هل انبئكم على من تنزل الشيطين لم تنزل على كل افاك اثيم المنع واكثرهم كاذبون (الشعراء:٢٢٦ تا٢٢٢)"

سر بسر قول ترا اے بت خود کام غلط ون غلط رات غلط صبح غلط شام غلط توں خط رات غلط صبح غلط شام غلط تول جھوٹا ہوتو ہو خبر نہیں کچھ پردا یاں غضب ہے کہ ہیں آپ کے الہام غلط

آ مخضرت الله كذر ماند من ايك كاذب مرى وقى والهام ابن صياد تقال جوهنو والها كان صياد تقال جوهنو والها كان من ورسول مانتا تقال اس نه آ مخضرت الله كى خدمت مبارك من حاضر بوكريه اقر ادكيا تقاكه مير عياس مجمد سيجه و اور مجمد جمعوث في جيس اس كاصل الفاظية بيل - "يا تندى عادق و كاذب "دومرى حديث من بيالفاظ بيل "" من ادى صادقين و كاذب او كاذب او كاذب المر "تحميل المرات تحميل المرات تحميل الامر "تحميل بات خلط ملط بولى."

مرزا قادیانی کے پینکڑوں ہزاروں الہاموں میں سے اگر بالفرض ایک دو فیصد تھیج نکلے ہیں تو باقی سب غلط ہیں۔ جیسا کہ معمولی رہالوں اور پانڈوں کا حال ہے۔ جو گلی کو چوں میں لوگوں کے ہاتھ و کچھ کر فال دشگون بتاتے پھرا کرتے ہیں۔اس فصل میں مرزا قادیانی کے غلط الہاموں کا محونہ دکھایا جاتا ہے اور نہایت عظیم الثان اور متحدیا نہ پیش گوئیوں کا جوانجام ہوااس کے لئے اس کتاب کی دسویں فصل قابل ملاحظہ ہے۔

اس سے ناظرین انداز ہ کر سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی اورا بن صیاد میں کیسی صاف

کیا میں تحقی بتاوک شیطان کس پراترا کرتے ہیں۔وہ ہرجھوٹے بدکردار پراترا کرتے ہیںاور تی سائی بات ان پرالقا کردیتے ہیں اوران میں اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ عے میرے پاس ایک سچااورا یک جھوٹا خبررساں آتا ہے۔ سے میرے پاس دوسچے اورا یک جھوٹا خبررساں آتے ہیں۔ یا دوجھوٹے اورا یک سچا۔ باز خداہے۔ بھی **مرزا** نے کیا انہی رموز و نکات ہیں جن سے شوکت اور شفی طریق پرایسے اور شفی طریق پرایسے

بقنت اننی هو "

۵ بخز ائن ج ۵ص ایضاً)

فزائن ج۲۲ص ۷۷) بهول به

مؤض معاوضہ گلہ ندارہ) ہونے کی پیش گوئی الاول و لآ خد، نتہارات تحاص ۱۰۱) رة كاملة''

ے؟۔ان الہاما**ت** 

ست <sub>ب</sub>المیانم ائن ن۱۸ص۲۷۷) اجواب ده هوگار کمیا بش اینا کاذب اور ب..... ''اس\_نا مجقبے ای (۸۰)برس یا پکریتھوڑا کم

ج..... ''خدا نے برس کی ہوگی اور یا پیے کہ پانچ چیساا

و...... "ولت او تزید علیه سنینا" اس کار جمرز ا قادر

ان پانچ مختلف بیانات ہے کہ مرزا قادیانی کی عمر بقول اا ہونی جا ہے تھی۔مرزا قادیانی ۲۹ ان سب الہاموں کو تجھوٹا ثابت کر

ا بلکداس ہے بھی زیا اسسے بھی زیا اسسان سے بھی زیا اسسان سے الک ر ما تھا اوروہ (بزرگ) ہرا ایک ر برطوالوں تب میں نے دعا کی کہ بین نہ کی تب اس میں آمین کہتا ہوں اس پر میں نے تیاں ہوں اس بر میں نے تیاں ہوں اس بر میں نے تیاں ہوں اس برزرگ نے آمین کی اب

مما ثلت ہے؟ اور قر آن شریف کی آیت مندرجہ عنوان کے معیار پروہ کیسے پورے اتر تے ہیں۔ باو جودان غلط الہاموں کے اگر مرزا قادیانی نبی ورسول ہو سکتے ہیں تو ابن صیا دکواسی اصول پر مرزائی صاحبان کیوں بیا نبی ہیں مانتے ہیں؟۔

مرزا قادیانی کواپنی کل مکاشفات البهامات اور پیش گوئیوں کے بچاہونے پر بڑانا زاور دعویٰ تھا۔ چنا نجے لکھتے ہیں کہ'' سچے البهام بعض دفعہ شخروں زوموں اور رنڈیوں کو بھی ہو جاتے ہیں اور فاسقہ عورت تنجری یار بہ براور بادہ بہ سرحرا مکاری کی حالت میں کچی خواب دیکے لیتی ہے۔ لیکن خواص اور عوام کی خوابیں اور مکاشفات اپنی کیفیت اور کمیت اتصالی وانفصالی میں ہر گزیر ارتبیں۔ جولوگ خدا تعالیٰ کے خاص بندے ہیں اور خارتی عادت کے طور پر نعمت غیبی کا حصہ لیتے ہیں۔' ورشیح مرام ص ۸۲،۸ من خزوں جس ۵۲،۹۵ (توضیح مرام ص ۸۲،۸ من خزوئن جس ۵۲،۹۵)

اورا پے الہاموں کی نبعت یوں تکھتے ہیں کہ:

"دیمکالمدالہیہ جو مجھ ہے ہوتا ہے بقینی ہے۔اگر میں ایک دم کے لئے بھی اس میں شک کروں کافر اہو جاؤں اور میری آخرت بتاہ ہو جائے۔وہ کلام جومیرے پر نازل ہواقعلی اور بھی ہے اور جیسا کہ آفنا ہو اور اس کی روشنی کود کھیر کوئی شک نہیں کرسکتا کہ بیآ فناب اور اس کی روشنی ہے۔ ایسا ہی میں اس کلام میں شک نہیں کرسکتا۔ جو خدا کی طرف ہے میرے پر نازل ہوتا ہوا جا در میں اس پر ایسا ہی ایمان لاتا ہوں جیسا کہ خدا کی کتاب پر سسساور چونکہ میرے نزویک نی اس کو کہتے ہیں جس پر خدا کا کلام بقینی قطعی بکشرت نازل ہو جو غیب پر شمتل ہو۔ اس لئے خدا نے میرانام نی رکھا۔گر بغیر شریعت کے۔"

(میرانام نی رکھا۔گر بغیر شریعت کے۔"

(میرانام نی رکھا۔گر بغیر شریعت کے۔"

بہر حال مرزا قادیانی کے غلط الہاموں کانموندورج ذیل ہے۔ ..... مرزا قادیانی کا الہام ان کی عمر کے متعلق بیالہام کی رنگ میں بیان ہوا ہے ملاحظہ ہو۔

الف ..... "لنحیینك حیرة طیبة ثمانین حولا اوقریبا من ذالك" ﴿ فداكبتا مِهِ كَمَا مِنْ دَالك " ﴿ فداكبتا مِهِ كَمَا مِنْ مُحَالًا وَ مَا كَمَا مِنْ مَا كَالِمَ مِنْ مَا مُعَالِمُ مِنْ مَا مُعَالِمُ مُعَلِمُ مُعَالِمُ مُعَلِمُ مُعَالِمُ مُعَلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ الْعِلْمُ فَالْمُعُلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعَلِمُ مُعِلِمُ مُعِمِعُلِمُ مُعِلِمُ مُعِمِعُلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِمِعُ مُعِمِعُ مُعِمِمُ فَا مُعِمِمُ مُعِمِعُلِمُ مُعِمِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِ

لے لکھتے ہیں کہ''مسیح کی وفات عدم نزول اورا پی مسیحیت کے البہامات کو میں نے دی سال تک ملتو ی رکھا بلکہ درکر دیا۔'' گویا دس سال تک آپ حسب قول خود کا فریخ رہے۔ (حملیۃ البشری ص۳ا بخزائن جے یص ۱۹۱)

4

ب..... ''اس نے (خدانے ) مجھے خاطب کر کے فر مایا کہ میں ان کاموں کے لئے مجھے ای (۸۰) برس یا کچھ تھوڑا کم یا چند سال ای (۸۰) برس سے زیادہ عمر دوں گا۔''

(مجموعه اشتبارات جسهم ۱۵۴،۱۵۳)

ج ...... ''خدا نے صریح لفظوں میں مجھے اطلاع دی تھی کہ تیری عمرای (۸۰) برس کی ہوگی اوریا ہے کہ پانچ چھ سال زیادہ یا پانچ چھ سال کم''

(برابين احمد بيدهد بنجم كالقميمة ص ٩٤ فرزائن ج ٢٥١ م

و..... "ولنحيينك حيوة طيبة ثماينن حولا اوقريبا من ذلك اوتزيد عليه سنينا" (اربين ٣٢٢،٣١٥/تأنج١٥/١٥ هـ ٣٢٢،٣١٩)

(حقیقت الوحی ۱۰۰ فزائن ج ۲۲ه (۱۰۰)

ان پانچ مختلف بیانات سے اصل الہام کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کی عمر بقول ان کے کم از کم چوہتر سال اور زیادہ سے زیادہ ہے جسیاس سال کی ہونی چیا ہے تھی۔ مرزا قادیانی ۱۳۲۷ء میں پنیسٹھ (۲۵) سال اور چند ماہ کی عمر میں فوت ہو گئے اور ان سب الہاموں کو جھوٹا ثابت کر گئے۔ ان کے مریدوں خصوصاً خلیفہ نورالدین اور ایڈیٹرا خبار

ل بلكواس يجهى زياده چنانچه لكھتے ہيں كه:

(ملخصاالحكهم بن ٢٤ / ٢٨،١٧، ١٨، ٢٨ رومبر ١٩٠٣ م ١٩ م ١٥ م اول ، تذكر وص ١٩٥٧) ( بقيد حاشيه الحكي صفحه بر )

) کے معیار پروہ کیسے پورے اتر تے ہیں۔ ل ہو سکتے ہیں تو ابن صیاد کوائ اصول پر

اور پیش گوئیوں کے سپاہونے پر بڑانا زاور ان ذوموں اور رنڈیوں کو بھی ہو جاتے ہیں حالت میں کا دوموں اور رنڈیوں کو بھی لیتی ہے۔لیکن میت اتصالی وانفصالی میں ہر گز برا برنہیں۔
کے طور پر نغمت نیبی کا حصہ لیتے ہیں۔'' نئی مرام میں ۸۱،۸۱۸، خزائن جسم (۹۲،۹۵)

انین حولا او قریبا من ذالك "
ردی گیاس كر یب په
(ازالناوبام م ۹۳۵ بزائن جسم ۲۳۳)
این مسیست كرالها مات كویش نے دس
بحسب قول خود كافر بن رہے۔
(تامة البشري م ۱۳ بزائن جے م ۱۹۱)

گویا چودہویں صدی

یں جب حسب اقرا

پ. ایک اور

یے حساب جمل اور ا

. پورے مہم سال1 کی تھی۔ یہال

تھی۔ چونکہ یہ ایک خاص شرعی امر

کے الہام کابھی حوالہ موجود ہے۔

<u>ت</u>ھے\_ تو بوقت انتقال ماہ رئیج الثا

متعلق الهامات كامجموعه اورتشم

حجمو ب اورفضول ثابت ہوا۔

بحوالہ ایک کشف رحمانی کے •

م تخضر تعالقة تك جوااه مين أ

انقال اسے۱۳۱۵ سال بعد <sup>یع</sup>

ایک لطیفه لکھتے ہیں که'' چندروز کا

الامات بعد المأتين ب-اَ

ہو گااور کیااس حدیث کے مفہوم

کے اعدا دحمہ وف کی طرف والا کُم

ظاہر ہونے والا تھا۔ پہلے یہی:

ق دیانی ،اس نام کےعدد پور۔ غلام احرنبیس۔ بلکہ میر نے دل

قادياني کسي کابھي نامنہيں۔''

کے مرزا قادیانی نے اپنی عمرہ

باطل کرناہے۔ لیکن اس کشف

احمد قادياني تسي كابھى نام نېيى

غلام احمر قادیانی به

بدر نے انگل پچو سے بہت زور مارااوران کی عمر کور بڑ کے تسمہ کی طرح خوب بڑھایا۔ پھر بھی چوہتر تک نہ پہنچ سکے۔

حالانکدان کابیان بمقابلتح ریات مرزا قادیانی بالکل غلط، لچراورنا کاروا ہے۔ چنانچہ ذیل میں خودمرزا قادیانی کے اتوال ان کی عمر کے بابت درج کئے جاتے ہیں جس سے انہوں نے ایک مذہبی نشان کو بھی تقویت دی تھی۔ لکھتے ہیں کہ:

اف سن ''جب میری عمر ۴۸ برس تک پینجی تو خدا تعالی نے اپنے الہام اور کلام سے مجھے شرف کیا اور یہ عجیب اتفاق ہوا کہ میری عمر کے ۴۸ برس پورے ہونے پرصدی کا سربھی آ پہنچا۔ تب خدا تعالی نے البام کے ذریعہ سے مجھ پر ظاہر کیا کہ تو اس صدی کا مجد داور صلبی فتنوں کا پارہ گر ہے۔'' (تریاق القلوب م ۸۸ فرائن ج ۱۵ س ۲۸۳)

(بقيه هاشيه گذشته صفحه)

۲ مولوی مردان علی حیدرآ بادی نے مرزا قادیانی کو خط ککھا کہ ۵سال میں اپنی عمر میں سے کاٹ کرآ پ کو و تا ہوں ہم زا قادیانی ہے میں میں اپنی عمر میں اپنی عمر نیا تا دیائی کی عمر پوری سوسال ہونی الزمی تھی۔

۳۰ مرزا قادیانی کو بمقابله وُ اکثر عبداککیم خان صاحب البه ام بواتها ''اورتیری عمر کو برخصادوں گا تامعلوم بوکه میں خدا بول یہ' ویکھو (اشتہار تبرہ مجموع اشتبارات ن ۳۳ س۵۹۱) اس البهام کی روست مرزا قادیانی کی عمر سوسال ہے بھی زیادہ بونی چابیجے تھی ۔لیکن ۲۵ ساله عمر میں فوت بونے سے بیالبام بھی باطل اور جموٹا ثابت ہوا۔ (اِختام م شیدٌ مُشتر صفی)

ا مفتی محمد صادق اور خلیف صاحب اوّل لکھتے ہیں سب سے زیادہ میجے قول مرز اسلطان احمد قادیانی (پسر کلاں مرز اتو دیانی) کامعلوم ہوتا ہے۔ جوانہوں نے نماز جناز و کے شامل ہونے کے واسعے تشریف النے برفر مایا تھا کہ میرے پاس جو یا دداشت ہے اس کے مطابق آپ کی پیدائش ۱۸۳۱ء یا ۱۸۳۷ء پیرائش ۱۸۳۱ء یا ۱۸۳۷ء پیرائش ۱۸۳۱ء یا ۱۸۳۰ء پیرائش ۱۸۳۱ء یا ۱۸۳۰ء پیرائش ۱۸۳۱ء یا ۱۸۳۰ء پیرائش ۱۸۳۱ء پیرائش ۱۸۳۱۹ پیرائش ۱۸۳۱ء پیرائش ۱۸۳۱۶ پیرائش ۱۸۳۱۹ پیرائش ۱۸۳۱۶ پیرائش ۱۸۳۱۶ پیرائش ۱۸۳۱۶ پیرائش ۱۸۳۱۶ پیرائش ۱۸۳۱۹ پیرائش ۱۸۳۱۹ پیرائش ۱۸۳۱۶ پیرائش ۱۸۳۱۹ پیرائش ۱۸۳۱۹ پیرائش ۱۸۳

مرزا قادیانی تو لکھتے ہیں کہ جارے پاس کوئی یادداشت نہیں۔ کیونکہ اس زمانہ میں بچوں کی عمر کا تعظیم کے بیار میں ب بچوں کی عمر لکھنے کا کوئی طریق نہ تھا۔ گران کے بیٹے کے پاس یادداشت نکل آئی اور وہی سب سے صحیح بھی بتائی جاتی ہے۔ mym.

گویا چودہویں صدی کے شروع ہونے کے وقت ۱۳۰۱ ھیں مرزا قادیانی کی عمر
پورے ۲۰۰۰ سال لے کھی۔ یہاں تخیینا کا لفظ نہیں کھا کیونکہ آنخضرت علیقے سے مشابہت دکھلائی
تھی۔ چونکہ یہا یک خاص شرع امر تھا۔ اس لئے اس میں شک وشبہ کودخل نہیں ہوسکتا۔ بلکہ اللہ تعالی
کے الہام کا بھی حوالہ موجود ہے۔

پس جب جسب اقرارخود چود ہویں صدی کے شروع میں آپ پورے ۴۰ سال کے سے یو رہے ۴۰ سال کے سے عرکے سے عرک متعلق البامات کا مجموعہ اور شتم کثنا والا کشف اور مردان علی کا نذرانہ والبام مندرجہ تبسر ہ بالکل غلط حجوث اور فضول ثابت ہوا۔

ب..... ایک اور نہایت صاف بیان (ازالداوہام ۱۳۱۸، خزائن جسام ۱۳۵۹) پر بحوالہ ایک کشف رحمانی کے مرزا قادیانی نے ابتدائے آفرینش عالم سے وفات شریف آنخضرت ایک تک جوااھ میں ہوئی۔ دنیا کی عمر ۴۰ سر مقرک سال بیان کی ہے اور مرزا قادیانی کا انقال اسے ۱۳۱۵ سال بعد یعنی ۱۳۲۷ھ میں ہوا۔ گویا اس وقت دنیا کی عمر ۱۰۵۴ سال تھی۔

ایک اطیفہ لکھتے ہیں کہ ' چندروز کا ذکر ہے کہ اس عاجز نے اس طرف توجہ کی کہ کیا اس حدیث کا جو ایک اطیفہ لکھتے ہیں کہ ' چندروز کا ذکر ہے کہ اس عاجز نے اس طرف توجہ کی کہ کیا اس حدیث کا جو الایسات بعد الما تعین ہے۔ ایک بی بھی منشاء ہے کہ تیر ہو یں صدی کے اواخر میں مسے موعود کا ظہور ہوگا اور کیا اس حدیث کے مفہوم میں بھی بی عاجز بھی داخل ہے تو مجھے شفی طور پر اس مندرجہ ذیل نام کے اعداد حروف کی طرف دلائی گئی کہ دیکھ یہی سے ہے۔ جو تیر ہویں صدی کے پورے ہونے پر ظاہر ہونے والا تھا۔ پہلے یہی تاریخ ہم نے نام میں مقرر کر رکھی تھی اور وہ نام بیہ ہے۔ خاام احمہ قادیاتی میں بجز اس عاجز کے اور کی شخص کا قادیاتی میں اس نام کے عدد پورے تیر ہویں اور اس قصبہ قادیات میں بجز اس عاجز کے اور کی شخص کا غلام احمہ میں نام ہیں ذالا گیا ہے کہ اس وقت بجز اس عاجز کے تمام دنیا میں خاام احمہ قادیاتی کہ میں خالم احمد میں ذالہ گیا ہے کہ اس وقت بجز اس عاجز کے تمام دنیا میں خالم احمد قادیاتی کہ میں دور ہے میں دور اور اس قصبہ خالی کہ دور کی میں ذالہ کیا ہے کہ اس کہ دور کی میں ذالہ کیا ہے کہ اس کہ دور کی میں دور اس میں دور کی دور کی میں ذالہ کیا ہے کہ اس کر دور کے تمام دنیا میں خالم احمد شام دیا میں دور کی دی دور کی دیا گیا ہو کی دور کی دو

غام احمر قادیانی ہے • ۱۳۰ کا عدد زکال کر اور اپنا ۳۰ سال کی عمر میں مبعوث ہونا ظاہر کر کے مرز اقادیانی نے اپنی عمر ۱۵ سال ۲ ماہ کا مزید ثبوت و بردیا جوان کے الہامات عمر • ۸ سال کو باطل کرتا ہے۔ لیکن اس کشف یا الہام میں جوآپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس وقت تمام دنیا میں غلام احمد قادیانی کسی کا بھی نام نہیں۔ یہی محض باطل اور ذھکو سلد ٹا بہت ہوا۔ (بقید حاشید کے صفحہ پر)

الا شو\_ ریز کے تیمہ کی طرح خوب برد ھایا۔ پھر بھی چوہتر

زا قادیانی بالکل غلط، لچراور نا کاروا ہے۔ چنانچہ بابت درج کئے جاتے ہیں جس سے انہوں نے

تک پیچی تو خدا تعالی نے اپنے الہام اور کلام سے مرکے ۴۶ برس پورے ہونے پرصدی کا سربھی مے پر ظاہر کیا کہ تو اس صدی کا مجد داور صلبی فتنوں (تریان القلوب ۲۸، خزائن ج۱۵ س۲۸۳)

بادی نے مرزا قادیانی کو خط لکھا کہ ۵ سال میں دیانی نے قبول کیا۔(ازاا۔اوہام ص۹۳۵ بخزائن جس ہونی لازی تھی۔

کرعبراکیم خان صاحب الهام جواتها ''اورتیری یکمو (اشتهارتیم ه مجموعه اشتبارات جسم ۵۹۱) اس می زیاده بونی چا بیخ تقی رئیکن ۲۵ ساله عربیس بوار (اختیام حاشیه گذشته شخد) می کفیمته بین سب سے زیاده صحیح قول مرز اسلطان سے جوانبوں نے نماز جناز ہ کے شامل ہونے

ی جو یا دداشت ہے اس کے مطابق آپ کی گزین ص ۳۷۱، سرۃ المبدی ص ۲۱۵ج، اروایت ۱۸۸) پاس کوئی یا دواشت نہیں۔ کیونکہ اس زمانہ میں وکے پاس یا دداشت نکل آئی اور و ہی سب سے مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ''میری پیدائش اس وقت ہوئی جب کہ چھ ہزار میں گیارہ برس رہے شھے۔'' لینی دنیا کی عمر کے ۵۹۸۹ میں پس متیجہ صاف ہے کہ مرزا قادیانی کی عمر ۱۹۵۳م لینی دنیا کی عمر کے ۵۹۸۹ میں پس متیجہ صاف ہے کہ مرزا قادیانی کی عمر ۱۹۸۹م

۲ ..... تازه نشان ..... تازه نشان کاده کا

الف سن زلزلة الساعة! (البام ۱۸ بریل ۱۹۰۵ و ۱۳ کروس ۵۳۳)

۱ مرابریل ۱۹۰۵ و ایک بھاری زلزلد پنجاب میں آیا۔ اس سے تیسر سے دن مرزا
قادیانی نے البام مندرجہ عنوان ہونا ظاہر کیا اور (اشتبارالا نزار ۱۸ مربریل ۱۹۰۵ و جموعہ اشتبارات جسم معرد گراخباروں وغیرہ کے ذریعہ سے اس کی عام اشاعت کی چنا تجدر دیونی کی جن میں م

ص٢٠٢) برلكها ہے كه:

"اس (۳مراپریل والے) زلزلہ ہے بھی بڑھ کرایک خطرناک حادثہ کی خبر دی ہے جواس ملک میں آنے والا ہے اور خدا کے تھم ہے یہ پیش گوئی کروڑوں انسانوں میں شائع کی جا پھی ہے۔" (بقیہ حاشیہ گذشتہ صنحہ)

مرزا قادیانی کو کوئیں کے مینڈک کی طرح اپنے قادیان کے سوائے دنیا میں اور کوئی قادیان نظرند آیا۔ حالا نکدان کے قادیان کے علاوہ خاص ضلع گورداسپور میں ہی دوگاؤں قادیان نام کے موجود میں جن میں سے ایک میں غلام احرقریثی مرزا قادیانی کا ہم عمراس وقت موجود تھا۔

اس کے علاوہ ایک قادیان شلع لدھیانہ میں ہود ہاں بھی غلام احمد نام ایک مخص اس وقت موجود تھا۔ جونمبردار بھی تھا۔ پس جس وقت مرز اقادیانی کوید کشف یا الہام ہوا۔ عین اس وقت مم از کم ندکورہ ہا ادواشخاص غلام احمد قادیانی دنیا پر (بلکہ پنجاب میں ہی) موجود تھے۔ (دیکھوکلہ فضل رحمانی ص۸۵، از تاضی فضل احمد احسانوی)

رویومی ن درست ہے تو غلام احمد قادیانی دجال ہے اور
آگر ابجد کے حساب سے سند لے جانی درست ہے تو غلام احمد قادیانی دجال ہے اور
آیت مندرجہ عنوان فصل ہذاکے فقر ہ تنسنزل علی کل افعال اثیم کے بھی ۱۳۰۰ اعداد ہی ہوتے
تیں ۔ کیا مرزا قادیانی کے استدلال کے بموجب ہم نہیں کہد کتے کہ مرزا قادیانی کے دعویٰ کا
کذب مذکورہ بالافقر ہ اور آیت قرآنی میں پوشیدہ رکھا گیا تھا۔

علم طبقات الارخر قادیانی خدا ہے اطلاع پاکرزلز تین اشتہارات نصف لا کھت ہے۔جس کے بعض فقرات میہ ''جس زلزلہ کی ار

ذلذلة الساعة كها گياہے۔ مسارہوں گے خصوصاً پہاڑو بھی نہ ہوگا۔ بینجر مجھے متواتر کا قبل از وقت مطلع کر دوں جس گورنمنٹ کوئی ایسی تجویز کر۔

اجتناب کریں۔ یا کوئی اور ہن گورنمنٹ کا ہی فکر تھا۔ ب..... جب

الســــاعة (1012 يل10) وكماؤلگار

اس الہام کے بعد مجھی اشتہار جاری کیا کہ وہ بھی میں واپس آگئے۔ الہام کے الفاظ او

میں آنا چاہے تھا۔ چنانچہ لکھتے "اب ذرا کان کھ لے شاید مرزا قادیا فی

ہیں اور گور نمنٹ کے دفاتر ان کے مسلمانوں نے دروغگو سمجھ لیا۔ گرافسوس کہ ان علم طبقات الارض والے کہتے ہیں کہ آئندہ کوئی خطرہ نہیں اور دوسری طرف مرزا قادیانی خدا سے اطلاع پاکرزلزلہ اور زائے الساعة کی پیش گوئی کرتے ہیں اوراس کے متعلق تین اشتہارات نصف لا کھ سے زیادہ تعداد ہیں شائع کر بچکے ہیں۔ گورنمنٹ کو بھی ایک چھی کھی گئی ہے۔ جس کے بعض فقرات یہ ہیں کہ:

" بہر زلزلہ کی اب مجھ کو خبر دی گئی ہے وہ معمولی زلزلہ نہیں۔ بلکہ وتی الہی میں اسے ذلزلۃ الساعۃ کہا گیا ہے۔ یعنی ایسازلرلہ جونمونہ قیا مت ہوگا۔ مکانات اس سے خوفناک طور پر مسار ہوں گے۔ خصوصاً پہاڑوں پر خوفناک صورت ہوگی اور ۱۳ مراپر بل والا زلزلہ اس کے آگے کچھ مساور تر مجھے متواتر ملی ہے۔ اس لئے ہمدردی و خبر خواہی نے مجھے مجبور کیا کہ گورنمنٹ کو قبل از وقت مطلع کر دوں جس بات پر میر اپورایقین ہے اس میں غفلت کرنا میں گناہ تجھتا ہوں۔ گورنمنٹ کو کئام جنوری لے ۱۹۰۹ء تک پہاڑوں سے گورنمنٹ کے دکام جنوری لے ۱۹۰۹ء تک پہاڑوں سے اجتناب کریں۔ یا کوئی اور بندوبست کیا جائے۔ " (رعایا کے بچاؤ کا کوئی ذکر نہیں کیا سرف دکام) گورنمنٹ کا ہی فکر تھا۔ (مجموعہ اشتبارات تے میں ۵۲۳۲۵۲۳)

ب بسبب جب سال گزرگیااورزائرلدند آیا تو دوسراالهام شائع کیا۔ادیک زلسزله السبب اعق (۹ رابر بل ۱۹۰۶ء،البشری جودم ۱۱۰ تذکره ص ۱۹۰۹) یعنی میں تحصو قیامت خیز زلزله دکھاؤں گا۔

اس الہام کے بعد مرزا قادیانی مکان جھوڑ کرمیدان میں جابیٹے اور مریدوں کے لئے بھی اشتہار جاری کیا کہ وہ بھی خیموں میں رہیں۔ تھوڑے دنوں کے بعد جب زلزلہ نہ آیا تو مکان میں واپس آگئے۔

البام كالفاظ اورمرزا قادياني كي تفهيم سي بيقيامت فيززلزل مرزا قادياني كي زندگي مين آنا علي المين المي

"ابذرا كان كا كھول كرى لوكرا كنده ذازل كى نسبت جوميرى پيش گوئى ہےاس كواليا

لے شاید مرزا قادیانی اس امرے بے خبر سے کہ نومبر، دسمبر، جنوری ہخت سر دی کے مہینے میں اور گورنمنٹ کے دفاتر ان دنوں میں پہاڑ پڑئیں رہتے۔

ے مسلمانوں نے تو کان کھول کرین لیا اور اس میعار کی رو سے بھی مرزا قادیانی کو دروغگو سمجھ لیا۔ گرافسوی کدان کے مرید صدم بکم عدمی کے مصداق ہور ہے ہیں۔

نی جب کہ چھ ہزار میں گیارہ برس رہے تخد گوڑ دیں ۹۵ ماشیہ خزائن جام۲۵۲) ماف ہے کہ مرزا قادیانی کی عمر۲۰۵۴، (فہوالمراد)

(الہام ۸راپریل ۱۹۰۵ء، تذکرہ ۵۳۲۵) ب میں آیا۔ اس سے تیسرے دن مرزا لاندار ۸راپریل ۱۹۰۵ء، مجموعہ اشتہارات ج ام اشاعت کی چنانچیدار یویو ویلیجزی سمیش ہ

لرایک خطرناک حادثہ کی خبر دی ہے جواس دوں انسانوں میں شائع کی جا چک ہے۔"

کے سوائے دنیا میں اور کوئی قادیان نظرنہ ور میں ہی دوگاؤں قادیان نام کے موجود فاہم عمراس وقت موجود تھا۔ ہے دہاں بھی غلام احمد نام ایک شخص اس نادیانی کویہ کشف یا الہام ہوا۔ عین اس کمہ پنجاب میں ہی) موجود تھے۔ سرحمانی ص۸ے، از قاضی فضل احمد لدھیانوی) نے ہے تو غلام احمد قادیانی دجال ہے اور

ں کہہ سکتے کہ مرزا قادیانی کے دعویٰ کا تھا۔

فاك اثيم كيمى • • ١١٣٠ عدادى موت

وان كىنتىم فى ريىد وريىحانها'' لين تړن ط

گا۔یعنی جوانی کی قوشیں اس نشان سے شک میر جائے گی۔

اس فانفرر "میری صحه

کئے جا سکتا ہوں اور نماز دل ڈو ہنے لگتا ہے۔ امراض رحم جگر میں مبتلا

الہام ہواران کے منی عطافر مائے گااور مجھو

ربقیدعاشیذبرا ۱۳ گذشت<sup>ص</sup> حق موداناه

ے میں ا اختساب قادیا نیت ٹالا ' نہیں ہوگی۔ان کی میڈ

سیں ہوں۔ س مرزا ق س مرزا ق اورمرنے پر بھی ای گد

اور مرنے پر بھی ای گد لے ہائے جو

م جمیں ہوں گے۔ خیال کرنااس کے ظہور کی کوئی بھی حدمقر زمین کی گئی۔ یہ خیال سراسر غلط ہے ۔۔۔۔۔کیونکہ بارباروی اللہی نے مجھے اطلاع دی ہے کہ وہ پیش گوئی میری زندگی میں میرے ہی ملک میں میرے ہی فائدہ کے لئے ظہور میں آئے گئی۔۔۔کیونکہ ضرور ہے کہ بیاحاد شدمیری زندگی میں ظہور میں آجائے۔'' کے لئے ظہور میں آجائی نے ۲۵۸ (ضمیمہ براہین احمد یہ 24 بززائن نے ۲۵۸ (۲۵۸)

اس کتاب کے اور بھی کئی مقامات پر زلزلہ کا آٹا ضرور کی بتایا ہے۔ چونکہ مرزا قادیا نی کی حیات میں کوئی زلزلہ ایسانہیں آپالبذایہ پیش گوئی اور البام قطعاً غلط ثابت ہوئے۔ سو ...... ''میر اوشمن ہلاک ہوگیا''

(میگزین ۲۸ رمارچ ۱۹۰۷ء البشری ص ۱۲۸ ج دوم، تذکره ص ۲۰۹) یبھی بالکل غلط لگاا کیونکه ان ایام میں مرزا قادیانی کے بڑے دشمن و اکثر عبدائکیم خان اور مولوی ثناء الله صاحبان تھے۔ جن کی زندگی میں خودمرزا قادیانی ہی ہلاک ہوگئے۔

سم ..... ریاست کابل میں بچاسی ہزار آ دمی مریب گیلے

(میگزین ۲۸رمارچ ۱۹۰۷ء، تذکرہ ۳۵ ۵۰۷) کابل میں اتنی اموات نہیں ہو کیل تا یہ پیتہ ہے کہ کتنے سال کے اندراور کتنے دنوں تک کسی لڑائی میں میمونٹیں ہوں گی؟۔یاوہ ، سے؟۔غرض عجب گولی مول البام ہے جواب تک تو غلط ثابت ہوا ہے۔

۵ ...... مولوی ثنا ءاللہ صاحب امرتسری کے قادیان آنے کی بابت رسالہ اعجاز احمدی (صصر ۱۳۷۶ ن ۱۹۵۰ میں لکھ کہ وہ ہرگز قادیان نہیں آئیں گے مگر مولوی صاحب نے دس جنوری ۱۹۰۳ ، کوقادیان پہنچ کرید چیش گوئی غلط ثابت کردی۔

۲..... ''ہم مکہ میں مریں گے یامہ ینہ میں''

(تذکرہ ص۱۹۵، میگزین ۱۲ جنوری ۱۹۰۱ء) بیالهام بھی سراسر غلط ثابت ہوا۔ مرزا قادیا نی کو مکہ مکر مداور مدینہ منورہ کی ہوا بھی نصیب بیٹے نہ ہوئی ۔ لا ہور میں مرے اور خرد جال میں پر بار ہوکر قادیان لے جائے گئے اور وہیں وفن ہوئے۔۔۔۔۔

یے ضیاءالملتہ والدین امیر صاحب کابل نے مرزا قادیانی کے ایک مریدعبداللطف کو اس کے خلاف شریعت حقہ عقا کد کی وجہ سے سنگسار کرادیا تھا۔ اس کے مریدوں کے خوش کرنے کو یہ البہام دے مارا جو محض مجسوٹ فکلا۔ حال میں بھی و ہاں نعمت اللہ اورایک دواور مرزائی اپنی تفریات پھیلانے کے جرم میں قبل کئے گئے ہیں۔

(بقیہ حاشی نبر ۳۴۳ اس کے صفح پر)

ک .... ''تردعلیك انوار الشباب سیاتی علیك زمن الشباب وان کنتم غی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بشفاءِ مثله ردعلیها زوجها وریحانها''

یعنی تیری طرف نور جوانی کی قو تیں ردکی جا کیں گی اور تیرے پرز مانیا جوانی کا آئے گا۔ یعنی جوانی کی قو تیں دی جا کیں گی۔ تا خدمت دین میں ہر جائے نہ ہواورا گرتم اے لوگو ہمارے اس نشان سے شک میں ہوتو ان کی نظیر پیش کرو اور تیری ہیوی کی طرف بھی تر و تازگ والیس کی جائے گی۔ ( تذکرہ س ۱۹۱۲ البام ۲۲ مرکی ۱۹۰۲ مندرجہ بدرج تانبر ۲۳ میں کہتے ہیں کہ:

''میری صحت تین چار ماہ ہے بہت بگڑگئی ہے۔ صرف دو وقت ظہر وعصر کی نماز کے جاسکتا ہوں اور نماز بھی بیٹھ کر پڑھتا ہوں۔ ایک سطر مکھنے ہے دوران سرشروع بوجاتا ہے اور دل ذو ہنے گئا ہے۔ حالت خطرناک اور مسلوب القوئل ہوں ایسا ہی میری بیوی دائم المریض امراض رحم جگر میں مبتلا ہے۔ لیس میں نے اپنی اورا پنی بیوی کی صحت کے لئے دعا کی تھی جس پر بید الہام ہوا۔ ان کے معنی خدا تھا لی بہتر جانتا ہے سرف نے اس قد رمعلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالی ہمیں صحت عطافر مائے گا اور مجھے وہ قوتیں عطاکر ہے گئے۔ جن سے میں خدمت وین کرسکوں۔'' (حوالہ ندکور)

(بقيه عاشيهُ بمراه الدُشته صفحه)

ع مولا نا حابق قاضی محمد بلیمان صاحب پنیالوی نے اپنے رسالہ غائت المرام (مشمولہ احتساب قادیا نیت ہے؟ )مطبوعہ او ۱۸ء میں پیش گوئی کی تھی کہ زیارت بیت اللّه مرزا قادیانی کونصیب نہیں ہوگی۔ان کی بیپیش گوئی بالکل صحیح نکلی۔

سع مرزا قادیانی ریل کوخرد جال بتایا کرتے تھے جس پرزندگی میں سوار بھی ہوتے رہے اور مرنے پر بھی ای گدھے کی سواری نصیب ہوئی۔ لے مائے جوانی:

وقت پیری شاب کی باتیں ایس ہیں جیسی خواب کی باتیں میں اس میں شہہ ہےالبتہ محمدی ہیگم کے نکاح کے لئے شاید عود جوانی کے خواہاں ہوں گے۔ سرامر غلط ہے ۔۔۔ کیونکہ بار باروی میرے ہی فائدہ اس کیونکہ بار باروی فائدہ ان زندگی میں ظہور میں آ جائے۔'' سراہین امدیدے ہنزائن جائے۔'' ضروری بتایا ہے۔ چونکہ مرزا قادیا نی قطعاً غلط ٹابت ہوئے۔

روص ۷۰۹) یی بھی بالکل غلط نکلا کیونکه اور مولوی ثناءاللہ صاحبان تصے بن

ریں گےلے میں اتنی اموات نہیں ہوئیں عدیہ پیتہ ہموتیں ہوں گی؟۔یاوہاءے؟۔غرض

ناوی**ان آئے کی بابت** میں لکھا کہ وہ ہر گز قاویان نہیں آئیں اگر میدیش گوئی غلط ثابت کر دی۔

ہمجی سراسرغلط ثابت ہوا۔مرزا قادیانی ورمیں مرےاورخرد جال تلے پر بار ہوکر

رزا قادیانی کے ایک مرید عبداللطیف کو ما۔ اس لئے مریدوں کے خوش کرنے کو ن اللہ اورایک دواور مرزائی اپنی کفریات (بقیہ حاشی نیم ۳،۲ اسکل صفحہ پر)

مرزا قادیانی کی پیھالت ان کی موت کا پیش خیمتھی۔ مگروہ توسوسال کی امید باندھے بیٹھے تھے۔ ابھی محمدی بیگم کے نکاح کی لولگی ہوئی تھی۔اس لئے بڑھانے میں جوانی کے خواب و كيهة تقه يكراس الهام مع ثليك دوسال بعد چل بساوركوئي دين خدمت ان سے ظاہر نه بوئي -اے بیا آرزو کہ فاک شدہ ٨..... "اورخوا تين مباركه يے جن ميں سے تو بعض كواس (نصرت جہاں بيكم) كے بعد يائے گاتير ئال بہت ہوگا۔'' (تذكره ص ۴٠)، اشتهار ۲۰ رفر ورى ۱۸۸ ، مجموعه اشتبارات قاص ۱۰۲) اس الهام کے بعد نہ کوئی فکاح ہوانہ خواتین مبارکہ یا نامبار کہ حاصل ہوئیں اور نہ اولاد بوئی محدی بیگم والا نکاح شایداس البهام کو بی کردیتا مگراللد نے ندچا ہا کہ جھوٹے کو سیا کردکھائے۔ ۹.... (تذکره م ۲۷ وائری ۲۷ راگت ۲۰۹۱) "صاحبز او دمبارک احمد صاحب یخت تپ سے بیار میں اور بعض دفعہ بے بوشی تک نوبت پہنچ جاتی ہے ان کی نسبت آج الہام ہوا۔ قبول بو مَنْ يَنْ ( تذكره م 210) نو دن كا بخار نوث كيا ليعني دعا قبول بو كن كدالله تعالى ميان موصوف کو شفادے (میگزین تمبر ۱۹۰۷ء) بیاڑ کا ۱۲ ارتمبر کو صبح کے وقت فوت ہوگیا۔ دیکھو (میگزین اكتوبر ١٩٠٤، )اس ليُصحت كاالبام غلط موا-ا ..... آپ کار کاموا ہے۔''ینزل منزل المبارك'' (تذكره م ٤٣٥) 'الي عليم الرح كى بم تجه كونو تخرى وية بين جو بمنزله مبارك احمد كے بو كااوراس كا قائم مقام اوراسكاهبيبه بوگا-'' (مجموعه اشتبارات ص ۵۸۷ ج ۳ ماشتبارتبره ۵۰ نومبر ۱۹۰۷ء، تذکره ص ۷۳۵)

تجيي

(بذكره

الك

J#)

ايسوس

موت

J(I)

عشم عث

ا کیک دو

(ټزکره

مفزصى

يريك مج

آ ٹارضح

ان غل

عيارت (تجليت ا

ے التماں ہے ک

ا گرغلط مائے ہیں

حجو ٹے الہامات<sup>ا</sup> مدعی کا ذیب تصورنہا

اس کے ساتھ ظن کتے ہیں کہ' لئیر

( نزول آئ ع ۱۰۸ کردیکھوکیا بیشیطا

ا مرز

. ^

. 4

...٨

(مجموعه اشتبارات م ۵۸۷ ق ۱۳ ه اشتبارتبره ۱۹۰۰ م تد کره م ۵۳۵)

ان البهام ات کے بعد کوئی لڑکا نه ہوا اور مرز اقادیانی چل دیئے۔ اس لئے بیدونوں
البهام بھی غلط ثابت ہوئے۔'' تلك عشرة كاملة''
ناظر سن!

یددس الهام بطور نموند درج کئے گئے ہیں۔ جوقطعاً غلط ثابت ہوئے۔ بہت سے الهام فٹ بال کی طرح گول مول ہوتے تھے۔ جن کاسر ند ہیر جہاں جا ہو چسپاں کراو۔ اور جو جا ہو معنی لگا لو۔ مثلاً:

یہ کی چربیہوشی پھر موت: مرنے والوں کی حالت عموماً ایسی ہواہی کرتی ہے۔ (تذکرہ ۳۳۷) اس میں الہام کی کیابات ہے۔ ۲ کچیس دن یا تجیس دن تک میجه نامعلوم -(تذکره ش ۷۰۱)

۳.... ایک ہفتہ تک کوئی باتی ندر ہے گا: مقیجہ ندارد! (تذ<sup>عر</sup>ه ص ۲۹۲)

ہم ایسوی ایشن (تذکرہ ص۲۲) کچھ پینٹبیں البام گولائی میں ضرور یکتا ہے۔ د میں میں مال کی اسال کی اساسی کی ایسان کی اساسی مواد میں شداری

موت ۱۲ ماه حال کو: ماه حال کی نسبت کهانهیں معلوم یمی شعبان مراد (تذکره ۲۵۵ م) جه یا کوئی اور شعبان ۴۰۰ شعبان کوصاحب نور کا انقال ہوگیا۔ تو حجت کہد دیا کہ الہام میں ۱۳ تھایا

انتقال ہو گیا۔ تو جیشت ہید دیا کہ انہام کی ۱۴ تھا، ۲۳سیا ۴۰۰ ٹھیک یارنہیں۔

۲ مطلب ندارد!

۵ مین ایک دم میل دم رخصت جوان<sup>ا می</sup> میمیوندارد! (تذکره م ۲۲۲)

٨... مفزصحت: (تذكره م٥٥٥) كي پيتبين كياكيا!

..... پیٹ بھٹ گیا:( تذکرہ ۱۷۲۰) فبرنبین کس کا!

ا ب آ ٹار صحت: (تذکرہ ص اسے) معلوم نبیں کس کے؟۔

ان غلط اورجموٹے اورلے بے نتیجہ اور مجبول الکیفیت الہاموں کا مرزا قادیانی کی عبارت (تجلیات الہیں ۲۴ مرزائن نے ۲۰ مرا ۱۳ مندرجہ بالا سے مقابلہ کر کے مرزائی صاحبان عبارت (تجلیات الہیں ۱۳۵ مندرجہ بالا سے مقابلہ کر کے مرزائی صاحبان سے المرضح مانتے ہیں تو غلط کیوں نظے؟ اور الماس سے کہ کیاوہ ان الباموں کو سچھ میں ۔ اگر خلط مانتے ہیں تو مرزا قادیانی کو سچھ جاتے؟ اور ابن صیاد کی طرح مرزا قادیانی کو کیوں محجو شے البامات القائے شیطانی نہیں مجھے جاتے؟ اور ابن صیاد کی طرح مرزا قادیانی کو کیوں مدعی کاذب تصور نہیں کیا جاتا؟۔

ا مرزا قادیانی جو کہتے ہیں کہ''جس دل میں در حقیقت آفاب وحی تجلّی فرماتے ہیں اس کے ساتھ طن اور شک کی تاریکی ہر گر نہیں رہتی ۔'' (نزول اُسے ص ۸ ۸ فرزائن ن ۱۵ مص ۳۱۷)
کہتے ہیں کہ''لیکن اگر کوئی کلام یقین کے مرتبے سے کمتر ہوتو وہ شیطانی کلام ہے نہ ربانی ۔'' (نزول اُسے ص ۱۵ ما ۱۹۰۱) اس اصول پیان دس مجبول اور مہم الہا مات کو پر کھ کردیکھوکیا یہ شیطانی کلام نہیں ؟۔

س کئے بڑھا ہے میں جوائی کے خواب کوئی دینی خدمت ان سے ظاہر نہ ہوئی۔ خاک شدہ سے تو بعض کواس (نصرت جہاں بیگم)

ہم تھی۔ مگروہ تو سوسال کی امید باندھے

فروری ۱۸۸۱ء بمروراشتهارات ناص ۱۰۴) ارکہ یا نامبار کہ حاصل ہو کیں اور نہ اولا د ارخے نہ چاہا کر جھوٹے کو سچا کر دکھائے۔ ۱۹۰۱ء)''صاحبر او دمبارک احمد صاحب فی جاتی ہے ان کی نسبت آج الہام ہوا۔ لینی وعاقبول ہوگئ کہ اللہ تعالی میاں ایم کے وقت فوت ہوگیا۔ دیکھو (میگزین

غزل المبارك'' (تذكرہ ۲۳۵) ں جوبمز لدمبارک احمد کے ہوگا اور اس

شبارتیمره،۵رنومریه۱۹۰ء،تذکره ص ۷۳۵) قادیانی چل دیئے۔اس لئے بیدوونوں

نطعاً غلط ثابت ہوئے۔ بہت سے الہام ال چاہو چسپال کرلو۔ اور جو چاہو معنی لگا

ں کی حالت عموماً ایس ہواہی کرتی ہے۔' ہام کی کیابات ہے۔ ووستو! ان البامات كودل كى آئكھوں ہے ديكھواس ميں كچھ شك نہيں كە مديك حبك شيئى كە مديكى كە تىكى خاتى كى برائيوں شيئى يعمى ويميم ، بينى كى چيز كى مبت آدى كواندھااور بہراكر ديتى ہے۔ جواس كى برائيوں كود كيھاور من نہيں سكتا ليكن سجھ كامادہ اور عقل كانورانسان كواس لئے عطاء ہوا ہے كہ اندھادھند كام نہرے۔ خصوصاد بنى معاملات ميں مولاناروم فرماتے ہيں:

اے بیا اہلیس آدم روئے ہت پس بہر دیتے نباید داد دست چھی فصل

دس خلاف شرع *ك*شوف والهام

اصل دین آمد کلام الله معظم دا شتن پس حدیث مصطفیٰ برجال مسلم داشتن

تمام سلف صالحین ،اولیائے کرام وصلحائے عظام کا اس پر اتفاق ہے کہ البہام وکشف جمت شرعی نہیں ہے۔اگرموافق شریعت ہو جمت شرعی نہیں ہے۔ یعنی البہام وکشف کوقر آن وحدیث پر پیش کرنا جا ہیے۔اگرموافق شریعت ہو تو درست ہے۔ورندا سے ردکر دینا جا ہے کیونکہ و دوسوسہ شیطانی ہے۔ چنانچہ

ا یک بارغوث الاعظم حضرت شیخ عبدالقاد رصاحب جیلانی کو شیطان نے دھو کہ دیا اورائیٹ نورانی شکل میں منشکل ہو کرنظر آیا اور آپ سے کہا کہ تیری عبادت قبول کی گئی۔ تکلیفات شرعی تجھ پر سے اٹھالی گئیں اور بعض حرام چیزیں تیرے لئے حلال کی گئیں نماز سے بھی اب مجھے فراغت ہے۔ آپ نے فوراً مجھ میا کہ یہ شیطان ہے اور لاحول پڑھ کرا ہے وفع کیا۔ مرزا قادیانی نے بھی رسالہ (ضرورت الامام سے انہزائن نہ ۱۳ میریم) پراس کو قبل کیا ہے۔

۳۰۰۰ علامه سيدمحمد بن اساعيل فرمات بين كه كشف والهام احكام مين الأكل استدال نهيس...

سوس من الشخ الاسلام ابن تيميه منهاج الاعتدال ميں فرماتے ہيں كەكشف والہام كا دين واحكام ميں كچھاعتبارنبيں اور نداائق التفات ہے۔

ہ میں مجالس الا برار میں لکھا ہے کہ جو شخص پی گمان کرے کہ جو البامات ول میں پیدا ہول ان سے رسول اکر مرابطیقی کی شرایت سے استفتاء کی جاتی ہے۔ وہ اشد کافروں میں سے

at

ہے۔غرض مطلب یہ ہے کہ الہام وَ نہیں \_خو دمرزا قادیانی نے بھی اس ''ومن تنفوہ بسکیا

اومجتهدّافبه الشياطين متلا ﴿ يَعَىٰ جِرُّضُ الْكَابَاتِ

کیوں نہ ہو سمجھ لینا جا ہے کہ شیطا آ گے چل کراس صفحہ پر

عظام کااتفاق ہے کہ جوالہام و کشفہ کئین مرزا قادیانی کواپنے الہامات بالکل گنجائش نہیں و تکھتے تھے۔

چنانچه عبارت محوله بالا "وقد كشف عل

و لالبـــس و لا شك و لا شه خالص اورموافق شرايت مين جن

آپ کے البام وکشفہ جاتا ہے۔اس ہے معلوم ہوجائے تاہے۔

ا قرآن تر دید فرمانی گئی ہے۔ کیونکہ یہوا اللہ تعالی فرما تاہے۔''تکالہ اا

هدًا. أن دعوا للرحمَّن وأ زمين شق بوجائے أور پباڑول

دوسری جگدارشاد۔ کو بیٹانہیں بناتا۔ ﴾

ایسے بی پڑھوسورہ ''قل ھو اللّه ا ہے۔ غرض مطلب یہ ہے کہ الہام وکشف جب تک کتاب وسنت کے موافق نہ ہو۔ لائق اعتبار نبیں ۔ خود مرز اقادیائی نے بھی اس اصول کو تعلیم کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ:

"ومن تفوه بكلمة ليس له اصل صحيح في الشرع ملهماً كان اومجتهدافبه الشياطين متلاعبة" (آ مَيْدَكااات ١٦٠٪ الرّزائن نه ١٥٥٥) الم يعنى جومض الي بات كيجس كي شرع مين كوئي اصل ند بوخواه و المحض اليم بالمجتهدي

آ کے چل کراس صفحہ پر لکھتے ہیں کہ:''اس علمائے اسلام ،صوفیائے کرام ،اوراولیائے عظام کا اتفاق ہے کہ جوالہام و کشف رسول اللہ کے کھریت کے برخلاف ہووہ شیطانی القاء ہے۔'' لیکن مرزا قادیانی کواپنے الہامات و کشف کی صحت پرا تنا عتباراور دعوی تھا کہ ان میں شک وشبہ کی بالکل گنجائش نہیں دیکھتے تھے۔

چنانچەعبارت محوله بالات آ گےای صفحه برلکھتے ہیں کہ:

"وقد كشف على انه صحيح خالص يوافق الشريعة لاريب فيه ولابسس ولاشك ولاشبه " في يعن محم پريام منكشف موائد كمير عمّام الهام يح فالص اورموافق شريعت مين جن مين كن شك وشبكوفل نبيل ہے۔ ﴾

آپ کے البام وکشف جیسے کچھ ہوتے تھے اسے سب جانتے ہیں کچھ نمونہ یہاں دیا جاتا ہے۔اس معلوم ہوجائے گا کیمرزا قادیانی نثر بیت کو کیا سجھتے تھے۔

ا سب قرآن کریم میں عقیدہ ابنیت (اللہ تعالیٰ کی اواد) کی پورے زور سے تروید فرمائی گئی ہے۔ کیونکہ یہود و نصاری اس زمانہ میں اس باطل اعتقاد کے معتقد تھے۔ چنا نچہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔ 'تکاد السموت یتفطرن منه و تنشق الارض و تخر الجبال هدًا ، ان دعوا للرحمن ولدا (مریمن ۹۰،۹۰) ' پینی قریب ہے کہ آسان پھٹ جا ئیں زمین شق ہوجائے اور پہاڑوں کے گئرے اڑجا ئیں جب کہ اللہ تعالیٰ کے لئے میٹا پکاراجا ہے۔ پہر زمین شق ہوجائے اور پہاڑوں کے گئرے اڑجا ئیں جب کہ اللہ تعالیٰ کے لئے میٹا پکاراجا ہے۔ پہر دوسری جگدار شاد ہے۔ 'لم یتخذ ولد اسبحانه ' پی یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے کی کومیٹا نہیں بنا تا۔ پہ

ایسے ہی پڑھوسور ہ اخلاص:

دیکھواس میں کچھ شک نہیں کہ'' حبك باور بہرا کردیتی ہے۔ جواس کی برائیوں نوای لئے عطاء ہواہے کہاندھادھند کام ہا:

ئے ہست

داو دست

لم دا شتن سلم داشتن

م کاس پر انقال ہے کہ البهام و کشف یش کرنا جاہیے۔اگر موافق شریعت ہو مانی ہے۔ چنانچہ

القادِّر صاحب جیانی کوشیطان نے سے کہا کہ تیری عبادت قبول کی گئی۔ کے لئے حلال کی گئیں۔ نماز سے بھی اور لاحول پڑھ کرا سے دفع کیا۔ مرزا اور لاحول پڑھ کرا ہے۔ دفع کیا۔ مرزا می کاری کی اس کو فقل کیا ہے۔

، كه كشف والهام احكام ميں لائق

میں فرمائے میں کد کشف والہام کا

لمان کرے کہ جوالہامات ول میں تی ہے۔ وہ اشد کافروں میں ہے اوتاروں میں بڑا اوتار تھا۔ میرے قیاس ہے نہیں بلکہ و وعده تفاكه .... آخرز مانه مير ہے بوراہوا۔"

جب مرزا قادیاهٔ کے عقا کد بھی کرشنہ ہی تھے

حضرت محمقالیة کے بروزیہ

ه دو کهیں حضرت

یبال کرثن کنهر ساد ہےاصولوں کی روہے:

اوتار تھے۔ چنانچدان کو *کر*ژ ودوزخ ہےا نکاری تھے۔ج

الف سي بقيد تناسخ

یہ تن ہائے معبود

ب....ايد ادھیائے کے،واشلوک،19،اا جي کا ند هب تناسخ تھا۔ جب طرح رہے؟۔ دعویٰ ایسے کچ

و جود محمد کائی و جود ہے۔''

ا ہے ہی ان کے ''برجمناوتار۔

لے آپ کوتو غرض

احد (اخلاص) " ﴿ الله ایک ہے۔ اس نے کسی کونیس جنااورنداس کوکس نے جنااور نەس كاكوئى كفوبيوناممكن ہے۔وغير ہ گھ

ان سب آیات میں توحیداللی کونہ صرف ابنیت وولدیت سے بلکدائن اور ولد کے لفظ ے بھی یاک صاف کردیا گیا ہے۔ کیونکہ پہلی آیت میں لفظ دعسو افر مایا ہے جس کے معنی صرف پکارنے اور کینے کے جیں۔ اعتقا در کھناشر طنہیں۔اس سے بھی زیادہ تشریح اللہ تعالیٰ نے یوں فرما دی که حضرت رسالت مآ ب الله سے کفار کوکہلوا دیا کہ:

"قل أن كأن للرحمن ولدفانا أول العابدين (زخرف: ٨١)" ﴿ یعنی اے محمطی ان کفارے کہدوو کہ اگر اللہ تعالیٰ کے بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت كرتابه ﴾

کیکن اس صاف اور روثن تعلیم کے خلاف مرزا قادیانی کو حسب ذیل البام ہوتے ير-"انت منه بمنزلة ولدى" (حقيقت الوحي ١٨٠ فزرائن ج٢٢ ص٨٩)

"أنت منى بمنزلة اولادى " (وافع البااص المطبوعة باردوم برائن ي ١٨ص ٣٣٧) (البشرى خاص ۴۹)

ان برسدالہامات میں مرزا قادیانی نے ظاہر کیا ہے کداللہ نے ان کوولد (بیٹا) کہدکر مخاطب کیا ہے لیکن نص قرآنی اس لفظ کے قطعاً خلاف ہے۔ اگر مرز ائی اس کواستعارہ و مجاز سمجھتے ہیں تو مرزا قادیانی کم از کم قادیانیوں کے استعاری یا مجازی معبودتو ثابت ہوتے ہیں۔جیسا کہ آ يت قرآ ني محوال بالا عداضح بـ ابياى مرزا قادياني توضيح مرام ير لكهي بيل كه:

"مسيح اوراس عاجز كامقام ايباب كهاس كواستعاره كيطور برابيت كے لفظ تي تعبير ( توضیح المرام ص ۲۲ بنزائن ج ۱۳ ص ۲۴)

مرزا قادیانی نے اس جگد عیسائیوں کے باطل عقیدہ کی کیسی صاف تائید کی ہے۔ جو قرآن كريم كے بالكل خلاف ہے۔

٢ ..... البام بي 'رودر گويال تيري است يتامير لكهي بين

( تخذً وزوييص اسلافز ائن في عاص ١٦١)

البام كى تشريح مرزا قادياني يكيرسيالكوث ١١رد تمبر١٩٠٣، اس طرح كرت بين كه: "ابیابی میں (غلام احمد) راجه كرش كرنگ میں بھی بول جو بندو فرہب كے تمام اوتاروں میں بڑا اوتار تھالے یا یوں کہنا چاہئے کہ حقیقت روحانی کی روے میں وہی ہوں۔ یہ میرے قیاس ہے نہیں بدوہ خدا میرے قیاس سے نہیں بکدوہ خدا چوز مین وآسان کا خدا ہے۔اس نے یہ میر ہے پر ظاہر کیا خدا کا وعدہ تھا کہ ۔ ۔۔ آخرز مانہ میں اس کالینی کرشن کا ہروز لینی اوتار پیدا کرے۔ سویدہ میرے ظہور سے پوراہواں'' (فض کیکچر سے للوٹ سے ۲۲۹،۲۲۸ بخزائن ن۰۴س ۲۲۹،۲۲۸)

جب مرزا قادیانی حقیقت روحانی کی روے کرش تھے تو ضروری اوراازی ہے کہ ان کے عقا کد بھی کرشنہ ہی تھے۔ بروز کا مسئلہ بھی انہوں نے کرشن کی کی تعلیم ہے ہی لیا ہے۔ کہیں حضرت محصلات کے بروز ہنتے ہیں'' اورایناو جودآ تخضرت اللہ کا وجود تنا تے ہیں۔''

(اشتبارا یک ملطی کازاایس ۸ بنزاین خ۱۸ ۱۳ اس

'' کہیں حضرت میں علیہ السلام کے جسم کا اپنے جسم کے اندرحلول کر جانا بیان کرتے (الّبینغ ص ۲۵۰، مزائن ن ۵س ۲۳۸)

یبال کرش تنہیا جی بن بیٹھ جیں۔ یہ مثلث مختلف الاصلاع اسلام کے سید سے ساوے اصولوں کی روسے نا قابل شلیم ہے۔ کرش جی مبارات ہندوؤں کے اعتقاد میں پرمیشورکا اوتار تھے۔ چنانچہ ان کو کرش بھگوان کہا جاتا ہے وہ تناخ کے قائل قیامت کے منکر اور بہشت وووزخ سے انکاری تھے۔ چنانچیان کی کتاب گیتا میں لکھا ہے۔

الف .... بقید تنایخ کند دا اورش بانواع قالب درول آردش به تن بائ معبود دری روند بجسم سگ وخوک دری روند ( گیتامتر جرفیض و غیروس ۱۳۱۹)

ب ایک قالب سے دوسرے قالب میں جانا دیکھو گیتا، اشلوک ۱۳،۱۳، ۱۹، ۱۹، ادھیائے کے، واشلوک ۱۹،۱دھیائے ۹ واشلوک ۱۵،۱دھیائے ۱۰ ادھیائے ۱۰ ادھیائے کے، واشلوک ۱۹،۱دھیائے ۹ واشلوک ۱۵،۱دھیائے ۱۰ ادھیائے ۱۰ ادھیائے کے استحد وہ مسلمان کس جی کا فدہب تناسخ تھا۔ جب مرزا قادیانی بالکل کرش بن گئے تو ان عقائد کے ساتحد وہ مسلمان کس طرح رہے؟۔دعوی ایسے لچر!اور پھر لکھتے ہیں کہ، میر بے دجود میں سوائے نور محد کے پھنیس میرا وجود ہے۔'' (اشتہارایک فلعی کا زادی ۱۱ مسلمان کے میں کہ میرا کا دشاہ آیا۔ (البشری تاص ۱۹۵)

ایسے بی ان کے بیالہام ہیں: آریوں کابادشاہ آیا۔ (البشری ناص ۵۱)

(حقیقت الوی س ۹۸ فزائن ج ۲۳س ۱۰۱)

(حقیقت الوی س ۹۸ فزائن ج ۲۳س ۱۰۱)

لے آپ کوتو غرض بڑائی ہے تھی خواہ کہیں ملے۔

ہ یکی فہیں جنااور نیاس کوسی نے جنااور

ی وولدیت سے بلکه ابن اور ولد کے لفظ ظدعسو افر مایا ہے جس کے معنی صرف ہے بھی زیاد ، تشریک اللہ تعالی نے یوں فر ما

اول العابدين (زخرف:۸۱)'' له بيڻا بوتا تو سب سے پہلے میں اس کی

زا قادیانی کوحسب فریل البهام ہوتے مقیقت الوحی ۸۲۸ فرزائن ج۲۲ ص ۸۹) می ۲۸ مطبوعه باردوم فرزائن ج۸۱ ص ۲۲۷) (البشری جام ۲۹۰)

ہے کہ اللہ نے ان کوولد ( بیٹا ) کہہ کر ۔ اگر مرزائی اس کواستعارہ و مجاز سیجھتے معبود تو ثابت ہوتے ہیں ۔ جسیا کہ نیم مرام پر لکھتے ہیں کہ:

مارہ کے طور پر ابنیت کے لفظ سے تعییر (توضیح الرام ص ۲۷ بخزائن جسم ۲۳) قیدہ کی کیسی صاف تا ئید کی ہے۔ جو

لیتامیں ککھی ہے۔'' تخد گوڑو میں اسلاخزائن نے 2اص سے اس) 1907ءاس طرح کرتے میں کہ: ل بھی ہول جو ہندو مذہب کے تمام کیا حضرت محیطی کے غلام کے لئے شایاں ہے کقر آن وحدیث کوچھوڑ کراوراسلام کے چشمہ صافی سے منہ موڑ کرمشر کوں اور تناسخ کے قائلوں کے پیچھے پیچھے جو تیاں چنٹا تا پھرے اور مکہ شریف کوچھوڑ کرمتھر اجی کارخ کرے۔

ترسم نہ ری بکعبہ اے تاتاری لے کایں راہ کہ تو میری بہ کفرستان است ان باطل الباموں سے صاف ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی اسلام اور اس کی تعلیم پر کائل

ایمان نمیس رکھتے تھے۔
سسس "محمدك الله من عرشه ويمشى اليك " فداعرش پر سے تيرى حدكرتا باور تيرى طرف آتا ہے۔ په (الهام مندرجانجام آتھم ٥٥ فرائن جااس اينا)

قرآن كريم كى بيلى آيت ب-" الحمدللدرب العالمين "سب تعريفيس الله كے لئے بى سر اوار بيں ۔ جو جہانوں كا پالنے والا ب- ادھرسر وارا نبيا عصرت محمد الله كام بوتا ب- "فسبع بحمد ربك" ﴿ لِعِنى اللهِ خداكى حمد كر ﴾

کیا مرزا قادیانی کے الہام ہے ہموجب آیات قرآنی اللہ تعالیٰ کا مقابلہ اور اشرف المخلوقات وخیر البشر حضرت محمصطفی میلینی کی جنگ متصور نہیں؟ اور کیا خدا ہے اپنی حمد کرا کر مرزا قادیانی نے صرح کطور پر حضرت محمد میلینی پراپی فضیلت کا اظہار نہیں کیا؟۔

۳ ..... "الأرض والسماء معك كما هو معى اخترتك لنفسى "٢ (البام مندرج القيقت الوقى ٢٥٥، تزائن ج٢٢ص ٢٨)

﴿ يعنى ميں نے تجھے اپنے نفس کے لئے پند کيا۔ زمين وآسان تيرے ساتھ ہيں جيسا كدوه ميرے ساتھ ہيں۔ ﴾

۵ ..... "ان الله معك ان الله يقوم اين ماقمت"

(البام مندرجه ضیمه انجام آگفتم ص ۱۵ بزائن خااص ۱۰۰۱) پلینی خداتیر سے سماتھ ہے اور وہیں کھڑا ہوتا ہے۔ جبال تو کھڑا ہے۔ ﴾

لے مرزا قادیانی اپنے آپ کوتا تاری النسل بتاتے ہیں۔ ۲ مرزا قادیانی کے ملیم عربی دانی لفظ ہو سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہاں ھماجا ہے۔

۲۵

ان تقول له کر

ه سی کرتا ہوں جو تو او دہ ہوجائے گی۔

ے... ہے ہوں۔ ﴾

...A

í →

البإ

ہیں۔(البرمنبر) وقت ان کے چی میں ضعیف العمر ۲) بعض ہمہ اوس مرزا قادیانی کے مرزا قادیانی کا

مرزا قادیانی الا تھے۔ جب کہاا غرض الہامات کومشا؛

کس نے کئے . ہے دوبار ہ لاکر چکر میں ڈالد یا

ان تقول له كن فيكون"

(تذکرہ ۲۰ ۵۰ مبدر ۱۲ مار چ ۲۰۱۵ ہو تیقت الوجی ۱۹۰۵ ، نزائن ج ۲۲ میں ۱۰۸ (تذکرہ میں ۲۰ مبدر ۱۲ مار چا۔ ۱۰۸ میں وہی ارادہ ﴿ لِعِنَی سب کچھ تیرے لئے اور تیرے حکم کے لئے ہے۔ (اے مرزا) میں وہی ارادہ کرتا ہوں جوتو ارادہ کرےاب تیرامر تبدیہ ہے کہ جس چیز کا تو ارادہ کرےاور کہددے کہ ہوجا۔ وہ بوجائے گی۔ ﴾

کسست "انت منی وانا منك" ﴿ يَعْنَ الْ مِرْدَاتُو جُهُ سَامِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ جُهُ سَامِ اللَّهِ مِنْ اللَّه سام مندرجددا فع البلاء ص ٢ جُزائن ج١٥ ص ١٩٤٧)

۸ ... "انت منی بمنزلة توحید و تفریدی"

(البام مندردد هیقت الوحی ص ۸۱ فرزائن ن ۲۲ ص ۸۹ دار بعین ۲ ص ۳۲ فرزائن ن ۱۵ مس ۳۸ مرزائن ن ۱۵ مس ۳۸ مرزائن ن ۱۵ مس ۱۸۸ (بعین تو میری تو حید و تفرید کے ہے۔ ﴾

''انت منى بمنزلة بروزى'' ﴿ لِعِن تيراظهور بعين ميراظهور بـــ ﴾ (تجليات البيص البرائن ج ٢٠٥٥ (م

البامات نمبر ۳ تا ۸ پر مرز فور کرو کیا مرزا قادیانی الله تعالی کے معم وقدرت میں شریک ہیں۔ (البام نمبر ۴) اور کیا خدا و ند کریم کومرزا قادیانی نے کوئی باوالا ارد کی مقرر کرر کھا ہے۔ جو ہر وقت ان کے پیچھے پیچھے بی چرتار ہتا ہے۔ (الہام نمبر ۵) کیا خدا و ند کریم مرزا قادیانی کی دانست میں ضعیف العربوگئے ہیں جو سب کچھ مرزا قادیانی کے معم وارادہ کے ماتحت کردیا ہے۔ (الہام نمبر ۲) بعض ہمہ اوست کے عقیدہ والوں کے نزدیک مرزا قادیانی تو خدا ہے ہوسکتے ہیں۔ لیکن خدا مرزا قادیانی تو خدا ہے ہوسکتے ہیں۔ لیکن خدا مرزا قادیانی کے کیے ہوسکتا ہے؟۔ اگر الیہا ہونا ممکن ہے تو مرزا تودیانی کو چا ہے کہ اللہ میاں اور مرزا قادیانی کا ایک شیحر وانسب پیش کریں۔ (البام نمبر ۷)

جب الله تعالی بے مثل و بے مانند ہے تو اس کی تو حید وتفرید بھی مثل ہے۔لیکن جب مرزا قاویا فی اللہ کی تو حید وتفرید کی مانند تھر یہ کی مانند تھر سے تو تو حید وتفرید کہاں رہی کیا مرزا قاویا فی بعیدہ خدا تھے۔ جب کہ البام میں ان کاظہور بعیدہ خدا کاظہور بتاایا گیا۔

(البرم نبر ۸)

غرض بیرسارے البامات ایک دیواندگی بڑے زیادہ وقعت نہیں رکھتے۔ مرزائی ایسے البامات کومشا بہات کہ یرکھتے۔ مرزائی ایسے البامات کومشا بہات کہ یرکس ہے ہے معنی کس نے کئے ہیں کہ متشا بہات کے یہ معنی کس نے کئے ہیں کہ واصول اسلام کے خالف ہوتے ہیں۔ مرزا قادیانی تو قرآن شریف کوشیا ہے دوبارہ الاکرا سرار ورموز منکشف کرنے کے مدعی تھے۔ مگر بجائے انکشاف کے لوگوں کواور بھی چکر میں ذالدیا اور یہ چند البام تو بطور نمونہ از خروارے درج کئے گئے ہیں ورنہ اس قتم کے اور

ں ہے کہ قر آن وحدیث کوچھوڑ کراوراسلام ں کے پیچھے پیچھے جوتیاں چھٹا تا پھر سےاور

ے تاتاری لے لفرستان است رزا قادیانی اسلام اور اس کی تعلیم بر کامل

یمشی الیك "و خداعرش پرے تیری درجانجام آتم م ۵۵ بزائن ج اص ایعنا) دالعالمین "سب تعریفی الله کے لئے ہی وطفرت محیلیت کوشم ہوتا ہے۔ 'فسیح

ت قرآنی الله تعالی کا مقابله اور اشرف آئیمی؟ اور کیا خدا ہے اپنی حمد کرا کرمرزا لبارئیس کیا؟ ۔ هه معہ آخذ تران از ذیبہ ''ع

هو معی اخترتك لنفسی "۲۰ رهیقت الوی ۵۵، فرائن تا ۲۲ س ۵۸) إ- زمین و آسان تیر سے ساتھ میں جیسا

ين ماقمت''

میمانجام آگھم کا بزائن جااص ۳۰۱) ہے۔ جہال تو گھڑاہہے۔ ﴾ مدہ نیاز دال دیارات اور اور شد ۱۹

یدون انما امرك اذا ارادشینا م

ين رہوتی ہے۔ يہاں هما چاہئے۔

بيبيول الهام بين \_مثلا: ''سدك سىرى!ىينى اےمرزاتىرا بھيدميرا بھيدہے۔'' (تذكره ص٩٩) "ظهورك ظهورى! تيراظهورميراظبورے." (تذكره ص ۲۰۸) "لولاك لما خلقت الافلاك! الرتونه بوتاتوس آسان كوپيداندكرتاجس عق راضی اس سے خداراضی ۔جس سے تو ناخوش اس سے خدانا خوش۔'' ( تذكره ص۱۱۲) "رب سلطنى على النار الاالله مجصدوزخ كالختيارد عدعوغيره (تذكره ص٢٠٢) يه جيمو ئي تعليان، بيبوده شيخيان اورييضنول بردائيان نبي معصوم حضرت محمر مصطفي عليك ك سي تينع ك منه سے بر كر نبيل فكل سكتيں -جن كوالله تعالى في تكم و بر يوں كہوايا تھا۔ "قل انما انبا بشير مثلكم يوحني التي انما الهكم اله واحد (کھف: ۱۱۰) \* یعنی اے محمد کہدوے کہ میں تو تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہوں۔ ہاں! مجمد پر وحی نازل ہوئی ہے کہ تمہارامعبوداکید بی ہے۔ ﴾ اس مضمون كوموالا نا حالى مرحوم في اس طرح نظم كياب. نساریٰ نے جس طرح کھایا ہے دھوکا کہ سمجھے بیں عیسیٰ کو بیٹا خدا کا مجھے تم سمجھنا نہ زنبار ایبا مری حد سے رہیہ بڑھانا نہ میرا مجھے تم پہ ہے صرف آئی بزرگ کہ بندہ بھی ہوں اس کا اور ایکی بھی اس مضمون کوایک اور صاحب بھی اس طرح ادا کرتے ہیں۔ مری قبرکو تم نه مجد بنانا نه تربت په میری جمی سر جمیکانا خدا ہے نہ ہر گز کہیں جا تھہرانا مری منزلت سے نہ مجھ کو بڑھانا كه مجھ ميں نبيں كوئى شان خدائى بخر بوں تمہاری طرح ایک میں بھی مجھے تم پہ ہے صرف آئی مزیت کہ بخشی خدائے ہے مجھ کو رسالت دکھاتا ہوں لوگوں کو شمع ہدایت مناتا ہوں دنیا ہے آثار ظلمت

منهاج نبور

اس لئے کر

کے کسی نبی کواس قتم کے

كونه لے بینھنا۔

جبيها كنمبر افصل مذامير

میں کہ:

وشيريني وحركت وسكوا

نظام اور نيا آسان اور

میں پیدا کیا۔جس میر

میں نے منشائے حق

ہوں پھر میں نے آسا

نے کہا ہم ا سانوں کو

صابيعًا)"معاذ الله

كبال ئ ألئ

كيا\_ا گراللّٰد كي منشاء

تو آپ کے وجود میں

اس جگه لفظ منشائے فز

لے جب

۵۸

عرب اور عجم کو میں سمجھا رہا ہوں

پيام خدا سب كو پېنچا رما ہوں

منهاج نبوت کی رو سے مرزا قادیانی کوصادق ماننے والے مرزائیو! ذراایمان سے کہنا ككسى ني كواس متم كالبام موع ميل بال جواب قرآن وحديث بي موكبيل كرش جى كى ليتا كونه لے بیٹھنا۔

مرزا قادبانی حقیقت روحانی کی رو ہے چونکہ کرثن ہونے کے مدعی تھے۔ جییا کفیرافسل بدامین مذکور جوااور کرشن جی کی گیتامین لکھ ہے کہ:

> من ازہر سہ عالم جدا گشتہ ام تبی گشة از خود خدا گشته ام

( گیتامترجمهٔ فیض)

اس لئے كرشن جى كى كر پاسے مرزا قاديانى نے بھى خدائى كاوعوى كر بى ديا۔ چنانچد كھتے

الف ، "میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خود ضدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں۔" ہوں۔" '' خدا تعالیٰ میرے وجود میں داخل ہو گیا اور میرا غضب میراحلم اور کنی وشیرینی وحرکت وسکون سب ای ایکا ہوگیا اور ای حالت میں میں یوں کہدر ہا تھا۔ کہ ہم ایک نیا نظام اور نیا آ سان اور نی زمین ج سبت میں موسل نے سلے تو آسان اور زمین کواجمالی صورت میں پیدا کیا۔جس میں کوئی تر تیب وتفریق نہ تھی۔ (خدائے کاذب جوہوئے!من مُولف) پھر میں نے منشائے حق کے موافق اس کی ترتیب وتفریق کی اور میں و یکھناتھا کہ میں اس خلق پر قادر بول پرس نے آسان دنیا کو پیدا کیااور کبا" انساز سنا السماء الدنیا بمصابیع "پرس نے کہا ہم انسانوں کومٹی کے فلاصہ سے پیدا کریں گے۔' (آ کیند کمالات اسلام ١٥٥٥، خزائن ع٥٥ ص ايناً) 'معاذ الله من هذه الهفوات '

الى جب مرزا قادياني اس طرح من ضدايس فنابو يك سقد تو چريد بار باريس ميس

م آپ تو خدا میں فنا ہو چکے تھے اور علیحد ہو جود نہ تھے۔ پھراپنی منشاء ہے کام کیوں نہ کیا۔اگراللّٰہ کی منشاء سے ترتیب وتفریق کی تو آپ اس وقت کون تھے۔ نائب خدایا کچھاوراورخدا تو آپ کے وجود میں داخل ہو چکا تھا۔اس لئے آپ کااوراس کا منشاء ایک ہی ہون جا ہے تھا۔ ابذا اس جگهافظ منشائے حق بے معنی تھر تاہے۔ (تذكره ص٩٣) برمیرانجیدے۔'' بور ہے۔'' (تذكره ص١٠٥٧) گرتونه ہوتا تو میں آسان کو پیدانہ کرتا جس <u>سے تو</u> ھے خدانا خوش۔'' (تذكره ص١١٢) الاسالله مجهدوزخ كاختيارد بردوغيره (تذكره ص ۲۰۲) ول بردائياں نبي معصوم حضرت محر مصطفىٰ طابعته الوالله تعالى في حكم و حكر يول كهلوايا تعار يوحن الى انما الهكم اله واحد آبهارے ہی جیسا ایک بشر ہوں۔ ہاں! مجھ پر

> کا اور اینچی بھی ح اوا کرتے ہیں۔ نه تربت په ميري مجهی سر جمکانا فدا سے نہ ہر گز کبیل جا کھیرانا ) شأك خدائي ایک میں بھی كالجشى خدانے بے مجھ كورسالت مٹاتا ہوں دنیا ہے آثار ظلمت تمجما رہا ہوں نچا رہا ہوں

که سمجھے ہیں عیسیٰ کو بیٹا خدا کا

مری حد سے رتبہ برهانا نه میرا

رح نظم کیا ہے۔

ف اتن بزرگ

عبارت مندرجه بالاكس شرح كى مختاج نهيل \_ اگر مرزا قادياني اس كشف كوشيطاني مان کرردکرد ہے تو کوئی اعتراض نہ ہوتا ۔ گروہ تو اس کورحمانی مان کرمتعدد کتابوں میں ذکر کرتے ہیں اورباطل اورر کیک تاویلوں سے کام لیتے ہیں۔ فرعون نے بھی توانا دبک الاعلیٰ ہی کہا تھا۔ جس کی وجہ ہے کا فراور مر دو د ہوا۔ پھر مرزا قادیا نی اور فرعون میں کیا فرق ہے۔

اس ایک شف یا خواب کایوں ذکرکرتے میں کہ:

"ایک دفتمثلی طور پر مجھے خداتعالیٰ کی زیارت ہوئی اور میں نے اپنے ہاتھ سے کی پیشگو ئیاں کھیں جن کا بیمطلب تھا کہا ہے واقعات ہونے جائیس تب میں نے وہ کاغذ دستخط کرانے کے لئے خداتعالیٰ کے سامنے پیش کیااوراللہ تعالی نے بغیر کسی تامل کے سرخی کے قلم ہے اس يرد تخط كے اور د شخط كرتے وقت قلم كوچيئر كا۔ جيسا كد جب قلم يرزيده سيابى آ جاتى ہے۔ تو ای طرح پرجماز دیے ہیں اور پھر دستخط کر دیے اور میرے پراس وقت نہایت رقت کا عالم تھا۔ اس خیال ہے کہ س قدر خداتعالی کامیرے برفضل اور کرم ہے کہ جو کچھ میں نے جابا اتو قف الله تعالیٰ نے اس پر دستخط کرد ئے اور اس وقت میری آئکھ کھل گی اور اس وقت میاں عبدالله سنوری مسجد کے حجرہ میں میرے بیر دبار ہاتھا کہ اس کے روبروغیب سے سرخی کے قطرے میرے کرتے اوراس کیٹو پی پربھی گرے اور جیب بات سے کہ اس سرخی کے قطرے گرنے اور قلم کے جھاڑنے کا ایک بی وقت تھا۔ ایک سینڈ کابھی فرق نہ تھا۔ ایک غیر آ دمی اس راز کونیں سمجھے گااور شک کرے گا۔ ئیونکداس کوایک خواب کامعاملہ محسوس ہوگا۔ مگر جس کوروحانی امور کاعلم ہوو واس میں شک نہیں كرسكة الى طرح فدانيست سے بست كرسكتا ہے اغرض ميں نے بيسارا قصد ميال عبدالله كوستايا اوراس وقت میری آنکھوں ہے آ سوجاری تھے۔عبداللہ جوایک روئیت کا گواہ ہاس پر بہت اثر بوااوراس نے میرا کر تہ بطور تبرک اینے ی<sub>ا</sub>س رکھالیا۔ جواب تک اس کے پاس موجود ہے۔''

اس کشف ہے کئی ہاتیں ظاہر ہوئیں۔

الف ... الله تعالى كاجسم جوميز ،كرى يا كاؤ تكيه لگائے كيجبرى كا كام كرر ہاتھا۔ ب سرخ روشانی کا وجود جو کیٹروں پرگری ہوئی اب تک موجود ہے۔اگر چہ مصنوی رنگوں کی طرح رنگ اس کا بہت پھیکا ہو گیا ہے۔

ت مرزا قادیانی کی شخی اور نب است که مندامحض ایک که تلکی کی طرح

(حقيقت الوحي ص ٣٥٥ فرزائن ج٢٢٥ (٢٦٧)

مرزا قادیانی کے منشاء کے ہےمریدوں پرتو خوبار بھی نہیں آئی ۔زیادہ سا**ی** رتك دياي

"لاحول ولا قو مرزائيو!اس فصل كو سليم اورنورا يمان سيفتو كي طلس و کشف اور کیے ہوتے ہیں؟۔ ذ

''ولوكيانه (نىساء: ٨٢)''﴿ يعنى بيركلام لے مسلمانوں کاع ملبوس ہوں گے۔اس پرمرزا ہوں گی؟۔رنگ کباں ہے رنا

مگران کےا<sup>س</sup> ک ہے۔ جہاں ہے کاغذ قلم، دو میںمسلمانوں براعتراض کر اورقلم دوات دستخط کرانے کو مل جائے گا۔ انہیں ناحق اس

مرزا قادیانی کے منشاء کے مطابق کام کرتا ہے اور مرزا قادیانی جو جا ہے اس سے کراسکتا ہے۔اس سے مریدوں پرتو خوب رعب جماہوگا۔

و سیست مرزا قادیانی کے خدا کاکسی انٹرینڈ (ناواقف کار) افسر کی طرح منٹی کے لکھے ہوئے تھم پڑھن و سخط کردینا۔

ه مرزا قادیانی کے خدا کے لکھنے کے طریقہ سے ناوا تفیت کے قلم کوسیا ہی لگانی استعمامی کا بھی نہیں آئی ۔ زیادہ سیاہی لگا کرناحق خراب کی اور اسراف کا ارتکاب کیا۔

و سی مرزا قادیانی کے خداکی بینائی کافتور کہ پاس بیٹھے آدمیوں کوسرخی ہے رنگ دیائے

"لاحول ولا قوته الا بالله"...." تلك عشرة كاملة"

مرزائيو!اس فصل كو پھر بر معواور آئينه كمالات اسلام والى عبارت سے مقابله كر يعقل سليم اورنورايمان سے فتو كل طلب كروكه اگريالها مات و كشوف شيطانى نبيل بيں تو پھر شيطانى الهام وكشف اوركيے ہوتے بيں؟ ۔ خدا آپ كو بدايت نصيب كرے ۔ آمين!

## بانچویں فصل دس(۱۰)اختلاف بیانیاں

''ولو كان من عند غير الله لوجد وافيه اختلافا كثيرا (نساه: ۸۲)'' ﴿ يَعَىٰ بِيكَامِ اللهِ كَسُواءاوركي كَي طرف سي بوتا توضروراس مِن بهت س

ا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بوقت نزول زرد چادروں میں ملبوں ہوں گے۔اس پر مرزا قادیانی بھیتیاں اڑایا کرتے تھے کہ وہ چادریں کس کارخانہ میں بنی ہوں گی؟۔رنگ کباں سے رنگا گیا ہوگا؟۔ کپڑاریشی ہوگایا سوتی وغیرہ۔

(توطیح مرام حاشیمی۵ بخزائن جساس۵۳)

مگران کے اس کشف نے ثابت کردیا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی بسائی کی دوکان بھی ہے۔ جہاں سے کاغذ ، قلم ، دوات ، سیا ہی ، سرخی وغیر ہ مہیا کی جاتی ہے۔ جومرزائی اپنے پیر کی تقلید میں مسلمانوں پراعتراض کرتے ہیں۔ انہیں واضح رہے کہ جہاں سے مرزا قادیانی سرخ روشنائی اورقلم دوات دشخط کرانے کولے گئے تھے وہیں سے ان چا دروں کا کپڑ ااوران کے لئے رنگ بھی مل جائے گا۔ انہیں ناحق اس کاغم اورفکر ہے۔

اگر مرزا قادیانی اس کشف کوشیطانی مان مان کرمتعدد کمآبوں میں ذکر کرتے ہیں بھی توانار بکم الاعلی ہی کہاتھا۔ ن میں کیافرق ہے۔ تے ہیں کہ:

ت ہوئی اور میں نے اپنے ہاتھ سے کئی نے چاہئیں تب میں نے وہ کاغذ دستخط نے چاہئیں تب میں نے وہ کاغذ دستخط نے بخیر کی تال کے سرخی کے قلم سے میر اس وقت نہایت رفت کا عالم تھا۔
ام ہے کہ جو بچھ میں نے چاہا با اتو قف ل گئی اوراس وقت میاں عبداللہ سنوری بسیرخی کے قطرے میر سے کرتے ہے۔

می اس راز کوئیس سمجھے گا اور شک کر ہے حانی امور کاعلم ہووہ اس میں شک نہیں میں نے مید سارا قصہ میاں عبداللہ کو سنایا

کے قطرے گرنے اور قلم کے حجماڑنے

ک اس کے پاس موجود ہے۔'' تالوی ص ۲۵۵ بڑائن ج۲۲ص ۲۷۵)

ایک روئیت کا گواہ ہے اس پر بہت اثر

گائے پچبری کا کام کرر ہاتھا۔ کی ہوئی اب تک موجود ہے۔ اگر چہ

ہی کہ خدامحض ایک کھ بتلی کی طرح

اختلاف یائے جاتے۔ ﴾

ہے مرو تخن ساز بھی دنیا میں عجب چیز ہاؤ کے کی فن میں کہیں بند نہ اس کو موجود تخن ساز بھی دنیا میں عجب چیز ہاؤ کے کی فن میں کہیں بند نہ اس کو موجود تخن گو ہیں جہاں دال ہیں طبیب آپ اور جاتے ہیں بن آپ طبیبوں میں مختگو دونوں میں سے کوئی نہ ہوتو آپ ہیں سب کچھ میں جس وقت کہ موجود ہوں دونوں

آیت مندرجی عنوان بالا میں اللہ تعالی نے ہے اور جھوٹے مدعیان البام کی شاخت کو ایک عظیم الشان سعیار بتایا ہے اور ارشاوفر مایا ہے کہ اگر کوئی خض مدعی البام ہواور اپنے کام اور اپنے کام اور اپنے کام اور اپنے کام کام کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہیان کرتا ہو۔ مگر در اصل وہ جھوٹا ہوتو ضروری ہے کہ اس کے اتوال میں بہت کچھا ختلاف پائے جا کمیں گے۔ چنا نچیاس تیرہ سو برس کے عرصہ میں ایسے بہت ہوگ گذر ہے ہیں جنہوں نے جھوٹے وقوے کئے اور جھوٹے البام سنائے۔ لیکن سنت البی کے مطابق بعض جلداور بعض کچھ عارضی فروغ کے بعد انجام کار خائب و خاسراس جہاں سے رخصت ہوئے۔ ایسے چند مدعیان کا ذب کا حال فصل اول میں مذکور ہوچکا ہے۔

مرزا قادیانی کی تصانف کودیکھواوران کے اقوال پرایک طی نظر ڈالوتو بظاہر کی قدر خوشمااورخوش آئند معلوم ہوتے ہیں لیکن جن لوگوں کواللہ تعالی نے نوربصیرت سے بہرہ ووفر مایا ہے انہوں نے اس مصنوعی سونے کوحق کی کسوئی پر رکھ کرصدت و کذب میں فرق دکھالیا۔جس سے وہ نہ صرف خود ہی اس فتنہ سے بچے۔ بلکہ خلق اللہ کو ہدایت کاراستہ دکھا کر عنداللہ ماجور وعندالناس مشکور ہوئے۔جزاھم اللّه احسن الجزاء!

مرزا قادیانی کی تصانیف و تالیفات کا ایک خاص پہلویہ ہے کہ وہ ہمیشہ وقت اور موقعہ کی مناسبت دیکھ کر لکھتے اور کہتے رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام میں بہت اختلافات پائے جاتے ہیں اور اختلافات بھی معمولی نہیں۔ بلکہ اصولی اس بخن آرائی کی بدولت مرزا قادیانی کی حالت اس ضرب المثل کی مصداق تھی کہ:

پٹی ملاطبیب، و پٹی طلبیب، و پٹی طرو ہے۔ جس کا اردوتر جمہ عنوان میں تحریر ہو چکاہے۔
پس جب ان کی حالت سے ہا در قرر آئی کسوٹی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے
کہ مرزا قادیانی کی تعلیم کو بھی دوسرے کا ذب مدعیان البہام ورسالت کی طرح کذب نہ کہا جائے؟
اس ہارے میں مرزا قادیانی کے قول کے موافق اگران کے ساتھ حسن ظن وغیرہ کی بناء پرکوئی نرمی کا سلوک کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر گذشتہ کذا ہوں کو کیوں اس حسن ظن سے محروم رکھا جائے؟۔

بے عقل ،اور تیرہ دروں ، پاگل ، گا ا ...... دعوائے محد شیت الف .... مرزا قاد ہے۔ جواب دیا کہ''بوت کا دعو

ببرحال اس كافيصل

"جو پر

کے بیثارا خیلا فات میں ہے کہ

درج کرتے ہیںاورمرزائی صا

اوراگرایبانه کریں تو نص قر**آنی** 

حالت میں انہیں کیا کرنا جا ہے

اوراس پراطلاع ندر کھے۔''

انسان کی کلام میں برگز تناقص نبیر

اب ان حوالوں کی ر

ب... (توضیح م محدث ہونا ہی درج کیا ہے۔ ج.... حمامتدالب

برخلاف اس کے .... کصتے ہیں کہ: ن جسس "اگرخدا کرکس نام ہے اس کا لکارا جائے کے معنے لغت کی کسی کتاب میں اظ بہرحال اس کا فیصلہ ہم ناظرین پر چھوڑتے ہیں اور مرزا قادیانی کی تصانیف والبامات کے بیٹارا ختلاف بیانیاں بہاں کے بیٹارا ختلافات میں سے کتاب بندا کی مناسبت کے کاظ سے صرف در اختلاف بیانیاں بہاں در ن کرتے ہیں اور مرزائی صاحبان کو چینے دیے ہیں کہ وہ ان اختلافات میں تطبیق کر کے دکھلادیں اور اگر ایسانہ کریں تو نص قرآنی کو مدنظر رکھ کراور نورایمان سے اس پر غور کر کے فیصلہ کریں کہ ایسی حالت میں آئیس کیا کرنا چا ہے۔ بال متضاد بیانات کی برائی ذرامرزا قادیائی کی زبان ہے بھی سن حالت میں آئیس کیا کرنا چا ہے۔ بال متضاد بیانات کی برائی ذرامرزا قادیائی کی زبان ہے بھی سن کہ:

. (ست یجن ص۳۰ بزرائن یز ۱۵ س۱۳۳)

ا...... دعوائے محد شیت ونبوت کالفی اثبات

الف میں وعوائے نبوت کیا ہے۔ جواب دیا کہ''نبوت کا دعویٰ نبیں۔ بلکہ محد ثبیت کا دعویٰ ہے جو خدا تعالی کے حکم سے کیا گیا ہے۔''

ب ﴿ وَلَيْهِ مِرَامِ صِ٨١، تَزَائَن نَ٣ص ٢٠) مِين بَهِي جُوالبا في كتاب ہے۔ اپنا محدث بونا ہی درج كيا ہے۔

ج مامتدالبشری میں بھی محدثیت کا بی اقرار ہے۔

(حمامة البشري ص ٩ ٧٥ خزائن خ ٢ص ٢٩٦)

برخلاف اس کے سے جب نبی بننے کی ضرورت پڑی تو مذکورہ بالاتح بروں کو بھلا کر کھتے میں کہ:

ن . ''اگرخدانعالی سے غیب کی خبریں پانے والا نبی کا نام نبیں رکھتا تو پھر بتلاؤ کرکس نام سے اس کا پکارا جائے۔اگر کہوکداس کا نام محدث رکھنا چا ہے تو میں کہتا ہوں کہ تحدیث کے معنے لغت کی کس کتاب میں اظہار غیب نہیں۔''(اشتہارا یک فلطی کا زادی ۵ ہزائن ج ۱۸ ہوں ۲۰۹) ہ کی فن میں کہیں بند نہ اس کو تے ہیں بن آپ طبیبوں میں مختُلو ہیں سب کچھ ہیں دونوں

ال برایک طی نظر ذالوتو بظاہر کسی قدر رتعالیٰ نے نوربصیرت سے بہر ہورفر مایا ق و کذب میں فرق دکھلایا ۔ جس سے کارات دکھا کرعنداللّہ ماجور وعندالناس

ں پہلویہ ہے کہ وہ ہمیشہ وقت اور موقعہ مکدان کے کلام میں بہت اختلافات اس خن آرائی کی ہدولت مرز اقادیانی

کااردوتر جمہ عنوان میں تحریر ہو چکاہے۔ مارے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے رسالت کی طرح کذب نہ کباجائے؟ اتھ حسن ظن وغیر ہ کی بناء پر کوئی نرمی کا ن سے محروم رکھا جائے؟۔ حواله الف میں محدثیت کا اقرار ہے اور نبوت کا انکار مگر حوالہ ن میں نبوت کا دعویٰ ہے اور محدثیت ہے انکار کی بقول خود آپ محدث میں نہ نبی۔

۲ .....

عبارات ذيل قابل غورين

الف .... " " ينكت بھى يا در كھنے كے الأق ہے كدا ہے وعوے سے انكاركر نے والے كو كافر كہنا بيصرف ان نبيوں كى شان ہے جو خدا تعالى كى طرف ہے شريعت اور احكام جديد والاتے بيں ليكن صاحب الشريعت كے ماسوا جس قدر ملہم اور محدث بيں ۔ كو وكسى ہى جناب البي ميں اعلى شان ركھتے ہوں اور خلعت مكالمہ البيہ ہے سرفر از بوں ان كے انكار ہے كوئى كافر نبيں بن جاتا۔''

ب جوتض ایک نی متبوع مایی اسلام کامتی ہے اوراس کے فرمودہ پراور کتاب الله پرایمان الا تا ہے۔ اس کی آ زمائش انبیا ، کی آ زمائش کی طرح کرنا ایک قسم کی ناہجی ہے۔ کیونکہ انبیاء اس لئے آتے ہیں کہ تا ایک دین سے دوسرے دین میں داخل کریں اور ایک قبلہ سے دوسر النبیاء اس لئے آتے ہیں کہ تا ایک وین سے دوسرے دین میں داخل کریں اور ایک قبلہ سے دوسر انتقاب کا دعویٰ نہیں وہی اسلام ہے جو پہلے تھا۔ وہی نمازیں ہیں جو پہلے تھیں وہی رسول مقبول ایک ہیں جو پہلے تھی۔ اور وہی کتاب کریم ہے جو پہلے تھی۔ اصل دین میں سے کوئی بات مجبور ٹی نہیں پڑی جس سے اس قدر حیرانی ہو میسے موجود کا دعویٰ اس حالت میں گراں اور قابل احتیاط ہوتا کہ جب کہ اس کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی دین کے احکام کی کی بیش ہوتی اور ہماری مملی حالت دوسرے سلمانوں سے چھوٹر آلے نہیں رکھتی ۔ دعوائے سے موجود کا اسلامی اعتقادات پر کچھ خالفاند اثر نہیں ہے

مٰدکورہ بالا نرمیوں کو دیکھو جو ایک نے دو کاندار کے لئے الازی ہوتی ہیں۔بعدیں جب ذرا دو کان جمی اورخریداروں کی تعداد بڑھی پھرتو وہ گرم مزاجیاں ہو کیں جو دیکھنے کے قابل ہیں۔چنانچہ کلھتے ہیں کہ:

لے بیفر ق بھی آ گے بیان ہوتا ہے جوآپ نے خود بی تجو یز کیا۔ مع پھراپنے مشروں کے حق میں کفر کا فتو ٹی کیوں دیا۔

A.

تيرامحا لف رے کا۔و

د ہیں جس کامفہوم ہیے۔ گی ۔ کیونکہ تمہارےم

هاراخلا**ف ی**اانکارکر و...

ایمان نہلائے گی۔ا

ر مستدر کرہ سے ۳۳۲ کے لئے رحمت اور بر کرےگا۔

کرےگا۔ ح....

پڑھو۔ ک ہےاوراس نے مجھے ق (حقیة

ک کو پیچنہیں سیجھتے اور نہیر ل ۔ انھ واسم م

سُر کے آرد شکے

تیرا مخالف رہے گا۔ وہ خدااوررسول کی نافر مانی کرنے والا اورجہنی ہے۔

(الهام مندرجه معيارالا خيارص ٨، مجموعه اشتهارات ج ٣٥٥ ١٧٥)

د..... انجمن حمایت اسلام لا ہور کے علماء کو تخاطب کر کے ایک کمی تقریر کرتے ہیں جس کامفہوم یہ ہے کہتم میرے منکر ہو۔ تمہاری وعائیں طاعون کے بارے میں قبول نہ ہوں گی۔ کیونکہ تمہارے مناسب حال اللہ تعالی فرماتا ہے۔''وما دعاء الکافوین الا فی ضلل'' (دافع البلام ساہ بڑزائن ہے ۱۸ س۲۳۲)

ه .... "لعنة الله على من تخلف عناه ابن إخدا كى لعنت مواس پر جو ماراخلاف يا انكاركر د" (خط بنام بيرم بملى شاه ٢٠ جوال كه ١٩٠٦)

و ..... ''قسط دابرا القوم الذين لايؤمنون اليني جوتوم مرزا قادياني ير ايمان ندلائگ راس كى جرنميادكات دى جائگ ''

(البام مندرجه بدر ۱۹ ارجنوری ۱۹۰۲، تذکره ص۹۲ تا ۲۲۲)

ز مرزا کاالبام نص صرح ہے اور نص صرح کامئر کافر ہے۔ (الحام ۲۳ اکتوبر ۱۳ مرزا کا البام نص صرح کے مر پر اللہ تعالی کا رسول اس کی طرف سے خلقت کے لئے رحمت اور برکت ہے۔ ہاں جواللہ تعالی کے بھیج بوئے کونہ مانے گا۔ وہ جہنم میں اوندھا کرے گا۔

کرے گا۔

ے۔۔۔۔ خدانے میرے پرایمان لانے کے داسطے تاکید کی ہے۔ میراد تمن جہنمی ہے۔
(انجام آکھم ص ۲۲ ہزائن ٹااس ایساً)

ط ... تمہارے برحرام اور قطعی حرام ہے کہ کسی مکفر ، مکذب یا متر در کے پیچھے نمانو (اربعین نمبر ۳ حاشیص ۲۸ خزائن ج ۱۶ م مار

پڑھو۔ (اربعین نمبر۳ حاشیص ۲۸ نزائن تے ۱ ہوں ۱۳ مربطو۔ ی سب بہر حال خدانے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ ہراکی شخص جس کومیری دعوت پیٹی ہےاوراس نے مجھے تبول نہیں کیا۔ وہ مسلمان نہیں اور خداکے نزدیک قابل مواخذہ ہے۔

. ( حقیقت الوحی ص ۱۶۳ بزرائن ج ۲۲ ص ۱۶۷ مرزا تا دیانی کاخط مندرجه الذکرالحکم نمبر۴ ص ۲۳)

ك ... مرزا قادياني كوكافر كهنے والے بھى كافرييں اور جومرزا قادياني كے وعووں

کو پیخ نمیں تبجیعے اور نمیں مانے وہ بھی کافر ہیں۔ (حقیقت الوی ص۱۹۳ بزدائن ن ۴۲ ص۱۹۷) ل....اسم واسم مبارک ابن مریم می نمبند آن غلام احمد است ومیرزائے قادیان گر کیے آرد شکے درشان اوآل کافراست جائے اوباشد جہنم بے شک وریب گمال (خلیفہ اول مولوی نورالدین الحکم کاراگت ۱۹۰۸ء، تذکر وص ۸۰۸) رنبوت کاانکار گرحوالہ ج میں نبوت کا دعویٰ ہے ہانہ نبی۔

تق ہے کہ اپنے دعوے سے انکار کرنے والے کو ان کی طرف ہے شریعت اور احکام جدیدہ لاتے امراز عوں ان کی طرف ہے میں بھی جناب البی میں برفراز بوں ان کے انکار سے کوئی کافر نہیں بن رقمان اللہ عاشیہ ۱۳۰۸ ہے انکار سے کوئی کافر نہیں بن براسلام کا تنبی ہے اور اس کے فرمودہ پر اور کتاب باسلام کا تنبی ہے اور اس کے فرمودہ پر اور کتاب کے مناز کی میں داخل کریں اور ایک قبلہ ہے دوسرا بعض نے احکام الویں لیکن اس جگہ تو ایسے ہے جو پہلے تھیں وہی رسول ہے جو پہلے تھی ۔ اصل وین میں سے کوئی بات ہے موعود کا دعوی اس حالت میں گراں اور قابل وین کے دیں اور ہماری عملی اور نیاری نیاری اور نیاری نی

ہ دوکاندار کے لئے لازی ہوتی ہیں۔ بعد میں پھرتو وہ گرم مزاجیاں ہوئیں جود کیھنے کے قابل

کرے گااور تیری بیت میں داخل نہیں ہو گااور نند میں تنہ کے ا

پ نےخود ہی تجویز کیا۔ ڈک کیوں دیا۔ عیسائیوں، ہندوؤں کے دین مرزا قادیانی مسیح موعود ہیں۔ان کامکر کافر ہے (بز) مرزا قادیانی رسول أسلام كالجمى يبي حال بوتاتو كج ( تقربر مولوي نورالدين مقام لا موراحمد به بلذمكس) کہتے ہیں۔ہم پر کئی سال ہے ناظرین! حوالہ جات الف وب کو پھر پڑھیں اور اس کے بعد ان دس البامات واقوال برغور کریں کیا بید دونوں ہاتیں ایک ہی سرچشمہ نے نکلی میں؟۔ ہر گزنہیں! آخری دوحوالہ جات گوابی دے کیے ہیں۔اس مرزا قادیانی کی تعلیم کے نتائج کو ظاہر کرتے ہیں جوان کی امت نے اخذ کئے تھے۔ بلکہ مولوی ىه..... حضرت غىيىلىء نورالدین صاحب نے ایک جگہ تو بالکل یک رخه فیصلہ کرویا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی قتم کھا کراعلان کرتا ہوں کہ میں مرزا قادیانی کے تمام دعاوی کو دل ہے مانتا اور یقین کرتا ہوں اور ان کے حضرت عيسلى عليدا معتقدات کومدارنجات مانناهیراایمان ہے۔ (بدر مرمئی،۱۹۱۱، کلمة الفسل ص ۱۳۸) خلیفہ موجود ہمرز امحمود احمد قادیانی خلیفه مرز اناام احمد قادیانی نے بھی بمقتصائے پیراگر كاكلنك ايخ منه برساتاه نتواند پسرتمام کند۔بالکل صاف لفظوں میں فیصلہ کر دیا کہ مرزائیوں کے سواء دنیا بھر کے سب كەن برالزام لگا تھاپيوغ كى حبب مثل مشهور که: خوامبه کا ہو گیا۔ (ست بچنص ۲۳، خزا

يسوغ ميهج كوصليب بوئى اورا

تهبیں کہ وہی جسم جو فن ہو چا

. تاریخوں پر ہزار ہاعیبا کی سا

تشميرمين جاكروفات يإكىا

بات کو سیج مانا جائے۔ <u>پہل</u>ے

بلا دشام میں اور پھران متنوا

مختلف باتبس الهامي وماغ

اب ناظرین:

کیا حضرت عی

مسلمان خواه ان کومرزا قادیانی کی خبر ہوئی یانہیں سب کافر ہیں۔ بلکہ غیر احمدیوں کو کافر سمجھنا احمد بول كافرض قرار ديا ہے۔ ( ديكھوتشخيذاا ذبان ايريل ١٩١١ء ص ١٣٩٥ نوار فلافت ص ٩٠) گویا قرآن شریف اورتوحیدورسالت کوجوتیره سوبرس ہے منلمانوں نے مدارنجات

مانا ہوا ہے اور وہ اسلام جس پرسواد اعظم کاعملدرآ مد ہوا ہے کوئی چیز نہیں تاوقتیک اس کے ساتھ مرزا قادیانی اوراس کی مفوات کونہ مانا جائے۔بہر حال مرزا قادیانی کے پہلے اور پچھلے اقوال میں زمین آسان کا ختلاف ہے۔

سر..... ختم نبوت

بیں ان کامکر کافر ہے۔

فتم نبوت کے متعلق آپ کا پہلے جوعقید ہ تھاو ہوالہ جات ذیل سے ظاہر ہے۔ ''بعدختم المرسلين ميں سی دوسرے مدعی رسالت ونبوت کو کا ذب اور کافر

جانتا ہوں وحی رسالت حضرت آ دم ملیہ السلام ہے شروع ہوئی اور حضرت محمد کیا ہے۔ ''

(اشتبارا ۱/ کتوبر ۱۹۸۱ء مقام دیلی مجموعه اشتبارات خ اص ۲۳۴،۲۳۱)

" مجھے کب جائز ہے کہ نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام ہے خارج ہوکر كافرول كى جماعت ميں جاملوں ـ'' (حمامة البشرى عربي ص ١٩٥٩ مطبوعه ١٣١١ه خزائن ين عص ٢٩٧) لیکن بعد میں نبی بننے کے لئے عجیب عجیب رنگ ظل، بروز مظبرمثیل وغیرہ کے اختیار كيّة اور بالآخر لكهوماكه:

''جمارا مذہب تو یہ ہے کہ جس دین میں نبوت کا سلسلہ نہ ہبووہ مردہ ہے۔ یہودیوں،

(بررائرئی،۱۹۱۰) کامة النسل ص ۱۳۸) مرز اغلام احمد قادیانی نے بھی بمقتصائے پیراگر لمد کر دیا کہ مرز ائیوں کے سواء دنیا کجبر کے سب ان سب کافر ہیں۔ بلکہ غیر احمد یوں کو کافر سمجھنا وشحید الاذبان اپریل،۱۹۱۱ عی ۱۳۹ انوار خلافت ص ۹۰) یکو جو تیرہ سو برس سے مسلمانوں نے مدار نجات بر حال مرز اقادیانی کے بہید اور پچھلے اقوال میں

کو دل سے مانتا اور یقین کرتا ہوں اور ان کے

یدہ تھاوہ حوالہ جات ذیل سے ظاہر ہے۔ ) دوسرے مدخی رسالت و نبوت کو کا ذیب اور کا فر میٹروع ہوئی اور حضرت محمد ایستے پڑتم ہوگئ۔'' پراو ۱۸ اء مقام دیلی مجموعہ اشتہارات نی اص ۲۳۰،۲۳۱) رنبوت کا دعوی کر کے اسلام سے خارت ہو کر شریع کی موجوعہ اسالام سے خارت ہو کر

ین نبوت کا سلسله نه بهو و همر ده ہے۔ یہود**یوں،** 

مجیب رنگ ظل، بروز ،مظهرمثیل وغیر د کےاختیار

عیمائیوں، ہندوؤں کے دین کو جوہم مردہ کہتے ہیں تو ای لئے کہ ان میں کوئی نبین ہوتا۔اگر اسلام کا بھی یہی حال ہوتا تو پھرہم بھی قصہ گوظیر ہے۔ کس لئے اس کودوسر سے دینوں سے بڑھ کر کہتے ہیں۔ ہم پر کئی سال سے وحی نازل ہورہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے کئی نشان اس کے صدق کی گوائی دے چکے ہیں۔ اس لئے ہم نبی ہیں۔ امر حق کے پہنچانے میں کسی قسم کا اخفاء نہ رکھنا علیہ اسلام کا اخفاء نہ رکھنا حاسے۔'' (بدر ۵ مرارچ ۸ ۱۹۸ مرحق کے پہنچانے میں کسی میں ماری ۱۳۸ ۱۳۷ کی جو سے۔''

م ..... حضرت على عليه السلام كي قبر كے متعلق من الله م كي الله م كي قبر كے متعلق

حضرت عيسى مليه السلام كي قبرك متعلق لكهته بين كه:

الف ...... اس بات کوعل قبول کرتی ہے کہ انہوں نے (حواریوں نے ) فقط ندامت کا کلئک اینے مند پر سے اتار نے کی غرض سے ضرور بید حلہ بازی کی ہوگی کہ دات کے وقت جیسا کہ ان پر الزام لگا تھا یہ وع کی تعشی کواس کی قبر میں سے زکال کرئسی دوسری قبر میں رکھ دیا ہوگا اور پھر حسب مثل مشہور کہ: خواجہ کا گواہ وَ دُو وَ، کہد دیا ہوگا کہ لوجیسا کہتم درخواست کرتے تھے یہوع زندہ ہوگیا۔ (ست بجن ص ۱۳ مزائن عن ۱۰ ص ۱۸۷) بقول مرزا قادیانی بی قبر بروشلم میں جہال حضرت یہوع میں جہال حضرت یہوع میں جہال حضرت یہوع میں کو کوسیب ہوئی اوران سے انگے تشمیر جانے کا قصہ باطل ثابت ہوتا ہے۔

تاریخوں پر ہزار ہاعیسائی سال بہسال اس قبر پر جمع ہوتے ہیں۔'' ح

(ست بچن هاشيص ١٦٢، خزوئن ج٠١ص ٣٠٩)

د "اور حفرت میج اپنے ملک ہے نکل گئے اور جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔ شمیر میں جاکروفات یائی اور اب تک شمیر میں ان کی قبر موجود ہے۔''

رست بچن حاشی نمبر ۱۶۳ دروحانی خزائن ج ۱۹ س ۲۳۰۷) ن سر سرا

اب ناظرین ہر چہاراتوال برغور کر کے خود ہی نتیجہ نکال لیس کہ مرزا قادیانی کی گؤی بات کو بچ مانا جائے۔ پہلے سے کی قبر بروشلم میں بتلاتے ہیں بھران کے اپنے وطن گلیل میں بھر بلاد شام میں اور پھران متیوں مقامات کوچھوڑ کرسری گرشمیر میں۔

کیا حضرت عیسی علیه السلام چار جگه مرے؟ اور چار مقامات پر مدفون ہوئے؟ - به مختلف باتیں الہامی د ماغ ہے منسوب ہوسکتی ہیں میاان کوخلل د ماغ کہا جائے؟ ۵ ..... سکھوں کے گوروباوانا تک کاچولہ

ای عجز میں تھا تذلل کے ساتھ

ہوا غیب سے ایک چولہ عیاں

شهادت تھی اسلام کی جا بجا

باوا نا مک سکھوں کے سب سے پہلے گورو تھے۔ان کی یاد گارایک چولہ (لمباکرتہ)
سکھوں کے پاس محفوظ ہے۔جس پر کلمہ طبیب، کلمہ شہادت، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، سورہ ا ظامس، آیت
الکری وغیرہ آیات قرآنی تحریر ہیں۔ مرزا قادیانی نے اپنی کتب میں اس چولہ کے متعلق ایک نظم
سکھی ہے جس میں گورونا تک کامتلاثی حق ہونا اور رات دن اس میں کوشاں رہنا درج کر کے لکھتے
ہیں کہ: الف ......

کہ پکڑا خدا کی عنایت نے ہاتھ خداکا کلام اس پہ تھا بیگماں کہ سچا وہی دیں ہے اور رہنما (ست بچن ص ۲۵ ہزائن جواص ۱۲۵)

یے چولہ کہ قدرت کی

یہ انگد نے خودلکھ دیا صا

وہ لکھا ہے خود یاک

خدا نے جو لکھا وہ ک

ج..... نظم ـ

" بهم بإواصاحب

اباس کےخلافہ

غیب سے ملااور قدرت کے ہا:

بات بہت صحیح ہے کہ باواصاحہ

اگر سکھ مذہب کے لوگ ای ا

واہ رے زور صدانت

جب نظر يرتى ہاس چوا

دیکھوایئے دیں کوئس کس

گرمکن ہے کہ صرف اس کح

نے بنوالیا ہو کیکن ایباخیال

ييضرورخدانے خودلکھ کرعطا

نے ان کودیا۔ ہاں باواصاح

سى باتىں كھے۔

ناظر بن!ان متّ

یہ نا تک کو خلعت ملا سرفراز خدا سے جو تھا درد کا جارہ ساز (ست بچن ص ۴۱، فرائن ج٠١ص ۱۲۱)

ہوا تھم پین اس کو اے نیک مرد اتر جائے گی اس سے وہ ساری گرد (ست پین ص ۳۵ بڑوائن ن،۱م ۱۲۵)

گویایہ چولہ باوانا تک کواللہ تعالی نے غیب سے بنا بنایا عطاء فر مایا اب مرزا قادیا نی کی دورگی ملاحظہ جو۔اس ہے آگے ہی کہتے ہیں: بسسس

د کھایا گیا ہو بہ تھم خدا بحکم خدا پھر لکھایا گیا کہ خود غیب سے ہو یہ سب کاروبار کہ عقلیں وہاں بیج و بے کار ہیں (ست بچن ص ۲۵ بزرائن نے ۱۹۵ م یہ ممکن ہے کشفی ہو یہ ماجرا پھر اس طرز پریہ بنایا گیا مگر یہ بھی ممکن ہے اے پختہ کار کہ پردے میں قادر کے اسرار ہیں

ان اشعار میں کچھ شبر سا ظاہر کر کے پھرای بات پر قائم ہوتے ہیں کہ یہ چولہ غیب سے بی عطا ہوا چنا نچیا س لھم میں لکھتے ہیں: یہ چولہ کہ قدرت کی تحریر ہے ۔ یبی رہنما اور یبی پیر ہے ۔ یہ انگد نے خود لکھ دیا صاف صاف ۔ اس کی جی وہ کلام خدا ہے گزاف ۔ وہ لکھا ہے خود پاک کر تارنے ۔ اس کی وقیوم وغفار نے ۔ خدا کا کلام صفا ۔ خدا نے جو لکھا وہ کب ہو خطا ۔ وہی ہے خدا کا کلام صفا ۔ (ست بچی ص ۵۰ فرائن نے ۱۰ اس کے ۱۷ اس کا ۲۰ اس کی ساتھ کا ۲۰ اس کا ۲۰ ا

ج ...... نظم کےعلاوہ پھرنٹر میں اس کی یوں تقدیق کرتے ہیں۔ ''ہم ہاواصاحب کی کرامت کواس جگہ مانتے ہیں اور قبول کرتے ہیں کہوہ چولہ ان کو غیب سے ملااور قدرت کے ہاتھ نے اس پرقر آن شریف کھودیا۔''

(ست بجن م ۱۸ فزائن ج٠١م١٩٢)

اب اس كے خلاف ملاحظ فر مائے:

و ایک رسم تھی۔ پس سے کے رکھنا اس زمانہ میں فقیروں کی ایک رسم تھی۔ پس سے بات بہت سے سے کہ باواصاحب کے مرشد نے جومسلمان تھا یہ چولدان کودیا تھا۔''
(زول سے ۲۰۵۰ بزائن ج۸ام ۵۸۳)

،..... ''باوا صاحب کااپنے چولہ پرید کھنا کہ اسلام کے بغیر کسی جگہ نجات نہیں اگر سکھ ند بہب کے لوگ اس ایک فقرے پر توجہ کرتے تو۔'' (نزول المسیح ص۲۰ ۴، فزائن ج۱۵ می ۵۸۲)

واہ رے زور صداقت خوب و کھلایا اثر ہو گیا نائک نار دین احمد سر بسر جب نظر پڑتی ہے اس چولہ کے ہر برلفظ پر سامنے آتھوں کے آجاتا ہے وہ فرخ گہر دیکھوا ہے دیکوکس کس صدق سے دکھلا گیا وہ بہادر تھا نہ رکھتا تھا کسی دشمن سے ذر (ست بجن ص۵ برائن خ۱ص ۱۵ بر

ناظرین!ان متضادعبارات پرغورکریں کہ ایک ہی چولہ ہے جوغیب سے خدانے دیا۔ گرممکن ہے کے صرف اس کی شکل غیب سے دکھائی گئی ہواوراس کا نمونہ کا کرتہ باوانا تک صاحب نے بنوالیا ہو لیکن ایسا خیال کرنا ہے ایمانی ہے۔ کیونکہ خدا کی با تیمی عقل میں نہیں آسکتیں۔لہذا بیضر ورخدانے خودلکھ کرعطاء فر مایا۔ گریہ بھی بہت سے ہے کہ یہ چولہ باوا صاحب کے مسلمان مرشد نے ان کودیا۔ باں باواصاحب نے یہ چولہ خود ہی لکھا تھا اور چونکہ وہ بہادر تھا اس لئے چولہ بر تجی سے باتیں ککھائے۔ تھے۔ان کی یادگارایک چولہ (لمباکرتہ) فی، بیم الله، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، آیت اپنی کتب میں اس چولہ کے متعلق ایک نظم ادن اس میں کوشاں رہنا درج کرکے لکھتے

کہ پکڑا خدا کی عنایت نے ہاتھ

ماکا کلام اس پہ تھا بیگہاں

کہ سچا وہی دیں ہے اور رہنما

(ست بجن م ۲۵ بخرائن جوام ۱۲۵)

را ہے جو تھا درد کا جارہ ساز

(ست بجن م ۱۳۸ بخرائن جوام ۱۲۱)

ربت بجن م ۲۵ بخرائن خوام ۱۲۱)

ربت بجن م ۲۵ بخرائن خوام ۱۲۱)

د با بنایا عطاء فر مایا اب مرزا قادیا نی کی

مایا گیا ہو بہ عکم خدا م خدا پھر لکھایا گیا رخود غیب سے ہو یہ سب کار ہیں رعقلیں وہاں تیج و بے کار ہیں (ست بجن ص ۲۵ ہزائن ن ۱۹س ۱۲۵) ن پر قائم ہوتے ہیں کہ یہ چولہ غیب سے کیوں حفرات ناظرین! کیا یہ متفاد تحریریں بدہضمی کا ایک خواب نہیں جے اضغاث احلام کہتے ہیں۔ بی جہ دروغ گورا حافظہ خیاشد! ۲ ...... نزول حضرت مسیح علیہ السلام

الف ..... "هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله "ية يت جسماني اورسياست ملكي كطور پر حفرت سيح عليه السلام كوت ميں پيش الدين كله "ية يت جسماني اورسياست ملكي كطور پر حفرت سيح عليه السلام كاوعده ديا گيا ہو ه غلب سيح كوزر بعد خطهور ميں آئ كا اور جب حضرت سيح عليه السلام و دباره اس و نيا ميں تشريف الديس گوان كي ہاتھ سے دين اسلام جميح آفاق و اقطار ميں پيل جائے گا۔ (براين احمد يرص ١٩٩٩، نزائن جام ١٩٥٥) سيم كي و فات اس كي عدم نزول اورائي سيح بونے كالمهام كوميں نے سيست مسيح كي و فات اس كي عدم نزول اورائي سيح بونے كالمهام كوميں نے

ب المستحدث في وقات ال عدم مرول اورائي في بول المام لويس من مال تك ملتظرر با مام لويس المعالم ويس المعالم المع

(حامته البشري ص١٩ فرائن ج يص ١٩١)

ے ۔۔۔۔۔ ''میراید دوکی نہیں ۔۔۔ کہ دمشق میں کوئی مثیل سے پیدائد ہوگا ۔۔۔ ممکن ہے کی آئندہ زیانہ میں خاص کر دمشق میں بھی کوئی مثیل سے پیدا ہوجائے۔''

(ازاله عاشيص ٢٤ بخزائن ج ٣٥ ١٣٨)

و در این میں اور میرا یہ بھی دعویٰ کیا ہے اور میرا یہ بھی دعویٰ کیا ہے اور میرا یہ بھی دعویٰ نہیں کہ صرف مثیل میں ہوئے کا دعویٰ کیا ہے اور میرا یہ بھی دعویٰ نہیں کہ صرف مثیل ہونا میر سے پر بی ختم ہوگیا ہے۔ بلکہ میر سے جیسے اور دس بزار بھی مثیل میں آ جا کیس ' (ازالہ او ہام ص ۱۹۹ ہزائن جس سرحد بیوں میں میر سے جیسے اور دس بزائکل ممکن ہے کہ کسی زمانہ میں کوئی ایسا میں جھی آ جائے جس پر حد بیوں کے بعض طاہری الفاظ صادق آ سکیس ۔ کیونکہ یہ عاجز اس دنیا کی حکومت وہا دشاہت کے ساتھ نہیں آ یا درویٹی اور غربت کے لیاس میں آ یا ہے اور جب کہ یہ حال ہے تو پھر علماء کے لئے اشکال ہی کیا ہے۔ ممکن ہے کہی وقت ان کی بیمراد بھی پوری ہوجائے۔''

(ازالها دبام حصه اوْل ص٠٠٠ فرزائن جساص ١٩٨،١٩٤)

لے مرزا قادیانی کا حافظہ بہت خراب تھااوران کو پچھلی کہی ہوئی بات یا ڈئییں رہتی تھی۔وہ اس کوخود شلیم کرتے ہیں اور لکھتے میں کہ حافظ اچھانہیں یا ڈئییں رہا۔

(ريويوج ٢ش٣٥م١٥١ ماپريل ١٩٠٣ء حاشيه)

4

اورمسلمانوں کو کافر بنایا ہے۔ کہ جس طرح موسوی میچ کا مرزائی گور کھ دھندا بگڑ جاتا۔ کے۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ڈاکٹر غید اکھکیے

جب بہ بات نے

ے۔۔۔۔۔۔ وہ سر مبدہ کے واکٹر عبدالکیم ف مرزا قادیانی نے اس کی نسب کات قرآنی خوب بیان کے

کین جب ڈاک تفسیر کی نسبت (۱ نبار بدرمور ''ڈاکٹر عبدالکلی نہیں ہے۔ اس کی تفسیر ڈ

( ملفوظات نَ^م ۱۱(۳۳۷)۲۹ پڑھا۔'' اگر بھی نہیں پڑھا دوسرے کے خلاف ہیں۔

۸..... حضرت مسیح مرزا قادیانی که

السلام كا بهاور مي آخرة اس سے كم ندر كھے "

ٹابت کیا گیا تھا۔ بعد میں شروع کردی۔ جب یہ بات ہے تو پھر اپنے نہ ماننے والوں پر جگہ جگہ بے فائدہ زہر کیوں اگلا ہے اور مسلمانوں کو کافر بنایا ہے۔ (ملاحظہ ہوائ فسل کانبر افقرہ جتام) اور تکیم نورالدین قادیانی کافتوی کہ جس طرح موسوی مسیح کامئر کافر ہے۔ اس سے تو سارا مرزائی گور کھ دھندا بگڑ جاتا ہے۔

الرغبد الحكيم خان

وَاكُمْ عَبِدَاكُتُمِ فَانَ نَ الكِ تَضْيَرُ لَكُ فَى جَسِ كَا نَامٍ تَفَاتَضِيرِ القرآن بِالقرآن -مرزا قادیانی نے اس کی نسبت پہلے اپنی بیرائے شاکع کی کے ''نہایت عمدہ ہے۔شیریں بیان ہے۔ نکات قرآنی خوب بیان کئے ہیں۔دل نے کلی اور دلوں پراٹر کرنے والی ہے۔'' اِ

لیکن جب و اکثر صاحب نے مرزا قادیانی کوجھوٹا سمجھ کرسلسلہ ارادت توڑ دیا تو اس تفسیر کی نسبت (اخبار بدرمور ندے رجون ۱۹۰۲ء) میں لکھا کہ:

''ذوا سرعبدالحکیم کاتفوی سیجے ہوتا تو وہ بھی تفییر لکھنے کا نام نہ لیتا۔ کیونکہ وہ واس کا اہل نہیں ہے۔'' نہیں ہے۔ اس کی تفییر میں ایک ذرہ روحانیت نہیں اور نہ ظاہری علم کا پچھ حصہ ہے۔'' ( ملنوظات نہ م سر ۳۳۷) اس اخبار کے صفحہ پر لکھتے ہیں کہ:''میں نے اس کی تفییر کو بھی نہیں پڑھا۔''اگر بھی نہیں پڑھا تو پہلی اور پچھلی رائے کس طرح قائم کردی۔غرض تینوں با تیں ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔

٨..... حضرت مسيح عليه السلام كے متعلق

مرزا قاویانی کی جوروش تھی و دان کے حسب ذیل متضاداقوال سے ظاہر ہے۔ الف ..... ''اور میں یہ بھی و یکھا ہوں کمسیح ابن مریم آخری خلیفہ حضرت موئی علیہ الساام کا ہے اور میں آخری خلیفہ اس نبی کا ہوں۔ جوخیر الرسل ہے۔ اس لئے خدانے چاہا کہ مجھے اس ہے کم ندر کھے۔'' (حقیقت الوتی میں ۱۵ فیزائن ج ۲۲ میں ۱۵۴)

یے یہ تعریفیں اس لئے کی گئیں تھیں کہ پہلے اس تفییر میں مرزا قادیانی کا میے ہونا بھی ٹابت کیا گیا تھا۔ بعد میں ڈاکٹر صاحب نے مرزا قادیانی کا ذکراس میں سے نکال دیا تو جو گوئی شروع کردی۔ ، برئضمی کاایک خواب نہیں جے اصغاث دلے

الهدى ودين الحق ليظهره على برحظ من يش بيش برحظ من على بيش بوش المام حق من بيش المام على المام على المام من المام كالم المام كالمتظرم كالم

ر حمامته البشر في م ۱۱ فردائن ج يص ١٩١) ل كوئي مثيل مسيح بيدائد موكا ....مكن ہے يدا موجائے:"

(ازالہ حاشیص ۲۷ بزرائن جسم ۱۳۸) که کا دعویٰ کیا ہے اور میرا یہ بھی دعویٰ رے نزدیک ممکن ہے کہ آئندہ زمانوں (ازالہ اوہام م ۱۹۹ بزرائن جسم ۱۹۷) ایسامیح بھی آجائے جس پر حدیثوں یا کی حکومت و بادشاہت کے ساتھ نہیں ل ہے تو مجرعاء کے لئے اشکال ہی کیا

ساؤل ص ۲۰۰۰ بخزائن بن ۳ ص ۱۹۸ ،۱۹۷) ملی کبی ہوئی بات یا رنبیس رہتی تھی۔وہ بار ہا۔ یون ۴ ش ۴ ص ۱۹۵ ،اپریل ۱۹۰۳ ، حاشیہ ) سس.... "وهاي کام کرتے رہے ہیں اور ظاہرہے خوب آتا ہے۔۔ للبذا حفرت عید ہے پرواز کرتا ہو۔" ۳ .... "زمانه ۵..... "اگریپ منتجحتا .... توان اعجو بهنمائيول ملم ٣..... "ييواأ معنوں برمحمول نہیں بلکداس ہے علية السلام نے اپنار فیق بنایا۔'' بيمعنى روحاني طوري ناظرين! قرآن ث عمل مسمريزم) تالاب كي مثى ناوان لوگ ہے مقابلہ کریں۔ ى<sub>يى - يا</sub>نېيى آسانى ھىيمات-•ا..... دجال کے متعلق

الف ..... علماء (

بالتبا

ج... ياورك

و .... ابن

ب .... "ان جگه کی کوبیو بم نه گذرے که اس تقریر میں اینے نفس کوحفزت سیجیر فضیات دی ہے کیوں کہ بیایک جزئی فضیات ہے۔جوغیر نی کونی پر ہوسکتی ہے۔" (ترياق القلوب ص ١٥٤، فرائن ج٥١ص ١٨٨) ن ..... " فدان اس امت ميس مي موعود بعيجا جواس يبل ميح سابي تمام . شان میں بہت بڑھ کر ہے۔'' (حقیقت الوحی ۱۲۸ بخزائن ج۲۲ ص۱۵۲) سلے حوالہ میں آپ حضرت مسے علیدالسلام کے برابر بنتے ہیں۔ دوسرے میں ان پر جزئی فضیات کے مدی میں اور تیسرے میں ہر طرح سے افضل بن گئے ہیں اور جب ان اختلافات کی وجد دریافت کی گئی تو لکھ دیا کہ 'میں نے بیسب کھھ خدا کے حکم سے کہا ہے۔اس کی وجه خدا سے ہی اوچھو کہ کیوں اس نے مجھے سے برفضیات وے وی ....الخ!" (حقیقت الوی ص ۱۵۳۸ ۱۵۰ فرزائن ۲۲۳ ص ۱۵۳) كيا اچها جواب ہے! كلام متاقص آب كريں اوراس كا جواب وہ ہو خداتعالى! خداتعالى نوق فرماديا ب- "لوكان من عند غير الله" الخ! (آيت مندرج نوان) ٩..... حضرت عيسلى عليه السلام كالمعجز ه حضرت عيلى عليه السام كالمعجز وقرآن شريف مين يون فدكور ب-" واذ تخلق من الطين كهيئة الطير باذني فتنفخ فيها فتكون طيرا باذني (مائده:١١٠) " قیامت کے دن الله تعالی نے حضرت عیسی علیه السلام کو خاطب فر ماکر اینے افضال وانعامات كاجوان يربوئ ذكرفرمائ كالمنجلدان كايك يدبهي بكدجب كرتم بهارع حكم سے برند کی صورت ایک مٹی کی مورت بناتے چراس میں چھونک ماردیتے تو وہ ہمارے حکم سے بندبن جاتی ۔ایابی سورہ آل عمران کے پانچویں رکوع میں ارشاد ہے۔ مرزا قادیانی نے اس معجز و کے متعلق محلفہ بشر تحسیں کی ہیں جوقابل ملاحظہ ہیں۔ ا .... "دید بالکل غلط اور مشرکاند اور فاسد اعتقاد ہے کہ میں مٹی کے برند بناکر

ا الله الله الكل غلط اورمشر كانه اور فاسد اعتقاد ب كميم منى كے پرند بناكر كيو كو كئي مئى كے پرند بناكر كيو كي الله بيورف عمل الترب (مسمريزم) تھا۔''
(ازاله ١٩٣٣ بنزائن ج عن ١٩٣٣ ماشيه)

ازاله ١٩٣٧ بنزائن ج عن ١٩٣٣ ماشيه) كے لئے اس تالا ب كی مٹی لا تا تھا۔ جس الله علی مثل الله تھا۔ جس الله علی تا تھر کھی گئی تھی۔''
میں روح القدس كى تا ثير رکھی گئی تھی۔''
(ازاله ١٩٣٣ بنزائن ج عن ٢٩٣٣ ماشيه)

س.... "و و اپنے باپ یوسف نجار کے ساتھ بائیس سال کی مت تک نجاری کا کام کرتے رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ بڑھئی کا کام ورحقیقت ایک ایسا کام ہے جس میں کلوں کا بنانا خوب آتا ہے ....البذاحضرت عیسی نے کئی تھلونا ایسا بنالیا ہوگا جوکل کے دبانے یا پھونک مارنے ہے پرواز کرتا ہو۔'' (ازاله حاشيص ٣٠٣ فيزائن ج ٣٥٧) ''ز ماندحال میں بھی الیمی چڑیاں بمبئی اور کھکتہ میں بہت بنتی ہیں۔'' (ازالص ۳۰۴ هاشيه فزائن ج ۳۳ (۲۵۵) ۵..... "اگریه یا جز (مرزا قادیانی) استمل مسمریزم کومکروه اور قابل نفرت نه متجهتا ... . يَوْ انِ الجَو بِهُمَا يُولِ مِيلِ بَفْضَل خدا حضرت ابن مريم يهي كم ندر بهّا ـ'' (ازالهم ۴۹ هاشيه فرائن ج ۳۹ (۲۵۸) "بي واقعه (چرايال بنانے كا) جوقرآن ميں مذكور بے۔ اپنے ظاہرى معنوں برجمول نہیں بلکه اس سے کوئی خفیف امر مراد ہے۔جوبہت وقعت اپنے اندر نہیں رکھتا۔'' (حقیقت الوی ص ۳۹۰، حاشینز ائن ت ۳۲ص ۴۰۵) "منی کی چڑیوں سے مرادوہ ای اور نادان لوگ میں جن کوحضرت عیسیٰ (ازالهاوبام حصداة ل ص٣٠٠ بترائن جسم ٢٥٥) على الساام نے اینار فیق بنایا۔'' يەمىنى روحانى طورىر بھوسكتے ہیں۔ ناظرین! قرآن شریف کے صاف الفاظ کامرزا قادیانی کی تاویلات فاسده (لعنی عمل مسمریزم) تالاب کی مثی ، ککڑی کی کل معمولی تھلونا ، قابل نفرت عمل کوئی خفیف امر ، امی اور نادان لوگ ہے مقابلہ کریں۔ کیانیہ پریشان خیالیاں کی مصلح اور پیفیبر کے دماغ ہے منسوب ہو مکتی میں ۔ یا نہیں آسانی تفہیمات ہے کھی تعلق ہے؟۔ • ا ..... دجال کے متعلق مرزا قادیانی کی تحقیقات الف علاء (مخالفين مرزا) د جال بير \_ ( (فقالاسه م ۴ فرائن ج ۱۹ ش ۱۰) ب اقبال قويس دجال بين ـ ريل ان كا كدها بـ (ازاایس۲۱۱، فرزائن ج ۱۳۸ م۱۷۱) (ازالیص ۸۸۸ فرزائن ج۳۳ ۳۳) یاوری د جال ہیں۔ ۍ ...

قریر میں اپنفس کو حفرت مسے پر پی پر ہو سکتی ہے۔'' تلوب م ۱۹۵۷ خزائن ن ۱۵ مل ۲۸۱) بھیجا جواس پہلے سے اپنی تمام ساوی م ۱۲۸ خزائن ن ۲۲ م ۱۵۲) پر ہفتے ہیں۔ دوسرے میں ان پر مفل بن گئے ہیں اور جب ان تفادا کے علم سے کہا ہے۔ اس کی

م ۱۵۰۱ه ترائن ت ۲۲م ۱۵۳ راس کا جواب ده هو خدانعالی! ...الخ! (آیت مندرجه نوان)

باندگورہے۔''واذ تسخیلق من باندی (مائدہ:۱۰۰۰)'' ام کو خاطب فر ماکرایٹ افضال بھی ہے کہ جب کہتم ہمارے تھم یہ ماردیتے تو وہ ہمارے تھم سے دہے۔ کی ہیں جو قابل ملاحظہ ہیں۔ او ہے کہ میے مٹی کے پرند بنا کر

ب(منموریزم) تفار'' ۱۳۳۶ فرزائن خ۳ س۲۶۳ حاشیه) ۱س تالا ب کی مٹی لا تا تفارجس ۱۳۲۳ فرزائن جسم ۲۶۳ حاشیه)

و ..... ابن صياد جي و جال تھا۔

(ازالیم ۲۲۴ پخزائن ج ۴۳۰)

چاروں اقوال جداگانہ ہیں۔ پھراس انوَ ھی تحقیقات پر لکھتے ہیں کہ' آت مخضرت ملک ہے ہیں ہے۔ این مریم اور د جال کی حقیقت کاملہ بوجہ نہ موجود ہونے کسی نمونہ کے موہمومنکشف نہ ہوئی .....تو کچھتجب کی بات نہیں۔'' (زادیس ۱۹۱ خزائن جسم ۲۵۳)

مرزا پر موبمو جوا نکشاف بواد ، ان چار مختف دوالوں سے ظاہر ہے۔ اس انوا نکشاف پرتین حرف جے آنخضرت کیا جاتا ہے۔

لطیفہ ...... (مرزا قادیانی کی روح ہے سوال) کیوں جناب! دجال تو مسیح موعود کے زمانہ میں ہونا تھا۔ جس کے لئے آپ نے بھی یا دریوں اور باا قبال (یور پین) قوموں کو دجال بنا کرخود سے بنا کرخود سے بنا کرخود سے بنا جا ہے۔ لیکن بقول آپ کے دجال تھا ابن صیا دیو پھر آپ سیح کس طرح ہوئے جب کہ آپ کا دجال ابن صیا دیرہ سوبرس ہوئے کر رچکا۔ '' تلك عشرة كاملة ''

ینمونہ ہے مرزا قادیانی کی مختلف تحریرات کا کیا اللہ کے مرسل اور پیغیبروں کی زبان اورا توال ایسے ہی متزلزل ہوتے تھے۔ کہ گنگا گئے تو گنگارام اور جمنا گے تو جمنا داس۔

مرزائی صاحبان اس اصول نص قرآنی مندرجه عنوان نصل بنرا کومدنظر رکھ کرغور کریں۔ اگران کے دل میں نورایمان کا ایک ذرہ بھی باقی ہے۔ تو وہ اپنے اسلام کومحفوظ کر سکتے ہیں۔ ہاں! ذھیٹھر کا کوئی علاج نہیں۔

## حچھٹی فصل

دسافتر اء

"ومن اظلم ممن افتری علی الله کذبا اوقال اوحی الی ولم یوح الیه شیئی ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ، ولو تری اذا لظالمون فی غمرت الموت والملکت باسطو ایدیهم ، اخرجوا انفسکم ، الیوم تجزون عنداب الهون بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق و کنتم عن ایته تنستکبرون (انعام:۹۲) " ﴿اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے فدا پر جموث باندهایا یہ کہا کہ جمی پروی آئی ہے ۔ مالانکہ اس پرکوئی وی نیس آئی ۔ یاکوئی (ایخ کمال کے فرہ پر) یہ کے کہ جمیسی کتاب رسول پر اتری ہے ۔ ہم بھی ایس کتاب بنا سکتے ہیں ۔ (اے خاطب! ایے اوگ بی زندگی میں جو چاہیں کریں گر) ان ظالموں کا مرتے وقت کا حال اگر تو

اول .... جوخدا پر دوم جووی کا سوم ... جواپخ ہو۔آیت کے آخری حصد میں الا آیت اپنے معنی او بیان کتب تفسیر میں دیکھنا جا سپکھنمونہ دکھانا ہے۔اس فصل ا بتایا جائے گا کہ آیت میں ن

د کچھے کہ موت کی ان پرکیسی ختی ا

گے کہ اپنی جانوں کونکالو۔ (اب کے تمہارے اٹمال کی سزامیں حم

يتصاورالتداوران كرسول

اس آیت شریف میر

مرزا قادیانی این اقوال کی رو امر ظاہر کرنا بھی ضروری ہے ک سوم تم کے ظالموں اور کا ذیوں مرزا قادیانی کوتم و

د مکیر لینی کافی ہوگ۔ کتب آسا بیان کرے جوغلط تکلیں اور لور کا میں اس شخص کی تچی باتوں کو کج عدالت ہائے موجودالوقت کی ا تواس کی گواہی مجروح نا قابل ا

پس جب مرزا قاہ جوان کےصدق وکذب کامہ صاف طور رپسم دوم میں آئے کے دلی وساوس تھے۔

ات رِ لَكُفَّةِ مِن كُهُ 'آنَحُضَر تُعَلِّقُ مِي موند کے موہمومنکشف ند ہوئی ....ق (ازالیس ۲۹۱ بخزائن جسم ۲۷۳) الول سے ظاہر ہے۔اس انعوانکشاف . كے مقابل پیش كيا جاتا ہے۔ ا کیوں جناب ا د جال تومسیح موعود کے ر باا قبال (پورپین ) قوموں کو د جال میاد نو پھرآ ب مسیح کس طرح ہوئے

تلك عشرة كاملة '' یااللہ کے مرسل اور پینمبروں کی زبان ورجمنا گےتو جمنا داس۔

وان فصل ہذا کو م*دنظر رکھ کرغور کری*۔ يے اسلام کومحفوظ کر سکتے ہیں۔ ہاں!

با اوقال اوحى الى ولم يوح ٠ ولو ترى اذا لظالمون في موا انفسكم اليوم تجزون غير الحق وكنتم عن أيته ون ہوسکتا ہے جس نے خدا پر جھوٹ ں آئی۔ یا کوئی (اینے کمال کے غرو الی کتاب بنا کتے ہیں۔ (اے ظالموں کامرتے وقت کا حال اگرتو

د کیھے کہ موت کی ان پر کمیسی مختی ہو گی اور فر شتے ان کی طرف ہاتھ بڑھا کر ( تیزی ) ہے کہیں گے کہ اپن جانوں کو نکالو ۔ (اب تک تو تم نے من مانی باتیں کیس اور کہیں ۔ مگر آئ وہ دن ہے كةتمهار اعال كي سرّا مين تمهين ذلت كاعذاب ديا جائے گائم خدا كي نشانيوں كوحقير سجھتے تھاورالقداورا س کے رسول کے مقابلہ میں )اینے آپ کو بڑا جانتے تھے۔ ﴾

اس آیت شریف میں تنین قتم ک اوگوں کو بہت بڑا ظالم کہا گیا ہے۔

اؤل .... جوخدارافتر اءكرے۔

دوم 🕟 جووتی کا جھوٹا دعویٰ کرے۔

سوم ۔ ۔ جواییے ملم ونضل کے کمال برغر ورکر کے کلام البی کے مثال بنانے کا مدعی ' مو-آیت کے آخری حصد میں ان لوگوں کے انجام کا ذکر ہے۔

آیت اینمعنی اورمطلب کے لحاظ سے بہت بڑے مضمون پر حاوی ہے۔جس کا بیان کتب تفسیر میں دیکھنا چاہیے۔ ہم نے اس آیت کی رویے بلحا ظاعنوان نصل مرز ائی تعلیم کا تَبِهِيمُونِهُ دَهَامًا ہے۔اس فَصَل مَيْس مرزا قادياني كےمفتريانه اقوال دَهَائے جائيں گے۔گويا يہ بتایا جائے گا کہ آیت میں جن تین قتم کے مفتریوں، ظالموں اور کا ذبول کا ذکر ہے۔ مرزا قادیانی این اقوال کی رو سے ان میں سے پہلے تم میں آئے ہیں۔لیکن اس سے پہلے یہ امر ظاہر کرنا بھی ضروری ہے کہ مرزا قادیانی نہصرف بیہ کہ مفتری علی اللہ ہیں۔ بلکہ وہ دوم اور سوم قتم کے ظالموں اور کا ذبوں میں بھی داخل ہیں۔

مرزا قادیانی کوشم دوم میں داخل کرنے کے لئے اس کتاب کی تیسری اور آخری نصل د کھے لینی کانی ہوگ۔ کتب آ عانی اس حقیقت بر متفق میں کہ جو مخص ایسی باتیں اللہ کی طرف ہے بیان کریے جونلانکلیں اور پوری نداتریں وہ جھوٹا اور مفتری ہے۔ عام طور پر عقمند اور شائستہ لوگوں میں اس شخص کی تیجی باتوں کوبھی فروغ نہیں ہوسکتا۔ جوجھوٹ بولنے کا عادی ہو قانون مروجہ عدالت بائے موجود الوقت کی روے بھی اگر کسی گواہ کے بیان میں کوئی بات غلط اور جھوٹ آجائے تواس کی گوائی مجروح تا قابل ادخال شہادت اور پایدا عتبار سے ساقط تصور ہوتی ہے۔

پس جب مرزا قادیانی کے الہامات (دیکھونسل۳)خصوصاً وہ تحدی کی پیش گوئیاں جوان کےصدق و کذب کا معیار تھیں۔ (دیکھونسل ۱۰) غلط تکلیں اور جھوثی ثابت ہوئیں۔ تو وہ

صاف طور پرفتم دوم میں آتے ہیں۔ کیونکہ وہ ان باتوں کو دی والہام کہتے تھے جو دراصل ان کے دلی وساوس تھے۔

تیسری قتم کے متعلق بھی مرزا قادیانی کودعویٰ تھاجے ذراتفصیل ہے لکھنے کی ضرورت ہے۔ گویمضمون عنوان فصل سے تعلق نہیں رکھتا۔ لیکن مضمون آیت کی تحمیل کے لحاظ سے اس موقع ہرورج کرناضروری خیال کیا گیا ہے۔

مرزا قادیانی کے ایک معتقد عبدالمجید بی اے، حسین پوری ٹرانسلیٹر گورنمنٹ بنگال نے ۲۰ رجون ۱۹۱۲ء کومرزا قادیانی کی تعلیم کے متعلق ایک خط اینے براور خوردعبد الحمید لیا اے الل الل بي كولكها تھا۔ جسے عبدالماجد مرزائي بھا گلبوري نے چھپوايا تھا۔ اس خط ميں وہ مرزا قاویاتی کی نسبت لکھتے ہیں کہ:

'' قرآنی تحدی کے ساتھ کتاب لکھ کر پیش کرتا ہے کہ ہندوستان کے علماء ہے اگر نہ ہوسکے تو عرب، شام ، مصر، بیروت ہے مدوگار منظا کر جواب دو کم ہے کم ہمارے اس الہام کو فلط كروكدكوني جواب دينے كے لئے كھڑا ندہو سكے كارادهر سے وہى جواب ديريندويا جاتا ہے كه كتاب صيح نبيل بي بيغ نبيل بي-صرفى نحوى غلطيال مين سب يجهدة بي مركوني فصيح بلغ حبان وقت ان البامات كوجھوٹا كرنے كے لئے آ كے نبيس آتا ہے۔''

خود (حقیقت الوی ص ۳۷۹ بزدائن ج۲۲ ص ۴۹۳) میں تحریر کرتے ہیں که "رسالما مجاز کمسیح جب فصیح عربی میں میں نے لکھاتو خداتعالیٰ ہے الہام یا کرمیں نے بیاعلان شائع کیا کہاس رسالہ کی نظیراس فصاحت و بلاغت کے ساتھ کوئی مولوی پیش نہیں کر سکے گا۔ تب ایک شخص پیرمبرعلی نام ساکن گواڑہ نے بدلاف وگز اف مشہور کی کہ گویاوہ ابیا ہی رسالہ ککھ کر دکھلائے گا۔اس وقت خدا کی طرف سے مجھے بالبام ہوا۔ 'منعه مانع من السماء ''یعی ایک مانع نے آ سان سے اس کو نظیر پیش کرنے ہے منع کردیا۔ تب وہ ایسا ساکت اور اہجواب ہوگیا کہ اگرچیوام الناس کی طرح<sup>ا</sup> اردومیں بکواس کرتار ہا۔ مگرعر بی رسالہ کی نظیر آ ی تک نہ لکھ سکا۔''

اس كے مقابلہ ميں مرزائى آركن (اخبارالكلم عارجنورى ١٩٠٠) ميں لكھاہے كه: "ناظرین کواس کی حالت اور کوانف پر پوری اطلاع یانے کے لئے یا در کھنا جاہے كه اعجاز أسيح حضرت حجته الله ميح موعود مليه السلام كي عرلي تصنيف بيمه جوسترون كے اندر بأوجود پیدکہ جار جز کاوعد ہ تھا۔ ساڑھے بارہ جزیہ شائع ہوگئی اور بے ٹیس فروری ا• 19ءکو ہیر گولڑی کو بصیغہ

ل ۲۳ رف وری ۱۹۰۱، کوتفییر کی رجسٹری کرائی گئی اور جیبیا کرآ کے ذکر آتا ہے ۲۵ رفروري ۱۹۰۱ . کواس کا جواب لکھنے کی میعاد ختم بوگئی۔ تو جواب پیرصاحب کب دیتے ؟۔ جواب کی میعاد یوری ہونے تک تو تفیہ ان کے ہاتھ میں پیچی بھی نبیل تھی۔ اعجاز کا کچھ تھا نا ہے۔

رجستري ببيجي گئي اور بالقابل پيرد تو كجالية أره سفح بهي الجازأ السماء يورا ہو گيا۔ پير گولا ي كي الحكم كى يةتحرير حقيقه

**بھاری اختلاف ہے۔اور''** مین مصداق ملاحظه بوب الحكم لكح

مرزا قادیانی کہتے ہ اس کی نظیر پیش نبیں کر سکے گا۔ البهام علمائے شام بیروت وغیر و ب. .. الحكم كي

سترون کےاندر جارجا رجز کی آف حقیقت الوحی ہے پیر گولڑ وی تفسیر لکھنے کے لئے کھ

ت ..... الحكم كم ''مـنعه مانع من السماء

بوراہو گیا۔ حقيقت الوحى كابر

ماتع من السماء''*بوا*ب بيحالت تؤمرزاكي ككصنه كالمقابليقرار بإيابه ندانهوا

ا اس منسر کود میمو میں ساسکتا تھا۔محر بناوٹ کے بنایا گیا ہے۔ گھ کا رہ پیہ ہوتا

تمعامله تقاب

کی تھاجے ذراتفصیل ہے لکھنے کی ضرورت مون آیت کی تحمیل کے لحاظ سے اس موقع

ے جسین پوری ٹرانسلیٹر گورنمنٹ بنگال ایک خطائیے برا درخور دعبدالحمید بی اے کلوری نے چپوایا تھا۔ اس خط میں وہ

رکتا ہے کہ ہندوستان کے علماء سے اگر نہ واب دو ہم ہے کم ہمارے اس البام کو غلط دھر سے وہی جواب دیرینہ دیا جاتا ہے کہ میاں ہیں سب کچھ تو ہے۔ مگر کوئی قصیح بلینغ سب کچھ تو ہے۔ مگر کوئی قصیح بلینغ سب کھر تو ہیں کہ '' رسالہ اعجاز آسیح میں کہ ایس کے ریکر تے ہیں کہ '' رسالہ اعجاز آسیح

اکریس نے بیاعلان شائع کیا کداس رسالہ بیس کر سکے گا۔ تب ایک شخص پیرمبر علی نام کی رسالہ لکھ کردھلائے گا۔ اس وقت خداکی معماء "یعنی ایک مانع نے آسان سے اس کو اجواب ہوگیا کہ اگر چیوام الناس کی طرح

لكوسكابه

اردنوری،۱۹۰۴ء) میں لکھاہے کہ:
اری اطلاع پانے کے لئے یادر کھنا چاہئے
بی تصنیف ہے۔ جوستر دن کے اندر باوجود
ر آئیس فروری، ۱۹۹۰ء کو پیر گولای کو بصیغہ
کرائی گئی اور جیسا کہ آگے ذکر آتا ہے
گئی۔ تو جواب پیر صاحب کب دیے ؟۔

پیچی بھی نہیں تھی۔اعباز کا کچھٹھکا ناہے۔

رجسر ی بھیجی گئی اور با بق بل پیرصاحب کی طرف سے سترون کے اندر چارجز اور ساڑھے بارہ جز تو کی اے ایک و در صفح بھی اعجازی عربی فسیر کا شاکع نہیں ہوا اور اس طرح پر البام منعه مانع من السماء پورا ہو گیا۔ پیر گولڑی کی علیت عربی وانی وقرآن وانی کاراز طشت از بام ہو گیا۔'

الحكم كى يتخرير حقيقت الوحى كى تحوله بالاتخرير سے بہت پہنے كى ہے۔ليكن دونول ميل بمارى اختلاف ہے۔ اور'' من چه مى سىرايىم وطلىنبور ، من چه مى سىرايد ''كى مصداق ملاحظة بو۔

الف ... الكام لكحتاج كداس رس له كامخاطب بير كواشي تقار

مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی سے الہام پاکر میں نے شائع کردیا تھا کہ کوئی مولوی اس کی نظیر پیش نہیں کر سکے گا۔ یہ کوئی مولوی والی شرط کہال سے حقیقت الوحی میں آگئی۔ کیا کوئی البام علمائے شام بیروت وغیر وکومخاطب کرنے کاموجود ہے؟۔ ہرگز نہیں۔

ب .... الحکم کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ فریقین میں پہلے سے بیقر ارپایا تھا کہ ستر دن کے اندر حیار چار جزکی تفییر فریقین تکھیں۔

حقیقت الوحی ہے معلوم ہوتا ہے کہ قسیر لکھنے کے بعد مرزا قادیانی نے اعلان کیا تب پیر گولڑ وی تفسیر نکھنے کے لئے کھڑے ہوئے۔

ن ۔۔۔۔۔ الحکم کی تحریر سے پایا جاتا ہے کہ تفییر شائع ہونے سے پہلے ہی البام "منعه مانع من السماء"، ہو چکا تھا۔ جو کتاب کی اشاعت کی تاریخ ۲۳ رفروری ۱۹۰۱ءکو پوراہوگیا۔

· حقیقت الوی کابیان ہے کہ جب پیر گوٹری نے آفیر کھنے کا ارادہ کیا تب الہام ' منعه مانع من السماء ' 'بوا۔

یہ حالت تو مرزائی تحریرات کی ہے اور ادھرقصہ یہ ہے کہ نہ پیرصاحب گوٹری سے تفییر کھنے کا مقابلہ قرار بایا۔ ندانہوں نے اسے منظور کیا۔ نہ کوئی میعادان کے ساتھ مقرر ہوئی۔ ندانہوں

ا اس تفییر کود مجھوتو معلوم ہوگا کہ بیمضمون معمولی طریق پر لکھنے سے عادط ورجہ تین جز میں ساسکتا تھا۔ مگر بناوٹ کے لئے اس کومو فے موفے حروف میں پاشان چھپوا کر ساز سے ۱۲جز بنایا گیا ہے۔ گھر کا رو پید ہوتا تو اسراف و تبذیر نہ کرتے۔ مگر یہاں تو مال مفت ول بے رحم والا متعاملے تھا۔ نے بھی اس تفسیر کا جواب کھنے کا وعدہ کیا۔ نہ تفسیر لکھنے سے پہلے علمائے عرب وشام و بیروت مصرتو کجاعلمائے ہندکو ہی خبر دی گئی اور دعوی اعجاز کا ہے!

اصیت اس کی بیہ ہے کہ مرزا قادیانی نے پیر مبر علی شاہ صاحب کولکھا تھا کہ میرے دعوے کولٹلیم کرویا مجھ سے مناظر ہ کراواورخود ہی صورت مناظر ہ بیتجویز کی تھی کہ لا ہور میں ایک عام جلسے کے اندر قر آن شریف کی منتخبہ جالیس آیات کی تفییر مرزا قادیانی اور پیر صاحب دونوں کریں جس کا فیصلہ تین علموں ہے کرایا جائے ۔ جو پہلے ہے تھم مقرد کردئے جائیں گے۔ جس کی تفییر کواچھا کہ جائے گاوہ بی حق پر سمجھا جائے گا۔ پیر صاحب نے اس مناظر ہ کومنظور کر لیا اور محمونا کہ جائے گاوہ بی حق بر مرزا قادیانی نے بیجی لکھا تھا کہ اگر میں جلسہ میں نہ آیا تو جھونا (بے شک ) اور ملعون ہوں ۔ مرزا قادیانی نے بیجی لکھا تھا کہ اگر میں جلسہ میں نہ آیا تو رہے گرمرزا قادیانی نے نہ تو اس مناظر ہ کود کھنے کے لئے جمع ہوگئے تھے مقل ہور پیچی مقادر ہوگی اردیا کہ اس قسم کے اشتباروں سے مرزا قادیانی کو موائے اپنی شہرت اور جمع ہوگئے تھے مقل ہور چھ مقصور نہیں ۔ اس لئے آئندہ کوئی ذی علم ان سے خطاب نہ کر ہے۔

اس شرمندگی اور بدنامی کومٹانے کے لئے مرزا قادیانی نے پیر صاحب کولکھا کہ سورہ فاتحہ کی تقسیر چار جزستر دن میں میں بھی لکھتا ہوں ۔تم بھی مکھو تگر پیر صاحب بعجہ اقر ارجلسہ ندکور مخاطب نہیں ہوئے۔مرزا قادیانی نے خود ہی تقسیر لکھ کر ان کے پاس بھیج دی اور لطف مید کہ ۲۳ رفر وری ۱۹۰۱ء کوفیسر پیر صاحب کے نام رجٹری کرائی گئی اور اسی دن ستر دن کی میعاد بھی ختم ہو گئی۔کتنی زبر دست جیالا کی ہے جو خاص دو کا نداروں کا خاصہ ہے۔

ایبا ہی ایک تصیدہ اعجازیہ مرزا قادیانی نے مولوی ثناء الله صاحب امرتسری کے مقابلہ میں کھے کربیں دن کے اندراس کا جواب مانگا۔ جونوے (۹۰)صفحہ کی کتاب نظم ونٹر میں ہے۔ چونکہ مرزا قادیاتی کواعیاز کے باطل ہوجانے کا اندیشہ تھا۔اس لئے ہیں بوم کی قیدلگا دی۔

قسیدہ ندکورمواوی صاحب کے پاس پہنچنے کے بعد مولوی صاحب اس کا جواب قلمبند کرنا اور پھر اس کوصاف کرا کرمطیع میں بھیجنا اور مطیع والے کا اس میعاد کے اندر اندر چھاپ کر مصنف کے پاس ارسال کرنا اور پھر مصنف کا اسے بھیغہ رجس می مرزا قادیانی کے نام روانہ کرنا اور ڈاک والوں کا اسے مرزا قادیانی کے ہاتھ میں پہنچانا یہ سب مرسطے اس ہیں دن میں ہی طے

۷۸

ہونے لاری تھے۔اب جاننے والے ہونا کس طرح ممکن تھا؟۔

اور پھراگرید دردسراختیار ترانیوں ہے باز آ جانا تھا؟ ۔ بس میعار اللہ کے پاس یہ تصیدہ پہنچاتو انبوں ۔ ہے۔ اس کے اندرانواع واقسام کی غ صاف کردیں پھر میں آپ کے زانو ہز بات ہے کہ آپ گھرے سارا زورخر خاطب کوعلم نہیں گریخاطب کومحدودوقت تحریر کا کوئی جواب نہیں دیا۔

یہ قصہ ہےمرزا قادیانی کی ا

ہے اور اس کے معنیٰ یہ ہیں کہ خداوند کر ہے۔ ویسے ہی اعباز استے اور تصیدہ اعباز طلب بیربات ہے کہ قرآن کریم تو افضل مجید کے نزول پر حالانکہ وہ صرف نثر ہیر پاک کے مقابلہ میں بیجے اور ذکیل ہجھ کر آ روبر و عاجز مانا مگر مرز اقادیانی اپنی نبور قرآنی تحدی کے پیش کر کے نبایت صا کرنا جاہتے تھے۔ کیونکہ وہ کام پاک ص اسپنے اس نقس سے مرز اقادیانی نے قرآ اسپنے اس نقس سے مرز اقادیانی نے قرآ ابیات غیر غداہب والوں کے لئے بڑے

آ ج مسلمانوں میں ہے ہو ''کرتا ہے۔ گویا قر آن کریم کانظیرمکن ہو

مريم كامثل نه موسكايه

ہونے لازمی تھے۔اب جانبے واسے جانبے تیں کہان ساری ہوتوں کااس تھوڑی کی میعادییں پورا ہونا کس طرح ممکن تھا؟۔

اور پھر اگر یہ دردسراختیار کیا بھی جاتا تو کیا مرزا قادیانی اور مرزائیوں نے اپنی لن ترانیوں نے اپنی لن ترانیوں نے بازآ جانا تھا؟ ۔ بس میعاد کے اندر جواب نہ ملاتو اعجاز ، اعجاز کاغل مجادیا ہولوی ثناء اللہ کے پاس یہ قصیدہ کیفتے و بلیغ بونا تو ہوئی بات اللہ کے پاس یہ قصیدہ کیفتے و بلیغ بونا تو ہوئی بات ہے۔ اس کے اندرانواع واقسام کی غلطیاں ہیں ۔ آپ ان غلطیوں کو جو میں پیش کروں ۔ پہیے صاف کردیں پھر میں آپ کے زانو بزانو بیٹھ کرعربی نویسی کروں گا۔ ( یعنی جواب دول گا) یہ کیا بات ہے کہ آپ گھر سے ساراز ورخرج کر کے ایک مضمون اچھی خاصی مدت میں کھیں جس کا خاطب کو عمرود و وقت کا پابند کریں ۔ لیکن مرزا قادیا نی نے مولوی صاحب کی اس تحریکا کوئی جواب نہیں دیا۔

یہ قصہ ہے مرزا قادیانی کی اعجازی تصافیف کا جنہیں قرآنی تحدی کے ستھ پیش کیا گیا ہے اور اس کے معنی یہ بین کہ خداوند کریم نے جس طرح قرآن شریف کو بے مثل و بے نظیر بنایا ہے۔ ویسے ہی اعجاز کم سے وافعان یہ کو بھی بے مثل و بے نظیر ہونے کا مرتبہ بخشا ہے۔ اب غور طلب یہ بات ہے کہ قرآن کریم تو افعال الرسل حضرت محمد الله بین بین از ل ہوا اورا لیے وقت نازل ہوا جب کہ بڑے کہ بڑے کر قرآن کریم تو افعال الرسل حضرت محمد الله کر خانہ کعبہ پر چپ ل کیا کرتے تھے۔ مگرقرآن جب کہ بڑے کر خوال پر حالا نکہ وہ صرف نشر میں ہی نازل ہوا تھا۔ ان تمام فصحائے اپنے قصا کہ کواس کا مربانی کے مقابلہ میں بچ اور ذکیل سمجھ کرخانہ کعبہ سے ملیحہ ہ کرلیا اور اپنے آپ کواس کام ربانی کے روبرو عاجز مانا مگر مرزا قادیانی اپنی نبوت ورسالت ہیں کرنے کے زعم میں اپنی ظم ونثر کو بطور کردو عاجز مانا مگر مرزا قادیانی اپنی نبوت ورسالت ہیں ہول التعظیق پر اپنی فضیات ثابت کرنا چا ہا تھا۔ کیونکہ یہ کرنا چا ہا تھا۔ کیونکہ یہ اس مرزا قادیانی نے تر کرنے کے تیر وسویرس میں تو قرآن ایک است غیر ندا ہب والوں کے لئے بڑے اعتراض کی تخبائش رکھتی ہے کہ تیر وسویرس میں تو قرآن کریم کے اعتراض کی تخبائش رکھتی ہے کہ تیر وسویرس میں تو قرآن کریم کی کاشل نہ بہت کرنا چا ہا تھا۔ کیونکہ یہ کا کارم شل کے بیر وسویرس میں تو قرآن کریم کاشل نہ ہو۔ کا ہو۔

آ ن مسلمانوں میں ہے ہی ایک شخص اپنے ہی کلام کوقر آنی تحدی کے طور پر پیش کرتا ہے۔ گویا قر آن کریم کانظیرممکن ہوگیا۔ کیونکہ جب مرزا قادیانی نے اپنے کلام کوویسا ہی سمجھا سے ملے علائے عرب وشام وبیروت مصرتو

یر مبرعلی شاہ صاحب کولکھا تھا کہ میرے
مناظرہ میتجویز کی تھی کہ الا ہور میں ایک
قبیر مرزا قادیا نی ادرییے صاحب دونوں
سے تھم مقرر کر دئے جائیں گے۔جس کی
ماحب نے اس مناظرہ کومنظور کر لیا اور
بھی لکھا تھا کہ اگر میں جدے میں ندآیا تو
ب الا ہور بینچ گئے اور ۱۹ مراگست تک و بال
ملاء نے جواس مناظرہ کو و کیھنے کے ائے
سے مرزا قادیا نی کوسوائے اپنی شہرت اور

(ویکھورومدادجلسداسالمیداد بور) زاقادیانی نے پیر صاحب کولکھا کہ سورہ ملکھو مکر پیر صاحب بوجہ اقر ارجلسہ مذکور دان کے پاک بھی دی اور لطف مید کہ گئی اوراسی دن ستر دن کی میعاد بھی فتم ہو مدے۔

وی ثناءاملدص حب امرتسری کے مقابلہ ۱)صفحہ کی کتاب نظم ونٹر میں ہے۔ چونکہ لئے میں پوم کی قید لگا دی۔

بعد مواوی صاحب اس کا جواب قلمیند کے کا اس میعاد کے اندر اندر چھاپ کر رجمز کی مرز اقادیانی کے نام روانہ کرنا بسب مرحصے اس میس دن میں ہی طے اورائے قرآن کریم کی طرح بے نظیر بتایا۔ تو بالضرور کمال درجہ صبح اور بلیغ اور بے نظیر ہونے میں اپنے کام کووییا ہی سمجھا۔اس لئے قرآن کر یم بے نظیر ندر با۔ان کے اس دعوے سے روز روشن کی طرح ظاہر ہے کہ وہ اسلام کی تخریب کے دریے تھے۔

أُلَيْن الله تعالى وعد وفر ما جِكاب كما أن الما نحن نزلها الذكر وانا له لحفظون "
اس لئ اگر ایسے ایسے دس بزار مرزا قادیانی بھی پیدا ہوں تو بھی اس كلام مقدس كو
نقصان نہيں پہنچا كئے - "لا يضوهم من خالفهم" ارشاد نبوكي الله سب

شاید مرزائی صاحبان مرزا قادیانی کی استحدی کو جائز اور درست سجھتے ہوں۔اس لئے ان کی شفی کے لئے خود مرزا قادیانی کا ہی فتو کی چیش کیا جاتا ہے چنانچے لکھتے ہیں کہ:

"جس کوذرابھی عقل ہے وہ خوب جانتا ہے کہ جس چیز کو تو اے بشریہ نے بنایا ہے اس کا بنا نبشری طاقت سے با ہزئیں ہے۔ ورنہ کوئی بشراس کے بنانے پر قادر نہ ہو سکتا۔ جب تم نے ایک کا ام کو بشری کا ام کہا تو اس ضمن میں تم نے آپ ہی قبول کر لیا کہ بشری طاقتیں اس کلام کو بنا حتی ہیں اور جس صورت میں بشری طاقتیں اس کو بناسکتی میں تو چھر وہ نے نظیر کا ہے کی ہوئی۔ پس میہ خیاں سرا سر سودا کیوں اور مخبوط الحواسوں کا ساہے '

( ويكيمو برامين احمدييس ١٩٥٥ تا ١٩٥٥ نزائن خ اص ٢١٢٢ ا

اس سے سے ایسے خیال والوں کو نادان ، عقل وایمان کی بیٹے سی کرنے والا غافل، عقل کا ندھا، مگس طینت ، ناقص الفہم ، مغرور ، کور باطن ، منکر وغیر دوغیر ہ کلمات سے یا دکیا ہے۔ نیز (س ۳۹۵ بقید در عاشیہ نمبر ۳ نزائن نامس ۲۵۲) میں یوں لکھتے ہیں۔ ' نر خدانہ کرے کے کسی بڑھے لکھے آدمی کی ایسی بیت عقل ہو۔''

اب مرزائی صاحبان کو افتیار ہے کہ اپنے پیر کے فتو کوردکریں یاان کی تصانیف کے اجاز ہے انکار کریں۔ ایک جگد مرزا قادیائی کا حجوث ضرور ماننا پڑے گا باوجود اس کے کہ مرزا قادیائی کی ہر دو تصانیف اس ق بل نہ تھیں کہ علمائے کرام ادھر توجہ کرتے۔ تاہم بمقتصائے دو فَلْهُ را تا بخانہ بدرسانید مولا نامح مصمت اللہ صاحب نے سولول ضلع بھا گیور ہے ۲۲ رفومبر ۱۹۱۲، کو فلیفہ اوّل لیمی محکمیم فورالدین قادیائی سے بذراجہ خصر دریافت کیا کہ اعجاز اس وقصیدہ اعجاز ہے کہ دینے کی مدید ختم ہوگئی۔ یا ابھی بی تی ہے وال کی جانب سے میرمحم صادق نے چار دمبر ۱۹۱۲ء کو جواب دیا کہ اعجاز احمدی کا جواب تکھنے کی میعاد دی در میر ۱۹۱۲ء تک تھی اورا گاز

*A* •

کمسے کی ۲۵رفروری ۱۹۰۱ء تک خ میعاد میں یوم اورستر یوم کے اندر اب مرز اقادیانی کے متعلق دیئے جاتے ہیں۔ جب سے کرلینا چاہئے۔

تیاس اوّل .... جبمر مفتری کها گیاتو آپ لکھتے ہیں ک است. "قرآ ا

میں دست بدست سزا پالیتا ہے غیرت اس کو کیل ڈالتی ہےاورجا ۲..... ''خدا۔

۳....۳ "ېم ېږ

میں چل نہیں سکا اور خدا کی پاک جلد ہلاک کئے گئے ہیں۔' یہ ہرسہ اقوال بالگل ف ہلاک کرویا جاتا ہے۔خدا پرا تضمر افت راء علی اللہ افتر اء کی بھی اشاعت کر تے رہے نبوت اور نزول وقی کے دعوے۔ ان کی اولا دادرامت میں بھی عرا یکی حال جے نبول کی رحفرت زکر باعلیماالسلام اور ا

اب بيكهنا كهقرآن

المسیح کی ۲۵رفروری ۱۹۰۱ء تک تھی۔اس سے ظاہر ہے کدان ہر دوا عجازی کتابوں کے جواب کی میعاد بیں یوم اورستر یوم کے اندر ہی محدودتھی۔اس کے بعداعجاز باطل ہوگیا۔

اب مرزا قادیانی کے کلام سے ان کی افتراء پردازیوں کے چند نمونے کفل دوامور کے متعلق دیئے جاتے ہیں۔ جب دوباتوں میں استے افتراء موجود ہیں توباقی کا قیاس بھی ای نمونہ سے کر لینا جائے۔

قیاس کن زگلتاں من بہار مرا اوّل کے علاالہا مات اور جھوٹی پیش گوئیوں کی وجہ سے مفتری کہا گیا تو آپ لکھتے ہیں کہ:

ا ...... " فرآن کریم کے نصوص قطعیہ ہے ثابت ہوتا ہے کہ ایسامفتری اس دنیا میں دنیا مست بدست سزا پالیتا ہے اور خدائے قادر وغیور تھی اس کو امن میں نہیں چھوڑتا اور اس کی غیرت اس کو کچل ذائق ہے اور جلد ہلاک کرتی ہے۔ " (انجام آتھم ۲۰۰۰ خزائن خااص ۲۹ میں ۲ ۔ " خدائے تعالی پر افتر اء کرنے والا جلد مارا جاتا ہے۔ "

(انجام آکھم ص ۵۰ نزائن ن ااص ۵۰)

یہ جرسہ اقوال بالکل غلط اور بے بنیاد ہیں۔ قر آن کریم میں کہیں ذکر نہیں کہ مفتری جلد ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ خدا پر افتر اء کرنے والے بعض جلدی مارے گئے بعض پہلے نہایت غریب مختص کر دیا جاتا ہے۔ خدا پر افتر اء کرنے کے بعد بادشاہ بن گئے اور عرصہ تک بادشاہ ہت کے ساتھ اپنے افتر اء کی بھی اشاعت کرتے رہے۔ چنا نچہ عبداللہ افریقہ، ابن تو مرت، صالح بن طریف نے نبوت اور نزول وقی کے دعوے کئے اور تینوں بادشاہ ہوئے اور عرصہ تک بادشاہ ت کرتے رہے۔ ان کی اولا داور امت میں بھی عرصہ در از تک حکومت وسلطنت رہی۔

یمی حال سے نبیوں کا ہوا ہے کہ بعض کو دشمنوں نے جلد بی شہید کر دیا۔ جیسے حضرت کی ،حضرت زکریا علیجاالسلام اور بعض زیادہ عرصہ تک ہدایت پھیلاتے رہے۔

اب يه كبنا كرقرآن شريف ك ضوص قطعيد عنابت بكدابيام فترى جلد بلاك بو

ج اور بین اور بے نظیر ہونے میں کے اس دعو سے سے روز روشن کی

ا الذكر وانا له لحفظون'' پرابوں تو بھی اس كلام مقد*س كو* ملکن ملکن ہے۔

سب ہے۔ ہائز اور درست مجھتے ہوں۔اس ہے چنانچہ لکھتے ہیں کہ:

پزگو اے بشرید نے بنایا ہے اس نے پر قادر نہ ہوسکتا۔ جب تم نے لیا کہ بشری طاقتیں اس کلام کو بنا روہ بے نظیر کا ہے کی ہوئی۔ پس سے

۱۹۵۵۱۹۹ بزائن خاص ۱۹۵۵۱۹۹) مان کی بخ کنی کرنے والا غافل، ووغیرہ کلمات سے یاد کیا ہے۔ ۱) میں یوں لکھتے ہیں۔''پر خدا نہ

ے کوردکریں یاان کی تصانیف کے ماننا پڑے گا ہاہ جود اس کے کہ ادھر توجہ کرتے۔ تاہم بمقتصائے دیا گیور ہے ۲۲ رنومبر دریافت کیا کہ انجاز کمسے وقصیدہ بن کی جانب ہے میرمحمد صادق نے دوں دہمبر ۱۹۰۱ء تک تھی اور اعجاز دوں دہمبر ۱۹۰۱ء تک تھی اور اعجاز

یالهام بھی افتر مرزا قادیانی کی خواہش افسائی ششم ...... "بلا باحیله خود اورا ردن است وعنقریب وق محمد شکر الله الله ما م ایس حق است وعنقرید خود معیار می گردانم و

''(بروئے شرح داماد کا مرزا قادیانی کے سامنے سے اسے مٹانہیں سکتا۔ خدا تعا اور اس کے پورا ہونے کا وقت نبی کیا اور ساری مخلوقات سے لے گا۔ یعنی احمد بیگ کے دا سامنے اس کا مرجانا اس میں نا اور اگر ایسا نہ ہوا اور میں اس نے دی ہے وہی میں نے کہا۔ مندرجہ بالاعبار

اس کی پچھاصلیت ندھی۔اا موت جا ہتا تھا۔ جومرزا قادیا اے مرزائی م فرمائے کون مرگیا؟اور کس۔ا مرزا قادیانی جھوٹا تھا۔

عبارت جس میں اللہ تعالیٰ کی

جاتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کقر آن کریم میں ایس ہے سروپا باتیں بھی ہیں جوواقعات کی روسے غلط ہو سکتی ہے۔ سال نکہ قرآن کریم کی کسی ایک آیت سے بھی ایسا ظاہر نہیں ہوتا۔ نصوص جمع کشرت ہے۔ عربی کے قاعدہ کے بموجب ایسی گیارہ آیتیں یا گیارہ جملے اس کے ثبوت میں ہونے چاہئیں۔ مرقر آن کریم میں ایک جگہ بھی ایسی خلاف واقعہ بات نہیں ہے۔ کیونکہ بیضدا کا کلام ہے بلکہ قرآن شریف ہے وابسے لوگوں کومہلت دے جانے کا ثبوت ماتا ہے۔

جیدا کدارش دہے۔' و املی لهم ان کیدی متین '' (بم ان کوذھیل دیتے ہیں۔
لیکن اس مہلت کے بعد ہماری گرفت بہت خت ہے۔) ان کذابوں اور مفتر یوں کا ذکر نہایت
معتبر کتب تاریخ کامل ابن اثیر اور تاریخ ابن خلدون وغیرہ میں درج ہے۔ جو مشہور کما ہیں ہیں۔
ممکن نہیں کہ مرز ا قادیانی نے ان کو نہ دیکھا ہوگا۔ بلکہ وہ الیمی کمابوں کے دیکھنے کا افر ارکر پکے
میں۔

ریکھونسل اول کماب نہا)
ہیں۔

کھرید کہنا کہ ہم نبایت کامل تحقیقات ہے کہتے ہیں کے مفتری فوراُسزایا تا ہے کیا صرت کے جوث نبیں ؟ اوراس جھوٹ کوقر آن کریم کے حوالہ سے بیان کرنا صاف طور پر افت راء علی الله نبیں تو اور کیا ہے؟۔

تین افتر اءتو بیہوئے

وم، موم محمدی بیگم سے نکات کے متعلق مرزا قادیانی نے بڑے پرزورصاف وصرت کے بوعلی میں مور میں میں میں ہور کے بین میں میں ہور کے تھے اوران دعود البامات پررکھی تھی ) مگر مرزا قادیانی اس حسرت کودل میں ہی لے کر اس دنیا ہے چل دیئے اور محمدی بیگم بفضلہ تعالی اپنے خاوند کے گھر میں اب تک میں ہوجود ہے۔ اس پیش گوئی کے متعلق چند افتراء علی الله یبال نقل کئے جاتے ہیں۔

چہارم .... "اس خدائے قادر وعلیم مطلق نے مجھے فرمایا کہ اس محف (احمد بیک) کی دختر کا اس کے اس محض (احمد بیک) کی دختر کا اس کے نکاح کے لئے سلسلہ جنبانی کر ۔ " (آئینہ کا ابت اسلام س ۲۸ ہزائن نے ایس ایسان کی اللہ تعالی نے مرزا قادیانی سے ایسانہیں کہا تھا۔ اگر کہا ہوتا تو پورا بھی کرتا ۔ لبند اافتر اء ہے۔

ھا کا حربہ بون و پوروں رو ہ بہت حربہ حربہ بہت کے اور تفصیل کے لئے بار بار توجہ کی گئ تو بہت بہت بہت ہے جم میں جو زیادہ تصریح اور تفصیل کے لئے بار بار توجہ کی گئاتو معلوم ہوا کہ خداتعالی نے بید مقرر کر رکھا ہے کہ وہ مکتوب الیہ کی دختر کا ال کوجس کی نببت ورخواست کی ٹی تھی۔ برایک روک دور کرنے کے بعد انجام کا راسی عاجز کے نکاح میں الوے گا۔'' ورخواست کی ٹی تھی۔ برایک روک دور کرنے کے بعد انجام کا راسی عاجز کے نکاح میں الوے گا۔'' (آئینہ کمالا سے اسلام ص ۲۸ ہزائن جھی الیفا)

بیالہام بھی افت اء علی الله ثابت ہوا۔ خدانے ہرگز ایسامقرر نہیں کیا تھا۔ بلکہ بید مرزا قادیانی کی خواہش نفسانی کے اثرات تھے کیونکہ نکاح نہیں ہوا۔

ششم ..... "بلکه اصل امر برحال خود قائم است وهیچ کس باحیله خود اورا رد نتوان کرد و این تقدیر از خدائے بزرگ تقدیر مبرم است وعنقریب وقت آن خواهد آمد و پس قسم آن خدائیکه حضرت محمد شاری را برائے ما مبعوث فرمود و اورا بهترین مخلوقات گردانید که این حق است وعنقریب خواهی دید و ومن این رابرائے صدق خود یا کذب خود معیار می گردانم ومن نگفتم الابعد زانکه از رب خود خبرداده شدم " دود معیار می گردانم ومن نگفتم الابعد زانکه از رب خود خبرداده شدم"

"(روئے شرح مرزا قادیانی) اصل بات اپنے حال پر قائم ہے (لینی احمہ بیک کے والد کا مرزا قادیانی کے سامنے مرنا اور محمدی کا مرزا قادیانی کے نکاح میں آنا) کوئی تخص کی تدبیر ہے اسے مٹانہیں سکتا۔ خدا تعالی کی طرف سے بی تقدیم مرم ہے جو یغیر پوری ہوئے شل بی نہیں سکتی اور اس کے پورا ہونے کا وقت عنقریب ہے۔ اس خدا کی قسم ہے جس نے مضرت محصیاً اللہ کہ کہا اور ساری مخلوقات سے آئیس بہتر بنایا جو میں کہدر ہا ہوں وہ حق ہے۔ عنقریب تو اسے دیکھ لے گا۔ یعنی احمد بیک کے واماد کے مرفے میں جو بھے تاخیر ہوئی وہ ایک وجہ سے ہوئی محمر میر سے سامنے اس کا مرجاتا اس میں شبہیں ہے۔ عنقریب تو دیکھ لے گا کہ وہ میر سے سامنے مرکیا اور میں اپنے ہوئی وہ ایک جو جو نے ہونے کی کموٹی اسے شہرا تا ہوں۔ اگر وہ میر سے سامنے مرکیا تو میں سے اموں اور اگر ایسا نہ ہوا اور میں اس کے سامنے مرگیا تو میں جو تا ہوں لے اور جس امرکی اطلاع اللہ تعالی اور اگر ایسا نہ ہوا اور میں اس کے سامنے مرگیا تو میں جو تا ہوں لے اور جس امرکی اطلاع اللہ تعالی نے دی ہونی میں نے کہا ہے اس کے سوائے ہے خینیں کہا۔ "

مندرجه بالاعبارت کی کسی شرح کی ضرورت نہیں۔ مرزا قادیانی کی بیساری الهامی عبارت جس میں اللہ تعالی کی فتم بھی شامل ہے۔ بالکل غلانکل کی بیسی الله تعالور اس کی پچھاصلیت ندتھی۔ احمد بیک کا دا ماد اب تک زندہ ہے۔ محض مرزا قادیانی کا نفس اس کی موت عیابتا تعا۔ جومرزا قادیانی پر بی وارد ہوئی۔

ا مرزانی صاحبان و کیھتے ہو کس صفائی سے معیار صدق و کذب قائم ہوا تھا۔ فر مائے کون مرگیا؟ اور کس کے سامنے۔اس بیان پرتو تقدیق بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پس کہددو کہ مرزا قادیانی جھوٹا تھا۔ بھی ہیں جو واقعات کی روسے غلط یا ظاہر نہیں ہوتا۔نصوص جمع کثرت رہ جملے اس کے ثبوت میں ہونے نہیں ہے۔ کیونکہ بیضدا کا کلام ہے تہ ملاسمہ

ین "(ہم ان کو ذھیل دیتے ہیں۔ نی کذابوں اور مفتر یوں کا ذکر نہایت ں درج ہے۔ جو مشہور کتابیں ہیں۔ می کتابوں کے ویکھنے کا اقرار کر چکے (دیکھنونسل اول کتاب بڈا) کی کمفتری فوراً سزایا تا ہے کیا صرح

لرتاصاف طوري افتداء على اللّه

فاویانی نے ہڑے پرز ورصاف وصرت فمی) مگرمرزا قادیانی اس صرت کودل نالی اپنے خاوند کے گھر میں اب تک پیمال نقل کئے جاتے ہیں -مجھے فرمایا کہ اس محض (احمد بک) کی

مجھے فرمایا کداس شخص (احمد بیک) کی مالات اسلام ص ۲۸ بخزائن خ۵ص اییناً) مالی نے مرزا قادیانی سے ایسانہیں کہا

ر تفصیل کے لئے بار بار توجہ کی گئی تو ب الیہ کی دختر کلاں کو جس کی نسبت کارای عاجز کے نکاح میں لاوے گا۔'' کمالاے اسلام س ۲۸۹ خزائن جھس العنا) ہفتم ..... 'مکذبوا بایاتی وکانو ابھا یستھزؤن ، فسیکفیکھم الله ویددھا الیك امر من لدنا اناکنافا علین زوجناکھا! انہوں نے مرے شانوں كى تكذیب كى اور شخصا كيا سوخداان كے لئے تجھے كفایت كرے گااوراس عورت كو تيرى طرف والى كاریدام ہمارى طرف سے ہاورہم ہى كرنے والے ہیں۔ والی كے بعدہم ناكر دیا۔''

ان الہامات کی عبارت صاف ہے جس کا مطلب ایک بی ہے کہ محمدی بیٹم کا نکاح خرور رزا قادیانی ہے ہوگا۔ بلکہ مرزا قادیانی کا خدا کہتا ہے کہ میں نے خود تیرا نکاح محمدی بیٹم سے کردیا۔ چونکہ مرزا قادیانی ہے نکاح نہیں ہوا۔ اس لئے یہ سب الہامات بھی افت راء علی الله عبد ہوئے۔ ہاں یہ امر دریافت طلب ہے کہ یہ آسانی نکاح محمدی بیٹم کے نکاح (ہمراہ سلطان محمد بیگ ) ہے پہلے ہوا تھا ابعد ۔ اگر پہلے ہوا تھا تو مرزا قادیانی کی وہ ذوجہ کرمہ معظمہ جس کا نکاح خودرب العزت نے بڑھایا اور الہام میں صاف فرمادیا کہذو جنا کھا یعنی ہم نے نکاح کر کے محمدی خودرب العزت نے بڑھایا اور الہام میں صاف فرمادیا کہذو جنا کھا یعنی ہم نے نکاح کر کے محمدی بیٹم کو تیری بیوی بنادیا وہ بیوی مرزا قادیانی کی خدمت میں ایک دن بھی نہ گئی تمام مردور اتخص بی بیٹم کے نکاح کے بعد بیم آسانی نکاح امت کے لئے بڑی شرم اور غیرت کا مقام ہے اور اگر محمدی بیٹم کے نکاح کے بعد بیم آسانی نکاح بیم سے بیم اس کی اجاز ہو سکتا ہے ۔ کوئی خدم ہو تا ہو ایک کی اس کی اجاز ہو سکتا ہے ۔ کوئی خدم ہو تا ہو ہو کہ بیم اس کی اجاز ہو سکتا ہے ۔ کوئی کے نکاح کا منتظر دکھ کر بلا تر بے خدا کے قیدا اور اس کا خاتمہ کر دے اور وہ رسول بیشعر پڑھتا ہوادنیا کے نکاح کا منتظر دکھ کر بلا تر بے نیل مرام اس کا خاتمہ کر دے اور وہ رسول بیشعر پڑھتا ہوادنیا ہے بھد حسر سے وہاس معادے۔

میں ختظر وصال وہ آغوش غیر میں قدرت خدا کی درد کہیں، دوا کہیں ہشتم ..... پیٹی گوئی نکاح کاذکرکرتے ہوئے کہتے ہیں کہ: ''جب پیپٹی گوئی معلوم ہوئی اور ابھی پوری نہیں ہوئی تھی تو اس کے بعد اس عاجز کو ایک بخت بیاری آئی۔ یہاں تک کہ قریب موت کے نوبت پہنچ گئی۔ بلکہ موت کوسا سنے دیکھ کر

الہام ہوکراس پیش گوئی کا یمی مطا مرزا سلطان مجمد کامرناادراس کی بیوہ کئین نکاح نہیں ہواتو پیہ نبی سے بیرہ ہے۔

وصیت بھی کردی گئی۔اس وقت گویا،

اب آخری دم ہے اور کل جنازہ <u>نکلن</u>

شایداس کے اور معنے ہوں گے۔جو

موارٌ الحق من ربك فلا تكو

سیج ہےتو کیوں شک کرتا ہے میں س

كريم كوقر آن كريم مين كها كه و شك

وت ے خاص ہے۔ جیسے بیونت گا

ننم...... ای نکاح ـ "برابین احمه به میں بھی

اس واقعہ سے <del>ٹابت</del> ۔

فر مایا گیا ہے جواس وقت میرے: مذکور ہے۔''یا ادم اسکن ان البجنة ، یااحمد اسکن انت

اس عاجز کے رکھے گئے۔ پہلانام ہےاس عاجز کوروحانی وجود بخشا۔ا

ا محمدی بیگم کے نگا آرزوکامرتے وقت ای طرح خیاا ع مرزائی جواس پیش قرآنی کے الہام برغور کریں کہ الر

اجتهادتيج نہيں تفہر تا؟ \_

يستهزؤن و فسيكفيكهم الله جناكها انبول نيرانانول كرے كااوراس عورت كوتيرى طرف رنے والے ہیں۔واپسی کے بعدہم (انجام آئتم ص ٢٠ ،خزائن ج ااص الينا) اب ایک ع ب کرمحری بیم کا نکاح كمي نے خود تيرا نكاح محمرى بيكم سے بالهامات يمى افتسراء على الله اح محری بیگم کے تکاح ( ہمراہ سلطان یانی کی وه زوجه مرمه معظمه جس کا نکاح وجنا کھالینی ہم نے نکاح کر کے محمدی ب دن بھی ندآئی تمام عمر دوسر افخض ہی ۔ بیمرزا قادیانی جیسے رسول اور اس کی ابیم کے نکاح کے بعدید آسانی نکاح یوی سے نکاح جائز ہوسکتا ہے۔کوئی يك فعل عبث كامر تكب بوتا ہے۔جس كداية رسول كوساري عمرايك عورت

> غیر میں دوا کہیں کہتے ہیں کہ:

ں ہوئی تقی تو اس کے بعداس عاجز کو پہنچ گئی۔ بلکہ موت کوسا منے د کیھ کر

ےاوروہ رسول بیشعر پڑھتا ہوا دنیا

وصیت بھی کردی گئی۔اس وقت گویایہ پیش گوئی یا آبھوں کے سامنے آگئی۔اورمعلوم ہور ہاتھا کہ
اب آخری دم ہے اور کل جنازہ نظنے والا ہے۔ تب میں نے اس پیش گوئی کی نبیت خیال کیا کہ
شاید اس کے اور معنے ہوں گے۔ جو میں بجھ نہیں سکا تب اس حالت قریب الموت میں جھے الہام
ہوا۔''الحق من دبل فلا تکونن من الممترین ''یعنی یہ بات تیرے دب کی طرف ہے
بچے ہوں شک کرتا ہے کے سواس وقت بھی پر یہ جمید کھلا کہ کیوں خداتعالی نے اپنے رسول
کریم کو قرآن کریم میں کہا کہ تو شک مت کرسومیں نے بجھ لیا کہ در حقیقت بی آیت ایسے ہی نازک
وقت سے خاص ہے۔ جیسے یہ وقت تگی اور نوامیدی کا میرے پر ہے۔

(ازاله او بام ص ۱۹۸۸ فرزائن جساص ۲۰۳۰ ۳۰)

اس واقعہ سے ثابت ہے کہ مرزا قادیانی کواس نزع کے عالم میں بھی آیت قرآنی الہام ہوکراس پیش گوئی کا یہی مطلب بتلایا گیا۔ جومرزا قادیانی پہلے بار بارلکھ چکے تھے۔ یعنی مرزاسلطان محمد کامرنا اوراس کی ہوہ محمدی بیگم کامرزا قادیانی کے نکاح میں آنا۔

ليكن نكاح نبيس بواتوبيالبام بهى افتراء على الله ثابت بواله من الكهة بيس كهذ

" براین احمد بیمی بھی اس وقت سے سر ہ برس پہلے اس پیش گوئی کی طرف اشارہ فر مایا گیا ہے جواس وقت میرے پر کھولا گیا ہے اور وہ الہام بیہ جو (براین احمد بیس ۲۹۲) میں فرکور ہے۔ " یہا ادم اسکن انت و زوجك البحنة بها مربع اسکن انت و زوجك البحنة! اس جگہ تین جگہ زوج كالفظ آیا اور تین نام البحنة ، یااحمد اسکن انت و زوجك البحنة! اس جگہ تین جگہ زوج كالفظ آیا اور تین نام اس عاجز كر كھے گئے۔ پہلانام آوم! بیوہ ابتدائی نام ہے جب كه خدائے تعالی نے اپنے ہاتھ سے اس عاجز كر دومانی وجود بخشا۔ اس وقت بہلی زوج كا ذكر فر مایا۔ پھر دوسری زوجہ كوفت میں

ا بنی دلی کا کوئی قصور نہیں۔ ہر تخص اپنی دلی آرزوکامرتے وقت اس طرح خیال کیا کرتا ہے۔ آرزوکامرتے وقت اس طرح خیال کیا کرتا ہے۔

ی مرزائی جواس پیش گوئی میں مرزا قادیانی کی اجتہادی غلطی مانتے میں وہ اس آیت قرآنی کے الہام پرغور کریں کہ اس کے بعد کون ہی کسر رہی۔ کیا اس الہام کی رو سے مرزا قادیانی کا اجتہاد شیح نہیں ضمرتا؟۔ مریم نام رکھا کیونکہ اس وقت مبارک اولادری گئی۔ جس کوحضرت میں ہے ۔ مشابہت ملی ۔ ۔ ۔ مشابہت ملی تیسری زوجہ جس کا انظار ہے اس کے ساتھ احمد کالفظ شامل کیا گیا اور پیلفظ احمد اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس وقت حمد اور تعریف ہوگی۔ بیا لیک چھپی ہوئی پیش گوئی ہے جس کا سراس وقت خداتعالی نے مجھ پر کھول دیا۔'' (ضمید انجام آعتم ۲۵۸ مزائن جااص ۳۳۸)

دہم..... اس ایک

چنانچەمرزا قادمانى('

عبلبي الله بين جنهين مناسبة

الرسول خليله بقى درج كياجا

''ا*س پیش گوئی کی تقدیق کے۔* کہ'' یتــزوج ویولدله ''<sup>یو</sup>ئی

ہے کہ تزوج اور اولا د کا ذکر کرنا عا

بھی ہوتی ہےاس میں کچھٹو لی نہی

ہے مرادوہ خاص اولا دہے جس

التُعَلِينَةُ أن سياه ول منكرون كوا

باتیں ضروری پوری ہوں گا۔''

ہے نے کی مثل مشہور ہے۔مرزا قا

ے سوائے اس نکاح کے اور کھی

پیش گوئی کوحدیث رسول التعلق

غلط اورمحض غلط أكلا اورمحمدي بتيم

ے استدلال بھی افتراء علی

ے؟۔اگر كذب بے واتتليم كر؟

الزام عائد ہوتا ہے کہ حضور ملک

مانا جائے تو دشمنان اسلام اعلا

سياه دل بھی تھے۔

جس طرح ساون بـ

اس مدیث ہے بھی

مرزائی صاحبان بتا

دوسرے مرزا قادیا

ہوا ن

و یکھے مرزا قادیانی اپنے خیال خام اور خواہش نفس کوکن کن رنگ آمیز یوں اور عظمت موروں میں اور عظمت سے بیان کرتے ہیں۔ لیکن اصل حالت کیا ہے؟۔ پہلی بیوی جس کے ساتھ جنت میں رہنے کا الہام تھا۔ اس سے تو آپ نے قطع تعلق کرلیا۔ بلکہ اس کے بیٹوں مرز اسلطان احمد اور فضل احمد کوجھی عاق کر دیا۔ کیونکہ بیلوگ جمدی بیگم کے حصول میں مرزا قادیانی کے محد و معاون ند ہے۔ بیوی بلکہ سدراہ ہو گئے۔ (دیکھوا شتہار نصرت دین قطع تعلق از اقارب مخالف دین) جب یہ بیوی بقول مرزا قادیانی جد یک کی وجہ سے مطلقہ ہو چھی تو الہام اول غلط ہو گیا۔ کیونکہ اب مرزا قادیانی سے اس کی معیت نہیں ہو بحق ۔ اس کی وجہ سے رسول نے اس کو مطلقہ تھم را کر علیحہ ہ کر دیا تو جنت میں و مرزا قادیانی کے ساتھ کس طرح رہ مکتی ہے۔

تیسری منتظرہ بیوی نے تو مرزا قادیانی کوابیارسوااور بدنام کیاجس کی انتہائہیں۔ دنیا کو معلوم ہے کہ وہ اس بیوی کے ملئے سے محروم رہے۔ پس اس البام نمبر ساکی خلطی میں بھی کیا شبدر ہا اور اس کی تشریح میں جوالبام کی عظمت بڑھانے کو کھودیا تھا کہ:

"بیاکیچیی ہوئی پیش گوئی ہے جس کا سراس وقت خدا تعالی نے مجھ پر کھول دیا۔" یہ جسی غلط اور افقی را الله گابت ہوا۔ گویا وہ الہا م اورا کی قول سراسر افقی والله گابت ہوئے اور بجائے حمد ہونے کے چاروں طرف سے وہ لے دے ہوئی اور ہور ہی ہے کہ الله مان اس پیش گوئی کا بیان سننے ہے بھی طرز ائی صاحبان کی روح پر صدمہ سے ہوتا ہے۔ جب نکاح نہ ہوا تو آ ہے احمد بھی نہ ہوئے جس کا دعویٰ تھا۔

ا معمل سے کادعویٰ تو آپ نے خود کیا بیاولا دکو مثمل سے بتاتے ہیں۔ یا للعجب!

ع جیسا کہ ۲۵ بھادوں ۱۹۷۸ (مرزائی اشتہار میں بحری تاریخ بی درج تھی) کو مقام پٹیالہ جرے جلسہ میں مولوی غلام رسول آف راجیکے اور مولوی ایرائیم بقالوری مبلغین مرزائیت اوران کے حوار یوں نے شور وغو غاکر کے مجھے اس پیش گوئی کا بیان کرنے سے روک دیا کیونکہ ڈھول کی ۔

یول کھاتی تھی۔

نفرت میں لے سے مشابہت ملی ...... یا گیا اور بیلفظ احمد اس بات کی طرف کی چیش گوئی ہے جس کا سراس وقت انجام آمخم ص۵۴ نزائن ج۱۱ص ۳۳۸)

انجام آتھم م ، فرائن جااص ٣٣٨) ل کوکن کن رنگ آميز يول اورعظمت بہلي يوى جس كے ساتھ جنت ميں

ں کے بیٹوں مرز اسلطان احمداور فضل مرز اقادیانی کے ممدومعاون نہ ہے۔

ا قارب نخالف دین) جب بیه بیوی ل غلط ہو گیا۔ کیونکہ اب مرزا قادیانی

ں صفح ہو تات ہو صفہ ب مرز ان اربیاں اِل نے اس کومطلقہ تھہر اکر علیحد ہ کر دیا

ور بدنام کیا جس کی انتہائییں۔ ونیا کو الہام نمبر س کی خلطی میں بھی کیا شبدر ہا

ت خداتعالی نے مجھ پر کھول دیا۔ 'نیہ کی۔ آول سراسر افتراء عملی الله دو ہوری ہے کہ اور ہوری ہے کہ اور جو بی سے کہ اور جو بی صدمہ ع ہوتا ہے۔ جب

مستح بتات میں - یا للعجب! بری تاریخ بی درج تھی) کومقام پٹیالہ میم بقابوری مبلغین مرزائیت اوران

رنے سے روک دیا کیونکہ ڈھول کی

وہم ..... اس ایک ہی پیش گونی کے متعلق اور بھی کئی جھوٹے الہام اور افت راء علی الله میں جنہیں مناسبت کتاب ہنرا کے خیال سے نظر انداز کر کے ایک افت راء علی الرسول علی اللہ بھی ورج کیا جاتا ہے۔

جس طرح ساون کے مہینہ میں پیدا ہونے والے کو چاروں طرف سنرہ ہی سنرہ نظر آنے کی مثل مشہور ہے۔ مرزا قادیانی بھی ایسے فنافی محمدی بیگم ہو گئے تھے کدان کو ہرا یک طرف سے سوائے اس نکاح کے اور پیچنہیں سوجھتا تھا۔

> یاہ پوش جو کعبہ کو قیس نے دیکھا ہوا نہ ضبط وہ چلا اٹھا کہ آلیل

اس مدیث ہے بھی محمدی بیگم کی بشارت نکال ہی لی اور البامات متواتر و کے ساتھ اس پیش گوئی کو صدیث رسول التُعلی ہے مزید مصدق ومتند کردیا لیکن البامات کی طرح بدیان بھی غلط اور محض غلط نکلا اور محمدی بیگم سے نکاح نہ ہونے کی وجہ سے حضرت رسول التُعلی ہے کی حدیث سے استدلال بھی افتد ا، علی الدرسول شائیلہ ثابت ہوا۔

مرزائی صاحبان بتلائیں کہ کیا ہیمرزا قادیانی کاعظیم الثان کذب اور افتراء نہیں ہے؟۔اگر کذب ہے تو تشکیم کریں کے مرزا قادیانی میچ موقود نہ تھے۔اوران کادعوی غلط تھا اور نیزوہ سے اوران کادعوی غلط تھا اور نیزوہ سے اور ان کادعوی خلط تھا اور نیزوہ سے اور ان کا دعوی خلط تھا اور نیزوہ سے دل بھی تھے۔

دوسرے مرزا قادیانی کے کلام سے ذات والا صفات حضرت محملی پر کیسا صرت الزام عائد ہوتا ہے کرحضوں اللہ نے پیش گوئی فر مائی اور وہ جھوٹ نکلی کیونکدا گرمرزا قادیانی کوسی مانا جائے تو دشمنان اسلام اعلانیہ آنخضرت علیہ کے قول کوجھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ جس کا جماعت مرزائیے کے پاس کوئی جواب نہیں۔ مگرافسوں ہے کہ بیلوگ مرزا قادیانی کوالزام سے بچانے کے لئے حضرت رسالت مآ بھائے پر بھی الزام لگانے سے نہیں چوکتے۔ ناظرین کتاب ہذاکی تقویت ایمان کے لئے اصل حدیث بیان کر کے اس سے مرزا قادیانی کا کاذب ہونا بھی ظاہر کیا جاتا ہے اصل حدیث بیان کر کے اس سے مرزا قادیانی کا کاذب ہونا بھی ظاہر کیا جاتا ہے اصل حدیث بول ہے۔

حضرت عیسی علیدالسلام نے اپنی نبوت کے زمانہ میں کوئی سامان دینوی نہیں کیا تھا۔ نہ
نکاح کیا اس حدیث میں رسول التعطیق فرماتے ہیں کہ جب دوسری مرتبدہ وہ نیا میں آئیں گو
نکاح کریں گے۔ کیونکہ شریعت محمد یہ کے پیرو ہوں گے۔ بعض لوگ جیسے کہ مرزا قادیا نی اوران
کے مرید معترض ہیں کہ اتنا لمباعرصہ گذرجانے پر وہ نہایت ضعیف العمر ہوجائیں گے۔ اس
حدیث میں ان لوگوں کا بھی جواب آگیا ہے کہ انحطاط اور تغیر حالت عالم دنیا کا خاصہ ہے۔
حضرت عیسی علیدالسلام دوسرے عالم میں ہیں۔ وہاں ان تغیرات کا بچھ پیتنہیں۔ جو یہاں شب
وروز دیکھے جاتے ہیں۔ حضرت میسی علیہ السلام جس حالت میں اٹھائے گئے تھے۔ اسی حالت میں
نازل ہوں گے۔ یہ نہ جھو کہ کبرتی کی وجہ سے وہ بوڑھے اور کمزور ہو گئے ہوں گے۔ بلکہ نکاح
کریں گے اوران کے اولا دبھی ہوگی۔ یہا شارہ ہے ' پیتذہ ج ویولدلہ ''میں۔

پھرارشاد ہوا کہ بعد فوت ہونے کے وہ میر ہے مقبرہ میں دفن ہوں گے اور قیامت کوہم دونو ں اس طرح اٹھیں گے کہ ابو بکڑوعم ہمارے دائیں اور بائیں ہوں گے۔

ل الى الا رض كالفظ صاف ظاہر كرتا ہے كەنز ول من السماء ہوگا \_منكرين حيات مسح غور كريں \_

رہاہے کہ حفرت میں محمدی بیگم سے نکار مرزا قادیانی کامیان بھی نہ ہوا تواس مرزاؤ

يحرمرزائي بتائين

متعلق بيدس <u>كلط</u> دوباره تلاوت كرو جيں اور ظالموں كر معيت سےتم كيا آيية

مرزا قادیانی مقا<sup>ب</sup> ند

ہے اور جوآ سافر خودگر فقار ہوگئے

دس جھوٹ! جھوٹ ? دروغ قر

ہے کہ بیلوگ مرزا قادیانی کوالزام سے بچانے کے ملگانے سے نہیں چوکتے۔ ناظرین کتاب ہذاکی کے اس سے مرزا قادیانی کا کاذب ہونا بھی طاہر کیا

قال قال رسول الله علي ينزل عيسى يولدله ويمكث خمساً واربعين سنة ثم وعيسى ابن مريم من قبر واحد بين بنزول عيسى عليه السلام، كتاب الوفافى مريم ص ٨٣٨) " (روايت بعبراللدين عمر يئي بيني مريم كرين كامر في ين السلام يكرم ين اورهم ين المرهم ين المرهم ين المراس ال

وت کے زماند میں کوئی سامان دینوی نہیں کیا تھا۔نہ تے ہیں کہ جب دوسری مرتبدہ دنیا میں آئیں گے تو ہوں گے۔ بہوں گے۔ بعض لوگ جیسے کہ مرزا قادیا نی اوران نے پروہ نہایت ضعیف العمر ہو جائیں گے۔ اس کے کہ انحطاط اور تغیر حالت عالم دنیا کا خاصہ ہے۔ وہاں ان تغیرات کا پچھ پیتنہیں۔ جو یہاں شب جو یہاں شب جم حالت میں الحالت میں حالت میں الحال کے تھے۔ اس حالت میں الحد نکاح میں نیزوج ویولدلہ "میں۔

، میں وقع قاد ہ کا وہ میرزے مقبرہ میں دفن ہول گے اور قیا مت کوہم دا کیں اور ہا کیں ہوں گے۔

ناہے کہ نزول من السماء ہوگا۔منکرین حیات میج

مرزا قادیانی نے اس مدیث کا ایک گلزابیان کر کے مدیث کی صدافت کو مان لیا ہے۔
پھر مرزائی بتا کیں کہ حدیث کی باتوں سے کیوں افکار ہے۔ خصوصاً الی الارض کا لفظ صاف ظاہر کر
رہا ہے کہ حضرت عینی علیہ السام زندہ آسان پر موجود ہیں۔ جوز مین پر تازل ہوں گے۔ اگر کہیں
محمدی بیگم سے نکاح ہوجاتا تو حدیث کی معلوم نہیں کیا کیا تاویلیں کی جاتیں۔ لیکن اب جب کہ
مرزا قادیانی کا یہ نکاح بھی نہ ہوا اور مرزا قادیانی کو قادیان کی بی مثی نعیب ہوئی مدین طیب تک جاتا
محمدن نہوا۔ تواس حدیث کی روسے وہ ڈبل کا ذب ثابت ہوئے۔ "تلك عشر ہ کا ملة "

مرزائی دوستوا مرزا قادیانی کی افتراء پردازیوں کے انبار میں سے صرف دو باتوں کے متعلق بیدس کھلے کھلے افتراء بیان کئے ہیں۔ان پرغور کرواور آیت مندرجہ عنوان فصل بندا کی دوبارہ تلاوت کرواور پھرسوچو کہ مضمون آیت کی روسے مرزا قادیانی کتنے بڑے فالم ثابت ہوتے ہیں اور فالموں کی جوسر االلہ تعالی نے مقرر کی ہے اس سے بھی تم بے خبر نہیں ہو۔ پھرا سے فالم کی معیت سے تم کیا نفع حاصل کر سکتے ہو؟۔

یے ہے۔ آیت کے آخری حصہ میں فلا لموں کے حسرت ناک انجام کا ذکر فر مایا گیا ہے۔ چٹانچہ مرزا قادیانی مقام لا ہورسفر کی حالت میں بمقتصائے۔

مارا دیار غیر میں مجھ کو وطن سے دور

ظاف تو تع اور دفعۃ نہایت حرت ویاس کے عالم میں صرف گیارہ گھنٹہ یاررہ کرچل

بے اور جوآ سانی بلائیں ہیف، طاعون وغیرہ اپنے نخافین کے لئے طلب کیا کرتے تھاس میں
خودگر فار ہوگئے ۔ کیونکہ مرض ہیف ان کی موت کا باعث ہوا کی نے تاریخ وفات تکھی ہے۔

اس کے بیاروں کا ہو گا کیا علاج

کارہ ہے خود میچا مر گیا (۱۳۲۲ھ)

سانوس فصل

دی جھوٹ اور دھو کے

جھوٹ جو بولے گا وہ کچھتائے گا ہے بھی اس کا جھوٹ مانا جائے گا دروغ اے برادر گوزنیبار کہ کاذب بود خوار وب اعتبار قرآن کریم میں اللہ تعالی نے جھوٹوں پر لعنت فرمائی ہے۔ چنانچ فرمایا کہ: ''لعنہ الله علی الکاذبین'' حضرت رسول اکرم تعلقہ نے بھی جھوئے کومنافق ۸۹ فر مایا ہے اور منافقوں کی سر اقر آن کریم میں اس طرح بیان فر مائی گئی ہے۔ 'ان المنافقین فی المدرك الاسفل من النار '' ﴿ منافق لوگ دور خ كسب سے نيچ كے طبق ميں بول كے ۔ ﴾ یعنی جہاں عذاب سب سے زیادہ ہوگا۔

مرزا قادیانی نے بھی جھوٹ کی بہت مذمت کی ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ: ا...... ''جھوٹ بولنے سے بدتر دنیا میں اورکوئی برا کا منہیں۔''

(تمرحقیقت الوی ص۲۷ نزائن ج۲۲ ص ۲۵۹)

۲..... "جموث بولنا، با ایمانی اورگوه کھانے کے برابر ہے۔"سلخصاً
 (ضیرانجام آئٹم ص۵ بخزوئن ج اص۳۳۳)
 ۳..... " ظاہر ہے کہ جب کوئی ایک بات میں جموٹا ٹابت ہو جائے تو پھر دوسری

لیکن جس طرح ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہوتے ہیں دکھانے کے اور، مرزا قادیانی کی تحریروں میں بھی جھوٹ کی بہت ملاوٹ پائی جاتی ہے اوراس کے علاو ہنہایت بے باکی سے مرزا قادیانی نے کتب آسانی کے حوالہ جات دینے میں بھی کئی جگہ دھوکے دیے ہیں۔ فصل ہذا میں اس کی چھمٹالیں درج کی جاتی ہیں۔

آپ کی پیش گوئیوں کا حال جو ہوا ہو ہ فصل نمبر ۱۰ کتاب ہذا سے ظاہر ہے اور صدق وکذ ب کے معیار اور تحدی کی تو ایک پیش گوئی بھی پوری نہیں ہوئی۔ اول تو یہی جموث ہے کہ غلط پیش گوئیوں کو پورا ہونا کہتے ہیں۔ دوسر سے بیساٹھ لاکھ کی گپ بھی قابل داد ہے۔ خودا پنی کتاب (زول سے ص ۱۶ بڑائن جماص ۱۹۸۸) میں لکھتے ہیں کہ: ''میر سے مریدوں کی تعداد سر ہزار ہے۔'' اب ظاہر ہے کہ مریدی گواہ ہو سکتے ہیں۔ جب ساٹھ لاکھ مرید نہیں تو ساٹھ لاکھ گواہ کہاں سے ہو گئے۔ پھر بیکرا ماتی جموث نہیں تو اور کیا ہے؟۔

9.

"مثلاً بخارى كى دە حديثين: ہے۔خاص كروه خليفہ جس كى نسبت بخاء كمه هذا خليه فة الله المهدى-اس

٣..... (شهادت القرآن

کہ هذا خلیفة الله المهدی-اس میں درج ہے جو 'اصح الکتاب بعد ا مرزا قادیانی نے یہ بالکل جم

رر مارین سے کوئی مرزائی قادیانی ہمت حصوت کی لعنت دور کریں۔ بیفقر ومحفر مرزائی صاحبان کوبھی اس موقعہ پر العذا

سا ..... (اربعین نبر ۴ م ''مولوی غلام دنگیر قصور ی میری نسبت قطعی حکم لگایا کداگروه کاذ، ہے۔ ہر دومولوی صاحبان کی تصانیف!

رِو تونوں صاحبان کی صفایت. ۲۰ ..... (حقیقت الوجی مر یہ بات بالکل غیر معقول ۔

''لوگ نماز کے لئے مساجد کی طرف دو شرتف پڑھیں گے تو وہ انجیل کھول ہی<del>غ</del>

کریں گے تو وہ بیت المقدس کی طرف اسلام کے حلال وحرام کی کچھ پرواہ ہیں

اس عبارت میں چوفقر۔
تیرہ سو برس سے میہ چلا آتا ہے کہ معنم
کریں گے۔ پھر معلوم نہیں کہ اس ک دیے کہ معنرت عیسیٰ علیہ السلام سور کا ہے؟۔ ہرگز نہیں۔ پس میسب جھور

اگر چەكندە كى مصداق!

۲..... (شہادت القرآن میں ۲ میں ۳۳۷) میں لکھتے ہیں کہ:
''مثلاً بخاری کی وہ حدیثیں جن میں آخری زمانہ میں بعض خلیفوں کی نسبت خبر دی گئی ہے۔خاص کروہ خلیفہ جس کی نسبت آواز آئے گ کہ ہدنا خلیفہ جس کی نسبت آواز آئے گ کہ ہدندا خلیفہ الله المهدی۔اب وچوکہ بیحدیث کس پایداور مرتبہ کی ہے۔جوالی کتاب میں درج ہے جو 'اصع الکتاب بعد کتاب الله''ہے۔'

مرزا قادیاتی نے یہ بالکل جموث کھاہے کہ ھذا خلیفة الله المهدی بخاری کی حدیث ہے۔ کوئی مرزائی قادیاتی ہمت کر کے بخاری میں یہ دکھائیں ادرائی مرشد کے سرے جموث کی لعنت دور کریں۔ یہ فقر وجمعن عوام کو دھو کہ دے کر گراہ کرنے کے لئے لکھا گیا ہے۔ مرزائی صاحبان کو بھی اس موقعہ پر 'لعنة الله علی الکاذبین'' کی تلاوت کرنی جا ہے۔ مرزائی صاحبان کو بھی ہیں کہ: سے درائی جا سے میں مرزا قادیانی کھے ہیں کہ:

رو کا وی کا کہ دو کا کہ دو کا کہ دو کا کہ کہ کہ کہ کہ کا کہ میں اور مولوی اساعیل علیکڑ ھوالے نے میری نسبت قطعی تھم لگایا کہ اگر وہ کا ذہب ہے تو ہم سے پہلے مرے گا۔' یہ بھی محض سفید جھوٹ ہے۔ ہر دومولوی صاحبان کی تصانیف میں یہ بات کہیں درج نہیں ہے کوئی مرزائی ٹابت کرے۔ سے ہر دومولوی صاحبان کی تصانیف میں یہ بات کہیں درج نہیں ہے کوئی مرزائی ٹابت کرے۔ سے سے سے کہیں کہ:

یہ بات بالکل غیر معقول ہے کہ آنخضرت آلیک کے بعد کوئی ایسا نبی آنے والا ہے کہ ''لوگ نماز کے لئے مساجدی طرف دوڑیں گے تو وہ کلیسا کی طرف بھا گے گا اور جب لوگ قر آن شریف پڑھیں گے تو وہ انجیل کھول بیٹھے گا اور جب لوگ عبادت کے وقت بیت اللہ کی طرف منہ کریں گے تو وہ بیت الممقدس کی طرف متوجہ ہوگا اور شراب بے گا اور سور کا گوشت کھائے گا اور اسلام کے حلال وحرام کی کچھ پرواہ نہیں کرے گا۔''

اس عبارت میں چوفقرے ہیں جوسب کے سب جھوٹے ہیں ۔ مسلمانوں کا عقیدہ تیرہ سو برس سے بیہ چلا آتا ہے کہ حضرت سے علیہ السلام مکر رنزول کے بعد شریعت محمدی پرعمل کریں گے۔ پھر معلوم نہیں کہ اس کے خلاف مرز اقادیا نی نے کس کتاب سے بیفقر نے قل کر دیئے کہ حضرت عسلی علیہ السلام سور کھا نمیں گے اور شراب پئیں گے۔ کیا کوئی مرز ان بتا سکتا ہے؟۔ ہرگز نہیں۔ پس بیسب جھوٹ باتوں کا مجموعہ اور محض ہرزہ سرائی ہے اور ایجاو بندہ اگر چہ کندہ کی مصداق!

میان فرمانی گئے ہے۔ 'ان المنافقین فی زخ کے سب سے نیچے کے طبقے میں ہوں

کی ہے۔ چنا نچہ لکھتے ہیں کہ:

ساورکوئی براکا منہیں۔''
الترحقیقت الوی ص۲۶ ہزائن ج۲۲ ص ۲۵۹)

الکھانے کے برابرہے۔' اسلخصاٰ
(ضیرانجام آتھم ص ۵۰ ہزائن جام آص ۳۳۳)

ت میں جموٹا ٹا بت ہو جائے تو پھر دوسری
(چشر معرفت ص ۲۲۲ ہزائن ج ۳۳ ص ۲۳۳)

وام پرائتبارقائم کرنے کے لئے کہتے ہیں۔ یس۔'' ( الفوظات ج۵ص ۲۲ ) کے اور ہوتے ہیں دکھانے کے اور، پائی جاتی ہےاوراس کےعلاو ہنمایت بے این جاتی ہے کری کئی جگہدھوکے دئے ہیں۔

۱) میں مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ''اگران بی تومیں خیال کرتا ہوں کہ وہ ساٹھ لا کھ

نمبر ۱۰ کتاب ہذا سے ظاہر ہے اور صدق ہیں ہوئی۔ اول تو یہی جھوٹ ہے کہ غلط لی گرپ بھی قابل داد ہے۔خودا پنی کتاب میرے مرید دل کی تعداد ستر ہزار ہے۔'' لعمرید نہیں تو ساٹھ لاکھ گواہ کہاں سے ہو اورقلبی صدمہ کےعلاوہ مرزا قادیانی کوا وقت کی تصنیف(تمه حقیقت الوحی ۳۳ '' نکاح کے لئے ایک شرطاً گيايا تا خرمين پڙگيا۔"آ ڪيل کر۔ · ' كيا يونس عليه السلام كى : آ سان ہریہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ حالیس موا\_حالانكهاس مي*ن كسى شرط كى تضرر* كيااس يرمشكل تفاكداس نكاح بهى مغ اس قول میں مرزا قادیانی بولے ہیں۔ای طرح (ضیمہ انجام آتھ ''میں نے حدیثوں اور حدیثوں اور آ سانی کتابوں سے نقا مرزا قادیانی کے نکاح کی پیش گوئی ا فرق ہے۔مرزا قادیانی کا یہ کہنا کہ آ حاليس دن ت*ک عذ*اب نازل ہوگا<sup>م</sup> حديث ميں \_ ندتو ريت وانجيل ميں. نہیں تو اور کیاہے؟۔ جب اس فیصلہً \_\_\_\_ لے اس تنرط کی تفصیل اور ا مشرح اور مسكت جواب فيصله آسا شائقین اس کتاب کے ہرسہ صفر<sup>ا</sup> مونگيري عليه الرحمة (جواحتساب قاد كتاب كي فصل ششم سے نمبر ٢٩ تا ١٠ كو اسي موضوع برجمأراايك

شامل اشاعت ہے۔ فقیر مرتب )

جب نكاح والح

۵..... مسرْعبدالله آنهم عيسائي كي موت كے متعلق ان الفاظ ميں پيش گوئي تھي۔ الف ..... "جوفريق عمد أحجموث كواختيار كرريا ہے اور سے خدا كوچھوڑ ريا ہے اور عاجز انسان کوخدا بنار ہاہے۔ و وانہی دنوں مباحثہ کے لحاظ سے یعنی فی دن ایک مہینہ لے کریعنی پندرہ ماہ تک ہاویہ میں گرایا جائے گا اور اس کو سخت ذات پہنچے گی۔ بشرط یہ کمٹن کی طرف رجوع نہ (جنگ مقدس ص ۲۱۰ نز ائن ج ۲ ص ۲۹۳) " تم تقم کی بابت پیش گوئی کے لفظ میہ تھے کہ وہ پندرہ مہینے میں ہلاک ہو ( حقیقت الوحی ص ۸۵ افز ائن ج ۲۲ ص۱۹۲) ان دونوں حوالوں کا مطلب ہیہ ہے کہ آتھم پندرہ ماہ میں مرجائے گا۔لیکن اس صاف صاف بیان کے برخلاف (کشتی نوح ص ۱ بخزائن ج ۱۹ص ۲) برتحریر کرتے ہیں کہ ' پیش گوئی میں یہ بیان تھا کہ جوخف ایے عقیدے کی رو سے جھوٹا ہے وہ پہیے مرے گا۔'' اب د کھ لیج کہاں پندرہ ماہ کاتعین اور کہاں جھوٹے کا سیجے سے پہلے مرنا۔ یہ بچھلا

نقره مالكل جھوٹ اس كئے تراشا كيا كه تقم ميعاد مقرره ميں فوت نہيں ہوا تھا۔اس سے پيش گوئی ك كنوب يريده يرج جائ كار كراس المبفريني كاشكار مرزائي بي بوسكت بير -جن كوالله تعالى نے نورایمان بخشاہے۔وہ اس قسم کی حالا کی کوفوراً تاڑ لیتے ہیں۔

ہ ...... جن دنوں مولوی عبدلکر یم مرزا قادیانی کے فاروق ٹانی مرض الموت میں مبتلا ہوئے ان کی صحت کے لئے مرزا قادیانی نے بے حد دعا کیں کیں۔ جن کا حال الحکم ۰۳راگست ۱۹۰۵ء، ۵رتمبر، ۱۰رتمبر، ۲۲۰رستمبر، ۳۰رستمبر وغیره سے ظاہر ہے۔ ان دعاؤل میں مرزا قادیانی کودعائی قبولیت اوران کی صحت کی بشارت بھی دوبار کمی۔ (مفصل دیکیپونبرنصل بشتم کتاب نه ۱ مالحلم وارتمبر ۵ و ۱۹ وص ۲۴٬۱۳ رتمبر ۵ و ۱۹ و) جن میں بشارات صحت درج ہیں ۔لیکن مولوی عبدالکریم اارا كتوبره ١٩٠٥ على اورقبوليت دعاكى بشارات غلط ثابت ہوئيں۔

ان شارات کے مقابلہ میں مرزا قادیانی کاسفید جھوٹ ملاحظہ ہو:

''ا یک مخلص دوست بعنی مولوی عبدالکریم اس بیاری کاربنگل بعنی سرطان ہے فوت ہو گئے تھے۔ان کے لئے میں نے بہت دعا کی تھی۔ گرایک الہام بھی ان کے لئے تسلی بخش نہ تھا۔'' (حقیقت الوحی ص ۲ ۳۲ نزائن ج۲۲ص ۳۳۹)

او بر بجائے ایک کے دو الہاموں کے حوالے درج کردئے ہیں۔ان کے مقابلہ میں حقیقت الومی کابیان کتناصاف جھوٹ ہے!! ے بیرا ہونے سے مرزا قادیانی ہایوں ہو گئے اور اہونے سے مرزا قادیانی ہایوں ہو گئے اور تلبی صدمہ کے علاوہ مرزا قادیانی کواعتر اضوں کی ہوچھاڑ اور خوف کا خیال ہوا۔ تو آ پآخری وقت کی تصنیف (ترجقیقت الوی م ۱۳۳، خزائن ج۲۲م ۵۷۰) میں لکھتے ہیں کہ:

ت را کہ ایک شرط میں جب ان لوگوں نے شرط ل کو بورا کردیا تو نکاح فنخ ہو

كيايا تاخير من براكيا-"آ كي بل كركت بين كد

" کیا پونس علیہ السلام کی پیش گوئی نکاح پڑھنے سے پچھ کم تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ آس میں بتایا گیا تھا کہ آسان پر یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ چالیس دن تک اس قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ مگر عذاب نازل نہ ہوا۔ حالا نکہ اس میں کسی شرط کی تصریح نہ تھی۔ پس وہ خدا جس نے اپنا ایساناطق فیصلہ منسوخ کردیا کیا اس پر مشکل تھا کہ اس نکاح بھی منسوخ یا کسی اور وقت پر ڈال دے۔''

اس قول میں مرزا قادیانی نے پیٹ بھر کر جھوٹ بولا ہے۔ بلکہ ایک نہیں کئی جھوٹ بولے ہیں۔ای طرح (ضیمہ انجام آتھ مص ۵۴ فرائن جااص ۳۳۸) میں لکھ دیا ہے کہ:

" میں نے حدیثوں اور آسانی کابوں کو آگے رکھ دیا۔ لینی حضرت یونس کا قصہ حدیثوں اور آسانی کابوں کے آگے دکھ دیا۔ لینی حضرت یونس کا قصہ مرزا قادیانی کے نکاح کی پیش گوئی اور حضرت یونس علیہ السلام کی پیش گوئی میں زمین آسان کا فرق ہے۔ مرزا قادیانی کا یہ کہنا کہ آسان پر فیصلہ ہو چکا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر چالیس دن تک عذاب نازل ہوگا محض غلط ہے۔ اس فیصلہ کا ذکر نقر آن کریم میں ہے نہ کی سے حدیث میں نہ توریت وانجیل میں۔ پھر تقطعی فیصلہ مرزا قادیانی کی زبان درازی اور دروغ گوئی مبیس تو میں نہیں تو اور کیا ہے؟۔ جب اس فیصلہ کا ذکر کئی آسانی کتاب میں نہیں اور کی صدیث میں نہیں تو

ا اس شرط کی تفصیل اور مرزا قادیانی اور ان کے پسماندگان کی توجیه متعلق عدم نکاح کا مشرح اور مسکت جواب فیصله آسانی مصنفه علامه سید ابواحد رحمانی مونگیری میں دیا گیا ہے۔ شانقین اس کتاب کے ہرسہ حصص کو ضرور ملاحظہ کریں۔ نتیوں رسائل بمع دیگر رسائل حضرت مونگیری علیہ الرحمة (جواحتساب قادیا نیت جے ہیں شائع ہو بچے ہیں۔ فقیر مرتب) اور ہماری اس کتاب کی فصل ششم کے نمبر ہمانا واود یکھیں کہ کیا ان میں شرط یائی جاتی ہے۔

ای موضوع پر جماراایک رسالت حقیق لا خانی بھی تیار ہو چکا ہے۔ (یہ کتاب بھی اس جلدیں شال اشاعت ہے۔ فقیر مرتب )

کے متعلق ان الفاظ میں پیش گوئی تھی۔
ہے اور سیچ خدا کوچھوڑ رہا ہے اور عاجز
نی فی دن ایک مہینہ کے کر لیعنی پندرہ ماہ
)۔ بشرط یہ کہ حق کی طرف رجوع نہ
(جگ مقدس ۱۶ مزائن ۲۴ س۲۹۲)
ایہ سے کہ وہ پندرہ مہینے میں ہلاک ہو
مقت الوی ص ۱۸۵ فرزائن ۲۲۳ س۱۹۲)
رہاہ میں مرجائے گا کین اس صاف

مرےگا۔'' بھوٹے کا ہے سے پہلے مرنا۔ یہ بچھلا ںفوت نہیں ہوا تھا۔اس سے پیش گوئی' ئی ہی ہو سکتے ہیں ۔جن کواللہ تعالیٰ نے

ریانی کے فاروق ٹانی مرض الموت میں اللہ علی کے فاروق ٹائی مرض الموت میں الحکم فیرہ سے فاہر ہے۔ ان دعاؤں میں دوبار کی ۔ (مفصل دیکھونیر فصل ہفتم کتاب محت درج ہیں ۔ لیکن مولوی عبدالکریم ہوئیں۔ ۔ ہوئیں۔

يرجھوٹ ملاحظہ ہو:

بیاری کاربنکل لیتن سرطان سے فوت ہو لہام بھی ان کے لئے تسلی بخش ند تھا۔'' نیقت الوی ص ۳۲۹ ہزائن ج۲۲م ۳۳۹) درج کردئے ہیں۔ان کے مقابلہ میں اس کے جھوٹ ہونے میں کیا تر دوہوسکتا ہے۔اگر کی غیر معتبر روایت میں اس کاذکر ہو بھی تواہے فیصلہ آسانی نہیں کہا جاسکتا۔ میرمزا قادیانی کا صحیح فریب ہے کہ اپنے جھوٹ پر پر دہ ڈالنے کے لئے ایک بے اثر بات کوفیصلہ آسانی سے موسوم کرتے ہیں اور اپنی تصانیف میں بار باراس کاذکر کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ میں نے حدیثوں اور آسانی کتابوں کوآگے رکھ دیا۔

الله ويبردها ا

اوراس عورت كوتير

طرح نہیں کہا گیا.

الممترين ''﴿

حضرت بونس عليها

کی با تیں بدلانہیر

روايت ميں بھي مُ

ایک مانع دورکر.

بونس عليدالسلام .

آ دمی اس بات بر

ہے یقینی اطلاع

مرزا قادیانی کاب

اور میں نے آسا

ہونے پر جب بر

جو کتاب تریاق دا مادیا آنهم کاز ای طرح سے مرزا قادیانی کا یہ کہنا کہ یونس علیہ السلام کی پیش آوئی میں کوئی شرط نہ تھی۔صاف جھوٹ اورصری کند بہے۔اول وقطعی طور سے اس پیش گوئی کا ثبوت نہیں جیسا کہ اوپر ذکر ہوا پھر شرطی اور غیر شرطی کا کیا مذکور اور اگر بعض روایتوں سے پیش گوئی کا حال معلوم ہوتا ہے۔ تو شرطی ہونے کا ثبوت بھی و ہیں سے ملتا ہے۔ چنا نچیوہ روایات حسب ذیل ہیں۔

الف ..... ( فیخ زادہ ج م ۳۲۵) میں درخ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام بروی کی کہ اپنی قوم ہے کہیں کہ اگرتم ایمان نہ لاؤ کے تو تم پر عذاب آئے گا۔ حضرت یونس نے یہ پیغام البی اپنی قوم کو پہنچا دیا اوران کے انکار کے بعدان کے پاس سے چلے گئے۔ بینام البی اپنی قوم کو پہنچا دیا اوران کے انکار کے بعدان کے پاس سے چلے گئے۔ بینام البی اپنی تو م کو پہنچا دیا اوران کے انکار کے بعدان ہے کہ:

"الله تعالى نے حضرت بونس عليه السلام پروى كى كه اپنى قوم سے كہوكه اگرتم ايمان نه لاؤ كے تو تم پر عذاب آئے گا۔ انہوں نے يہ پيغام پہنچا ديا۔ گريدلوگ ايمان نه لائے۔ پس حضرت يونس ان كے پاس سے چلے گئے۔ جب كفار نے ان كونه ديكھا تو اپنے انكار پر نادم ہوئے اور حضرت يونس عليه السلام كى تلاش ميں نظر كروہ نه طے."

باقی رہایہ امر کہ زکاح والی پیش گوئی اور حضرت بونس علیدالسلام کی پیش گوئی برابر ہیں۔ بی جس سراسر جھوٹ ہے۔ بوجو ہات ذیل۔

اول ناء متواتر الہامات پر کھی گئی ہے اوراس کی بناء متواتر الہامات پر کھی گئی ہے اوراس کی بناء متواتر الہامات پر کھی گئی تھی اور بعد میں بھی وقتا فو قتا الہام اس کی تائید میں ہوتے رہے۔ جیسا کہ فصل گذشتہ میں ذکر ہو چکا ہے۔ برخلاف اس کے حضرت یونس علیہ السلام کی پیش گوئی کا ثبوت نہ کسی الہامی کتاب سے ملتا ہے نہ احادیث صبح سے اس کا ماخذ بعض ضعیف روایات ہیں۔

دوم ..... منکوحہ آسانی کے واپس آنے کا البام ان الفاظ میں تھا۔'فسید کفیدکھم الله ویددھا الیك انبا كفا فاعلین '' ﴿ الله ان مخالفوں کے لئے تیری طرف سے كافی ہوگا اور اس عورت كوتیری طرف واپس لائے گا اور ہم ایبائی كریں گے۔ ﴾ مگر يونس عليه السلام كواس طرح نہيں كہا گيا۔

چہارم ..... مرزا قادیانی کے الہام میں ہے 'لاتبدیل لکلمات الله '' ﴿ لِعَیٰ ضدا کی باتیں بدلانہیں کرتیں ﴾ حضرت یونس علیدالسلام کواس معاملہ میں اس طرح کہنا کسی ضعیف روایت میں بھی ندکورنہیں۔

پنجم ..... مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ''بار بارکی توجہ سے بیالہام ہوا کہ خدا تعالیٰ ہر ایک مانع دور کرنے کے بعد اس لڑکی کو انجام کا راس عاجز کے نکاح میں لائے گا۔'' مگر حضرت یونس علیہ السلام نے ایہ انہیں فر مایا کہ یہیش گوئی ہر حالت میں ضرور ہی ظہور میں آئے گی۔

ششم ..... مرزا قادیانی نے محمدی بیگم کے نکاح پر خدا کی قتم کھائی ہے اور کوئی بھلا آ دمی اس بات پرقتم کھا سکتا ہے۔جس کے وقوع کی اسے پیش از وقت خبر دی گئی ہواور ایسے آسان سے بیتنی اطلاع مل چکی ہو لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے کوئی قسم نہیں کھائی۔ پس اس حلفیہ پیش گوئی کا پورانہ ہونا مرز اقادیانی کے کذب کی صرتے دلیل ہے۔

ان حالات میں ان دونوں پیش گوئیوں کو کس صورت میں یکسان نہیں کہا جا سکتا اور مرزا قادیانی کا یہ کہنا کہ پونس علیہ السلام کی پیش گوئی ایک آسانی فیصلہ تھا۔اوراس میں شرط نہ تھی اور میں نے آسانی کتابوں اور حدیثوں کوآگے رکھ دیا۔ بیتو بالکل جھوٹ اور صریح کذب ہے۔

'' بیپیش گوئیاں ایک دوپیش گوئیاں نہیں بلکہ ای متم کی سوسے زیادہ بیش گوئیاں ہیں۔ جو کتاب تریاق القلوب میں درج ہیں۔ پھر ان سب کا پچھ بھی ذکر ندکرنا اور بار بار احمد بیگ کے دامادیا آتھم کاذکر کرنا کس قد رمحلوق کودھو کہ دینا ہے۔'' ایت میں اس کاذکر ہوچھی تو اسے راپنے جھوٹ پر پردہ ڈالنے کے بی تصانیف میں بار بار اس کا ذکر آگےر کھ دیا۔ لام کی بیٹر گرکی میں کرکی ٹیس ب

لام کی پیش گوئی میں کوئی شرط نه ں پیش گوئی کا ثبوت نہیں جیسا کہ اسے پیش گوئی کا حال معلوم ہوتا اِت حسب ذیل ہیں۔

الله تعالی نے حصرت یونس علیہ پرعذاب آئے گا۔ حضرت یونس پاس سے چلے گئے۔

پی قوم ہے کہوکہ اگرتم ایمان نہ ریدلوگ ایمان نہ لائے۔ پس دیکھا تواپنے انکار پرنادم ہوئے

لہ ہو کہ تین کتابوں سے حفرت یانی کے زویک بھی نہایت معتبر گرح جموٹ کم جاتے ہیں کہ

بالسلام کی پیش گوئی برابر ہیں۔

وراس کی بناء متواتر الهامات پر مهد جیسا کرفصل گذشته میں اِکی کاثبوت ندکسی الهامی کتاب عر ہے عرض کیا کنہیں حضورہ آگا

یعن جمار ہےخواب کاظہور<sup>کس</sup>ی و

ہے)خدانعالی نے آئندہ سال

نہایت کامل طور ہے اس صداقت

اس خواب کی بناء پر کیا تھا۔ یاص

کامل محتقیق اس امر کی شہادت د

ہے کہ حدیدیہ بی کرحضورانوں آفادہ ا

ناقلین کے ہرطرح ثابت ہونی

شاگر درشیداورنهایت ثقه بین ۱

میںاس روایت کو پانچ محدثین .

مكته هو واصحابه اما

حديبيه من تشريف فرما تھے كه آ

مکه معظمه میں داخل ہوئے ہیں

اورارشا دالساري مين بھي اس طر

ہےاوراس سے بیٹابت نہیں ہو

كەحدىيىيە دالى پېش گوئى وقتة

مرزا قادیانی کوئی شزیرالنفس جی

گوئیوں پر پر دہ ڈالنے کے لئے

ظاہری جاتی ہے۔اللہ تعالی فرما

"عن مجاهدٌ

''علی هذا تف

جس روایت میں ،

بهر حال اس بیان .

''لقد صدق الله

یہاں بہ بتانا بھی ضر

سے بوری ہوگئی۔

الله! الله! يا توان پيش گوئيوں كوعيسائيوں اور مسلمانوں كے لئے عظيم الثان نثان اور اپنے صدق وكذب كامعيار قرار ديتے تھے مفصل ديھوضل نمبر واكتاب بندايا اب متر دوہو كراور برسوں منتظر روكراس قدر كمزورى وكھاتے ہيں جوسرت وليل كذب ہے ۔ حوالد فدكور ميں آگے چل كر لكھتے ہيں كد:

"اس کی مثال ایس ہے کہ مثلاً کوئی شریر النفس ان تین ہزار مجزات کا بھی ذکر نہ کرے جو ہمارے نبی مثلاً ہے دوقت اندازہ کر دوقت اندازہ کر دویہ بیش گوئی کو بار بار ذکر کرے کہوفت اندازہ کر دویر پوری نہ ہوئی۔"

فیقعده ۲ هیں جناب رسالت ما بھی نے عمره کااراده فرمایا۔ اس وقت مکہ مرمه ابھی کفار کے ہی زیر قبضہ تھا۔ لیکن کفار مکہ اپنے نہ ہی خیال ہے کسی جج اور عمره کرنے والے کوئیس روکتے تھے اور شوال ذیقعدہ، ذی الحجہ اور رجب کے مہینوں میں لزائی کومنع جانتے تھے۔ آپ عمره کے لئے تشریف لے چلے اور چودہ پندرہ سوسحا بیٹراتھ ہوئے۔

اور مسلمانوں کے لئے عظیم الثان نثان اور کموفصل نمبر ۱۰ کتاب ہٰذایا اب متر دو ہو کر اور کادلیل کذب ہے۔حوالہ خدکور میں آگے چل

نفسان تین ہزار مجزات کا بھی ذکر نہ کرے یش گوئی کو ہار ہار ذکر کرے کہوفت انداز ہ کر

رہوئے۔ نے خواب دیکھا کہ ہم معہ تمام اسحاب کے نافج اداکتے ہیں۔ یہ آپھیلیٹ کا خواب ہے میا گیا ہے۔ یہ خواب آپھیلیٹ نے سحابہ کرام م فرمارہ تصاور انبیاء علیم الساام کے خواب واکہ ہم ای سال جج کریں گے۔ یہ خیال نہیں مایا۔ حدیدیمیں کفار مانع آئے۔ گر بچھٹر الط بائیں آئندہ سمال عمرہ کریں۔ جب حضرت مصرت عمر نے خواب کا حوالہ دے کرعرض کیا میا تھا کہ ای سال ہم داخل ہوں گے۔ حضرت رسالت

عرائے عرض کیا کہ نہیں حضور اللہ نے فر مایا کہ خانہ کعبہ میں داخل ہوں کے اور طواف کروگے۔ لین ہمارے خواب کا ظہور کسی وقت ضرور ہوگا۔ (بیروایت سیح بخاری باب الشروط فی الجہاد میں ہے) خدا تعالیٰ نے آئندہ سال میں اس خواب کا ظہور دکھا دیا۔ پھر ایک سال بعد فتح مکہ ہوئی اور نہایت کا مل طور سے اس صداقت کا ظہور ہوا نے ض دوسال کے اندروہ خواب یا پیش گوئی کا مل طور سے بوری ہوگئی۔

یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ ادھ میں حضرت رسالت ما ہوگئے نے عمرہ کا ارادہ اس خواب کی بناء پر کیا تھا۔ یاصرف عمرہ کا شوق اور کھار مکہ کی حالت کا معلوم کرنا اس کا مقصود تھا۔
کا مل تحقیق اس امر کی شہادت دیت ہے کہ عمرہ کرنے کا خیال اس سفر کا باعث ہوا صبحے روایت تو بہی ہے کہ حد ید بیٹنج کر حضورا نو تولیق نے وہ خواب دیکھا تھا۔ اس کی صحت بلی ظراوی کے اور باعتبار ناتعلین کے ہر طرح ثابت ہوتی ہے۔ اس کے راوی مجاہر ہیں جو حضرت عبداللہ بن عباس سے راوی مجاہر ہیں جو حضرت عبداللہ بن عباس سے شاگر درشید اور نہایت تقد ہیں اور اس روایت کو اکثر مفسرین محدثین نے نقل کیا ہے ۔ تفسیر در منثور میں اس روایت کو یا نج محدثین سے اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ:

''عن مجاهدٌ قال ارى رسول الله على وهو بالحديبيه انه يدخل مكته هو واصحابه امنين (درمنثورج دص ٨٠)' ﴿ عَابِدٌ كُمْ مِينَ كَرَسُولَ التَّعَلِيَّةُ عَد يبيين تَشْرِيفَ فَر ما تَحْ كُمْ يَا يَا خُوابِ دَيَكُما كُمْ آ يُّ اور آ يُّ كَاصِحابٌ بِخُوف وخطر مَد يبيين داخل موت مِين - ﴾
مدمعظم مين داخل موت مِين - ﴾

"على هذا تفسير جامع البيان، طبرى (فتح البارى عمدة القارى) " اورارشاوالسارى مين بھى اى طرح ہے كہ بيثواب حديبية مين وكھايا گيا۔

بہر حال اس بیان سے ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی کا حضور رسالت ما بھائی ہے ہیں بیالزام کہ حدیبید والی پیش گوئی وقت اندازہ کردہ پوری نہ ہوئی۔ محض غلط اور جمعوث ہے اور بقول مرزا قادیانی کوئی شزیرالنفس ہی ایسا کہ سکتا ہے اور یہ جموث مرزا قادیانی نے محض اپنی جموثی پیش گوئیوں پر پردہ ڈالنے کے لئے تراشا ہے۔ اخیر میں قرآن شریف سے بھی اس خواب کی صدافت ظاہر کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے!

"لُقَد صدق الله رسوله الرؤيا باالحق (الفتح:٢٦)"

اب و یکھے کہ اللہ تعالی تو اپ رسول کے خواب کوتا کید کے ساتھ سچا بیان فر مار ہا ہے اور مرزا قادیانی رسول اللہ علیہ کو اپنے جیسا خاطی اور غلط فہم (نعو ذ بالله منها) قرار دے رہے ہیں۔اس نص قرآنی کے مقابلہ میں خواب رسالت کی نسبت مرزا قادیانی کا یہ کہنا کہ حد یبیوالی پیش گوئی وقت انداز وکرد و پر پوری نہیں ہوئی۔ س قدر جسارت اور بے ایمانی کی بات ہے؟۔

ه ..... ۹ با مرفر وری ۱۹۰۴ و کومیر ب ایک دوست نشی کرم خان صاحب مرحوم ساکن انباله نے ایک و کیفند حضرت مولا نا مولوی اشرف علی صاحب تھانوی مظلیم کی خدمت میں پیش کیا ۔ جس میں مرز ائی خرافات اور معتقدات کے متعلق کچھ سوالات درج تھے۔ حضرت مولانا صاحب معدوح کی طرف سے جو جواب دیا گیاوہ بصورت ایک مختصر رسالہ طبع ہوا جس کانام ہے۔ الخطاب الملیح فی تحقیق المهدی و المسیح بیدسالہ احتساب قادیا نیت جسم میں شاکع موجوع کے متاب کی نائل پر بقلم جلی حضرت مولانا صاحب تھانوی مظلیم موجوع کے محمد للد (فقیر مرتب) اس کے ٹائنل پر بقلم جلی حضرت مولانا صاحب تھانوی مظلیم مصنف رسالہ کانام مبارک درج ہے۔ اب مرز اقادیانی کا سفید جموث ملاحظہ ہو۔

(ضمیر برا بین احمد بیدحد پنجم کے ص ۱۹۹ نز ائن ج۱۲ ص ۳۷۱) پر لکھتے ہیں ۔ ''جواب شیہات الخطاب المیلیج فی تحقیق المہدی واسیح جومولوی رشید احمد صاحب گنگوہی

کی خرافات کامجموعہ ہے''

اس عنوان کے تحت اس رسالہ کوتھنیف حضرت مولانا گنگوہی ٹا ہر کر کے ان کی شان میں بہت کچھ بکواس مارا ہے۔لیکن واقعہ بیہ ہے کہ بیر سالہ مصنفہ حضرت مولانا مولوی اشرف علی تھا نوگ کا ہے اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی کے ہاتھ سے بیچھوٹ کھوا کراس کوخوب فضیحت اور رسوا کیا۔ کیونکہ مرزا قادیانی اہل اللہ کے تخت وشمن اور معاند تھے۔ بچے ہے!

چوں خدا خواہد که پردہ کس درد میلش اندر طعنه پاکاں برد

اسس مرزا قادیانی کی دروغ بیانیوں ہے آسانی کتابیں بھی محفوظ نہیں رہیں۔ چنا نچہاس نمبر میں بائبل اور قرآن کریم کے متعلق مرزا قادیانی کے دوجھوٹ بیان کئے جاتے ہیں۔ الف سس سال (ضروریۃ الدیم کارڈزئئ جسام ۸۵۵) مرککھتا تا ک

الف ..... رساله (ضرورت الام م ۱۲ نز ائن ج ۱۳۸ م ۴۸۸) پر لکھتے ہیں کہ:

''بائل میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ چارسونی کوشیطانی الہام ہوا تھااورانہوں نے الہام کے ذریعہ سے جوا کیک سفید جن کا کرتب تھا۔ایک بادشاہ کی فتح کی پیش گوئی کی آخرہ ہادشاہ بری ذلت سے اس لڑائی میں مارا گیا اور بڑی شکست ہوئی۔''

9/

اس داقعہ کونہ صرف خر ے بیٹا بت کرنا چاہا ہے کہ انبیاعلم اگر نبیوں کوبھی شیطانی الہام ہوتے کی چیش گوئیاں عمو ما غلط تکلیس تو کچ ناظرین! مرزا قادیانی کے اس بیال ایک داقعہ ہی مرزا قادیانی کے کذر برغورکریں تو فوراان سے الگ ہوں

لکھنے کے لئے ان کی بھی عادث سے ایسا طاہر ہوتا ہے دغیر ہوغیرہ وغیرہ کے کرفور ان کا جھوٹ طاہر ہوجا تا۔

مرزا قادیانی نے محض

اب بائبل میں اس و میں اس طرح سے لکھا ہے کہ: "بیر جار سوخض بعل

بعل کے نبی کہلاتے تھے۔باوشا ان نبیوں سے دریافت کیا تو انم مقابلہ میں ایک کیا نبی بھی اس نہ شکست کھا کر مارا جائے گا۔ چ

پچار يوں كا قول غلط لكلا۔''? مرزا قاديانی اپی نبوت كاسلسلہ كرتے ہیں۔

بحث کی ہے کہم خاکی آسان بیں۔''او ترقی فی السماء ا

''لینی کفار کہتے ہیر

ب..... (ازالدا

اس واقعہ کو نہ صرف ضرورت الا مام میں بلکہ اور کئی جگہ بھی اسی طرح لکھا ہے اور اس
ہے بیٹا بت کرنا چا ہا ہے کہ انبیا علیم السلام کو بھی جھوٹے البہام ہوجاتے ہیں۔ مدھا الله منها
اگر نبیوں کو بھی شیطانی البہام ہوتے اور ان کی پیٹر گوئیاں اسی طرح غلط تکتیں جیسا کہ مرزا قادیانی
کی پیٹر گوئیاں عموماً غلط تکلیں تو پھر نبیوں اور رتمالوں اور پانڈوں میں کیا کیا کو تی رہا؟۔لیکن
ناظرین! مرزا قادیانی کے اس بیان میں صداقت کا ایک ذرہ بھی نبیل می محض دھوکہ ہے اور صرف میہ
ایک واقعہ بی مرزا قادیانی کے کذب کی صریح دلیل ہے اور اگر مرزائی خوف خدا کو مہ نظر رکھ کر اس

مرزا قادیانی نے محض بائل میں لکھا ہے تحریر کرتو دیا۔ محرکوئی حوالہ نہیں دیا اور جھوٹ لکھنے کے لئے ان کی یہی عادت تھی کہ قرآن میں یوں لکھا ہے صدیث میں یوں آیا ہے۔ بائبل سے ایسا ظاہر ہوتا ہے وغیر ہوغیر ہلکھ دیا کرتے تھے۔حوالہ نہیں دیتے تھے۔ورنہ اصل عبارت دکھے

کرفور آان کا حجوث ظاہر ہوجا تا۔ اب بائبل میں اس واقعہ کو تلاش کیا جائے تو کتاب سلاطین اول باب،سولہ تا اکیس میں اس طرح ہے کھھاہے کہ:

" یہ چارسوشف بعل بت کے پہاری تھے۔ جواس وقت کی اصطلاح مروجہ کی رو سے بعل کے نبی کہلاتے تھے۔ بادشاہ وقت کو جو بعل پرسات تھا۔ کی وشمن سے مقابلہ پیش آیا۔ اس نے النہ بیوں سے دریافت کیا تو انہوں نے پیش گوئی کر دی کہ تو اس وشمن پر نتخیاب ہوگا۔ ان کے مقابلہ میں ایک سے نبی بھی اس زمانہ میں تھا اس نے اللہ تعالیٰ ہے خبر پاکراس بادشاہ ہے کہا کہ تو مقابلہ میں ایک سے خبر پاکراس بادشاہ ہے کہا کہ تو اس فللہ میں ایک بیار ہوں کا المہام بناتے ہیں ہوا جیسا کہ اس فقائی نبی نے کہا تھا اور ان چارسو بیار یوں کا قول غلط نکلا۔ " جس کو مرزا قادیانی چارسو نبیوں کا المہام بناتے ہیں ہاں! اگر مرزا قادیانی اپنی نبوت کا ساسلہ بھی ان چارسونیوں کے ساتھ ملاتے ہیں تو ہم بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں۔

ب..... (ازالداو بام م ۱۲۵ ، خرائن ج س ۳۳۷) میں مرزا قادیانی نے اس امر پر بحث کی ہے کہ جمع خاکی آسان پڑیں جا سکتا۔ اس کا جوت قر آن شریف کی آیت ذیل سے ویت میں۔'او ترقی فی السماء قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا''
دیعنی کفار کتے ہیں کو آسان پر چڑھ کر جمیں دکھلا۔ تب ہم ایمان لے آسکیں گے۔

راب کوتا کید کے ساتھ سچابیان فر مار ہا ہے انجم (نعوذ بالله منها) قرارد رے رہے انبیت مرزا قادیانی کا یہ کہنا کہ حدیبیوالی کیات ہے؟۔

یک دوست منتی کرم خان صاحب مرحوم کی صاحب تھانوی مظلم کی خدمت میں کی صاحب تھانوی مظلم کی خدمت میں ان کی سے دھزت مولانا تا ہے۔

تا ایک مختصر سال طبع ہوا جس کا نام ہے۔

یر سالدا حساب قادیا نیت جسم میں شاکع میں حفارت مولانا صاحب تھانوی مظلم کی حضرت مولانا صاحب تھانوی مظلم کی حضرت مولانا صاحب تھانوی مظلم کی مسلم کی کاسفید جھوٹ ملاحظ ہو۔

ر لکھتے ہیں۔ پی واسیح جومولوی رشیداحمہ صاحب گنگوہی

ت مولانا گنگوئی ظاہر کر کے ان کی شان الدمصنفہ حضرت مولانا مولوی اشرف علی جھوٹ لکھوا کراس کوخوب فضیحت اور رسوا تھے۔ پچے ہے!

رده کس در د

پاکساں بیرد سے آسانی کتابیں بھی محفوظ نہیں رہیں۔ یانی کے دوجھوٹ بیان کئے جاتے ہیں۔ ہنجام ۴۸۸) پر لکھتے ہیں کہ:

یں ہے۔ شیطانی الہام ہوا تھااورانہوں نے الہام کی فتح کی پیش گوئی کی آخرو ہادشاہ بڑی ان کو کہدد سے کہ میر اخدااس سے پاک ہے کہاس دارالا بتلاء میں ایسے کھلے کھلے نشان دکھاد سے اور میں بجزاس کے نہیں ہوں کہا یک آ دمی۔''

منشاء اور مطلب ان کااس حوالے سے بہ کہ جب اشرف الا نبیاء حفرت محفظیة باوجود ورخواست کفار آسان پرنبیں جاسکے ۔ تو دو سرابھی کوئی نہیں جاسکا۔ (لہذا می علیہ السلام کا آسان پر جانا غیر ممکن ہے) ترجہ میں بہت ساری الی ہے جو عبارت قرآنی لفظوں کا ترجہ نہیں سوائے اس کے کہ اس کونفیر بالرائے یا ایجاد بندہ کہا جائے۔ گر ترجہ میں تصرف کے علاوہ مرزا قادیائی نے یہاں ایک بڑا بھاری دھوکہ دیا ہے اور کلام اللی میں چوری کی ناپاک کوشش کی ہے۔ کونکہ قرآن کریم کی اصل آست کا ایک جزوبی حذف کر دیا۔ جواس آست کی جان ہے۔ اور کلاقر آن کریم کی اصل آست کا ایک جزوبی حذف کر دیا۔ جواس آست کی جان ہے۔ اسلی آسے سورہ بنی اسرائیل کے دسویں رکوع میں اس طرح ہے۔" او تسرقی فی المسماء ولن نقوم من لرقیك حتی تدخول علینا کتبا نقروہ ، قل سبحان رہی ھل کنت الا بشر را رسولا ''آست کا جوحمہ مرزا قادیائی نے دائستہ چھپالیا اور اپنی کتاب از الہ او ہام میں درج نہیں کیا اور اور کی مطلب نہا میں پر یہ حدوق ون الکلم عن مواضعه کا الزام کیوں کا گیا گیا گیا تھا اور کیا مرزا قادیائی بھی انہی جسے طرم نہیں ہیں؟۔

مرزا قادیانی کی اس چالا کی اور جرائت کی توضیح کے لئے اس قصہ کوزراتفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ اس آیت کو' قالو السن نظمین لك حتى تفجر لفا ''سے شروع كرواس معلوم بوگا كركفاركن كن مجرول كے طالب تھے۔ وہ كتے تھے كہ

ا مے محمد ہم تجھ پر ایمان نہ لا کیں گے جب تک تو ہمارے لئے زمین سے ایک چشمہ نہ بہادے۔ یا تیرے واسطے ایک باغ محبور وانگور کا ہوا ور تو اس میں نہریں چلا دے۔ یا جیسا کہ تو کہا کرتا ہے ہم پر آسان کوئکڑے کلائے گرا دے یا اللہ اور فرشتوں کوضامن بنا کرلے آ۔ یا تیرے لئے ایک تھرا گھر ہویا تو آسان پر پڑھ جائے۔ اور ہم تو تیرے مض چڑھنے پر ہی ایمان نہ لا کیں گے۔ جب تک تو ہمارے لئے ۔۔۔۔۔ ایک نوشتہ نہا تار لائے۔ جس کوہم سب پڑھ لیں۔

الله تعالى نے اس كا جواب يوں دلايا كدا محطيطية تو كمدد سي سحان الله ميں تو خود ايك بشراوررسول بول اس سے ظاہر ہے كدكفار چوشم كے مجزے مائكتے تھے۔ان ميں سے نمبر ايك ودوتو الى با تيں بيں جونوت كى شان سے كرى بوكى بيں اور ان كو مجز نبيس كمد سكتے۔

کیونکه به امور طاقت بشری -درخواست بائے نمبر ۲۶۳ عادت الیی تھی جومنظور ہوسکتی تھی۔ میخ مقصود نہ تھااور نہ ایمان لا ناچا۔ لئے اس کے ساتھ بی میشرط لگ

طالب تھے کہ ہم کوبھی صاحب لئے جواب دلوایا گیا کہ میں تو خودا کی بش

اینی کتاب میں درج نہیں کیا،

جیہارسول بنادوں) مرزا قادیا نی نے

کائنات اللی کے لئے بھی باد تصرف کیا ہے۔ لیکن جب ا فضول تھم رتی ہے۔ وہاں مرز ان کا اصل مطلب بھی فوت: قائل ہیں۔ مرزا قادیا نی ندما گر نه بیدند بروز

لے مرزا قادیانی روحانی مانتے ہیں اوراس میں مجھے ہار ہامعراج روحانی ہو ہیں کہ یہ معراج روحانی تھ کے ساتھ تھی۔''

اس عروج جس بناء پر کیاہے چند سال پیشتر شبہات رکھتے تھے۔

یں ایسے کھلے کھلے نشان دکھاد ہے اور

کے لئے اس قصہ کوذراتفصیل سے می تفجدلذا ''سے شروع کرواس تھرک:

رے گئے زمین سے ایک چشمہ نہ انہریں چلادے۔ یا جیسا کرتو کہا ایکوضامن بنا کر لے آ۔ یا تیرے کھن چڑھنے کہا کھن چڑھنے کہا کا میں ایکان ندلا کیں کہم سب پڑھلیں۔

ہ تو کہدد ہے سجان اللہ میں تو خود ے مانگتے تھے۔ان میں سے نمبر یاوران کومعجز نے نہیں کہدیکتے۔

کونکہ یہ امور طاقت بشری ہے باہر نہیں ہیں اس کئے یہ درخواسیں تو یوں نضول تھہریں اور درخواست ہائے کہ برخواست نمبر اللہ کے برخلاف تھیں۔ پس ان کی صرف ایک درخواست نمبر اللہ کے برخلاف تھیں۔ پس ان کی صرف ایک درخواست نمبر اللہ تھی جومنظور ہو علی تھی۔ یعنی پنج ببر خداند الله کا آسان پر چڑھنا مگر کفار کواس ہے بھی طلب حق مقصود نہ تھا اور نہ ایمان لا ناچا ہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ پنج برخدانعالیٰ آسان پر جا چکے ہیں۔ اس الئے اس کے ساتھ ہی یہ شرط لگا دی اور یجی شرط ہے وہ جے مرزا قادیانی نے حذف کر دیا ہے اور اپنی کتاب میں درخ نہیں کیا ہے کہیں ہے معنی درخواست تھی کہ کفار پنج برخداند ہے اس امرک اپنی کتاب میں درخ نہیں کیا ہے کہیں ہے معنی درخواست تھی کہ کفار پنج برخداند ہے اس امرک طالب تھے کہ ہم کو بھی صاحب کتاب رسول بناوے جو کسی حالت میں قابل منظوری نہیں۔ اس طالب تھے کہ ہم کو بھی صاحب کتاب رسول بناوے جو کسی حالت میں قابل منظوری نہیں۔ اس

من بر بست یا ہے۔ میں تو خودایک بشر اور رسول ہوں ( کیا مجھ میں ضدائی طاقتیں بھی ہیں جوتم کو بھی اپنے جیسارسول بناووں)

مرزا قادیانی نے آیت کا یہ حصہ چرا کر بیٹا بت کرنا جا ہاتھا کہ آسان پر جانا حضور سرور
کا نیات علی ہے کئے بھی ہا وجود در خواست کفار ناممکن قرار دیا گیا۔ جیسا کہ انہوں نے ترجمہ میں
تصرف کیا ہے۔ لیکن جب اس شرط کو ساتھ ملاکر آیت کو پڑھا جائے۔ تو جہاں کفار کی درخواست
فضول تھہ تی ہے۔ وہاں مرزا قادیانی کی جالا کی اور چوری کا حال بھی طشت از بام ہوجا تا ہے اور
ان کا اصل مطلب بھی فوت ہوجا تا ہے۔ کیونکہ جمہور اسلام معراج لے جسمانی آنخضر تعلیق کے
قائل ہیں۔ مرزا قادیانی نہ مانیں۔ تلک عشر ہ کاملة!

گرنه بیند بروز شپره چشم چشمهٔ آفتاب راچه گناه

مرزا قادیانی اور مرزائی معراج جسمانی آنخضرت الله که کاکن نبیل بین بلکداس کو روحانی مانتے بین اور اس میں مرزا قادیانی کوجمی شامل کرتے ہیں ۔خود مرزا قادیانی کا قول ہے کہ مجھے بار ہامعراج روحانی ہو چکی ہے۔ سرسیداحمد خان علیکڑھی اور بعض اشخاص بھی اس طرف گئے ہیں کہ یہ معراج روحانی تھی ۔لیکن جیسا کہ''جمہور علاء کا اتفاق ہے معراج روح اور بدن دونوں بین کہ یہ معراج روحانی تھی۔'' (دیموزادالمعادی العادی العا

اسعودج جسمانی کا نکاربعض لوگوں نے مروجہ خٹک فلفداور سائنس کے خیالات کی بناء پر کیا ہے چند سال پیشتر بیلوگ حضرت سلیمان علیدالسلام کے ہوائی تخت کے متعلق بھی ایسے ہی شہات رکھتے تھے۔

کی طرح بالکل غلط اور جھوٹ ثابت تمام علاء و سجادہ نشینان وانجمن ہائے اور پیش گوئی سے کریں اور محفوظ رہیر اسلام لا ہورکوان الفاظ میں مخاطب کیا "اگرمیاں مٹس الدین کہ

كدبية يتمناسب حال ب-وما

ل چنانچة قاديان كے طاع ص ٨٥) ميس لكھتے ہيں كه: " پھر طاعون موال اور مريدوں ميس جب طاعون كا جاتى ہے كه اپنى جماعت كے اندر طاع اخوت كاسلوك كرنا چاہئے ـ"

اس کے بعد ارابریل کے اور ارابریل کے اس کہ:''میرامرید جوطاعون سے فوت ہو سوگڑ کے فاصلے پر کھڑے ہوکراس کاج منہ سے نکاتا ہے:

حباب بحر کر تکبروه بری مع ۱۰رآ پ کی طرح ذلیل ناظرین! اس فصل میں مرزا قادیانی کے سات عام جھوٹ اور دوجھوٹ انبیاء کرام کی شان میں اور دو جھوٹ انبیاء کرام کی شان میں اور دو چالا کیاں کتب آسانی کی نبیت بیان کی گئی ہیں۔ جومرزا قادیانی کی تحریرات کا ایک نمونہ ہے۔ اگر مرزائی صاحبان کے دل میں خدا کا خوف اور طبیعت معنی رس اور سلیم ہے تو غور کریں کہ کیا کی سیچے مسلمان سے ان حرکات وتحریرات کا ہونا ممکن ہے؟ ہرگر نہیں!

آ ٹھویں فصل مرزا قادیانی کی دس مردوددعا ئیں اوران کا خود تبحویز کردہ کفر بھی نفرت نہیں ملتی درمولا ہے گندوں کو بھی ضائع نہیں کرتا وہ اپنے نیک بندوں کو دعا ئیں عجز اور اخلاص کی مقبول ہوتی ہیں بھی عزت نہیں ملتی وہاں پر خود پسندوں کو

مرزا قادیانی نے بڑے زورشور ہے متحدیانہ پیش گوئی کی تھی کہ'' قادیان میں ہرگز طاعون نہ ہوگا۔'' د کہ کہ کہ تاریخ

اور پھر پیش گوئی کی تھی کہ'میرے مرید طاعون ہے محفوظ رہیں گے۔''

( کشتی نوح ص م بزرائن ج ۱ اص ۲ )

لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل ہے مرزا قادیانی کی بید دونوں شیخیاں بھی دوسری پیش گوئیوں

(بقیمان کو بلکسینکروں میں موجودہ ہوائی جہازوں نے جونصرف انسانوں کو بلکسینکروں من سامان جنگ کو ہزاروں میں اڑاتے پھرتے ہیں۔ان کا یہ کفرتو ڈویا ہے۔اللہ تعالیٰ کی طاقت تو آئی زبردست ہے کہ اس نے لاکھوں اجرام سادی کو جن کاوزن اندازہ سے باہر ہے فلاء میں تھام رکھا ہے۔ نہیں جھام رکھا ہے۔ نہیں کہ میں اس کے لئے کیا مشکل ہے۔ نہی کر پر میں تھا کہ معراج کھوٹے کی مواری کا مال معراج کی مواری کا مال معراج کی مواری کا مال نہ کہ موراج کے انسان کا آسان کو معمولی انجینئروں اور کاریگروں ہے بھی خاند دیکھ رہا ہے۔افسوں کہ یہ لکھے پڑھے لوگ اللہ تعالیٰ کو معمولی انجینئروں اور کاریگروں ہے بھی عاجز خیال کرتے ہیں۔ معود جاللہ منہ انہیں مرزا قادیائی کا معراج جسمانی سے انکاری ہیں۔اگر معراج بسانی کو مان لیتے تو حیات ورفع حضرت میں علیہ السام کی آسانی زندگی ہے انکاری ہیں۔اگر معراج جسمانی کو مان لیتے تو حیات ورفع حضرت میں علیہ السام کا بھی ان کو قائل ہونا پڑتا۔

کی طرح بالکل غلط اور جھوٹ ثابت اے ہوئیں۔ مرزا قادیانی نے اپنی سلطان القلمی کے گھمنڈ میں تمام علاء و سجاد ہ نشینان وانجمن ہائے اسلام یہ کونخا طب کیا کہ آپ بھی بلیگ سے محفوظ رہنے کی دعا اور پیش گوئی سی کریں اور محفوظ رہیں۔ لیکن تم ہرگز ابیانہیں کر سکتے چنا نچہ سیکرٹری انجمن حمایت اسلام لا ہورکوان الفاظ میں مخاطب کیا کہ:

"الرميال شمالدين كميس كه يجران كمناسب حال كونى آيت بو جم كت بيل كرية يت مناسب حال المنائة الكافرين الافي ضلل"

روا فع البلاء ص اا بخر: ائن ج ۱۸ ص ۲۳۲)

اس قول میں مرزا قادیائی نے علی ہے اسلام کو بعیدا نکار خود کافر قراردے کرآ سے قرآئی کاحوالہ دیا ہے کہ کافروں کی دعائیں ہمیشہ نامقبول ومردودرہتی ہیں۔ بمقابلہ اس کے اپنی دعاؤں کی قبولیت کامرزا قادیانی کو بڑا بھاری دعوی تھا اور نہ صرف دعوی بلکہ اس کو اپنا معجز ہ بتاایا کرتے تھے۔ چنانچان کے اس بارے میں الہام ہیں کہ:

اوّل سن "اجیب کل دعائك الا فی شركاًك یعنی من تیری ساری دعائیں اوّل سن من تیری ساری دعائیں اللہ میں تیری ساری دعائیں اللہ علی شرکاء کے بارہ میں نہیں۔' (حقیقت الوق س ۲۳۳ برزائن تے ۲۳۳ س ۲۵۳)

اس کے بعد • اراپر مل ک • ۱۹ ، کوم زا قادیائی نے اپنی جماعت کے لئے عام اشتبار دیا کہ: ''میرامرید جوطاعون سے فوت ہوجائے اس کوای کے کپڑوں میں دفن کر واور الی میت سے سوگز کے فاصلے پر کھڑ سے ہوکراس کا جناز و پڑھو۔' اصل پیش گوئیاں اور بینتائ پڑھ کر بے اختیار منہ سے نکاتا ہے:

حباب بحر کو دیکھ کر کیما سر اٹھاتا ہے تکبروہ بری شے ہے کہ فوراً ٹوٹ جاتا ہے مع اور آپ کی طرح: کیل موں۔ جموث ادر دوجموث انبیاء کرام کی ب- جومرزا قادیانی کی تحریرات کا طبیعت معنی رس ادر سلیم ہے تو غور ن ہے؟ ہرگر نہیں!

مدول کو نمروں کو مدوں کو کی کی تھی کہ'' قادیان میں ہر گز نما لبلاءص ۵ہزائن ش۱۸ص۲۲۲) ظار میں گے۔''

( کشتی نوح ص م بخزائن ج ۱۹ ص ۲ )

يز كرده كفر

بنیال بھی دوسری پیش گوئیوں
نانیانوں کو بلکہ سینئلز وں من
اے باہر ہے خلاء میں تھام رکھا
ایشکل ہے۔ نبی کریم اللہ کی
ایشکل ہے۔ نبی کریم اللہ کی
ایشکر اپنی ) کی طاقتوں کا حال
بینئر وں اور کاریگر وں ہے بھی
ن جسمانی ہے انکار خاص طور

ے انکاری ہیں۔ اگر معراج قائل ہونا پڑتا۔ دوم ... ''بحسن قبولی دعا بنگر که چه زود دعا قبول می کنم'' (البام۳رجوری۱۸۸۳مندرجوالبشری ۱۳۹۸ تذکره س ۱۱۸)

سوم ... "ادعونی استجب لکم مجھے ماگویس تمہیں دوں گا۔"
(الہامندرج حقیقت الوی ص ۹۹ فرزائن ج۲۲ص۱۰۱)

ان ہرسہ الہامات سے واضح ہے کہ مرزا قادیانی الہامی اور اعجازی مستجاب الدعوات سے ۔ (ازالہ ادبام ص ۱۱۸ بزائن جسم ۱۵۸) میں بھی اس کا کھلا کھلا دعویٰ ہے۔ چنا نچہ کہتے ہیں کہ:
''اور قوت ایمانی کے آثار میں سے جواس عاجز کودی گئی ہے استجابت دعا بھی ہے۔

اس عاجز پر ظاہر کیا گیا ہے کہ جو بات اس عاجز کی دعائے ذراعیہ سے ددگی جائے وہ کسی اور ذراعیہ سے قبول نہیں ہوسکتی اور جو درواز واس عاجز کے ذراعیہ سے کھولا جائے وہ کسی اور ذراج ہے ۔ بہند نہیں ہوسکتا۔''گویا مرزا قادیانی اور مرزائیوں کے نزویک ان کاصاحب معجز واستجابت وعاہونا مسلمہ لے ہے اور مرزا قادیانی کے ہی قول کے متعلق علماء انجمن جمایت سلام لا ہورکی روسے ان

کمیے ہے اور کر رہ بادیاں سے بی توں ہے کہ اسلامان بھیمایت میں ماہ بوری روسطان کا میڈ بھی ایک مسلمہ اصول بلکہ نس قرآنی ہیں۔ کامیڈ بھی ایک مسلمہ اصول بلکہ نس قرآنی ہے کہ کا فروں کی دعائیں ماہ تقول اور مردوور ہتی ہیں۔ پس اگر ہم میٹا بت کردیں کہ بیاد عائے قبولیت دعائیس مرز اقادیانی کی ایک شوخانہ ہ

پن ارد اولوی کی ایک طوری که بیادعائے بویت دعائی کی نامقبول و ایک وصاحه ر چالا کی اورزادعوی بی دعوی تفااوراس کے ثبوت میں مرزا قادیانی کی نامقبول ومر دو د دعاؤں کی ایک فہرست بھی پیش کردیں تو جس طرح مرزا قادیانی اپنے الہامات متذکر وہالا کی روے اپنی

بر مرزا تا دیانی ) دی کی تبولیت کا ایک ایسا نطعی ثبوت پیش کرتے ہیں جوآج دنیا بحر میں کی اور زاتا دیانی ) دی کی تبولیت کا ایک ایسا نطعی ثبوت پیش کرتے ہیں جوآج دنیا بحر میں کی مذہب کا کوئی مانے والا پیش نہیں کرسکتا اور وہ ثبوت یہ ہے کہ وہ خداتعالیٰ کے حضور میں دعا کرتے ہیں اور اس دعا کا جواب پاتے ہیں اور جو پچھ جوار میں ان کو بتایا جاتا ہے۔ اس کو قبل از وقت شائع کر دیتے ہیں۔ پھر ان شائع شدہ امور کی بعد کے واقعات تا ئید کرتے ہیں اور یہ تائید ایک ہوتی ہے کہ جن پر کوئی انسانی کوشش اور منصوبہ نہیں پہنے سکتا۔ اور ایسے بی اعجازی اور فوق الطاقت طور پر وہ امر ظہور پندیر ہوتا ہے۔ وہ مدت ہے اس بات کوشائع کر دیتے ہیں کہ ان کی دعا ئیں قبول کی جاتی ہیں۔ 'استجابت دعا کے مجزہ پر کیسا پختہ ایمان اور دعوی ہے۔ مگر فصل بندا میں اس سب سے ہیں۔ 'استجابت دعا کے مجمزہ پر کیسا پختہ ایمان اور دعوی ہے۔ مگر فصل بندا میں اس سب سے ہیں۔ 'استجابت دعا کے مجمزہ پر کیسا پختہ ایمان اور دعوی ہے۔ مگر فصل بندا میں اس سب سے ہیں۔ 'استجابت دعا کے مجمزہ پر کیسا پختہ ایمان اور دعوی ہے۔ مگر فصل بندا میں اس سب سے ہیں۔ 'استجابت دعا کے مجمزہ پر کیسا پختہ ایمان اور دعوی ہے۔ مگر فصل بندا میں اس سب سے ہیں۔ 'استجابت دعا کے مجمزہ پر کیسا پختہ ایمان اور دعوی ہے۔ مگر فصل بندا میں اس سب سے ہیں۔ 'استجابت دعا کے مجمزہ پر کیسا پختہ ایمان اور دعوی ہے۔ مگر فصل بندا میں اس سب سے ہیں۔ 'استجابت دعا کے مجمزہ پر کیسا پختہ ایمان اور دعوی ہے۔ مگر فصل بندا میں اس سب سے ہوئے ہوں گئی ہے۔ (مئولف)

امت میں انہامی متجاب قرآنی و نیز مسلمات مرز زیادتی نہیں بلکہ (بمقتص ذیل میں مرزا قادیانی کی

بمرض کار بنگل پھوڑا گیر گئی اور علاق کے علاو لئے نہیں کی ہوں گی۔

گردن کے ینچے بشت م نے ان کے داسطرات اور رور ہے ہیں۔ ( فرما طبیب کارو نامولوک کی

یماری کونهایت خوفناک "اس دعا**تا** 

كى اورعبدالله سنورى والا

ن .... اور اپنے متواحش الہا **ہ** (مولوی صاحب کی مور

مرزا قادیانی کابهت بز دعائیںان کےساتھ او میں بشا

س جيما ک

امت میں الہامی متجاب الدعوات مانے جاتے تھے۔ ہمارا بھی حق ہے کہ ہم ان کے بروئنس قرآنی و نیز مسلمات مرزا قادیانی الہامی کافر کے نام ہے موسوم کریں اور یہ ہماری طرف سے زیادتی نہیں بلکہ (بمقتصائے از ماست کہ ہر ماست) مرزا قادیانی کا خود تراشیدہ اصول ہے۔ ذیل میں مرزا قادیانی کی مردود دعاؤں کے نمونے ملاحظہ ہوں۔

الف ..... اخبار الحكم ۱۹۰۰ میں لکھا ہے کہ مولوی عبد الکریم صاحب کی گردن کے نیچے بیت پرایک پھوڑا ہے جس کو چیرادیا گیا ہے۔ (مرزا قادیانی نے) کہا کہ میں نے ان کے واسطے رات دعا کی تھی ررویا میں دیکھا کہ مولوی نور الدین ایک کپڑ ااوڑ ہے بیت تین اور رور ہے بیس۔ (فرمایا) ہمارا تجربہ ہے کہ خواب کے اندر رونا اچھا ہوتا ہے اور بیری رائے میں طبیب کارونا مولوی کی صحت لی بشارت ہے۔

طبیب کارونا مولوی کی صحت لی بشارت ہے۔

ب..... (الکام ۵ رتمبر ۱۹۰۵، تذکره ص ۵۱۱) میں مرزا قادیانی مولوی عبدالکریم کی بی رک کونبایت خوفناک اوران کی حالت مایوی خیز بلکه قریب الموت بیان کرے لکھتے ہیں کہ:

"اس دعامیں میں نے بہت تکلیف اٹھائی یہاں تک کداللہ تعالی نے بشارت نازل میں کی اور عبداللہ سنوری والاخواب دیکھا جس سے نہایت درجہ غمنا ک دل کوشفی ہوئی۔"

ج ...... (الحكم ارتمبر ۱۹۰۵ م ۱۳۰ تذكر دص ۵۷۵) ميں بھي مولوي صاحب كى حالت اور اپنے متواحش الہامات كا ذكر كر كے الہام اللي كى بناء پر ككھتے ہيں كه'' قضاء قدر تو الى ہى '' (مولوى صاحب كى موت كى )تھى گر اللہ تعالى نے اپنے فضل رحم سے دوسے پاكر دیا۔''

و (افکام ج انبر۳۳ ص ۲۲،۲۲، تغیر ۱۹۰۵ء، تذکر دص ۵۲۸) میں لکھاہے کہ خود مرزا قادیانی کا بہت بڑا حصدہ عاوُل میں گذرتا ہے۔ص۳ اور کالم ہم میں لکھاہے کہ خدا کے سیح کی دے کیں ان کے ساتھ ہیں اوراس کالم میں ۲۲ رحتمبر کا ایک البام بھی درج ہے۔ جودعاء کے بعد

> لے و ملے بشارت صحت کا ذکر آگے آتا ہے۔ سے جیسا کہ آگے ذکر ہوتا ہے۔

، بنگر که چه زود دعا قبول می کنم" چوری۱۸۸۳مدرجهالبشری ص ۸۹، تذکره س ۱۱۸ نم مجھے مانگوش متهیں دوں گا۔

لہام مدرجہ حقیقت الوق م 19 ہزائن ج ۲۲ ص ۱۰۱) زا قاویانی الہامی اور اعجازی مستجاب الدعوات اس کا کھلا کھلا دعوی ہے۔ چنا نچہ کہتے ہیں کہ: اس عاجز کودی گئی ہے استجابت دعا بھی ہے۔ عاکے ذریعہ سے کھولا جائے وہ کسی اور ذریعہ مردویک ان کا صاحب معجز ہا سبجابت دعا ہونا میں علاء انجمن حمایت سمام لا ہور کی روسے ان دل کی دعا تمیں نا مقبول اور مرد دور بہتی ہیں۔ وی کی دعا تمیں نا مقبول اور مرد دور بہتی ہیں۔

م مرزا قادیانی کی نامقبول ومر دود د عاؤں کی

ہوائے ''طلع البدر علینا من ثنیة الوداع ''یعن ہم پر بدرطلوع ہوا پہاڑی گھائی ہے۔ ه در الکام ۳۳ رستبر ۱۹۰۵ء، ۲۷ رستبر ۱۹۰۵ء کی کرکل جنگل میں جا کرمولوی صاحب کے لئے دعا کریں اور خود بھی ۲۸ رستمبر کو صبح ہی باغ میں گئے اور کئ گھنٹ تک تخلیہ میں دعا کی۔

"فداال ميار

كا شارائل بدر كے شار كے برابر

وخصلت جھپی ہوئی کتاب میں د

نہیں ہوا کہ وہ مہدی موعود کا دع

دوستوں کے نام ہوں کین میر کرچکا ہوں اور اب دوبارہ اتما

ا بک منعف سمجھ لے کہ یہ پیش گ

کے یہ بیان کر دینا پہلے ہے ضرا

مراتب جس كوالله تعالى بهتر جانا

سبقت لے گئے ہیں۔اللہ تعالیٰ

جن کے لئے پہلے ہے لکھ دیاتھ

، وی جیسے ڈاکٹر عبدالکیم خان<sup>نم</sup>

مرزا قاد مانی کی مخالفت میں عمر

عبدالله خان مولوى محمعل وغير

يارئی کی ننفر میں خارج از مرز

وبال بيهابها والأذهكوسلهمي

چىيان كى تقى-اس كى روستەم

ہونے کی دعا کی۔جس کی میع

قیصر ۂ ہندمر زا قادیانی نے بھی

٠ ن نوب پرنسف دمونش ا**ر** 

بنيه من واسرائے صاحب

ہوئی۔

س... سيدا

آخری دعاء کے ا

مگرافسوں! کے مرزا قادیانی کی بیشاندروز کی سب دعائیں ردہوگئیں اور گیار واکتو پر ۱۹۰۵ کو پر ۱۹۰۵ کوچ کر گئے اور مرزا قادیانی کے ملیم نے اپنے دنوں تک ناحق ان کو بھٹکایا۔ یہاں تک کہ اس اثناء میں دو تین بار قبولیت دعا اور صحت کی بشارتیں میں جو کیں ۔ کی بیشارتیں میں جو کیں ۔ کی ابیام مایوی بخش بھی تھے۔ کیا بیصر کے طور پر ابن صیاد کے الہاموں کی مثال نہیں؟۔ جن میں کچھ جھوٹ کچھ بھی گئے گئے آمیزش ہوا کرتی تھی۔

۲ مرزا قادیانی کالز کامبارک احمد سخت بیار ہوا۔ اس کی نبیت الہام ہوا،
 "قبول ہوگئی نوون کا بخار ٹوٹ گیا۔ یعنی ہے دعا قبول ہوگئی کہ اللہ تعالیٰ نے میاں صاحب موصوف کوشفادی۔"

(میگزین تمبرے ۱۹۰۰ء البام ۲۲ سائست ۱۹۰۰ء مندرجوالبشری می ۱۳۳۳ تذکرہ می کا ۱۳۸۰ در البار کا سائل دسویں ہوم راضی اور
اس جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ ''صاحبز اوہ مبارک احمد حسب وعدہ البی دسویں ہوم راضی اور
تندرست ہوگیا۔ (تذکرہ ص ۲۸۷) کیکن (میگزین اکتوبرے ۱۹۰۰ء ت۲ ش ۱۹۰۰م) سے ظاہر ہے کہ
میال مبارک احمد کا سولہ تمبرے ۱۹۰۹ء کو انتقال ہوگیا اور قبولیت وعاکا البهام صریح غلط ثابت ہوا۔ کیا
یہ وعدہ رحمانی تھا۔ یا القائے شیطانی ؟۔

ادھرایک مخلص دوست مخدوم الملقہ مولوی عبدالکریم کے لئے دیائیں کی تھیں۔ ادھرالہا می فرزند ار بمند کی صحت کے لئے مگر کوئی بھی قبول نہ ہوئی۔ حالانکہ الہام بھی قبولیت کے ہو چکے تھے۔

لے جیما کہ آگے ذکر ہوتا ہے۔

ل بشارات صحت اور قبولیت دعائے البام کا ذکر اوپر بو چکا ہے لیکن اس کے مقابل مرزا قادیا نی کا سفید جھوٹ و کیکئے ہیں کہ: مرزا قادیا نی کا سفید جھوٹ و کیکئے، (حقیقت الوجی ۳۲۹، خزائن ج۲۲م ۳۲۹) میں کہتے ہیں کہ: ''(موادی عبد النہریم کے لئے ) میں نے بہت دیا گی تھی۔ مگر ایک البام بھی اس کے لیے تبلی بخش نہ فف ایاصف نی ہے۔ 'طلب عالمیدر علیہ نیا اور ملد نے رو بالے کردیا''اور بشارت از ل'' کی سب رغت اور۔ سا ...... (ضیرانجام آنتم م ۲۸ بزدائن جاام ۳۲۵) ش لکھتے ہیں کہ:
" خدااس مبدی کی تقد این کرے گا در دور دور سے اس کے دوست جمع کرے گا۔ جن

"فدااس مہدی کی تقد لی کرے گاوردوروور ہے اس کے دوست بھے کرے گام بن کا شار اہل ہر کے شار کے برابر ہوگا۔ یعنی تین سوتیرہ (۳۱۳) ہوں گے اور ان کے نام بقید مسکن و خصلت بچھی ہوئی کتاب میں درج ہوں گے۔ اب ظاہر ہے کہ کی خض کو پہلے اس سے بیا نفاق نہیں ہوا کہ وہ مہدی موقود کا دقوی کرے اور اس کے پاس جھی ہوئی کتاب جس میں اس کے دوستوں کے نام ہوں لیکن میں اس سے پہلے بھی آ مینہ کمالات اسلام میں تین سوتیرہ نام درج کر جاہوں اور اب دوبارہ اتمام جمت کے لئے تین سوتیرہ نام ذیل میں درج کرتا ہوں۔ تاکہ ہر ایک منصف جھے لے کہ بیش گوئی بھی میرے ہی جن میں پوری ہوئی اور بموجب منشائے حدیث کے یہ بیان کر دینا پہلے سے ضروری ہے کہ بیتمام اصحاب خصلت صدق وصفار کھتے ہیں اور حسب مراتب جس کو اللہ تعالی بہتر جانتا ہے۔ بعض بعض سے مجت اور انقطاع الی اللہ اور سرگری وین میں مراتب جس کو اللہ تعالی سب کوانی رضا کی راہوں میں ثابت قدم رکھے۔"

پیپاں میں میں اور است اور اور پی بیدن ہیں اور است اللہ اور پیشگی لے کران کے بیٹا ہونے کی دعا کی۔ جس کی میعاد ۱۵ ارائست ۱۸۸ اور تم ہوئی گرید قیمتی دعا بھی مردود اور نامقبول ہوئی۔ دعا کی۔ جس کی میعاد ۱۵ ارائست ۱۸۸ اور تم ہوئی گرید قیمتی دعا بھی مردود اور نامقبول ہوئی۔ در اور نامقبول ۱۸۹۰ است درجہ عصا سے سوئی میں ۱۳۹۸ معظمہ معظمہ معظمہ قیم ہندمرز اقادیانی نے بھی اپنے مریدوں توجع کرکے قادیان میں ایک جشن منایا اور دو تین قیمر کی ہندمرز اقادیانی میں اڑا کیں ،غربا، کو لھا نا گیا۔ رات کوروثنی مونی ،مبار کباد کی تار خدمت والسر اے صاحب بہادر روانہ کی گئی اور ایک کتاب جھیوا کر بنام تحقد قیمر یہ مقدر حکام خدمت والسر اے صاحب بہادر روانہ کی گئی اور ایک کتاب جھیوا کر بنام تحقد قیمر یہ مقدر حکام

'لینی ہم پر بدرطلوع ہوا پہاڑ کی گھاٹی ہے۔ رہتذ کرہ ص ۵۲۹) پر جماعت کونشیحت کی کے کل ورخود بھی ۲۸رمتمبر کوصیح ہی باغ میں گئے اور کئی

وز کی سب دعائیں ردہوگئیں اور گیار ہا کتو ہر مرزا قادیانی کے ملیم نے اسنے دنوں تک ناحق رقبولیت دعا اور صحت کی بشارتیں سی مجمی در پراہن صیاد کے الہاموں کی مثال نہیں؟۔

احد شخت بارہوا۔ اس کی نبت الہام ہوا، فول ہو گئ کہ اللہ تعالیٰ نے میاں صاحب

مردجالبشری ساسه ۲۰ تذکر دص ۲۲۸،۷۲۷) ک احمد حسب وعد والبی دسویں یوم راضی اور رے۱۹۰۷ء ۲۰ ش۱ص ۴۰۶) سے ظاہر ہے کہ قبولیت دعا کا الہام صرت غلط ثابت ہوا۔کیا

ی عبدالکریم کے لئے دعائیں کی تھیں۔ باقبول نہ ہوئی۔ حالانکہ الہام بھی قبولیت

کاذکر اوپر ہو چکا ہے لیکن اس کے مقابل سے مقابل سے مقابل سے بڑائن ج۲۲ سسے میں کہتے ہیں کہ:

اسکر ایک الہام بھی اس کے لئے تسلی بخش میں دد بلا کردیا ''اور بشارت تازل'' کی سب

اور ملکہ معظمہ کی خدمت میں بھیجی گئی۔ ۲۰ رجون ۱۸۹۷ء کو خصوصیت سے بدر کا ورب العزت اردو، فاری ، عربی خدمت میں بھیجی گئی۔ ۲۰ رخن ن اردو، فاری ، عربی فرخن نے درخن ن کے اللہ اللہ کا کہ میں ملکہ معظمہ کے اسلام لانے کے کے اقبال ودولت کی سرقی کی دعائیں ما گئی گئیں اور اخیر میں ملکہ معظمہ کے اسلام لانے کے لئے ان الفاظ میں دعا کی گئی کہ:

''اے قادرتوانا ہم تیری ہے انتہا قدرت نظر کر کے ایک اور دعا کے لئے تیری جناب میں جرائت کرتے ہیں کہ ہماری محسنہ قیصر و ہند کو گلوت پرتی کی تاریکی ہے کچھڑا کر لا الدالا اللہ محمد رسول اللہ پراس کا خاتمہ کر۔اے جیب قدرتوں والے اے عمیق تصرفوں والے ،ایما ہی کریا اللہ سیمام دعا کیں قبول فرما۔ تمام جماعت کیے کہ آمین ۔''

یده عاما نگ کراپی جماعت کونفیحت کرتے ہیں کہ:

''اے دوستو!اے پیارو، خدا کی جناب بڑی قدرتوں والی جناب ہے۔ دعاء کے وقت اس نے انتہاقد رتیں ہیں اور مخلوق کے ظاہر وقت اس نے امیدمت ہو۔ کیونکہ اس ذات پاک میں بے انتہاقد رتیں ہیں اور مخلوق کے ظاہر و باطن پر اس کے جیب تصرف ہیں۔ سوتم نہ منافقوں کی طرح بلکہ سچے ول سے بیدو عائیں کرو وغیرہ وغیرہ۔ (دیکھورد کیداد جلسہ احباب جشن جو بلی ص ۱ جزائن ن ۱۲مس ۲۹۰)

ادهررماله تخفه قیصریه میں مسئله جباد کی آٹر لے کراپی جماعت کو وفادار اور دنیائے اسلام کو باغی قرار دینے کی ناپاک کوشش کرتے ہوئے ان الفاظ میں قبول اسلام کا پیغام دیا کہ: ''لیکن اے ملکہ معظمہ قیصرہ ہندہم عاجز انہ عے ادب کے ساتھ تیرے حضور میں

ئے چیزبانوں میں ایک ہی دعا کے الفاظ کوادا کرنا نضول اور نمائٹی کارروائی نہیں ہے کیا مرزا قادیانی کا اللہ تعالیٰ کی نسبت کئی زبان سے ناواقف ہونے کا بھی خیال تھا۔

ع مرزا قادیانی کااس مؤد بانداور عاجزاندانتاس اور جشن کی نمانتی کارروائیوں اور وقتی اور تاریر قی وغیرہ وغیرہ وغیرہ خوشامدوں کا مقابلہ حضور سالت مآ بیالیقی کی خوداری اور انحضور میانیقی کے ان آ زاد پیغاموں ہے کرو جوم خرور بادشابان وقت کے نام ارسال فرمائے سے اور پھر دیکھوکہ کیا خدا کے مامور اور مرسل کا یکی طریقہ تبیغ حق کا ہونا چا ہے کہ طرح طرح کی چاپلوسیوں اور خوشامدوں اور تعریفوں کے گیت گا کر پھر دین حق کی دعوت ان ذکیل الفاظ میں چیش کرے ۔ نجھ الفیقی نے تو ہرقل بادشاہ کوصاف الفاظ میں تحریفر مادیا تھا کہ اسسلسم میں چیش کرے ۔ نجھ تو مسلمان ہوجا تب تیری سلامتی ہوگی اور یہاں دعوت اسلام سے پہلے بی خوشامدانہ دعاؤں کا طومار باند ھودیا ہے۔

1+/

کھڑے ہو کرعرض کرتے ہیں کہ تو یسوع کے چھوڑنے کے لئے کوشش کا مرزا قادیانی کی ندکورہ ہا قبولیت کا اپنی جماعت کواطمینان دا

جولیت کا اپی جماعت و اسمینان دا ہوے اور سمالہ تخد تیصر بدیم ہوم جماعت کی وفاداری جنلا کر بجیب وغ ساتھ ملکہ معظمہ کے حضور میں گھڑے ہوئی گھڑے کی سال کا معظمہ کوا یک سال کا معظمہ کوا تجہد کا معلم بھی توجہ کا تحدید کا معلم کی تحدید کا معلم کا تحدید کا معلم کی تحدید کا معلم کی تحدید کا معلم کی تحدید کا تحدید کا تحدید کا تحدید کی تحدید کا تحدید کا تحدید کی تحدید کا تحدید کی تحدید کا تحدید کا تحدید کا تحدید کی تحدید کا تحدید کا تحدید کی تحدید کا تحدید کا تحدید کی تحدید کا تحدید کی تحدید کا تحدید کا تحدید کی تحدید کے تحدید کی تحدید کے تحدید کی ت

اشتہار دیا جس میں درج تھا کہ: ''میں نے خداتعالیٰ ہے

وہ دعایہ ہے۔اے میرے رب ذر مفتری ہوں۔جیبا کی محمد حسین بٹالو اور مفتری کے لفظ سے یاد کیا ہے او اشتبار میں جو ارنومبر ۱۹۹۷ء کوچ اے میرے مولا اگر میں تیری نظر ؟ ۱۸۹۸ء سے ۱۵رجنوری ۱۹۰۰ء تک

رعزت ہے تو میرے لئے بینشان ط کامصداق کر۔ آمین ہٹم آمین!''

اس کے آخیر میں لکھتے ، ''یددعاتھی جومیں نے

یہ خدا تعالٰ کا فیصلہ ہے۔ فریقین میر پر ہے۔ اس لئے حق کے طالبوں ک

ل اس سے آ کے کھ عبا باربطور تکرار کلام کاسی ہے۔ کھڑے ہوکر عرض کرتے ہیں کہ تو اس خوثی کے وقت میں جوشصت سالہ جو بلی کا وقت ہے۔ یہوع کے چھوڑنے کے لئے کوشش کر'' (تخدیسے ہیں ۲۵ بخزائن ۴۲م ۲۷۷)

مرزا قادیانی کی فدکورہ بالا چیز بانوں والی دعابھی بارگاہ الہی ہے مردود ہوئی۔جس کی قبولیت کا اپنی جماعت کو اطمینان دلایا تھا اور بقول خود دعا کے مردود ہوجانے ہے منافق ثابت ہوئے اور رسالہ تحفہ قیصر یہ میں جو سلمانوں کی نسبت طرح طرح کے الزام واتبام لگا کراور اپنی جماعت کی وفاداری جتلا کر عجیب وغریب لفاظیوں اور رنگ آ میزیوں سے اور عاجز اندادب کے ساتھ ملکہ معظمہ کے حضور میں کھڑے ہو کر عرض کی گئی تھی کہ وہ اسلام قبول کریں بیعرض بھی نامنظور ہوئی۔حضور ملکہ معظمہ کو ایک سال کے اندرنشان آ سانی دکھانے کے لئے بھی لکھا تھا۔ اگروہ پسند کریں مگرانہوں نے ادھر بھی توجہ نہ کی۔

۲ ..... (مجموعه اشتهارات ج ساص مع کالمضا ۲۱۰ رنومبر ۱۸۹۸ء) کومرز اقادیانی نے ایک اشتہار دیا جس میں درج تھا کہ:

''میں نے خداتعالی ہے دعاکی ہے کہ وہ جھ میں اور محمد سین میں آپ فیصلہ کرے اور وہ وعامیہ ہے۔ اے میرے رب ذولجلال پروردگار اگر میں تیری نظر میں ایبا ہی ذلیل جھوٹا اور مفتری ہوں۔ جیسا کہ محمد سین بٹالوی نے اپنے رسالہ اشاعة المستة میں بار بار مجھ کو کذاب د جال اور مفتری ہوں۔ جیسا کہ محمد اور جیسا کہ اس نے اور محمد بخش جعفر زنمی ، اور ابوالحن بتی نے اس اشتبار میں جو ار ار ومبر کے ۱۹۸۱ء کو چھپا ہے۔ میرے ذلیل کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھائبیں رکھا۔ تو استبار میں جو مولا اگر میں تیری نظر میں ایسا ہی ذلیل ہوں تو مجھ پر تیرہ ماہ کے اندر یعنی ۱۹۸۵ء میں ایسا ہی ذلیل ہوں تو مجھ پر تیرہ ماہ کے اندر یعنی ۱۹۸۵ء میں ایسا ہی ذلیل ہوں تو مجھ پر تیرہ ماہ کے اندر یعنی ۱۹۸۵ء میں محمد و جاہت اور محمد تاب میں مجھو و جاہت اور محمد تاب میں مجھو و جاہت اور محمد تاب میں مجھو ہاہت اور محمد تاب میں بھی آنہ تیوں کو دلیل اور رسوا اور ضربت علیہم الذلة کی مصد تاب کر ۔ آمین بھی آمن !''

اس كة خريس لكصة بي كه

'' یہ دعائقی جو میں نے کی جواب میں الہام ہوا کہ میں ظالم کو ذکیل اور رسوا کروں گا۔ بیضد اتعالی کا فیصلہ ہے۔ فریقین میں سے جو کا ذب ہے۔ وہ ذکیل ہوگا۔ یہ فیصلہ چونکہ الہام کی بناء برہے۔ اس لئے حق کے طالبوں کے لئے ایک کھلا کھلانشان ہوکر ہدایت کی راہ ان پر کھو لے گا۔''

لے اس ہے آ گے کچھ عبارت چھوڑ دی گئی ہے جومرزا قادیانی نے حسب عادت خود بار باربطور تکرار کلام کھی ہے۔ ، ا، کوخصوصیت ہے بدر کا ادر ب العزت میں نہایت خشوع وخضوع کے ارتماث اخیر میں ملکہ معظمہ کے اسلام لانے کے

رکر کے ایک اور دی کے لئے تیری جناب بتی کی تاریکی ہے چھڑا کرلا الدالا اللہ محمد اے عمیق تصرفوں والے ،ابیا ہی کریا الٰہی

,ک.:

یں ہے۔ دی قدرتوں والی جناب ہے۔ دعاء کے سے انتہاقد رغیں ہیں اور مخلوق کے ظاہر اللہ علیہ جاتم ہیں اور مخلوق کے ظاہر اللہ جائے ہیں کرو سے بید دعائیں کرو سام ہوائی جام ہوائی جام ہوائی جاتھ کا دیا گہذا ہیں الفاظ میں تبول اسلام کا پیغام دیا کہ:

ریج ادب کے ساتھ تیرے حضور میں ا

ہونے کا بھی خیال تھا۔ ندائتا س اور جشن کی نمائش کارروائیوں ضور رسالت مآب الطبقی کی خوداری اور بادشاہان وقت کے نام ارسال فرمائے ریقہ بلیغ حن کا ہونا جا ہے کہ طرح طرح کر بھردین حق کی دعوت ان ذلیل الفاظ

الفاظ میں تحریر فرمادیا تھا کہ اسسلیم

ہوگی اور بہاں دعوت اسلام سے پہلے ہی

اکرنافضول اورنمائثی کارروائی نبیس ہے کیا

ید دعابھی بالکل بے نتیجہ اور مر دو در ہی اور مرزا قادیانی کے ہرسرخالفین کوکوئی واقعہ عظیم پیش نہیں آیا جواس پیشگوئی کامصداق بن سکے۔نہ ہی وہ کسی ذلت کی موت سے تباہ اور بربادیار سواہوئے۔

اس برصفائی بیہ ہے کہ (حقیقت الوی ص ۱۸۵ ہزائن ج۲۲ ص ۱۹۵) پر لکھتے ہیں کہ مولوی محمد حسین اور ان کے ساتھیوں کے لئے کوئی تاریخ مقرر نہ تھی۔ اس کذب بیانی کی بھی کوئی حد ہے؟ ۔ پھر دعویٰ ہے رسالت اور نبوت کا۔

ک.... (مجموعه اشتهارات خ ۳ ص ۱۷۸،۱۷۵ مرنومبر ۱۸۹۹ء) کوایک اور اشتهار دیا س میں درج ہے کہ:

''اے میرے مولا! قادر خدا! اب مجھے راہ بتاہ .... اگر میں تیری جناب میں مستجاب الدعوات ہوں تو ایسا کر کہ جنوری ۱۹۰۰ء سے آخیر دمبر ۱۹۰۳ء تک میرے لئے کوئی اور نشان دکھلا اور اپنے بندے کے لئے گواہی دے۔ جس کوزبانوں سے کچاا گیا ہے۔ دیکھ! میں تیری جناب میں عاجزانہ ہاتھ اٹھا تا ہوں کہ تو ایسا ہی کر۔ اگر میں تیرے حضور میں سچا ہوں ... تو ان تین سالوں میں کوئی ایسانشان دکھلا جوانسانی ہاتھوں سے بالاتر ہو۔''

آ خیر میں لکھا کہ میلی نے اپنے لئے قطعی فیصلہ کرلیا ہے کہ اگر میری یہ د عامقبول نہ ہو تو میں ایسا ہی مردود ، ملعون ، کافر ، ہے دین اور خائن ہوں ۔ جیسا کہ مجھے سمجھا گیا۔'' (ص۳، اشتہار مذکور ) بید عابھی نامقبول اور مردود ہوئی اور کوئی ایسانٹ ن تین سال کے عرصہ میں ظاہر نہ ہوا۔

۸ مرزا قادیانی کی نبست و اکثر عبداتکیم خان نے موت کی پیش گوئی کی اس کے مقابلہ میں مرزا قادیانی پرالہا می طور سے بیدعا جاری ہوئی: ' رب فسرق بیس صادق و کسانب انت تری کل مصلح و صادق اسے اور جھونے میں فرق کر کے دھا۔ توہر ایک مصلح اور صادق کو جانتا ہے۔ ' ( حقیقت الوی ص ۹۸ بڑائن ج۲۳ صادا وراشتہار خدا ہے کا حای ہو ) پھر مرز اتا دیانی کوان کے ملیم کوان کے ملیم نے بشارت دی۔

'خداقاتل توباد ، ومرااز شرتو محفوظ دارد یعنی اے وشن توجوتاه کرنے کاراده رکھے'' کرنے کاراده رکھتا ہے۔ خدا تھے تاہ کرے اور تیرے شرسے مجھے نگاہ رکھے'' (حقیقت الوقی ص ۹۸ بزائن ت۲۲ص ۱۰۱)

پھر بحوالہ الہام اللي لکھتے ہيں کہ:

۹ ...... أ كى زبان پرجارى ہوئم س الف ..... " وار حسمنى ليخى اسے مير ـ نگاه دکھا ورميرى مددكراور مج

''و و رشمن جو'

بدالهامي دعالج

طرح نابوداورتياه ہوگا۔''

مر دود ہوئی۔ کیونکہمر زا قاہ

خیال کےمطابق ضرور قبول

کے لئے آ۔'' افسوں کے مرزا ق

کیااور دعاؤں کوم دود کر \_ د جال ،شریر ،حرام خور ،خائن ۱۰-----

صاحب کے ساتھ آخری فیہ صاحب کے مضامین کی جوہ لکھتے ہیں کہ:

''میں خداہے د: ول کے حالات سے واقف تیری نظر میں مفسد اور کذاب مالک میں عاجزی سے تیری:

ہلاک کراور میری موت ہے ا اور صادق خداا گرمولوی ثناءان جناب میں دعا کرتا ہوں کہ میر ''وہ دیثمن جومیری موت حابتا ہے وہ خودمیری آئھوں کے روبرواسحاب الفیل کی (تيمره ص ۱۲، مجموعه اشتبارات ج ۱۳ ص ۵۹۱)

بدالها می دعابھی جس کی قبولیت کے الہام ہو چکے تصمر زا قادیانی کے نقط خیال ہے مردود ہوئی۔ کیونکہ مرزا قادیانی ڈاکٹر صاحب کی پیش گوئی کے مطابق مرگئے۔ ہاں مسلمانوں کے خیال کے مطابق ضرور قبول ہوگئی۔ کیونکہ اس سے مرزا قادیانی نے ابنا کا ذب ہونا ثابت کردیا۔ ٩ ..... أكثر عبد الحكيم خان كے مقابله ميں دواور دعائيں البامي طور برمرز اقادياني کی زبان برجاری ہوئیں۔

الف ..... "ربكل شعيى خادمك رب فاحفظني وانصرني و وادحمني لعناا مير عفدابر چيزتيري خادم ب-اعمير عفدا شريك شرارت ع مجھے نگاه رکھاور میری مد د کراور مجھ پررحم کر\_'' (حقیقت الوی ص ۹۸ خزائن ج ۲۲ص ۱۰۱) "اے ازلی ابدی خدا، بیڑیوں کو پکڑ کے آ۔اے ازلی، ابدی خدامیری مدد

(حقیقت الوی ص۴۰ بخزائن ج ۲۲ص ۷۰۱)

افسوس كەمرزا قاديانى كے خدانے ان اپنى بتائى ہوئى الہامى دعاؤں كابھى كچھ خيال نە کیا اور دعاؤں کومر دود کر کے اس شخص کو فتح دے دی۔ جواس کے سیح کو کذاب، مکار، شیطان، د جال ، شریر ، حرام خور ، خائن ، شكم پرست ، نفس پرست ، مفسد م مفتری وغیر و كهتا تقا۔

١٠ ... ١٥ اراير بل ١٩٠٤ ومرزا قادياني كاليك اشتهار بعنوان مولوي ثناءالله صاحب کے ساتھ آخری فیصلہ شائع ہوا۔مضمون غیر ضروری پرطویل ہے۔جس میں پہلے مولوی صاحب کے مضامین کی جومرزا قادیانی تکذیب میں نکلتے رہے ہیں شکایت کی ہے اور بالآخر لکھتے ہیں کہ:

''میں خداہے دعا کرتا ہوں کہا ہے میرے مالک بصیروقد پر جوعلیم وخبیر ہے جومیرے دل کے حالات سے واقف ہے۔اگرید دعوی مسیح موعود ہونے کامیر نے شس کاافتراء ہے اور میں تیری نظر میں مفید اور کذاب ہوں اور دن رات افتراء کرنا میرا کام ہے تو اے میرے پیارے ما لک میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ مولوی ثناء الله صاحب کی زندگی میں مجھے ہلاک کراور میری موت سے ان کواور ان کی جماعت کوخوش کر دے۔ آمین! مگراے میرے کامل اورصادق خداا گرمولوی ثناءاللہ انتہتوں میں جو مجھ پر لگا تا ہے حق پرنہیں تو میں عاجزی ہے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں ہی ان کونا بودکر۔ ' آخیر میں پھر لکھتے ہیں کہ: اورمرزا قادیانی کے ہرمہ خالفین کوکوئی واقعہ سکے۔نہ ہی وہ کسی ذلت کی موت سے تباہ اور

١٨٤ ، فزائن ج٢٢ ص ١٩٥) ير لكصة بين كه مولوي مقررنة تھی۔اس كذب بيانی كى بھی كوئی حد

۷۵،۱۷۸ وزومبر ۱۸۹۹ء ) کوایک اور اشتهار دیا

صراه بتلا ... اگر مین تیری جناب مین سے آخیر و مبر ۱۹۰۲ء تک میرے لئے کوئی اور ل کوزبانوں سے کیاا گیا ہے۔ دیکھ! میں تیری .اگرمیں تیرے حضور میں سچا ہوں .... ....نو باے بالاتر ہو۔''

ف فیصله کرلیا ہے کدا گرمیری بیدد عامقبول ندہو بول-جبيها كه مجھے مجھا گيا۔''(صn،اشتہار ن تین سال کے عرصہ میں ظاہر نہ ہوا۔ عبدالحكيم خان نيموت كى بيش كوئى كى اس *ى بوئى:"*رب فسرق بيسن صسادق

فدایجے اور جھوٹے میں فرق کرئے دکھا۔ توہر فزائن ج ۲۲هسا • ااوراشتبارخدا <u>یج</u> کاحامی مو) نے بشارت دی۔

تو مخفوظ دار د تعنی اے تمن توجوتاه *یثرے مجھے*نگاہر کھے۔''

( حقیقت الوحی ۵۸ فرزائن ت ۲۲ص ۱۰۱)

''یااللہ میں تیرے ہی تقدس کا دامن پکڑ کرتیری جناب میں ہلتی ہوں کہ مجھے میں اور ثناء اللہ میں سچا فیصلہ فر مااور جو تیری نگاہ میں حقیقت میں مفسد اور کذاب ہے اس کوصاد تی کی زندگی میں ہی دنیا ہے اٹھالے۔''

آ خری سطروں میں تحریر کرتے ہیں کہ:

''مولوی ثناء الله صاحب ہے التماس ہے کہ وہ میرے اس تمام صفمون کو اپنے پر چہ میں چھاپ دیں اور جو چاہیں اس کے بنچ کوردیں۔اب فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔'' (مجموعہ اشترارات نام ۵۷۹۲۵۷۸)

عبارت مذكورة الصدر سي تشريح كى محتائ نبيل مرزا قاديانى كواپني اس دعاءكى قبوليت براتنا همند تها كدا في الله تعداب في الله تعداب في الله تعداب الله تعدابي تاحال في المعداد والله بعدا ورمرزا قاديانى من من الماك كرديا مولوى صاحب بفضله تعالى تاحال موجود اور برستورمرزا ألى مفوات كى ترديد فرمار بي مين اورمرزا قاديانى في من من من الماك كرديا و يعدن الله بعداد والله بعداد والله بعداد والله بعداد والله بعداد والله والماك كرديا والله والله

مرزائی صاحبان مرزا قادیانی کی ان دس عظیم انشان نامقبول ومردود دعاؤں کو ملاحظہ کریں اور پھر مرزا قادیانی کے بیان کردہ اصول ونص قرآنی ''وھا دعاء السکافسرین الافعی خسل ''پر مکر رغور کروکہ مرزا قادیانی تو صرف طاعون کی دعائے متعلق اپنے مخالفین علماء کولاکارتے تھے۔ کہتم کافر ہو۔ اس لئے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ مگریہاں مرزا قادیانی کی نامقبول دعاؤں کا ایک مجموعہ دکھایا گیا ہے۔ تو پھراس اصول کی روسے مرزا قادیانی کے کافر ہونے میں کیا دعاؤں کا ایک مجموعہ دکھایا گیا ہے۔ تو پھراس اصول کی روسے مرزا قادیانی کے کافر ہونے میں کیا

ا ایک مرز انی کوافتیار ہے اوروہ کہ سکتا ہے کہ بید عامنظور و مقبول ہوئی۔ کیونکہ دعامیں بید الفاظ بھی تھے کہ 'آگر بید دعویٰ مسیح موعود ہونے کا میر نے نقس کا افتر اء ہے اور میں تیری نظر میں مفسد اور کذاب ہوں اور دن رات افتر اء کرنا میرا کام ہے۔ تو اے میرے پاک مالک میں عاجزی ہے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللّٰہ کی زندگی میں جھے ہلاک کراور میری موت ہے اس کواوران کی جماعت کوخوش کردے۔''

کیکن اس صورت میں اسے مرزا قادیانی کو کذاب،مفتری، اورمفید ماننا پڑے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دعا کونامقبول اور مردود مانا جائے۔اس حالت میں مرزا قادیانی بران کا اپنا مجوز ہ کفرعا کد ہوگا اورمستجاب الدعوات ہونا بھی باطل تھبرے گا۔

آیت: میل کی تلاوت کریں:' جسائلہ میں نسصد نسا''جس کا جیں کہ ہم جھٹلائے جائیں گئا مرزا قادیانی اگر، دعاؤں کو قبول کرتا۔ جومرزا قا اضطرار کی حالت میں ہرایک

ردہونابدہی طور پران کے کاف

شک ہے؟ اور پی گفرخو دمرزا ق

مرزا قادیانی کے معتقا بخ ہم مرزا قادیانی کالہ

(تذکرہ ص۸۳) یعنی مرزاقا ہوتی ہے اور (تجلیات البیمی مجھ ہے ہوتا ہے۔ یقینی ہے۔ اُ مرزا قادیانی نے جو پچھ ککھا نے اوراق ہے مرزا قادیانی کے اا ہیں فصل ہزامیں عام اعتقادا ہے۔ جس سے ناظرین پروڈ کے اخلاق کہاں تک اسلامی ا الھوی سالخ!'' کے ماتحت الھوی نو حیدوذ ات فعا شک ہے؟ اور یکفرخودم زا قادیانی کا مجوزہ ہے۔ نیز قر آن شریف میں مورہ یوسف کے آخر میں آئیست نیا کی تاریخ کا تحریق آئیست دیا ہے؟ اور یہ کا محتلی اذا استیاب سے السسل وظنوانهم قد کذبوا جسائهم نصرنا "جس کامطلب صاف ہے کہ خدا کے ماموراورم سل جب مایوں ہوکر یہ جھتے ہیں کہ مجمعالائے جا کیں گے تو فورا ہماری مدر آجاتی ہے۔

مرزا قادیانی اگر مامور بمرسل اور صادق ہوتے تو ضروری تھا کہ خداوند کریم ان کی ان دعاؤں کو قبول کرتا۔ جومرزا قادیانی کے صادق یا کاذب ہونے کا فیصلہ کرتی تھی۔ خداوند جل وعلی، اضطرار کی حالت میں ہرایک بندے کی دعا کو قبول فر ما تا ہے۔ پس مرزا قادیانی کی ان دعاؤں کا ردہونا بدہی طور پران کے کاذب ہونے کا سچا ثبوت ہے۔

## نویں فصل

مرزا قادیانی کے معتقدات آیمانی اوران کی تعلیم اورا خلاق کے دس نمونے بخت کار النا بخت کار النا بھی ہم النے بات النی یار النا

مرزا قادیانی کاالہام تھا۔ 'ماینطق عن الہوی ان ہوالا وحی یوحی ''
( تذکرہ ص ۲۷۸) یعنی مرزا قادیانی اپنی خواہش نے نہیں ہوتا بلکہ دبی کہتا ہے جواس پردحی نازل ہوتی ہے اور ( تجلیات الہی ص ۲۲٪ فرائن ج ۲۰ ص ۲۲٪) ہیں مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ بیر مکالمہ الہیہ جو بھی ہے اگر ہیں ایک دم کے لئے بھی اس میں شک کروں تو کافر ہو جاؤں اور میری آخرت تناہ ہو جائے۔ اس نے فاہر ہے کہ کم از کم دینیات اور روحانیات کے متعلق تو مرزا قادیانی نے جو کچھ کھا ہے وہ ضرور بی الہام الہی سے کھا ہے۔ کین اس مخصر کتاب کے گذشتہ اوراق سے مرزا قادیانی کے الہامات اور تحریرات کے صدق یا کذب کا ناظرین خودا ندازہ لگا سکتے ہیں۔ فصل بذا میں عام اعتقادات اسلامیہ کے متعلق مرزا قادیانی کے خیالات کامزیدا ظہار کیا جا تا ہے۔ جس سے ناظرین پر روثن ہو جائے گا کہ مرزا قادیانی کس قسم کے اسلام کو مانتے تھے اور ان کے اظلاق کہاں تک اسلامی اظاتی کہلانے کے متحق تھے اور کس صدتک وہ ''و مساید خطب قادی نے کہ الہوی کے سائل کیاں تک اسلامی اظاتی کہلانے کے متحق تھے اور کس صدتک وہ ''و مساید خطب قادی الہوی کے سائل کے ان کے ماتحت ہولتے تھے۔

ا توحیدوذات باری کے متعلق شرکانه اقوال

الف ..... فصل چہارم میں بیان ہو چکا ہے کہ مرزا قادیانی اللہ تعالی کی اولا دہونے

١١٣

یں ہتجی ہوں کہ مجھ میں اور ثناء ہےاس کوصادق کی زندگی میں

اس تمام مضمون کواپنے پرچہ کے ہاتھ میں ہے۔'' نتبارات ن ۳س ۵۷۹۲۵۷) یانی کواپی اس دعاء کی قبولیت میکن اللہ تعالی نے واقعی سیاسیا

ں صاحب بفضلہ تعالیٰ تاحال اِنی نے مگ ۱۹۰۸ء میں بمرض ایر خیال سے میہتم بالشان دعا

تعبول ومردود دعاؤں کو ملاحظہ
دعاء الکافسرین الافی
ق ایخ خالفین علاء کولاکارتے
یہاں مرزا قادیانی کی نامقبول
فادیانی کے کافر ہونے میں کیا
ورومقبول ہوئی ۔ کیونکہ دعامیں
نتراء ہے اور میں تیری نظر میں
اے میرے یاک مالک میں

فتری، اور مفید ماننا پڑے گا۔ ت میں مرزا قادیانی پران کا اپنا

رگ میں مجھے ہلاک کراورمیری

(صاحب الہام لوگوں سے)''خدا تعا پردہ اپنے پاک اور روش چیرہ پر سے جونور کھن ہے آتی ۔ بلکہ وہ تو بسااو قات اپنے تیس ایسایا تے ہیں ک

ہ۔۔۔۔۔ (*براین احمید کے ۵۵۵*ہ۔ ''اغے فیرو ارحم من السماء ربناعاج ا*س کج* 

اعتصوری رکھتم من السماء ربطاعام من السماء ربطاعام من علی عابی است کھا کہ معلوم نہیں ہوئے۔'' تعب ہے کہ بارش کی طرح وی نازل

مدی تھے۔گرالہام کے معنی نامعلوم ہی رہے۔اچھا مرزا قادیانی نے نبی اور محدث کے الف

عاج کے معنی بھی کتب لغت میں دیکھ لینتے تو پیۃ لگہ استی ان فیل یہ کس (گریر) دغیر د

اشخوان فیل ،سرگیں ( گوبر )وغیرہ۔ اب مرزائی صاحبان کی مرضی ہے کہا"

اب سرران عنا عبان ک لیں یا گو بر تنیش:

بسریس عقل واید الله تعالی کا بیرطره غالباً مرزا قادیانی ک

، معدعات الميرية عيدتا بالمراد ورندكلام الله المراد المركز المراد عاء كرتي بين -ورندكلام الله

و..... (حقیقت الومی ۲۵، فزائن

'' پس روحانی طور پرانسان کے لئے ا سر میں میں ایک تا

عاصل کرے کہ خدا تعالیٰ کی تصویراس میں تھینچی جا دو خیر است کی تصویراس میں تعلقہ کا میں است

(توضيح المرام ص ٩٤، فزائن جسم ٥٢٠)

یں کہ''(وہ خداہے) سانس کی ہوایا آ کھے ا طرف ساتھ ہی حرکت کرنی پڑتی ہے یابوں کہو کہ ہ

لے كرشن جى كااوتار بنے والے كوشخ س

بتے دیدم ازعا

مرمسع چسودرج ه کے قائل تھے۔ چنانچدان کو تمن الہام ہوئے جن میں آئیس ولد کے لفظ سے خاطب کیا گیا ہے۔ اس کے علادہ (توشیح مرام ص علام زائن جسم ۱۲۰) پر مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:

''میکے اوراس عاج کامقام ایہا ہے جے استعارہ کے طور پر ابدیت کے لفظ ہے تعبیر کر کئے ہیں ۔'' یدولد اوراس عاج کا الفاظ ہیں جن کی قرآن شریف میں جا بجائز دیدو فدمت فر مائی گئی ہے اوراس کے قائلوں کو گمراہ اور کا فرکہا گیا ہے۔

ب ..... قرآن شریف می الله تعالی فرما تا ہے۔ 'لقد کفو الذین قالو ان الله شالت ثلثه (مانده: ٧٣) '' ﴿ وه الوَّ ضرور كافر موئے جنہوں نے كہا كه خدا تين ميں سے الك شالت ثلثه (مانده: ٧٣) '' ﴿ وه الوَّ ضرور كافر موئے جنہوں نے كہا كه خدا تين ميں سے الك ہے۔ ﴾

اس آیت سے عیسائیوں لے محتقیدہ تثلیث کی بیج کی مقصودتھی۔لیکن مرزا قادیا فی پاک قوحید کے ساتھ پاک تثلیث کے بھی قائل تھے۔ چنانچہ کھتے ہیں کہ:

"اوران دونوں محبوں کے کمال ہے جو .....خانق اور محلوق میں پیدا ہو کر .....زو مادہ کا حکم رکھتی ہے اور مجبت النی کی آگ ہے ایک تیسری چیز پیدا ہوتی ہے۔ جس کا نام روح القدی ہے۔ اس کا نام پاک تثلیث ہے۔ اس لئے سے کہ سکتے ہیں کہ وہ ان دونوں کے لئے بطور ابن اللہ کے ہے۔ "

(توضیح مرام ص ۲۲ ۲۳ ان جس ۲۲ ۲۲ میں ۲۲ ۲۳ ۲۲ کی جس ۲۲ ۲۲ کی جس کی جے۔ "

واہ مرزا قادیانی! کہاں مثلیث کالعنتی عقیدہ! اور کہاں اس کے ساتھ لفظ پاک! مرزا قادیانی نے ایسے گند سے عقائد کی پاک اور ناپاک دونشمیں بنائی ہیں۔ تو مرزا ئیوں میں پاک جھوٹ، یاک شرک، یاک جوئے وغیرہ کا بھی ضرور رواج ہونا چاہئے۔

ج ..... قرآن شریف فرماتا ہے۔ کیس کمینله شلیی " ﴿ الله تعالی کی ماند کوئی چرنیس ہے۔ ﴾ مرمرزا قادیائی لکھتے ہیں کہ:

"اس وجود اعظم کے بیٹار ہاتھ بے شار پیر ہیں عرض اور طول رکھتا ہے اور تیندو ہے گی طرح اس کی تارین بھی ہیں۔" طرح اس کی تارین بھی ہیں۔" طرح اس کی تارین بھی ہیں۔"

د ..... قرآن کریم فرماتا ہے۔ 'لاید رکه الابصار '' ﴿ آسیس اے ویکم نہیں سکتیں۔ ﴾ مرمرزا قادیانی کہتے ہیں کہ:

ا کم از کم عیسائیوں کوتو مرزا قادیانی کامشکور ہونا چاہے جن کے تلیث جیے بھول کے مطلباں عقیدہ کی مرزا قادیانی نے تعمیل کے اسے پاک قرار دیا ہے۔

111

(صاحب البهام لوگوں ہے)''خدا تعالی ان ہے بہت قریب ہوجاتا ہے اور کسی قدر پردہ اپنے پاک اور روش چہرہ پر سے جونور محض ہے اتار دیتا ہے اور یہ کیفیت دوسروں کومیسر نہیں آئی۔ بلکہ وہ تو بسااوقات اپنے تین ایسا پاتے ہیں کہ گویاان سے کوئی ٹھٹھا کر رہا ہے۔''

(ضرورت الامام ص١٦ بخرائن ج١١ص ٢٨٣)

ه (برابین احمد یہ کے ۵۵۷،۵۵۵ نزائن جاس ۱۹۳،۷۹۲) پر لکھتے ہیں کہ: "اغدو وارحہ من السماء ربناعاج اس کی تشریح میں کہتے ہیں کہ بمارارب عاجی ہے۔ گر عاجی کے معنی کی بابت لکھا کہ معلوم نہیں ہوئے۔"

تعجب ہے کہ بارش کی طرح وجی نازل ہوتی تھی اور اللہ سے رو بروہم کلام ہونے کے

مری تھے۔ گرالہام کے معنی نامعلوم ہی رہے۔اچھا ہم بتاتے ہیں۔

مرزا قادیانی نے نبی اور محدث کے الفاظ کے لئے لغات کی کتابوں کو چھان مارا۔اگر عاج کے معنی بھی کتب لغت میں دیکھ لیتے تو بیتہ لگ ہی جا تا۔سنو! عاج کے معنی ہیں ہاتھی دانت، استخوان فیل،سرکیس (گوبر)وغیرہ۔ استخوان فیل،سرکیس (گوبر)وغیرہ۔

اب مرزائی صاحبان کی مرضی ہے کہاس الہام کی روے اپنے خدا کو ہاتھی دانت کا مجھ لیں ل یا گوہر کنیش:

بسریس عقل وایساں تفاخس کنید الله تعالیٰ کا بیر طیبه غالبًا مرزا قادیانی کی اس گھریلو کتاب میں درج ہوگا۔ جے وہ شیا ہے اتار کرلانے کا ادعاء کرتے ہیں۔ورنہ کلام الله میں توان باتوں کا کہیں پہنہیں۔ و ...... (حقیقت الوجی ۲۵ خزائن ج۲۲س ۲۷) میں لکھتے ہیں کہ:

'' پس روحانی طور پرانسان کے لئے اس سے بڑھ کرکوئی کمال نہیں کہ وہ اس قد رصفائی ۔ عاصل کرے کہ خدا تعالیٰ کی تصویراس میں تھینچی جائے۔''

توضیح الرام م 20، فزائن ج۳ ص۹۲) میں حضرت جبرائیل علیه السلام کی نسبت لکھتے میں که''(وہ خدا ہے) سانس کی ہوایا آ کھ کے نور کی طرح خدا تعالیٰ سے نسبت رکھتا ہے۔ اس طرف ساتھ ہی حرکت کرنی پڑتی ہے یا یوں کہو کہ خدا تعالیٰ کی جنبش کے ساتھ ہی وہ بھی بلاا ختیار و بلا

> لے کرش جی کا اوتار بنے والے کوشٹے سعدی کا پیشخریا وآ گیا ہوگا۔ بتے دیدم ازعاج درسومنات مرصع چودرجا هلیت منات ۱۱۵

ں ولد کے لفظ سے نخاطب کیا گیا ہے۔ دیانی لکھتے ہیں کہ: روکے طور براہیت کے لفظ سے تعبیر کر

یں ۔ روکے طور پر اہیت کے لفظ سے تعبیر کر میں جا بجاتر دیدو ندمت فر مائی گئی ہے

ے۔''لقد كفر الذين قالو ان ع جنهوں نے كها كرخدا تمن عرس سے

. کی خ کنی مقصود تقی لیکن مرزا قادیا نی پیر کلیعة میں کہ:

بوناچاہئے۔ کمثله شئیی ''﴿الله تعالیٰ کی مانند

عرض اورطول ركه تا باور تيندو يك في المرام م 2 ملضا ، فردائن جسم ٩٠) كه الابصار "﴿ آئيس إسد كم

ر ہونا چا ہے جن کے مثلیث جیسے بھول فرار دیا ہے۔ ارادہ ای طور ہے جنبش میں آجاتا ہے۔ جیسا کہ اصل کی جنبش سے سایہ کا لمناطبعی طور پرضروری امر ہے ۔۔۔۔۔۔۔ تو معا اس کی ایک میکسی تصویر جس کوروح القدس کے نام سے موسوم کرنا جا ہے محبت صادق کے دل میں منقش ہو جاتی ہے۔''

ناظرین! خداتعالی کی تکسی تصویر ایحت کے دل پر گذشتہ تیرہ سوسال میں مرزا قادیائی کے سوائے اور کسی نے بھی نہیں تھیچی مرزا قادیائی نے اپنی تکسی تصویراتر واکر مریدوں میں تقییم کروائی۔ بجائے اس کے اپنے دل پر سے خدا کی تصویر کا تکس ہی کیوں نداتر والیا۔ تا کہ عام لوگ اللہ میاں کی زیارت تو ان آتھوں سے کر لیتے۔ جس سے از ابتدائے آفر نیش محروم ہیں۔ واہ جناب، واہ! اللہ کی ذات اور اس کی تکسی تصویر! کیوں نہ ہو مجد دوین جو ہوئے بچہ بچہ جانتا ہے کہ تصویر بمیشہ خارجی و مادی و جود کی تصویر بنانی ناممکن تصویر بمیشہ خارجی و مادی و جود کی تصویر بنانی ناممکن سے ۔ شخ سعدی فرماتے ہیں۔

اے برتر از خیال وقیاس وگمان و وهم وازهر چه گفته اندشنیدیم و خوانده ایم دفتر تمام گشت وبپایاں رسید عمر ماهم چنان درا ول وصف تو مانده ایم

جب الله کاجسم نہیں تو تصویر کیسی؟۔ الله کی ذات تشیبہ سے بالاتر ہے۔ تو پھراس کی شبیہ کا ذکر شرک اور کفر نہیں تو اور کیا ہے؟۔ حضرت جبرائیل علیه السلام کو خدا کا سانس، یا خدا کی آئی کھکا نور، یا خدا کے جسم کا سابیہ تانا اور اس پراعقا در کھنا مرزا قادیا نی اور ان کی امت کو ہی مبارک ہو۔ مسلمان تو ان مشرکانہ عقائد سے خت بیزار ہیں۔

۲ .... نبوت کارغوی ا

اگر چرمرزا قادیانی کی تصانیف والہامات میں نبی اوررسول کے الفاظ شروع سے بی موجود تھے۔ مگر حکمت عملی ع سے وہ اس کو حقیقت کے خلاف مجاز پرمحمول کر کے اپنی نبوت کوظلی،

اے مرزا قادیانی کا کشف ہے کہ''میں نے دیکھا کہ میں خودخداہوں اوریقین کیا کہ وہی اوریقین کیا کہ وہی ہوں۔''( کتاب البریی ۵۷٪زائن ج۳اص۱۰۳)اس لئے شایدخداکواپناہم شکل سمجھ کر ہی اپن تصویر مریدوں میں تقسیم کی ہے۔

ع مرزا قادیانی کے ایک خاص مرید مرزا قادیانی کی الی تحریروں کوجن میں انہوں نے نبوت سے افکار کیا ہے حکمت عملی سے بی موسوم کرتے ہیں۔ان کی دیخطی تحریر ہمارے پاس موجود ہے۔

بروزی، غیر حقیق وغیرہ تے تعبیر کرتے رہے برصتی گئی۔ اس خیال کوبھی ترقی ہوتی رہی ا الفاظ ہے موسوم کرتے اور خاتم اللبین (آ معنی یمی کرتے رہے کہ حضرت محفظ اللہ ۔ اشتہار بعنوان'' ایک غلطی کا از الہ'' لکھ کرآ کھلا نبوت لے کے مدعی بن گئے۔ جس میں ک (دیکھوا نبار بدر ۵ رمارچ ۱۹۰۸ء، خط بنام اف

لیکن اس صاف دعوے کے سر آپ کو پکڑا۔''ان بطش ربك لشدید' مرزا قادیانی نے نہ صرف مسے' اور کمال کے مظہر بن بیٹھے اوراس کے ساتھ مجھے بیڈرجہ حاصلی ہوا ہے اور میراوجود حضر

لے نبوت کے بارے میں آپ اول الذکر ان کو نبی ماننے اورابتدائی اقو مرزا قادیانی کوا ۱۹۰ء تک مجھ ہی نہیں آئی کھلا۔ (طلا

جن میں صاف اقرار ہے کہ ا حالا تکہ نبی اپنی وحی کا اوّل المومنین ہوتا ہے پسر مرز امحمود احمد نے تو نبوت کو ایسا عام او کذاب اور مفتری جنہوں نے گذشتہ تیم آئند و بھی مرز ائیوں میں سے نبی ہفتے شر ذمل مدعی نبوت ہو چکے ہیں۔ اسسمولو کا اللہ تیا بوری ساسسہ میاں نبی بخش ساکن ساکن گنا چورشلع جالندھر۔ بروزی، غیر حقیقی وغیرہ سے تعبیر کرتے رہے۔ مگر جوں جوں مرزا قادیانی کے مریدوں کی تعداد برحتی گئے۔ اس خیال کوبھی ترقی ہوتی رہی اور گو پہلے پہل مدی نبوت کوملعون، کافر، دجال وغیرہ افغاظ ہے موسوم کرتے اور خاتم النبین (آیت قرآنی) اور لا نبی بعدی (حدیث شریف) کے معنی یہی کرتے رہے کہ حضرت محمقات کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ۔ لیکن ۱۹۰۱ء میں ایک اشتہار بعنوان' ایک خلطی کا از الہ' لکھ کرآپ نے نبوت کی ایک خام خیا در کھی تھی اور بالآخر تھلم کھلانبوت لے کے مدی بن گئے۔ جس میں کوئی شرط غیر بجازی امتی وغیرہ کی تہیں تھی۔

(دیکیوانبار بدر۵ رمارچ ۱۹۰۸و، خط بنام اخبار عام ۲۶ رئی ۱۹۰۸و، تذکره ۷۵۵ء، افوظات خ ۱۳ س۱۳۷) لیکن اس صاف وعوے کے ساتھ ہی غیرت اللی جوش میں آئی اور دفعتۂ موت نے آپ کو پکڑا۔''ان بطش ربك لشدید''

مرزا قادیانی نے نہ صرف سے موعود اور نی ہونے کا دعوی کیا بلکہ ہرایک نی کے وجود اور کمال کے مظہر بن بیٹے اور اس کے ساتھ ڈھکوسلہ یہ لگایا کہ ''متابعت تامہ حضرت محقیقی ہے میں میں میں میں ہوا ہے اور میرا وجود حضرت محقیقی کا بی وجود ہے۔''

( د کیھوا یک خلطی کااز اایس ۸ بخز ائن ج۸ام ۲۱۲)

ل نبوت كے بارے ميں آپ كى امت كے دوفريق الا ہورى اور قاديا نى بن گئے ہيں۔ اول الذكر ان كو نبى مانتے اورابتدائى اقوال سے سند پكڑتے ہيں ۔ گر آخرالذكر كہتے ہيں كه مرزا قاديانى كوا ۱۹۰ء تك بجھ ہى نہيں آئى كه آپ نبى ہيں۔ يعقيدہ نبى ہونے كاان پر٢٠١١ء ميں كھلا۔ (ملاحظ ہو هيقت الدوت م١٢٥،١٢٥،١١٥، والقول الفصل م٢٢)

جن میں صاف اقرار ہے کہ مرزا قادیانی پندرہ سال تک اپی نبوت کے مگررہے۔
عالانکہ نبی اپنی وقی کا اقرال المونین ہوتا ہے۔ فرقہ قادیانی کا پیٹوائے موجودہ لینی مرزا قادیانی کے
پسر مرزامحوداحمہ نے تو نبوت کو ایسا عام اور ارزاں کر دیا کہ ان کے مسلمات کی رو ہے تمام ایسے
کذاب اور مفتر ی جنہوں نے گذشتہ تیرہ سوسال میں دعوی نبوت کیا ہے نبی تھر ہیں اور
آئندہ بھی مرزائیوں میں سے نبی بنے شروع ہو گئے ہیں۔ چنا نچے مرزا قادیانی کے بعد جاراشخاص
ذیلی مدعی نبوت ہو بچے ہیں۔ اسب مولوی چراغ دین جموی مصنف منار قائمیں ہے۔ اسب مولوی عبد الطیف راجپوت
ساکن گنا چور نسلع جالندھر۔

ش سے سامید کا ہلناطبعی طور پر ضروری امر لے نام سے موسوم کرنا جا ہے محبت صادق

ل پر گذشته تیره سوسال میں سرزا قادیانی اپنی ملکی تصویرا تروا کرمر بیدوں میں تقسیم کس بی کیوں ندائر والیا۔ تا کہ عام لوگ سے از ابتدائے آفرنیش محروم میں۔ واہ ومجدد دین جوہوئے بچہ بچہ جانتا ہے کہ ملکی غیر مادی وجود کی تصویر بنانی ناممکن

رگمسان و وهم یم وخوانده ایم آن رسید عمر تشید سانده ایم انتید سے بالاتر ہے۔تو پھراس کی شہید السلام کوخدا کا سائس، یا خدا کی آ کھیکا

إنی اوران کی امت کوہی مبارک ہو۔

ل اوررسول کے الفاظ شروع سے ہیں ۔ بجاز پرمحمول کر کے اپنی نبوت کوظلی ، میں خودخدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی رخدا کو اپنا ہم شکل بمجھ کر ہی اپنی تضویر

ل الی تحریروں کوجن میں انہوں نے وقتطی تحریر ہمارے پاس موجود ہے۔

نيزوه په کېتے ہيں که: الف.....

دربسرم جسامسة همسه ابسرار آدمه نيسز احمد مختار آنچه داداست هرنبی راجام ل دا دآن جسام را مسر ابتسام ( زول المسيح ص ٩٩ ، فزائن ج١٨ص ٧٧٧)

من بعرفان نه کمترم زکسے انبیاء گرچه بوده اندبسے هر كه گويد دروغ هست ولعين کم نیم زاں همله بسروے يقين ( زول مسيح ص٩٩، ١٠٠ خزائن ج٨١ص ٢٧٨، ٨٧٨)

مطلب بدكه باداآ دم ع لي كرحفرت محملية تكجس قدر ني بوع بين -آب سب کا مجموعہ ہیں اور جو کمالات فر دا فر دا انبیائے کرام کوعطاء ہوئے تھے وہ سب کے سب مرزا قادیانی کول گئے ہیں اور مرزا قادیانی عرفان میں کسی جی ہے منہیں ہیں۔ اگر کوئی ایسا کہتو و ہجھوٹااورملعون ہے۔

"خداتعالى نے مجھے تمام انبیاء علیهم السلام كا مظبر تفہرایا ہے اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کئے ہیں۔ اس آدم ہوں میں شیث ہوں، میں نوح ہوں، میں ابرا ہیم ہوں، میں ایخن ہوں، میں اساعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں مویٰ ہوں، میں داؤد ہول، میں عسلی ہول اور آ مخضر علی اللہ کے نام کا میں مظہراتم ہوں \_ ایعن ظلی طور (حقیقت الوحی ص۲۷ بخزائن ج۲۲ص ۲۷ حاشیه) ىرمحمداوراحمه بول-''

ج .... "اس زماند میں خدانے جاہا کہ جس قدر نیک اور راست باز مقدس نبی گذر چکے ہیں ۔ایک ہی خفس کے وجود میں ان کے نمو نے ظاہر کئے جا کیں سوو ہ میں ہوں۔'' (برامین احمد به حصه پنجم ص ۹۰ خزائن ج۱۲ص ۱۱۸ ۱۱۸)

اس مسئلة نبوت برقاد مانيول في حقيقت النبوت اور لا موربول في النبوت في الاسلام دو ضخیم کتابیں کھی ہیں۔ جوان کے معتقدات کو ظاہر کرتی ہیں اور فریقین مرزا فادیانی کے اقوال وتحریرات سے سند پکڑتے ہیں۔لیکن بات یہ ہے کہ دونوں فریقوں کو گمراہ مرزا قادیانی نے ہی کیا

لے حضرت محصیات میں جملہ انبیاء کے کمالات جمع تھے۔مرزا قادیانی کل انبیاء کے کمالات کا معہ کمالات آنخضرت ملک اپنی ذات جمع ہونا بیان کر کے گویا حضرت محیطات مربھی فضیلت کے مدی ہیں۔

ہے۔جہاںان کے بے شاراتو دعوائے نبوت موجود بھی ہے۔ ملاحظه کریں۔

بم صرف اس قدراً مخبرصا دق حضرت محمد ليسه بونا

اس کے علاوہ اس مرزا قادیانی نے اکثرایی کمابو ''جبوه (مسيح)

و ہے کرانہیں کہا۔خبر داررہو کا اور کہیں گے کہ ہم مسیح ہیں او گے۔خبر دارمت گھبراؤ۔ کیوآ

اور بولے کہ بیرکب ہوگااور ت

ہے۔ کیونکہ قوم قوم پراور باد ہوں گے اور بہت جھوٹے نج '' کیونکہ جھو نے مسیح اور جھو۔

تک کها گرممکن ہوتا تو برگزید قدرت اورجلال كے ساتھ آ ( د یکھوانجیل مرقم

• • و، ایبای انجیل '' کائن نے جوا

گے۔ رسول بیوع نے جواب آ ئیں گے۔گرجھوٹے نبیول

خودم زا قاد بإني

ہے۔ جہاں ان کے بے شاراقوال دعوائے نبوت کے منافی ہیں۔ وہاں ساتھ کے ساتھ بیمیوں جگہ دعوائے نبوت موجود بھی ہے۔ شائقین کوشوق ہوتو کسی مرزائی سے لے کر ہر دو کتب مندرجہ بالا ملاحظہ کریں۔

ہم صرف اس قدر لکھنا چاہتے ہیں کہ جھوٹے نبیوں کا اس امت میں حسب پیش گوئی مخرصا دق حضرت محمد کا تھا ہونا ضروری تھا۔ جبیبا کہ پچھلے زبانہ میں بھی ہوتے رہے۔ (دیکھونصل اول کآب ہذا)

اس کے علاوہ اس جگہ انجیل ہے بھی شہادت پیش کی جاتی ہے۔جس کے حوالے مرزا قادیانی نے اکثرا پی کتابوں میں دئے ہیں۔

''جبوہ وہ (مسے) زیون کے پہاڑ پر بیٹھتا تھا۔اس کے شاگرداس کے پاس آئے اور بولے کہ یہ کب ہوگا اور دنیا کے آخیر کا کیا نشان ہے۔ یہوئ نے جواب دے کرانہیں کہا۔ خبر دارر ہوکہ کوئی تمہیں گراہ نہ کرے یہ کوئکہ بہتیر ہے میرے تام پر آہویں گے اور کہیں گے کہ ہم سے ہیں اور بہتوں کو گراہ کریں گے اور تم لڑا کیاں اور لڑا کیوں کی افواہ سنو اور کہیں گے ۔ خبر دارمت گھبراؤ۔ کیونکہ ان سب باتوں کا واقع ہونا ضروری ہے۔ پر اب تک آخیر نہیں ہے۔ کیونکہ قوم قوم پر اور بادشا ہت بادشا ہت پر چڑھے گی اور کال ، وہا کیں ، اور جگہ جگہ ذلزلہ ہوں گے اور بہتوں گوگراہ کریں گے۔' آگے چل کر لکھا ہے۔ ہوں گے اور بہت جموٹے نبی اضیں گے اور بہتوں کو گمراہ کریں گے۔' آگے چل کر لکھا ہے۔ یہاں در کہتوں ور جموٹے نبی آخیں گے اور بہتوں کو گمراہ کریں گے۔' آگے چل کر لکھا ہے۔ کیونکہ جموٹے میں اور جموٹے نبی آخیں گے اور بردی شان اور کر امتیں دکھا ویں گے۔ یہاں تک کہا گرمکن ہوتا تو برگزیدوں کو بھی گر اہ کرتے۔اس وقت انسان کے بیٹے کو با دلوں پر بردی قدرت اور جلال کے ساتھ آتا دیکھیں گے۔''

(دیکھوانجیل مرقس۱۳، باب۲۲، لوقاکا باب۷۱، ۱۲ تا ۱۳۱، ۱۹ تال ۳۰، ۱۵، ۱۹، ۲۹،۲۸ متی ۲۳) ۱۳۰ ایسای انجیل برنباس میں لکھا ہے کہ:

" کائن نے جواب میں کہا کہ کیا رسول اللہ کے آنے کے بعد اور رسول بھی آئیں گے۔ رسول بیوع نے جواب دیا۔ اس کے بعد خدا کی طرف سے بیسے ہوئے سیے نبی کوئی نہیں آئیں گے۔ رسول بیوع نے نبیوں کی بھاری تعداد آئے گی۔ " (دیکھوباب ۹۵ آیت ۲ تا ۹۵ انجیل برناس) خود مرز اقادیانی بھی اپنی متعدد تصانیف انجام آتھم، اربعین نمبر ۲، آئینہ کمالات اسلام،

دربسرم جسامسهٔ همسه ابسرار دا دآن جسام رامسسر ابتسمسام (نزول اُسِیّ ص ۹۹، نزائن ج۱۸ ص ۷۷٪)

م انبیاء علیم السلام کا مظهر تشهرایا ہے اور تمام

آدم ہوں میں شیث ہوں، میں نوح ہوں، میں موئی میں میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موئی طور میں یعقوب کے نام کا میں مظہراتم ہوں۔ یعنی ظلی طور (حقیقت الوی میں ۱۲ ہزائن ج۲۲ میں ۲ کا ماشیہ) میں المور نیک اور راست باز مقدس نبی مون نے طاہر کئے جا کیں سووہ میں ہوں۔'' میں المین المام میں اور فریقین مرزا فادیانی کے اقوال میں اور فریقین مرزا فادیانی کے اقوال وفوں فریقوں کو گمراہ مرزا قادیانی نے ہی کیا

لللات جمع تھے۔مرزا قادیانی کل انبیاء کے

ع ہونا بیان کر کے گویا حضرت محمطیات پر بھی

نشان آسانی جون ۱۸۹۲ء، حمامته البشر کی وغیره وغیره میں بعد حضرت خاتم النہیں علیہ کسی نظیا برانے نبی کا آنانہیں مانتے بلکہ مدعی نبوت کو ہد بخت ، مفتری ، ملعون ، کاذب ادر کافر قرار دیتے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ:

هست اوخیر الرسل خیرالانام هسر نبسوت را بسروشد اختتام (براج میر ص۹۶ برای ترای ج۱ص ۹۵)

> ختم شد برنفس پاکش هر کمال لاجسرم شد ختم هار پیغمباری

(برابین احمد بیش•ابنزائن جام ۱۹)

پس بمقابلہ ارشاد ربانی، احادیث صححہ، شہادت انا جیل مروجہ الوقت واقرار خود مرزا قادیانی کا نبوت کارعوی کرنااورسلسلہ نبوت کو ہمیشہ کے لئے جاری اورغیر مختم ماننا ناظرین غور فرمالیں کہ کہاں تک اسلام کے موافق ہے؟۔

حضرت امام اعظم كافتوى بيب ك

جومسلمان کسی مدگی نبوت ہے مجمز ہ طلب کرے وہ بھی کافر ہے۔ کیونکداس کے مطالبہ نظاہر ہوتا ہے کہ اسے آنخضرت میں تھا۔ نظاہر ہوتا ہے کہ اسے آنخضرت میں تھا۔

( دیکیموخیرات الحسان مطبوع مقرص • ۵ سطر ۹ وار دوتر جمه موسوم بدجو برالبیان ص ۱۰۳ )

س..... ملائکہ کے وجود سے انکار

مرزا قادیانی ملائکہ کے وجود فی الخارج کے منکر میں اور ان کوستاروں کی ارواح مانتے اور کہتے میں کہ ملائکہ زمین پر بھی نہیں آتے۔اس بارے میں ان کے اقوال حسب ذمیل قابل غور میں۔

الف ..... '' ملائکہا ہے وجود کے ساتھ بھی زمین پڑہیں اتر تے۔''

(توضيح مرام ص ٢٩ملنضا فرزائن ج ١٣س)

ب ..... " ملك الموت زمين يزمين اترتا ...

(توطیح مرام ص استملخصاً بخزائن ج سم ۲۷)

114

ج..... ہوتے۔''

کھیل کر اپنے خواص ساویہ،خواہ ان کو بونانی

موافق اروائح کوا کب ان کولقب دیں۔درحق

. .....•

" جن کو**نفو** 

اور دماغ کی روثنی کا ہے۔ای دخل کی رو۔

كاواسطه ہونا ايك ضر گياہے-''

جیز فعل میں آتا ہے تاثیرات ساوید کام کم سے ہے وغیرہ دوغیرہ غرض دس

کوا کب دسیارگان کی مرزا قاد مسائل کوعثل ناقص . ج ..... '' فرشتے اپ مقررہ مقام ہے ایک ذرہ کے برابر بھی آگے پیچے نہیں

ہوتے۔''

و ..... '' فرشتے اپ مقررہ مقام ہے ایک ذرہ کے برابر بھی آگے پیچے نہیں

و ..... '' جس طرح آ فاب اپ مقام پر ہے اور اس کی گرمی اور و ثنی زمین پر

کھیل کر اپ خواص کے موافق زمین کی ہر ایک چیز کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اس طرح روحانیت

موافق ارد ان کو یونا نیوں کے خیال کے موافق نفوس فلک کہیں یا دساتیر اور وید کی اصطلاحات کے

موافق ارد ان کو اکب سے ان کونا مزد کریں یا نہایت سید ھے اور مواحد انہ طریق سے ملائکہ اللہ کا اللہ کا

ان کو لقب دیں۔ در حقیقت یہ بجیب مخلوقات اپ اپ مقام میں متعقر اور قرار گیرہے۔''

(توضیح مرام سسه بنزائن جسم ۲۸،۶۷)
..... ''و و انفوس نورانید کوا کب اور سیارات کے لئے جان کا ہی حکم رکھتے ہیں۔''
(توضیح المرام س۸ بنزائن جسم ۵۰)

''جن کونفوس کوا کب ہے بھی نا مز دکر سکتے ہیں۔'' (توضیح مرام ص ۴۰ بخزائن جسوص ا ۷) ''ہم اس بات کے ماننے کے لئے بھی مجبور ہیں کدروصانی کمالات اور دل اور دماغ کی روشی کا سلسلہ بھی جہاں تک تر تی کرتا ہے بلا شبدان نفوس نورانید کا اس میں بھی وظل ہے۔اسی وخل کی رو سے شریعت غرانے استعار ہ کے طور پر اللہ تعالی اور اس کے رسولوں میں ملائکہ كاواسطه بونا ايك ضرورى امر ظاهر فرمايا ب-جس يرايمان لانا ضروريات دين ميس عردانا (توضيح مرام ص ٢٨ بغزائن جهم ٢٤) "د نیایس جس قدرتم تغیرات وانقلابات دیھے ہویا جو پچھکمن قوت سے حیز قعل میں آتا ہے یا جس قدر ارواح واجسام اپنے کمالات مطلوبہ تک پہنچتے ہیں ان سب پر تا ثیرات ساوید کام کرری میں .... جبرائیل کا تعلق آسان کے ایک نہایت روثن نیر (آ نثاب) (توضيح مرام ص ۲۹،۸۷ بخزائن ج ساص ۲۸) سے ہے وغیر ہ وغیر ہ۔'' غرض رسمالية طبيح مرام كاس يجيده اور أوليده بيان ميس ملائكه كوصرف اجرام ساوى ، كواكب وسيارگان كى روح مانا ہے اور ملائكه كالفظ بطور استعار واستعال موناتسليم كيا ہے۔ مرزا قادیانی مخال عقلی ہے بہت ڈراکر تے تھے۔ چنانچہوہ تمام بہتم بالشان اسلامی مسائل وعقل ناقص کے نامکمل و صانح میں و صالنا جا ہے تھے۔اس کئے ملائکہ کے متعلق بھی ستارہ

ں بعد حضرت خاتم النہین علیقے کسی نے یا غتری، ملعون، کاذب اور کافر قر ار دیتے

، خيىرالانسام سد اختتسىام (ىراج ئيرص ٩٣، فزائن ج١٢ص ٩٥)

> ـش هر کمال . پیغمبــرے

(براہین احمدییں ۱ انٹرائن جاس ۱۹) ہادت انا جیل مروجہ الوقت واقر ار خود کے لئے جاری اورغیر مختم ماننا ناظرین غور

ے وہ بھی کافر ہے۔ کیونکداس کے مطالبہ ہونے میں شک ہے۔ معطر 9 واردوتر جمہ موسوم بدجو ہرالیمیان ص ۱۰۳)

،مگر ہیں اور ان کوستاروں کی ارواح بارے میں ان کے اقوال حسب ذیل

ِ مِين رِئينِس اتر تے \_'' (توضع مرام ْص ۲۹ملخصا بزرائن ج ۱۳ ص ۲۷) ،،

رُق فَيْحِ مرام ص السملخصا بخز ائن ج ساص ٦٤)

پرستوں کی کتب سے بی عقلی ذھکو سلے اخذ کئے ہیں اور فلسفیانہ تاویلات و حکیمانہ تو جیہات سے اسلام پر دساتیر صائبیوں اور وید کی تعلیم کی ترجیح دی ہے۔ البندااوّل مرزا قادیانی کے ان خیالات کا عقلی تحقیقات سے ہی موازنہ کیاجاتا ہے۔

ناظرین سے تخی نہیں کہ ز مانہ حال کے ماہران فن نجوم نے ممالک جرمن، فرانس،
امریکہ وغیرہ میں دور بینوں وغیرہ کے ذراعہ اس امر کا مشاہدہ کر کے کھا ہے کہ آفاب، ماہتاب،
ستارے اور سیارے وغیرہ اجرام ساوی سب کے سب کرے ہیں۔ اوران میں سے بعض میں
آبادیاں بھی ہیں۔ چنا نچیمر تخ میں آبادی کا ہونا قریباً ثابت ہو چکا ہے۔ بلکہ خودمرزا قادیا نی بھی
مشس وقر میں آبادی کے قائل ہیں۔
(دیکھوسرمہ چثم آریہ ۱۳۵۵ حاشیہ بخزائن جہم کہ)
اس میں بخواتی ہے علمی ادرار سزاقہ ان کرم قابلہ میں میں زاقادیا نی کا ماائک کوستارہ وال کی

اس جدید تحقیقات علمی اوراین اقرار کے مقابلہ میں مرزا قادیانی کا ملائکہ کوستاروں کی ارواح کہنا کتنا مصحکہ خیز ہے۔ یورپ کے عالموں اور پروفیسروں نے یہ بھی تحقیق کیا ہے کہ ستاروں، سہاب ثاقب وغیرہ اجرام ساوی کا وجود مفصلہ ذیل اشیاء سے مرکب پایا گیا ہے۔ لوہا، کانی، گندھک، سکہ، مکنیشیا، چونا، الموینم، یوٹاس، سوڈا، تانبا، کاربن وغیرہ۔

(دیکھومورانیہ جیالو بی مصنفہ ڈاکٹر میریل کنس م ۵۵)

اس کتاب کے ملاحظہ سے مرزا قادیانی کے علم فضل کا حال خوب روش ہوگا اوران کی
اس نی تحقیقات کی اچھی طرح قلعی کھل جائے گی۔ جیسا کہ کشف من اللّٰد کی حقیقت گذشتہ مضامین سے کھل بھی میں

ہندُوں پر تو آپ کا اعتراض ہے کہ' وہ ۳۳ کروڑ دیوتا وُں کو الوہیت کے کاروبار میں خداتعالیٰ کا شریک تفہراتے ہیں۔' خداتعالیٰ کا شریک تفہراتے ہیں۔' گرخود بدولت ملائکہ کوستاروں کی ارواح مان کر کہتے ہیں کہ دنیا میں جو پچھ ہور ہاہے

نجوم کی ہی تا شیرات ہے ہور ہا ہے۔ تو فرق کیار ہا؟۔ ہندوؤں نے سس کروڑ و بوتاؤں کو کاروبار الوہیت میں شریک کیااور آپ نے بے شارستاروں کو!

اس معلوم ہواکہ مرزا قادیانی کی پیتعلیم بالکل مشرکا نہ ظاف مقل اور ظاف واقعہ۔

لیکن دوسری طرف مرزا قادیانی عامل بالقرآن وحدیث ہونے کے بھی مدگی تھے۔اس

لئے قرآن شریف اور احادیث صححہ سے ملائکہ کے وجود کا ثبوت پیش کیا جاتا ہے۔ جس سے

مرزا قادیانی کے اس باطل عقیدہ کی حکذیب ہوجائے گی۔اگر چہ مرزا قادیانی وی تعلیم کی کامیا بی

111

ے ان لفظوں میں انگار "مگر اس مسلم عقید دل کے ساتھ دینی کا

> ال*ق*..... (هود:۷۷تا۸۲)

ب (ولذاريات:۲۶)" ج......

" عمران:۱۲۶،۱۲٤)" ر.....

اخا رسول ربك لا ها حواله "الف اوراگل صح تمام ستى كوتباوكر حواله "ب" كاان كے لئے كھانا تيار كواكب كے اعمال جين حواله " ب"

عقلی تحقیات کے ڈھکوس بلاشر طبتھیارڈ ال کردیڈ کے بیمیوں مسلمہ مساکل روحانیت وعرفان کے ہ بڑھوانے اور خدا کے مظلم

لے چلوچھٹی ہ

ے ان لفظوں میں انکار بھی فر ماچکے میں کہ:

''مراس فلفی الطبع زمانہ میں جوعقی شائنگی اور دبنی تیزی اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ایسے عقیدوں کے ساتھ دین کامیا بی کی امیدر کھنا ایک بڑی بھاری لے خلطی ہے۔''

(ازالداد بام م ۲۶۸ برزائن جسم ۲۳۵)

قرآن كريم كوكهول كرمقامات ذيل كوريكمو:

الف ..... "ولما جاءت رسلنالوطا ..... سجيل منضود كَ (هود: ٨٢٤٣٧) "

ب .... "هل اتك حديث ضيف ابراهيم المكرمين (ولذاريات: ۲٤)"

ح ..... "اذتقول للمومنين الن يكفيكم ..... مسومين تك (آل عمران:١٢٥،١٢٤)"

و..... "فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا · قال انما انا رسول ربك لا هب لك غلاما زكيا (مريم:١٩٠١٧)"

حوالہ 'الف' بیں فرشتوں کا حفرت لوط علیہ السلام کے پاس آنا آپ کو اطمینان دلانا اور آگلی سبح تمام بستی کو تباہ کردینا۔ کیا ہیسب کچھارواح کواکب کا کام ہے؟۔

حوالہ'' بن مصرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر فرشتوں کا بطور مہمان آتا آپ کاان کے لئے کھانا تیار کرنا فرشتوں کا نہ کھانا ، بیٹے کی ولا دت کی خوشخری دینا۔ کیا بیارواح کواکب کے اعمال ہیں؟۔

حوالهُ ' ج' 'میں پہلے تین ہزار تعداد فرشتوں کی بتا نااورمنزلین ان کی صفت بیان

ا چلوچشی ہوئی۔ ناظرین آپ نے دیکھا کرمرزا قادیانی آ نجمانی نے اپنی نام نہاد عقلی تحقیقات کے ذھکوسلوں کے سامنے تعلیم قرآن شریف اور تعلیم دین کیساعا جز خیال کیا ہے کہ بلاشر طبتھیارڈ ال کردینی کامیابی سے ہی مشر ہوگئے ہیں۔ عقلی دلائل کا ہی خوف تھا جوآپ اسلام کے بیمیوں مسلمہ مسائل سے انحراف کر گئے ۔ لیکن دوسری طرف دیکھو تو آپ نہ صرف اسلی روحانیت وعرفان کے ہی می می ہیں۔ بلکہ اللہ تعالی سے روبرو با تیں کرنے ، آسان پر اپنا نکاح پڑھوانے اور خدا کے مظہر ہونے کے بھی دعویدار ہیں۔ افسوس گھر کے رہے نہ گھاٹ کے۔

اور فلسفیانہ تاویلات و حکیمانہ توجیہات سے ہے۔ لہذااؤل مرزا قادیانی کے ان خیالات کا

ماہران فن نجوم نے مما لک جرمن ، فرانس، کا مشاہدہ کر کے لکھا ہے کہ آفقاب، ماہتاب، ب کزے ہیں۔ اوران میں سے بعض میں با فاہت ہو در زا قادیا نی بھی محمور مدیثم آریہ ۱۳۵ ماشیہ نزائن جہس ۸۸) مقابلہ میں مرزا قادیا نی کا ملا ککہ کوستاروں کی اور پروفیسروں نے یہ بھی تحقیق کیا ہے کہ کا وجود مفصلہ ذیل اشیاء سے مرکب بایا گیا ویاں ، سوڈا، تا نیا ، کاربن وغیرہ۔

س کروڑ دیوتاؤں کوالوہیت کے کاروباریش این احمدیں ۳۹۳ ہزائن جامی، ۳۷ حاشی نبر۱۱) امان کر کہتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہور ہاہے۔ ہندوؤں نے ۳۳ کروڑ دیوتاؤں کو کاروبار

الکل مشرکا نبخلاف عقل اورخلاف واقعہ ہے۔ آن دحدیث ہونے کے بھی مدی تھے۔اس دجود کا ثبوت پیش کیا جاتا ہے۔جس سے گی۔اگر چدمرزا قادیانی دین تعلیم کی کامیابی کرنا اور پھر پانچ ہزار فرشتوں کے ساتھ مدد پہنچانا اور سومین ان کی صفت بتلا ٹا کیا یہ بھی ارواح کواکب بی تھیں؟۔

حوالہ ' (' میں جس وجود نے حضرت مریم علیجاالسلام سے گفتگو کی تھی اور ان کے سوالات کا جواب دیا تھا۔ کیا یہ بھی ستارہ کی ہی روح تھی ؟۔

مرزائی صاحبان! مرزا قادیانی کی قبر ہے پوچیس یاان کے بیٹے (موجودہ گدی نشین)
میاں محمود احمد ہے یا اپنے خمیر ہے کام لیں۔ کیا قرآن شریف کے مندرجہ بالاحوالوں میں طائکہ
ہے ارواح کواکب مراد جیں؟۔ جوائی جگہ ہے بقول مرزا قادیانی ذرہ برابر جبنش نہیں کر سکتے۔
قرآن کریم میں بیسیوں جگہ مائکہ اوران کے کاموں کا ذکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کوفرشتوں
ہے بحدہ کرانے کا قصہ خدکور ہے۔ مگرا کی متی اور صاف باطن مسلمان کے لئے بھی چار حوالے کافی
میں۔ باقی ضرورت ہوتو قرآن شریف برتد برکرنے ہے مزید تسکین قلب ہوجائے گی۔

رہے ستارے موان کی غرض و غایت آیات ذیل میں مذکور ہے۔

"انا زينا السماء الدنيا بمصابيح " ﴿ بَمْ نَوْنِيا كَ آ مَان كُوسَارون سَ السَّاء الدنيا بمصابيح " ﴿ أَمْ نَوْنِيا كَ آ مَانَ كُوا مِنْ السَّاء الدنيا بمصابيح " واستركيا - ﴾

''وبالنجم هم يهتدون ''﴿أوربم في ستارول كوشيطان كي مارف اور به كاف كي النجم الله على الله الله الله الله الله ا كى لئے بنایا ﴾

اب احادیث کی طرف رجوع کرو:

الف ..... بخاری ، مسلم ، ابوداؤد ، تر فدی ، نسائی ، ابن ماجه میں بروایت حفرت عمر فاروق ایک صدیث ہے کہ ایک سائل آیا اس کی صورت وضع اور لباس کود کی کے کہ کے سائل آیا اس کی صورت وضع اور لباس کود کی کے کہ کا کہ سائل آیا اس نے اسلام اور ایمان کے متعلق کی سوال کئے اور چلا گیا۔ حضرت رسالت مآ بھائے نے فرمایا۔ نفافه جبر ائیل (علیه السلام) اتاکم یعلمکم دینکم (مشکوة ص ۱۱ ، کتاب الایمان) " ﴿ یه صفرت جرائیل تھاس لئے آئے تھے کتم کوتم بارادین سماجا کیں۔ ﴾

ب ..... ''عن ابن عباسٌ قال وسول الله عليه الدو هذا جبرتيل اخذ براس فرسه عليه ادات الحرب (بخارى ج ٢ ص ٧٠٠، باب شهود الملائكة ببدرا) '' ﴿ حضرت رسول مقبول الله عليه في وهبدر كون فر مايا كديد جرائيل ب ي سلاح جنگ بيخ هورًا بكر كمرُ اب ﴾

110

ان حوالوا علی م**ز**احضرت جبرا<sup>ئیکا</sup>

آ مخضرت عليه كيار المومنين عائشه صديقة

ہیں۔جواپیے متعقر۔ اب ناظر فریان پر دل سرانما

فر مان پر دل سے ایما کےخرافات ومعتقدار مومن مسلمان کا کام؟

گرلوگو**ر** 

کیامرزا ۳ ..... قرآن الف....

الاحوال شخص کی زبانی قرآن کریم کی غلطیا آ گےچل کراس (ازاا

ب..... قرآ ن کریم کازمین۔ ان حوالوں میں جس وجود کا آنا درج ہے وہ ارواح کوا کہ تھیں۔ یااللہ کا فرشتہ؟ علی ہذا حصرت جبرائیل علیہ السلام کالشکر فرعون میں گھوڑے پر چیڑھ کر آنا۔

( دیکھوقر آن شریف اور ہائبل )

اور حضرت جمرائیل کا دو دن تک رسول الله علی کونماز پڑھواٹا رمضان المبارک میں آنکھرت کی بھٹائی کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرنا دھیے کبی سحالی کی شکل میں آنا اور صدیق اکبر اور ام المومنین عائشہ صدیقہ کا سلام پہنچانا۔ (دیکھوا حادیث صححہ) کیا بیسب ارواح کواکب کے ہی کام میں۔ جوایے متعقرے ایک کی لئے بھی جدانہیں ہو سکتے ؟۔

اب ناظرین خوداندازه کرلیس که یچمسلمان کے لئے اللداوراس کے رسول اللہ فی فر مان پر ول سے ایمان لا نا اور اس پر یقین رکھنا امن وامان کا سید حاراستہ ہے۔ یا مرزا قادیا نی کے خرافات ومعتقدات مجوسیہ جیسی اور کیا اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا نا اور ان سے اٹکار کرنا کسی مومن مسلمان کا کام ہوسکتا ہے۔ ' نبوت اور المانت تو چیزے دیگر است' مرفن مسلمان کا کام ہوسکتا ہے۔ ' نبوت اور المانت تو چیزے دیگر است' مرفن مسلمان کا کام ہوسکتا ہے۔ کے کئے مرزا قادیا نی یوں بھی رقم طراز ہیں کہ:

از ملائك واز خبر هائے معاد آنچه گفت آن مرسل رب العباد آنهمه از حضرت احدیت است منكرآن مستحق لعنت است

( در مثین ص۱۱۴ بسراج منیرص ۹۴ بخز ائن ج ۱۲ص ۹۹ )

کیامرزا قادیانی کی مندرجه بالاتحریرات متعلق ملائک ان اشعار کی تا ئید کرتی ہیں؟۔ ۴ ...... قرآن وحدیث پر مرزا قادیانی کا ایمان

الف ...... مرزا قادیانی (ازاله او ہام ص ۷۰، نزائن جسم ص ۸۰) میں ایک مجبول الاحوال شخص کی زبانی کسی مجدوب کا تمیں اکتیں سال پیشتر کا کشف بیان کر کے لکھتے ہیں کہ ''میں قرآن کریم کی غلطیاں نکا لئے کے لئے آیا ہوں۔ جوتفسیروں کی وجہ ہے واقع ہوگئ ہیں۔'' پھر آ کے چل کرای (ازالہ او ہام ص ۲۵۔ نزائن جسم ۲۵ ساشیہ) میں لکھتے ہیں کہ:

ب سن " " قرآن زمین سے اٹھ گیا تھا۔ میں قرآن کو آسان پر سے لایا ہوں۔ " قرآن کر یم کا زمین سے اٹھ جانا اوراس میں غلطیوں کا ہونا نص قرآنی " انسانسے نول نذالذالد

مِن ان کی صفت بتلانا کیا بیر بھی

ملام ہے گفتگو کی تھی اور ان کے

ان كے بينے (موجوده گدى نشين) كمندرجه بالا حوالوں بيس ملائكه ديانی ذره برابر جنبش نہيں كر سكتے۔ دعفرت، آدم عليه السلام كوفرشتوں ملمان كے لئے بھى چارحوالے كافی كين قلب بوجائے گی۔

ں مٰدکورہے۔ ہنے دنیا کے آسان کوستاروں سے

. پاکوشیطان کے مارنے اور بھگانے

کے دن فر مایا کہ ریہ جرائیل ہے۔ ریہ

وانا له لحفظون! کے قطعی برخلاف ہے۔ جبالتٰدتعالی نے قرآن کریم و نیاپرنازل فرماکر اس کی حفاظت کا خودوعد فرمایا اور آن کریم میں کہیں نہیں فرمایا کہ بھی بقرآن آسان سے پرچلا جائے گا اور پھر مرزا ناہم احمد قادیانی کے باتھ زمین پرواپس بھیجا جائے گا۔ تو مرزا قادیانی کا یہ اد عامی بطل ہے۔ باقی رہا آپ کا قرآن کریم کی غلطیاں نکالنا اور بمقابلہ اقوال صحابہ کرام وعلاء واکا ہرین واولیائے فیرالقرون اپنے من گھڑت ذھکوسلوں کوقر آنی اسرار ورموز کارنگ دینا جس کی بابت بہت لیے چوڑے دعوے کے جاتے ہیں۔ اس کا نمونداس کتاب کے گذشتہ اوراق میں دیا گیا ہے کہ خلاف تعلیم قرآن آپ نے کیے جاتے ہیں۔ اس کا نمونداس کتاب کے گذشتہ اوراق میں دیا گیا ہے کہ خلاف تعلیم قرآن آپ نے کیے باطل عقائد مسلمانوں میں پھیلانے کی میں دیا گیا ہے کہ خلاف تعلیم قرآن آب ہے کھا ورمعنے کرتے ہیں۔ جنہیں علاء نے ردکیا ہے۔ آران کا دوبار والانا ہے تو ہم اے دورے ہی سلام کرتے ہیں۔ کشف کی آگرائی کانام آسان ہے ترآن کا دوبار والانا ہے تو ہم اے دورے ہی سلام کرتے ہیں۔ کشف کی قرآن میں کھا ہوانظر آبا۔ گرائی کانام آسان ہے تو آن کریم گیا ہے۔ قرآن کا دوبار والانا ہے تو ہم اے دورے ہی سلام کرتے ہیں۔ کشف کی قرآن میں کھا ہوانظر آبا۔ گرائی کانام آس کر نے ہیں۔ کھی قرآن میں کھا ہوانظر آبا۔ گرآئی تا ان خرانا ان خرانا ہے تو ہم اے دورے ہی سلام کرتے ہیں۔ کشف کی قرآن میں کھا ہوانظر آبا۔ گرائی کانام آس کر نے ہیں۔ کھی قرآن میں کھا ہوانظر آبا۔ گر

ج ..... مرزا قادیانی نے علائے کرام کے حق میں بہت بدزبانی سے کام لیا اور مغلظات سنائیں۔(دیکھونقرہ نمبر ۱ فصل ہذا) جب آپ کی اس روش پراعتر اض ہوا تو جواب دیا گیا کہ'' قر آن کریم میں بھی ایسی گندی گالیاں موجود ہیں۔''

(ازالهاو بام ص ٢٢ فرائن جساص ١١١ ، حاشيه)

گویا مرزا قادیانی اپنے طرز کلام کوخدا کا کلام جھتے ہیں۔ کیوں نہ ہوآ خرآ پ کوخدائی کے الہام بھی تو ہوئے تھے۔

و..... مرزا قادیانی این البامول کوکسی طرح قر آن کریم سے کمنہیں سمجھتے تھے۔ (اربعین نبرمص ۱۹ بزدائن ج ۱عس ۲۵۸ بھیقت الوق ص ۱۱۱ بززائن ج ۲۲ س ۲۲۰)

لے بیقرآن ہم نے بن اتارااور ہم بی اس کے محافظ ہیں۔

ع مرزاقادیانی نے آیت انسا عسلی ذهباب به لقادرون کے اعداد (۱۸۵۷)
نکال کر اس سے استدلال کیا ہے کہ ۱۸۵۷ء میں بوقت غدر ہندوستان قرآن آسان پراٹھالیا
گیاتھا۔ اس کے متعلق (حاشیہ ازالہ اوبام س ۳۷۸ میں ۴۸۰ فرائن جسم ۲۹۵) قابل دید ہے۔
ناظرین! قرآن کریم میں اصل آیت اور اس کا منشاء و کھے کر پھر مرزا قادیانی کے اس انو کھے
استدلال پرغور کریں اور اس کی لغویت کی داوم زاقادیانی کے حواریوں کودیں۔

آپ کے سینکٹروا کی مرزا قادیانی کی نظر میں کی ہ۔۔۔۔۔۔

میں تحریفر ماتے ہیں کہ'' لا تہ قر آن کریم کے معنی حسب خ ضائر کوخلاف قرینہ راجع کیا ہے مرزا قادیانی بھی

مسیح علیه السلام میں انہوں۔ مطلب کرنے کی کوشش کی ۔: حدیث شریف ۔'

ہے کہ''جوحدیث ہمارے الم

آپ کے الہامو میں بھی ثابت کیا جاچکا ہےا مرزا قادیانی حسب طریق س حدیثوں کو اپنے الہاموں پ آنخضرت میں پیشنے پرفضیلت جا اور بوجہ کامل اتباع میں محمد بن

نیز کہتے ہیں کہ: اقت

اس دور نگی نے مر اور آنحضور علیات کا فرمان تیر ہوا۔ارشا دمبارک یوں ہے۔ آپ کے پینکڑوں الہام لچراور پوچ ٹابت ہوئے۔اس سے ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی مرزا قادیانی کی نظر میں کیاو تعت تھی۔

مرزا قادیانی بھی قرآن کریم کے معنیٰ کرنے میں ایبابی کرتے رہے جیسا مسلہ حیات مسلح علیدالسلام میں انہوں نے صائر کے امریکھیرے کام لیا ہے اور آیات قرآنی کے معنی اپنے مفید مطلب کرنے کی کوشش کی ہے۔

حدیث شریف کے متعلق جومرزا قادیانی کی روش ہے وہ ان کے اس قول سے ظاہر ہے کہ'' جوحدیث ہمارے الہام کے خلاف ہوہم اسے ردی میں پھینک دیتے ہیں وغیرہ'' (اعبزائدی من ۴ ہزائن جواس ۱۲۰۰)

نيز کہتے ہیں کہ:

اقتدائے قول اودر جان ماست هر چه ازو ثابت شود ایمان ماست

(درشین ص۱۱، سراج منیر ص۹۲، فردائن ج۱۱، سراج منیر ص۹۲، فردائن ج۱۱، سراج منیر ص۹۲، فردائن ج۱۱، سراد منیر ص۹۲، فردائن ج۱۱، سراد بنایا اس دورگی نے مرزا قادیانی کومخبر صادق حضرت محمد الله کامور دبنایا اور آنخصور الله کافر مان تیره سو برس کے بعد اپنالفطوں اور معنوں کی روسے بالکل صحیح ثابت موا۔ارشاد مبارک یوں ہے۔

جب الله تعالی نے قرآن کریم و نیا پر نازل فرما کر کم میں نہیں فرمایا کہ بھی بقرآن آن آسان سے پر چلا مین پر واپس بھیجا جائے گا۔ تو مرزا قادیا نی کا میں میں کی غلطیاں نکالنا اور بمقابلہ اقوال صحابہ کرام گھڑت ڈھکوسلوں کوقرآنی اسرار ورموز کارنگ دینا کے بیں۔ اس کا نمونہ اس کتاب کے گذشتہ اوراق کسے کسے کسے باطل عقائد مسلمانوں میں کھیلانے کی آپ نے فوب زورخرج کیا ہے۔ قرآن کریم کی ماور معنے کرتے ہیں۔ جنہیں علماء نے ردکیا ہے۔ اور کیا ہے۔ فرآن کریم کی اور معنے کرتے ہیں۔ جنہیں علماء نے ردکیا ہے۔ فرق میں کھیا ہوانظرآیا۔ گھر القادیان "بھی قرآن میں لکھا ہوانظرآیا۔ گھر ن القادیان "بھی قرآن میں لکھا ہوانظرآیا۔ گھر

كرام كے حق ميں بہت بدزبانی سے كام ليا اور جب آپ كى اس روش پر اعتراض ہوا تو جواب ديا موجود ہيں۔''

۔ (ازالداوہام سے ۲۲ نزائن جساس ۱۱۱ محاشیہ) فدا کا کلام بیجھتے ہیں۔ کیوں نہ ہوآ خرآ پ کوخدائی

موں کو کسی طرح قر آن کریم ہے کم نہیں بھیتے تھے۔ جام ۲۵م دھیقت الوجی ص ۲۱۱ فردائن ج۲۲ص ۲۲۰)

راس کے محافظ ہیں۔ کسی ذھاب ب القادرون کے اعداد (۱۸۵۷) میں بوقت غدر ہندوستان قرآن آسان پر اتھالیا سمام ۲۹۰ فرائن جسم ۲۹۵) قابل دید ہے۔

ں کا منشاء دکیچر کر پھر مرزا قادیانی کے اس انو کھے زا قادیانی کے حواریوں کودیں ۔

112

ای کتاب (مقلوة شریف ص ۲۹ براب الاعتصام بالکتاب والسنة ) می ایک اور حدیث ال طرح سے ب

"عن ابى رافع قال قال رسول الله على لا الفين احدكم متكاءً على اريكته آياتيه الامر من امرى مما امرت به اونهيت عنه فيقول لا ادرى ماوجد نا فى كتاب الله اتبعناه (رواه احمد وابوداؤد والترمذي وابن ماجه والبيهقى فى دلائل النبوة)"

مطلب اس کابھی بہی ہے جو پہلی حدیث کا ہے۔ 'رجل شبعان علی اریکتہ ''
کی تعریف مرزا قادیانی پرکیسی صادق آتی ہے۔ آپ نے نہ خدمت دین کے لئے کوئی سفر کیا نہ
فرض حج ادا کیا۔ حالا تکہ نہ صرف کھ نے چنے ہے ہی بطفیل مریدان ودیگر اٹل اسلام آپ بے فکر
تھے۔ بلکہ ااکھوں روپیے کی جا کداد کے مالک تھے۔ مقویات ومفرحات نے آپ کے وماغ پریہاں
تک اثر ڈالا کہ حدیث شریف ہے ہی مکر ہو بیشے اورپیش گوئی کی پوری پوری تصدیق کردی۔

کاش مرزا قادیانی آیت' و ماینطق عن الهوی آن هو الا و حی یوحی " پرتد برکرتے اورارشاد باری تعالی 'لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة ''کومنظر رکھتے لیکن آنہیں قرآن وحدیث سے سروکار ہی کیا تھا۔ وہ تو برتح بریس اپنے مطلب اورغرض کو ملحوظ رکھتے تھے اور طرزعمل ان کا یہ تھا۔

> ہم تو مائیں گے وہی جس میں ہو مطلب کا نشاں باتی سب انعو ہے اور جھوٹ حدیث وقرآن

> > 111

ν .....Δ

معاندانه بین کدار کے حالات آر آل وافتر اءبا ندهنالور کوزیب دیتا ہے آدمی ابائی تو مرا کرتے تھے جن جاتا ہے کہ یہ جو کی درنہ (توضیح الرام م عاشیہ) میں یہ ورکا الا

الف..... لژکیول کواپنے منسوبور صدیقه کااپنے منسوب رسم کی بڑی تچی شہادت کے ساتھ اس قدرانشلا میں۔''

. کرتا۔ بلکہ سے تو مسیح میں ماں کے بیٹے ہیں۔ ندصہ

## ۵ ..... حضرت عیسی علیه السلام اوران کے معجزات کے متعلق مرزا قادیانی کے یہودیا نہ خیالات

حفرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مرزا قادیانی کی تحریرات ایسی ایسی دل آزار اور معاندانہ ہیں کہ اس کے اظہار وتحریر سے بھی بدن پر رو تکشے کھڑ ہے ہوتے ہیں۔ جس مقدس نبی کے حالات قرآن کریم میں تفصیل وتصریح کے ساتھ درج ہوں ان پر طرح طرح کے بہتان وافتر اء با ندھنا اور اس کے ذلیل کرنے میں ایڑی چوٹی تک کا زور لگانا کچھمرزا قادیانی کے ہی منہ کوزیب ویتا ہے۔ جب اعتراض ہوا تو کہدیا کہ یہ اعتراض بائبل کی بناء پر کئے گئے ہیں۔ بھلے آدمی! بائبل تو محرف ہے اس کے بیان سے سند پکڑنے کی آپ کو کیوں ضرورت پیش آئی۔ جب کے قرآن کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پائی بیان کرتا ہے۔ یہودی بھی تو ایسے ہی الزام لگایا کہ قرآن کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پائی بیان کرتا ہے۔ یہودی بھی تو ایسے ہی الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ جو بچھ کھی ایک مرزائی دھوکا ہے۔ کریے جو بچھ کھی آئی ہو کے بیسے کہ یہ جو بچھ کھی آئی ہو کہ ایست کھیا ہے کہ یہ جو بچھ کھی آئی مرزائی دھوگا ہے۔ واب مرزا قادیانی کی طرف سے یہ بھی دیا جاتا ہے کہ یہ جو بچھ کھی آئی دھوگا ہے۔ واب مرزا قادیانی کی مرزا القرآن اور تھنہ تھیر یہ میں مراد لئے گئے ہیں۔ اب حاشیہ) میں یہ وع اور سے کے لفظ سے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیم السلام ہی مراد لئے گئے ہیں۔ اب حاشیہ) میں یہ وع اور سے کے لفظ سے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیم السلام ہی مراد لئے گئے ہیں۔ اب

ا ..... حفرت عیسی علیه السلام کی پیدائش کے متعلق۔

الف ..... "افغان، یبودیوں کی طرح نبست اور نکاح میں کچھ فرق نہیں کرتے۔
لڑکیوں کو اپنے منسوبوں کے ساتھ ملاقات اور اختلاط کرنے میں مضا لقہ نہیں ہوتا۔ مثلاً مریم
صدیقہ کا اپنے منسوب یوسف کے ساتھ اختلاط کرنا اور اس کے ساتھ گھر سے باہر چکر لگانا۔ اس
رسم کی بڑی تجی شہادت ہے اور بعض بہاڑی خواتین کے قبیلوں میں لڑکیوں کا پنے منسوب لڑکوں
کے ساتھ اس قدر اختلاط پایا جاتا ہے کہ نصف سے زیادہ لڑکیاں نکاح سے پہلے ہی حاملہ ہوجاتی
ہیں۔''
ہیں۔''

ب .... دمفتری ہے وہ فض جو جھے کہتا ہے کہ میں سیح ابن مریم کی عزت نہیں کرتا۔ بلکہ سیح تو میں گئی ہوئے ہیں کرتا۔ بلکہ سی تو اس کے جاروں بھا ئیوں کی بھی عزت کرتا ہوں۔ کیونکہ پانچوں ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں۔ نہ صرف اس قدر بلکہ میں تو حضرت مسیح کی دونوں حقیقی ہمشیروں کو بھی مقدسہ

ال رسول الله عليه الا انى اوتيت ان على اريكته يقول عليكم بهذا الوجد تم فيه من حرام فحر موه في (رواه ابوداؤد الدرامي وابن ملجه في في فرايا! آخضرت المحتلقة نه كرمجه شل بحي خبروار بوتريب به كرايك پيك أي كرم تحتيق بيت كروتي مي كروتي بيت كروتوال الله حرام كيا بيت كروتوال كيا كروتوال الله حرام كيا بيت كروتوال كيا كروتوال كروت

م تصام بالكتاب والسنة ) من ايك اور

له میراله لا الفین احدکم متکام علی ت به اونهیت عنه فیقول لا ادری حدوابوداؤد والترمذی وابن ماجه

ے۔''رجل شبعان علی اریکته '

نے نہ خدمت دین کے لئے کوئی سفر کیا نہ فیل مریدان ودیگر اہل اسلام آپ بے قکر ت ومفرحات نے آپ کے دماغ پریہاں اس کوئی کی پوری تصدیق کردی۔
من الهوی ان هو الا وحی یوحی " کومنظر میں رسول الله اسوة حسنة " کومنظر کا دوة تر تر مریم سایے مطلب اور غرض کو

) ہو مطلب کا نشال ث حدیث وقرآن سمجتا ہوں ۔ کیونکہ ریسب بزرگ مریم بنول کے پیدے ہیں اور مریم کی وہ شان ہے جس نے

ایک مت تک این تین نکاح سے دوکا۔ پھر بزرگان قوم کے نہایت اصرار سے بعجمل کے نکاح كرليا \_ كولوگ اعتراض كرتے بيں \_ برخلاف تعليم توريت عين حمل ميں كيول كر ثكاح كيا كيا اور بنول ہونے کے عبد کو کیوں ناحق تو ڑا گیا اور تعدواز دواج کی کیوں بنیاد ڈالی گئے۔ لینی باوجود بوسف نجاری بہلی بوی ہونے کے پھر مریم کیوں راضی ہوئی کہ بوسف نجار کے نکاح میں آئے۔ مرين كہتا ہوں كريسب مجبوريان تيس -جو بيش آكئيں-اس صورت ميں و ولوگ قابل رحم تھے (كشتى نوح م ١٦، خزائن ج١٩ص ١٨)

ناظرين! دونون حوالون كوملا كرغوركرين كيااس سارى بكواس كاييمفهوم تبين كه: اوّل ..... مريم اليينمنسوب يوسف نجار كے ساتھ قبل از نكاح اختلاط كرتى تقى اور اس کے ساتھ گھرے باہر چکر لگایا کرتی تھی اور قوم افا غنہ کی لڑکیوں کی طرح قبل از نکاح ہی حاملہ هوگئی هی \_(معاذ الله منها)

نەقابل اعتراض\_''

دوم ..... شریعت موسوی کی روسے بہودیوں میں ایک بیوی کی موجود گی میں دوسری يوى جائزنة هي ـ اس لئے حضرت مرتم عليهاالسلام كى يوسف نجار سے نسبت بھى جائز نە ہو كى -سوئم ..... مريم بتول كايدتكاح ناجا تزبزرگان قوم فياس مجورى كى وجد كياكد

چہارم ..... بیمل بوسف نجار کا ہی تھا۔حضرت مریم کیطن اور بوسف کے نطفہ سے دولا كياں بيدا ہوئيں۔مرزا قادياني انہيں حضرت عيسى عليه السلام كى حقيقى بہنيں كہتے ہيں۔حقيق بہن بھائی وہی ہوتے میں جوالک ہی ماں باپ سے ہوں۔اگر ماں ایک اور باپ مختلف ہول تو ایسے بہن بھائی" اخیافی" کہلاتے ہیں اور اگر باب ایک مائیں الگ الگ ہوں تو انہیں" علاقی

بس صاف ثابت ہے کے مرزا قادیانی بھی یہودیوں کی طرح حضرت مریم علیماالسلام کو رانية ورص يتيني عليه السلام كونا جائز تعلقات كى پيدائش يجصته تنص ' وهذا بهتان عظيم ٢ ... د "آ يكا حائدان بى نهايت ياك اورمطبر بي - تين داديال اورنانيال آ ب کی زنا کار اور کسی مور تیس تمس جن کے خون ے آ پ کاد جودظہور پذیر ہوا۔'' (ضميمه انجام آنهم م ٢٠ نز ائن ج اص ٢٩١ حاشيه)

110

''مسیح کی راستباز ک ہوتی۔ بلکہ کی نبی کواس برایک کیسی فاحشہ عورت نے آ کرا! ے اس کے بدن کوچھوا تھا۔ یا ک انے قرآن بے میں کیجیٰ کانام ے مانع تھے۔''

ہوسکتا کہ نی بھی ہو۔''

يبوع ايك لژكي يره کر بیٹھا تو استاد نے اسے عا**ز** عورتو ں ہے ملتا تعااور کس طرر ح

یہودی استاد ہے توریت پڑھی استاد نے شرارت سے آپ کو لے مرزا قادیانی ھ ص ۲۹ ،خزائن ج واص ۳۵،۳۳۳ ذيا بطس افيون كهانے كى صلار ے بینہ کہیں کہ پہائسے توشراا ع جومرزائی کہا ک ہے ڈوب مرنا جا ہے کیونکہ مر

سسس "ایسےناپاک خیال، متکبراورراستبازوں کے دشمن کوایک بھلا مانس آدمی جھی قرار نہیں دے گئے۔ چہ جائے کہا ہے نبی قرار دیں۔''

(ضیمیانجام آختم م ۹، نزائن ج ۱۱ م ۱۳۳ ماشیه)

۲۹ سند ، مسیح کے حالات پڑھوتو صاف معلام ہوگا۔ شخص کبھی بھی اس قابل نہیں

ہوسکتا کہ نبی بھی ہو۔''

ر کھو طات ج سام ۱۳۱ ما کام ۱۲ رفر وری ۱۹۰۱ء)

''مسیح کی راستبازی اپنے زمانہ میں دوسرے راستبازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی۔ بلکہ یکی نبی کواس پرایک فضیلت ہے۔ کیونکہ وہ شراب لے نہیں پیتا تھااور بھی نہیں ساگیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آکراپی کمائی کے مسلمطراس کے سر پر ملاتھایا ہاتھوں اور سر کے بالوں سے اس کے بدن کوچھوا تھا۔ یا کوئی بے تعلق جوال عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اسی وجہ سے خد ان قرآن میں کیئی کا نام حصور رکھا مگرسیح کا بینام ندر کھا کیونکہ ایسے قصاس نام کے رکھنے سے مانع تھے۔'' (دافع البلاء من ماشیہ خزائن جمام ۱۲۰)

یسوع ایک لزگی پرعاشق ہوگیا اور جب استاد کے سامنے اس کے حسن و جمال کا تذکرہ کر بیٹھا تو استاد نے اسے عاق کر دیا ..... یہ بات پوشیدہ نہیں کہ س طرح پروہ نامحرم نوجوان عورتوں سے ملتا تھا۔

( ملغوظات ن ١٩٠٧ ما ١٠١٤ لحكم ٢١ رفر وري ١٩٠٢ ء )

ی مرزا قادیانی حضرت عیسی علیه السلام کوشرا بی جاننة اور کہتے تھے۔ چنا نچہ (نیم دعوت ص ۶۹ ،خزائن ج۶۱ص ۴۳۵،۴۳۳) میں لکھا ہے کہ مرزا قادیانی کے ایک دوست نے ان کو بیوجہ مرض ذیا بیلس افیون کھانے کی صلاح دی۔مرزا قادیانی نے جواب دیا کہ میں ڈرتا ہوں کہ لوگ ٹھٹھا کر کے بینہ کہیں کہ پہااسے تو شرائی تھااور دوسراافیونی۔

ی جوم زائی کہا کرتے ہیں کہ بیسب کچھ عیسائیوں کے متے کو کہا گیاہے۔انہیں شرم دوب مرنا چاہئے کیونکہ مرزا قادیانی اپنے بیان کوقر آن شریف ہے متند کرتے ہیں۔ ے ہیں اور مریم کی وہ شان ہے جس نے

ہے نہایت اصرار سے بعجہ مل کے نکاح

ہت میں حمل میں کیوں کر نکاح کیا گیا اور
واج کی کیوں بنیا و ڈال گئی۔ یعنی باوجود
ہوئی کہ یوسف نجار کے نکاح میں آئے۔

اس ساس صورت میں وہ لوگ قابل رحم شے

(کشی نوح ۱۰ اجزائی ۱۹ می ۱۸ میرانی ۱۹ می ۱۸) سماری بکواس کامید مفہوم نہیں کہ: کے ساتھ قبل از نکاح اختلاط کرتی تھی اور ندکی لا کیوں کی طرح قبل از نکاح ہی حاملہ

یوں میں ایک بوی کی موجودگی میں دوسری ن نجار سے نبعت بھی جائز نہ ہوئی۔ گان قوم نے اس مجبوری کی وجہ سے کیا کہ

رت مریم کیطن اور پوسف کے نطفہ سے علیہ السلام کی حقیقی ہمبنیں کہتے ہیں۔ حقیقی دل ۔ اگر ماں ایک اور باپ مختلف ہوں تو المبین ' علاتی الگ ہوں تو انہیں' علاتی

ہودیوں کی طرح حضرت مریم علیماالسلام کو ش بیجھ تھے۔''و ھذا بھتان عظیم'' پاک اور مطہر ہے۔ تین دادیاں اور نانیاں پ کاوجود ظہور پذیر ہوا۔'' نبی کاوجود ظہور پذیر ہوا۔'' نبیرانجام آتھم ص کے خزائن تے اہم ۲۹۱ عاشیہ) یبوغ میں کلام ہے۔ ۱۰----محض افتر اء کے طو معجز ات اور پیش گ اور نبی کے خوار ق

"عید کوئی معجز ونہیں ہ

رب میں پھویک مار آ سے ترقی پذیرہ میں روح القدم ور حقیقت ایک در

میں کلوں وغیر ایسے طریق پ پرواز کرتا ہو۔

میں اور ہلتی بھم بھی کرتی ہیر ای لئے آپ کے بھائی آپ سے بخت ناراض رہتے تھے اور ان کو یقین تھا کہ آپ کے دماغ میں ضرورخلل ہے۔''لے "آپ کو ..... تین مرتبه شیطانی الهام ہواجس کی وجہ سے خدا ہے مگر (ضميمدانجام آعم ماشيص ا بزائن جااص ٢٩٠) ہونے کے لئے تیار ہو گئے۔" نہایت شرم کی بات ہے کہ آپ نے پیاڑی تعلیم کو جو انجیل کا مغر کہلاتی ہے۔ یبودیوں کی کتاب طالمود ہے چرا کر لکھااور پھراپیا طاہر کیا کہ گویا پیمیری تعلیم ہے۔ (آگے لکھتے ہیں کہ )افسوں ہے کہ وہ تعلیم پریھی کچھ عمد ہنیں عقل اور کانشنس دونوں اس تعلیم کے منہ پر (ضميمه انجام آئتم حاشيص ٢ بزائن ١١٥٠ (٢٩٠) طمانعے ماررہے ہیں۔'' "حضرت سيح ابن مريم اين باب يوسف نجار ك ساته باكيس برس كى مت تک نجاری کا کام بھی کرتے رہے۔'' (ازالہ اوبام حاثیم ۳۰۳ بزائن جس ۲۵۵) نیز دیکھو (توضی المرام می، خزائن جسم ۱۲ جبال ایک نہایت گرے پیرایدیل حضرت عیسیٰ علیه السلام کے بغیر باپ کی پیدائش کے قصہ کواستعارہ اور نجار بنادیا ہے اور اس کوایک روحانی اورعرفانی مرتبہ تعبیر کیا ہے۔ گویا یہال بھی ان کو یوسف ع نجار کابیاتسلیم کیا ہے۔ د مسيح كانمبر بدايت اور توحيد اور دين استقامتون كے كامل طور ير دلول میں قائم کرنے کے بارے میں ان کی کارروائیوں کا نمبر ایسا کم ورجہ کار ہا کوقریب قریب ناکام

یے مرزا قادیانی سر درد ، د ماغ کاخلل خود زمانة قبل از دعوائے ماموریت سے تسلیم کرتے ہیں۔ دیکھو (حقیقت الوی ص ۲۰۹۲، منبی اربعین ص ۴٬۰۲۰، منظور النبی ص ۱۵۸، رسالہ احمدی خاتون ج ۲۰نبر ۴٬۰۵۰ من ۳۳، سیرت المهدی مصنفه مرزا بشیراحمر ۱۳۰۰) غالبًا اس کئے مرزا قادیانی نے تسلیم کرلیا تھا کہ حافظ اچھانہیں ، یا دنہیں رہا۔ (ریویوآف ریلجز اپریل ۱۹۰۳ء ص ۱۵۳ عاشیہ) پھر باوجوداس خلل د مائے اور حافظ کی خرابی کے آپ کیوں کر ماموراور مرسل ہو سکتے ہیں۔

(ازالهاومام ۱۱۱ حاشيه فزائن جس ۲۵۸)

ل بنیالہ کے ایک معزز دخص مکری شخ عباداللہ بنیالوی پہلے مرزا قادیانی کے مرید تھے جو عرصہ دراز لین کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کا بات عرصہ دراز لین ۲۵،۲۰ سال تک اس دام میں تھینے رہے اس کے بعدم رزائی تعلیم ان پر باطل ثابت ایک روز انہوں ہوئی ۔ تو تا ب ہو گئے ۔ لیکن میری جیرت کی کوئی حدند رہی جب کہ عندالملا قات ایک روز انہوں نے مجھے ۔ اپنا یہ عقیدہ ظاہر کیا کہ حضرت عیلی علیہ السلام بوسف نجار کے بیٹے تھے۔ بغیر باپ کے بیدا ہونے کا قصہ غلط ہے۔ بیاثر ان برمرزائی تعلیم کا ہی باقی رہا ہوا معلوم ہوتا ہے۔

ہے تھے اور ان کو یقین تھا کہ آپ کے د ماغ

طانی الہام ہوا جس کی وجہ سے خدا سے مكر (ضمِرانجام آئمم حاشيص ٢ بزائن ج ااص ٢٩٠) آپنے پہاڑی تعلیم کوجوانجیل کامغز کہلاتی الیافلامرکیا کہ گویا بیمیری تعلیم ہے۔ (آگ عقل اور کانشنس دونوں اس تعلیم کے منہ پر (منيمدانجام آئقم حاشيص ابزائن جااص ٢٩٠) بناب بوسف نجار كساتھ بائيس برس كى (ازالداد بام حاشيص ٣٠٣ بخزائن جسي ٢٥٥) س۲۲) جہاں ایک نہایت گہرے پیرایہ میں نصدكواستعاره اورنجار بناديا بهاوراس كوايك ان کو بوسف ع نجار کابیات شلیم کیاہے۔ یداور دینی استفامتوں کے کامل طور پر دلوں انمبرايياكم درجه كاربا كهقريب قريب ناكام (ازالداوبام ص ااسه حاشيه ، فزائن ج سه ص ۲۵۸) مانة بل از دعوائے ماموریت سے تنکیم کرتے ۴۰،۲۰ منظور البي ص ۱۲۸، رساله احمدي خاتون

ں ہوسکتے ہیں۔ للہ پٹیالوی پہلے مرزا قادیانی کے مرید تھے جو ہاس کے بعد مرزائی تعلیم ان پر باطل ثابت ندری جب کہ عندالملا قات ایک روز انہوں لام یوسف نجار کے بیٹے تھے بغیر باپ کے

عَالبًا الى ليح مرزا قادياني في تسليم كرليا تعا

يل١٩٠٣ء ١٥٣ هاشيه) پھر باوجوداس خلل

لام پوسف جارھ سے سے۔ مابا تی رہاہوامعلوم ہوتا ہے۔

یبوع کی نبیت صاف معلوم ہے۔ پورانا تواں اور بے علم تھا۔ پھر یبوع کی راستبازی میں کلام ہے۔

میں کلام ہے۔

''آرمیج کے اصل کا موں کو ان حواثی ہے الگ کر کے دیکھا جائے۔ جو محض افتر اء کے طور پر یا غلاقت کی وجہ سے گھڑے گئے ہیں تو کوئی جو بہ نظر نبیں آتا۔ بلکہ سے کھڑے گئے ہیں تو کوئی جو بہ نظر نبیں آتا۔ بلکہ سے کم محرات اور پیش گو بہ نظر نبیں سمجھ سکتا کہ کی مجرزات اور پیش گو بیوں پر جس قد راعتر اضات اور شکوک پیدا ہوتے ہیں۔ میں نبیں سمجھ سکتا کہ کی اور نبی کے خوارت یا پیش خبر یوں میں بھی ایسے شبہات بیدا ہوئے ہوں۔''

(ازالص، ٤،٤، فرائن جسم ١٠٥)

'' مگر پھر بھی عوام الناس ایک انبار مجزات کا ان کی طرف منسوب کررہے ہیں۔'' (ازالیص ۸، فزائن جساص ۱۰۶)

"عیسائیوں نے آپ کے بہت ہے مجزات لکھے ہیں گرحق بات بیہ کہ آپ سے کوئی مجز خبیں ہوا۔"
کوئی مجز خبیں ہوالے اور آپ کے ہاتھ میں سوائے کروفریب کے اور پھوٹیں تھا۔"

(ضميرانجام آئتم م عاشيه بزائن جااص ٢٩١،٢٩٠)

''پیاعقاد بالکل غلط اور فاسداور شرکانه خیال ہے کمسیمٹی کے پریمہ بنا کراوران میں پھونک مارکر آنہیں بچ مجے کے جانور بناویتا تھا نہیں بلکہ صرف عمل التراب تھا جوروح کی قوت میں پھونک مارکر آنہیں بچ محکن ہے کہ سے ایسے کام کے لئے اس تالاب کی مٹی لاتا تھا۔ جس سے ترقی پذیر ہوگیا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ سے ایسے کام کے لئے اس تالاب کی مٹی لاتا تھا۔ جس میں روح القدس کی تاثیر رکھی گئی تھی۔ بہر حال پیم مجز ہ صرف ایک کھیل کی قسم میں سے تھا اور وہ مٹی میں رحق اور وہ مٹی ورحقیقت ایک مٹی ہی رہتی تھی جیسے سامری کا گوسالہ۔'' (ازالہ حاشیہ ۱۲۲۳ بزرائن جسم ۲۲۳) درحقیقت ایک مٹی ہی رہتی تھی جسے سامری کا گوسالہ۔'' رازالہ حاشیہ کا کام کرتا رہا۔ اس پیشر

''وہ بائیس سال تک اپنے باپ یوسف نجار کے ساتھ نجاری کا کام کرتا رہا۔ اس پیشہ میں کلوں وغیرہ کا بنانا خوب آتا ہے۔ پچھ تعجب کی جگہ نہیں کہ خداتعالی نے حضرت سے کوعقلی طور پر ایسے طریق پراطلاع دے دی ہو۔ جوایک تھلونا کل کو دبانے سے یاکسی بچونک مارنے کے طور پر پرواز کرتا ہو۔''

''زمانہ حال میں بھی ویکھا جاتا ہے کہ اکثر صناع الیں چڑیاں بنا لیتے ہیں کہ وہ بولتی بھی ہیں اور ہلتی بھی ہیں اور دم بھی ہلاتی ہیں اور میں نے سنا ہے کہ بعض چڑیاں کل کے ذریعہ سے پرواز بھی کرتی ہیں \_ بمبئی اور کلکتہ میں ایسے کھلونے بہت بنتے ہیں۔''

(ازاله او بام ص ۱۹۰۳ حاشیه بخزائن جسه ۱۵۵)

لِ قَرْ آن شریف کا کیما صَّاف انگلیہ آ گے مفصل ذکراً تا ہے۔

ہوکراڑ گیا۔

₽ .....q

"اگریه عاجزاس عمل (مسمریزم) کو کروه اور قابل نفرت نه مجھتا تو خدا تعالی کے ضل وتوفق سے امیدقوی رکھتا تھا کہ ان جو بہنمائیوں میں حضرت ابن سیح مریم ہے کم ندر ہتا۔" (ازالداد بام ص ۱۳ حاشيه نزائن ج سم ۲۵۸) " (مسیح جیے معجزات دکھلانے ہے) تنویر باطن اور تزکیہ نفوس کا جواصل مقصد ہے۔ اس (دکھلانے والے) کے ہاتھ سے بہت کم انجام پذیر ہوتا ہے۔" (ازالهاوبام ص ١٠٠٠ حاشيه بخزائن جسم ٢٥٨) ناظرین! آپنے ویکھلیاایک پغیری ہتک اوراس کے مجزات کی بے وقعتی اس سے زیادہ اور کیا ہوسکتی ہے۔ مرزا قادیانی کے ان خیالات سے ظاہر ہے کہ آپ کاقر آن کریم پر بالکل ایمان نہ تھا۔ ورنہ کوئی وجہنیں کہ وہ قرآن کریم کی صرح آیوں کے برخلاف لکھتے۔ ذیل میں نمبروارمرزائي مفوات مندرجه بالاكى ترويديس آيات قرآني كاحواله وياجاتا ہے۔ كلام اللي سب مسلمانوں کے پاس موجود ہے۔اصل آیات کود کھے کرایے ایمان کوتاز ہ کر سکتے ہیں: ا ..... آپ کے فائدان کی تعریف ..... واذ قالت امر أت عمر ان "ے ''بغیر حساب (آل عمران:ه۳تا۲۷)'' ت*ک*۔ حضرت مريم عليها اللام كي صفت وظبير" واذ قالت الملتكة يا مريم "ت نساء العلمين (آل عمران:٤١) "تك\_ ٣٠٢ ..... حضرت عيلى عليه السلام كي نبوت ورسالت "انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته (النساء:١٧١)" سم .... آپ كاعلى اوصاف" واذ قسالت الملتكة يسامريم ان الله يبشرك'' .... تُمن الصالحين (آل عمران: ١٦،٤٥)'' تك. ٢٠٥ .... آپ كاتعليم وحكت ويعلمه الكتاب والحكمة ".... ت بني اسرائيل (آل عمران:٤٩،٤٨) "ك 2 ..... أنجيل الله تعالى ني يرائ برايت عطاء فرمائي "وق<u>فينا على</u>

٨..... حضرت عيسى اوران كى والده كاآيت ونثان قدرت بونا ..... والتسبي

احصنت فرجها فنفخنا فيهامن روحنا وجعلناها وابنها اية اللعليمن

بهاسوا

اثارهم'' سے 'للمتقین (المائدہ:٤٦)''ک۔

(الانبياء:٩١)"

حفرت عيسى عليه السلام كاكامياب انبياء كزمره مين داخل بونان وتلك حجتنا (الانعام:٨٣)"ے اخیررکوع تک۔ • ا ب كاموَيد بروح القدل بونا" واتينا عيسى ابن مريم البينت وايدنه بروح القدس (البقره:٢٥٣)" مرزا قادیانی نے حضرت عیسی علیدالسلام کے مجزوں سے کہیں تو صاف اٹکار کیا ہے اور کہیں ان کے مجزات کوسمریزم اور مکروہ افعال سے نامزد کیا ہے۔ ذیل میں قرآن شریف سے ان کی اس لغوبیانی کی تردیدی جاتی ہے: قول مرزا قادياتي الف ..... مسيح نے کوئی معجز انہیں دکھایا۔ان کے معجزے پر بے حد شکوک ہیدا ہوتے میں۔آپ کے ہاتھ میں سوائے مکروفریب کے پچھنہ تھا۔ ب ..... یداعقاد مشرکانہ ہے کہ سے مٹی کے جانور بنا کر پھونک مارتا تھا اور وہ برند بن كرار جاتے تھے۔ يەسىرىز م تعايا تالاب كى منى كى تا ئيرتھى۔ يا يوسف نجار كى تعليم سے كوئى كھلونا ج ..... يمجز ايك مروه قابل نفرت حركات بيران سيتزكيفس نهيس مو سكتارا كريدافعال قابل نفرت ندموت تومي ان عيجى زياده تعبد عد كطاسكتا تعار تر دید بروئے قرآن شریف الف .... الله تعالى فرما تا يم واتيا عيسى ابن مريم البينت وايدنه بروح القدس'' (نيز د يكھوالبقرہ: ۸۷) ب ..... قرآن شریف می حضرت عیسی علیه السلام کے مجروں کا حال اس طرح لکھاہاوراللہ تعالی اینے احسانات حضرت عیسیٰ علیہ السلام پراس طرح جتلاتا ہے۔ ا ..... ہم نے روح القدس سے مدودی۔ ٢ ..... تم نے پنگھوڑے میں (پیدا ہوتے ہی) بھی اس بن کہولت میں بھی لوگوں سے یکساں کلام کیا۔ یعنی بن باپ کے پیدا ہو کراپی والدہ کی پاکبازی کی تصدیق کی۔ سمس مٹی ہے ایک پرند کی صورت بنائی اور اس میں چھونک ماری تو وہ زندہ ہوکراڑ گیا۔

بانفرت نه بحصالو خدا تعالى كي فضل ن می مریم ہے کم ندر ہتا۔" وبام ص٠١٣ حاشيه فزائن جسم ٢٥٨) ر تزکی نفوس کا جواصل مقصد ہے۔ ام ص ١١٠٠ عاشيه فزائن ج ٢٥٨) ں کے معجزات کی ہے قعتی اس ہے ب كرآ ب كاقرآن كريم يربالكل ول کے برخلاف لکھتے۔ ذیل میں احوالددياجاتا ہے۔كلام اللي سب ن كوتازه كريكتے بين: قىالىت امرأت عمران ''ے الملئكة يا مريم "ے"نساء ت"انما المسيح عيسى ابن الملئكة يامريم ان الله ب والحكمة ''..... - 'بني

ائی"وقفیناعلی

ن قدرت بونا ..... أو التسيى ناها وابنها اية اللعليمن سے اپنی تمام شان میں ؛
د .....
د '' گوخدا نے
ابن مریم کی بہت عزت
بڑی مہر مانی
ہنگ کرنے لگتے تو خدا۔
استعارہ اور مجاز بنادیے

نصوریکا دوسرارخ دوسری طرا ۱۸۹۷ء کوایک رساله، حضور میں پیش کیا۔ جس گورنمنٹ کی نظر میں ، السلام سے حق میں نہاء السلام سے تی میں نہاء کے نہایت پیارے اور اوران میں سے ج

( ھديھر. اور کامل انسان لکھا۔ پيوغ مسيح کی جس کے

ليكن جيبا كهمًان كما

جوتھوڑے ہیں۔"

لے بیاطلا، کے بی نہیں؟۔ مادرزادکوڑھی اوراند سے کو چنگا کیا۔ ۲ ..... قبر میں سے مردہ کوزندہ کر کے نگالا۔ ک ..... ہم نے بنی اسرائیل کوتم پر دست درازی کرنے سے رو کا اور قبل دصلیب سے محفوظ رکھا۔

معجزات انبیائے سابقین آنچه در قرآل بیانش بالیقیل برجمه از جان وول ایمان ماست برکه انکارے کند ازاشقیااست (درئین ص۱۱، سراج منیرص ۹۹ فردائن ج۱اص ۹۹)

اوپر کی عبارات دیکھ کیجئے کیا اچھاایمان ہے۔ چنداور تحریرات

مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیم السلام قریب قیامت دوبارہ تشریف لا ئیں گے۔ گرمرزا قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوان الفاظ میں ڈا نیٹتے ہیں۔

اینک منم که حسب بثارات آمدم (ازالهاوبام ۱۵۸ برزائن جسم ۱۸۰)

این مریم کے ذکر کو چھوڑو لے اس سے بہتر غلام احمد ہے (دافع البلاءِم،۴، ترائن ج ۱۸م،۴۲۰)

ابن مریم کا ذکر قرآن مجیدیں ہے۔ مرزا قادیانی کے علم کی قیل جومر ید کرنا جاہیں کے ۔ ان کو تر آن مجید کی قرآت و ساعت جھوڑنی پڑے گ۔ 'فافهم و تدبر''

ج ..... پھر لکھتے ہیں کہ: ''خدانے اس امت میں ہے ہے موتو د بھیجا جواس پہلے ہے ۔ ے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے۔'' (دافع ابلاء ص ۱۳ بغز اکن ج ۱۸ ص ۱۳۳۳) و ..... (کشتی نوح ص ۱۹ بغز اکن ج ۱۹ ص ۱۷) میں لکھتے ہیں کہ:

'' گوخدانے مجھے خبر دی ہے کہ سے محمدی سے موسوی سے افضل ہے۔لیکن تا ہم میں سے این مریم کی بہت عزت کرتا ہوں۔''

بوی مہر پانی! نہایت نوازش! عزت کرنے پریہ حال ہے جواو پر درج ہوا، اگر کہیں ہنگ کرنے لگتے تو خدا جانے کیا ہے کیا کر دیتے شاید سے علیہ السلام کا دنیا ہے و جود ہی اڑا کران کو استعار ہاورمجاز بنادیتے!!

جفائیں ہم پہ کیں اتن مہربانی کی حالت میں خداجانے اگرتم چٹم گیس ہوتے تو کیا کرتے

ضوریکا دوسرارخ

دوسری طرف جب مرزا قادیانی کو پچھاور مطلب نکالنے کی ضرورت ہوئی تو ۲۵ رمئی ۱۸۹۷ء کوایک رسالہ بنام تخد قیصریہ تیار کر کے بطور مبارک جشن جو بلی ملکہ معظمہ قیصریہ ہند کے حضور میں پیش کیا۔ جس میں سلطنت کے ساتھ صرف اپنی جماعت کووفا داراور دیگر کل اہل اسلام کو گورنمنٹ کی نظر میں باغی وطاغی ظاہر کیا اور جہاد کو ناجائز قرار دیا اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں نہایت تعظیم و تکریم کے الفاظ استعمال کئے چنانچہ کھتے ہیں کہ:

"اس اے (خدا) نے مجھے اس بات پر بھی اطلاع دی ہے کہ در حقیقت یہوع مسے خدا کے نہایت پیارے اور نیک بندوں میں سے ہے اور ان میں سے ہے جوخدا کے برگزیدہ لوگ ہیں اور ان میں سے ہے جن کوخدا اپنے ہاتھ سے صاف کرتا اور اپنے نور کے سایہ کے نیچے رکھتا ہے۔ لیکن جیسا کہ گمان کیا گیا ہے خدانہیں ہے۔ ہاں! خدا سے واصل ہے اور ان کا ملوں میں سے ہے جو تھوڑے ہیں۔"

(تحدقیمریم ۲۰، نزائن ج ۱۳۵۲)

تعنی تصریص ۲۳،۲۲،۲۲،۲۳، خزائن ج۱اص ۱۷۵۱ تا ۱۷۵۵) وغیر و پریسوع میسی کوخدا کا بیار ا اور کامل انسان کلها ہے۔غرض بیرسالہ جوخاص مطلب کے لئے لکھا گیا تھا۔اس میں اس حضرت یسوع میسی کی جس کے حق میں پہلے آئی درافشانی فر مائی تھی۔خوب تعریف و توصیف کی ہے۔

ل بیاطلاع مرزا قادیانی کوبی ملی ورندقر آن شریف میں حضرت عیسی علیه السلام کا کوئی ذکر بی نہیں؟۔ نا۔ درازی کرنے سے رو کا اور قتل وصلیب

(دیکھوہائدہ:۱۵)
ہوئے مرزا قادیانی کا انکار کئے جانا اور
وگردانی اور ہے ایمانی نہیں تو اور کیا ہے۔
ہے وانگور کھٹے بتائے ۔ لوگوں کے مرنے
ہے کیس جن کومعیار صدق و کذب قرار
میل ۱۰ کتاب ہذا) اور پھر مسلمانوں کے

به در قرآل بیانش بالیقیں که انکارے کند ازاشقیااست ۱۳۵۱مراج منیرص۹۴ فرنائنج۲ام۹۰)

ريم عليهم السلام قريب قيامت دوباره <sub>إ</sub>كوان الفاظ مين ذاشخة بين \_

) کجاست تابه نهد پایمنیرم (ازالدادبام ۱۵۸ نزائن جهم ۱۸)

ے بہتر غلام احمد ہے (دافع البلاء میں ۴، ٹردائن ج ۱۸ اص ۲۳۰) یانی کے حکم کی تعمیل جومر ید کرنا چاہیں فافھم و تدبر'' بحلامانس بعى ندتخا

عورتوں *سے حر*ام

عاشق لے بھی ہوگ

اورملي قوي ميں ڪيا

اینی تصنیف ظاہر کر

(شعبدے)دکھلا

استنقامتوں كودلوا

ایک انبار بیان کم

کہنے میں ہرگز تا'

كامل اورتمل بروا

میں دی فقروں میں

تہیں؟۔

كلام ہے؟۔

حائے؟۔

مرزا قادیانی نے بروز کا مسئلہ نکال کراس ہے بھی خوب فائدہ اٹھایا اوراس فوٹوگرافی کے آلہ کی برکت سے جوچا ہا اس وقت وہی بن گئے ۔ چنا نچراس فصل کے فقر ہنر ہم میں بیان ہو چکا ہے کہ مرزا قادیانی ہرایک کامظہر اور نمونہ ہونے کے مدعی تقے۔ادھر ہندؤوں کے لئے آپ کرشن جی مہارات کا بروز اور کلغی او تاریخ ۔ پھر نبوت کو مستحکم کرنے کے لئے ایک اشتہارا یک خلطی کا ازالہ کھا تو اس میں کامل اور کمل طور پر حضر سے محمصطفی میں ہوں ۔ بلکہ میں مجمد ہوں پھر میری نبوت کے دعویہ اور بہال تک کہددیا کہ میں کوئی علیحدہ وجو ذبیل ہوں۔ بلکہ میں مجمد ہوں پھر میری نبوت کے دعویہ اتی تو اور بہال تک کہددیا کہ میں کوئی علیحدہ وجو ذبیل ہوں۔ بلکہ میں مجمد ہوں پھر میری نبوت کے دعویہ قبل تو اور بہال تک کہددیا کہ میں کئی نبوت تو مجمد کے بی پاس رہی۔ (اگر کسی غیر کے پاس چلی جاتی تو غیر سے مام مام ام کارزادی مجازات مور محمد کی نبوت تو مجمد کے بی پاس رہی۔ (اگر کسی غیر کے پاس چلی جاتی غیر سے مام مام کارزادی محمد کی نبوت تو مجمد کے بی پاس رہی۔ (اگر کسی غیر کے پاس جلی جاتی غیر سے کام مقام تھا۔)

لیکن ان سب عقائد، بروز، علی، مظهر اور نمونه وغیر وی اصل بنیا و حضرت عیسی علیه السلام کے عدم نزول کو ثابت کرنے کے لئے رکھی گئی تھی۔اس کا مزید علاج انہوں نے بیسو چاکہ آؤکستے کا چولا بھی پہن لیس ۔ چنا نچہ لکھتے ہیں کہ:

''حضرت عیسیٰ علیدالسلام نے اللہ ہے ایک نائب کی درخواست کی جوانمی کی حقیقت وجو ہر کا متحدو مشابہ ہواور بمز لدانمی کے اعضاء و جوارح کے ہو۔اللہ نے ان کی دعا قبول فر ماکر میرے دل میں سے کے دل سے چھونکا گیا۔ تو جھے تو جہات وارادات مسے کاظرف بنایا گیا۔ حتیٰ کہ میرانسمہ اس سے بھر گیا اور اب میں وجود کی سلک میں اس طرح پرودیا گیا ہوں کدان کا کالب و روح میر نفس کے اندرعیاں ہے اور ان کا وجود میرے وجود کے اندر بنباں سے کی جانب سے ایک بخل کوند کر آئی اور میر کی روح نے اس سے کائل طور پر ملاقات کی۔ یعنی وجود سے ساتھ جو اتصال ہوا ہے۔ وہ تخیل سے بڑھ کر ہے اور میں ویکھتا ہوں کہ میرادل میرا جگر میرے وقت میں اور میرا ہو جود کے وجود کائی ایک مگرا ہے۔''

(البیلیغ بزائن ج ص ۲۳۸ملیما)
ہم مرزا قادیانی کی اس تحریر کی موشکانی میں پڑنانہیں چاہتے اور اس کوخیل ہے بڑھ کر
ہی مان لیتے ہیں اور نتیجہ کے طور پر بقول مرزا قادیانی پیشلیم کر لیتے ہیں کہ مرزا قادیانی اور سے علیہ
السلام کا ایک ہی وجود ہے۔ لیکن میسے کی جوتعریف فدکورہ بالا دس فقروں میں مرزا قادیانی نے کی
ہاس کو طور کھ کرہم چندسوالات کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ: مرزا قادیانی!

ا ..... کیا آپ ای مین کاوجود ہیں جس کی پیدائش نا جائز بھی؟۔

کی خوب فائدہ اٹھایا اور اس فوٹو گرافی اس فوٹو گرافی اس فصل کے فقر ہنمبر ہیں ہیان ہو چکا کے۔ ادھر ہندو کو لئے آپ کرش نے کے لئے آپ کرش نے کے مظہراتم ہونے کے دعو بدار ہو گئے کے مظہراتم ہونے کے دعو بدار ہو گئے ۔ (اگر کسی غیر کے پاس چلی جاتی تو بیٹا کی کا دالہ صما ہنرائن ج ۱۹ صلایا) بیٹا و حضرت عیشی علیہ وغیرہ کی اصل بنیا و حضرت عیشی علیہ کے مام کا مزید علائ انہوں نے بیسو چا کہ

بی درخواست کی جوانمی کی حقیقت مهو-الله نے ان کی دعا قبول فر ماکر رادات مسیح کاظرف بنایا گیا حتیٰ که مرح پرودیا گیا موں کدان کا کالب و ود کے اندر پنہاں مسیح کی جانب سے قات کی ۔ لینی وجود سے کے ساتھ جو میرادل میرا جگر میر ے عروق کے وجود کائی ایک کھڑا ہے۔''

(التبیغ بزائنج هس ۴۳۸ ملحان) بن چاہیے اوراس کو تخیل سے بڑھ کر لیتے ہیں کمرزا قادیانی اور مسے علیہ دس فقروں میں مرزا قادیانی نے کی برزا قادیانی!

يدائش نا جائز بھى؟\_

۲..... کیا آپ ہی مسیح کا وجود ہیں جونا پاک خیال ،متکبرراستبازوں کا وشمن اور بھلا مانس بھی نہ تھااوراس کی نانیاں اور دا دیاں زنا کارتھیں؟۔

سر .... کیا آپ ای مسیح کا وجود ہیں جو ہر گز اس قابل نہ تھا کہ اسے نبی کہا جائے؟۔

۳ سس کیا آپ ای سیح کا وجود بین جوراستباز ندتھا۔ شراب پیتا تھا اور بازاری عورتوں ہے میل جول رکھتا تھا اور ایک لڑکی پر عاش لے ایک کاعطر ملواتا تھا اور جوان عورتوں ہے میل جول رکھتا تھا اور ایک لڑکی پر عاش لے بھی ہوگیا تھا؟۔

۵ ...... کیا آپ اس سیح کاو جود ہیں جس کوجھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی اور علمی اور علمی اور علمی اور علمی اور علمی اور علمی قوی میں کیا تھا؟۔

المستعمل المستح كاوجود بين جس كوشيطاني الهام بوتے تھى؟ -

کیا آپ ای سے مضامین چراتا تھااور این تصنیف ظاہر کرتا تھا؟۔

۸..... کیا آپ ای مسے کا وجود ہیں جس کو نجاری کی مثل کرتے کرتے معجز ہے (شعبدے) دکھلانے کی طالت ہو گئ تھی؟۔

ہ..... کیا آپ ای مسیح کا وجود ہیں جس کا نمبر ہدایت، توحید اور دینی ..... استقامتوں کو دلوں میں قائم کرنے میں اتنا کم رہا کہ بالکل نا کام رہااوراس کی راست بازی میں کلام ہے؟۔

۱۰ کیا آپ اس کمی کا وجود ہیں جس کے لئے خواہ مخواہ مجزوں اور نشانات کا ایک انبار بیان کیا جاتا ہے۔ گر دراصل وہ مکار اور فریبی تھا اور اس کے نشانات کی پجھے حقیقت نہیں؟۔

ناظرین! حضرت مینی علی نبینا وعلیه السلام کی شان تو بهت ارفع واعلی ہے ۔لیکن ہم کو بید کہنے میں ہرگڑتا مل نہیں کدمرزا قادیانی (باشن کے چند جزوی تعریفات مندرجیفقر داہم ۸۸۴۱) ای مینی کے کامل اور مکمل بروز اور مظہراتم تھے۔جن کی تعریف انہوں نے خود کی اور جسے ہم نمبر بندا کے شروع میں دس فقر دل میں نقل کر چکے ہیں۔

لِ كُونَى محمدى بَيْكُم كَى روحانى بهن موگى يامحمدى بيگم اس كى مثيل موگى؟ \_

ساری عمراینے انو۔ ے اختلاف رکھنے والوں کے خ سب چه حاضر! چنانچه لکھتے ہیں ک ''اوّل قوت اخلاق

مرزا قاديانی ايخ منهميال

ي مخضرت الله كابروز بنتے تھے۔

حضور رسالت مآ **ب** 

لوگوں ہے واسطہ پڑتا ہے۔اس میں طیش نفس اور مجنو نا نہ جوش پید بات ہے کہ ایک مخص خدا کا دوس نمتخمل نههو سكےاور جوامام زمان جماگ آتا ہے۔ آسکس نیلی آ يت'انك لعلى خلق عظ

اليى بى تعريفيں اور

ہم کہتے ہیں کہ۔ کا ئنات علیہ کے اتباع کام می انهى اوصاف واخلاق كابهونالا جوا خلاقی حالت دکھائی اس کے الف.... مرزاة دى تقى كەدەمىرى پىش گوئيول روپےانعام لیں۔اس کے س

بیمند مانگی مشابهت اورمماثلت مرزا قادیانی کواس لئے حاصل ہوئی که انہوں نے خدا ے برگزیدہ نی حضرت سیلی علیہ السلام کی شان میں نہایت ولیری اور ب باک سے گتاخیاں کی تھیں۔ جوخودان پروارد ہوگئیں۔ چے ہے جاند پرتھو کا ہوامنہ پرآ تاہے۔ چوں خدا خواہد کہ پردہ کس درد

ميلش اندر طعنه پاکال برد

مرزا قادیانی کی خلاقی حالت حضورمروركا ئنات أفضل موجودات حضرت محمصطفى علطينة مكارم اخلاق كاليك اعلى ترين تموند تھے۔اس لئے قرآن كريم ميں آپ كا خلاق كى نبيت 'انك لمد لمن خلق

عظيم (القلم: ٤) "فرمايا كيا ب-آب دوستول وشمنول سبك لئر رحمت تصاور خت ے بخت موقعہ پر بھی کسی کے لئے بدوعانہیں فر ماتے تھے۔ چنانچہ جنگ احدیم جب لشکر اسلامی کو کچھچیٹم زخم پہنچا اور حضور تالیہ کے بھی سرمبارک پرضرب آئی اور وندان مبارک شہید ہوئے اس وقت صحابہ نے عرض کیا کہ حضور حد ہوگئی ہے۔ اب تو کفار کے حق میں بددعا فرماوي حضور رحمة اللعالمين في ماياكه:

"السلهم اغفر قومي • واهد قومي فانهم لا يعلمون (مسلم ج ٢ص١٠٨) باب غذوه احد، درمنثور ج٢ص٢٦) " ﴿ ياالله ميرى قُوم بِرَجْشْشُ كراوراس كوبدايت دى بیلوگ میری دعوت اسلام کی قدر نہیں جانتے۔ کھاس امر پرنص قرآنی بھی شاہد ہے۔اللہ تبارک ، وتعالی فرماتے ہیں کہ:

"فبما رحمة من الله لنت لهم ولوكنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك (آل عمدان:٩٥١) " ﴿ يَهِ يَحُماللُّهُ كَانَ مِهِ بِانَى بِهِ كُنُوان كُورْم دَلُّ لَ يَا اورا أَرُو غصه وراور تخت دل ہوتا تو بیلوگ تیرے پاس سے بھاگ جاتے۔ ﴾

''سبحان الله · اللهم صل على محمد واله واصحابه وبارك وسلم · فنعم من قال'

تو مہر مجسم ہے تو رحمت کا ہے پتلا ہوئس سے بیاں وصف ترے لطف وکرم کا كى ان كے لئے تونے بھلائى كى دعاہے صدمہ درد دندال کوتر ہے جن سے تھا پہنچا کچھ اپنوں یہ ہی وقف نہ تھی تیری رقیمی قائل ہیں تری مہر ومروت کے عدو بھی

کی تونے خطا عنو ہے ان کینہ کشوں کی کھانے میں جنہوں نے کہ تخفے زہر دیا ہے

مرزا قادیانی اینے مندمیاں مٹھو!

چہ نبت فاک رابا عالم پاک

ساری عمراینے انو کھے اور لا یعنی عقا کداور غیر اسلامی مسائل منوانے کے لئے اپنے اسے اختلاف رکھنے والوں کے حق میں سب وشتم اور بددعا کیں کرتے مر گئے ۔ ہاں زبانی داخلہ سب چھھاضر! چنانچہ کھتے ہیں کہ:

"اوّل قوْت اخلاق: چونکه اماموں کوطرح طرح کے اوباشوں ،سفلوں اور بدزبان لوگوں ہواسطہ بڑتا ہے۔اس لئے ان میں اعلی درجہ کی اخلاقی قوت کا ہوتا ضروری ہے۔تاان میں طیش نفس اور مجنو نا نہ جوش پیدا نہ ہواورلوگ ان کے فیض سے محروم ندر ہیں۔ بینہایت قابل شرم بات ہے کہ ایک فیض خدا کا دوست کہلا کر پھرا خلاق رذیلہ میں گرفتار ہواور درشت بات کا ذرہ بھی مختمل ند ہو سکے اور جوامام زمان کہلا کر ایسی کی طبیعت کا آدمی ہو کہ ادفی اونی بات میں منہ میں مجاگ آتا ہے۔ آ تکھیں نیلی بوتی ہے۔وہ کی طرح امام الزمان نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس پر جماگ آتا ہے۔آ تکھیں نیلی بیلی ہوتی ہے۔وہ کی طرح امام الزمان نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس پر آیت "افت کے خلق عظیم" کا پورے طور پرصادق آتا جانا ضروری ہے۔"

(ضرورت الامام ٥٨ بخزائن ج١١٥ ١٨ ١٨)

اليى بى تعريفيں اور نشانات اور علا مات لكھ كر ككھتے ہيں كە'' و دامام الزمان ميں ہوں۔'' (ضرورت الا مام ٢٣٠ فرائن جسام ٢٩٥)

ہم کہتے ہیں کہ بے شک نہ صرف اماموں میں بلکہ ہر سیج مسلم میں جواس سرور کا نتات میں ہو اس سرور کا نتات میں ہو اس کا نتات میں ہوئی کا نتات میں ہوئی کا میں ہوئی ہے۔ جس پر آیت 'انك المعلیٰ خلق عظیم''نازل ہو گی تھی۔ انہی اوصاف واخلاق كا ہونالازمی ہے لیکن باوجوداس صاف وصرح وجو ہے مے مرزا قادیا نی نے جواخلاقی حالت د کھائی اس کے دو تین نمونے درج ذیل ہیں۔

الف ...... مرزا قادیانی نے مولوی ثناءاللہ امرتسری کورسالہ اعجاز احمدی میں دعوت دی تھی کہ وہ میری پیش گوئیوں کی پڑتال کے لئے قادیان آ ویں اور ہر خلط پیش گوئی پر ایک سو روپے انعام لیں۔اس کے ساتھ ہی بڑے زور ہے پیش گوئی کی تھی کہ مولوی ثناءاللہ ہرگز چیش لواس کئے حاصل ہوئی کدانہوں نے خدا ت دلیری اور بے باکی سے گستاخیاں کی نہ پرآتا ہے۔ ہ کس درد

ט פעפ וויז אפ

ممصطفیٰ میانی مکارم اخلاق کا ایک اعلیٰ آن کی نسبت' اندل اسعسلسیٰ خسلسق منول سب کے لئے رصت تھاور سخت تھے۔ چنانچ جنگ احد میں جب اشکر پرضرب آئی اور دندان مبارک شہید ہے۔ اب تو کفار کے حق میں بددعا

نهم لا یعلمون (مسلم ج۲ص۸۰۸ ی قوم پر بخشش کراوراس کو ہدایت دے پرنف قرآنی بھی شاہدہے۔اللہ تبارک

خت فظا عليظ القلب لانفضوا يانى بكرة ان كورم دل ل كيا اورا كرتو تع- ﴾

واله وأصحابه وبارك وسلم٠

مجسم ہے تو رحمت کا ہے پتلا کے لئے تو نے بھلائی کی دعاہے تیری رحیمی کے عدد بھی گوئیوں کی پڑتال کے لئے قادیان نہیں آئیں گے۔

(اعجاز احمدی سے ہنوری سے اور اس بھٹی گوئی کو مولوی صاحب نے یوں غلط ثابت کردیا کہ دس جنوری ۱۹۰۳ء کوائی غرض کے ۔ لئے قادیان پہنچ گئے۔ وہاں جا کر مرز اقادیانی سے خط و کتابت شروع کی۔ تو مرز اقادیانی نے بلطائف الحیل ٹالنا جا ہا چنا نچان کو لکھا کہ پڑتال کا پیطریقہ ہوگا کہ آپ جمع عام میں کسی پیش گوئی پرصرف ایک طریا دوسطروں میں اعتراض لکھ کرہم کودے دیں۔ بولنے کا آپ کو ہرگز جن نہ ہوگا منہ بالکل بندر کھنا ہوگا۔ جیسے اس میں سے جکم میں ہیں گئی سے میں ہم آپ کو جواب

دیں گے ۔۔۔۔الخ!

گھر پر بلا کر کیا ہی اچھا طریق پڑتال ہتلایا کہ مولوی صاحب تو ایک دوسطر میں اعتراض کھھ کردے دیں اور مرزا قادیانی تین گھنٹہ تک اس پرتقر برکریں اور مولوی صاحب کوایک حرف بولنے کہ بھی اچازت ندہو۔

تهادت

" بهم خدا کوحاضر ناظر جان کر بحکم" لا تسکته مو الشهادته " کی کتب بی که بم جب فی محب با مواد تا ثناء الله صاحب کا خط لے کر مرزا قادیانی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو جناب ایک ایک فقر ہ سنتے جاتے تھے اور دہان مبارک سے خوب گالیاں دیتے تھے اور دخیار بحل مر ید بھی ساتھ کے ساتھ کہتے جاتے تھے کہ حضرت واقعی ان مولوی لوگوں کو تمیز تھے اور دخیار بیان مولوی لوگوں کو تمیز تہذیب نہیں ۔ چند الفاظ جو مرزا قادیانی نے علماء کی نسبت عمو ما اور مولوی شاء اللہ صاحب کی نسبت مو ما اور مولوی شاء اللہ صاحب کی نسبت فحوصا فرمائے تھے یہ بیں۔ "

خوبیث، سور، کتا، گون خوار، بدذات، ہم اس کو کھی بولنے نہ دیں گے۔ گدھے کی طرح کو گام دے کر بٹھا ئیں گے۔ گدھے کی طرح کو گام دے کر بٹھا ئیں گے اور گندگی اس کے منہ میں ڈالیس گے۔ لعنت ہی لے کر جائے گا۔ اس کو کہو کہ تقادیان سے لعنت لے کر جلا جائے۔ ( قادیان میں لعنت کا ہی ذخیرہ تھا! مؤلف) وغیرہ وغیرہ

ل منه بندر كاكرة دى صد ( كونكا) تو بوسكتا بر بكم (بهرا) سطرح بوسكتاب-

نوث ازمرتب!.....

سننے اور دیکھنے میں بڑا فرق ہے۔

مرزا قادیانی کی زبان ہے تی ہیں جو

هکیم محمصدیق ساکن جا

( د یکھے الہامات مرزامرتہ

ابغوركيا جائے كەمولوا

ب.... علمائے اسلا

جب و ه پینچ گئے تو بلاقصوران کی نسبه

کہاں کا اخلاق اورانسا نیت ہے۔ ذہ

و کیموسج ہے کہ: ''ہاتھی کے دانت کھ

کی حیالا کیوں اور خلاف شرع تعلیم

خلاف يتصاوران كونهايت غليظ كاليوا

بھی کسی نے ترکی بترکی خطاب کیا ہ بنتے تھےادرخودر سالہ ضرورت الاماہ

پھران کی طرف سے سب وشتم اور گا

ہے کہ عام طور پر سخت کلامی اور درشتی

میں مرزا قادیانی کی مختلف کتابوں او

عصائے موٹی ہے نقل کی جاتی ہیں۔

مرزا قادیانی کی روح کوبھی اس فڑ

خصوصیت سے نگاہ رکھیں جوفر ماتے ج

ناظرين! مرزا قادياني َ

بستى دانش مندان

سننے اور ویکھنے میں بڑا فرق ہے۔ہم حلفیہ بطور شہاوت کے کہتے ہیں کہ ایس گالیاں ہم نے مرزا قادیانی کی زبان سے نی ہیں جو کسی چو ہڑے چھارے بھی بھی نہیں سنیں۔(الہامات مرزا)

العبد العبد العبد حكيم محمصديق ساكن جالندهر محمدابرا بيم بهتى دانش مندان ساكن امرتسر، كثر ه سفيد

(دیکھے الہامات مرزامر تبہ مولانا ثناءالتدامر تسری مشمولہ ، اضباب قادیا نیے جا میں ۱۳۰۱، ۱۳۰ اسبخور کیا جائے کہ مولوی صاحب کودعوت دے کرتو مرزا قادیا نی نے قادیان بلایا اور جب وہ پہنچ گئے تو بلاقصور ان کی نسبت بید درافشانی فر مائی اس طرح گھر پر بلا کر ایسی تو اضع کرنا کہاں کا اخلاق اور انسانیت ہے۔ ذرااس کا مقابلہ ضرورت الا مام کی عبارت محولہ بالا سے تو کر کے دیکھو بچے ہے کہ: '' ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہوتے ہیں دکھانے کے اور ''

بسسس علمائے اسلام نے چونکہ مرزا قادیانی کے دعووں کونہ مانا بلکہ لوگوں کوان
کی چلا کیوں اور خلاف شرع تعلیم ہے آگاہ کر دیا۔ اس لئے مرزا قادیانی ان کے بہت ہی
خلاف شے اوران کونہایت غلیظ گالیوں اور گندہ الفاظ ہے یا دکیا کرتے تھے جمکن ہے کہ بالمقابل
بھی کی نے ترکی بترکی خطاب کیا ہو لیکن مرزا قادیانی تو آنخضرت تالیک کے بروز اور مظہراتم
بغی سے خود درسالہ ضرورت الا مام میں بھی امام الزمان کے اخلاق کا نمونہ درج کر چکے تھے۔
پیمان کی طرف سے سب وشتم اور گائی گلوچ کا سلوک کیوں ہوا؟۔ یہ بات لے یادر کھنے کے لائق ہے کہ عام طور پر سخت کلامی اور درشتی تحریری ابتداء مرزا قادیانی کی طرف سے ہی ہوتی تھی۔ ذیل میں مرزا قادیانی کی خراف کے جاتی ہیں۔
میں مرزا قادیانی کی مختلف کتابوں اور تحریروں سے ان کی دی ہوئی گالیاں بلی ظروف جبی کتاب عصائے موٹی ہے کہ عام کوئی ہے جاتی کی جاتی ہیں۔

ناظرین! مرزا قادیانی کی ان نئی ایجاد کرده گالیوں کی مرزائیوں کو داد دیں اور مرزا قادیانی کی روح کو بھی اس حق ایجاد کا ثواب بخش دیں اور مرزا قادیانی کے اس شعر پر خصوصیت سے نگاہ رکھیں جوفر ماتے ہیں۔

برتر ہر ایک بد سے ہے جو بدزبان ہے جس دل میں ہے نجاست بیت الخلاء وہی ہے

 (اعجازاحمدی میسی جوائی جوامی ۱۳۸) غلط ثابت کردیا که دس جنوری ۱۹۰۳ء کوائی را قادیانی سے خط و کتابت شروع کی ۔ تو ما که پرتال کا پیطریقه ہوگا کہ آپ مجمع عام منزاض لکھ کرہم کودے دیں ۔ بولنے کا آپ سم بسکم "تین گھنٹہ میں ہم آپ کو جواب

نلایا که مولوی صاحب تو ایک دوسطر میں اس پرتقر برکریں اور مولوی صاحب کوایک

نی کی شکایت کی اور پھرائی شکل کو قبول کر کھڑا ہوکر سناؤں گااور ہر گھنٹہ کے بعد پانچ کے ظاہر کروں گا۔۔۔۔۔انخ!مرزا قادیانی نے ا جواب کے لکھتے وقت مرزا قادیانی کی جو رحیان کی ہے۔

مو الشهادته " سی کہتے ہیں کہ ہم جب ست میں حاضر ہوئے تو جناب ایک ایک اور دہان مبارک ہے خوب گالیاں دیتے سے کے حضرت واقعی ان مولوی لوگوں کو تمیز سی عمو ما اور مولوی شاء اللہ صاحب کی نسبت

ربھی ہولنے نہ دیں گے۔ گدھے کی طرح گے۔ لعنت ہی لے کر جائے گا۔ اس کو کہو ت کا ہی ذخیرہ قفا! مؤلف) وغیرہ وغیرہ گریکہ (بہرا) کس طرح ہوسکتا ہے۔ منحوس چېرول کوسورول اور گے،روسیاہ،روباہیاز،ر<sup>کی</sup>ر ز..... ز س .... سياه دل فرقه كس قدر شيطاني التنكبرين الذي اضاع دينه ش..... شر ازسفله نی ترسد، بلکهاز سفلگی ض … خد <u>ئا</u> ..... ع .... علما التكلب ،عدوبار ن ... قبر: والے، کہما ( مادرزادا ندھے نظر،کھویڑی میں کیڑا، کیڑول ل..... لا**ف** م ... .. مولو

مفتري،مور دغضب ،مفسد،م

مگس طینت ،مولوی کی بک با

حساب سے فہرست پر نظر ڈالیں۔اس کی مختلف کتب سے مصنف نے جمع کی ہیں۔ہم نے ان کی یہاں تخ تیج حوالہ جات نہیں کی ۔اس لئے کہ احتساب قادیا نیت ج ۲ سااا تا ۱۳۴۴ پران سب کی تخ تح بو يكل بي- "فلحمدالله او لا وآخر أمن شاء فليراجع اى صفحات المذكور من احتساب قاديانيت ج ٢ خذو كن من الشاكرين "(فقير سالقومايا) الف .... اے بدوات فرقہ مولویاں تم نے جس بے ایمانی کا پیالہ پیا وہی عوام کالانعام کوبھی بلایا۔اندھیرے کے کیڑو،ایمان وانصاف سے دور بھا گئے والو،اندھے نیم دہرہیہ، ابولہب،اسلام کے دشمن ،اسلام کے عارمولو یو،اے جنگل کے وحشی ،اےنابکار،ایمان روشی ے مسلوب، احتی مخالف، اے پلید د جال، اسلام کے بدنا م کرنے والے، اے بدبخت مفتر لیو، اٹمیٰ، اشرار، اوّل الكافرين، اوباش، اے بد ذات، خبيث دخمن التداور رسول كے، ان بيوتو فوں كے بھا گنے کی جگہ ندر ہے گی ،اورصفائی سے ناک کٹ جائے گی۔ ب بیان اند هیمولوی، پلیطبع، پاگل، بدذات، بدگو ہری پ مسلط المرندكرتے، بے حيائى سے بات برهانا، بدويانت، بے حيا انسان، بدذات فتنه أنكيز ، بدتسمت منكر ، بدچلن ، خيل ، بداندايش ، بدظن ، بدبخت قوم ، بدگفتار ، بوطن ، بالمني جذام ، بکل کی سرشت والے، بے وقوف جاہل ، بیہودہ، بدعلاء بے بصر ۔ ت .....تمام دنیا ہے بدتر تنگ ظرف ،ترک حیا ،تقویٰ و دیانت کے طریق کو بھا چوڑ : یا ۔ ترک تقویٰ کی شامت ہے ذات بہنچ گئی تکفیرولعت کی جھاگ منہ سے نکا لنے کے لئے۔ ت تعلب (لومرى) "ثم اعلم ايها الشيخ الضال والدجال البطال" ج..... جھوٹ کی نجاست کھائی ۔جھوٹ کا گوہ کھایا۔ کاہل وحشی ،جادہ۔ چ ..... صدق وثواب منحرف دودر، جعلساز جیسے ہی جی مرجانا، چو ہڑے، جمار۔ ح ..... حمار ، حقاء حق ورائي مے مخرف ، حاسد حق يوش ـ خ ..... خبیث طبع مولوی جو یهودیت کاخمیراین اندرر کھتے ہیں۔خزیرے زیادہ بليد ، خطاكي ذلت انهي كےمند بر ، خالي گدھے ، خائن ، خيانت ، پيشه ، خاسرين ، خالينة من نور رحمٰن ، غام خيال ،خفاش۔ د، فسسد ول دے مجدوم، دھوکادہ، دیانت ایمانداری رائی سے خالی، دجال دروغکو ، و وموں کی طرح منخر ہ ، دشمن سیائی ، دشمن قر آن ، دلی تاریکی۔ ز ...... ذلت کی موت ذلت کے ساتھ پردہ داری ، ذلت کے سیاہ داغ ان کے

منحوں چېروں کوسوروں اور بندروں کی طرح کردیں گے۔

رئیس الد جالین ، ریش سفید کومنافقاند سیابی کے ساتھ قبر میں لے جائیں ك، روسياه، روباهياز، رئيس المتصلفين ، راس المعتدين ، راس الغادين \_

ز ..... زهرنا ک مادے والے، زندیق، زورکم یفشو الی مراحی الذور\_

س سیائی چھوڑنے کی لعنت انہی پر برسی سفلی ملا، سیاہ دل منکر ، بخت بے حیاء، سیاه ول فرقد کس بقدر شیطانی افتر اوک سے کام لےرہا ہے۔ ساده اوح ، سابنسی سفہا ، سفله ، سلطان المتكبرين الذي اضاع دينه بالكبروالتو بين ،سك بچگال \_

ش ..... شرم وحیا سے دور، شرارت، خباشت وشیطانی کارروائی والے، شریف ازسفله ني ترسد، بلكهازمفلكي آدى ترسد، شرير مكار، شيخي عي براجوا، شيخ نجدي \_

صدرة القناة نيوش صدرك ضربه ويريك رماني بحاردماء!

ضال - ضررهم اكثرهن ابليس لعين!

طالع منحوس طبتم نفسا بالغاء الحق والدين! ط.....

ظالم ظلمانی حالت\_ .....b

علماءالسوء، عداوت اسلام عجب وينداروا لے ، عدوالعقل ، عقارب ، عقب ع .... الكلب ،عدوبار

غول الاغوى،غدارسرشت،غالى،غافل\_

فیمت یا عبدالشیطان بفریم فن عربی ہے ہے بہرہ ،فرعونی رنگ۔

قريم بإوَ لاَ الله عَبوعَ :قست قلوبهم قد سبق الكل في الكذب!

ك .... كنة ، گدها، كينه ور، گندے اور پليدفتوے والے، كمينه، گندى كارروائى والے، کہما (مادرزاداندھے) گندی عادت، گندے اخلاق۔

ك سنة كنده د باني ، گند اخلاق والے ، ذلت مے غرق ہوجا ، كج دل قوم ، كوتا ه نظر بھویڑی میں کیڑا، کیڑوں کی طرح خود ہی مرجائیں گے، گندی روحو۔

ل .... لاف وگزاف و لے بلعنت کی موت۔

مولویت کوبدنام کرنے والو، مولویوں کامنہ کالا کرنے کے لئے ، منافق ، مفتری مورد غضب مفسد ، مرے ہوئے کیڑے ، مخذول مجور ، مجنوں ، مغرور ، مکر ، مجوب مولوی ، مکس طینت ،مولوی کی بک بک ،مردارخوارمولویو! .

، كتب مصنف في جمع كى بين - بم في ان كى ضاب قادیا نیت جهص ۱۱۱ تا ۱۳۳۷ پران سب کی رآمن شاء فليراجع اى صفحات المذكور من الشاكرين "(فقير....الله وسايا)

لویاں تم نے جس بے ایمانی کا پیالہ پیا وہی عوام ن وانصاف سے دور بھا گنے والو، اند سے نیم دہریہ، ہ، اے جنگل کے وحشی، اے نابکار، ایمان روشیٰ سے ے بدنام کرنے والے،اے بد بخت مفتر ہو،انگی، ، خبیث و ثمن الله اور رسول کے ، ان بیوقو فول کے

> ف جائے گی۔ وي، پليد طبع، ياگل، بدذات، بدگو بري

حیائی ہے بات بڑھانا، بددیانت، بے حیا انسان، بدائديش، بدخن، بدبخت قوم، بدگفتار، بيطن، بالمني ، بیپوده، بدعلاء بے بصر۔

ف، ترک حیا ،تقوی و دیانت کے طریق کو بکلی **جیوز** تکفیرولعنت کی جھاگ منہ ہے نکالنے کے لئے۔

, أعلم أيها الشيخ الضال والدجال البطال ائي جھوٹ کا گوہ کھایا۔ کاہل دحش ، جاد ہُ۔

ف دودر، جعلساز جیتے ہی جی مرجانا، چو ہڑے، چمار۔ ہے منحرف،حاسد حق بوش۔

یہودیت کاخمیرایے اندرر کھتے ہیں ۔خنزیر سے **زیادہ** ے، خائن ، خیانت ، پیشہ، خاسرین ، خلیبة من نور **رحمٰن ،** 

الوکادہ، دیانت ایمانداری رائی سے خالی، دجال ن قرآن ، دلی تاریکی۔

، کے ساتھ بردہ داری ، ذلت کے سیاہ داغ ان کے

اک ملک وا بدزبال بدكو: آدمیت سے سخت بد تهذ: حق تعالی ُ چنتا ہے سخت دل

. طمرح حجعوث كامردا

مغز لونڈوں سيجه نهيل تتخا دوغلا استاد چېل ميں! ہے وہ تا: وه مقلد او اس کو چڑھتا شوره پشتی اگ ہے مد انس

لے موار ہے حاصل کیا۔ ہ سنت تھے۔ایے ہےدیمی کی ہوگی

آدی سے

ن ..... نجاست نه کھاؤ، نااہل مولوی، ناک کٹ جائے گی، نایاک طبع لوگوں نے ، نابینا علاء ،نمک حرام ،نفسانی ، نابکار قوم ،نفرتی و ناپاک شیوه ، نادان متعصب ، نالائق ،نفس ا مارہ کے قبضہ میں ، نااہل حریف ،نجاست ہے بھرے ہوئے ، نادانی میں ڈویے ہوئے ،نجاست خواري كاشوق\_ وحشی طبع ،وحشیا نه عقا کدوالے۔

ه..... بإمان، بإلكين، مبندوزاده

ى ..... كىچىثم مولوى، يهوديانتحريف، يهودى سيرت، مياايهاالشيخ

الضال والمفترى البطال "يبودك علاء يبودي صفت وغيره وغيره-

ج ..... اس کے علاوہ اخبار درنجف لا جور میں بھی مرز ا قادیانی کی بدزبانیوں کی ایک فہرست چھی ہے۔جس میں سے چنداقتباسات ذیل میں درج ہیں۔

يا در يون كي نسبت

"یا در بوں نے شرارت بر کر باندھی، شوخی سے ناچتے پھرے ان کے نہایت پلیداور بدذات لوگوں نے گالیاں نکالیں لعنت ہےتم پراگرندآ و اورسڑے گلے مردہ (حضرت میں ) کا (ضميمه انجام آئقم ص ۲۲ بخزائن ج ااص ۳۴۷) میرے خدا کے ساتھ مقابلہ نہ کرو۔''

مولوی عبدالحق غزنوی کی نسبت

" خاص كرركيس الدجالين عبدالحق اوراس كاتمام كروه "عليهم نعال لعن الله الف الف مرة ..... "اے پلید د جال پیش گوئی تو پوری ہوگئ۔ "

(ضميمه انجام أتحقم ص ٢٦ فزائن ج ااص ٣٣٠)

صوفیائے کرام کی نسبت

« بعض عامل مجاده نشين اورفقيري اور مولويت كيشتر مرغ ..... بيسب شياطين الأنس (ضميمه انجام آنهم علم ۱۸ نزائن ج ۱۱ص ۳۰۲ حاشيه) "جس قدرفقراء میں ہے اس عاجز کے مکفر یا مکذب ہیں۔ وہ تمام اس کامل نعت مكالمهالبيے بنفيب بيں ۔اورمض ياد ه كواورژا ژخابيں۔''

(ضميمهانجام آنقم ص ١٩ نخزائن ج ١١ص ٣٠٣ حاشيه)

ایک جگه مولوی عبدالحق صاحب غزنوی ،مولوی محمحسین صاحب بثالوی مولوی احد الله ومولوی ثناء الله صاحبان امرتسری کی نسبت لکھتے ہیں کہ: ''میجھو فے ہیں اور کتوں کی

اک سگ دیوانہ لدیانہ میں ہے بدزباں بدگوہر و بد ذات ہے آدمیت سے نہیں ہے اس کو مس سخت بد تہذیب اور منہ زور ہے حق تعالیٰ کا وہ نافرمان ہے چنت ہے بیبودہ مثل حمار مغز لونڈوں نے لیا ہے اس کا کھا کچھ نہیں محقیق پر اس کی نظر دوغلا استار اس کا پیر ہے جہل میں پوجہل کا سردار ہے سخت دل نمرود یا شداد ہے ہے وہ نابیعاً دیا خفاش ہے وه مقلد اور مقلد اس کا پیر اس کو چڑھتا ہے بخاری سے بخار شورہ پشتی اس کی ہراک رگ میں ہے ہے مد افسوں اس کے حال پر آدی ہے بن گیا بندر ذلیل وہ یہودی ہے بإدرى مردود كا

آج کل وہ خرشتہ خانہ میں ہے اس کی نظم ونثر واہیات ہے ہے نجاست خوار وہ مثل مگس منہ بر آ تکھیں ہیں مگر دل کور ہے آدی کا ہے کو ہے شیطان ہے بھونکتا ہے مثل سگ وہ بار بار کتے کتے ہو گیا ہے وہ باولا اس کا اک استاد ہے والا گھر اس کی صحبت کی بیہ سب تاثیر ہے بولہب کے محمر کا برخوردار ہے جانور ہے یا کہ آدم زاد ہے منخرا ہے منہ پھٹا اوباش ہے پھر محدث بنتے ہیں دونوں شرریا پھرتا ہے اس سے منہ اب نابکار جس طرح سے زہر ماروسگ میں ہے لا کھ لعنت اس کے قیل وقال ہر مل گیا کفار سے وہ بے دلیل نصارا کا معیں

ا مولوی سعد الله صاحب كفركوچيور كرداخل اسلام بوئے تھے۔ دين حقد كومنت شاقد سے حاصل كيا۔ عالم بخ ان كے فيغان صحبت سے كل مخض داخل اسلام بوئے - نہايت تبع سنت تھے۔ ايسے خض اور عام علاء كے لئے مرزاكى يدكو برافشانى در بارعز از يلى ميں نہايت استحسان سنت تھے۔ ايسے خض اور عام علاء كے لئے مرزاكى يدكو بحول كئے ۔ ليس الصديق لعان!

ہے خوشہ چیں

ولوی، ناک کٹ جائے گی، ناپاک طبع لوگوں تی وناپاک شیوہ، نادان متعصب، نالائق نفس ہے ہوئے، نادانی میں ڈویے ہوئے ،نجاست

. فریف، بهودی سیرت، 'یساایه الشیخ دی صفت وغیر ه وغیره -

ب لا موريس بھی مرزا قادياني كى بدزبانيوں كى ت

ر شوخی سے نا چنے پھرےان کے نہایت پلیداور اگر ندآ و اور سڑے گلے مردہ (حضرت سے) کا (ضمیمانجام آتھم ص ۲۲ فرزائن ج ااص ۳۴۷)

ئی۔'' (ضمیمدانجام آگھم ص ۲۶ ہزائن ج ااص ۳۳۰)

اس كاتمام كروه 'عليهم نعال لعن الله الف

واویت کے شرمرغ ..... بیسب شیاطین الانس (فیمدانجام آتھم ص ۱۸ فردائن جدام ۳۰۱ عاشیه) کے مکفر یا مکذب میں ۔ وہ تمام اس کامل نعت زاز خامیں۔'

(شمیمانجام آنظم ۱۹ بزائن ۱۵ اص ۳۰ حاشیه) ما دب غزنوی مولوی محمد حسین صاحب بثالوی انبات لکھتے ہیں کہ: ''میجھوٹے ہیں اور کتوں کی

ſ

ابیا بی بہت سا بکواس ہے، پھر عام مولو بول کولاکارتے ہیں۔

ورنه بو گا لعنتی ان. کا لقب شکل اپنی آئے دکھلاوے ذرا اور وزیر آباد کا آوے ضریر وہ رسل بابا کہاں ہے عقل خام ساتھ لاوے اپنے شاگرد جوال بینکا مت ہے ہے ماند خر كرتا رہتا ہے جو بد گوئى سدا ہو گیا مردود وخاسر جس کا پیر جو محاتے ہیں بہت مت سے عل اور بڑا حق پوش بے عزت ہے وہ كو منكى شيطال مول اكر خاموش مول جو کہ بھاگے اس پہ لعنت صد ہزار جھوٹ کا سب اس کا تارو پود ہے اور اگر بھاگے تو پھٹکارے گئے اپنی کرتوتوں کا بدلہ باؤ کے عافیت سے ہو گا برگانہ کوئی آل اور اولاد عي مر جائے گ

ہو اگر غیرت تو وہ مرجائیں سب وہ بطالی فتنہ گر آوے ذرا آویں اب لودیانہ کے سارے شریر اب وہ افغانی کہاں ہے بد لگام احمد الله ينم كيل ہے كہال بویزال کا کھیوڑہ آوے ادھر اب مقابل ہو رشید سج ادا اب مقابل ہوئے مجویالی بشیر مولوی اور پیر زادے نہ آئیں کل جو نہ آ وے سخت بے غیرت ہے وہ حیلہ بازی سے نہ اب روبوش ہوں ا جو نه آوے اس په لعنت بار بار اس سے جو بھاگے بوا مردود ہے گر مقابل آئے تو مارے گئے خوک اور بندر سبھی بن جاؤ کے کوئی کوڑھی ہو گا دیوانہ کوئی نامرادی ہوں کسی ہر آئے گی وعاء

جس قدر بیہ مولوی میں نابکار یا ہدایت دے انہیں یا ان کو مار ہر عدوے دیں کا کر خانہ خراب آسانی بھیج تو ان پر عذاب (کانادجال)

لاحول ولا قوته الأبالله!

ناظرين! يه بين قاديانى مرى رسالت كى كل افشانيان اوران كے اخلاق كريمه كى مي افشانيان اوران كے اخلاق كريمه كى مي مجلج ريان اس پروهوم اين مطبق عن الهوى ان هوا لا وحى يوحى كالهام بهى ہے۔ شايدم زاقاديانى كالم ماس فن (كالى كلوچ اور بدزبانى ) كاكوئى برااستاد ہے۔ جوم زاقاديانى كى

I IMA !

زبان ایسی روان به ایسی روان به ایسی کلی زشایات او به سام ۱۳۵۸) که و برد باری کانسوندد که مشر مداد تا دیانی مرزا تا دیانی که محمد که مسیری

برمعاش اکب عیسی دورال ظاہری افعال عالم وصوفی ہر طرح ت جس طرح ہ جس طرح ی مجس طرح ی میں افعال کھر تو وہ مق

جو کوئی دے

بي امير اور

علم ہے د

ول میں آ۔

غيظ ميں بدم

زبان الیی روال ہے۔اس اعجازی تحریر ظم ونٹر کے روبر و چرکین کی شاعری سودا کی جوگوئی جعفرز افلی کی زندیات اور بھیار بول کی بکواس سب مات جیں۔ ذرا (ضرورت الامام ص۸، خزائن ج۳اص ۸۷۸) کے حوالہ کو چرد کھنا!انك لمعلمی خلق عظیم کی بیرکیا اچھی تغییر ہے۔ کیا تحل ویرد باری کانموند دکھایا ہے۔اخلاق بیاوردعوی نبوت ورسالت!!

ر بربر ہوں معدد میں ہے کہ جسیا مندو سے تھیٹر۔ ذراسنیے خود مرزا قادیانی کے ضرمیر ناصر نواب دہلوی مرزا قادیانی کی شان میں کیا فرماتے ہیں۔ ذیل کے بیاشعار چونکہ مرزا کی شان میں ان کے گھر کے جدی نے لکھے ہیں اس کئے متند ہیں۔

## منقول ازنظم مندرجه اشاعت السنته نمبرا اجلدهما

برمعاش آب نیک از صد بن گئے عینی دورال بنے دجال بیل فلاہری افعال ان کے نیک بیل عالم وصوفی بیل اور شب خیز بیل ہر طرح سے مال بیل وہ نوچت جس طرح ہو مال کچھ کھا جائے بھر تو وہ مقبول رحمال ہے ضرور بیل امیروں سے برهاتے میل جول بیل امیر اور لیتے بیل صدقہ زکوۃ بیل امیر اور لیتے بیل صدقہ زکوۃ ملک میں اپنے منفعل ہوتے نہیں علم میں برست ہو جاتے ہیں وہ غیظ میں برست ہو جاتے ہیں وہ

ويوں كولاكارتے ہيں۔

ورنه مو گا تعنتی ان کا لقب

شکل اپنی آئے دکھلاوے ذرا اور وزیر آباد کا آوے ضربے

وہ رسل بابا کہاں ہے عقل خام

ساتھ لاوے اینے شاگرد جوال

بینگا مت ہے ہے ماند خر

کرتا رہتا ہے جو بد گوئی سدا

ہو گیا مردود وخاسر جس کا پیر

جو محاتے ہیں بہت مدت سے غل

اور بڑا حق بیش بے عزت ہے وہ

مو لل شيطال بول اگر خاموش بول

جو کہ بھاگے اس پہ لعنت صد ہزار

جھوٹ کا سب اس کا تارو بود ہے

اور اگر بھاکے تو بھٹکارے گئے

اپی کرتوتوں کا بدلہ یاؤ کے

عافیت سے ہو گا بیگانہ کوئی

آل اور اولاد عی مر جائے گ

یا بدایت دے انہیں یا ان کو مار

، کی گل افشانیاں اور ان کے اخلاق کر بید کی

ان هوا لا وحى يوحى كاالهام بحى ہے۔

بانی) کا کوئی برااستاد ہے۔ جومرزا قادیانی کی

(كانادجال)

کر خانہ خراب

ان پر عذاب

بوسلم آج احمد بن گئے برطرف مارے انہوں نے جال بیں سارے عالم میں وہ گویا ایک بیں مال پر لوگوں کے دنداں تیز بیں بین نئی تدبیر ہر دم سوچتے ہیں خیص نیا اب شعبدہ دکھلائے میوہ زرگی وہ دیرے ان کو قاش میوہ زرگی وہ دیرے ان کو وہ ہے متقی ان کو وہ ہے متقی اس قدر ہے ان کے دل میں حرص وآز کر کے تعریفیں اڑا لیتے ہیں مول اس قدر ہے ان کے دل میں حرص وآز دین داری کی نہیں ہے کوئی بات ورات دنیا ہے کھانے کے لئے ورات دنیا ہے کھانے ہیں وہ ہیں کھی روتے نہیں وہ ہیں کھی انتراتے ہیں وہ وہ میں موں کے دلیں وہ ہیں کھی انتراتے ہیں وہ

اپی تعریفوں سے مجرتے ہیں کتاب آیت قرآن ہیں گویا ان کے خواب قرآن كريم اور احاديث شريف ايفائ عبدى تاكيول سے پر بيل ـ الله تعالى فرماتے بيں - الله تعالى فرماتے بيں - "اوف وا بالله عهد (الاسراه: ٣٤) " ﴿ وَعَدِ عَلَى كُو ﴾ "اوف وا بالله قدود (السائده: ١) " ﴿ اقرار لورے كيا كرو ﴾ "ان السعهد كان مسئولا (الاسراه: ٣٤) "عبدواقر ار (ايفاكى) بابت قيامت كون موال بوگا ﴾ وغيره -

احادیث میحدیم بھی اقر اروعهد پوراکرنے کی تاکیدی فرمائی گئی ہیں۔ چنانچا ایک حدیث میں آخو میں ایک علامت میں ایک علامت میں ایک علامت میں ایک علامت میں آخو میں ایک علامت میں انداعا ہد غدر (مشکوة ص ۱۷، باب علامات انفاق) " (یعنی منافق کی اللہ تعالی مسلمانوں کو ایفائے عہد کی تو فی عظا فرمائیں۔ آئیں !

مرزا قادیانی کے ایفائے عہد کی حالت دیکھنے کے لئے ان کی کتاب برا بین احمہ یہ کا قصہ ہی قابل خور ہے۔ ابتداء مرزا قادیانی ضلع سیالکوٹ کے دفتر میں پندرہ رو پیدیا ماہوار کے ملازم تھے۔ تخواہ کم تھی گزارہ نہیں ہوتا تھا۔ تو مختاری کا امتحان دیا گرفیل ہو گئے۔ اس کے بعدا یک دوست نے ان کومشورہ دیا کہ آپ کو ذہبی مطالعہ کا شوق رہا ہے۔ بہتر ہو کہ خدا بہب کی تر دید میں کتابیں لکھ کر فروخت کرو۔ چین کرو گے اس رائے سے اتفاق کر کے مرزا قادیانی سیالکوٹ سے لا ہور آ کر مجد چینا نوالی میں مولوی محمد حین صاحب بٹالوی سے مطاور ارادہ فلا ہر کیا کہ میں آیک کتاب لکھنا چاہتا ہوں جوکل ادیان کا بطلان کر سے اور حقیقت اسلام فلا ہر ہو۔ مولوی صاحب انہی کتاب لکھنا چاہتا ہوں جوکل ادیان کا بطلان کر سے اور حقیقت اسلام فلا ہر ہو۔ مولوی صاحب نے بھی ان کی رائے کو پہند کیا۔ بلکہ عملا مدہ کومستعد ہو گئے۔ چنا نچے مرزا قادیانی نے ایک اشتہار ایک مقدمہ اور چاہشی جائے گی۔ جس میں تین سود لائل تھا تہت اسلام ہوں جول گاور یہ کتاب ایک اشتہار ، ایک مقدمہ اور چاہشی ہوگی۔ "

( دیکمواشتهار براین احمد مین ب اور دیباچه نزائن جام ۲۲)

ا مرزا قادیانی کے والد کشمیری جا کر پانچ رو پیدا ہوار کے نوکر ہوئے تھے۔ (کلفنل رحمانی ۱۵۰)

10+

سیمیخ شروع کئے۔ چاروں قرضہ بھی اتر گیا۔ چنانچہ فوڈ جہاں مجھے دی

اسلام کے بھدر

نے بڑی بڑی رقمیں بھی دیا بایو النی بحش اکاو شف دوس کے لکھتے لکھتے مرزا قادیانی انہوں نے اس کی جلد جہار

الروسطة والمواجدية الحروسطة السركتاب

چوتنی جلد میں مقدمہ اور تمہید کل کتاب کے پانچ سوبارہ

کل کمآب کے پانچ سوبارہ جز تک بھنج کئی ہےاور اس دو

کی کیاب تیار پیشنگی قیت دینے والوں \_ چاہئے۔ان کو گوں کو خاموش کر ''اس تو تف کوا

ہونے کے شیس برس میں: براہین کی تحیل میں تو تف خریدارؤں سے دہ پیدلیا گیا

ا ایک ہوی کے منجانب مرزا قادیانی قابل د ایک لڑکا مرزا ق (الجدیث)باد جوداس تمول اسلام کے جدردوں اور شیدائیوں نے خدمت اسلام کواپنافرض مجھ کرمدودی اور روپیہ سیجنے شروع کئے۔ چاروں طرف سے روپیہ کی اور مسیح شرخ کا در مسیح اور قرضہ کھی از گیا۔ چنانچہ خود فرماتے ہیں کہ:

جہاں بجھے دس رہ پیر ماہوار کی امید نظی الکھوں است پنیل بعض مسلمانوں نے ہزی ہری وقی ہے۔ بعض مسلمانوں نے ہزی ہزی وقیس بھی دیں۔ مثلاً خلیفہ سید محمد حسن خان وزیر اعظم ریاست پٹیالہ پانچ سورہ پیر بابواللی بحش اکاونفٹ دوسورہ پیروفیرہ۔ کتاب بھی جزوی طور پرنگلی شروع ہوگئ۔ گراس کتاب کے لکھتے کھتے مرزا قادیانی کو مجد د، مہدی، مثیل میں اور نبوت ورسالت کے خواب آنے لگے اور انہوں نے اس کی جلد چہارم کے اخیر میں اشتہارہ سے دیا کہ اب براہین کی تکمیل خدانے اپنے فرمہ لے لی ہے۔ اس فقرہ کے معنی عملاً بیہوئے کہ کتاب کی اشاعت بندکردی۔

جتنی کتاب تیار ہوگئی تھی ہی گئی بار چھی اور ہزار ہا جلدی اس کی فروخت ہو کیں۔ پیشگی قیمت دینے والوں نے نقاضہ کیا کہ جس کتاب کا وعدہ کیا تھا۔ خریداروں کے پاس پہنچنی چاہئے۔ان اوگوں کو خاموش کرنے کے لئے ایک عجیب وخریب اشتہار شائع کیا گیا۔ چنا نچر لکھتے ہیں کہ: ''اس تو تقف کو بطور اعتراض پیش کرنا محض لغو ہے۔ قرآن کریم بھی باوجود کلام الٰہی ہونے کے تیس برس میں نازل ہوا۔ پھراگر خدا تعالیٰ کی حکمت نے بعض مصالح کی غرض سے

ہونے کے سیس برس میں نازل ہوا۔ پھر اگر خدا تعالیٰ کی حکمت نے بعض مصالح کی غرض ہے براہین کی پیمیل میں توقف ڈالدی تو اس میں کونسا حرج ہوا، اور اگریہ خیال ہے کہ بطور پیڈگی خریداروں سے روپیدلیا گیا تعاتو ایساخیال کرنا بھی حمق اور ناواتھی کے باعث ہوگا۔ کیونکہ اکثر

ایک بیوی کے زبور کی ہی تفصیل کلم فضل رحمانی میں بحوالہ ربمن نامہ رجسٹری شدہ منجانب مرزا قادیانی قابل دید ہے۔ منجس کی مجموعی میزان تین ہزار تین سوسنتیس روپیہ ہوتی ہے۔ ایک لڑکا مرزا قادیانی کا بیار جواتو دوسو روپیہ روز انہ ڈاکٹر کی فیس مقرر ہوئی۔ ایک لڑکا مرزا قادیانی کا بیار جواتو دوسو روپیہ لیتے رہے۔ گواشاعت اسلام کے بہانہ ہے۔ (المحدیث) باوجوداس تبول کے آپز کوقا کاروپیہ لیتے رہے۔ گواشاعت اسلام کے بہانہ ہے۔

1 101

عبدى تاكيدول سے پر بيں - الله تعالى ا) " ﴿ وعد ب إو فوا الله وعد ب إلى السعهد كان مستولا كدن وال بوگا ﴾ وغيره -

کی تاکیدی فرمانی گئی ہیں۔ چنا نچرایک یک علامت بیارشاوفر مائی ہے کہ: اب علامات انفاق)'' ﴿ يعنی منافق کی لی مسلمانوں کو ایفائے عہد کی تو فیق عطا

منے کے لئے ان کی کتاب براتین احمد میدگا می کے دفتر میں پندرہ روپیہ لے ماہوار کے فان دیا محر فیل ہو گئے ۔اس کے بعدا یک مارہا ہے۔ بہتر ہوکہ ندا ہب کی تر دید میں مافاق کر کے مرز اقادیا نی سیالکوٹ سے مافاق کر کے مرز اقادیا نی سیالکوٹ سے مرحقیقت اسلام ظاہر ہو۔ مولوی صاحب ایک ۔ چنا نچیمرز اقادیا نی نے ایک اشتہار رجس میں تین سودلائل حقانیت اسلام پ این اورا یک خاتمہ پرمشمل ہے اور قیمت

بین احمد بیس بداورد بیاچه بخزائن جام ۱۳) پیما موار کے نوکر موئے متھے۔ (کلے فضل رحمانی - ۲۵) براہین احمد یہ کا حصہ مفت تقییم کیا گیا ہے اور بعض سے پانچ رو پیداور بعض سے آٹھ آنہ تک قیمت کی ہے اور ایسے لوگ بہت کم ہیں جن سے دی روپ لئے گئے اور جن سے پحیس روپ لئے گئے ہوں۔ وہ صرف چند ہی آ دی ہیں اور پھر باو بڑو اس قیمت کے جوان تصعص براہین احمد یہ کے مقابل جومنطیع ہو کر خریداروں کو دیئے گئے ہیں۔ پچھ بہت نہیں ہے بلکہ عین موزوں ہے۔ اعتراض کرنا سراسر کمینگی اور سفاہت ہے۔ لیکن پھر بھی ہم نے بعض جابلوں کے ناحق شورو خوعا کا خیال کر کے دومر تبداشتہار دے دیا کہ جو تحق براہین احمد یہ کی قیمت واپس لینا چاہے وہ ہماری کتابیں ہو جو کہ اس کتابیں ہو جو الے کرے اور اپنی قیمت لے لی اور بعض نے کتابوں کو بہت کتابوں کو بہت خواب کر کے بھیجا۔ گر پھر بھی ہم نے قیمت لے لی اور بعض نے کتابوں کو بہت خراب کر کے بھیجا۔ گر پھر بھی ہم نے قیمت و سے دور کا ورکئی دفعہ ہم کھی چکے ہیں کہ ہم ایسے کمین طبعوں کی ناز پر داری نہیں کرنا چاہتے اور ہرایک وقت قیمت واپس دیئے پر تیار ہیں۔ چنانچہ طبعوں کی ناز پر داری نہیں کرنا چاہتے اور ہرایک وقت قیمت واپس دیئے پر تیار ہیں۔ چنانچہ خواب کے کہا تہ کو خواب کا کا کھر اغت بخشی۔ "

(ایام اصلح ص ۱۷ افزائن جهاص ۱۲۳،۱۲۳)

۴..... زياسة

س.... اوّل ا

پچھز رو بےاپنے احباب سے<sup>'</sup>

نے حضرت ا مام حسین کی تو ہین

مرزا قادیانی نے بیدو پیدواپس

پھر کتاب کی اشاعت کے التو

ہے۔ کوئی تعداد درج نہیں کی

قيت بر ليكن اگرابيا كيابحي

موزوں ہے اوراس کوایفائے

قرآ ن شریف کی کوئی پیشکی یا

ہوگا۔لیکن آپ کی براہین ۔

· گئے۔ پھرانی اس دنیاوی تجا

ہوبیٹھے۔مگردیانت میتی اور

فروخت شده کتابوں کی تعد

تفصیل دیتے کہ من قدر کر واپس کر کے قیمت واپس ۔

آ ما \_کما کوئی مرزائی ہمت کر

ہے اور اس کا جم بھی تین

٢ .... قرآ

ے.....*ا* 

ىيەبدىنېيس؟-

الذمه كرتاب؟-

ناظرین! کیا آپ مرزا قادیانی کے عظی معجزہ کی دادند دیں گے؟۔ فرمائے اس اشتہارکو پڑھ کرکون شریف اور باحیاآ دمی، احمق، ناواقف، کمینہ، سفیمہ، جاہل، کمینظیع، اورونی الطبع کہلا کرواہی قیمت کا مطالبہ کرسکتا تھا مختصراً تو یکی کافی ہے کہ مرزا قادیانی نے جس غرض کے لئے رو پیدلیا تھا۔وہ پوری نہ کی اور اس رو پیکو بے جاطور پراپ صرف میں لائے بیحلال تھا یا حرام؟۔ اس کا فیصلہ ناظرین کر سکتے ہیں لیکن مزید توضیح کے لئے مرزا قادیانی کے اس اعلان پر کچھاورروشی ڈالی جاتی ہے۔

ا جب براہین احمد سے قبت پیشکی لی تی تھی اوراس کی اشاعت ماتوی ہوگئی تی تھی۔ تو ویانت کا تقاضہ سے تقا کہ مرز اقادیا نی حصة رسدی ہیں۔ تو ویانت کا تقاضہ سے تقا کہ مرز اقادیا نی حصة رسدی ہیں۔ دو اپس کرد سے یا افسوس کے ساتھ اعلان کرد سے کہ جوصا حب اینارو پیدوالی لیما چاہیں واپس لے لیس اور یا اس رو پیکو بمدا مدادوا شاعت اسلام خطل کردیں ۔ لیکن بجائے اس کے پیش بندی کے طور پر ایسے لوگوں کو احمق ، کمینہ ، سفیہہ ، جالی ، دنی الطبع وغیرہ کے نام سے خاالب کیا گیا۔ اس سے بیافا کہ بہت کم لوگوں نے ایسے خطاب قبول کئے۔ قبیتی کہا تی میں عوماً اہلی تروی کی کمینہ اور احمق عوماً اہلی تروی کی کمینہ اور احمق اور جائل وغیرہ بنیا تھا؟۔

۔ چنانچدہ دتمام لوگ جواس فتم کی جہالت بنت لے لی اور بعض نے کتابوں کو بہت اور کی دفعہ ہم لکھ چکے ہیں کہ ہم ایسے کمینہ

ت قیت واپس دینے پر تیار ہیں۔ چنانچہ ہم کوفراغت بخش۔''

( یا م السلح ص ۱۷ ایزائن ج ۱۳ م ۲۲ م ۱۳۳۳) مجزه کی داد ند دیں گے؟ فر مایئے اس نف، کمینہ سفیمہ ، جاہل ، کمینظیع ، اور دنی کی کافی ہے کہ مرزا قادیانی نے جس غرض کے جاطور پراپنے صرف میں لائے بیر حلال زید توضیح کے لئے مرزا قادیانی کے اس

ہ قیت پیشکی لی ٹی تھی اوراس کی اشاعت پانی حصد رسدی قیمت رکھ کر باقی روپیہ ردیتے کہ جوصاحب اپنارو پیدوالیس لیما سے اسلام خفل کردیں لیکن بجائے اس پیر، جامل، دنی الطبع وغیرہ کے تام سے نے ایسے خطاب قبول کئے۔ قیمی کما ہیں نے قیمت والیس لے کر کیوں کمیناوراحمق

۲..... ' ریاست پٹیالہ کے وزیراعظم خلیفہ محمد حسن خان نے پانچ سورو پے خوداور اللہ محمد میں جب مرزا قادیا نی الم منجھتر روپے اپنے احباب ہے جمع کر کے بمد براجین احمد بیچندہ دیا تھا۔ بعد میں جب مرزا قادیا نی نے حضرت امام حسین کی توجین کی تو وہ ان سے بیزار ہوگئے ۔ اپنے روپید کا بھی مطالبہ نہیں کیا۔ کیا مرزا قادیا نی نے بیرو بیدوا پس دے دیا تھا؟۔

سو الله القرار كتاب چهوانے كامرزا قاديانى نے كيا تھانہ كەخداتعالى نے، كھر كتاب كى اشانہ كەخداتعالى نے، كھر كتاب كى اشاعت كے التواء كا باراللہ تعالى كے ذمہ ڈال دینا۔ مرزا قادیانی كوكهال تك برى الذمه كرتا ہے؟۔

میں مفت تقیم اور آٹھ آنہ شرح سے قیمت لینے کا ذکر اوّل تو بے جُوت ہے۔ کوئی تعداد درج نہیں کی کہ کتنے لوگوں کو کتاب مفت دی گی اور کتنے خریداروں کو آٹھ آنہ قیمت پر لیکن اگر ایبا کیا بھی گیا تو پیشگی قیمت دینے والوں کوتو پوری کتاب ملی ضروری تھی۔ کیا ہی بدعہدی نہیں؟۔

مردوں ہے اوراس کو ایفائے عہد کہ سکتے ہیں؟۔

۲..... قرآن کریم سیس سال میں ضرور نازل ہوا مرکم ل نازل تو ہوگیا اور نیز قرآن شریف کی کوئی پینٹی یا مابعد قیت بھی تو نہیں کی گئی تھی۔ نداس کے جم کا کوئی وعدہ تھا کہ اتنا ہوگا۔ لیکن آپ کی براہین کے تین سو بے نظیر دلائل یا تین سو جز قبر میں آپ کے ساتھ می چلے سوگا۔ لیکن آپ کی براہین کے تین سو بے نظیر دلائل یا تین سو جز قبر میں آپ کے ساتھ می چلے سمجے ہوا پی اس دنیاوی تجارت کوقر آن کریم کے نزول سے تشبید دینا کہاں کی ایما نداری ہے؟۔

کردیا نت میتھی اور الزام سے آپ ای صورت میں بری ہو سکتے سے کہ کل شائع شدہ اور بروہ سے آپ ای صورت میں بری ہو سکتے سے کہ کل شائع شدہ اور

ہو بیٹھے۔ گر دیانت بیتھی اور الزام ہے آپ ای صورت میں بری ہو سکتے تھے کہ کل شائع شدہ اور فروخت شدہ کیار سائع شدہ اور فروخت شدہ کتابوں کی تعداد اور کل وصول شدہ رقم کی فہرست شائع کرتے اور اس کے ساتھو تفصیل دیتے کہ کس قدر کتابیں مفت گئیں اور کس قدر آٹھ آنہ قیمت پر کتنے لوگوں نے کتابیں واپس کر کے قیمت واپس کے لیاور کتنے لوگوں کا کتنا روپیدا ماتنا باقی رہ گیا اور وہ کس معرف میں آیا۔ کیا کوئی مرز ائی ہمت کر کے اینے مرشد کا ڈیفنس پیش کرسکتا ہے؟۔

۸ ...... جب اشتهار بین آکم تین سوب نظیر دلائل سے تقانیت اسلام ثابت کی گئ ہے اور اس کا مجم بھی تین سو جز ہو گیا ہے تو اس کے شائع ند ہونے کی کیا وجوہات تھیں؟۔ ه ...... کتاب کی لاگت اس زمانه کزرخ کے لحاظ سے آٹھ آنہ فی جلد سے زیادہ فی نہیں تھی۔ پھراس کی قیمت پانچ رو پیرے پہیں رو پیر تک وصول کرنا پیغیری ہے یا دکا نداری ؟۔

اس کتاب کے تین سو بے نظیر دلائل کی نبست اعلان تھا کہ اگر ان دلائل کو در کیا جائے تو دس ہزار رو پیرانعام دیا جائے گا۔ بعد میں اس دیبا چہ اور تمہید پر معراج الدین عمر مرز ائی نے اشتہار دے دیا کہ ستا کیس سال سے کتاب شائع ہو چکی ہے۔ کس کو جواب دینے اور انعام صلی کرنے کا حوصل نہیں ہوا کیا گئی تھا، و نین سودلائل کا وعد و محض جمود اور نمائی تھا؟۔

براہین احمد یہ کے علاوہ ایک کتاب سراج منیر مفت شائع کرنے کا اعلان کر کے چوده سورو پید چنده ما نگا اور بهت سارو پیدوصول بھی ہوا گر بعد میں جب یہ کتاب چھی تو قیمتا دى گئى۔ پھرايك رسالہ مامواري قرآني طاقتوں كاجلوه گاه چپيوانے كااشتہار ديا گيا كه ده بيس جون ۱۸۸۵ء سے ماہوار فلے گا۔ پھر (فٹان آ سانی ص ۲۹،۲۸ فرائن جسم ۲۰۸،۹۰۸ و معرفض )میں بامت دوستوں سے مدد جابی کداے مردان بکوشید و برائے حق بجوشید اور برایک کتاب کی اشاعت کے لئے امداد کی درخواست کی اور لکھا کہ ذی مقدرت لوگ مدز کو ہ سے میری کما ہیں خريد كرتقتيم كرين اورميري اورجعي تاليفات مين جونهايت مفيديين مثلاً رساله احكام القرآن، اربعین فی علامات المقربین سراج منیر، تفسیر کماب عزیز، پھر جلسد دسمبر ۱۸۹۳ میں بریس کے ليے اڑھائي سوروپيد ماہوار کی ضرورت پیش کی اور فر مایا کہ ہراکی دوست اس میں بلاتو قف شریک ہواور ماہوار چندہ تاریخ مقررہ پر بھیجتا رہے۔اس سے بقیہ براین اور اخبار اور آئندہ رسائل کا کام جاری روسکتا ہے۔ بیا نظام سب کچھ ہوگیا محرتفیر کتاب عزیز ، براہین احمہ بیاور رساله ما ہوارسب تم عدم میں ہی رہے اور چندہ جو وصول ہواسب بلاؤ کارہضم کیا گیا۔ کیا یہ بد عبدی اور هم پروری نبوت اور رسالت کی علامتیں ہیں؟ اور کیا اس روپید کا جو خدمت اسلام کے لئے اور مخصوص کتابوں اور رسالوں کے لئے لیا عمیا تھا۔ اپنی ذاتی ضروریات میں صرف کرنا اوراس سے اپنی جائیداد بنانا مرزا قادیانی کے لئے جائز اور حلال تھا؟۔اس بارے میں مرزا قادیانی کے خسر میر ناصر نواب دہلوی کے چندا شعار ملاحظہ فر مایے:

لیکن حالا الہامات اور تو کل علی الا اظر سرو

اور کہیں تصنیف

پینگی تبت تم

بعض کھا جاتے ہیں

قیتیں کما کر

جو کوئی مانتگے و

بدگمانی کا ا

ایک تو لیچے ۔

مرزاقاد

كبنے كومرز

يدعى يتصاوركل بيغبروا

ہ سریں: متعلق کس زور شور کے

## منقول ازاشاعت السنتد

اور کہیں تفیف کے ہیں اشتہار ہے ہی لوگوں نے کیا ہے روزگار

پینٹی قیت گر لیتے ہیں وہ

بعض کھاجاتے ہیں قیت سب کی سب

اس طرح کا بڑگیا یارو غضب

قیتیں کھا کر نہیں لیتے ڈکار ہیسے آتا تھا کہیں ان کا ادھار

جو کوئی مائے وہ بے ایمان ہے وہ بڑا ملعون اور شیطان ہے

برگمانی کا اے آزار ہے سارے بربختوں کا وہ سردار ہے

ایک تو لیے ہے اس نے زرویا دوسرے برنام اپنے کو کیا

ایک تو لیے ہے اس نے زرویا دوسرے برنام اپنے کو کیا

کما گیا جو مال وه انجما را کچه گفتا بر گز ند اس کا انقاء

مرزا قادیانی کاتو کل علی الله ترکید باطن اورنفس کشی
 کہنے کو مرزا قادیانی فنافی الرسول، فنافی الله اور اس ہے بھی ورالورا ۔۔۔۔۔ مدارج کے
 می تصاور کل پینمبروں کے کمالات کا عطر مجموعہ لے۔۔

جيرا كه كتي بي ك:

آدم نیز اهم مخار دریرم جاسهٔ بهم ایرار آنچ داد است بر نبی راجام دادآل جام رامر ابتام

(نزول المسيح ص ٩٩ فرزائن ج٨١ص ١٧٤٧)

لیکن حالات بیہ ہیں جواوراق گذشتہ میں ذکر ہوئے اس ضمن میں مرزا قادیانی کے الہا مات اور تو کل علی اللہ اور نفس شی کامزید نمونہ پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین!اس کیا کی فصل ششم کا نمبر ۴ تا ۱۰ اطلاحظ فر مائیں اور دیکھیں کہ نکاح کے

ناظرین!اس کتاب کی فصل ششم کانمبر۴ تا ۱۰ الماحظہ فر ما کیں اور دیکھیں کہ نکاح کے متعلق کس زورشور کے الہام ہیں جن میں شک اور شبہ کو خل بھی نہیں ہوسکتا لیکن ان الہا مات کے

ل بلكسب يغيرون الماضل والمل مونے كدى (ديكمود ياچ كاب بدا)

ہے یا شیطان کا؟ اور کیا اس التوا م کوخدا کے رفآر ہونے پر کہہ دے کہ خدا کواپیا ہی منظور

کرز نے کاظ سے آٹھ آنہ فی جلد سے زیادہ تک وصول کرنا پیغبری ہے یادکانداری؟۔ ردائل کی نسبت اعلان تھا کہ اگر ان دلائل کو بیل اس دیبا چہ اور تمہید برمعراج الدین عمر بشائع مو چکی ہے۔کسی کوجواب دیے اور بظیردلائل تھے۔جن پرانعام مشتہرکیا گیا تھا،

ج منیر مغت شائع کرنے کا اعلان کر کے موار مربعد من جب يه كماب چمپي نو قيمتا لو**ه گاه چپوانے کا اشتہار دیا گیا کہ**وہ ہیں ، ۱۹،۲۸ منزائن جهم ۱۹۰۸، ۱۹۰۸ فص علی و مرائع حق بوشد اور برایک کتاب کی ل مقدرت لوگ مرز کو 5 سے میری کتابیں يت مفيدي مثلاً رساله احكام القرآن، ین پر جلسد دمبر ۱۸۹۳ء میں پرلیں کے رمایا که جرایک دوست اس میں بلاتو قف ال سے بقیہ براہین اور اخبار اور آئندہ بگيا مرتغيير كتاب عزيز ، براېن احديداور ول مواسب بلاؤ كارمضم كيا گيا-كيايه بد س؟ اوركيا اس روپيدكا جوخدمت اسلام لیا تفارا پی ذاتی ضروریات میں صرف لئے جائز اور حلال تھا؟۔اس بارے میں ر ملاحظه فر ماسية:

(100)

ساتھ خارجی اور دنیاوی تد ابیر ہے بھی مرزا قادیانی بے فکرنہیں تھے اور زینی وآسانی ہرتتم کے ذرائع ہے حدی بیٹم کو عاصل کرنا چاہتے تھے۔ چنانچیذیل میں ان کا ایک خط ملاحظہ ہو۔

بسم الله الرحيم! نحمده و نصلی!

والده ل عزت بی بی کومعلوم ہو کہ مجھ کو نہر پیٹی ہے کہ چندروز تک مجمدی مرزاحمہ بیک کی افراح ہوئے والا ہے اور میں خداتعالی کی قتم کھا چکا ہوں کہ اس نکاح سے سارے دشتے ناطے تو ر دوں گا اور کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ اس لئے نصیحت کی راہ سے کھتا ہوں کہ اپنے بھائی مرز ااحمہ بیک کو سجھا کر بیارادہ موقوف کراؤاور جس طرح تم سمجھا سکتی ہواس کو سمجھا کہ اور اگر ایبا نہیں ہوگا تو آج میں نے مولوی نورالدین اور ضل احمہ کو خطاج دے اور اگر فضل احمہ عزت بی بی کے لئے طلاق نامہ ہم کو جھیج دے اور اگر فضل احمہ عزت بی بی کے لئے طلاق نامہ ہم کو جھیج دے اور اگر فضل احمہ عزت بی بی بیدورا شت کا اس کو مسلمون میں عذر کر ہے تو اس کو عات کیا جائے اور اپنا اس کو وارث نہ سمجھا جائے اور ایک بیسہ وراشت کا اس کو میں عذر کر ہے تو اس کو عات کیا جائے اور اپنا اس کو وارث نہ سمجھا جائے اور ایک بیسہ وراشت کا اس کو در رہے ہوگا کہ اگر مرز ااحمہ بیک جمدی بیکم کا غیر کے ساتھ تکا ح کرنے سے باز نہ آئے تو پھر اس روز سے بیہ ہوگا کہ اگر مرز ااحمہ بیک جمدی بیکم کا غیر کے ساتھ تکا ح کرنے سے باز نہ آئے تو پھر اس روز سے جو محمدی بیکم کا خیر کے ساتھ تکا ح کرنے بی بی پر فضل احمد کی طلاق پڑ جائے گا۔ تو بیشر محمل طلاق ہو جو محمدی بیکم کا کو تو میں اللہ تعالی کی قتم ہے کہ اب بجر ایسا کرنے کوئی را فہیں۔

اورا گرفتنل احمد نے نہ مانا تو یس فی الفوراس کو عاق کردوں گا۔ پھر وہ میری ورافت سے ایک ذرونہیں پاسکتا اورا گرآ پاس وقت اپنے بھائی کو مجھالوتو آپ کے لئے بہتر ہوگا۔ جھے افسوس ہے کہ یس نے عزت بی بی بہتری کے لئے برطرح کوشش کرنا چاہا تھا اور میری کوشش سے سب نیک بات نہیں کہ میں نے کوئی چی بات نہیں کہ میں ہے سب نیک بات نہیں کہ میں ہے یا در ہے کہ میں نے کوئی چی بات نہیں کہ میں۔

مجھے تم ہاللہ تعالی کی کہ میں ایسائی کروں گا اور خدا تعالی میرے ساتھ ہے جس دن نکاح ہوگا اس دن عزت بی بی کا کہتے باقی نہیں رہے گا۔

(راقم مرز اغلام احمدا ذلد مياندا قبال عنج مهركي ۱۹ ۱۱ وكل نعنل رحماني ص ١٣٧)

ل سیمرزا قادیانی کی سرهن میں۔متکوحہ آسانی محمدی بیگم کی پھوچھی اورعزت بی بی کی والدہ اورعزت بی بی کی والدہ اورعزت بی بی میں اللہ کے اللہ کے اللہ کا درعزت بی بی مرزا قادیانی کے لاکے فضل احمد کی بیوی ہے۔

ع نکاح نہ کرے محمدی بیکم کاوالداور طلاق پائے مرز اقادیانی کے بیٹے کی بیوی، قربان اس انصاف کے رکرے داڑھی والا اور پکڑا جائے مونچھوں والا۔

104

ايد دو محدی <sup>ي</sup> ۳۰ پ کالا کې

ایمان ہے جیبالا البه الا بات الل ہے یعنی خدا کا کم

جگہ نکاح کریں گے تو اسلا مشتہر کرچکا ہوں اگر آ ب

مشتهر کر چکا ہوں اگرا ہے۔ آ سان ریٹھبر چکا ہے۔ز

ا سان پر سہر چا ہے۔ر کرنے کےمعادن بنیں

رے جے سعادن یں التماس کرتا ہوں کہاس

ر ما س ربا برن مه س ماعث ہوگا۔وغیر دوغیرہ

ب ک در معتارت ایک ایساعی

اپی بے کس، بے بسی ظا

بھائی سرزااحد بیک (وا تمہاری لڑکی کواینے بیٹے

تمہاری فرق کوانے ہیے کواس ارادہ سے منع کر

رِ من مربر ہوں ہوں تو وہ مجھے بچائے گا

۔ باد جودان<sup>خ</sup>

مجمی اپنی بیوی کوطلاق .

کہ اپنی قسمول کےمطا فین سے قطعہ

وفضل احمد بیگ سے قطع (دیکمو

لے محمدی بیا دیا۔نکاح کاالہام فوج

آپکاایمان ندهاد د کرد

اليى ذليل درخواست

ایک خطامحمدی بیتم کے باپ مرزااحمہ بیک کولکھا جس کا خلاصہ پیسے کہ: سریر سرم میں جس سے سریاں ملاحمہ مکا سادہ مجملوا سا

''آپ کی او کی محری بیلم سے میراآسان پرنکاح ہو چکا ہے اور بھی کواس الہا ملے برایا ایمان ہے جسے خداتعالی قادر طلق کی شم ہے کہ سے بات اٹل ہے بینی خداکا کیا ہواضرور ہوگا۔ محمدی بیلم میر نکاح میں آئے گی۔ اگر آپ کی اور بات اٹل ہے بینی خداکا کیا ہواضرور ہوگا۔ محمدی بیلم میر نکاح میں آئے گی۔ اگر آپ کی اور جگہ تکاح کریں گے تو اسلام کی بڑی بنک ہوگی۔ کیونکہ میں دس لا کھآ دمیوں میں اس پیش گوئی کو مشہر کر چکا ہوں اگر آپ ناطہ نہ کریں گے تو میر الہام جھوٹا ہوگا اور جگ بنسائی ہوگی۔ جو امر آسان پر تشہر چکا ہے۔ زمین پروہ ہر گزیدل نہیں سکا۔ آپ اپنے ہاتھ سے اس پیش گوئی کو پورا کرنے ہوگا۔ میں نہایت می عاجزی اور ادب سے کرنے کے معاون بنیں۔ دوسری جگدرشتہ نامبارک ہوگا۔ میں نہایت می عاجزی اور ادب سے التماس کرتا ہوں کہ اس رشتہ سے انحراف نہ کریں جو آپ کی لاکی کے لئے گوٹا گوں برکتوں کا باعث ہوگا۔ وغیرہ وغیرہ۔ (خوس از کا فیض از کا فیض رمانی میں ۱۳۵۲)

ہاو جودان خطوط کے بھی مرزا قادیانی کا نکاح محمدی بیٹم سے نہ ہوااورادھ نظل احمد نے باو جودان خطوط کے بھی مرزا قادیانی کا نکاح محمدی بیٹم سے نہ ہوا اور ادھ نظل احمد نے بھی اپنی بیوی کو طلاق پر داہ نہ کی۔جس کا بیجہ بیہ ہوا کہ اپنی بیوی زوجہ اوّل اور دولڑکوں مرزا قادیانی نے اپنی بیوی زوجہ اوّل اور دولڑکوں مرزا سلطان احمد بیک وضل احمد بیگ سے قطع تعلق کرلیا۔

( دیکھواشتهارنصرت دین قطع تعلق از اقارب مخالف دین ،مجموعه اشتهارات ج اص ۲۲۱،۲۱۹)

ا محرى بيكم كارتبه لا الله محمد رسول الله الله كرايرة بنا ديا - قال الله محمد رسول الله الله كرايرة بنا ديا - تكاح كاالهام توجعوث ثابت بوامعلوم بواكد لا الله الا الله محمد رسول الله يجمى آب كاايمان ندتها -

ب ب مان من المان متواتر الهامات اور كهال بي عاجزى اور تملق كا اظهار! الهام برايمان موتا تو اليي ذليل درخواست كيول كرتے؟ -

'' ) بے فکرنہیں تھے اور زمنی وآسانی ہر قتم کے رذیل میں ان کا ایک خط ملا حظہ ہو۔

تحمده ونصلي!

ر پیٹی ہے کہ چندروز تک محمدی مرزاحمد بیک کی کھاچکا ہوں کہ اس نکاح سے سارے رشتے کے فیصوت کی راہ سے کھتا ہوں کہ اپنے بھائی کلارج تم سمجھا کتی ہواس کو سمجھا و اوراگر ایسا حمد کو خط لکھ دیا ہے اوراگر تم اس ارادہ سے باز بھتے دے اوراگر فضل احمد علی طلاق نامہ لکھنے بیسے طلاق نامہ لکھنے اس خطاق نامہ لکھنے اس خطاق نامہ لکھنے اس طلاق نامہ لکھنے اس کے جس کا مضمون اس کرنے سے بازنہ آئے تو چھراس روز سے اس کرنے سے بازنہ آئے تو چھراس روز سے سے موت بی بی پر فضل احمد کی طلاق پر جائے ۔

راس کوعال کردوں گا۔ پھر دومیری دراشت مائی کو مجمالوتو آپ کے لئے بہتر ہوگا۔ جھے کے ہرطرح کوشش کرنا جا ہا تھا اور میری کوشش ہے کہ میں نے کوئی کچی بات نہیں لکھی۔ یں گا اور خدا تعالیٰ میر سے ساتھ ہے جس دن

اب بجزابیا کرنے کے کوئی راہبیں۔

بیانیا قبال سیخ ۱۳ در کا ۱۸ مرکز اضل رحمانی ص ۱۳۷۷ میانی میری بیگیم کی چھو پھی اور عزت بی بی کی ایمون کی ایمون کی ایمون کی اور عزت بی بی کی ایمون کی میرز اقادیا نی کے جیٹے کی بیوی ، قربان

فحول والاس

ان خطوط اوران کے انجام سے نمائج ذیل متعبط ہوتے ہیں۔ تمام الهامات متعلق فكاح غلط اور بناوث تحد اكران برمرزا قادياني كو ایمان تھا۔ جیسا کہ خودشم کھا کر کہتے ہیں ۔ تو پھرا یسے خطوط لکھ کرانہام کو پورا کرنے کی کوشش کی کیا الله تعالی کی منظوری \_ ضرورت تقى منكاح جوآ سان يرمو چكا تفامه زمين يربهي ضرور موجاتام جس کے لئے نہایت r ..... جموئی قشمیں کھائیں جو صرف لڑی کے والدین اور متعلقین کو یقین سے بھی بعید ہیں۔ا اخرم ا خدانعالی کا بھروسہ چھوڑ کرعاجزی اور جاپلوی سے عاجز انسانوں کی ذلیل مرزاقادما منیں اور ساجتیں کیں ۔جوندصرف وقار نبوت کے منافی ہیں۔ بلکدایک عام شریف آ دمی بھی ایسی تمبارى لزكى اورنضل بحيائي نبيل كرسكار الارث كياجائ كارا خدایر بہتان اور افتراء باندھنا کداس نے آسان پرمیرا نکاح محمدی بیم لتے انواع دانسام کی ورافت کی طمع دلاتے ۵ ..... مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ اگر میں خدا کا ہوں تو وہ مجھے بچالے گا مگر نکاح موتا\_بعض احادیث\_ نه ہونے سے ثابت ہوا کیمرزا قادیانی منجانب اللہ نہیں تھے۔ الفي..... این سرهن کو بھائی کے ساتھ الزنے کی ترغیب دی اور جبکہ احمد بیک محمدی (امام أحمدج ١ ص٠ بیکم کارشتہ کسی دوسری جگد کرچکا تھاتو اسے اس عبد کے تو ڑنے کے لئے کہااور سوھی اور سدھن کولکھا كه ني كسي كودارث نير كداس سے بيعبدتو راديں -حالانك عبد كلنى كى اسلام مس يخت ممانعت ہے۔ ك .... شريعت كى روسے عاق بيٹامحروم الارث نبيس موسكتا \_ محرمرزا قاديانى نے (ابودائود شریف ج باربارا بع محروم الارث كرنے كى دهمكى دى۔اس كئشريعت كومنسوخ كرنے كار تكاب جرم كيا۔ (ابوداؤدع ٨ ..... تبذيب اخلاق اورحياء كوبالاع طاق ركادياك اين مطلوب كى خاطرين ابل وعيال كعاليس\_كيا کومجور کیا کہ وہ اپنی محبوبہ بیوی کوطلاق دے دے۔ اس بیارے نے اخلاقی جرات سے کام لیا کہ ا نی بے گناہ اور عفیفہ ہوی کوطلاق نہیں دی۔ مجمی معلوم ہوا ہے کہ اس نے بظاہر باپ کی خوشی کے نسائي ومعونة ع لئے بیوی کوطلاق دے دی تھی جگراس کو گھر میں ہی رکھااور تعلقات زناشوئی مقطع نہیں کئے۔اس امام احمد عن ابي ه لئے مرزا قادیانی نے اس مختطع تعلق کرلیا اوراس کے جناز ہ کی نماز بھی نہیں برھی۔ ل مذكوره بإ ۹ ..... این نفس کی خواہش پوری نہ ہوتے دیکھ کر اللہ کی رضا پر راضی ندر ہے۔ "قدلبثت فيكم بلکه اس غصه میں آ کرمعمو کی اہل دنیا کی طرح بیوی اور بیٹیوں سے قطع تعلق کرایا اور بندہ نفس ٹابت کیا کرتے ہیں۔

نے ایک عورت کے نکا مسونی براسے پر کھارو کا وشہوت ہونے کا بورا شوت دیا۔

اللہ تعالیٰ کی منظوری کے پر مارے ڈھکوسلے ہی تھے جنہیں الہام کے رنگ میں پیش کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی منظوری کے پر وانے بھی دکھائے گئے ۔لیکن در حقیقت بیصرف ایک نفسانی خواہش تھی جس کے لئے نہایت کمزور چالیں اور منصوبے اور تدبیریں کیں جوایک سے حیا دار مسلمان کی شان سے بھی بعید ہیں ل

اخیر میں ایک اور لطیفددرج کیاجاتا ہے۔

مرزا قادیانی نے اپنی سرحن اور سرحی کواس امرکی تحریص ولائی کداگرید نکاح ہوگیا تو تمہاری لڑکی اور فضل احمد ہی میرے وارث ہوں کے اور اگر فضل احمد نہ مانے گا تو اسے محروم الارث کیا جائے گا۔ادھرمحمدی بیگم کے والد مرز ااحمد بیک کوبھی یہی لکھا کہ یہ نکاح تمہاری لڑکی کے لئے انواع واقسام کی برکات کاموجب ہوگا۔ گویا سرحی سیرحن، جیٹے اور خسر موجود کو مال و جا کداد وراشت کی طمع ولاتے ہیں۔لیکن احاد یث سیحد سے واضح ہے کہ نبیوں کا مال کسی کی میراث نہیں ہوتا۔ بعض احاد یث کے الفاظ مع ترجمہ اس طرح سے ہیں۔

الف ..... "النبى لا يورث انما ميراثه فى فقراء المسلمين والمساكين (امام احمد ج ۱ ص ۲٤٠ حديث ٧٨) " جناب رسالت ما بعلقة فرات بين كم يكووارث بين جهورت ان كاميراث فقراء ومساكين ك لئے ہے۔

ب..... "كل مال النبى صدقته الاما اطعمه وكساهم انا لا نورث (ابودائود شريف ج ٢ ص ١٨ باب في وصايا رسول الله)"

(ابوداؤد عن الزبیر) نبی کاتمام مال فقراء کے لئے صدقہ ہے۔ مگر جس قدر اس کے ا اہل دعیال کھالیں۔ کیونکہ ہم کسی کووارث نبیں چھوڑتے۔

نسائی ومعونة عاملی فهو صدقة (بخاری، مسلم ج۲ ص۹۲، باب ابی دائود، امام احمد عن ابی هریره)"

ا ندکورہ بالا بیان کا مقابلہ مرزا اور مرزائیوں کے اس ادّعاء کے ساتھ کرو جودہ آیت
"قد لبثت فید کم عمد ا" سے استدلال کر کے مرزا قادیانی کی گذشته زندگی کومقد س اور مطبر
فابت کیا کرتے ہیں۔ کیا نبیائے کرام اور ہزرگان دین اسلام میں کوئی ایس مثال موجود ہے کہ کی
نے ایک عورت کے نکاح کے لئے ایسے پاپڑ میلے ہوں؟۔ مرزائی صاحبان ذرامنہاج المدہد سے کی
کموئی پراسے پر کھ کردیکھیں۔

اور بناوث تقداگران پرمرزا قادیانی کو طوط کوشش کی کیا طوط کو کوشش کی کیا ضرور ہوجاتا۔
ضرور ہوجاتا۔
ف لڑکی کے والدین اور متعلقین کو یقین

مستدبط ہوئے ہیں۔

زی اور چاپلوی سے عاجز انسانوں کی ذلیل ٹی ہیں۔ بلکہ ایک عام شریف آ دمی بھی الیمی

نا كداس نے آسان پرميرا نكاح محمدي بيكم

یں خدا کا ہوں تو وہ مجھے بچالے گا۔ مگر نکاح تھے۔

ڑنے کی ترغیب دی اور جبکہ احمد بیک محمد ی ڈڑنے کے لئے کہااور سرھی اور سرھن کولکھا ہیں بخت ممانعت ہے۔

وم الارثنین ہوسکتا۔ مگر مرزا قادیانی نے الرفعت کومنسوخ کرنے کا ارتکاب جرم کیا۔ کے طاق رکھ دیا گیا ہی مطلوب کی خاطر بیٹے ہجارے نے اخلاقی جرائت سے کام لیا کہ مواہ کے کہاں نے طاہر باپ کی خوش کے اس اور تعلقات زیاشوئی منقطع نہیں کئے۔ اس

وتے دیکھ کراللہ کی رضا پر راضی ندرہے۔ وربیٹیوں سے قطع تعلق کرایا اور بندہ نفس

جنازه کی نماز بھی نہیں پڑھی۔

1109"

خدا کوشم میرے دارتوں میں رویبید کی تقسیم نہ ہوگی۔ جو پچھ میں چھوڑوں وہ میری يبيوں كے نان نفقه اور عال كى مزدورى كے بعد صدقه ہے۔ (اس جگه آنخضر ت : كرتقسيم تركه كي ممانعت فرمائي ہے۔)

"لا نورث ما تركنا صدقة (مسلم شريف ج٢ ص٩٠ باب حكم الفتی، امام احمد، بخاری ۲۰ ص ۹۹۰ باب) '' تهمکیکووارشتبیس بناتے بماراتر کہ وصدقہ

"نحن معاشر الانبياء لا نرث ولا نورث" بم جملة كروه انبياء كىسنت بىيے كەندىكى مردەكامال سنجالتے بين اورندكونى جاراوارث جوتاہے۔

(البداية والنهاية ج٥٣٠)

ادهرتو يداحاديث بي جن كاصاف مطلب يه ع كنبيون كامال كى كى ميرا فنبيل ہوتا۔ادھر مرزا قادیانی وراثت وراثت بکار رہے ہیں اور پھر دعویٰ کرتے ہیں نبوت ورسالت کا پس انبی کے اقوال سے صاف طور برظا ہروابت ہے کدوہ نبی نہ تصاور نہ انبیں اپنی نبوت بردلی ایمان ویقین تھا۔ورند پیمبراث کا جھکڑ اکیوں درمیان میں لاتے؟۔

٩ ..... مرزا قاد یانی اورتصوف

مرزا قادیانی اپی تحریرات میں اکثر صوفیائے کرام وصلحائے عظام کے حالات واقوال نقل کیا کرتے تھے۔ان کے مرید بھی کہا کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی صوفی المذہب تھے۔سوان کے تصوف کی بھی پڑتال کی جاتی ہے۔

یدایک مسلم حقیقت ہے کرتھوف اور شرایت دومتفائر امورنہیں ہیں -تھوف مین شریعت ہے اور شریعت عین تصوف بلکہ عام مسلمانوں کی نسبت صوفیاء کے لئے قتم قتم کے مجاہدے، ریاضت نفس کشی اور زید وعبادت کی ضرورت ہے۔ چونکہ مرز اقادیانی اور ان کے مرید عام مسلمانوں کی طرح حضرت جنید بغدادی کوایک بزرگ مانتے ہیں۔اس لئے ان کے حالات کامرزا قادیانی کے حالات سے کسی قدر مقابلہ کیا جاتا ہے۔جس سےمرزا قادیانی کی ریاضت ومجامده كاحال بهي خوب معلوم موجائے گا-

شان کو بوری طرح سمجھ لے۔ مرزاقادياني الف..... مرزاقاد

سيدالطا كفه حضرت جبنية

بخوالي اور ترك لذات دنيا وم

قرآن شريف اور بائيں ہاتھ ميں۔

ھے۔ تا کہ مراہی کے گڑھے اور بدع

قضاكرتاا دراكرة خرت كالديشةنماذ

مجھے ہا تف غیب ہے آ واز آ کی کہا

فل مت دے تھے جو حکم دیا گیا .

غیب سے مدا آئی کہ تخبے شرم ہیں

ر ۵ \_ بر جنگی اور بھوک خداا پنے دوسن

اورساری دنیا میں شکایت کرتے <del>گ</del>

عبودیت کے علم کی پیچان دوسر۔

سے کیا کام۔

الف ..... آپ کتے:

ب..... آپ فرما۔

ح ..... آپ فرما۔

ر..... فرماتے <del>ب</del>ا

فرماتے ہ

عاشة

باخبر

فرماتے

· 114 /

سيدالطا كفه حضرت جنيد

الف ..... آپ کہتے ہیں کہ میں نے دوسو پیروں کی ضرمت کی مجھ کونفت فقر ،گرسگی، بخوالی اور تدك لذات دنیا و مافیها حاصل ہوئیں۔

ب ...... آپ فرماتے ہیں کہ راہ فقراء کو وہی مخض پاتا ہے۔ جو دائیں ہاتھ میں قرآن شریف ادر بائیں ہاتھ میں قرآن شریف ادر بائیں ہاتھ میں سنت رسول الشفائلی کو لے ادر ان دونوں شمعوں کی روشنی میں ہے۔ تاکہ کراہی کے گڑھے ادر بدعت کی ظلمت میں نہ جارات ہے۔

ج ..... آپفر ماتے ہیں کداگر جھے کی نماز میں دنیا کا خیال آ جاتا تو میں اسے قضا کرتا اوراگر آ خرت کا اندیشہ نماز میں آ جاتا تو سجدہ سوادا کرتا۔

و ...... فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے کسی بیار کے لئے شفاء کی دعا کر دی۔ مجھے ہا تف غیب ہے آواز آئی کہا ہے جنید! خدااوراس کے بندے کے درمیان تیرا کیا کام ۔ تو دخل مت دے تھے جو تھم دیا گیا ہے کرتارہ اور جس حال میں تھے رکھا ہے مبر کر۔ تھھ کوا ختیار سے کیا کام۔

رہ۔ بربئگی اور بھوک خداا ہے دوستوں اور صدیقوں کو دیتا ہے۔ ان کونبیں دیتا۔ جوخدا پر طعنہ کریں اور ساری دنیا میں شکایت کرتے پھریں ، کچ ہے۔

عاشقاں از بے مرادی هائے خویش باخبر گشته انداز مولائے خویش

ز ..... فرماتے ہیں کہ الله تعالی اپنے بندوں سے دوعلم چاہتا ہے۔ ایک تو عبودیت کے علم کی پیچان دوسر علم ربوبیت یعنی بندے کو چاہئے کہ ابنی حثیبت اور خدا تعالی کی شان کو پوری طرح سمجھ لے۔ شان کو پوری طرح سمجھ لے۔ مرز اقادیانی

تقتیم ندہوگ۔ جو کچھ میں مچھوڑوں وہ میری رقد ہے۔(اس جگه آنخضرت لیک نے نقم کھا

مدقة (مسلم شریف ج ۲ ص ۹۰ باب حکم جم کی کووار شنبیس بناتے مارائر کو صدقہ

ماء لا ندث و لا نورث ''ہم جملہ گروہ انبیاء نہوئی بماراوارث ہوتاہے۔

(البداية والنهاية جهم ۱۵۲) لب يه به كه نبيول كامال كسى كى ميراث نبيس بن اور پكر دعوى كرتے بين نبوت ورسالت كا به كدوه نبى ند تصاور ندانبين اپنى نبوت پر دلى ن ميں لاتے ؟ -

اے کرام وسلحائے عظام کے حالات واقوال ک کمرز اقادیانی صوفی المذہب تھے۔سوان

شریت دومتفائر امورنہیں ہیں۔تصوف عین مانوں کی نسبت صوفیاء کے لئے قسم قسم کے رت ہے۔چونکہ مرزا قادیانی اوران کے مرید بزرگ مانتے ہیں۔اس لئے ان کے حالات ہاتا ہے۔جس سے مرزا قادیانی کی ریاضت

. } |

اغذیداورادوبیکاشوقین رہا کہی خواب وآ رام نہیں چھوڑا۔ ندفارغ از خیالات دنیاوی ہوکر عبادت بی کی یون زبانی دعوے سے ہرایک ولی بن سکتا ہے۔

ب سست مرزا قادیانی نے میچ موعوداور نبی بننے کے لئے قرآن وحدیث کو چھوڑا ا اجماع امت کے خلاف کیا۔ حیات سے کے متعلق قرآن وحدیث کے سارے مضامین کی تاویلیں کیں۔ مجزات کو مسمریزم بتایا۔ ملائکہ کواردح کواکب ظاہر کیا۔ اپنی تصویر اتروا کر مریدوں کے پاس فروخت کی۔ گویا ایسے شرک کورواح دیا۔ جو تیرہ سو برس سے بند کیا جاچکا تھا۔ تو حید کے ساتھ پاک مثلیث اور کم یلدو کم پولد کے ساتھ ولدیت وابنیت کی انو کھی تعریفیں شامل کیں۔

(ديكم فعل دوم و چبارم كماب بذا)

د ..... حفرت جنيدٌ ك الهام مين عبوديت والوبيت كا تفاوت ديمواور پر مرزا قادياني كالهامات بغوركرو له ولاك لما خلقت الافلاك اصنع ماشئت "توسردار ب- تيراتخت سب انبياء ك تخت ساونها بجهايا كياب- "كل لك والامرك" بهي رو بيك كريني دلان كوعوكه بين قتم تم ك تحريص وترغيب وغيره وغيره -

حضرت جنید کے الہام کے مقابلہ میں بیوساوس ہیں یانہیں کیوں کہ خودستائی و تکبیران سے پایا جاتا ہے اور کھنوں میں تو خدا ہی بن گئے بلکہ زمین و آسان بھی پیدا گئے۔

(دیکموضل چارم) کیا کوئی مثال ہے کہ مرزا قادیانی کوکسی لغزش پر ان کے خدا نے سمبیہ کی ہے۔

سیان و این مان ہے کہ طراہ ادیاں و جاسر کی ان سے طوا سے میں اور انہی کا اتباع کرتے رہے۔ گویا یہ بھی آ مرزا قادیانی نے اپنے خیالات واہی کو ہمیشہ الہام سمجھا اور انہی کا اتباع کرتے رہے۔ گویا یہ بھی آ کتاب لاریب فیدکا درجہ رکھتے تھے۔

ه ..... یبال جتن البام میں کوئی نفسانیت سے خالی نیس - تیرے دیمن تباہ ہوں گے ۔ تو عیسیٰ ہے، تو محمد ہے، نوح ہے، یہ ہے، وہ ہے، جبال تک کد آدم ہے، خدا تیری مدو کوئشکر لے کر آرہا ہے، خدا تیرے ساتھ ہے، جبال تو ہو، جو تیراارادہ وہی خدا کا ارادہ، جس سے تو راضی اس سے خداراضی، جس سے تو تا خوش اس سے خدا تا خوش .....کیاان میں کوئی بھی وہوسہ نہیں تھا۔؟۔ کیا بھی مرزا قادیانی کوان کی غلطی پرمطلع کیا گیا۔

144

و ..... اس میں نا کا می اورآ خراار لا کھوں رو پہیر کی آ مد کا خیال

لاسون روپیدن اید ماهیر اس دست غیب ( مال مرید ز.....

''سىرك س وتىفىرىدى''ئىن يردىئىرەول-ئىن

پردھے یں ہوں۔ یں ہ ہوا کہ مرزا قادیانی علم عبود

اب ناظرین مسلک میں کتنا دخل ہے، طرح کی تد ابیر اور مکر۔ کرے۔ دنیا کے عیش و اخلاق کو ہاتھ سے دے ک موں بقاء ہاللہ ہوں۔ فناڈ دنیا جیفہ (مردار ہے) عیر

ہیں ہے ۔ مجندوں میں پھننائے را پچھٹمیز و پرداہ نہیں کم مقرر ووصول کرنے

ہے کہیں

ہو ہمارے مال ودولت اور و مرزا قادیانی کی پندرہ رو پید ماہوار کی نوکری، قانونی امتحان کی کوشش اور اس میں ناکای اور آخراس پیری مریدی کے کیمیاوی نسخہ ہے (خودانہی کے قول کے مطابق) الاکھوں رو پیدکی آمد کا خیال کرو۔ جو آخری دم تک بل من مزید ہی کتے چلے گئے اور پھر طرہ سیاکہ اس دست غیب (مال مریداں) کونشان صداقت و نبوت قرار دیا جاتا ہے۔

...... مرزا قادیانی کےالہامات ہیں۔

"سرك سرى انت منى بمنزلة ،بروزى انت منى بمنزلة توحيدى و تفريدى انت منى بمنزلة توحيدى و تفريدى انت منى بمنزلة توحيدى و تفريدى "من فدايل سهول فدا محصل سه معلوم الله بول من في الله بول ا

خدا شناس نه میرز اخطا اینجاست

اب ناظرین! خود انصاف فرمالیس کرصوفی کیے ہوتے ہیں اور مرزا قادیانی کا اس مسلک میں کتنا دخل ہے۔ کیادہ خص سیاصوفی ہوسکت ہے؟۔ جوجلب منفعت دنیوی کے لئے طرح طرح کی تد ابیر اور مکر سے کام لے حجوث ہولے ۔ دھوکا دے۔ اللّٰہ پر افتراء کرے۔ بدع ہدی کرے۔ دنیا کے عیش و آرام سے نفس کو لذت دے۔ اپنے دشمنوں کو ڈانٹا رہے۔ بعض وقت اخلاق کو ہاتھ سے دے کر عامیا نداور سوقیا نہ ہواں پر اتر آئے اور پھر مند سے کہے کہ میں فافی الله موں بنا فی الرسول ہوں ۔ فنافی اللہ موں بقاء باللہ ہوں ۔ فنافی الرسول ہوں ۔ فنافی اسی موں بقاء باللہ ہوں ۔ فیا کی الرسول ہوں ۔ فنافی اصلاح ہوں ۔ میں نے لذات دنیا کوترک کر دیا ہے۔ دنیا دیے۔ (مردار ہے) میں اس سے کنارہ کش ہول وغیرہ وغیرہ و

کیاا بیشخص اور معمو کی جانل اور پیشہ ورپیروں میں کچھ فرق ہے۔ جومریدوں کواپنے ہیں دوں کواپنے ہیں دوں کیا ایسے خص اور معمو کی جانل اور اندوصول کر لینا کافی سجھتے ہیں۔ حلال وحرام کی بھی ہے تھے تین سے مال وحرام کی بھی کچھ تین و پرواہ نہیں کرتے ۔ ندمریدوں کی اصلاح حالت کا خیال کرتے ہیں۔ انہیں صرف اپنی رقم مقررہ وصول کرنے سے غرض ہے۔

مرزا قادیانی کے خسر میر ناصرنواب نے اس بارے میں خوب کھاہے۔ منقول از اشاعت السدیہ

ہے کہیں نوٹس بزرگ کا لگا آؤ لوگو ہم پہ ہے فضل خدا ہو ہارے حال میں تم بھی شریک ہم شمصیں دیں فیض تم دوہم کو بھیک مال ودولت اور بیٹے پاؤ گے گر بجا خدمت ہماری لاؤ گے مورانفارغ از خيالات دنياوي موكرعبادت

اور نی بننے کے لئے قرآن وحدیث کو جھوڑا آن وحدیث کے سارے مضامین کی تاویلیں ب ظاہر کیا۔ اپنی تصویر اتر وا کر مریدوں کے اسویرس سے بند کیا جاچکا تھا۔ تو حید کے ساتھ پ کی انو کھی تعریفیں شامل کیں۔

(دیموضل دوم و چهارم تناب ندا) عرخودستانی خود پسندی اور کتابوں رسالوں ور ہروقت رو پیدهاصل کرنے کی تدامیر میں ہرگرنہیں۔

عودیت والوبیت کا تفاوت دیکھو اور پھر لقت الافلاك اصنع ماشئت "تو سروار ب- "كل لك والامرك "بهى روپييلے بوغيره وغيره-

وساوس ہیں بانہیں کیوں کہ خودستائی و تکبیران زمین و آسان بھی پیدا کئے۔

(دیموضل چارم) کالغزش پر ان کے خدا نے تنبیہ کی ہے۔ مااورانمی کا اتباع کرتے رہے۔ گویا یہ بھی

مانیت سے خالی نہیں۔ تیرے دعمن تباہ ہوں ہے، وہ ہے، جہاں تک کہ آ دم ہے، خدا تیری تو ہو، جو تیرااراد ہو دی خدا کااراد ہ، جس سے سے خدانا خوش .....کیاان میں کوئی بھی وسوسہ کیا گیا۔ اس کے دل میں بالخصوص اخلاص ہے شمر اس کو جان لو یا ہے بزید ہائے دنیا میں بڑا ہے کیا غضب تاکہ حاصل ہو کہیں وجہ معاش گو ملے صدقہ کہ مل جائے زکوۃ رنڈیوں کا مال یا بھانڈوں کے کا ہو

مال جو دے وہ مرید اے خاص ہے جو نہ دے کچھ مال وہ کیما مرید ہے مریدی واسطے پیپوں کے اب ہر گھڑی ہے مالداروں کی تلاش قرض ہے اک دفعہ ہو جائے نجات ہو تیموں کا جی یا رانڈوں کا ہو ہو تیموں کا جی یا رانڈوں کا ہو

کچھ نہیں تفتیش سے ان کو غرض حرص کا ہے اس قدر ان کو مرض

حضرت امام غزائی بحوالہ ایک حدیث کے فرماتے ہیں کہ عبادات کے دس جھے ہیں۔
ان میں سے نو جھے محض طلب حلال ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حلال کھانا کھاؤ۔ تا کہ
دعا قبول ہو۔ حضرت رسول النہ کا سے نفر مایا کہ دس درم میں ایک درم حرام کا ہواوراس رقم سے
کپڑاخریدا جائے تو اس کپڑے سے نماز نہیں ہوگی۔ حضرت ابو بکڑ صدیق اور حضرت عمر نے کہیں
دودھ پیامعلوم ہوا کہ وجہ حلال سے نہ تھا۔ فور اانگی مارکرتے کردی۔

اییا ہی اہل اللہ کی سینکٹر وں مثالیں موجود ہیں۔ادھر مرزا قادیانی کودیکھوالکھوں روپیہ وصول ہوتا تھا۔ کیا مرزائی ایسی مثالیں پیش کرسکتے ہیں کہ بھی وصول شدہ روپیہ کی نسبت حقیق کیا گیا ہو کہ وجہ حلال سے ہے یانہیں؟۔فریسندہ کی حالت کیسی ہے۔ آمدنی کس قسم کی ہے؟۔اس میں رشوت یا حرام وغیرہ کا توشینہیں؟۔اگر بھی شبہ ہواتو کوئی رقم واپس بھی کی گئی؟۔

اس کے ساتھ براہین احمد یہ سراج منیر بنن الرحمٰن ، رسائل ماہواری وغیرہ کے چندوں کا روپیے بھی شامل کرو کہ جو بالکل غرض معہودہ کے خلاف خرچ کیا گیا۔ جو بوجہ عہدی صرح کا ناجائز ہے اور اس روپید پر مرزا قادیانی کی ذاتی گذران تھی۔ تو کیا اس مشتبہ اور بے تحقیق مال کو کھانے والا اور ایفا کے عہدنہ کرنے والا ۔ مدارج خذافی الله و بقا بالله اور الہام و نبوت کا مدی ہوسکتا

ا جیسے فتح اسلام میں مولوی نورالدین کی تعریف محض ان کے زیادہ روپید دینے کی وجہ کے گئی ہے اور مقدمہ براہین احمد بیمیں خلیفہ محمد حسین مرحوم وزیر ریاست پٹیالہ کی تعریف محض یا کچے سورویے کی خاطر کی گئی ہے۔ جوشیعی المذہب تھے۔

ع جیسے الد دیانا می طوا نُف کارو بیت قادیان منگا کراس کو جائز کرلیا۔ (دیکیووا ثناء عداست نمبر ۹ ج ۱۵، سیر ة المهدی ج اص ۳۶۲،۲۶۱ روایت نمبر ۲۷۲)

146. 146.

ہے؟۔ ہر گزنہیں! ہر گزنہ قرآن کریم کی نص صرراً رکھاجائے۔ بہشتہ ہے:

• ا..... جبشتی مقر ہندوستان

معتقدوں نے مکان کا جگہ سے گزرنا بہثتی بنا ا خیالات کووزن کر کے

ایگ بهثتی مقبره کااعلاله "مرایک

مصارف کے لئے چند جا کدادمنقو لہ وغیرمنقو <u>مل</u>گی اور وہ بہتتی ہوگا

سے کی دوروہ سی اعلالہ اس اعلالہ روپییصرف کیااور سے

کوئی اس مقبرہ میں مد اب غور رک خلفائے راشدین او

دے کر جود ہاں دنن طیب، بیت القدس ہے؟۔ غالبًا یمی وجہ

لے چنا مطلب ہیہے کے صر مع الوم لگائی ہے۔ کیکن میمو

فن ہونے سے سلا دفن ہونے سے پہلا ے؟ \_ ہر گرنہیں! ہر گرنہیں! اگر منہاج نبوت کی روے کوئی ایسی مثال کمتی ہے تو پیش کی جائے اور قرآن کریم کی نصصر تک لایستا کم علیه من اجر ان اجری الا علی الله کوبھی منظر الکا الله کوبھی منظر الکا الله کوبھی منظر

٠١....

بندوستان کی مشہور درگاہوں، سر ہند، اجمیر، پیران کلیر وغیرہ میں ان مزاروں کے معتقدوں نے مکان کا کچھتے ہیں کداس محتقدوں نے مکان کا کچھتے ہیں کداس معتقدوں نے مکان کا کچھتے ہیں کداس محتقدوں نے مکان کا کچھتے ہیں کداس مجھتے ہیں کہ استعال اور افغوبات ہے۔ کین عام خیالات کو وزن کر کے مرزا قادیانی نے بھی اس مجرب نسخہ کا استعال کیا اور رسالہ الوصیت ایس ایک بہشتی مقبرہ کا اعلان کیا اور اس میں لکھا کہ:

" 'برایک مخص جواس قبرستان میں مدفون ہونا چا ہتا ہے وہ اپنی میشیت کے لحاظ ہے ان مصارف کے لئے چندہ داخل کرے اور جو مخص اسلامی خد مات کے لئے بہتی مقبرہ کے نام پراپی جائداد منقولہ وغیر منقولہ کا دسوال خصہ دقف کرے گا۔ اس کواس مقبرہ میں (وفن ہونے کی) جگہ ملے گی اور وہ بہتی ہوگا۔'' (الوصیت میں کا بززائن ج ۲۰ میں ۳۱۹،۳۱۸)

اس اعلان پرخوب کھنا کھن رو پیہ بر سنے لگا۔ چنا نچیہ ۲ ۱۹۰۰ء میں اس مقبرہ پرتین ہزار رو پیسے رف کیااور ک ۱۹۰۶ء کے لئے گیارہ ہزار کا مطالبہ ہوااور صاف لفظوں میں اعلان کیا گیا کہ جو کوئی اس مقبرہ میں مدنون ہوگا ہشتی ہوگا۔

ا بغور کامقام ہے کہ کیااس اعلان سے کل انبیاء کرام خصوصاً حضرت مجم مصطفیٰ سیالیتیہ، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی سخت تکذیب وتو ہیں نہیں ہوتی ؟ کہ صرف دسواں حصہ جا کداد دے کر جود ہاں فن ہوا بہتی ہوگیا۔ خواہ سے اعمال کی کچھ ہی حالت ہو۔ آج تک مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، بیت القدس سب اس اشرف سے محروم رہے۔ کیا کسی آسانی صحیفہ ہے اس مسلم کا بہتہ چلنا حیبہ، بیت القدس سب اس اشرف سے محروم رہے۔ کیا کسی آسانی صحیفہ ہے اس مسلم کا بہتہ چلنا ہے ۔ کیا کسی آسانی صحیفہ ہے اس مسلم کا بہتہ چلنا ہے ۔ عالبًا بھی وجھی کہ مرز ائیوں نے اپنا قبلہ و کعبہ اور ملجا و ماوی قادیان کو ہی بچھ لیا تھا اور سمجھا

ا چنانچد (الوصیت حاشیه ص ۲۱، خزائن ج ۲۰ ص ۳۲۱) میں لکھتے ہیں کہ'' خدا کے کلام کا مطلب یہ ہے کہ صرف بہتی ہی اس میں فن کیا جائے گا۔''

ع الوصيت ميں مرزا قاديانى نے دفن ہونے والوں كے لئے متق ہونے ك بھى شرط كائى ہے لئے متق ہونے كى بھى شرط لكائى ہے لئيكن ميمض ايك جال ہے ورند تقى ہونے كى تحقيقات ہونى بھى بوقت واصلات چنده يا دفن ہونے ہے كہلے ضرورى تقى -

ی میں بالخضوص اخلاص ہے

و جان لو یا ہے بزید
میں بڑا ہے کیا غضب
م ہو کہیں وجہ معاش
مرقہ کہ مل جائے زکوۃ
مال یا بھانڈوں ع کا ہو
غرض

مرض کہ عبادات کے دس جھے ہیں۔ پ ہے کہ حلال کھانا کھاؤ۔ تا کہ لیے درم حرام کا ہواوراس رقم سے لڑھمدیق اور حضرت عمرؓ نے کہیں

رزا قادیانی کودیکھولاکھوں رو پیہ مول شدہ رو پیری نسبت تحقیق کیا ہے۔آمدنی سستم کی ہے؟۔اس والی بھی کی گئی؟۔

رسائل ماہواری وغیرہ کے چندوں لیا گیا۔ جو بوجہ عہدی صرت کا نا جائز مشتبہ اور بے محقیق مال کو کھانے ماللة اورالہام ونبوت کامد عی ہوسکتا

ںان کے زیادہ رو پیدو ینے کی وجہ وزیر ریاست بٹیالہ کی تعریف محض

ں کو جائز کرلیا۔ پری جام ۲۷۲،۴۷۱ مردایت نمبر۴۷۲ (

المواجد چنانچد بدر ۹ راگست ۱۹۰۱ء مین مرزا قادیانی کیدح مین بیشعر لکه اگیا: ہندوستان کا رتبہ بڑھاتیرے فیض سے اب اس کو فخر سارے زمین وزمن پہ ہے کیام زائی طنبورہ (آرگن ) کے اس بے سرے گیت پر مرزا قادیانی یاان کے خلفاء وحواریوں نے كوئى اظهار ملامت كيا- جس ميس بيت القدس اورحر مين شريفين كى حد درجه به او بي- جنك كى كئ ہے؟۔بالكل نبيں۔

قرآن كريم من الله تعالى قرما تا بي- "و لا تنذروا ذرة وزر اخرى "اور" لا تبجزی نفس عن نفس شیدًا''جب کوئی محص کی کابو جو بیس اٹھا سکتا اورنہ کوئی نفس کی کے کام آسکتا ہے۔ تواس کامقبرہ کسی کوکیا سہارادے سکتا ہے؟۔احادیث سیحدین صاف ارشاد ہے كه قبري او فجى اور پخته نه بنائى جاكيل ندان پر عمارتنى تعميركى جاكيل ندكتبه كلصه جاكيل يبودونساري پراس وجه العنت فرمائي گئي كدو وقبرون كى پرستش كرتے تھے۔

پھر قرآن شریف واحادیث صیحہ کی تعلیم کے برخلاف مرزا قادیانی کا اس بدعت قبر بری کی تجدید وشهیر کرناجس کے انسدادواستیصال کے لئے علمائے کرام از حدکوششیں کرتے رہے تھاور کرتے رہتے ہیں۔ دین کی تخریب نہیں تو اور کیا ہے؟ ۔ مگر مرزا قادیانی کوقر آن وحدیث واسلام ہے کیا غرض ان کوتو وہی تدامیر پہند تھیں۔جن ہےرو پیر حاصل ہو عقل کے اند ھے اور گانه کے پورے دنیا میں بمیشل بی جاتے ہیں۔ تلك عشرة كاملة!

ناظرين! بينمونه بمرزا قادياني ك تعليم اورثمل بالقرآن وحديث كاچونكه اختصار مد نظر ہے۔اس لئے بہت سے خلاف شرع اور خلاف اصول اسلام باتوں میں سے چند یہاں درج ہوئیں۔ورنداس موضوع پراور بہت لے کھی لکھا جاسکتا ہے۔لیکن خداترس اور معاملہ فہم طبیعتوں کے لئے یہی کافی ہے۔

> دسویں فصل دس اقبالی ڈگریاں كل وكل چيس كا مكله بلبل خوش لهجه نه كر تو گرفتار ہوئی اپنی صدا کے باعث

لے جیسے مسئلہ بروز ، بعثت ٹانی تغمیر منارہ وغیرہ و وغیرہ۔

MY

وكشوف كي حالت ان -کے اوّ عاء کی حقیقت ا مرتے تھے کہ فتری ا كامياني اورديناروورج

کرتے تھے۔ (اورار آيات نظرنبين آ كي تعير

حثى اذا فرحوا جولوگ ہارےاحکام سب چیزوں کے دروا ہم انہیں احلے تک ہی کج

يعلمون. واملى كوحجثلايا ليعني احكام طریقہ ہے کہ انہیں<sup>خ</sup> سخت ہے۔ اس آ "(الله

سزامیں جلدی نبیں آ زيادتى ال حدكو يننج م انہیں موت آئے گیا

ان آيوا اوران گذابوں کے گذشتہ نوفسلوں میں مرزا قادیانی کے دعوائے نبوت کی نوعیت ان کے الہامات وکشوف کی مالت ان کے جھوٹ اورافتر اعلی اللہ کے نمونے ان کے مستجاب الدعوات ہونے کے اترعاء کی حقیقت اور ان کے اسلام کا مختصر خاکہ ہدیہ ناظرین ہو چکا ہے۔ مرزا قادیانی کہا کرتے تھے کہ مفتری اور کذاب کوغیرت اللی فوراً ہلاک کرڈ التی ہے اورا پنی اس چندروزہ ظاہری کامیا بی اور دینارودرہم کے حصول پر نازاں تھے۔ بلکہ اس کوا پی صداقت کے ثبوت میں پیش کیا کرتے تھے۔ (اوراب ان کے مرید پیش کرتے ہیں۔) لیکن شاید آئیس قرآن شریف میں یہ آیات نظر نہیں آئی تھیں۔

الف سس "فلمانسوا ماذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيئى حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذ ناهم بغتة فاذاهم مبلسون (انعام: ٤٤) " لا يحنى جولوگ بهار ادكام اور شيختوں كو بھلاد ہے ہيں اور دنيا طلى ميں لگ جاتے ہيں ہم ان پر دنيا كى سب چيزوں كے درواز كھول ديے ہيں حتى كہ جب وہ ان چيزوں سے خوش ہوجاتے ہيں تو ہم انہيں اچا تك بى بكر ليے ہيں اور وہ نااميدرہ جاتے ہيں۔ كه كيا تے كہا ہے:

تومشوم خرور بسرحلم خدا دیسر گیسرد سسخت گیسرد مراترا

ب سنستد رجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین (اعراف:۱۸۲)" ﴿ جُن لوگوں نے ہماری آیوں کو جنالایا۔ یعنی احکام کو مان کرعمل نہ کیا ہم آئیس بتدریج ہلاکت کی طرف لے جائیں گے۔ ایسے طریقہ سے کہ آئیس جر تک نہ ہوگی اور ہم آئیس مہلت دیں گے۔ ہماری گرفت بہت مضبوط اور سخت ہے۔ کہ اس آیت کی قیر میں امام رازی تحریفر ماتے ہیں کہ:

''(الله تعالی فرماتا ہے) میں انہیں مہلّت دوں گاوران کی عمر دراز کروں گاوران کی عمر دراز کروں گاوران کی مر دراز کروں گاوران کی مزامیں جلدی نہیں کروں گا۔ تا کہ وہ لوگ گنا ہوں میں ترقی کریں اور جب ان کے گنا ہوں کی زیادتی اس حد کو پہنچ جائے گی۔ جس حد پر انہیں سزاوینا حکمت الہی میں مقرر ہو چکا ہے۔ اس وقت انہیں موت آئے گی اور خدا تعالیٰ کی پکڑ ہوگی۔ اس لئے ارشاد ہے کہ میرکی پکڑ سخت ہے۔''
انہیں موت آئے گی اور خدا تعالیٰ کی پکڑ ہوگی۔ اس لئے ارشاد ہے کہ میرکی پکڑ سخت ہے۔''
(تفییر دازی ص ۲۲۵ ت

ان آیوں کے متعلق ثبوت دیے کی کوئی لمبی چوڑی ضرورت نہیں فرعون ،شداد ،نمرود اوران کذابوں کے حالات جن کاذکر پہلی فصل میں کیا گیا ہے۔ دیکھ لینے کافی میں کہان کی ابتداء میں پیشعر لکھا گیا: یفن سے ن پہ ہے دیانی یاان کے خلفاء وحوار یوں نے ن کی حد درجہ ہے ادبی۔ ہنگ کی گئی

وازرہ وزراخری ''اور''لا ایس اٹھا سکتا اور نہ کوئی نفس کس کے حادیث صحیحہ میں صاف ارشاد ہے کی جائیں۔ نہ کتبہ لکھے جائیں۔ اگرتے تھے۔

ف مرزا قادیانی کااس بدعت قبر ئے کرام از حد کوششیں کرتے رہے گرمرزا قادیانی کوقر آن وحدیث بیعاصل ہو۔عقل کے اندھے اور کیاملة!

قرآن وحدیث کا چونکہ اختصار مد م ہاتوں میں سے چندیہاں درج من خداترس اور معاملہ نہم طبیعتوں

> . نه کر باعث

کیاتھی اورانجام کیا ہوا؟۔

اس سنت اللی کے موافق مرزا قادیانی بالکل معمولی حالت ہے ترقی کرتے کرتے بحب انانیت کی اس منزل تک پہنچ گئے کہ صاف صاف نبوت ورسالت کے بدئی ہو گئے اور دنیا بجر کے تمیں پینیس کروڑ مسلمانوں کو اپی مضی بجر جماعت کے مقابلہ میں کافر قر ار دے دیا۔ کل پیغیروں پرفو قیت اور فضیلت کے دعویدار بوئے ۔ حضرت مجم مصطفی اللی گئے اور اقت اقدی کے متعلق بیغیروں پرفو قیت اور فضیلت کے دعوید اربو کے ۔ حضرت مجم مصطفی اللی کو خاطی ، اور ناقص الفہم قرار دیا۔ تو غیرت اللی نے دفعیۃ جوش کھایا اور عین اس روز جس دن کہ اخبار عام میں مرزا قادیانی نے دیا۔ تو غیرت اللی نے دفعیۃ جوش کھایا اور عین اس روز جس دن کہ اخبار عام میں مرزا قادیانی نے اور عرف گیارہ گھنٹے میں ٹھنڈ ہے ہو گئے۔ الوطنی مقام لا ہور یکا کیک ہمینہ میں جاتھ ہوئے اور صرف گیارہ گھنٹے میں ٹھنڈ ہے ہو گئے۔ الوطنی مقام لا ہور یکا کیک ہمینہ میں ہم یہ دکھانا چا ہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی متحدیا نہ پیش گوئیوں کا کی خوشیقت ہے۔ جس کی نبست انہوں نے لکھا ہے کہ:

" ہمارا صدق یا کذب جانچنے کے لئے ہماری پیش گوئیوں سے بڑھ کر اور کوئی محک امتحان نہیں ہوسکتا۔'' (وافع الوساوس م ۲۸۸ بخزائن ج ۵ م ۴۸۸)

اوران پیش گوئیوں میں اپنی باطل نبوت ، رسالت اور الہام کے گھمنڈ میں مخالفوں کی نسبت نہایت دریدہ دبنی ہے جو ذکیل ترین اور گندے الفاظ لکھ دیا کرتے تھے۔ کس طرح سے اللہ تعالی نے مرزا قادیا نی کوان الفاظ کا متحق ومستوجب گردانا اور جو برے الفاظ وہ دوسروں پر جہاں کرنا چاہتے تھے۔ کس طرح پورے طور سے ان پروارد ہوئے۔ یہ عبارتیں اور الفاظ خود مرزا قادیا نی کی اپنی تحریرات سے نقل کئے گئے ہیں اور امر واقعہ کی روسے تیجہ درج کردیا گیا ہے۔ اس کئے ہم مرزائی صاحبان سے امیدر کھتے ہیں کدوہ شندے دل سے اس پرغور کریں گیا درصرف اظہارت کی وجہ ہم پرخفانہیں ہوں گے۔ کیونکہ بقول نظیر:

. کل جگن تبیل کر جگ ہے ہیاں دن کودے اور رات کولے کیا خوب سودا فقد ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے

ا ...... ذلیل، روسیاہ، پھانسی کے قابل اور تمام شیطانوں بدکاروں لعنتوں سے زیادہ لعنتی

مسرعبدالله ہم تھم عیسائی ہے جون ۱۸۹۳ء میں مباحثہ ہونے کے بعد مرزا قادیانی نے

1 4 4

ایک کتاب بنام جنگ ''میں ا'

خداتعالیٰ کے نزویکہ باویہ میں نہ پڑے آ

روسیاہ کیا جائے ،میر گئے تیار ہوں اور میر

گا۔ضرور کرے گا۔ جگہنیں۔اگر میں حج

بیدین سےزیادہ مجھے عنق ق

'' آجر البي ميں دعا کی که تو

کر سکتے تواس نے جوفریق عمداً جھوٹ ک

بومرین عدا بھوت. انہی دونوں مباحثہ۔

گااوراس کو بخت ذلر سیچ خدا کو مانتا ہے۔

ہے۔ آئے گی۔بعض اند

ہنے لگیں گے۔'' اس اصل

جائے گا۔بشرط بیہ

ہے۔ سزائے مو**ت** کھتے ہیں:''آگھم ک

غرض مرا ماۃ کے اندر ہادیہ( دو ایک کتاب بنام جنگ مقدر کلھی تھی۔جس کے (صفحہ ۲۱ نزائن ۲۶ م ۲۹۳) میں لکھتے ہیں کہ:

''میں اس وقت ہے اقر ارکرتا ہوں کہ اگر ہے پیش گوئی جھوٹی نکلی۔ یعنی وہ فریق جو خدا تعالیٰ کے نز دیکے جھوٹ پر ہے۔ وہ پندرہ ہاہ کے اندر آئ کی تاریخ سے باسزائے موت ہاو ہے میں برایک سزا کے اٹھانے کے لئے تیار ہوں۔ مجھ کو ذکیل کیا جائے، ہور یہ جھے کھانی دیا جائے ، میر سے گلے میں رسہ ذال دیا جائے ، مجھے کھانی دیا جائے ، ہرایک بات کے لئے تیار ہوں اور میں اللہ جل شانہ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ضرور ایسا ہی کرے گا۔ ضرور کر سے گا۔ خرین وآسان ٹل جائیں پر اس کی با تیس نظیں گی ۔۔۔ اب ناجق ہنے کی گا۔ ضرور کر ہے گا۔ زمین وآسان ٹل جائیس پر اس کی با تیس نظیں گی ۔۔۔ اب ناجق ہنے کی جگہ نہیں۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو میر سے لئے سولی تیار رکھوا در تمام شیطانون بد کاروں ادر لعمتیوں سے زیادہ مجھے لعنتی قرار دو۔''

اس سے پہنے اصل پیش گوئی یوں لکھتے ہیں کہ:

اس اصل پیش گوئی کا مطلب یہ ہے کہ آتھم آئے سے بندرہ ماہ تک ہاویہ میں کرایا جائے گا۔ بشرط یہ کہ حق کی طرف رجوع نہ کرے اور ہاویہ کے معنی جیسا کہ ۲۹۳ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ سزائے موت کے لئے گئے ہیں۔ ایسا ہی (حقیقت الوی ص ۱۸۵ ہزائن ج۲۲ ص۱۹۳) میں لکھتے ہیں: ''آتھم کی بابت پیش گوئی کے بیالفاظ تھے کہ وہ پندرہ مہینے میں ہلاک ہوگا۔''

غرض مطلب بكراكر المحم رجوع الى الحق تدكرك الوباسزائ موت بندره ما الدور المراكر ووزخ ) ميس كرايا جائ كالسين مرجائ كا اوراكر رجوع الى الحق كرك

حالت ہے تی کرتے کرتے اللہ میں کافر قرار دیا بھر اللہ میں کافر قرار دے دیا۔ کل کافر قرار دے دیا۔ کل کے فات کی دات اقد س کے متعلق کی دات اقد سالفہم قرار افادیا نی نے الفار عام میں مرزا قادیا نی نے میں ٹھنڈے ہو گئے۔ دیا نی کاریخسرت ناک انجام ہی ویانی کاریخسرت ناک انجام ہی اقدیانی کی متحدیا نہیش گوئیوں

دئیوں سے بڑھ کراور کوئی محک اوس ۲۸۸ خزائن ج ۵س ۲۸۸) المهام کے محمنڈ میس خالفوں کی دیا کرتے تھے۔ کس طرح سے برجو برے الفاظ وہ دوسروں پر رجو برے الفاظ وہ دوسروں پر روسے تیجہ درج کردیا گیا ہے۔ روسے تیجہ درج کردیا گیا ہے۔ میدر کھتے ہیں کروہ شعنڈ ہے دل موں گے۔ کیونکہ بقول نظیر:

رات ہوئے ، ہاتھ لے طانوں بدکاروں لعنتیوں

ونے کے بعد مرزا قادیانی نے

گا۔ یعنی عیسائیت پر قائم ندر ہے گااوراس کے افعال یا اقوال سے رجوع الی الحق ثابت ہوگا۔ تو اس سزاسے نج رہے گا۔

یے پیش کُوئی اپنے الفاظ کی رو سے بڑی شاندارتھی۔لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ بالکل جموث نگل۔

یعنی آتھ م پانچ متم را ۱۸۹۴ء تک ندمرا۔ جس سے مرزا قادیا نی کوخت ذلت اور شرمندگی اٹھانی پڑی۔

جب آتھ میعاد کے اندرفوت نہ ہوا تو مرزا قادیا نی نے جبٹ اشتہار دے دیا کہ اس
نے (دل میں) رجوع الی المحق کرلیا تھا۔اس لئے موت سے نج گیا۔اس مضمون کوانہوں
نے بیمیوں کتا ہوں اور رسالوں میں لکھا ہے۔ چنا نجے لکھتے ہیں کہ:

''جس شخص کا خوف ایک ند بہی پیش گوئی ہے اس حد تک پہنچ جائے کہ اس کو سانپ وغیرہ ہولناک چیزیں نظر آئیں۔ یہاں تک کدوہ الے ہراساں اورلرزاں اور پریشان اور بیتا ب اور دیوانہ ساہوکر شہر بہ شہر بھا گنا چھرے اور سراسیموں اور خوفز دوں کی طرح جا بجا بھٹکنا چھرے ایسا شخص بلا شبہ یقینی یا ظنی طور پر اس ند بہب کا مصدق ہو گیا ہے جس کی تائید میں وہ پیش گوئی کی گئی ہے۔ یہی معنی دجوع الی الحق کے ہیں۔''

(ضياءالحق ص ١٢مطبوعه ١٥ء بخزائن ص ٢٠٠٠ م ٩ ملخصاً)

سبحان الله!

نے اس عبارت آ رائی ب

گا\_یعنی اگررجوع کر۔

ایک ساتھ جمع نہیں ہو

سراسيمه ہونے كانام د

رجوع اور بادبيها جمع

اس پر کہاں ہے آ

ما ينطق عن

لیکن دوسرے مقام پر آتھم کی ای گھبراہٹ اور پریشانی کوجس کا نام رجوع السی الحق رکھا ہے۔ ہاویہ سے تعبیر کرتے ہیں ملاحظہ ہو۔

" پس اے حق کے طالبو یقینا سجھ لوکہ ہاویہ بس گرنے کی پیش گوئی پوری ہوگئ اور اسلام کی فتح ہوئی اور عیسائیوں کی ذات پینی ہاں اگر مسٹر عبداللہ آتھم پے پر جزع فزع کا اثر نہ ہونے دیتا اور اپنے افعال سے اپنی استقامت دکھا تا اور اپنے مرکز سے جگہ بھگئا نہ پھر تا اور اپنے دل پر وہم اور خوف اور پریٹ نی غالب نہ کرتا۔ بلکہ اپنی معمولی خوثی اور استقال میں ان تمام دنوں کو گز ارتا۔ تو بے شک کہ سکتے تھے کہ وہ ہاویہ میں گزنے سے دور رہا۔ گر اب تو اس کی بے مثال ہوئی کہ قیامت اس پر وہ غم کے پہاڑ پڑے جواس نے اپنی تمام زندگی مثال ہوئی کہ قیامت اس پر وہ غم کے پہاڑ پڑے جواس نے اپنی تمام زندگی میں اس کی ظیر نہیں دیکھی تھی۔ پس کیا یہ بی کہ وہ ان تمام دنوں میں در حقیقت ہاویہ میں رہا۔" میں اس کی ظیر نہیں دیکھی تھی۔ پس کیا یہ بی کیا یہ بی کہ وہ ان تمام دنوں میں در حقیقت ہاویہ میں رہا۔"

ل عبارت کود کیھئے کیسافضول طور پرطول دیا گیاہے۔

سبحان الله! کمیا عجیب وغریب منطق ہے۔خودمرزا قادیانی کے ایک گریجویٹ مرید نے اس عبارت آ رائی پر جونوٹ دیا ہے۔ قابل ملاحظہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ:

رومضمون صاف ہے کہ آگر آتھم رجوع السی الحق نہ کر نے ہاویہ میں گرایا جائے گا۔ رجوع السی الحق اور سزائے ہاویہ گا۔ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے لیکن ہم و کیھتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے آتھم کے بھائے پھر نے اور ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے لیکن ہم و کیھتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے آتھم کے بھائے پھر نے اور سراسیمہ ہونے کانام رجوع السی الحق بھی، رکھا ہے اور ہاویہ میں گرنا بھی اب سوال ہیہ کہ رجوع اور ہاویہ کا تو پھر ہاویہ رجوع اور ہاویہ کا تو پھر ہاویہ اس پر کہاں سے آگیا۔ یا تو رجوع ہی کرتا یا ہو یہ میں گرتا۔ یہ تاویل جس میں اجتماع ضدین ہے۔ اس پر کہاں سے آگیا۔ یا تو رجوع ہی کرتا یا ہو یہ میں گرتا۔ یہ تاویل جس میں اجتماع ضدین ہے۔ اس پر کہاں سے آگیا۔ یا تو رجوع ہی کرتا یا ہو یہ میں گرتا۔ یہ بواقع الم نہیں؟۔ ل

ما ينطق عن الهوى والے الهام كے ماتحت بوكروكى اللى سے بواتھا يائيں؟ ل ما ينطق عن الهوى والے الهام كے ماتحت بوكروكى اللي

غرض یہ کہ اپنوں اور برگانوں سب کی نظروں میں پیش گوئی اپنے الفاظ وشرح کی رو سے قطعاً غلط نکلی اور مرزا قادیانی اپنی مقبولہ وسلمہ سزا کے مستوجب تھہرے۔ جو جنگ مقدس کی عبارت ص ۱۸۹،۰۸۹ کے حوالہ ہے عنوان میں درج کی گئی ہے۔

مرزا قادیانی نے اس کانک کے شکیے کے اتار کے لئے بہت ہاتھ یاؤں مارے۔ایک اشتہاردے دیا کہ مسرآ تھم اگرفتم کھائیں کہ انہوں نے رجوع الی الحق نہیں کیا تو دوہزار پھر لکھا کہ چار ہزاررو پیانعام لیں۔

آ تھم رجوع ہے بالکل انکاری تھا۔ اس نے جواب دیا کہ حلف ہمارے نہ ہب میں جائز نہیں جیسا کہ سور کھا تا اسلام میں جائز نہیں اگر مرزا قادیانی مجرے جلسہ میں سور ع کھالیں تو میں ان کوانعام دینے کو تیار ہوں۔ البتہ عدالت میں حلف اٹھا سکتا ہوں۔ بشرط یہ کہ مرزا قادیانی مجھ پردعو کی کریں لیکن مرزا قادیانی نے کوئی دعوی نہیں کیا۔

آ خرک نفس ذائقة الموت آ تقم سرسال ئزیب عمر میں تھااوروہ مرزا قادیانی کی پیش گوئی کی میعاد ختم ہونے کے تئیس ماہ بعد فوت ہو گیار تو مرزا قادیانی نے

ا ماشاء الله كيماز بروست اعتراض بي كياكوئى مرزائى اس كاجواب و سكتا بي؟ -ع كيا يجى رجوع السى السحق تھا كدوه كھلے طور برمرزا قايانى كوخت الفاظ سے مخاطب كرر ہاہے - عرجوع الى الحق ثابت بوكارتو

لین نتیجد کیا ہوا کہ بالکل جموث نگل۔ بخت ذلت اور شرمندگی اٹھ نی پڑی۔ یانی نے جھٹ اشتہار دے دیا کہ اس موت سے نچ گیا۔اس مضمون کوانہوں ک

اس حد تک پینی جائے کہ اس کو سانپ ں اورلرز ال اور پریشان اور بیتا ب اور وں کی طرح جا بجا بھٹکٹا پھر سے۔ایسا ہے جس کی تائید میں وہ پیش گوئی کی گئی

امطبوعه ۱۸۹۵ نزائن ص۲۶۰ نه ۱۸۹۵ پریشانی کوجس کانام رجسوع السی

س گرنے کی پیش گوئی پوری ہوگئی اور اللہ آھتم پنے پر جزع فزع کا اثر نہ پنے مرکز ہے جگہ بھٹلتا نہ پھر تا اور پنے مرکز ہے جگہ بھٹلتا نہ پھر تا اور پنے مرکز ہے وار سنقلال میں ان تمام نے ہے دور رہا۔ مگر اب تو اس کی بے بہاڑ پڑے جواس نے اپنی تمام زندگی ہوئوں میں در حقیقت ہا و یہ میں رہا۔'' ہوئوں میں در حقیقت ہا و یہ میں رہا۔'' (انوار الاسلام میں کہ نزائن جوم ک)

فوراً پیش گوئی کا پورال ہونامشتہر کر دیا اور اپنی متعدد تصانیف میں لکھا کہ 'میں نے مباحثہ کے وقت قریباً ساٹھ آ دمیوں کے روبر و یہ کہا تھا کہ ہم دونوں میں سے جوجھوٹا ہے وہ پہلے مرے گا۔ سوآ تھم بھی اپنی موت سے میری سچائی کی گواہی دے گیا۔'' (دیکھواشتہارانعای پانچ سور و پیمی ک، اربین باردم نمبر سام ۱، فزائن ج کام ۳۹۳، شتی نوح میں ۲، روحانی فزائن ج ۱۹ میں ۲)

اس جھوٹ کی نسبت مرزا قادیانی کے وہی گریجویٹ مریدیوں لکھتے ہیں کہ:

"انسافا فرمائے کہ کیا اس طرح کا خلاصہ لکھنا جائز ہے۔ کیا بندرہ ماہ کی مدت کو پس اندازہ کرنے سے رجوع المی المحق کی شرط کوچھوڑ نے سے بیش گوئی کی وہی حیثیت رہی ؟۔ جو پہلے تھی یقیناً نہ رہی۔ اس طرح کا خلاصہ اور مختصر بیانی سے ایک فریق کو لیخی مرز اقادیانی کو بہت زیادہ نا جائز فا کدہ بہتی جاتا ہے۔ کیونکہ برسوں کے بعد جب آتھ مدنیا سے گذر چکا ہے۔ ایک ناواتف کشتی نوح کی عبارت کو پڑھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک فریق زندہ موجود ہے اور دوسرامر چکا۔ وہ فور اُزیدہ فریق کے حق میں ڈگری دے دیتا ہے۔ حالانکہ اگراصل کیفیت معلوم ہو کہ مدت پندرہ ماہ مقررتھی۔ شرط رجوع السی المحق تھی اور سزا وہا وہ میں گرایا جانا۔ جس کے معنی صرف سے گھراکر سراسیمہ پھرنا کیا گیا تھا۔ تو قرینہ غالب ہے کہ وہ اس بیش گوئی کو بارے میں مجھا اور داخیال ہے کہ وہ اس بیش گوئی کو اس طرح میں جمھا اور داخیال میں ضرورا حمال ہے اینہیں۔ میرے خیال میں ضرورا حمال ہے اور تو ی احمال ہے انہیں۔ میرے خیال میں ضرورا حمال ہے اور تو ی احمال ہے اور تو ی احمال ہے اختیا ط اور حزم کے خلاف ہے۔ صاف کوں نہیں کہتے کہ دیا نت اور راست بازی کے خلاف ہے۔ (مؤلف)

ا اگر پیش گوئی پوری ہوئی تو سیختے اند ہے سوجا کھے کئے گئے اور کتے لنگڑے چلنے لیکے۔ جبیبا کہ پیش گوئی میں ذکر تھا۔ حالا نکہ مرزا قادیانی کے خلص مریدوں میں اس وقت کانے اور لنگڑے موجود تھے۔ گراچھا تو کوئی بھی نہ ہوا۔

لے یہ بھی ایک عیالا کی ہی تھی ورنہ اصل پیش گوئی اور اس کی تفسیر میں موت کالفظ موجود ہے۔جس کامفصل حوالہ شروع میں دیا گیا ہے۔ (مؤلف)

اب نافر کیسی تاویلوں کی طرح کیسی صافہ ۲..... ہرا لیک ت نکاح آ -انی

کھھے گئے ہیں۔ای سلسلہ دوسری جزو( یعنی احمد بیگہ

تومیں ہرایک سے بدر کھ ایک دوسری

خود معیارمی گرد

پی طاہر ہے پی مرزا قادیانی اپنے سو..... ٹادان، ان کے من

لے بیسب سوجھیں۔ورندآخرکی چنانچیسیرتالمہدکی بیش گوئی کے متعلق' واندنخو درپڑھ کر مجھے د

کویامر الحق سے طلع مبا سب نضول ہیں۔ اب ناظرین مکررغورکر کتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی بیابعد کی تاویلیں لے بھی پہلے تاویلوں کی طرح کیسی صاف طور سے عذراگناہ بیتر از گناہ کی مصداق ثابت ہوتی ہیں۔

ا ..... ہرایک سے بدتر اور کاذب

رابیت برابیت بر این معلق مفصل حالات فصل شیم نمبر ۱۳ تا ۱۰ اور فصل گذشته کے نمبر ۸ میں نکاح آسانی کے متعلق مفصل حالات فصل شیم نمبر ۱۳ تا ۱۰ اور فصل گذشته کے نمبر ۸ میں گئے ہیں۔ ای سلسلہ میں ایک جگه مرزا قادیانی کا نکاح ) پوری نہ ہوئی دوسری جزو ( لینی احمد بیگ کے دامادی موت اور محمدی بیگم سے مرزا قادیانی کا نکاح ) پوری نہ ہوئی تو میں جرایک سے بدر تضمروں گا۔' (ضیمدانجام آسم میں ۵ جزائن جااس ۲۳۸)

ایک دوسری جگه لکھتے ہیں کہ:

''من ایں را(موت واما واحمد بیک و نکاح محمدی بیم )برائے صدق خود یا کذب خود معیارمی گردانم ومن نگفتم الا بعد زانکه از رب خود خبر داده شدم'' (انجام آ تقم ص ۲۲۳ ، فرائن ج اام ۲۲۳ )

یے ظاہر ہے کہ نہ داماد مرز ااحمد بیگ مرا، نہ محمدی بیگم مرز اقادیانی کے نکاح میں آئی۔ پس مرز اقادیانی اپنے مقبولہ خطابوں کے ستی ہیں۔ سو ..... نا دان، بدگو ہر، احمق، بے وقوف، کلٹے

ان کے منحوں چہرہ پر ذلت کے سیاہ داغ، بندروں اور سوروں کی طرح کئے گئے

ا بیسب تاویلیس مرزا قادیانی کوآتھم کے میعاد مقررہ پرفوت نہ ہونے کے بعد سوچیں۔ ورند آخری تاریخ ۵رمتمبر۱۸۹۴ء تک مرزا قادیانی کوضروراس کی موت کا ہی یقین تھا۔ پنانچیسیرت المہدی میں میاں عبداللہ سنوری کا ایک بیان درخ ہے کہ'اس آخری تاریخ کواس پیش گوئی کے متعلق مرزا قادیانی معمتقلین نبایت جزع وفزع سے دعائیں کرتے رہاور پھے وائد نخو د بڑھ کر مجھے دیے کہ آئییں جنگل میں جاکر چاہ میں پھینک آؤاور پیچھے مرکز نددیکھو۔'' وائد نخو د بڑھ کر مجھے دیے کہ آئییں جنگل میں جاکر چاہ میں پھینک آؤاور پیچھے مرکز نددیکھو۔''

گویامرزا قادیانی کے ملیم نے ان کوآخری دن تک بھی ندآ تھم کے رجوع السی الحق ہے مطلع نہیں کیااورمرزا قادیانی کودھو کے میں رکھا۔ پس بیتاویلیں جو بعد کو گھڑی گئیں سی سب فضول ہیں۔ حدوقصانیف میں لکھا کہ 'میں نے مباحثہ کے دونوں میں سے جوجھوٹا ہے وہ پہلے مرےگا۔ کے گیا۔''(دیکھواشتہارانعای پانچ سورو پیم ک، میں ۲، روحانی خزائن ج ۱۹ س ۲) لی گریجو پیٹ مرید یوں لکھتے ہیں کہ:

الماصد لکھنا جائز ہے۔ کیا پندرہ ماہ کی مدت کو شرط کو چھوڑ نے ہے چش گوئی کی وہی حیثیت خلاصہ اور مختصر بیانی ہے ایک فریق کو یعنی ہے۔ کیونکہ برسوں کے بعد جب آتھم دنیا رہت کو پڑھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک فریق کے حق میں ذگری دے دیتا ہے۔ حالانکہ بشرط دجوع السبی السحق تھی اور سزا اگر سراسیمہ پھرنا کیا گیا تھا۔ تو قرید غالب کے قائم کرسکتا تھا۔ اس چیش گوئی کو اس طرح کے قائم کرسکتا تھا۔ اس چیش گوئی کو اس طرح احتمال

ھے سوجا کھے کئے گئے اور کتنے لَنگڑے چلنے بیانی کے مخلص مریدوں میں اس وقت کانے

ہے۔صاف کیوں نہیں کہتے کہ دیانت اور

ُنْ گُوئی اوراس کی تغییر میں موت کا لفظ موجود نب) میں۔ پیش گوئی مذکورہ ( نکاح آسانی ) کے متعلق (انجام آتھم ص۵۳ ہزائن جااص ۳۳۷) میں لکھتے ہیں ۔ پیش گوئی مذکورہ ( نکاح آسانی ) کے متعلق (انجام آتھم ص۵۳ ہزائن جاارے اپنی بدگو ہری ظاہر نیس کہ: ' جیا ہے تھا کہ ہمارے ناوان مخالف انجام کے منتظر رہتے اور پہلے ہے اپنی بدگو ہری ظاہر نہ کرتے۔ بھلا جس وقت بیسب باتیں پوری ہوجا ئیں گی تو کیا اس دن بیام مخالف جیتے ہی رہیں گے اور کیا اس دن بیتم مرائے والے سچائی کی تلوارے کمرے کر نے کمرے نہیں ہوجا کیں گاور ذات ان ہے وقو فوں کوکوئی بھا گئے کی جگہ نہ رہے گی اور ذات کے سیاہ دواغ ان کے منحوس چروں کو ہندروں اور سوروں کی طرح کردیں گے۔''

اللہ اکبراس تعلی ، شخی ، تکبر، زبان درازی اور بدزبانی کی کوئی صدہ اوراس تہذیب وشائنتگی کا کچھٹھ کانا ہے؟۔ کیوں نہ ہو چود ہو میں صدی کے نبی اور سیح جوہوئے!!اگر خدانخواستہ یہ پیش گوئی پوری ہوجاتی یعنی محمدی بیگم کامرزا قادیانی سے نکاح ہوجاتا تو کیامرزائی اورمرزا قادیانی کبی الفاظ کل مسلمانان کے خلاف عائد نہ کردیتے؟ جن میں اکابر علماء اور صوفیائے کرام ومشائخ عظام شامل ہیں۔لیکن خداکی شان! مرزا قادیانی کاغرور اور تکبران کے آگے آیا اور نکاح نہوا۔ اس لئے اب ہمیں حق حاصل ہے کہ مرزا قادیانی کی گل فشانیوں کا نہ کورہ بالانولکھ اہار

عطائے توبلقائے تو کہہ کرانہی کے گلے میں ڈال دیں جوان کاحق بھی ہے۔

دهن خویسش به دشنام میالا صالب کایس که وهی بازدهند کایس زر قلب بهر کس که وهی بازدهند سست نامراد، ولیل، مردود، ملعون، وجال، همیشه کی لعنتول کانشانه

اشتبارانعامي چار بزار بمرتبه چهارم مور خد ١٨٥٧ / كوبر١٨٩٨ و لكيت ميل كه:

''میں بالآخر دعا کرتا ہوں کہ اے خدائے قادر وعلیم۔ اگر آتھم کا عذاب مہلک میں گرفتار ہونااوراحمد بیک فرختر کلان کا آخراس عاجز کے نکاح میں آنا۔ یہ بیش گوئیاں تیری طرف سے بیں تو ان کوا یسے طور پر ظاہر فر ماجو طلق اللہ پر ججت ہواور کور باطن حاسدوں کا مند بند ہوجائے اور اگر اے خداوند! یہ بیش گوئیاں تیری طرف سے نہیں ہیں تو مجھے نامرادی اور ذات کے ساتھ ہلاک کر۔ اگر میں تیری نظر میں مر دوداور ملعون اور د جال ہی ہوں جیسا کہ خالفوں نے سمجھا ہواور تیری و مرحمت میرے ساتھ خیری و مرحمت میرے ساتھ نہیں جولے اغیرائے کرام علیم السلام .....اوراولیائے امت محمد یہ کے

لے یہاں مرزا قادیانی نے حسب عادت عبارت کوطول دینے کے لئے ہرایک نبی علیهم السلام کانام علیحدہ علیحدہ لکھاہے جو بنظراختصار چھوڑ دیا ہے۔

121

ساتھ تھی یق مجھے فن کرڈال اور ذلتوں اور تمام دشمنوں کوخوش کراوران کی دعا یہ ظاہر ہے کہ نہ مطابق ت

ہے مرزا قادیائی کا نکاح ہوا۔اس کن اور مرزا قادیائی بمقابلہ مولوی ثناءاللہ! دفعتۂ لاہور (مسافرت میں) بمرض عنوان کے ہرطرح حقدار ہیں۔

۵..... حجودنا، کاذب، دجال

''میں نے خداتعالی ہے وہ دعا جومیں نے کی ہے یہ ہے کدا۔ ذکیل جھوٹااورمفتری ہوں جیسا کرمجہ گذاب، د جال اورمفتری کے لفظ ابوالحسن تبتی نے اس اشتہار میں جووا،

ابواس رکھا۔ تو مجھ پر تیرہ ماہ کے اند

مار وار دکر اور ان لوگوں کی عزت وور میں عاجزی ہے دعا کرتا ہوں کہ ان

مارے دنیامیں رسوا کراور ضربت ع

اس ہے آ گے لکھا ہے آ گذرگئی اور مرزا قادیانی کے بیتن مردود ہوئی۔میعادختم ہونے م معرفت علاء ہے فتو کی حاصل

شا نَع کیا۔

ا..... " که جس ط

ساتھ تھی۔ تو مجھے فٹا کر ڈال اور ذلتوں کے ساتھ مجھے ہلاک کر دے اور ہمیشہ کی لعنتوں کا نشانہ بنا اور تمام دشنوں کو خوش کراوران کی دعائیں قبول فرما۔'' (مجموعہ اشتہارات جہم ۱۱۲،۱۱۵)

یہ ظاہر ہے کہ نہ مطابق پیش گوئی عبداللّہ آتھم پرکوئی مبلک عذاب آیا۔ نہ حجمدی بیگم سے مرزا قادیانی کا نکاح ہوا۔ اس لئے ثابت ہوا کہ دونوں پیش گوئیاں اللّہ کی طرف سے نہیں تھیں اور مرزا قادیانی بمقابلہ مولوی ثناء اللّہ اور ڈاکٹر عبدائکیم صاحبان موت کی پیش گوئیاں کرتے کرتے دفعۃ لا ہور (مسافرت میں) بمرض ہیضہ انتقال کر گئے۔ پس حسب اقرار خود وہ الفاظ مندرجہ عنوان کے برطرح حقدار ہیں۔

۵..... حجموثا، کاذب، دجال مفتری اور ذلیل

' دمیں نے خدا تعالی سے دعا کی ہے کہ وہ مجھ میں اور محد حسین میں آپ فیصلہ کرے اور وہ دعا جو میں نے کی ہے یہ ہے کہ اے میرے ذوالجلال پر وردگار! اگر میں تیری نظر میں ایسا ہی ذلیل جھوٹا اور مفتری ہوں جیسا کہ محمد حسین بٹالوی نے اپنے رسالہ اشاعت السند میں بار بار مجھ کو کذاب، دجال اور مفتری کے لفظ سے یاد کیا ہے اور جیسا کہ اس نے اور محمہ بخش جعفرز ٹلی اور ابوالحن تبتی نے اس اشتبار میں جو ۱۰ رنومبر ۱۹۸۵ء کوچھیا ہے۔ میرے ذلیل کرنے میں کوئی دقیقہ الفائیس رکھا۔ تو مجھ پر تیرہ ماہ کے اندر لینی ۱۵رد کمبر ۱۸۹۸ء سے ۱۵رجنوری ۱۹۰۰ء تک ذلت کی مار وارد کر اور ان لوگوں کی عزت و و جاہت ظاہر کر اور اگر تیری جناب میں میری پھوٹر ت ہوتو میں عاجزی سے دعا کرتا ہوں کہ ان تیرہ مہینوں میں شخ محمد سین جعفرز ٹلی اور تبتی مذکور کو ذلت کی مار سے دنیا میں رسوا کر اور اضر بت علیہ مالذاتہ کا مصدات کر آمین! ثم آمین!'

(اشتهارا ۲ رنومبر ۹۸ ۱۸ء ، مجموعه اشتهارات خ ۱۳۰۰)

اس سے آگے لکھا ہے کہ 'اس دعا کی تبولیت کا البهام بھی ہو گیا ہے۔' لیکن بیمیعاد گذرگی اور مرزا قادیانی کے بیتیوں خالفین بفضلہ تعالی بخیر دعافیت رہے اور مرزا قادیانی کی دعا مردود ہوئی۔ میعاد ختم ہونے پر آئی تو مرزا قادیانی نے بہت حیلے کئے۔ ایک غیر معلوم خض کی معرفت علماء سے فتوئی حاصل کیا کہ حضرت مبدی کا مشکر کافر ہے اور کر جنوری ۱۸۹۹ء کو اشتہار شائع کیا۔

(مجموعہ شتبارات جسم مرح مولوی محمد سین نے مجموعہ پر کفر کافتوئی لگایا تھا۔ اس پر بھی

ح کرویں گے۔'' بانی کی کوئی حدہاوراس تہذیب اورسيح جوہوئے!!اگرخدانخواستہ ہیہ ہوجا تا تو کیامرزائی اورمرزا قادیانی ا کابرعلاء اورصوفیائے کرام ومشائخ ران کے آگے آیا اور نکاح نہ ہوا۔ كى گل فشانيوں كا مذكور ہ بالا نولكھا ہار ق بھی ہے۔ حالا صحائب هی بازدهند شەكى كىنتون كانشانە بر۱۸۹۴ء لکھتے ہیں کہ: م - اگر آنهم کاعذاب مہلک میں ن آنا - به پیش گوئیاں تیری طرف باطن حاسدول كامنه بند ہو جائے مجھےنامرادی اور ذلت کے ساتھ باجبيها كدمخالفول نے سمجھا ہے اور

....اوراولیائے امت محمد ہیے

ل دینے کے لئے ہرایک نبی میں ہم

س٥٣٨ فزائن جااص ٣٣٧) ميس لكصة

ہتے اور پہلے سے اپنی بد گوہری ظاہر

و كيااى دن بداحق مخالف جيتے ہي

ے کلڑے کلڑے نہیں ہو جا تمیں گے۔

. ) ہے ناک کٹ جائے گی اور ذلت لگ گیا۔ پس اس کی ذات ہوئی اور پیش گوئی ہے یہی مراد تھی۔ قریباً سال بھر بعدے اردیمبر ۱۸۹۹ء کو پھر ایک اشتہار دیا۔ اس میں ذات کے اسباب مزید حسب ذیل گنائے۔''

سست دمولوی محمد حسین نے میر سالها می جمله عجبت الله پراعتراض کیا۔ عالم نکه مجب کا صلدال مفتحاء کے کلام میں موجود ہے۔' (مجموعا شتہارات نی سم ۱۹۷۱،۹۷۱ الخص)

سست ''جمار سے مقدمہ میں ڈپئی کمشنر گورداسپور نے اس کو تخت ست کہا بلکہ اس سے عہد لیا کہ آئندہ کو وہ مجھے دجال قادیانی کا فروغیرہ نہ کہے گا۔' (مجموعا شتہارات نے ۲۳ سال ۱۹۹۱)

سست ''مولوی محمد حسین نے لفظ و سحار کے کار جمی غلط کیا۔''

(مجموعه اشتهارات جسم ۲۰۸)

۵ ''اس کوز مین مل گئی۔ یہ بھی ذات ہے۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جس گھر میں گئی۔ یہ بھی ذات ہے۔ ' (جموعا شہارات جسم ۲۱۲،۲۱۵) گھر میں کھیتی کے آلات داخل ہوں۔ وہ ذلیل ہوجا تا ہے۔' (جموعا شہارات جسم ۲۲۱،۲۱۵) اب پیش گوئی اور الہام کی طرف د کھیئے اور ادھر مرز اقادیانی کی بیان کردہ ذلتوں پر فور کیجئے۔ کہاں تو الہام میں درج تھا کہ میں ظالم کوذلیل اور رسوا کر دوں گا اور وہ اپنے ہاتھ کائے گا۔ ''ضد ب اللّه اشد من ضرب الناس ''کہاں تعبیراس کی کی جاتی ہے۔ مندرجہ بالارکیک تاویلات سے اور ان کی نسبت بھی غور فکر کرنے سے نتائے ذیل نگلتے ہیں:

ا عام طور پر جس مہدی کا آنا مانا جاتا ہے۔اس ہے آپ بھی منگر ہیں اور ا مولی محمد حسین بھی لیس اس طرح اگر بیذلت ہے تو دونوں کو بینچتی ہے۔

سسسس مقدمہ گورداسپور میں مرزا قادیانی اورمولوی دونوں سے یکسال نمونہ کے اقرار نامہ جوان کے بنی ہونے کے لحاظ سے بہت بڑی ذلت ہے۔

ہم ..... مرزا قادیانی باوجود البہا می تفہیم کے بیسیوں البہا می الفاظ کے معنی غلط کر جاتے تھے اور پھر کہدد ہے تھے کہ شاید کچھ اور معنی ہوں یا مجھے یا دنہیں رباوغیر ہو آگرید ذات نہیں تو مولوی محمد سین کالفظ ڈسچارج کا ترجمہ بھی کوئی ذات نہیں۔

۵..... زمیندار

ہے۔حراث ہے اور زمیندار کی صاحب ندکور سے بدر جہازیادہ ا اس سے زیادہ تجب

تبتی۔ تین آ دمیوں کی نسبت ا صاحبوں کی نسبت اور اشتہار م ہیں ۔ ( چلوستے چھونے )

افسوس! کدام اشایا ـ کلودینات**ها کدشمی** وه بھی مر گیا ـ پس پیش **کوئی** 

ھے رہا غرض یہ کہ پیش گواڈ ٹابت ہوا۔اس کئے حسب اندر ۲..... شریر ، پلید ،مر دود ، ما

مرزا قادیانی اپنے عجیب وغریب تدامیرے کام. کے خاتمہ سے کچھ پہلے ایک دوس دوسری طرف متوجہ رہیں ۔ چنا قریب دواڑھائی ماہ باقی تھے کہ ''اے میرے م

متجاب الدعوات ہوں تو ایہ اورنشان د کھلااورا پنے بندے لے کھے کسر ہے! ذرا ۵ مینداری کی ذات کی بھی خوب کہی! مرزا قادیانی خودالها می طور پر حارث بخے حراث بنے اور زمینداری کی ذات میں پھتہا پشت سے متلاء رہے تو خود بدوات مولوی صاحب ندکورسے بدر جہازیاد واور پشیتی ذلیل ہیں۔

اس سے زیادہ تعب یہ ہے کہ پیش گوئی تو ہمولوی محمد حسین اور جعفر زغلی اور ابوالحن تعبی ۔ تبن آ دمیوں کی نسبت اور ذلتیں گنائی ہیں۔ صرف مولوی محمد حسین کی اور باقی دونوں صاحبوں کی نسبت اور اشتہار سترہ دمبر ۱۸۹۹ء میں لکھ دیا کہ ان کی عزت اور ذلت دونوں طفیل ہیں۔ (جلوستے چھوٹے)

(مجموعہ اشتہارات جسم ۲۱۷)

افسوں! کہ اس نسخہ بحرب سے محمدی بیگم والے معاملہ میں مرزا قادیانی نے فائدہ نہ اٹھایا۔ لکھ دینا تھا کہ محمدی بیگم کے خاوند کی موت طفیلی تھی۔اس لئے بجھ لوکہ وہ بھی مرگیا۔ پٹس بیش گوئی پوری ہوگئ۔واہ حضرت! کیا کہنے ہیں اس نبوت کے:

> ایس کرامت ولی ماچه عجب گربه شاشید گفت باران شد

غرض میر که پیش گوئی بھی بالکل غلط اور اس کی منظوری کا البهام محض جھوٹ اور فضول ثابت ہوا۔اس لئے حسب اندراج اشتہار خود مرزا قادیانی الفاظ مندرجہ عنوان کے مصداق ہیں۔ ۲..... شریر، پلید،مر دود، ملعون، کا فر، بے دین، کذاب، خائن، د جال، فاسد

مرزا قادیانی این وام افادول کے اطمینان قلب اور ان کے تھنے رہنے کے لئے بھیب وغریب تد ایر سے کام لیتے تھے۔ ایک پیش گوئی ابھی پوری نہیں ہوتی تھی کہ اس کی میعاد کے خاتمہ سے بچھ پہلے ایک دوسری پیش گوئی کردیتے تھے۔ تا کہ غلط پیش گوئی کاخیال جھوڑ کرمرید دوسری طرف متوجہ رہیں۔ چنانچے مولوی محمد حسین وغیرہ کے متعلق تیرہ ماہ پیش گوئی کی میعاد میں قریب دواڑھائی ماہ باقی تھے کہ یا پنج نومبر ۱۹۹۹ء کوایک اوراشتہاردے دیا جس میں لکھا کہ:

''کے میرے مولا! قادر خدا اب مجھے راہ بتلا! اگر میں تیری جناب میں متجابیالدعوات ہوں تو ایبا کرد کے جنوری ۱۹۰۰ء سے اخیر دئمبر ۱۹۰۴ء تک میرے لئے کوئی ادرنشان دکھلاا درا پنے بندے کے لئے گوائی دے جس کوزبانوں سے کچلا گیا ہے۔ دیکھ میں مصل تا بیکھیں میں مصل تا بیکھیں۔

لِ کچھ کسر ہے! ذرا آٹھویں فصل تو دیکھو۔ کی میں نمی قریباً سال بھر بعد کارد تمبر ۱۸۹۹ء بذیل گنائے۔''

می جمله عبدت الله پراعتراض گیار (مجموحا شنهادات ن سم ۱۹۲۱،۹۹۶ طخص) داسپورنے اس کوسخت سست کہا بلکداس میمگار" (مجموعا شنهادات جسم ۱۹۹) ن) کار جمد غلط کیار''

(مجموعاشتهارات جهم ۲۰۸) ہے۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جس " (مجموعاشتبارات جهم ۲۱۲،۲۱۵) مرزا قادیانی کی بیان کردہ ذلتوں پرغور واکردوں گااوروہ اینے ہاتھ کا نے گا۔

ناہے۔اس سے آپ بھی منکر ہیں اور پنچتی ہے۔

اں کی کی جاتی ہے۔ مندرجہ بالار کیک

يل نكلته بين:

محمد سین کوانکار ہےاورمرزا قادیانی کی دیگرعلاء نے شاکع کر دیا ہے۔ایک نابت ہوتے ہیں۔

ورمولوی دونوں سے یکسال نمونہ کے قرار نامہ جوان کے بنی ہونے کے لحاظ

ه بیبیوں الہامی الفاظ کے معنی غلط کر پیادئییں رہادغیر ہوغیر ہ۔اگریپذلت ہم کے ..... حجموٹا اور جھو مرزا قادیانی کیا ''میرا کام جس کے ستون کوتو ژدوں اور تا عظمت اور شان دنیا پر فلام نیآئے تو میں جموٹا ہوں ۔

میں نے اسلام کی حمایت:

بوں اورا کر پچھنہ ہوااورم

ناظرین!مرز اسلام کی موجودہ شان وا ومہدویت ومیسیت وغیر زمانہ موجودہ سے ہزار دور سے اکثر مما لک اب ہلا عیسائی طاقتوں کے زیراثر وزناء وغیرہ کی عام آزاد (روحی فدا) مالیہ کی عظمہ

اور پھر حسب بالا ترنہیں کہلا سکتا۔ بلکہ کور باطن اور ناقص الفہم: (دیکھورا بیزر

(بقيه حاشيه كذشته مغيه)

تیری جناب میں عاجزانہ ہاتھ اٹھا تا ہوں کہ تو اسبائی کرکہ اگر میں تیرے حضور میں سچا ہوں اور جیسا کہ خیال کیا گیا ہے۔ کافر، کا ذہبیں ہوں تو ان تین سال میں جواخیر دیمبر ۱۹۰۳ء تک ختم ہوجائیں گے کوئی ایبانشان دکھلا جوانسانی ہاتھوں سے بالاتر ہو۔''

(مجموعه اشتهارات ج ۱۷۸)

آ کے چل کر لکھتے ہیں کہ:

''اگرتوا بے خدااس تین برس کے اندر میری تائید میں اور میری تصدیق میں کوئی نشان ند کھلائے اور بند بے کوان لوگوں کی طرح روکر دے۔ جو تیری نظر میں شریہ اور پلیداور بے دین اور کذا ب اور د جال اور خائن اور مفسد ہیں۔ تو میں تجھے گواہ کرتا ہوں کہ میں اپنے تیئی صادت نہیں سمجھوں گا اور ان تمام تہتوں اور الزاموں اور بہتانوں کا اپنے تیئی مصدات سمجھلوں گا۔ جومیر برگائے جاتے ہیں ۔۔۔۔ میں نے اپنے لئے یقطعی فیصلہ کرلیا ہے کہ اگر میری ہی دعا قبول نہ ہوتو میں ایسا ہی مرددواور ملعون کافر اور بے دین اور خائن ہوں۔ جیسا کہ مجھے مجھا گیا۔''

(مجموعه اشتهارات جساص ۱۷۸)

مرزا قادیانی کے مرید نہ مانیں! ہم تو مرزا قادیانی کی اس عبارت پر مناوصد قتا کہتے ہیں ۔ کیونکہ یہ تین سال بھی خالی گذر گئے اور کوئی نشان آسانی جوانسانی ہاتھوں سے بالاتر ہونہیں دکھایا گیا ع ۔اس لئے وہ اپنی منہ مانگی تعریفوں کے ہرطرح سے متحق ہیں۔

ا سلطان القلم كي قلم كے جوابرريز بدلاحظه بول كياكوئى بھيارى بھى اس خش گوئى كا مقابله كر كتى ہے؟ ۔ايك دريائے فساد ہے جوائد اچلاآ رہا ہے۔

ی البته ایک رسالہ بنام اعجاز احمدی مرزا قادیانی نے لکھ کرمولوی ثناء اللہ کے پاس ضرور بھیجااور لکھا کہ اس کو جواب ہیں یوم کے اندرا ندر لکھ کر بھیجو۔ اس سے پیش گوئی سرسالی پوری ، ہوگئی۔ مولوی ثناء اللہ نے اس قصیدے میں بیسیوں صرفی نحوی غلطیاں نکال کر مرزا قادیانی کو کھا کہ پہلے ان غلطیوں کو درست کرو پھر میں آپ کے زانو ہزانو بینے کرعر بی نولی کروں گا۔ آپ ایک غیر معلوم مدت میں ساراز ورلگا کرایک کتاب تکھیں اور فریق ٹانی کو چند یوم میں اس کا جواب دینے ہر مجبور کریں۔ بیضول بات ہے مرزا قادیانی نے اس کا کوئی جواج بست نہیں دیا۔ اب ناظرین انصاف کرلیں کہ کہاں ایک عظیم الشان شان کی پیش گوئی جوانسانی ہاتھوں سے ہالاتر ہو۔ کہاں اس کا ظہورا کی مختصر رسالہ کی شکل میں:

(ایقیہ حاشیہ کے مقدر سالہ کی شکل میں:

ے..... جھوٹا اور جھوٹے دعوے

مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:

''میراکام جس کے لئے میں اس میدان میں کھڑا ہوں۔ یہی ہے کہ میں عیدئی پرتی کے ستون کوتو ڑ دوں اور بجائے تثلیث کے تو حید کو پھیلاؤں اور آ تخضرت اللہ کی جلالت اور عظمت اور شان دنیا پرفا ہر کروں ہیں اگر جھ ہے کروڑ نشان بھی فاہر ہوں او بیعلت عائی ظہور میں نہ آئے تو میں جھوٹا ہوں ۔ پس دنیا جھ سے کیوں دشمنی کرتی ہے۔ وہ انجام کو کیوں نہیں دیکھتی ۔ اگر میں نے اسلام کی جمایت میں وہ کام کر دکھایا جو سے موعود مہدی موعود کو کرنا جا ہے تھا۔ تو پھر میں جوں اور اگر کچھ نہ ہوا اور مرگیا تو پھر میں میں میں وہ کام کر دکھایا جو سے موعود مہدی موعود کو کرنا جا ہے تھا۔ تو پھر میں جو اور مرگیا تو پھر میں جو اور مرگیا تو پھر میں میں جو نا ہوں۔''

(بدرج ١٦٠ ٢٥ م ١٩٠ م ١٩ رجولا كى ١٠ ١٩ م مكتوبات ج ٢ حصداة ل ص ١٦١)

ناظرین! مرزا قادیانی کے اس صاف وصر کے اقرار کو ملاحظ فرمائیں اور نتیجہ کے طور پر اسلام کی موجودہ شان وشوکت کا حال بھی دیکھیں۔ جب مرزا قادیانی نے دعوائے مجددیت ومہدویت و شیحیت و غیرہ کیا تھا۔ اس وقت ممالک اسلامی اور سلطنت ہائے اسلامی کی حالت زمانہ موجودہ سے ہزار درجہ بہتر تھی۔ شاید بیمرزا قادیانی کی بی سبز قدمی کی بر کت ہے کہ ان میں ہے اکثر ممالک اب بلال کے بجائے صلیب کے زیر حکومت ہیں۔ یہاں تک کہ حرم کحبہ بھی عیسائی طاقتوں کے زیراثر ہوگیا اور جہاں بجائے شعائر اسلام کا بہر تم کے فتق و فجو روشراب وزناء وغیرہ کی عام آزادیاں ہوگئی ہیں۔ اگر اس کا نام کر صلیب ہے ترتی اسلام اور ویغیر عربی (روحی فدا) میں کھانے کی عظمت وشان کا ظہار ہے قو فیرائر تیں تو پھر مرزا قادیانی کوان کے اقرار

(بقيه حاشيه گذشته مغه)

بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو اک قطرہ خون نکلا

اور پھر حسب قول واصول مسلمہ مرزا قادیانی ان کا لکھا ہوا بیدسالدانسانی ہاتھوں سے بالا تر نہیں کہلا سکتا۔ بلکدا یہ کہنے والے کو مرزا قادیانی ''صودائی ، مخبوط الحواس، عقل کا اندھا، کور باطن اور تاقص الفہم نادان مغرور بے ایمان وغیر ہوغیر ہتلاتے ہیں۔''

(ديكويرابين احمد بيعاشيص ١٥٦ تا ١٩٣ الملحمة غزائن جام ١٢١،٩ ٢٠ بمبيد فعل ششم كماب بذا) ١٤٩ ر که اگرییں تیر بےحضور میں سچا ہوں اور تین سال میں جواخیر دئمبر۲ • ۹۹ء تک ختم بے ہالاتر ہو۔''

(مجموعهاشتهارات جسل ۱۷۸)

تائید میں اور میری تصدیق میں کوئی نشان تیری نظر میں شریر یا اور پلیداور بے دین واہ کرتا ہوں کہ میں اپنے تیس صادت نہیں ااپنے تیس مصداق تجھ لوں گا۔ جومیر سے کرلیا ہے کہ اگر میری ہی دعا قبول نہ ہوتو

، جبیا که مجھے تمجھا گیا۔''

(مجموعداشتہارات جسام ۱۷۸) فادیانی کی اس عبارت پر مناوصد قنا کہتے آسانی جوانسانی ہاتھوں سے بالاتر ہونہیں رح سے مستق ہیں۔

رے میں ہوں کیا کوئی بھیاری بھی اس فخش گوئی کا

دیانی نے لکھ کر مولوی ثناء اللہ کے پاس
کر بھیجو۔ اس ہے پیش گوئی سرسالی بوری
فی نحوی غلطیاں نکال کر مرزا قادیانی کو
انو برانو بیٹھ کر عربی نولی کروں گا۔ آپ
اور فریق ثانی کو چند یوم میں اس کا جواب
نے اس کا کوئی جوا مصنع نہیں دیا۔ اب
پیش گوئی جوانسانی ہاتھوں سے بالا تر ہو۔

(بقیہ حاشیہ کے صفحہ بر)

کے بموجب کیوں جمونانہ مجما جائے۔ورنداس بربادی اسلام وسلمین کور تی ثابت کرنا جا ہے۔ اگر کسی مرزائی میں ہمت ہو!

اسلام کانج

کہتے ہیں

۲۹مکی۔

ظاہر کیا.

آناج

خداتعا

حوالول

تقے۔

کےانہ

بالآخ

٨ ..... كاذب، كافر، بدين اور خارج از اسلام

نبوت درسالت کے متعلق مرزا قادیانی کے عقائد پہلے یہ تھے۔

الف ..... "بعد ختم المرسلين ميں کسی دوسرے مدعی رسالت و نبوت کو کافر اور کاذب جانیا ہوں۔ میر ایفتین ہے ومی رسالت حضرت آ دم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور جناب محمد اللہ اللہ میں میں ہوگئی۔'' (مجموعہ اشتہارات جاس ۲۳۰ اشتہارا اراکتو پر ۱۹۹ معتام دیلی)

ب ..... "میں قائل ختم نبوت ہوں ۔اس کے منکر کو بے دین اور خارج از اسلام

ج ..... "میزاایمان ہے کہ ہمارے رسول حضرت محصیتاً جی تمام رسولوں سے اضل اور خاتم الانبیاء ہیں۔ پھر مجھے کب جائز ہے کہ نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام سے خارج ہوکر کا فروں کی جماعت میں جاملوں۔" (جمامت البشریٰ ترجمہازے 24 ہزائن جے میں 194)

نبوت کے متعلق ایسے بیمیوں فقر ہے مرزا قادیانی کی تحریرات میں موجود ہیں۔لیکن جب نبی بننے کا انہیں خیال آیا تو کئی طرح کے ایک چی ڈال کر نبوت کی اقسام ظلی ، بروزی، مجازی، حقیقی ،غیر حقیقی ، نیر تعیی وغیرہ وغیرہ وضع کی گئیں اور بلاً خرصاف لفظوں میں نبوت کا

د موئ کردیا۔ چنانچہ طاحظہ ہو۔ الف ..... ''اشتہارا کی غلطی کاازالہ جس میں حضرت محم مصطفیٰ میں اللہ کے بروزاورظل بن کرامتی نبی ہونے کااظہار کیا گیا ہے۔'' (خزائن ۱۸۳۵)

ب ..... (اخبار بر ۱۹۰۵ رج ۱۹۰۸ و او است ۱۹۰۸ میں لکھتے ہیں کہ ' ہمارادگوئی ا ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں۔ دراصل بیز اعلقظی ہے۔ خدا تعالی جس کے ساتھ ایسا مکالمہ خاطبہ کر ہے جو بلحاظ کمیت و کیفیت کے دوسروں سے بہت بڑھ کر ہواور اس میں پیش گو کیاں بھی بکثرت ہوں اسے نبی کہتے ہیں اور یہ تحریف ہم پر صادق آتی ہے۔ پس ہم نبی ہیں۔ '' آ کے لکھتے ہیں: '' ہمارا فہ ہب تو ہے کہ جس دین میں نبوت کا سلسلہ نہ ہووہ مردہ ہے۔ یہود ہوں،

میں ہمارا فرمب او بیہ ہے کہ بھی دین میں ہوت کا سکسکہ نہ ہو وہ مردہ ہے۔ یہودیوں، عیسا ئیوں اور ہندؤں کے دین کوجوہم مردہ کہتے ہیں تو ای لئے کدان میں کوئی نی نہیں ہوتا۔اگر

ل اسلام ومسلمين كورتى ثابت كرنا جا ہے۔

)اراسلا } وعقائد پہلے یہ تھے۔

رے مدگی رسالت و نبوت کو کا فراور کا ذب
یہ السلام سے شروع ہوئی اور جناب محمد اللہ اللہ اللہ ۱۹ مقام دیلی )
اس کے مکر کو بے دین اور خارج از اسلام اس کے مکر کو بے دین اور خارج از اسلام مورد ہلی ۲۵ سرا کو بر ۱۹ ۸۱ء)
مول حضرت محمد اللہ تمام رسولوں سے افضل دو کی کر کے اسلام سے خارج ہو کر کا فروں

متالبشر پار جمه ادم ۱۹ بخزائن با مص ۲۹۷) اقادیانی کی تحریرات میں موجود ہیں لیکن دال کر نبوت کی اقسام ظلی ، پروزی ،مجازی،

ان حربوت في السام من برور في مجاري. ي منين اور بالآخر صاف لفظول مين نبوت كا

ی می حضرت تحد مصطفیٰ متالیق کے بروز اورظل (خزائن ج ۱۸ص ۱۳۸) ت ج ۱مس ۱۳۷) میں لکھتے ہیں کہ' ہمارادعویٰ ۔ خداتعالیٰ جس کے ساتھ ایسا مکا لمہ تخاطبہ

د هر موادراس میں پیش کوئیاں بھی بکشرت ہے۔ پس ہم نی ہیں۔''آ گے لکھتے ہیں:

رت کا سلسلہ نہ ہو وہ مردہ ہے۔ یہود بول، ای لئے کہ ان میں کوئی نی نہیں ہوتا۔ اگر

اسلام کا بھی بہی حال ہوتا تو پھر ہم بھی قصہ گوشہر ہے۔ کس لئے اس کودوسر ہے دینوں سے بڑھ کر کہتے ہیں۔...ہم پر کئی سالوں سے وحی نازل ہور ہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے کئی نشان اس کے صدق کہتے ہیں۔...ہم پر کئی سالوں نے وحی نازل ہور ہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے گئی نشان اس کے صدق کی گواہی دے چکے ہیں۔ اس لئے ہم نبی ہیں۔ امر حق کے پہنچانے میں کسی قسم کا اختفاء ندر کھنا کی گواہی دے چکے ہیں۔ اس لئے ہم نبی ہیں۔ امر حق کے پہنچانے میں کسی قسم کا اختفاء ندر کھنا

چ ہے۔ ج ۔۔۔۔۔ ۲۳ مرکی ۱۹۰۸ کوایک کمتوب بنام ایڈیٹر اخبار عام مرز اقادیانی نے لکھا جو ۲۷ مرکی کے اخبار مذکور میں شائع ہوا۔ اس میں بھی بکثرت پیش کوئیاں کرنے کی بناء پر اپنا نبی ہونا ظاہر کیا ہے اور صاف صاف نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ (حقیقت المعوت میں 24)

اب پہلے تیوں حوالوں سے بعد کے تیوں حوالوں کا مقابلہ کیا جائے تو اور بی رنگ نظر آتا ہے۔ پہلے نبوت کا صاف انکار تھا اور بعد میں صاف اقرار موجود ہے۔ پہلے وی نبوت کو حضرت جمالی پڑتم شد مانتے تھے اور پچھلے حوالوں میں اپنے اوپر وی کا نزول بیان کر کے خداتعالی کی گواہی بھی شبت کردی ہے۔

حدیث شریف لا نبی بعدی میں بھی مطلق نبوت کا بی ذکر ہے اور مرزا قادیانی کے پہلے حوالوں میں بھی لفظ نبوت کا بی انکار ہے۔ پس بعد میں نبی بننے کے لئے جوسوا تک اور بہروپ بنائے سے جیں قابل غور ہیں۔ لا محالہ یا تو مرزا قادیانی کے پہلے اقرار غلط جیں یا آخری دعویٰ فضول۔ ہاں مرزا قادیانی حسب قول خود خطابات مندرج عنوان کے ہر طرح سے مزاوار ہیں۔

۹..... کاذب بشریراوراصحاب فیل کی طرح نابود .

ڈاکٹر عبدالکیم خان اسٹنٹ سرجن پٹیالہ مرزا قادیانی کے ایک بار بااخلاص مرید سے۔ جوہیں سال تک مرزا قادیانی کے معتقد ہے۔ بعد میں مرزا قادیانی کی اصلیت کو معلوم کر کے انہوں نے رجوع الی الحق کرلیا تھا۔ مرزا قادیانی پہلے ان کے اخلاص کے مداح تھے۔ پھران کے خت خلاف ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے تر دیدمرزائیت میں متعدد رسا لے اور پخلاٹ کھے۔ بلا خردونوں نے ایک دوسرے کے خلاف موت کی پیش گوئی کی۔ اس کے متعلق مرزا قادیانی کا اشتہاری ڈیل میں نقل کیا جاتا ہے لکھتے ہیں کہ:

 اس کی میعاد تین سال بتائی گئی۔ اس کے مقابل پر وہ پیش گوئی ہے جوخداتعائی کی طرف سے میاں عبد الکیم اسٹنٹ سرجن پٹیالہ کی نبیت مجھے معلوم ہوئی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔ خدا کے مقبولوں میں تجولیت کے نمو نے اور علامتیں ہوتی ہیں اور وہ سلامتی کے شنم اوے لے کہلاتے ہیں۔ ان پر کوئی عالب نہیں آ سکتا۔ فرشتوں کی تھنی ہوئی تکوار تیرے آگے ہے۔ پر تو نے وقت کو نہ پہچانا۔ ندد یکھانہ جانا ہے رب فرق بین صادق و کاذب انت تدی کل مصلح وصادق اے میرے رب تو صادق اور کاذب میں فرق کر کے دکھا تو ہم صلح اور صادق کو دیم ہے۔ "
اے میرے رب تو صادق اور کاذب میں فرق کر کے دکھا تو ہم صلح اور صادق کو دیم ہے۔ "
ار ۲۱راگت ۲۹ مطابق ۲۲ ہمادی ال فی ۱۳۲۳ ھا استح مرز اقادیا فی سے موجود قادیا فی مجموعہ اشتہارات جسم صورو

اس کے بعد ڈاکٹر عبداکلیم خان نے ایک اور الہام ٹمائع کیا کہ جولائی ۱۹۰ء سے چودہ ماہ تک مرزا قادیانی مرجائے گا۔ اس کے جواب میں مرزا قادیانی نے ایک اشتہار بعنوان تجرہ ۵ رنومبر ۱۹۰۷ء کولکھاجس میں درج کیا کہ:

''(خدانے فرمایا) کہ میں تیری عمر کو بھی بڑھادوں گا۔ بینی دیمن جو کہتاہے کہ صرف جولائی ۱۹۰۷ء سے چودہ مہینہ تک تیری عمر کے دن رہ گئے ہیں۔ یا ایسا جودوسرے دیمن پیش گوئی کرتے ہیں۔ان سب کو میں جموٹا کروں گااور تیری عمر کو بڑھادوں گا۔ تامعلوم ہو کہ میں خدا ہوں

ل ''خداتعالی کار فقرہ کروہ سلائتی کے شغراد ہے کہلاتے ہیں۔ بیخداتعالی کی طرف سے عبدالحکیم خان کے اس فقرہ کارد ہے۔ جو مجھے کاذب اور شریر قرارد ہے کر کہتا ہے کہ صاوت کے سامنے شریر فنا ہو جائے گا۔ گویا میں کاذب ہوں اوروہ صادق اوروہ مردصالح ہے اور میں شریر ، خدا تعالی اس کے ردمیں فرماتا ہے کہ جوخدا کے خاص لوگ ہیں وہ سلائتی کے شغراد ہے کہلاتے ہیں۔ فالت کی موت اور ذلت کا عذاب ان کو فعیب نہ ہوگا۔ اگر ایسا ہوتو و نیا تباہ ہو جائے اور صادق وکاذب میں کو گی امر خارت نہ ہوگا۔ اگر ایسا ہوتو و نیا تباہ ہو جائے اور صادق وکاذب میں کو گی امر خارتی ندر ہے۔''

ی '' یعنی اے میر ے خدا تو صادق اور کاذب میں فرق کر کے دکھلا۔ تو جا نتا ہے کہ صادق اور کاذب میں فرق کر کے دکھلا۔ تو جا نتا ہے کہ صادق اور مصلح کون ہے۔ اس فقر ہ الہامیہ میں عبد الحکیم خان کے اس قول کارد ہے جوہ ہ کہتا ہے کہ صادق کے سریفنا ہو جائے گا۔ پس چونکہ اپنے تنین صادق کھرا تا ہے کہ تو صادق اور کاذب میں فرق کر کے دکھلاؤں گا۔''

(مجموعهاشتهارات جهم ۲۰ ۵ ماشیه)

IAT

مطابی مرزدا دادیای که ۲۷ ق وعد به فقح و نصرت،عزت واقه صاحب کاذب اورشریر ثابت ہو لکھا کھا

مرزا قادیانی نے ۱۵ ہے۔''مولوی ثناءاللہ کے ساتھ آ اس اشتہار میں مولو مرزائیت کاشکو ہودکایت کرکے

٠١.... مفسد، كذاب،

"اگریش ایمای کذ میں جھے یاد کرتے ہیں توش آ س

آ کے چل کر کھیتے ہیر لے بدنام اگر ہوں کے

ے بیں ہے دوں سے ع مرزائی صاحبان افغل کی افررت ناہوں ہوا؟۔ اور ہرایک امر میر سافتیار میں ہے۔ بیظیم الثان پیش گوئی ہے۔ جس میں میری فتح اوروشن کی گلست اور میری میز ساور وشن کی ذات اور میر اقبال اور دشن کا ادبار بیان فر مایا ہے اور دشن پر خضب اور عقوبت کا وعدہ کیا ہے۔ محر میری نسبت کلما ہے کہ دنیا میں تیرانا م لا بلند کیا جائے گا اور فضرت اور فتح تیر سے شامل حال ہوگی اور دشمن جو میری موت جا ہتا ہے وہ خود میری آ تھول کے دو ہرو سے اصحاب الغیل کی طرح تا بوداور تباہ ہوگا۔'' (مجموعا شمہارات جسم ۱۹۵)

اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے ایک اور الہام شائع کیا کہ مرزا قادیانی جاراگست

اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے ایک اور الہام شائع کیا کہ مرزا فادیان چاراست ۱۹۰۸ء تک مرجائے گا۔ (دیکموچشم سرفت ص ۱۳۲۴،۳۳۱مسنٹ سرزا قادیانی بخزائن جمہور سست ۱۹۰۸)

دونوں صاحبان کی اس قلمی جنگ کا یہ نتیجہ ہوا کہ ڈاکٹر صاحب کی پیش گوئیوں کے مطابق مرزا قادیائی نے 190 کو مقام لا ہورانقال کیااوران کے الہام کنندہ کے سب وعد سے فقے ونصرت، عزت واقبال کے غلط نکلے اور مرزا قادیانی حسب قول خود بمقابلہ ڈاکٹر صاحب کا ذب اور شریر ثابت ہوئے کی نے خوب کہا ہے:

کھا تھا کاذب مرے کا پیشر کذب میں سپا تھا پہلے مرعمیا ۱۰..... مفید، کذاب مفتری اور خدا کی طرف سے نہیں

مرزا قادیانی نے ۱۵راپریل ۱۹۰۷ء کوایک پیش کوئی بطریق دعاء شائع کی جس کانام ہے۔''مولوی ثناء اللہ کے ساتھ آخری فیصلہ!''

اس اشتہار میں مولوی ثناء اللہ کو تا طب کر کے اور ان کی تحریرات متعلق ابطال وتر دید مرز ائیت کا شکوہ و دکتا ہے کر کے مرز ا قاویانی لکھتے ہیں کہ:

''اگریس ایبای کذاب اور مفتری ہوں جیسا کداکش اوقات آپ اپنے ہرایک پر چہ میں مجھے یادکرتے ہیں تو میں آپ کی زندگی میں ہی ہلاک ہوجاؤں گا۔'' (مجموعا شتہارات جسس ۵۷۸)

آ مے جل کرکھتے ہیں کہ:

ل بدنام اگر ہوں گے تو کیانام نہوگا۔ ع مرزائی صاحبان یا کرش کے چینے دھرم سے بتا کیں کہ کون کس کے رویروامحاب الغیل کی طرح نا اور ہوا؟۔ اور الہام شائع كيا كہ جولائى ١٩٠٤ء سے ، من مرزا قاديانى نے ايك اشتہار بعنوان

مادوں گا۔ لینی دعمن جو کہتا ہے کہ صرف کے جیں۔ یا ایسا جودوسرے دعمن بیش گوئی ایسا جودوسرے دعمن بیش گوئی اورے کہلاتے جیں۔ بیضداتھائی کی طرف اورشریقر اردے کر کہتا ہے کہصادت کے اور بیس شریر ، خدا بیں وہ سلامتی کے شیرادے کہلاتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتو دنیا تباہ ہو جائے اور صادق ربحوہ اشتہارات جسم ۵۵۹ ماشیہ) ایس میں فرق کر کے دکھلا۔ تو جانا ہے کہ اس قول کارد ہے جودہ کہتا ہے کہ

(مجوعداشتهارات جسم ٥٦٠ هاشيه)

ن مادق مراتا ہے۔خدافر ماتا ہے کہ تو

علاؤل كا-"

''قضى الرجل علم ے۔''یوخذ المرء باقرارہ''آ اس فصل میں مرزا قاد ہ ہونے برانہوں نے اپنا کافر، کاذب

يهان جو پچولکھا گياوه خودمرزا قاديا ف

مانع تقرير مخالف نبين هوسكتي ملزم يام

ہم خود لکھتے ہیں یاائی طر

خائن ،ملعون ،مر دود ، روسیاه ، شیطا چونکه ان بیانات اور دعودٔ ک کاغلط

ك فيك آرد كافر كردو:

الجعا ہے

برادران اسلام! اس مرزا قادماني كاذب مدعمان نبوما د كاندارى اورابله فريني كاايك سلس فرقے بنائے۔ یہی حال اس فرقہ طرح ہے بیفرقہ بھی در سوریا عيسائيوں كى الوہيت كى طرح ايك ان کا بھی نام بی یادگاررہ جائے ' غبارات دباسكتا ہے۔

"يريدونليم الـكـافرون ''يـ*لوگ عاجخ*' نورکوکامل طور بر پھیلا کر ہی رہے والسلام على مر

"پں اگروہ مزاجوانسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکمحض خداکے ہاتھوں سے ہجھے طاعون، بيفدوغيره مبلك يماريان آپ برميري زندگي مين بي داردند بيوئيس و ميل خدا كي طرف (مجوعه اشتهارات جسيس ۵۷۸)

ا خیر میں لکھتے ہیں کہ ' ( یا اللہ ) اب میں تیرے بی تقلس اور رحت کا دامن پکر کرتیری جناب میں پنجی ہوں کہ مجھے میں اور ثناءاللہ میں سیا فیصلہ فر مااور جو تیری نگاہ میں در حقیقت مفسد اور كذاب باس كوصادق كى زئد كى ميس عى دنيا سائفالين (مجموعا شتهارات جسم ٥٤٩) مرزا قادیانی کی بیدعاان کے حق میں تونہیں مکران کے خلاف قبول ہوگئی۔ کیونکہ اس کی تجوایت کا البام ا مجمی مرزا قادیانی کو بوچکا تھا اور مولوی ثناء الله کی زندگی مس مر کراور مینه ے مرکرانہوں نے نصرف اپنے ہی صدق و کذب کا بلکدا بے مشن کے بھی کاذب ہونے کافیملہ كرديا ادر حسب اقر ارخود مفسد ، كذاب اورمفترى ثابت جوئ اوردنيا كومعلوم جو كيا كدووالله كي طرف ہے۔

مولوی ثناء الله صاحب کے لئے بیفدادر طاعون ما تکتے تھے گرخود بدولت کوئی بیف نة دبوجاكى نة كارن وفات كصب:

اور تو زنده میں خود عی مر گیا کالرہ سے خود مسجا مر گیا

یوں کہا کرتا تھا مرجا ئیں گے اور اس کے بیاروں کا ہو گا کیا علاج

A1777

تلك عشرة كاملة!

ناظرین!اس فصل کے بڑھنے سے آپ کومعلوم ہو گیا ہوگا کے مرزا قادیانی کا کیا انجام مواادرا پن تحريرا پي تقريرا پي مسلمات اوراپ منه كالفاظ سے و مكيا كچوه ابت موتے ہيں۔

لے مرزا قادیانی کے مرنے کے بعدان کے مریداس دعائے الہامی ہونے سے مکر ہو مئة آخرمرزائيوں كى طرف سےمولوى قاسم على قاديانى كامولوى ثناء الله كےساتھ اس دعاكے الہامی ہونے نہ ہونے کا مقام لدھیانہ مباحثہ ہوا اور بشرط کامیا بی مرزائیوں نے تین سوروپیہ مولوي صاحب كوديين كاوعده كيا-جس من مرزائيون كوكست فاش اورمولوي صاحب كوفتح مبين حاصل ہوئی اور تین سورویہ مولوی صاحب نے لے لیا۔جس سے مرزائیوں کو دین و دنیا دونوں طرح کا خساره موا .. (دیکمورساله فاتح قادیان مصنف مولوی ثناءالله امرتسریٌ شال احتساب قادیا نیت ج۸)

ہم خود لکھتے ہیں یاا پی طرف سے پچھ کہتے تو مرزائی صاحبان ضرور خفا ہوجاتے۔ لیکن ایمان جو پچھ کھا تھا ہے ایکن سے ایمان سے زیادہ اور کوئی تحریر ایمان جو پچھ کھا گیاوہ خودمرزا قادیانی کامقبولہ وسلمہ ہے۔ خودا پنے بیان سے ذیادہ اور کوئی تحریر مانع تقریر پخالف نہیں ہو کئی۔ طرم یا معاعلیہ کے اقبال کا اثر ہمیشہ اس کے خلاف لیاجا تا ہے۔ "فردا پنا اور ڈگری کرئی سے خودا پنا ور ڈگری کرئی سے خواس مشہور مشہور

من قضى الرجل على مفسه الول على المناسبة ا

ہوئے ہیں۔ جن کے بورانہ اس میں مرزا قادیانی کے متعدد بیانات دکھلادئے گئے ہیں۔ جن کے بورانہ اس فصل میں مرزا قادیانی کے متعدد بیانات دکھلادئے گئے ہیں۔ جن کے بورانہ ہوئے پرانہوں نے اپنا کافر، کاذب، بد این، دجال، کذاب، مضد، ذلیل، مفتری، تاری، پلید، خائن، ملعون، مردود، روسیاہ، شیطان، بدکارادر خارج از اسلام وغیرہ وغیرہ وغیرہ ہونا قبول کیا ہے اور چونکہ ان بیانات اور دعوؤں کا نملط ہونا ثابت کیا جا چکا ہے۔ اس لئے ہمارا بھی اس پرصاد ہے۔ ہمر کے شکے آردکافرگردد:

الجما ہے پاؤن یار کا زلف دراز میں لو خود ہی اینے دام میں صاد کھنس گیا ۔ خاتمہ

برادران اسلام! اس کتاب سے بفضلہ تعالی روز روشن کی طرح ٹابت ہو چکا ہے کہ مرزا قادیانی کاذب مرعیان نبوت میں سے تھے اور ان کے سب دعوے اور پیش گوئیال محض دکا نداری اورا بلفرینی کا ایک سلسلہ تھا۔ جس طرح اور جھوٹے مدتی پیدا ہوئے اورانہوں نے اپنے فرقے بنائے۔ بہی حال اس فرقہ مرزائی کا ہے اور جیسا کہ ان باطل فرقوں کا نام مث گیا ہے۔ اس طرح سے یہ فرقہ بھی ویرسویر سنت الہی کے تحت اپنا وقت پورا کر کے دنیا سے رخصت ہوگا۔ عیسائیوں کی الوہیت کی طرح ایک فرقہ کے تین مرزائی فرقے تو بن چکے ہیں۔ اس طرح کی دن ان کا بھی نام بی یا دگار رہ جائے گا۔ وین حق کا نور ندکسی کے بچمائے بچھ سکتا ہے۔ نہ باطل کا گردو غراراسے دباسکتا ہے۔ نہ باطل کا گردو غراراسے دباسکتا ہے۔ نہ باطل کا گردو

''یریدون لیطفشوا نـور الله بـافـواههم والله متم نوره ولوکره الـکـافرون ''یاوگ چاسخ بین کالله کنورکوا پے مشکی پھوٹکوں سے بجمادیں اوراللہ واپ نورکوکائل طور پر پھیلاکریں رہےگا۔خواہ کافروں کو براہی کیوں نہ گئے۔

والسلام على من اتبع الهدى! فاكسار المحمر يعقوب خلف موادى محم على مرحوم سنورى خلف موادى محم على مرحوم سنورى

لد محض خدا کے ہاتھوں سے ہے جیسے
ادار دنہ ہوئیں۔ تو میں خدا کی طرف
(مجموعا شہارات جسس ۵۷۸)
انقذی اور رحمت کا دامن پکڑ کرتیری
جوتیری نگاہ میں در حقیقت مفسد اور
(مجموعا شہارات جسس ۵۷۹)
ن کے خلاف قبول ہوگئ ۔ کیونکہ اس
فاءاللہ کی زندگی میں مرکر اور جینہ
فیمشن کے بھی کا ذب ہونے کا فیصلہ
کے اور دنیا کو معلوم ہوگیا کہ وہ اللہ کی

للت من مرخود بدولت كوي بيعنه

زمرہ میں خود عی مر گیا سے خود مسیا مر گیا ۱۳۲۹ھ

تلك عشرة كاملة! اليابوگا كررزا قادياني كاكياانجام سودكيا كهمابت بوت بير-سودكيا كهمابت بوت بير-ادعاك الهاى بون سيمكر بو

میا بی مرزائیوں نے تین سور دپیہ ، فاش اور مولوی صاحب کو فتح مبین اسے مرزائیوں کو دین ودنیا دونوں رتسریؓ شال احتساب قادیا نیت ج۸)

## تقريظ

عالى جناب عدة الكالمين زيدة العارفين فخر المحد ثين دأس المناظرين حفرت اقدس مولانا الحاج مولوي فليل احد صاحب عظهم العالى ناظم عدر سعظام العلوم سهار فيود السحد مدلله وكفى وسدلام على عباده الذين اصطفى!!

امابعد! احقر الناس بنده ظیل احد عرض کرتا ہے کہ میں نے بید رماله عشره کاملہ جس کو میر سے عنایت فرمالہ عشر ہالوی نے تالیف کیا ہے۔ اوّل سے آخر تک سنا شخ صاحب موصوف اگر چہ بہت بڑے عالم نہیں ہیں۔ کین انہوں نے بید رمالہ ایک قابلیت اور متانت کے ساتھ لکھا ہے کہ بہت سے علاء بھی اس سے قاصر ہیں۔ بید رمالہ محاجب موصوف نے قادیا نیوں ساتھ لکھا ہے کہ بہت سے علاء بھی اس سے قام ہیں کہ جو کو کو کی اور عقیدوں کو فودان کے کے عقائد باطلہ کی تر دید ہیں لکھا ہے۔ مرز اغلام احمد آنجمانی کے دعو کو اور عقیدوں کو فودان کے کلام سے اور ان کی کتابوں سے روکیا ہے۔ میری بید دلی تمنائتی کہ کوئی اللہ کا بندہ اس جدید خرب کی تر دید فر مائی۔

گار دیداس طریق پر کرے کہ جس طرح حضرت مولا ناشاہ عبدالعزیز صاحب نے تخدا شاء عشر یہ میں روافض کے خرب کی تر دید فر مائی۔

اس رسالہ کے دیکھنے ہے جھے کواس محدث فدہب کے ابطال میں ای اندازی خوشہو
آئی ہے۔ جو حضرت شاہ صاحب نے اختیار فر مایا تھا کہ آج تک فرقد اثناء مشریہ سے اس کا جواب
خبیں بن پڑا۔ باد جودیہ کہ بڑے بڑے دفاتر کھے۔ مگر پھر بھی ناقص دناتمام ہی رہے۔ اس مبارک
رسالہ کے متعلق بھی میرایہ ہی خیال ہے کہ علمائے فدہب مرزائیداس کتاب کے جواب سے انشاء
اللہ بھی بھی عہدہ بر آ فہیں ہو مکیس کے۔

میراید بھی خیال ہے کہ آگر جماعت مرزائیدنے اس رسالہ کوانصاف ہے دیکھا اور نیز
حق تعالیٰ کی تو فیق نے بھی دیکھیری قرمائی تو ان کے لئے یہ مبارک رسالہ انشاء اللہ تعالیٰ چراغ راہ
ہدایت بلکہ رہنما ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ حق تعالیٰ شانہ مؤلف موصوف کو پی خاص نعتوں ہے
مالا مال فرما کیں اور ان کی دینی لے اور دنیوی امور میں برکات اور ترقیات عطافر ما کیں۔ آمین!
فتلا! (مولانا) فلیل احمد ناظم در سرمظا ہرالعلوم مبار نیور سے علاقہ کا مذی الحج ۱۳۳۷ء

الحمد لله ثم الحمد لله يدعامر التي تيربهدف ابت بولى اورالله تعالى المستعالى المستعدي ووغوى المستعدي عطافر ماكس الله زدفزد! (مؤلف)

MY

معقیقالا ایک ہزار

> انتساً به دیاچه

بیلی فصل دس کاذ دوسری فصل مرزا قاد

بری ک مرزوقاد مرزاقاه

الترتعال

الفات

عدر۔ ریفل مرزاق

مرذا

تازو

است. ساست

## فهرست تفصیلی ....عشره کامله

| <b>1"1</b> * | للحقيق لاهاني متعلق زكاح آساني مرزا قادماني                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| r**•         | ا یک بزارروپییانعام                                             |
| 771          | انترب                                                           |
| rrr          | و بياچ هيچ هاني                                                 |
| rrq          | الميل فصل دى كاذب مرعيان نبوت والمهام مهدويت                    |
| roo          | ووسری نصل مرز ۱ قادیانی کی روحانی وجسمانی ترقیوں کی وس منازل    |
| <b>F</b> 62  | مرزا قادیانی کاحیض اور پچه                                      |
| rol          | الله تحالي كانطقه                                               |
| <b>79</b> 2  | الله تعالیٰ ہے ہم بستری اور زیاشو کی کے فعل کا وقوع (معاذ اللہ) |
| roz          | استقرارهمل                                                      |
| <b>70</b> 2  | وروژه                                                           |
| roa          | مرز اکی دوستو                                                   |
| MOA 1        | خدالی کا دعوی                                                   |
| POA          | خداکے باپ ہونے کا دعویٰ                                         |
| <b>r</b> 04  | تيرى فصل مرزا قاديانى كدس غلط الهام                             |
| <b>71+</b>   | <br>مرزا قادیانی کاالمهام ان کی عمر کے متعلق                    |
| ٦٢٢          | تازه شان ، تازه نشان کاوهکا                                     |
| ٣٧٧          | ميراودشن الماك بهوسيا                                           |
| ٢٧٧          | ریاست کابل میں بچاس بڑار آ دی مریں گے                           |
| ۲۲۲          | مودی ثناه القدصاحب امرتسری کے قادیان آنے کی ابت                 |
| ۳۷۷          | بم مديس مي الديد عل                                             |
|              | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                           |

ن دأس المناظرين حفزت اقدس "برالعلوم سهار نپور السحسعة لله

میں نے یہ رہالہ عشرہ کا ملہ جس کو اوّل سے آخر تک سنا شخ صاحب رمالہ الی قابلیت اور متانت کے مماحب موصوف نے قادیا نیوں مدووں اور عقیدوں کوخودان کے لدکوئی اللہ کا بندہ اس جدید غیرب لعزیزٌ صاحب نے تخدا ثنا عشریہ

کے ابطال میں ای اعداز کی خوشبو فرقدا نٹاء عشریہ سے اس کا جواب ماہ ماتمام ہیں رہے۔اس مبارک اس کتاب کے جواب سے انشاء

مالہ کوانصاف سے دیکھا اور نیز درمالہ انشاء اللہ تعالی چراغ راہ وصوف کواچی خاص نعتوں سے قیات عطافر مائیں۔آیٹن! سے کا مذی الجریمہ،

بهدف ابت بولى اورالله تعالى خذد! (مؤلف)

|               | •                                                                          |             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ۳۷۰           | وس خلاف کشوف والهام                                                        | چوتمی فصل   |
| <b>1749</b>   | وس اختلاف بیانیاں                                                          |             |
| ۳۸۱           | د وائے محد ثبیت و نبوت کا نفی اثبات<br>د وائے محد ثبیت و نبوت کا نفی اثبات |             |
| ۲۸۲           | متعلق نفرواسلام محمديان                                                    |             |
| ۳۸۳           | ختم نبوت                                                                   |             |
| 710           | حفرت عيسي عليه السلام كي قبر ك متعلق                                       |             |
| FAY           | سكسول كے گوروباوانا ككے كاچولد                                             |             |
| PAA           | نزول حفرت مسح عليه السلام                                                  |             |
| <b>17</b> /14 | واكثر عبدالحكيم خان                                                        |             |
| <b>17</b> /4  | حفرت میج علیدالسلام کے متعلق                                               |             |
| <b>179</b> •  | حصرت عيسى عليه البلام كالمعجز ه                                            | •           |
| 1791          | دجال <u>ئے متعلق مرزا</u> قادیانی کی شحقیقات                               | !           |
| 7"97          | دى افتراء                                                                  | چمنی فصل    |
| r*•Z          | د <i>ی جیمو</i> ہاور دھو کے                                                | ساتو ين فصل |
| (°T+          | مرزا قادیانی کی دس مردود دوما ئیں اوران کا خود تجویز کردہ کفر              | آ ٹھویں فصل |
| Mul           | مرزا قادیانی کے معتقدات ایمانیا دران کی تعلیم اورا خلاق کے دس نمونے        | . نوین صل   |
| اسهما         | توحیدوذات باری کے متعلق شرکا نہاقوال                                       |             |
| יאייניין      | نبوت كا دعوى                                                               |             |
| PTA           | ملائکد کے وجودے افکار                                                      |             |
| سلماما        | قرآن وحدیث پرمرزا قادیانی کاایمان                                          |             |
| ; <b>""</b>   | حضرت بميئي ادران كے مجزات كے متعلق مرزا قاديانى كے يہوديا نه خيالات        |             |
| ָרמד <u>.</u> | قول مرزا قادیانی                                                           |             |
| 101           | ترديد بروع قرآن شريف                                                       |             |
| ,000          | چنداور قریرات                                                              |             |
|               |                                                                            |             |

{ **IAA** <sup>1</sup>

is is o<u>t</u>

, , ,

د سوي فعل

|                | * - T                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| గాదద           | تقوريكا ودسرازخ                                                                                            |
| <b>የ</b> ወለ    | مرزا تادیانی کی اخلاقی حالت                                                                                |
| ra9            | مرزا قادیانی اینے مندمیاں مشو                                                                              |
| <b>L. A</b> L. | رر مای <b>ن پ</b> یا د<br>بادر یول کی نسبت                                                                 |
| 14.44          | باردیون بست<br>مولوی عبدالحق غزنوی کی نسبت                                                                 |
| L.AL.          | مونول میدن کرام کی آمیت<br>صوفیائے کرام کی آمیت                                                            |
| ۵۲۳            | صوفع کے مرام کی مبت<br>مولوی سعد اللہ لد میا توی کی نسبت                                                   |
| ۸۲۳            | ,                                                                                                          |
| 12r            | ابقائے عہداور حسول زر<br>مرز ا قادیانی کا توکل علی اللہ تڑ کیہ باطن اور نفس کشی                            |
| <u>የ</u> ሂለ    |                                                                                                            |
|                | مرزا قادياني اورتصوف                                                                                       |
| 172 <b>9</b>   | سيدالطا كفدحغرت جنيد                                                                                       |
| <b>%</b> ሥ     | ىبىشى م <b>ق</b> ېرە                                                                                       |
| <b>የ</b> 'ሊተ'  | د سوين فعل ورب ا قبالي وُگرياب                                                                             |
| MY             | <u>ز رویں میں</u><br>ذلیل،روسیاہ، <b>بھائی کے قائل</b>                                                     |
| 1791           | وعان مرربی و چان میاند.<br>برایک سے بدتر اور کا ذب                                                         |
| 197            | ہرایک سے بدر اور ہوت<br>نادان، بدگو ہر، احق، بدوق ف، تکنے                                                  |
| Mar            | نادان بد و هره من منطقه و سند.<br>نامراد، ذلیل معردود بلعون، دجال، بمیشه کی معنتوں کا نشانه                |
| 19m            | نامراد، د هره بردوده مون روبان مست مست مست.<br>مهونا، کاذب، دجال مفتری اورونیل                             |
| ۵۹۳            | . مجموعان کا دب، دجان ، سری اورویس<br>شریر بپلید بهر دود بلعون ، کافر ، بے دین ، کذاب ، خائن ، دجال ، فاسد |
| 194            |                                                                                                            |
| 754            | حبویا اورجھوٹے دعوے                                                                                        |
| r'99           | كاذب بكافر، بيدين اور خارج از اسلام                                                                        |
| •              | کاذ ب،شریراورامحاب فیل کی طرح نابود                                                                        |
| ۵٠١            | منسد، كذاب بمفترى اورخداكى طرف سينجيس                                                                      |
| 0+r            | م<br>خاتمہ                                                                                                 |
| ۵•۴            | مفسد، كذاب بمفترى اورخداكى طرف سينيس<br>و<br>خاتمه<br>تقريظ                                                |
|                | 1/1/1                                                                                                      |
|                |                                                                                                            |

اسما

PPA .

ساماما

202

فود تجویز کردہ کفر فلیم اورا خلاق کے دس نمونے

ŗ

مرزا قادیانی کے یہودیا نہ خیالات سے ۲۵۳ مرزا قادیانی کے یہودیا نہ خیالات سے ۲۵۳ مرزا قادیا کی میں میں میں میں



بسم الله الرحمن الرحيم!

بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چے اواک قطرۂ خون لکلا

الحمدالله تحمده ونصلي على رسوله الكريم٠

واهل بيت الطيّبين الطلهرين واصحابه المكرمين وامابعد!

ایک کتاب الاجواب "عشر ہ کاملہ فی ابطال الفتنة المرزائية والنبوة الباطلة "مصنفہ جناب شخ محر بعقوب صاحب خلف جناب مولا تا مولوی محر علی ما حب مرحم سنوری پنیالوی عرصہ سے قادیانی تحریک کے متعلق ہندوستان کے طول وعرض میں خاص اثر پیدا کرچکی ہے۔ جس کا مطالعہ کی شجیدہ انسان کو طلم کدہ قادیان کے متعلق غلافہی کا بھی شکار نہیں ہونے دیتا اور جس کے دلائل و براہین نے قعر قادیا نیت میں زلزلہ ڈال دیا ہے۔مصنف کتاب نے نہایت متانت و شجیدگی سے استحریک کے ہر پہلو پر روشی ڈائی ہے اور ثابت کردیا ہے کہ قادیانی تعلیم کوئی فدہی تحریک میں۔ بلکہ مض ایک کمیٹیڈ کمیٹی کا کاروبار ہے۔ کتاب کی خوبی ای تعد واضح ہے کہ قادیانی مرکز میں چوسال سے بڑے برے دیا سے داشت بھے ہاتھ نہ آیا۔ اخیرایک کے لئے سرقو ڑکوشش کرتے رہے ہیں۔لیکن سوائے صریت عدامت بھے ہاتھ نہ آیا۔اخیرایک صداح لئے سرقو ڑکوشش کرتے رہے ہیں۔لیکن سوائے صریت عدامت بھے ہاتھ نہ آیا۔اخیرایک مساحب لے نے داستان امیر عز ہ کی شان کی ایک کتاب حال میں شائع کرکے دنیا کو دھوکا دینے کیکوشش کی ہے کہ عشر کا کا ملم کا جواب بھی ممکن ہے۔

یہ کتاب کیا ہے۔ ہرقتم کے مرزائی رطب ویابس کا مجموعہ ہے اور ایک قتم کی قادیانی تبلیغ ہے۔ جس کو' جواب کتاب عشرہ کا ملم'' کہنا کھی جمافت ہے۔ چونکہ میمکن ہے کہ بعض ناخوا کدہ دوست اس غلط بھی کا شکار ہوجا کیں کہ قادیانی حضرات نے اپنا قرضہ ہے بات کردیا ہے۔ اس لئے میں نے اخلاقی فرض سمجھا کہ ایک مختصر تبمرہ میں اس قادیانی ایجٹ کے دلائل کی

لے جومرزائی مثن کے تخواہ دار طازم ہیں۔جوبتول خوداپی زعر کی قادیانیت کے لئے وقف کر بچکے ہیں اور مرف ۲۳ روپ ماہوار گذارہ لیتے ہیں۔ (طاحظہ ہوآپ کا بیان بمقد مداخیار مبلیلہ کویا آپ قادیانی کمپنی کے بیڈ ایجنٹ ہیں۔)

قط الرجال ہے اور ان میں کو ا سکے۔ یا یہ کہ افل فن موجود تو ج دیکی کر انہیں جواب دینے کی ا پھیکی ہاتوں اور پھیسے سسی دلیاو کاملہ کے لئے الیں جاہلانہ تح مقامات سے بعض چیدہ مسائل مقامات سے بعض چیدہ مسائل مقامات سے بعض چیدہ مسائل مقامات ہے۔ اس مضمون میں ع کانی ہے۔ اس مضمون میں ع

حقیقت بیان کروں تا کہ تق و

ا..... نی قادیان او (عصفه)"مؤ

موں کی \_اور پھرتبسر ہ ہو**گا**۔ا'

میں ناظرین بعض جکدایے اا اور غیر مانوس معلوم ہوتے م

استعال الزامی طور پرمرزا قاه من قریسته پینیس کرمی "

زیادتی وسبقت نبیس کی گئا۔" (ت ص ۴۲۳) مؤ

اورشائنگل پر حملہ کرنے کے. کاملہ کومطعون کرتا ہے اورا

مرزائیوں کے پیشواء، جان، ناواجب ادر سوقیاند قرار دے

لے موجیدی اور

حقیقت بیان کروں تا کری و باطل میں تمیز ہو سکے اور دنیا کو معلوم ہوجائے کہ قادیا نیت میں یا تو قط الرجال ہے اور ان میں کوئی بھی ایسا آ دی نہیں جو سلمانوں کی سی کتاب کا معقول جواب لکھ سکے۔ یا یہ کہ المی فن موجود تو ہیں لیکن مسلمانوں کی باطل شمن ، جہالت سوز اور علم اعدوز کتابوں کو دکھ کر آنہیں جواب دینے کی جرائت نہیں ہوتی اور وہ نہیں چا ہے کہ معظم براہین کے مقابل میں پھیکی ہاتوں اور پھسپھسی دلیلوں سے ابل علم کے سامنے اپنی تفخیک کرائیں۔ چونکہ مصنف عشرهٔ کا ملہ کے لئے الی جا بالانہ تحریوں کا جواب لکھنا تفنیج اوقات ہے۔ اس لئے میں نے چند مقابات سے بعض چیدہ مسائل پر تبعرہ کرنا ہی کائی سمجھا تا کہ قادیانی دلائل کی قلعی کھل جائے۔ اگر اس تحریک جواب قادیانی دلائل کی قلعی کھل جائے۔ اگر اس تحریک جواب قادیانی کی خیر انشاء اللہ کمل طور پر جواب الجواب لکھا جائے گا۔ نی الحال اس قادیانی سانپ کی کچلیاں نکا لئے کے لئے بھی طور پر جواب الجواب لکھا جائے گا۔ نی الحال اس قادیانی سانپ کی کچلیاں نکا لئے کے لئے بھی کافی ہے۔ اس مضمون میں عشرہ کا کھلہ کے لئے 'ع' اور تھیمات ربانیہ کے لئے 'ت' کی علامتیں ہوں گی۔ اور پھر تبعرہ بوگھنے میں آسانی ہو۔

..... نى قاديان اورقاديانيون كى تهذيب وشائستكى

(عص ۱۵) د مؤلف عشرة كالمدن افى كتاب كرد باچد مل كلما تما كهاس كتاب مراه من الله الله الله كتاب كرد باچد مل كلما تما كهاس كتاب من ناظرين بعض جكدا بي الفاظ بعى ديكسيس كر جونجيدگي اور متانت كي روسة قابل اعتراض اور غير مانوس معلوم ہوتے ہيں ليكن اس كے متعلق صرف اتنا عرض كيا جاتا ہے كدا بي الفاظ كا استعال الزامي طور پرمرز اقادياني كي بى تصانيف وتقارير سے كيا كيا ہے اورا پي طرف سے كى جكد رياوتي وسبقت نہيں كي كئے۔"

رے مس ۲۰۱۳) مؤلف تقیمات کی دیا نتداری ملاحظہ ہو کہ عشرہ کاملہ کی بنجیدگی ،متانت اور شائنتگی پرحملہ کرنے کے اس عبارت میں سے مخص عبارت خط کشیدہ نقل کر کے مؤلف عشرہ کاملہ کومطعون کرتا ہے اور اس کو لا کھوں انسانوں (نہیں معلوم یہ کھو کھا انسان کہاں آبادہیں) مرزائیوں کے پیشواء، جان، مال اور عزت سے بدر جہامحبوب پیشوا (مرزا قادیانی) پرحملہ اور اسے ناواجب اور سوقیا نہ قراردے کر لا کھوں بندگان خدا (مرزائیوں) (کیامرزائی کمپنی اپنی مقدارا کیک

ل حوجيد كي اورقادياني دومتضاد چزي سوي-

ييم: چن دل كا څون لكلا رسوله الكريم •

لبه المكرمين المابعد!

ملال الفتنة المرزائية والنبوة المرزائية والنبوة المرزائية والنبوة المامول في المامول المرزائية والنبوة المان كول وعرض من خاص الربيدا ويان كم متعلق غلواني كالمجمى هكارنيس من الراد وال ديا ہے معنف كتاب ورفتی والی ہوا ورفایت كرديا ہے كہ اللہ كاكروبار ہے كہ كہ كہ كروبار ہے كروبار ہے كہ كروبار ہے كروبار ہے كروبار ہے كروبار ہے كہ كروبار ہے كہ كروبار ہے كروبار ہ

بس کا مجوعہ ہے اور ایک قتم کی قادیائی
ماقت ہے۔ چونکہ میمکن ہے کہ بعض
معراث نے اپنا قرضہ بے باق کرویا
میں اس قادیائی ایجٹ کے دلائل کی
بقول خودا بی زندگی قادیا نمیت کے لئے
اللہ موآپ کا بیان بمقد مداخبار

عال میں شائع کر کے دنیا کودھوکا دینے

لا كو يمى ثابت كرسكتى ب ) كول وكهاف والابيان كرتا يا بداورخود مرى ب كريس في بر ممكن طريق سے تفيهمات ميں تهذيب كو منظر ركھا ہے۔ كيونكم صداقت اوريكي درشت كلامي كى محتاج نہیں۔اس کے ساتھ مرزا قادیانی کے اس شعر کولطور نفیجت پیش نظرر کھنا ظاہر کرتا ہے۔ گالیاں س کر دعا دو یاکے دکھ آرام دو كبركى عادت جو ديكموتم دكماؤ اكسار

(سيين ۱۲۳۳)

نصيرى: ليكن حقيقت بيرے كەرو (مرزا قادياني) توبدزباني ميں يكتائے روزگار تے ہی، چیلہ (مؤلف تھیمات قادیانی) بھی ان سے کمنہیں رہے۔کوئی اخلاقی کالینہیں جو مؤلف عشرهٔ كامله كے حق ميں استعال نه كي تمي مور مثلاً وثمن ، گنده دين ، مكذب، نا دان مفترى، مفيد، جابل، بعلم، كنده ناتراش وغيره وغيره-

مرزا قادیانی کی نثر وظم کالیوں کی تفصیل عشرہ کاملہ میں دی گئی ہے۔لیکن مرزا قادیانی کی شان میں ان مغلظات کی تعداداور کیفیت کے لحاظ ہے • • ا/ احصہ کے الفاظ مجمی استعمال نہیں ہوئے عشرہ کا ملہ اور حقیق لا ٹانی ملاحظہ ہوں۔

مؤلف مهیمات صاحب عشره کاملہ کے اس دعویٰ کوردنہیں کر سکا کہ گالیوں کی ابتداء مرزا قادیانی سے بی بواکرتی تھی۔ بلکه انجام آعظم ص ۲۲۵ ،خزائن جااص ایعنا اور از الداوہام ص ۲۹ بخزائن جساص سااسے خودمرزا قادیانی کے اقر ارگالیوں میں پیھدستی کرنے کے متعلق نشره کاملہ میں درج بین اوراس برمرزا قادیانی کو انك لمعلیٰ خلق عظیم! كامجى دموى ہے-" ديكموضرورة الامام ص٨، تزائن ج١١٥ ص ٨٨٨ (ع ص١٢٨) - بم اس جكهمرزا قادياني كي تہذیب وشائتگی کے چند اور نمونے درج کرتے ہیں۔ اور تمام قادیانی ایجنوں سے دریافت کرتے ہیں کہ کیااس بکواس سے دنیا مجرے ۲۵ کروڑ مسلمانوں اوران کے پیٹواؤں کی ہتک

ل يطريقدايك سال سايجاد مواجس بات كاجواب ندبين اس كمتعلق كهدديا جاتا ہے کہ بدیات لا کھوں انسانوں کے ول دکھانے کاموجب ہے۔مطلب بد کر حکومت زبان بندى كريدورندمرزاكي منافقاندوفادارى يعي چهوروس مياراكين المجمن مبلله برقادياني مظالم اوروا قد فی محاج میان نبیس مرور حقیقت سیطریق ان کی بے بسی ظاہر کرنے کے لئے کافی ہے۔

٣.... اذي لعنی تو نے مجھے

مراتو میں جھوٹا ہوں۔

تعنى هار يخال

وتفحيك كركان كادلنبين

مسلمان کی آئکھ کا تارانہیں ج

ك كول تصنك كئي بي-

سمجما جائے گا کہا ہے والدا

ہے کہ سیدھی راہ اختیار نہ کر ۔

کلب''

اینے دعویٰ کے جنگلی سورادرعورتوں کو کتیال جانتا ہے کہ ولد الحلا ل یا ول کی پیدائش جا ئزنزوج ومناً یس کیا فرمات اس مئلہ کے کہ خلیفہ کے مرزا قایانی کی اس فلاسفی ک

وتفحیک کر کے ان کا دل نہیں دکھایا گیا اور کیا بزرگان اسلام ادرعلائے کرام وصلحائے عظام ہرایک مسلمان کی آئلی کا تارانہیں ہیں؟۔ جن پر مرزا قادیانی کے دہن مبارک سے نجاست اور مغلظات کے گولے سے بیکے گئے ہیں۔

ا ..... "كل مسلم بيقبلنى ويصدق دعوتى الا ذرية البغايا" ..... (آئينكالات اسلام ٢٥٣٨،٥٣٥، فرائن ٢٥٥ ايناً) يغين سب مسلمانون في جميم مان ليا مگر بدكار (زانيه) عورتون كي اولاد ننهيل مانا ـ

" " " أن العدا صارواخنازير الفلا ونسائهم من دونهن الا كلب" (جم البدئ ص المزائن ج ١٠٥٥ من ١٥٥٥) كلب " المحتى المران كي عورتس كتيول سے بدتر بيل - لين مار حالف جنگل سور بن گئے بيل اوران كي عورتس كتيول سے بدتر بيل -

۳..... اذیتنی خبثاً فلست بصادق ان لم تمت بالذری یاابن بفاء

(تتر حقيقت الوحي ص ١٥ خز ائن ج٢٢ص ٣٣٦)

لینی تونے مجھے تکلیف دی ہے۔اے زانیہ کے بیٹے (حرامزادے) اگر تو ذات ہے نہ مراتو میں جھوٹا ہوں۔

اپنے دعویٰ کے نہ ماننے والوں کومرزا قادیانی نے حرامزادے، زانیہ عورتوں کی اولاد، جنگلی سوراور عورتوں کو کتیاں بتلایا ہے۔اب برشخص جس کے دماغ میں ایک ماشہ بحر بھی عقل ہے جانتا ہے کہ ولد الحمل لیا ولد الحمرام ہونا تعلقات زوجیت کے جواز وعدم جواز پر مخصر ہے۔اگر کسی کی بیدائش جائز تزوج ومنا کحت کی روہے ہوتو و وولد الحلال ہے۔ورنہ حرامزادہ کہلائے گا۔

پس کیافر ماتے ہیں۔حضرت مرزا قادیانی کے حواریان خصوصاً جناب خلیفہ قادیانی تھے اس مسللہ کے کہ خلیفہ کے جھائی مرزافضل احمد اور مرزاسلطان احمد اور ماموں ناصر نواب وغیر ہم مرزاقایانی کی اس فلاسفی کی رو سے کتناعرصہ سے اور کب سے سے زادہ ہیں اور ایساہی

نالے ہے۔اورخودمدی ہے کہ میں نے ہر ۔ کیونکہ صداقت اور نیکی درشت کلامی کی نفیحت بیش نظرر کھنا ظاہر کرتاہے۔ ، دکھ آرام دو

، وكمعادُ الكسار

(ئەسىسىرىرىرى)

قادیانی) تو بدز بانی میں یکتائے روزگار امہیں رہے۔کوئی اخلاقی گالی نہیں جو کن، گنده دہن، مکذب، نادان مفتری،

کاملہ میں دی گئی ہے۔لیکن مرزا قادیانی ۱۰۰۰/احصہ کے الفاظ بھی استعال نہیں

وئی کوردنیس کرسکا کہ گالیوں کی ابتداء ۱۲، خزائن جااص ایمنا اور از الداوہام رگالیوں میں پیشدتی کرنے کے متعلق لی خلق عظیم! کا بھی دعویٰ ہے۔'' اس کا کہ مرز اقادیانی کی اور تمام قادیانی ایجنٹوں سے دریافت ال اور ان کے پیٹواؤں کی جنگ

کاجواب ند بے اس کے متعلق کہدویا نب ہے۔مطلب یہ کہ حکومت زبان راراکین الجمن مبللہ پرقادیانی مظالم بی فاہر کرنے کے لئے کافی ہے۔ ڈاکٹر عبداکھیم صاحب مرحوم پٹیالوی، صوفی عباس علی مرحوم لودھیانوی اور دیگرایے اصحاب جو پہلے مرزائی پھندے میں پھنس گئے تھاور پھراپی خوش نصیبی سے اس بلا سے دہا ہو گئے کس خطاب کے مستق ہیں؟ - بینوا و تو جروا!

نیز ایک فتو کی اور مطلوب ہے۔ انہی صاحبان سے کے فرمایا ہے مرز اقادیا نی نے کہ: بدتر ہر ایک بد سے وہ ہے جو بدزبان ہے جس دل میں یہ نجاست بیت الخلاء یہی ہے

( قادیان کے آریداور ہم ص ۱۲ فرائن ج ۲۰ س ۲۵۸)

ذراایمان سے بتانا کہ بیت الخلاء کون ہوااور بدسے بدر کون؟۔ ... حضرت عیسلی النظیمان کی قبر کے متعلق

الف سن (عصه ۵۵) "اس بات کوعمل قبول کرتی ہے کہ انہوں (حواریوں) نے فقط ندامت کا کلئک اپنے منہ سے اتار نے کی غرض سے ضرور یہ حیلہ بازی کی ہوگی کہ رات کے وقت جیسا کہ ان پر الزام لگا تھا۔ یسوع کی نعش کواس کی قبریس سے نکال کر کی دوسری قبر میں رکھ دیا ہوگا اور پھر حسب مثل مشہور کہ خواجہ کا گواہ ڈ ڈو کہد یا ہوگا کہ لوجیسا کہتم درخواست کرتے تھے۔ ہوگا اور پھر حسب مثل مشہور کہ خواجہ کا گواہ ڈ ڈو کہد دیا ہوگا کہ لوجیسا کہتم درخواست کرتے تھے۔ یسوع زندہ ہوگیا۔"

بقول مرزا قادیانی یقبر بروظم میں ہے۔ جہاں حضرت یسوع میے کوصلیب دی گئے۔

بسس '' یہ تو تی ہے کہ سے اپنے وطن گلیل میں جا کرفوت ہو گیا۔ کین یہ ہرگز پچ نہیں کہ وہ بی جسم جو فن ہو چکا تھا۔ پھر زندہ ہو گیا۔' (ازالہ او ہام س ۲۲ ہزائن جسم ۲۵۳) جسس '' ہاں بلادشام میں حضرت عیسی القام کی قبر کی پرستش ہوتی ہے اور مقررہ تاریخوں پر ہزار ہا عیسائی سال بسال اس قبر پرجمع ہوتے ہیں۔''

(ست بچن هاشیم۱۹۲، نزوائن ج۱۹۰۰ هاشیه) د..... ''اور حضرت مسیح اپنے ملک سے نکل گئے اور جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کشمیر میں جاکروفات پائی اور اب تک کشمیر میں ان کی قبر موجود ہے۔''

(ست بچن ص ز بزائن ج ۱۰ ص ۲۰۰۷ عاشیه)

٦

ابنا بات كوسج مانا جا-بلادشام من اور ما مرے؟ \_ اور جار باان كوظل د ماغ حالا نكه بروشلم اكر نام ہے \_ تتيوں ا كوئى اختلاف نبيه نام ہے \_ تتيوں ا نصبح الله آتھم مرا مفتحہ خيز شبوت

مسلمان اورخص

ا يجنث كومعلوم :

و وحضرات بھی

کریں گے۔

معلومات بياز

مقدس کے جو

<u> ب</u>ساور جوا کث

د کھایا گیا ہےا

ص اييناً) حالاً

ابناظرین! ہر چہارا توال پرغور کر کے خود بی نتیجہ نکال لیس کے مرزا قادیانی کی کون ک بات کو چی مانا جائے۔ پہلے میں کی قبر بروشلم میں بتاتے ہیں۔ پھر ان کے وطن گلیل میں۔ پھر بلاوشام میں اور پھران متیوں مقامات کو چھوڑ کر سرینگر کشمیر میں۔ کیا حضرت عیسی النینیں جا جا جگہ مرے؟۔اور چارمقامات پر بدفون ہوئے۔ بیعتلف با تیں الہا می دماغ سے منسوب ہوسکتی ہیں؟۔ یاان کوظل دماغ کہا جائے۔ (فتم شدعبارت عشرہ)

(ت به ۲۲۷) یه ایک کلی جہالت ہے کہ صاحب عشرہ نے مختلف مقامات سمجھ لئے ہیں۔ حالا نکہ بروشلم اس شہر کا نام ہے گلیل اس شہر کے علاقہ یا صوبہ کا نام ہے اور شام اس تمام ملک کا نام ہے۔ تینوں لفظ ایک وقت میں درست ہیں۔ جبیبا کہ قادیان، پنجاب، ہندوستان۔ ان میں کوئی اختلاف نہیں ۔۔۔۔ الخ!

نصیری: علم جغرافیہ ہے قادیانی مصنف نے بیہ مجھا کہ جس طرح بمقابلہ پادری عبداللہ آتھ مرزاغلام احمد نے علاقہ منجد شالی وجوبی کے متعلق مسلمصوم پرائی جغرافیہ دانی لے کا معنکہ جغر جبوت دیا تھا اوراس کے حواریوں نے وفع الوقی کے طور پر قادیانی کرشن کے جواب کوچھ سمجھ لیا تھا۔ (جنگ مقدس) اس طرح عشرہ کاملہ کے جواب میں اس جہالت کے مظاہرہ پر عام مسلمان اورخصوصا قادیانی بعجہ عدم واقفیت جغرافیہ لبیک کہد دیں گے۔ لیک مرزائیت کے اس مسلمان اورخصوصا قادیانی بعجہ عدم واقفیت جغرافیہ لبیک کہد دیں گے۔ لیکن مرزائیت کے اس ایجنٹ کومعلوم ہونا چا ہے کہ سرز مین ہند پرصرف قادیانی خوش اعتقادم یدی نہیں رہتے ہیں۔ بلکہ وہ حضرات بھی موجود ہیں جوا کہ ایک سطر کا جائزہ لے کرسائنس، فلف وجغرافیہ کی روشن میں فیصلہ کریں گے۔ جب آپ کو اس قدر بھی علم نہیں تھا کہ بیت المقدس گلیل اور شام کے متعلق سمجے معلومات بیان کرسکیں تو کیوں عشرہ کا ملہ کے جواب میں قلم اٹھا کر رسوا ہوئے۔ و کھونقٹ ارض مقدس کے جوسرولس اور نیا وائن وی روٹی فارن بائیل سوسائٹ کے لئے تیار کے مقدس کے جوسرولس اور جواکٹر بائیل کے ساتھ فسلک ہوتے ہیں۔ ان میں حضرت عیسی الطبی کو وقت کا بھی فقت میں اور جواکٹر بائیل کے ساتھ فسلک ہوتے ہیں۔ ان میں حضرت عیسی الطبی کو وقت کا بھی فقت و کھایا گیا ہے اور ہر ملک وصوبہ کے صدودواضح کئے گئے ہیں۔

ا ایما ہی مرزا قادیانی نے '' قادیان ضلع گورداسپور پنجاب میں ہے۔ جولا ہور سے گوشہ جنوب میں ہے۔ جولا ہور سے گوشہ جنوب غرب میں ہونا بتلایا ہے۔''(دیکھواشہار چندہ منارة المسی ،خطبہ الہامیہ ۲۳،۲۲، فرائن ۱۲۳، میں میں ہے۔ میں ابینا) حالانکہ وہ شال شرق میں ہے۔ رحوم لودھیانوی ادر دیگر ایسے اصحاب جو ببی سے اس بلا سے رہاہو گئے کس خطاب

ے کفر مایا ہے مرزا قادیا نی نے کہ: و بدزبان ہے الخلاء میں ہے کے آریداور ہم ص ۲۱ ہزائن ج ۲۰م ۲۵۸) سے بدتر کون؟۔

ل کرتی ہے کہ انہوں (حواریوں) نے رور یہ حیلہ بازی کی ہوگی کہ رات کے اس سے نکال کرکسی دوسری قبر میں رکھ دیا کہ لوجیما کہ تم درخواست کرتے تھے۔
(ست پچن م ۱۲۱ بزائن ج ۱ م ۱۸۸۱)
مرت یہ وع مسلح کوصلیب دی گئی۔
میں جا کرفوت ہوگیا۔لیکن سے ہرگز پچ میں جا کرفوت ہوگیا۔لیکن سے ہرگز پچ الداد ہم م ساس ۲۵۳ برزائن ج سو ۲۵۳ )
از الداد ہم م ساس م برزائن ج سو ۲۵۳ )

ماشیر ۱۹۳۰ خزائن خ ۱۹ سوم ۳۰ هاشیه) گئے اور جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کشمیر پ

ت بین ص ز بزائن ج ۱۰ ص ۱۰ ساهاشیه)

ہو گئے تا کہ خود

مقام کو مدفن قر

مقامات يرقبر

ميله كي صورت

کے ہیروامیرا

ہے۔لیکن مزا

اورافسانوں کے

یں۔ایہا ہی<sup>۔</sup>

جگەدا قع بىل

كيونكهآ پفو

جبعهدنامه

قبر کا کوئی اشار

ما بل نیزوا کے

مندوستان مير

صداقت ثابر

بن گئے ہیں۔

حضرات! ملک کنعان یافلسطین ایک صوبہ ہے اور اس کے ساتھ شام بھی ہا قاعدہ علیحدہ صوبہ ہے۔ جبیبا کہ پنجاب کے ساتھ بلوچتان سمجھ کیجئے۔ بیتو ٹھیک ہے کہ بیصوبے ہندوستان کے ہیں ۔لیکن ان کے با قاعدہ باضابطہ حدود موجود ہیں۔ای طرح بیت المقدس کوملک کتعان میں ا یک علاقه سمجھ لیجئے۔جس کا دار الخلافہ بھی بیت المقدل ہے اور بیت اللحم مقام پیدائش مسے ای علاقه كالمشهورشمر ب- اس علاقه كے ثال ميں صاف اور واضح حدود كاعلاقه سامريا بے - جہاں حضرت یعقو ب کا کنوال مشہور ہے اور اس کے ثمال میں گلیل کاعلاقہ جدا گانہ صدود کے ساتھ ہے۔ جس كامشهورشهر ناصره ب\_ جوحضرت مسيح الفيظ كاحقيقي وطن باور اكثر حضرت مسيح الفلط كو ناصری ای لئے لکھا جاتا ہے اور ملک شام کا دارالخلاف دمشق ہے۔ جس کامشہور مقام ہیروت بھی ہادر بیشام کاعلاقہ وہی سے جہال بن امید کی حکومت تھی۔ آج کل کنعان کا ملک سرکار برطانہ کو جھیت اقوام کی طرف سے سپر د ہے اور شام فرانسیسیوں کو اور دیوار گریہ کا جھڑ املک کنعان کے مشہورمقام پروثلم (بیت المقدس) کا ہے۔ یہ ہے خضر خا کہاس ملک کا۔اب فیصلہ سیجئے کہ قادیان والى مثال كب صادق آسكتى ہے؟ \_ كيونكه قاديان پنجاب ميں ہے اور پنجاب ہندوستان كامشہور صوبہ ہے۔اگر بقول مرزاغلام احمد قادیانی مسیح کی قبر بروشلم میں ہے تو گلیل میں کس طرح ممکن ے؟ - جوسامریا کے شال میں ایک مستقل صوبہ ہے اور قادیانی ایجٹ کی منطق یہاں کس طرح کام دے عتی ہے؟۔ بقول قادیانی ایجنٹ تو بیٹا بت ہوا کہ اگر کوئی کے کہ فلاں ولی کی قبر جمبئ میں ہاور پھر میبھی کہے کہ دلی موصوف اپنے وطن پنجاب میں جاکر فوت ہو گئے اور پھر میبھی کہے کہ ان کی قبر کی پرستش ملک بر مامین ہوتی ہے اور یہ بھی کہددے کدولی صاحب نے چین میں جاکر وفات پائی اور پیکن میں مدفون ہیں۔تو قادیانی منطق کی روے کہہ کتے ہیں کہ بیکوئی اختلاف اقوال نہیں۔ کیونکہ سبکی اس شہر کا نام ہے اور پنجاب اس شہر کے علاقت یا صوبہ کا نام ہے اور ہندوستان تمام ملک کا نام ہے۔جس میں بر ما بھی شامل ہے اور چین ایشیاء میں ہے۔جس میں مندوستان بھی شامل ہے۔ اس لئے بیتمام الفاظ ایک وقت میں درست میں مشرم! شرم!!

قادیانی ایجنٹ صاحب! اگرمسے بیت المقدس میں مدفون میں تو گلیل والی گریسی؟۔ اورا گرگلیل کا قصیحے ہے تو ملک شام کا افسانہ کیسا؟۔اورا گرشام میں ہیں تو تشمیرسری نگر کی زئل کیسی؟۔اور بیالی واضح با تمیں ہیں کہ جماعت ہفتم کا طالب علم بھی ہمچھ سکتا ہے لیکن نہ سمجھے ہیں اور نہ مجھیں گے۔تو بیقادیانی دوست ،لطف کی بات تو بیہ ہے کہ انجیل کی اندرونی شہادت ہی کافی ہے کہ بوروخلم گلیل سے علیحدہ صوبہ ہے۔ کیونکہ پیلاطس یہی کہتا تھا کہ سے الطبیع کا مقدمہ گلیل میں بھیجا جائے کیونکہ سے گلیلی ہےاور ہیروڈیس اتفا قااس دن بیت المقدس میں تھا۔

حضرات! حقیقت به ہے کہ مرزا قادیانی کو بدد کھلانا تھا کہ حضرت نیسٹی الطبی فوت ہو گئے تا کہ خود مثیل بن سکیں ۔ بس ذو ہے کو شکے کا سہارا جس جگہ کوئی صورت ظاہری دیکھی اس مقام کو مدفن قرار دے دیا۔ حالانکہ کون نہیں جانتا کہ بعض دفعہ ایک بزرگ کے متعلق مخلف مقامات برقبريرتي كے شوقين عوام قبريں بناكريرستش شروع كرديتے ہيں اور لا كھوں كالمجمع سالانه میله کی صورت میں ہو جاتا ہے۔لیکن شجیدہ طبقہ ہمیشہ متواتر ات کودیکھتا ہے۔مثلاً دیکھواسلام دنیا کے ہیروامیر المونین علی کرم اللہ و جہہ کا روضہ مبارک نجف اشرف میں مشہور ومعروف زیارت ہے۔لیکن مزارشریف (افغانستان)اور دیگرمقامات بربھی (روضے)موجود ہیں اورا کثرقصوں اورا فسانوں کی بناء ہر جہلاء ہرمقام پر لا کھوں رویبے چڑ ھاوا نذرونیاز کی صورت میں پیش کرتے ہیں ۔ابیا ہی حضرت قلندر صاحب اور حضرت مسعود سالا رغازی وغیرہ بزرگان کے مزار کئی گئی جگہ واقع ہیں ۔ای طرح حضرت عیسیٰ الفیلیٰ کا واقعہ ہے کہ دراصل آپ کی قبرکہیں بھی نہیں ہے۔ کیونکہ آپ فوت نہیں ہوئے الیکن مرزا قادیانی ہیں کہ بھی روی ناول کی بنا برمحلّہ خان یار (سری مگرکشمیر) میں مدفن کی تلاش ہےاور بھی ملک شام کی طرف اشار ہ کردیا جاتا ہے۔اتن سمجے نہیں کہ جب عبد نامدقد يم وجديد ،قرآن مجيد اورتاريخ اورآ ثارقديمه يريسي بهي حفرت عيلي الطيها كي قبر كاكوئي اشاره تك موجودنبين يتوشيخ جلي كافسانون ياغيرمعروف ناولسك كتخيلات كي بناء برایے اہم مسکد کا فیصلہ بنجیدہ طبقہ کے نزدیک کب قبول ہوسکتا ہے؟۔سکندراعظم نے جب قبل مسیح الطیع ہندوستان برحملہ کیا تو اس کے سفر کے حالات ہم آج بھی بخو بی مطالعہ کر سکتے ہیں اور با قاعدہ وہ راستہ نقشہ برد کھایا جا سکتا ہے۔ جواس بونانی جرنیل و بادشاہ کی افواج نے اختیار کیا اور بابل ننیوا کے آ ٹارقد یر بھی شہادت و بے ہیں کہ بونانیوں کاحملہ ایک تاریخی صداقت ہے اور ہندوستان میں بھی یونانی تبذیب اور اس حملہ کے اثرات اب تک آ ثار قدیمہ ہے ایک مسلمہ صدات ثابت كئے جاچكے بیں لے ۔

لے سکھوں کے گوروصا حبان اثنائے سفر میں جہاں جہاں ظہر سے ہیں وہی گوردوارے بن گئے ہیں لیکن حضرت مسیح الطفیلا کا کنعان سے شمیرتک راستہ میں کوئی نشان نہیں ملتا۔ راس کے ساتھ شام بھی یا قاعدہ علیحدہ یہ تو تھیک ہے کہ بیصوبے ہندوستان طرح بيت المقدس كوملك كنعان ميس ه اوربیت اللحم مقام پیدائش مسیح ای ننح حدود کاعلاقہ سامریا ہے۔ جہاں اعلاقہ جدا گانہ حدود کے ساتھ ہے۔ ن سے اور اکثر حضرت سے الطبع کو ہے۔جس کامشہور مقام بیروت بھی ح كل كنعان كاملك سركار برطانيكو د بوار گریہ کا جھگڑا ملک کنعان کے بالمك كاراب فيصله ليهيئح كهقادمان ہے اور پنجاب ہندوستان کامشہور ں ہے تو گلیل میں س طرح ممکن في الجنث كي منطق يهال كس طرح ِ لَیٰ کیے کہ فلاں ولی کی قبر سمبئ میں ر فوت ہو گئے اور پھر پیجی کہے کہ رولی صاحب نے چین میں جا کر م كهه سكتے بين كه بيكوئي اختلاف کے علاقتہ یا صوبہ کا نام ہے اور رچین ایشیاء میں ہے۔جس میں

ست ہیں۔شرم!شرم!! ن ہیں تو کلیل والی کپ کیسی؟۔ امیں ہیں تو تشمیرسری تکر کی زنل کی سمجھ سکتا ہے۔لیکن نہ سمجھے ہیں بل کی اندرونی شہادت ہی کافی اگرالی

کون بیں کہ دیا ج**ا** 

ہے اور جس کو حضر ما

ڈل کیٹ کے پاس

ایک مندری دکھائی

مالكل ضحح فرمامجيح جر

لگی۔کوئی مسئلہ ہیں

كوئى ايبالغظ دك**مائي** 

کوبھی ہزار قتم کے

ر کیک تا ویلوں سے

ك حال يرب ك

توتشميره حكيم صا

کوتا داندیش کشمیر و د صاحبان اس می

سب مجبور بال - تا

حباب نقصان كالج

عظيم الشان اج

كانى بـ ورا

على كرم الله وجير

فراتے بیں کیا۔ مرزال دھرم ک

رچارے الاہ مغمرایا ہے اوران

راورقات تاكي

لیکن قیامت یہ ہے کہ ایک عظیم الشان نی ملک کتعان سے بقول قادیانی کرشن صلیب ے زندہ فی کر تشمیر کی طرف رخ کرتا ہے اور کوئی راستہ تجویز تبیس کیا جاتا جواس نبی نے اختیار کیا بواور بينيين بتلايا جاتا كرة خراتنا دور دراز كاسغراس زمانديس جب كدندكو كي ريل تقي نه مواكي جهاز اورنه بی با قاعده بخته سرکیس بو بیارض مقدس کامیح کس طرح سری مگر بینی گیا براسته میس کیا کیا واقعات بیش آئے؟ کس کس جگه قیام کیا؟۔اتے لمبسفر میں کسی قوم یا قبیلہ سے بھی ملاقات ہوئی یانہیں؟ ۔ کوئی حواری بھی ساتھ **تھایانہیں؟ ۔ اور کس ملک کی کس تاریخ کے کس صفحہ براس غیر** معمولی نبی کے غیرمعمولی سفر کا حال لکھا ہوا موجود ہے؟۔اور خاص کرتاریخ کشمیر میں ایسا تذکرہ کہاں لکھا ہے کہ مغرب کا کوئی بزرگ ججرت کر سے سری مگر پہنچا اوراس وقت کی حکومت نے اس ك ساتھ كياسلوك كيا۔ نياز مند نے كئ دفعدرياست كشميركادوره سيروسياحت كے لئے كيا ہےاور برمشهور وغيرمعروف مقام كويهي ويكهاب-اس علاقه بيس شاه جمدان كاروضه خاص سرى مكريس دریا جہلم کے کنارے اپنی خاص شان سے موجود ہے۔ جہاں لاکھوں انسان سالانہ عرس برجع ہوتے ہیں اور حضرت بل کا اجتماع تو اپنی مثال آپ ہے کے صرف حضرت محمصطفی علی کے بال مبارک کی زیارت کے لئے لاکھوں انسان اپنی عقیدت کا اظہار غیر معمولی طریقہ سے کرتے ہیں کہ پھر دل بھی اس وقت اثر لئے بغیر نہیں روسکتا ۔ بلبل شاہ کا تذکرہ ہر کہدومہ کی زبان پر ہے اور کوئی مقام ایدا کشمیر مین بین جہال کسی بزرگ کا مزار ہواور کشمیری حضرات غیر معمولی طریقہ سے ا ييزعقيدت كااظهار ندكري - كونكه شميريول كى خوش اعتقادى بطور ضرب المثل مشهور ب-محله خان یار کی طرف جوس ک شاہی مجد کو جاتی ہے۔اس سوک پر بیرعبدالقادر جیلانی کا روضہ ہے جس کی جا میرلا کھوں رویے کی ریاست ہے مقرر ہے۔ حالا نکد دنیا جانتی ہے کہ ان ہندوستانیوں کے مقتدر پیر کا مزار بغداد میں مشہور مقام ہے۔لیکن اس سری محرکشمیر میں رسول قادیانی ایک غیر معمولی نبی کی قبر کا نشان و بیتے ہیں اور بھی خوش اعتقاد کشمیری ہیں کہ ان کومعلوم ہی نہیں کہ بیکس صاحب كامزار بـــدنى كوئى سالاندعرس اورنه ى كوئى خاص عقيدت كااظهار كيا-ايسالهام كو اضغاث واحلام مجميل يا خود غرضي كى كلام؟ - قادياني نى لكمتاب كدارض مقدس سيمسيح بها كر محلّه خان یار می مفون مواہے۔

بریس عقل ودانش بباید گریست بر

اگرایسی تاویلوں سے ایسے مسائل کاحل ممکن ہے تو پھر مرزائی منطق کے مطابق كيون بين كهدويا جاتا كرجس تخت بلقيس كاذكرقر آن كريم ميں په ١ سسوره السنحل ميں ہاورجس کوحضرت سلیمان کا وزیر آصف برخیا مجزانه طور پرلایا تھا۔ وہ تخت اس سری مگر میں ڈ ل گیٹ کے پاس موجود ہے۔ کیونکہ مقام تخت سلیمان سری مکر میں مشہور جگہ ہے۔ گواب وہاں ایک مندر بی دکھائی دیتا ہے۔خواجہ غلام التقلین صاحب یانی پی مرحوم آئینہ قادیان ص ۹ میں بالكل محج فرما كے ميں كه اسرز مين قاديان ميں تاويل كومعنى بہناتے بيناتے تاويل بھى شرمانے لگی۔کوئی مسکنہیں جس کوتاویلی رنگ میں حل کرنے کی کوشش نہ کی تی ہو۔اگر کسی زبان میں کوئی ایسالفظ دکھائی دیا جس سےمطلب تکا ہوتو بغیراس کے کعقل سے کام لیا جاتا۔اس لفظ كوبهى بزارتتم كے معنى يہنانے كى كوشش كى كئے۔ "حقیقت تو سے بے كہ قادیا في دوست بھي ان ركيك تاويلوں سے اچھى طرح واقف بيں اورنوردين صاحب كى بيخاص مبرباني مرزا قادياني ك حال يرب كدجب دنيا كركس مك يا خطه يرحضرت عيلى الطيعة كيا قبر كاكوني نشان نظرندآيا تو تشمیر میں تحکیم صاحب نے اشارہ کر دیا اور اپنے قیام تشمیر کا فائدہ اس صورت میں اٹھایا کہ چند کوتاہ اندیش کشمیریوں کوجام تزوریس پھنسالیا گیا تا کمحض عیسانی حضرات کی مخالفت کے لئے وہ صاحبان اس ﷺ چلی کے نظریہ کی تائید کریں اور اب جو قادیا نی ایجنٹ تائید کر دہے ہیں توبیہ سب مجبور ہیں۔ تا کہ اس لمیٹڈ کمپنی کا کاروبار فیل نہ ہوجائے۔ ورنہ ہرایک کوحصہ رسدی کے حساب نقضان كاخوف ب-الطف كى بات يه ب كعنوان جمادياجاتاب محابركرام إيكود عظیم الشان اجتماع وفات مسیح پرلیکن جب عبارت دیکھوتو قادیانی تحریک کی تر دید کے لئے یمی كافى بـ -قاديانى ايجن صاحب في جوطبقات كبيرجلد عص ٢٨ سے خطبه ام حسن به شهادت على كرم الله وجهه كا بيش كيآ ـ اس كے الفاظ قابل نوث بيں ـ بقول قادياني دوست امام حسين " فر ماتے ہیں کہ آج رات وہ انسان فوت ہوا کہ پہلے اور پچھلے اس کے مرتبہ کونبیں یا سکتے۔ بولو مرزائی دهرم کی ہے!!اگریدروایت سیح ہے تو پھر کیا دجہ ہے کہ مرزائی دوست نبوت کا ڈھونگ رجارہے ہیں۔اورمرزا قادیانی کےان دعاوی کا کیا حشر ہوا کدایے کو ہر ہی وامام سےافضل تھبرایا ہے اور اس قول سے حصرت علی مرزا قاویانی سے بھی عالی مرتبہ ثابت ہوتے ہیں۔ باقی راہ وفات میسے اور اہام حسین کافتوی اس کے متعلق حیوۃ القلوب ص٠٠، اور زیادہ قفصیل کے کنعان سے بقول قادیانی کرشن صلیب ویزنہیں کیاجا تاجواس نی نے اختیار کیا میں جب کہنہ کوئی ریل تھی نہ ہوائی جہاز اطرح سرى مريخ كيا-راسته مين كياكيا سفر میں کسی قوم یا قبیلہ ہے بھی ملاقات لک کی کس تاریخ کے کس صفحہ پراس غیر اورخاص كرتاريخ تشميريس ابيا تذكره گریبنچااوراس وقت کی حکومت نے اس كادوروسيروسياحت كے لئے كيا ہےاور بشاه بهدان كاروضه خاص سرى محريين جہاں لاکھوں انسان سالانہ عرس پرجع المرف معرت محمصطفی سیالت کے بال اظہار غیرمعمولی طریقہ ہے کرتے ہیں وكالذكره بركهدومدكى زبان يرباور رتشميرى حفزات غيرمعمو ليطريقه س فقادى بطور ضرب المثل مشهور ب\_محلّه ك بريرعبدالقادر جيلاني كاروضه لانكددنيا جانتي ہے كدان مندوستانيوں رى تركشميرين رسول قادياني ايك غير ی بیں کہ ان کومعلوم ہی نہیں کہ یہ کس اص عقیدت کا اظہار کیا۔ایسے الہام کو ناہے کہ ارض مقدی ہے سے بھا گ کر

گريست

لئے رساہ تنویر البصر مصنفہ مرز ااحمر علی امرتسری بی۔اے مصلح قادیان وغیرہ کتب دیکھواب تیسر امسکله شروع کرتا ہوں۔

## ٣.... ولارت مسيح الطَّلِيْلا

الف " (عص۱۱) افغان يبوديوں كى طرح نسبت اور نكاح ميں كي حفر تنہيں كرتے لاكوں كو اپنے منبو بوں كى حار تصادرا ختلا طرنے ميں مضا كفتہيں ہوتا۔ مثلاً مريم صديقة عليها السلام كا اپنے منسوب يوسف كے ساتھ اختلا طركر نا اور اس كے ساتھ گھر ہے باہر چكر لگانا اس رسم كى برى تجى شہادت ہے اور بعض بہاڑى خوا تين كے قبلوں ميں لاكوں كا اپنے منسوب لاكوں كے ساتھ اختلاط پايا جاتا ہے كہ نصف سے زيادہ لاكياں نكاح سے بہلے بى حاملہ ہوجاتی ہيں۔ " (ايام السلح حاشيم ١٢ ہزائن جمام ١٠٠٠ حاشيطس)

ب ..... حوالد تقوية الايمان المعروف به كشتى نوح ص١٦، خزائن ج١٩ ص ١٨، مفصل و يمهوعشره كالمه ص١١٠

نصیری: بخداصاحب عشره کاملہ کا بیہ بے پناہ حملہ کچھاس تیم کا تھا کہ قادیانی ایجٹ کے ہوش دحواس قائم نہیں رہاور دہ فعیہ تالمذی کفر کے مصداق ہوکر صفح کے صفح سیاہ کرتے چلے گئے ہیں اور جن باتوں کواصل موضوع سے کوئی واسط نہیں وہ بھی لکھ دی ہیں کہ جم کتاب زیادہ ہوجائے اور اپنے مرشد کی طرح ایک بات کو بار بار لکھتے چلے گئے ہیں اور مشہور مرزائی طریقہ علم کلام پیش کیا ہے کہ جب عیسائیوں سے مقابلہ ہوتو یہودی بن جاؤ اور جب شیعہ سے برسر پریکار ہوتو خارجی بنواور جب خفی سے مناظر ہ ہوتو د بابی بنواور جب و ہابی سے ہوتو

انل قرآن و نیچر کا بهرور کی طرح رنگ بدلتے ج کہ بننے والے بھی مغالہ اور انشاء اللہ ہرا یک صا بیں وہ یمی طریقہ مناظر وقت حضرت عسی الطخ کہا جارہا ہے کہ ماشاء ان کے میاروں بھائیوا

کے خاتمہ پر پھر فطر تامج

حفرات جواب دے مضمون 'اہل کتاب کا جواب میں بھی خاموژ کئے خاتمہ ہوجائے گا۔ سوال از جمیع علا۔ مرزاغان محقیق متعلق پیدائش

قابل رحم تنصنه قابل

سجيده انسان كافرض

ے مصلح قادیان وغیرہ کتب دیکھواب

طرح نسبت اور نکاح میں کچھفر ق نہیں ۔
نتلاط کرنے میں مضا کھنہیں ہوتا۔ مثلاً
اختلاط کرنا اور اس کے ساتھ گھر سے
ہاڑی خواتین کے قبیلوں میں لڑکیوں کا
سے زیادہ لڑکیاں نکاح سے پہلے ہی
شیم ۲۲ بڑائن جماص ۲۰۰ عاشیات
سے نوح ص ۲۱ بڑائن جماص ۲۰۰ عاشیات

ف نجار کے ساتھ قبل از نکاح اختلاط اور تو م افاغنہ کی لا کیوں کی طرح قبل اقادیا تی بعد یوں کی طرح مریم اقادیا تی بیدائش سجھتے تھے۔ و ھسندا اندازتہ ہوگئے ہیں اور تیر در ہوا ہے پر

نلہ پھاس قتم کا تھا کہ قادیانی ایجٹ کےمصداق ہوکر صفح کے صفح سیاہ اُن داسط نہیں وہ بھی لکھ دی ہیں کہ جم دبار بار لکھتے چلے گئے ہیں اور مشہور تقابلہ ہوتو یہودی بن جاؤ اور جب ہوتو و بابی بزاور جب و ہابی سے ہوتو

ائل قرآن و نیچر کاببروپ ہواور جب اٹل کتاب سے مقابلہ ہوتو طحد بن جاؤ۔ غرض یہ کہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے جاؤاور دنیا کو یہ معلوم ہی نہ ہوسکے کہ جیب کا غرب کیا ہے اور نتیجہ یہ نکلے کہ سنے والے بھی مغالط میں ہی رہیں۔ (اس نکتہ کو بچھنے کے لئے مرزائی لا پچر کا مطالعہ کا فی ہے اور انثاء اللہ ہرا یک صاحب اس کی تائید کرے گا۔ کیونکہ مرزائی حضرات جس بات پر نخر کرتے ہیں وہ یہی طریقہ مناظرہ و مجاولہ ہے کہ جامئہ کذویر سے مطلب نکالو) کیا نہیں دیکھا کہ ایک وقت حضرت عیلی الطبیع کے حق میں گندگی اچھالی جارہی ہے تو دوسرے وقت بانگ وہل کہا جارہا ہے کہ ماشاء اللہ مرزا قادیانی نہ صرف حضرت عیلی الطبیع کی عزت کرتے ہیں۔ بلکہ ان کے جاروں بھائیوں کی بھی عزت کرتے ہیں۔ بلکہ ان کے جاروں بھائیوں کی بھی عزت کرتے ہیں۔ بلکہ کے خاتمہ پر پچرفطر تا مجبور ہوکرا ہے دئی اعتماد کا اظہار کرد سے ہیں۔

(ويكفوتفوية الأيمان ص١٦ خزائن ج١٩ص ١٨)

اب يهال نيازمند كاايك سوال ہے جواميد ہے كہ قاديانى ايجن اوراس كے ہم پيشہ حضرات جواب دے كر خاص شكريد كا موقعہ ديں گے۔ گواميد تو يہ ہے كہ جس طرح مير ك مضمون ''اہل كتاب كا ناطق خدا'' اور قاديانى مسح كے جواب سے عاجز رہے ہيں۔اس كے جواب ميں بھى خاموثى ہى ہوگى۔ كيونكہ جانتے ہيں كہ ضربات نصيريہ سے قاديا نيت كا ہميشہ كے لئے خاتمہ ہو جائے گا۔

## سوال ازجميع علمائے مرزائيت

مرزاغلام احمد قادیانی اپنی مشہور کتاب کشتی نوح ص ۱۹ ،خزائن ج ۱۹ ص ۱۸ پر اپنی محقق متعلق پیدائش مسلح الفاظ میں اعلان کر کرتے ہوئے کھلے بندوں ذمل کے الفاظ میں اعلان کرتے ہیں۔

''گریں کہتا ہوں کہ بیہ سب مجبوریاں تھیں جو پیش آ گئیں اس صورت میں وہ لوگ قابل دم تھے نہ قابل اعتراض''

اب سوال یہ ہے کہ خدارا یہ بتلائے کہ وہ مجبوریاں کون ی تھیں جن پر ایمان رکھنا ہر سنجید ہ انسان کا فرض ہے اور خاص کر اس ہات کو واضح سیجئے کہ جب قر آن کریم واحا دیث ہے کی بولیاں سائی دیتی ہیں۔ویکھو منکوچهٔ آسانی ک محمدی بنگم کی پیش گوا ا قتباسات کی ضرورت نہیں ۔ لیکر کیونکه آپ نے با قاعدہ ایک فتم ہے پیش کیا ہے اور بید ٹابت کر۔ نكلي \_ قدرت كامعجز ه و <u>كم</u>طئه كدا . آپ کردی که قیامت تک امت . (شبادت القرآن۲۲ر تنمبر۸۹۳) میں شائع کیا ہے اس کی حقیقت بروكرام مين كسطرح لكهاجاسك ۔ غیرت ہے۔حمیت ہے تو ذراقبل مرزا قادیانی سے تھے یا جھو<u>ٹ</u> بیک کامحری بیکم کے نکاح ٹانی ک ىيى\_داماداڑھائى سال تك احم بھی ہر عاقل مجھ سکتا ہے کہ احمہ! تفاراحمر بيك بهى ووفخض ہے ج کردیا۔اس لئے **ضروری تناف** دا مادمرااوراس کی **مرضی** اے عبرت حاصل ہوتی بھی پیش کوئی احمہ بیگ

**\$** .

بھی کردتی ہےاور الفضل کا گروہ

لكصته بين اوربهي اسلامي اكثريت

بغیرتادیل سامرروزروش کی طرح ثابت ہے کہ حضرت سے النیفادی پیدائش معجز انہ ہے اور کسی تم کی مجبوریوں کا شارہ تک کی آیت یا صدیث میں نہیں تو ان الفاظ کی موجود گی میں برخلاف قران كريم واحاديث رسول ملي متيد فكالنے والامسلمان بي يا كافر؟ \_ اور محض عيسائي حضرات كي مخالفت کی وجہ سے اس قدر غیر معمولی تعصب وضد وہٹ وهری کا مظاہرہ کرنا کہ حضرت عیسیٰ الطينة كى بيدائش كمتعلق خاص بدظني بيدا هواور صاف الفاظ مي لكمنا كدمريم عليها السلام كو خاص مجوریاں تعیں جو پیش آ گئیں۔کہاں تک ایک شریف النفس مسلمان کوزیب دیتا ہے؟۔ اگر بفرض محال کوئی ایسی مجبوریاں انجیل ہے مرزا قادیانی کو ثابت ہوگئ تھیں تو پھر باوجود اس اعلان کے کہ انجیل میں تحریف ہو چکی ہے۔ مجبوریوں کا لفظ لکھنا کہاں کی شرافت اور ویانت ہے؟۔اب جمیں بتائے کہ بیکون ی مجبوریاں تھیں جن کی تائید قرآن کریم اورا مادیث ہے کی جاسكتى ہے اور لطف كى بات يہ ہے كہ جہال تك نيازمند نے انجيل كا مطالعہ كيا ہے كوئى اليي عبارت نظر ہے نہیں گذری کے مرزا قادیانی کا نتیجہ تج ثابت ہو۔ انجیل میں کہاں لکھا ہے کہ بعجیہ خاص مجور بول کے مریم صدیقة علیها السلام کا تکاح بوسف ہے کر دیا گیا۔ حالانکہ پوسف کی مہلی یوی بھی بقول مرزا قادیانی موجودتھی اور بتول ہونے کے عہد کو بھی توڑ دیا گیا اور تعدداز دواج کی بنیاد بھی ذال دی گئی اورعهد نامه قدیم پر خط تنینج تھینچ دیا گیا اور پھر پیھی کوئی قادیانی دوست نہیں دکھا سکتا کہ بلاتا ویل عہدنا مہ جدید سے یوسف کی اولا دمریم صدیقة علیماالسلام سے ثابت بو۔ کیونکہ خود پروٹسٹنٹ اور رومن کیتھولک فرقوں میں اس بارہ میں اختلاف ہے تو ایسے امر متنازع فيه يرايسے غيرمعمولي مسلم كا فيصله دينا كاردانا نيست،اور نياز مند نے بھی انجيل ميں ديکھا ے کہ وہال متن میں ایسے الفاظ موجود میں کہ جن سے حقیق بہن بھائی مراز نہیں ہوسکتے۔ کیونکہ -Brether اور Brothers کا فرق انگریزی صرف ونو جائے والے خوب بچھتے ہیں۔ جب كەمتواترات سے يه بات تابت تھى كەحفرت عيسى الطيع كى بىدائش بطور معجز ہ ہوئى ہے اور خود قادیانی نی صاحب بھی چاہلوی کے طور پرتشلیم کر چکے تھے کہ پیدائش میے نی الواقعہ ایک معجزہ ہے تو کیا انبیاء کی بھی شان ہے کہ گر گٹ کی طرح رنگ بدلیں یاسیاس شاطروں کا وطیر واختیار کر ریا جائے اور غربی دنیا میں بھی و بلومیں سے کام لیا جائے اس اختلاف بیانی کا متیجہ ہے کہ آج قادیانی امت میں بھی اختلاف ہے کہ لا ہوری یارٹی معجزانہ بیدائش کی مقربھی ہے اور بھی انکار بھی کر دتی ہے اور الفضل کا گروہ مینی قادیانی کھلے بندوں حضرت عیسی الظیمائی کو بوسف نجار کالڑکا ککھتے ہیں اور بھی اسلامی اکثریت کے خوف سے بن باپ بھی کہدد سے ہیں ۔غرص کررنگ برنگ کی بولیاں سائی دیتی ہیں۔ دیکھوانگریزی اخبار لایٹ لا ہور اور جدیدر سالہ جا تح احمد بیقادیان!

م ..... منکوحهٔ آسانی کی مشهور عالم پیش گوئی

þ.

محدی بیگم کی پیش گوئی کے واقعات ہر کہ ومہ کومعلوم ہیں۔اس لیے عشرہ کاملہ کے اقتباسات کی ضرورت نہیں لیکن قادیانی ایجن نے جو پچھ خامہ فرسائی کی ہےوہ قابل دید ہے۔ کیونکه آپ نے با قاعد ہ ایک قتم کا پروگرام کتاب شہادت القرآن ص۸۰ خزائن ج۲ ص۷ ۳۷ ہے پیش کیا ہے اور بیٹا بت کرنے کی معنی لا حاصل کی ہے کہ میپیش گوئی پروگرام کے مطابق صحیح نكل \_ قدرت كامعجز ه د كيھئے كه ايجنٹ صاحب كاد ماغى توازن قائم نہيں ر ہااوراس طرح اپنى تر ديد آپ کردی کہ قیامت تک امت قادیان کورسوا کردیا۔اس دوست نے جب خود تعلیم کرلیا ہے کہ (شہادت القرآن ۲۲ رغمبر ۱۸۹۳ء) کی تصنیف ہے۔ جب احمد میک مرچکا تھا، تو بتاؤ جو پروگرام اس میں شائع کیا ہے اس کی حقیقت کیارہ جاتی ہے۔ احمد بیک کامحدی بیکم کے نکاح ثانی تک زندہ رہنا بروگرام میں کس طرح لکھا جاسکتا تھا؟۔ جب کہ پروگرام ہی احمد بیک کی موت کے بعد ثما نع ہوا۔ غیرت نے جمیت ہے تو ذراقبل موت احمد بیک اپیا پروگرام واضح دکھاؤ پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ مرزا قادیانی سے تھے یا جھوٹے؟۔ یہ کہتے شرم نہیں آئی کہ مرزاغلام احمد قادیانی کی تحریر سے احمہ بیک کامحمدی بیکم کے نکاح ٹانی تک زندہ رہناغیر احمدی دکھائے۔ پیش گوئی کے الفاظ صاف واضح میں ۔ داماداڑ ھائی سال تک احمد بیک مال تک نوت ہوجائے گا۔اگر نفظی بحث کوترک کردیں تو بھی ہر عاقل تجھ سکتا ہے کہ احمد بیک کا (بعد عدت) نکاح ٹانی تک زندہ رہنا پیش گوئی کا سیح مغہوم تھا۔احمد بیک بھی و چخص ہے جس نے مرزا قادیانی کی آ رز وکڑ محکرادیا اورا پنی لڑکی دینے سے انکار کردیا۔اس لئے ضروری تھا کہ احمد بیگ زندہ رہتااور دیکھتا کہ سطرح اس کی موجود گی میں اس کا واماد مرااوراس کی مرضی کےخلاف قدرت نے مرزاغلام احمد قادیا نی ہی کواس کا داماد بنادیا۔ تا کہ ا ہے عبرت حاصل ہوتی اور وہ اس آسانی داماد کی روحانی طافت کوتسلیم کر لیتا اور مرزا قادیانی نے بھی پیش گوئی احمد بیک کو پیغام نکاح دینے کے بعد کی ہے۔جب کداس مردخدانے کھلے بندوں نہ

سي الطيع كى پيدائش معجز اند ہاوركى قتم ان الفاظ كي موجود كي من يرخلاف قران به یا کافر؟۔ اورمحض عیسائی حضرات کی ث دهری کا مظاہرہ کرنا کہ حضرت عیسی أالفاظ من لكهنا كدمريم عليها السلام كو یف النفس مسلمان کوزیب دیتا ہے؟۔ نی کو ثابت ہوگئی تھیں تو پھر باوجود اس الفظ لکصنا کہاں کی شرافت اور دیانت ل تائد قرآن كريم اورا حاديث يے كى ندنے انجیل کا مطالعہ کیا ہے کوئی الی ت ہو۔ انجیل میں کہاں لکھا ہے کہ بوجہ - سے کرویا گیا۔ حالاتکہ یوسف کی بہلی لے عہد کو بھی تو ٹر دیا گیا اور تعدداز دواج یا گیا اور پھر رہ بھی کوئی قادیانی دوست ولا دمريم صديقة عليها السلام سے ثابت ك باره من اختلاف بي تو ايسامر ت اور نیاز مند نے بھی انجیل میں دیکھا لٰ بہن بھائی مراذہیں ہوسکتے۔ کیونکہ ونحو جاننے والے خوب سجھتے ہیں۔ ين بدائش بطور مجزه مونی إاور تے کہ بیدائش کے فی الواقعه ایک مجزه بن پاسیای شاطرون کاوطیر ه اختیار کر اس اختلاف بیانی کا تیجہ ہے کہ آج

نہ بیدائش کی مقربھی ہے اور بھی ا نکار

كرنے كے لئے كافى ب كەخود ج

نکاح میں آئے گی۔یا کرہ ہونے

کی زندگی ہی میں مرے تا کہ اس

مرزا قادیانی ہی کوذلیل کردیا اور ا

محمدی بیگم خوب تچھلے پھولے اور

حسرتول كاخاتمه كرياورآ خررا

منكوحهآ سانى كى حسرت ميں چل بس

كرد ساورنبوت كي آژمين عشق:

کے سفیے سیاہ کردیں تو کیا ہوسکتان

مجھی کہددیا کہاڑی نے رجوع کرو

يه كدرجوع اورتوبه ثابت نبيل يجم

موگیا اورر جوع کرلیا۔ حالانکہ اس ک<sup>ا</sup>

اور خط سلطانی ''یے نورافشاں ۲۰رف

كس قندر قادياني جادو كااثر بهوا بالأ

کیاوجہ ہے کہ محمدی بیکم کوطلاق نددی

ہوجاتی اور مخلص مرید ایک مثال قائم

تاويل مُحيك ہوتی تو كيوں ان كي 🛂

مظاهره كياجاتا اورقادياني دوس

آ سانی کی نہایت کمل تاریخ ہے جو

ا به چنی مغمل کا

میں لکھ دیا گیا کہ اگر منکوحہ آ

نهبزاری،

اورالهامي عمر ۵ پا ۵

گویامرزا قادیانی بھی

صرف الل کی و بے سے انکار کردیا بلکداس کا نکاح بھی اور جگد کردیا تا کد عوے مسیحیت کرنے والا نی دیکھ لے کہ س طرح ایک زمین کا آ دمی اس کی آسانی تقدیر مبرم کوبھی نال سکتا ہے۔خورسوچو کہ دو ہی صورتیں احمد بیگ کرسکتا تھایا تو لڑکی کا نکاح کسی کے ساتھ نہ کرتا اور اس انتظار میں رہتا کہ قدرت کیارنگ دکھاتی ہےاور کس طرح قادیانی مسیح کامیاب ہوتا ہےاوریا نکاح کر کے دکھادیتا کہ اچھاا ب دیکھتا ہوں کہ س طرح اس کی لڑکی کی آرزؤں کا خاتمہ ہوتا ہے اوراس کا داما داس کے ب نے مرتا ہے اور وہی لڑئی اس کے دشمن غلام احمہ کے نکاح میں آتی ہے۔ اگر بیوہ رہتی تو بھی صروری تھا کہ احمد بیگ اس پیش گوئی کے آخری نتیجہ تک رہتا اور جب نکاح کر دیا تھا تو بھی ضروری تھا کہ ملطان محمداس کا داماداس کے سامنے دم تو ڑتا اوراس کی لڑی غلام احمد کے نکاح میں آتی تا کہ اس كومعلوم بوجاتا كداخراف كانتيجه كياب؟ \_ مگرقدرت كاتما شاد يكھئے كداحمد بيك ہى چل بساتا كه محمدی بیگم کی صورت بھی کسی وقت مرزاغلام احمد کونیل سکے۔ کیونکہ برایک مخص جانتا ہے کہ لڑگی پر اس کے والمدین کا کتنا اثر اور رسوخ ہوتا ہے اور میکے والے جب جا ہیں چیلنج و رے کر نکاح فنخ کرالیتے ہیں اور ہزاروں مقد مات وواقعات اس فتم کے ہرایک شخص اچھی طرح جانتا ہے کہ معمولی معمولی باتوں پر جب میاں ہوی میں فساد ہوگیا تو ایک دفعہ لڑی جب میکے گئی تو حلالہ کے بہانے یا دھمکی لا لی سے نکاح فنخ کرادیا گیا۔ پس قدرت نے محدی بیگم کے والد کا ہی فیصلہ کردیا تا كەمرزاغلام احمد قاديانى كىي وقت بھى احمد بىگ يرذور بے ذال كرياطمع لا لچے دے كرا ہے بوڑ ھے رشته دارکواس بات برآ ماده نه کرلے کہ محمدی بیگم اور سلطان محمد میں جدائی ہو جائے۔ اسلامی سوسائی ہے واقف حضرات جانتے ہیں کہ محدی بیگم کا نکاح فنخ کرانا احمد

اسلامی سوسائی سے واقف حضرات جانے ہیں کہ محمدی بیگم کا نکاح فنے کرانا احمد بیگ نیک کے لئے بالکل معمولی بات تھی۔ کیونکہ وہ اعلان کرسکتا تھا کہ محمدی بیگم اور احمد بیگ قادیانی ہو بیک ہیں۔ اور حفیت سے تائب ہیں۔ پس فتوئی پہلے موجود تھا کہ قادیانی عورت کا نکاح غیر قادیانی سے نہیں ہوسکتا پس نہ کوئی طلاق کی ضرورت تھی اور نہ کسی قتم کا در دسر مول لین پڑتا۔ فی الفور سیخہ نکاح کرشن قادیان کے ساتھ جاری کردیا جاتا۔ گوسلطان محمد ہزار چاہتا۔ ایسے مقد ما سے کئی ہو بچکے ہیں۔ کہ محض لڑکی کا نکاح فنے کرانے کی خاطر لا لچی والدین نے تبدیلی مقد ما سے فتہ ہریا کیا ہے۔

حضرات! (ازالداد بام ٣٩٧، خزائن جساص ١٠٥٥ فض!) كى بيرعبارت بھى ان كورسوا

ھی اور جگہ کر دیا تا کہ دعو ئے مسیحیت کرنے والا آ سانی تقدیر مبرم کو بھی نال سکتا ہے۔خود سوچو کہ کسی کے ساتھ نہ کرتا اور اس انتظار میں رہتا کہ

سی نے ساتھ نہ کرتا اور اس انظار میں رہتا کہ سے کامیاب ہوتا ہے اور یا نکاح کرے وکھادیتا آرزؤں کا خاتمہ ہوتا ہے اور اس کا داماداس کے

ا اردوں 6 عاممہ ہونا ہے اوران 6 داہ دوں ہے۔ تمد کے نکاح میں آتی ہے۔ اگر ہیوہ رہتی تو بھی۔ سر سے سے سے سے میں اس

بیتک رہتا اور جب نکاح کردیا تھا تو بھی ضروری اوراس کی لڑکی غلام احمد کے نکاح میں آتی تا کہ

رت کاتماشاد کیھئے کہ احمد بیک ہی چل بساتا کہ نیل سکے۔کیونکہ ہرا یک شخص جانتا ہے کہ کڑی پر

ر میکے والے جب جا ہیں چیلنے دے کر نکاح فنے

ہ قتم کے ہراکی شخص انچھی طرح جانتا ہے کہ ہوگیا توایک دفعدلائ جب شیکے گئ تو حلالہ کے

ہوئیا واید دفعہ ری جب سے ف و طلاحہ ہے ) اقدرت نے محمد می بیگم کے والد کا ہی فیصلہ کرویا

. ذورے ذال کریاطمع لا کچ دے کراہے ہوڑ ھے

سلطان محمد میں جدائی ہوجائے۔

جانتے ہیں کہ محمدی بیگم کا نکاح نسخ کرانا احمہ مان کرسکتا تھا کہ محمدی بیگم اوراحمہ بیگ قادیانی

) پہلے موجود تھا کہ قادیانی عورت کا نکاح غیر یت تھی اور نہ کسی قتم کا در دسر مول لیزاین تا ۔ فی

ا کردیا جاتا۔ گوسلطان محمد ہزار چاہتا۔ ایسے

غ کرانے کی خاطر لا کچی والدین نے تبدیلی فتنہ بریا کیا ہے۔

ﷺ جمع ۳۰۵ طفص!) کی بیر عبارت بھی ان کورسوا

کرنے کے لئے کافی ہے کہ خود جناب قادیانی نبی صاحب فرماتے ہیں کہ''محمدی بیگم ضروران کے نکاح میں آئے گا۔ باکرہ ہونے کی حالت میں یا بیوہ ہوکر۔''

گویامرزا قادیانی بھی اس پیش گوئی کامفہوم پہلے تو یہ بچھتے سے کہ سلطان محمہ ،احمد بیک کی زندگی ہی میں مرے تا کہ اس کی لڑکی ہوہ ہواور حق وباطل کا فیصلہ ہو سکے ۔لیکن قدرت نے مرزا قادیانی ہی کو ذلیل کر دیا اور احمد بیگ کو پہلے اٹھالیا۔ تا کہ اس کا داماد سلطان محمد مع اپنی زوجہ محمد ی بیگیم خوب بچھے بچولے اور مرزا قادیانی کے سینہ پر مونگ دلتارہے اور مرزا قادیانی کی حسر توں کا خاتمہ کرے اور آخر رہے الثانی ۲۳۱ ھی وہ گھڑی بھی آن پہنچے جب مرزا قادیانی معکوحہ آئے۔

نه بـزاری نـه بزورونه بِزرمے آید ۔۔۔۔اُخُ اُخُقُ

اور البامی عر۵ کیا ۵ ۸ سال جومقررتی اس میں ہے بھی قدرت ۱۰ یا ۲۰ سال کم کروے اور نبوت کی آٹر میں عشق مجازی کا مزامعلوم ہو۔ اب ایجٹ صاحب اگر مضمون کے صفح کے صفح سیاہ کردیں تو کیا ہوسکتا ہے۔ کیونکہ جس کوخدا جھٹلائے اس کا صدق کون ٹابت کرے۔ کبھی کہد دیا کہ لڑی نے رجوع کر دیا۔ حالا نکہ البام میں رجوع کی کوئی شرط نہتی اور پھر قیامت یہ کہ درجوع اور تو بہ ٹابت نہیں۔ بھی سلطان محمد کے متعلق لکھ دیا جاتا ہے کہ اس پر خوف طاری ہوگیا اور رجوع کرلیا۔ حالانکہ اس کی آخری فیصلہ کن چھی ہرایک صاحب بعنوان 'ناکح آسانی ہوگیا اور خط ملطانی' یا نور افضاں ۲۰ فروی اس 19 اے پڑھ کر فیصلہ دے سکتا ہے کہ سلطان محمد پر محکوم اور خط ملطانی' کہ اور افغال ۲۰ ہوا۔ بالفرض مان بھی لیس کہ سلطان محمد نے کوئی اثر قبول کیا تھا تو پھر کیا وجہ ہے کہ محمد کی بیٹم کوطلاق نہ دی گئی تا کہ غلام احمد صاحب کی منکوحہ آسانی ان کے گھر آباد ہو جو باتی اور تیا میں دوستوں کی بی تو جو باتی اور کیوں اس قد رہے دوقونی کا تاو بل ٹھیک ہوتی تو کیوں ان کی مختلف میں کہ بولیاں سائی دیش اور کیوں اس قد رہے دوقونی کا مظاہرہ کیا جاتا اور قادیانی دوست یہاں تک بدھواس ہوجاتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے ذیفش میں کھور یا گیا کہ اگر آباد کی نوان کی کونیاں تک بدھواس ہوجاتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے ذیفش میں کھور یا گیا کہ اگر آباد کی کا حقول کیا تھوں کی کیا کہ کا کہ کونیاں کی اور کیا کہ کونیاں کی کونیاں تک کونیاں کی کونیاں کونیاں کی کونیاں کونیاں کی کونیاں کونیاں کی کونیاں کونیاں کی کونیاں کو

لے بیچھی مفصل کتاب تحقیق لا ثانی حصہ دوم عشرہ کاملہ میں بھی حصب گئی ہے۔ نکاح آ سانی کی نہایت کممل تاریخ ہے جوقابل ملاحظہ ہے۔ کے سانی کی نہایت کممل تاریخ ہے جوقابل ملاحظہ ہے۔ میں اس کی اولا د آجائے گی۔ کسی نے لکھ دیا مرز اقادیانی سے پیش گوئی سیجھنے میں غلطی ہوگئ۔ کسی نے مرز اقادیانی کے ان الہاموں کوخواب (اضغاث احلام) قرار دے دیا۔ کسی نے تبدیل نشان کی تاویل کی۔ کسی نے نکاح کا فنخ ہو جانا ظاہر کیا۔ اب حصہ داران کمپنی سے کیا بن سکتا ہے۔ کیونکہ خود سنجیدہ قادیانی تسلیم کر چکے ہیں کہ اس پیش گوئی کے بارے میں ایسے امور پیش ہے۔ کیونکہ خود سنجیدہ قادیانی تسلیم کر چکے ہیں کہ اس پیش گوئی کے بارے میں ایسے امور پیش آئے جس سے دشمنوں کوہنی اور استہز اکا موقو ملا۔

(تحمید ۸رئی ۱۹۱۲ء)

قادیانی دوستو! خداے ڈرو کیوں جھوٹ سے اتنا پیار کرتے ہو۔ بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے اسلامی لڑیچر میں بیالفاظ دیکھ لئے کہ سے موعود ہیوی کرے گا اور صاحب اولا د ہوگا۔ لیکن یہ نہ ہچھے کہ تزوج سے مراد خاص تزوج ہے جوبطور نشان ہوگا اور چونکہ بینشان قادیانی مسیح میں پورانہیں ہوا۔ اس لئے آخری زبانہ میں وہی حقیقی مسیح آئے گا۔ جو پہلے تھانہ کہ اس کا مثیل بخدا اس پیش گوئی نے خوب لطف دکھایا ہے کہ آخر تھوکریں کھاتے کھاتے قادیانیوں سے مثیل بخدا اس پیش گوئی نے خوب لطف دکھایا ہے کہ آخر تھوکریں کھاتے کھاتے قادیانیوں سے شکست تسلیم کرلی ہے۔ دیکھو (تھے ذمئی ۱۹۱۳ء) کہ صاف لکھ دیا کہ بیمرز اتا دیانی سے اجتہادی غلطی ہوگئی۔ (بولوقادیانی تاویل کی ہے)

اگریمی بات بھی تواس قدر صفح سیاہ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔اب جواجتہا دی خلطی کا مخالطہ ہے اس کے لئے صرف یہی اشارہ کافی ہے کہ الفاظ قادیا نی لغت کے ہیں۔جن کوعرف عام میں اعتراف گناہ کہتے ہیں۔اب ہرصاحب ان اشعار کو باآواز بلندیڑھے۔

پیش گوئی کا جب انجام ہویدا ہوگا قدرت حق کا عجب ایک تماشہ ہوگا جھوٹ اور کیج میں جوہے فرق وہ بیداہوگا کوئی باجائیگا عزت کوئی رسوا ہوگا

۵..... آخری فیصله خود مرزا قادیانی کی زبان سے

حضرات! اب آخری فیصلہ بھی من لیجئے کہ قادیانی ایجنٹ کی اس کتاب کی حقیقت کھل جائے اور دنیا کومعلوم ہو کہ کس طرح اس لمیٹڈ فرم کے حصہ داروں نے روز روثن میں مغالطہ

دمراكام جسك المستون كوتو ردول اور بجائ شكيت ظاہر بمول اور بيعلت عالى ظهور ش (الآ دائم (تص ۱۱۸) بخارى شر ودين الحق ليظهر ه على الد اسسس تفركا اكثر

دينااور باطل كي حمايت كرنافرض منع

(ع ص ١ انبر ٧) جمونا ا

۳..... آنخفرت

يهال تك كه حفرت ز

لصیری: تیامت! تیا الکادبین! ایجن صاحب ا میں تحریف سے کام لیا ہے۔ ہرم پرزور سفارش کرتا ہوں۔ عربی عبا پوچھے کہ بیکس عربی عبارت کا تر بالکل مشحل ہوجائے گا۔ "کہاں" صرف بیہ ہے ان یہ صصحه مل ف دينااور باطل كى حمايت كرنافرض منصبى سمجما بواب-

(عم ١٦ نبر٤) جمونا اورجمو في دعو بمرز ا قادياني لكھتے ہيں كه:

''میرا کام جس کے لئے میں اس میدان میں کھڑا ہوں یہی ہے کہ میں عینی پرتی کے ستون کوتو ژدوں اور بجائے تنگیب کے قوحید کو پھیلاؤں ورنہ ۔۔۔۔۔اگر جمھ سے کروڑوں نشان بھی فلا ہر ہوں اور بیعلت عالی ظہور میں نہ آوے ۔ تو میں جمونا ہوں ۔سب گواہ رہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ گے!

(ا خبار بدرنبر ۲۹ ج ۱۹۰ م ۱۹۰ رجولا فی ۲ ۱۹۰ ء ، کمتوبات احمدیدی ۲ ص ۱۹۲)

(تص ١١٨) يخارى شريف جسم ٣٠٠ هوالدنى ارسىل رسوله بالهدى

ودین الحق لیظهر ه علی الدین کله "کی تغیر کفر مننے کی تین اشکال پیش کے بیں۔

ا..... كفركا اكثرى محومراد ہے۔

٢ .....٢ مرف جزيره عرب مراد تعار

سسس آنخفرت الله كذرايد آسته آسته كفرمث راب-يهال تك كه حفرت مع موعود كزمانه (اسمديون) من بالكل صحمل موجائ گا-

(زرقانی شرح مؤطاجلد مهم ۴۵۰)

نصیری: قیامت! کذب وافتراء کی صد ہوگئ۔ لسف الله علی الله علی الک اذبین! ایجن صاحب نے کن دیدہ دلیری سے شرح زرقانی کا حوالہ دیے ہوئے ترجمہ میں تحریف سے کام لیا ہے۔ ہرمنصف مزاج کواس کتاب کے اس باب کے مطالعہ کے لئے پرزورسفارش کرتا ہوں۔ عربی عبارت دیکھتے اور پھر اس کا ترجمہ اور اس شخواہ دار ایجن سے پوچھے کہ یہ س عربی عبارت کا ترجمہ ہے کہ '' حضرت سے موعود کے زمانہ (۳ صدیوں) میں بالکل مضحل ہوجائے گا۔'' کہاں سمدیوں کا لفظ کھا ہے؟ عربی عبارت تم نے خود کھی ہے۔ وہ صرف سے ہاں یہ سے ان یہ صحف مصل فسی زمن عیسی! اب بیالی عام فہم عربی ہے کہ تھویں کا طالب علم بھی ترجمہ کرسکتا ہے۔ سمدیوں کا لفظ کہاں سے لیا؟۔شرم! شرم!! بے حیاباش ہرچہ خواتی کن ای کو کہتے ہیں۔

محض بدد کھانے کے لئے کہ تمہارے سے قادیانی کی کوئی تائید قدرت نے ندکی اور

قادیانی ہے پیش گوئی سیحضے میں خلطی ہوگئے۔کسی نفاث احلام) قرار دے دیا۔ کسی نے تبدیل ظاہر کیا۔اب حصد داران کمپنی ہے کیا بن سکتا ماس پیش گوئی کے بارے میں ایسے امور پیش (تشحیذ ۸مئی ۱۹۱۲ء)

وٹ سے اتنا پیار کرتے ہو۔ بات یہ ہے کہ لئے کہ متع موعود ہوی کرے گا اور صاحب اولا د آ ہے جو بطور نشان ہو گا اور چونکہ بینشان قادیانی ی وہی حقیقی مسیح آئے گا۔ جو پہلے تھانہ کہ اس کا ہے کہ آخر تفوکریں کھاتے کھاتے قادیانیوں سے کہ صاف کھے دیا کہ بیمرز اتا دیانی سے اجتہادی

رنے کی کیاضرورت تھی۔اب جواجتہا دی غلطی ہے کہ الفاظ قادیانی لغت کے ہیں۔جن کوعرف ان اشعار کو با آواز بلندیز ھے۔

انجام ہویدا ہوگا ، ایک تماشہ ہوگا ہے فرق وہ پیداہوگا ، کوئی رسوا ہوگا

ب رق لی زبان سے

ہے کہ قادیانی ایجنٹ کی اس کتاب کی حقیقت کھل رم کے حصہ داروں نے روز روثن میں مغالط

اے مقترا، اے پیشوا،

بن رزقت ا

الهرخ. بولوكرش قاديا في كيال كيال

ورک آف گاڈ نے ورڈ آف مرزا کو باطل کر دیا تو تم نے تین صدیوں کی پچر لگا دی۔ آتخضرت علی کے متعلق تو بالک ٹھیک تھا کہ سے موعود کے زمانے تک کفر کے مٹنے کو ہر سجیدہ انسان سجھے سکے لیکن جب میچ موعود کا آنا ہی اس زمانے کی آخری انتہا ہے۔جیبا کہ صاحب زرقانی وصاحب بخاری نے لکھا ہے تو پھر ساصد یوں والی قادیانی تاویل کی مخبائش کیسی کہاں اور کس حدیث میں ہے کہ اسلام کے غلبہ کے لئے مسیح موعود کے زمانہ سے مراد ۳ صدیاں میں؟۔اب میرا کھلاچیلنج ہرقادیانی دوست کو ہے کہ تم سن شیعہ کی کی کتاب صدیث سے یا قرآن کریم سے یا متواتر ات سے یہ دکھادو کمتیج موعود کے زمانہ سے مراد۳ صدیوں کا زمانہ ہے تو نیاز مند ندصرف خود بلکہ مع احباب و خاعمان خلیفہ قادیان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کوتیار ہے۔ ورنة تم كوجله خصوصي مين مرزا قادياني كيحق مين مطابق بدر ١٩٠ جولائي ١٩٠١ء ا قبال ذكري ير باضابط مبر تقمدین ثبت کرنی موگی - اب ایجند صاحب شرافت ودیانت کی رو سے قادیانی دھرم سے تائب ہواور کھلے بندوں اعلان کرے کمحض لمیٹر فرم کی حصہ داری نے اس کواس قدر ضمير فروثى واخلاقى جرم يرآ ماده كيا كه اسلامى مغسرين اور محدثين كى كتابول عدعر في عبارت نقل کر کے تح بیف لفظی ومعنوی کر دی گئی۔ پس ثابت ہو گیا کہ منبح کا ذب کے بعد منبح صادق نزد یک ہےاور حقیقی مسے کی آ مدآ مد ہےاور روحانی دنیا میں غیرمعمولی انقلابات و کھنائی دے رہے ہیں۔(دہریت کفر) الحاد کا زورشور ہے اور کروڑوں انسانوں کی قسمت کے مالک با ضابطه طور برسٹیٹ ریلجن دہریت قرارد ہے چکے ہیں۔جیسا کہ بالشویک روس کا حال ہے اور یمی تح یک زور شور سے بورپ اور امریکہ میں بھی جاری ہے اور اطف یہ ہے کہ خود خلیفہ قادیان قادیانیوں کی زبوں حالی اقتصادی تابی بے کاری اور خوفنا کے خالف ندا بہتے کریکوں کارونا ان الفاظ من رور ہاہے۔

مرشیداز خلیفه ثانی گدی نشین قادیانی خطاب بسوئے مرزاغلام احمد قادیانی اے چشمهٔ علم وہدی اے صاحب فہم وذکا اے نیک دل اے باصفاء اے پاک طینت باحیا

ل کر دیا تو تم نے تین صدیوں کی پیر لگا دی۔
کمی موعود کے زمانے تک کفر کے منے کو ہر شجیدہ
کاس زمانے کی آخری انتہا ہے۔جیسا کہ صاحب
مصدیوں والی قادیائی تاویل کی مخباکش کسی کہاں
کے لئے مسیح موعود کے زمانہ سے مراد ۳ صدیاں
ہے کہ تم می شیدہ کی کسی کتاب صدیث سے یا قرآن
ہے کہ تم می شیدہ کی کسی کتاب صدیث سے یا قرآن
ہی مطابق ہدرہ ارجولائی ۲ ۱۹۰۱ء اقبال ڈگری پر کسی مطابق بدرہ ارجولائی ۲ ۱۹۰۱ء اقبال ڈگری پر کسی مطابق بدرہ ارجولائی ۲ ۱۹۰۱ء اقبال ڈگری پر کسی صاحب شرافت و دیانت کی روسے قادیائی
لرے کرمخس لمیند قرم کی حصہ داری نے اس کو اس کو اس کے اس کو اس کے اس کو اس کے بعد صبح کے بعد صبح کا ذہب کے بعد صبح کے اور روحانی دنیا میں غیر معمولی انقلابات و کھنائی

نی گدی نشین قادیانی پرزاغلام احمد قادیانی

اے نیک دل اے باصفا، اے پاک طینت باحیا

رشور ہے اور کروڑوں انسانوں کی قسمت کے مالک

ے چکے ہیں۔جیسا کہ بالثویک روس کا حال ہے اور

س بھی جاری ہے اور لطف یہ ہے کہ خود خلیفہ قادیان

يكارى اورخوفناك مخالف نداهب تحريكون كاروتاان

اے مقتدا، اے پیشوا، اے مرزا، اے داہم اے مجتبیٰ، اے مصطفیٰ، اے نائب رب الورا کچھ یاد تو سیجئے ذراہم سے کوئی اقرار ہے

دیے تھے تم ہروم خبر بندھی تھی جس سے یاں کم من جائے گاسب شوروشر موت آئے گی شیطان پر پاؤ گے تم فتح وظفر ہوں گے تمبارے بحروبر آرام سے ہو گی بسر ہوگا خدا مذظر وال تھے بیروعدے خوبتریاں حالت ادبار ہے

ہردل میں پر بے بغض دکیں، ہر نفس شیطال کار ہیں جو ہو فداے نوردیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہر ایک کے سر میں کمیں ہے کبر کا دیو لعیں اک دم کو یاد آتی نہیں درگاہ رب العالمین بے چین ہے جان حزیں حالت ہماری زار ہے

کہنے کو سب تیار ہیں چالاک ہیں ہشیار ہیں منہ ہے تو سب اقرار ہیں پر کام سے بیزار ہیں فاکم پر زار ہیں فائم پر زار ہیں فائم پر زار ہیں مصلح ہیں پر بدکار ہیں ، ہیں ڈاکم پر زار ہیں عالات پر اسرار ہیں ، ول مسکن افکار ہے عالات پر اسرار ہیں ، ول مسکن افکار ہے

چھنے گئے ہیں ملک سبباتی ہیں اب شام وعرب سیجھے پڑا ہے ان کی اب وحمن لگائے تانقب ہم ہورے ہیں جال بلب نم نہیں کوئی سب ہم ہورے ہیں جال بلب نموکر ہی اک درکار ہے ہیالہ بھرا ہے لب بلب نموکر ہی اک درکار ہے

کیا آپ پرالزام ہے، یہ خود ہمارا کام ہے غفلت کا بدانجام ہے، ستی کا بدانعام ہے قست یونمی بدنام ہے، ول خود اسر دام ہے اب کس جگداسلام بی ہے؟ باتی فظا ک نام ہے ملتی نہیں مئے جام ہے بس اک یہی آزار ہے

( کلام محودس ۱۹۱۵ میر بادج ۱۹۱۳ میر ارج ۱۹۱۳ میر) اس مرثیه کی ظاہری اور باطنی غلطیوں سے قطع نظر کر کے بلحا ظالطہار واقعات کے مرزائیو! بولو کرشن قادیا نی کے دھرم کی جے!!!

کیاا بھی ایجنٹ صاحب یمی ڈیٹ ماریں گے اور دٹ لگائیں گے کہ پس حضور

لے کیاشام فرانیسیوں کے قبضہ میں نہیں؟۔(نصیری) ع کیا قادیان سے بھی اسلام رخصت ہوگیا؟۔(نصیری)

۲.

رد تاوید نیت پرشتنل ای برامت

|                | نام کتاب                      | نبرثار        |
|----------------|-------------------------------|---------------|
| •              | احتساب قاديانيت جلداؤل        | ं व           |
| ż              | اخساب قاديا نيت جلد دوم       | ja j <b>r</b> |
| ٤              | اخساب قاديا نيت جلدسوم        |               |
| U              | احتساب قاديانيت جلد چهادم     |               |
| ک<br>رکنو<br>د |                               | <u></u>       |
| 6              | Ž                             |               |
|                | اصرب قاديا نيت جلديجم         | <u> </u>      |
| ×              | احتساب تاديانيت جلد عشم       | - <b></b>     |
| 202            |                               |               |
| ,              | احتساب قاديا نيت جلد بغنم     | ८             |
|                | اضباب قاديا نيت جلومتم        | 100-A         |
|                | اعته بقاديانيت جلدتم          | 9             |
| ita            | احتساب قاديا نيت جلدونهم      | :: <b>1•</b>  |
|                |                               |               |
|                | احتساب قاديا نية جلدياز دبهم  | .u            |
|                | اختساب قاديا نيت جلد دوازوجم  | H*            |
| شتحق           | احساب قاديانيت جلد ميزونهم    | ir-           |
| مغر            | á.                            |               |
| ٤              |                               |               |
| سلغ            | القهار، قاديانيت جلد جهاد دبم | IP.           |

(مرزا قادیانی) کاوعوئی روحانی جماعت پیدا کرنے کا تھا۔ سو جماعت احمدیدی نیکی ، پارسائی ، اسلام کی خدمات ، سرفروشاندخد مات اور روحانی تنظیم ، صاحب دل انسان کے لئے خصر راہ ہیں۔ آپ نے پاکباز وں کا ایک گروہ پیدا کیا۔ جوون دوگی ، رات چوگئ تر قی کرر ہاہے۔

۔ خلیفہ صاحب کا اپنے مرثیہ میں قادیا نیوں کی اہتر حالت کا اظہار اور ایجنٹ صاحب کااس سے اٹکاراس مثل کامصداق ہے کہ:

(تفیمات ۱۸۳)

من چه سرایم و طنبوره من چه مے سراید
ادهرول میں برقادیانی اچھی طرح سجھتا ہے کہ اصل اصل ہے اور نقل نقل اور کندن
کندن ہے اور پیتل پیتل ۔ برا پیگنڈ اورک سے مہدی اور سیح نہیں بنتے بلکہ صحفہ الہام اور صحفه قدرت اور حق وصدافت کی تائد چاہئے۔ وقت ہے کہ حق کادامن پکڑ واور ہلاکت کے فرزند (دیکھو عہدنا مہدید) سیح الدجال (دیکھو صدیت رسول) سے بچواور سیح ناصری کے الفاظیا در کھو کہ:

بنمائع بصاحب نظرى گوهر خودرا

عیسی نتواں گشت بتصدیق خرے چند ناظرین! اس خضر تبمرہ ہے واضح ہوگیا ہوگا کہ مؤلف تفیمات نے عشرہ کامہ و حقیق لا ثانی کا جواب دینے میں کہاں تک خوف خدااور راست بازی کو مذظر رکھا ہے۔ یہ مونہ ہے اس کی • • کصفحہ کی خیم تالیف کا جو حال تک کے تمام مرزائی خرافات کا مجموعہ ہے۔ اس ہے آپ صحح

ی دو کا محدی میم تایف کا بوطال تک ہے کما م کرراق کرافات کا بھوعہ ہے۔ اس سے استہار متیبہ پر پہننے سکتے ہیں۔بقولکم!

قیساس کن زگسلستسان من بھیار مسرا بہرحال اگرکسی غیرت مندمرزائی نے اسمخفرتھرہ کے جواب میں قلم اٹھائی تو ہم پھر خدمت کرنے کوحاضر ہیں۔

بررسولاں بلاغ باشد وبس اباس دعا پر اپنا بیدسالہ تم کرتا ہوں کہ اللہ کریم قادیانی حضرات کو تھنڈے دل سے غورو فکر کرنے کی توفیق عطافر مائے اور اس رسالہ کوان کی ہدایت کا ذریعے بنائے۔

## ردقادیا نیت پر مشمل ا کا برامت کے قدیم رسائل وشابع کر نے کی ایک تح کیا!

| تعدادصفحات | تعدادر سائل | مصنف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نام كتاب                       | نبرثار       |
|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| rir        | ۵۱ عرو      | مناظر اسلام مولا نالال حسين اختر"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | احتساب قاديانيت جلداؤل         | 1            |
| ۵۳۲        | ۱۰ عرو      | شيخ التغيرمول نامحدادد ليس كاندهلوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اختساب قاديانيت جلدودم         | r            |
| ۵۳۳        | ۱۸ عرو      | مناظر اسلام دلانا حبيب الله امرتسري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | احتساب قاديانيت جلدسوم         | ۳۳           |
| +AF        | ۳۰ عرد      | المام العصرمولاناسيد بحدانورشاه كشميري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | احتساب قاديانيت جلد چهارم      | ۳,۰          |
|            |             | تحكيم الامت مولانا محداشرف على تعانويّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                | 1            |
|            |             | فيخ الاسلام حفرت مولا ناشبير احدَ عناني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |              |
|            |             | محدث كيرمولاناسيد محد بدرعالم بيرخي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |              |
| SFA        | ۲۲۷ عرد     | عُنْ المَثَاكُ مولانا سيد حُدِيلي موتَكَبريْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | احتساب قاديانيت جلد پنجم       | ు            |
| MAA        | ۵ عدر       | حفرت مواا با قاضي محرسليمان منصور بوريّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | احتساب قاديا نيت جلد شثم       | ۲            |
|            |             | هفرت مكرم برد فيسرمجمد يوسف سليم جشتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |              |
| Y1″•       | ۱۰ غیرو     | شَخْ الشَّاكُ مولاناسيد قد على موتكيرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | احتساب قاديانيت جلد بفتم       | -4           |
| ۲۵۵        | ۲۱ عرو      | مناظر اسلام مولانا ثناءالله امرتسري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اخساب قاديا نيت جلد بشتم       | 993 <b>A</b> |
| 41.4       | ۱۸ تیرد     | مناظر اسلام مولاتا ثناءالله اسرتسريّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | احتراب قاديانيت جلدتم          | : : 2.4      |
| ۵۵۵        | ۱۹ عرز      | مناظر اسلام مولانا سيدمرتشي صن جاء بوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | انقساب قاديا نيت جلددهم        | 1+           |
|            |             | عارف بالتدمولا ناغلام دعظير قصوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |              |
| ۵۰۴        | ۹ غوو       | جتاب بالوبير بخش لا موريٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | اختساب قاديا نبية جلدياز دبم   | ្សា          |
| ota        | ا ۳ عرو     | جتاب با بو پ <sub>یر بخش</sub> او موری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | اختساب قاديا نيت جلد دواز دبم  | . (1         |
| lak.       | ۱۲ عرد      | لنعتى المظم دهر ت مواد نامعتى محد تنفي ديو بندى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | احترباب قاديه نبية جلد بيز دأم | ır           |
|            |             | مفسرقرآن معترب مواانا مفظ الرحمن سيوباروي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |              |
|            | ,           | ررون رئيس المسابقة المرابعة المنافي المنافي المنافي المنافي المنافية المنا |                                |              |
| 1791       | ۲۲ عرد      | ملع اسلام جناب ابوعبيده فظام الدين ليا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | احتهار .قادیا نیت جند جهارد نم | ur           |

فا۔ سو جماعت احمد میری نیکی ، پارسائی ، صاحب دل انسان کے لئے خصر راہ ہیں۔ رات چوگن ترتی کررہا ہے۔ (تفیمهات مالس) کی اہتر حالت کا اظہار اور ایجنٹ صاحب

ن چه مه سدراید بی که اصل اصل بی اور نقل نقل اور کندن اور میچ نهیں بنت بلکه صحفه البام اور صحفه آکادامن پکر واور بلاکت کفرزند (دیکھو بچواور میچ ناصری کے الفاظ یا در کھوکہ: رکیا۔''

رے گوھر خودرا دیق خرے چند گاکمولف تفیمات نے عشرہ کامہ وتحقیق دبازی کومدنظررکھاہے۔ یہ مونہ ہے اس لُ خرافات کا مجموعہ ہے۔ اس سے آپ سیح

من بھار مدا نَصْرَبْعرہ کے جواب میں قلم اٹھائی تو ہم پھر

غ بیاشد و بیس نُدکریم قادیا نی حضرات کوشنڈ سے دل ہے مہدایت کاذر بعیہ بنائے۔

| ۲ عرو      | فيخ الاسلام معزت مولانا سيدحسين احمد في         | احتساب قاديا نيت جلد بإنز دجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | فيخ النفير حعزت مولانا احمينى لا موري           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | مفكر اسلام حضرت مولا مأمفق محمورٌ               | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | شيرا سلام حعزت مولانا غلام غوث بزاروگ           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ∠۲عرو      | مجابد ملت حضرت مولانا محميلي جالندهري           | احتساب قاديا نيت جلد ثائز دهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | .14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | فيخ الاسلام حضرت مولا نامحمه يوسف بنوري         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | مجاهدتم نبوت حضرت مولانا تاج محمود              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | مفكرفتم نوت حفزت مولانا محدشريف جالندحري        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | مناظر اسلام مفترت مولانا عبدالرحيم اشعرّ        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <br>_عورو. | مناظر اسلام حضرت مولا ناعبدالغی پٹالوی          | احتساب قاديا نيت جلد مفدهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | مناقر اسلام حفزت مولا نانور محد خان سهار نيور گ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2346       | مناظر اسلام حضرت مولا نامجه منظور نعماني        | ا حتساب قادیا نیت جلد مشدهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | مناظر اسلام مفرت مولا نامحمه يعقوب بثالوي       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | محترم جناب علام نصيري بعيرويٌ                   | $\odot$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | عامرد<br>عمرد                                   | شخ النفير دهزت مولانا احمد على لا بوري مفراسلام دهزت مولانا فلام فوث بزاردي مجابد ما مفتر محدود شراسلام دهزت مولانا فلام فوث بزاردي المحابد معزت مولانا فلام فوث بزاردي المحتاج المحترت مولانا محمور المحترب مولانا محمود المحترب مولانا محمود مفلوخم أبوت دهزت مولانا محمد المعالم دهزت مولانا محمد المحترب مولانا محمد المحمد المحترب مولانا محمد المحمد المحمد المحترب مولانا محمد المحمد الم | شخ النفير حفرت مولانا فاحمة في الا موديّ مولانا فاحمة في الا موديّ مؤرا ما مقتى محود المعام حفرت مولانا فالم فوث بزاردي الميرا ملام حفرت مولانا فلام فوث بزاردي الميرا ملام حفرت مولانا فلام في جالندهري الميرا معام حفرت مولانا محمود الميرا الميرا محمود الميرا محمود الميرا الميرا الميرا محمود الميرا الميرا الميرا محمود الميرا الميرا الميرا الميرا محمود الميرا الميرا الميرا محمود الميرا |

الحددللة ثم الحددللة! كمندرجه بالابتيس (٣٢) على عرام كى ردقاديانيت پرتقريباً موادوسو (٢٢٥) على عرام كى ردقاديانيت پرتقريباً موادوسو (٢٢٥) كتب ورسائل، دس بزار (١٠٠٠) صفحات، انشاره (١٨) جلدوں پرمنتل بيخزينه آبر در روسائل دين ايك ساتھ منگوانے پرا شاره صدرو جيكامني آبردر روسال كركے بذر ايد داك حاصل كر كتے ہيں۔

مرکزی ناظم اعلیٰ دفتر عالم مجلس تحفظ ختم نبوت حضوری باغ روڈ ملتان